



معدث النبريرى

اللهدوست في ويشى مع التي والتي والدي الدواسة في السيد السب معالم من مناه

# معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُعِلِينُرالجَّعَيْثُ ﴾ ﴿مَنْ الْمِنْ كَعَلَمُ عَلَمَ عَلِمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع
  - معوتى مقاصد كيلئ ان كتب كو دُاؤن لودُ (Download) كرنے كى اجازت ہے۔

### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر ما دی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے موادی مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کی موادی مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

اسلامی تعلیمات میشمل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فر مائیں۔

- www.KitaboSunnat.com





## جُلِيْقُوقِ اشاعت برائے دازانسٹ لا) محفوظ میں

#### سعودىعرب ميدف

پرنس عبدالعزيزبن جلاوى ستريت پرسيكن:22743 الزيض:11416 سودىعب

www.darussalamksa.com 4021659: کیکن 00966 1 4043432-4033962: ناه Email: darussalam@awalnet.net.sa info@darussalamksa.com

الزين • النيان فن : 00966 1 4614483 ميم : 4644945 م الملذنن : 00962 1 4735220 نيم : 4735221 4735220

• سويدك فن : 4286641 1 00966 من سويلم فن/فيكس : 00966 1 4286641

جيّده آن: 6879254 2 00966 يكس: 6336270 سيشتمنوده قان :8234446,8230038 4 00966 يحس: 00966 4 8151121 40 العُمِرُون :899290 3 00966 2 فيمس :8691551 5 00966 منتسس مشيط ق*ان اينيم* :7 2207055 7 00966

امريك • نيليك فن: 5925 625 701 701 • برش : 0419 712 717 001 كينيرًا • نسيرالدين الطاب ذن: 001 416 4186619

لندن • دوالسلام عزيش بهكيشولينذ فن: 7735246 20 7725246 85394885-0044 0121 7739309 • داركدانزيش

متحدوعرب المارات ● شارجه ذاه : 5632623 6 70091 تيس: 5632624 فرانس ذات : 52928 003 01 480 52997 200 10 6 0033

• أيمن بكساطري الميواز أنان: 2481 445 40 0091 مرياك: 30850 9849 0091
 • اعمادالس براك الثري الزو أنان: 44 22157847

مرى ك الله الماكت ب فن :358712 115 0094 والالعان رُست لك :19669197 114 0094

#### پکستان هيدفسريسلاري، ده

#### 36- لوئرمال ،سيكرثريث سناپ ، لاهور

0092 42 373 340 372 400 24, 372 324 000: www.darussalampk.com

أر دُو بانار: غَرِنَى شريب ، أردو بإزار الاجرر أن: 54 200 371 42 0090 فيحس: 03 207 373 042 042 042 043 و042 373 042 099 وأرد بانار: غربينس: ٧ بلاك ، ممول كمرش ماركيث ، دكان: 2 (مراء شور) وينش ؛ ٧ بلاك ، ممول كمرش ماركيث ، دكان: 2 (مراء شور) وينش ؛ لا بعور ون: 10 356 926 42 0992

كليرك: دُكان نبر 2، كرادَ شقور، يك شي بازه لبرني كول چكر بكليرك ١١١ لا مورون : 50 738 738 42 200

ملتاك 995- أيم نيس أفيسر كالوني، بون رود ملتان فون:24 00 62 61 200

فيصل آباد كوه نورش (ياز ذبر: ١٠ وكان نبر: 15) ترا نوالدرود أيسل آباد فن: 44 1850 19 41 2009



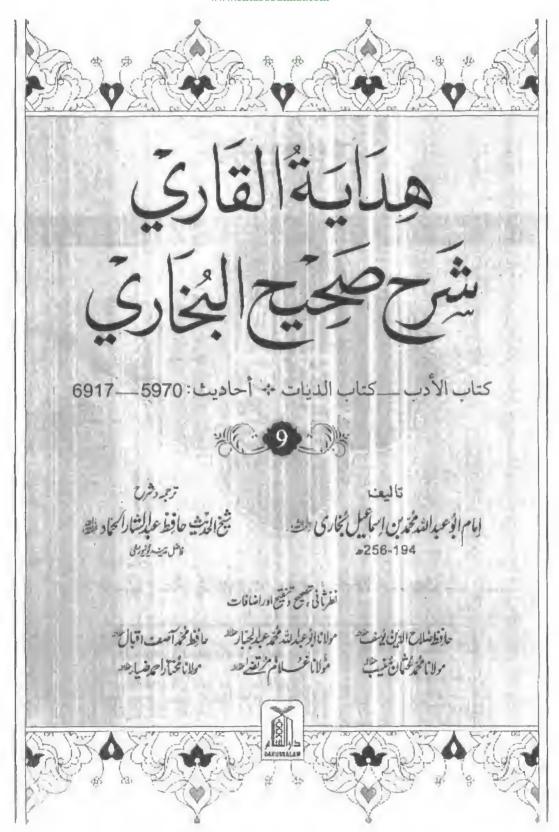



### الله كے نام سے شروع كرتا موں جونهايت مهربان، بہت رحم كرنے والاہ۔

```
© مكتبة دارالسلام، ۱۵۲۹ هـ

ههرسة مكتبة الملك ههد الوطنية اثناء اثنثر
البخاري، محمد اسماعيل
هداية القاري بشرح صحيح البخاري مجلد (٩) اردو / .
محمد اسماعيل البخاري: الرياض ١٤٦٩ هـ
صن٨٥٠ مقاس: ١٧٤٧٧ سم
ردمك: ١-٣-١٣٩٠ - ٢-١٠٩٧٩
١- الحديث الصحيح ٢-الحديث - شرح العنوان
ديوي ٢٠٥١ / ١٩٥٩ و رقم الإيداع:١٥٩٩ /١٤٢٩
رومك: ١٤٢٩/٥٩٠ رومك: ١٤٢٩/٥٩٠
```

## فهرست مضامین (جلدتم)

| 35 | آ داب واخلاق کا بیان                                  | ٧٨ كتاب الأدب                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 38 | باب: احسان اور صلدرحي كابيان                          | ١- بَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ                                       |
|    | باب: لوگول میں سب سے زیادہ ایٹھے برتاؤ کا حق دار      | ٢- بَابٌ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُشْنِ الصُّحْبَةِ                |
| 39 | کون ہے؟                                               |                                                                     |
| 40 | باب: والدين كي اجازت كے بغير جہاد ندكرے               | ٣- بَابٌ: لَا يُجَاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ               |
| 41 | باب: کوئی مخض اپنے والدین کوگالی نہ دے                | ٤- بَابٌ: لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ                         |
|    | باب: جواہے دالدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کی          | ٥- بَابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ                   |
| 41 | دعا قبول ہوتی ہے                                      |                                                                     |
| 44 | باب: والدین کی نافر مانی کبیره گناه ہے                | ٦- بَابٌ: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَاثِرِ                  |
| 46 | ماب: مشرك والدي حسن سلوك كرنا                         | ٧- بَابُ صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ                              |
| 46 | باب: شوہروالی عورت کا اپنی مال سے حسن سلوک کرنا       | ٨- بَابُ صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ                 |
| 48 | باب: مشرک بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنا                 | ٩- بَابُ صِلَةِ الْأَخِ الْمُشْرِكِ                                 |
| 48 | باب: صلدرمی کی فضیلت                                  | ١٠- بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ                                   |
| 50 | باب: مخطع رحمی کرنے والے کا گناہ                      | ١١- بَابُ إِثْمِ الْقَاطِعِ                                         |
| 50 | باب: صلدرمی کی وجہ سے رزق میں دسعت ہوتی ہے            | ١٢- بَابُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ لِصِلَةِ الرَّحِمِ         |
| 51 | باب: جوصلدرمی کرے گا الله اس سے اپناتعلق قائم کرے گا  | ١٣- بَابٌ: مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللهُ                               |
| 53 | باب: رشتے کواس کی تری سے تازہ رکھا جائے               | ١٤- بَابٌ: تُبُلُّ الرَّحِمُ بِبَلَالِهَا                           |
| 54 | باب: صلدرحی، بدلہ چکانے کانام نہیں                    | ١٥- بَابٌ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ                         |
| 54 | باب: جس نے حالت بشرک میں صلہ رقی کی پھر مسلمان ہو گیا | ١٦- بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشَّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ         |
|    | باب: کسی دوسرے کے بچے کوچھوڑ دینا کہ وہ اس کے ساتھ    | ١٧- بَابُ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ، أَوْ |
|    |                                                       |                                                                     |

| 56 | کھیلے یااس بچے کا بوسہ لیٹا یا اس سے خوش طبعی کرنا     | قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا                                        |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 57 | باب: بچے مے شفقت کرنا، اے بوسد دینا اور مکلے لگانا     | ١٧– بَابُ رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ        |
| 50 | باب: الله تعالى في الى رحت كيسوه بنائ بي               | ١٥- بَابٌ: جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ فِي مِائَةِ جُزْءٍ          |
| 51 | باب: بچوں کواس ڈرئے آکرنا کہاس کے ساتھ کھائیں گے       | ٢- بَابُ قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ           |
| 52 | باب: بيچ كو كود مين بشانا                              | ٢١- بَابُ وَضِّعِ الصَّبِيِّ فِي الْعِجْرِ                        |
| 53 | باب: بچ کوران پر بشمانا                                | ٢١- بَابُ وَضْعَ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ                       |
| 54 | باب: محر شته عهد کی باسداری علامت ایمان ب              | ٢٢– بَابٌ: حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ                      |
| 54 | اب: یتیم کی کفالت کرنے کی نضیلت                        | ٢٤~ بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا                            |
| 55 | باب: بیوہ عورت کے لیے دوڑ وھوپ کرنے والا               | ٢٠- بَابُ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ                           |
| 55 | باب: مسکین کے لیے عی کرنا                              | ٢٠- بَابُ السَّاعِي عَلَى الْمِسْكِينِ                            |
| 66 | باب: لوگوں اور حیوانات پر رحم کرنا                     | ٢١– بَابُ رَحمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَاثِمِ                         |
| 70 | باب: ہمسایوں سے خیرخواہی کابیان                        | ٢٧- بَابُ الْوَصَاءَةِ بِالْجَارِ                                 |
|    | باب: اس شخص کا گناہ جس کا پڑوی اس کی اذیتوں ہے         | ٢٠- بَابُ إِثْمِ مَنْ لًا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ            |
| 71 | محفوظ نبيس ربتا                                        |                                                                   |
| 72 | ہاب: کوئی پڑوئ اپٹی پڑوئ کو حقیر خیال نہ کرے           | ٣٠- بَابُ: لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا                   |
|    | باب: جو هخف الله پر ايمان اور آخرت پر يفين رکه تا هووه | ٣٠- بَابٌ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا |
| 73 | اپنے پڑوی کو تکلیف ندوے                                | يُؤْذِ جَارَهُ                                                    |
|    | باب: ہمائے کا حق وروازے کے قریب ہونے کے                | ٣١– بَابُ حَقِّ الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الْأَبْوَابِ                |
| 74 | اعتبارے ہے                                             |                                                                   |
| 74 | باب: ہرنیک کام صدقہ ہے                                 | ٣٢– بَابٌ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ                               |
| 76 | باب: خوش کلامی کا تواب                                 | ٣٤- بَابُ طِيبِ الْكَلَامِ                                        |
| 77 | باب: ہرکام میں زی اختیار کرنے کا بیان                  | ٣٥- بَابُ الرُّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلَّهِ                         |
| 78 | باب: الل ایمان کا ایک دوسرے سے تعاون کرنا              | ٣٦- بَابُ تَعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا             |
|    | باب: ارشاد باری تعالی ہے:''جو محض اچھی سفارش کرے       | ٣٧- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿مَن يَشْفَعْ شَفَعَةً           |
| 79 | گا،اے اس میں سے حصہ ملے گا ' کابیان                    | حَسَنَةً يَكُن لَمُ نَعِيبٌ يَنْهَا ﴾ [النسآه: ٨٥]                |
|    | باب: نی تافی ندتو بد گوئی کرتے تھے اور ندبے ہودہ       | ٣٠- بَابٌ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلَا                |

| 7   |                                                         | فهرست مضامین (جلدنم)×                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 80  | باتیں کرنے والے تھے                                     | مُقَاحِشًا                                                              |
|     | باب: حسن خلق اور سخاوت کا ذکر ، نیز بخل کی کراہت        | ٣٩- بَابُ خُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ            |
| 83  | کا بیان                                                 | الْبُخْلِ                                                               |
| 87  | باب: آدمی اینے گھروالوں میں کیسے رہے؟                   | ٤٠ - بَابٌ: كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ                       |
| 87  | باب: محبت الله تعالیٰ کی طرف ہے ہے                      | ٤١ – بَابٌ: ٱلْمِقَةُ مِنَ اللهِ تَعَالَى                               |
| 88  | باب: اللّٰدے لیے محبت کرنا                              | ٤٢ – بَابُ الْحُبِّ فِي اللهِ                                           |
|     | باب: ارشاد باری تعالی: "اے ایمان والوا کوئی قوم کسی     | ٤٣- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا |
| 89  | دوسری قوم کا مُداق نداڑائے' کا بیان                     | يُسْخَرُ قَرْمٌ مِن قُورٍ ﴾ اَلْآيَةَ [الحجرات:١١]                      |
|     | باب: ایک دوسرے کوگالی دینے اور لعنت کرنے سے منع         | ٤٤- بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّغْنِ                       |
| 90  | کیا گیا ہے                                              |                                                                         |
|     | باب: کمی کو پت قد یا طویل کہنا جائز ہے بشر طبیکہ اس ک   | ٤٥- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ، نَحْوَ قَوْلِهِمْ:          |
| 95  | تحقير تقصود ندبهو                                       | ٱلطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ                                                 |
| 97  | باب: غیبت کرنا                                          | ٤٦- بَابُ الْغِيبَةِ                                                    |
|     | باب: نبی نُلْقُرُمُ کے ارشاد گرامی: "انصار کے گھروں میں | ٤٧- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ ﴾             |
| 98  | سب ہے بہتر گھرانے'' کابیان                              |                                                                         |
| 99  | باب: فسادی اور اہل شک کی غیبت جائز ہے                   | ٤٨- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنِ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالرِّيَبِ     |
| 100 | باب: چفل خوری کبیره گناہوں میں سے ہے                    | ٤٩- بَابٌ: اَلنَّمِيمَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ                              |
| 101 | باب: چغل خوری کی برائی کا بیان                          | ٥٠- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ                                |
|     | باب: ارشاد باری تعالی: ''جھوٹی بات کرنے سے پرہیز        | ٥١- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱجْتَكِنِبُواْ فَوْلَكَ            |
| 102 | کرتے رہو'' کا بیان                                      | ٱلزُّورِ﴾ [العج:٣٠]                                                     |
| 102 | باب: دورُف بين كابيان                                   | ٥٣- بَابُ مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ                               |
|     | باب: جس نے اپنے ساتھی کووہ بات بتائی جواس کے            | ٥٣- بَابُ مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ                   |
| 103 | متعلق کبی گئی تھی                                       |                                                                         |
| 104 | باب: ایک دوسرے کی مدح سرائی ناپندیده مل ہے              | ٥٤- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُحِ                                |
|     | باب: جس نے اپنے بھائی کی صرف آئی تعریف کی جے            | ٥٥- بَابُ مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ                     |
| 105 | وه جانبا تقا                                            |                                                                         |

باب: ارشاد باری تعالیٰ: '' بلاشیه الله تعالیٰ عدل واحسان کا ٥٦ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ تحكم ديتاہے، نيز دحتمهاري سركشي ( كا ديال)تم ير بي وَٱلْإِحْسَانِ﴾ ٱلْآيَةَ [النحل:٩٠]، وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا ہے' اور فرمان البی: '' ..... پھراس پر زیادتی کی بَغَيْكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾ [يونس:٢٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ ثُمُّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ﴾ [الحج: ٦٠] وَتَرْكِ إِنَّارَةِ الشَّرُّ جائے تو اللہ ضروراس کی مدد کرے گا'' کا بیان ، نیز عَلَى مُسْلِم أَوْ كَافِرٍ . مىلمان يا كافر كے خلاف فساد بريانه كرنے كاتھ م ٥٧- بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ باب: ایک دوسرے سے حمد کرنے اور پیٹھ پھیرنے كىممانعت 108 باب: (ارشاد باری تعالی:)"اے ایمان والوا بہت گمان ٥٨- بَاتُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا الْمَنْيُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّانَ كرنے ہے بچو، یقینا بعض كمان گناه ہیں اور إِنْ بَعْضَ ٱلظُّنِّ إِنْدُّ وَلَا نَجَنَّسُوا ﴾ [الحجرات: ١٢] حاسوى نەكرۇ" كابيان 109 باب: جو گمان جائزے ٥٩- بَابُ ما يَجُوْزُ مِنَ الظَّنَّ 110 ٦٠- بَابُ سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ باب: مومن كاليخ كناه يريرده ڈالنا 111 ٦١- بَابُ الْكِبْر باب: تکبری ندمت کابیان 113 باب: قطع تعلقى كابيان ٦٢- بَابُ الْهِجْرَةِ 114 ٦٣- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى باب: نافر مانی کرنے دالے سے قطع تغلقی کرنے کا جواز 118 ٦٤- بَابٌ: هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ بُكْرَةَ باب: کیا اینے ساتھی سے ہرروز یاضح شام ملاقات کی جاسکتی ہے؟ وَعَشَيًا؟ 119 باب: ملاقات کے لیے جانا ٦٥ - بَاثُ الزُّيَارَةِ 120 باب: جس نے دفد کی آمدیرخود کو آراستہ کیا ٦٦- بَابُ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ 121 باب: بهائي جاره قائم كرنااورتهم الماكركوكي معابده كرنا ٦٧- بَابُ الْإِخَاءِ وَالْحِلْفِ 122 ٦٨- بَابُ التَّبَشُم وَالضَّحِكِ باب: مسكرانااور بنستا 124 باب: ارشاد باری تعالی : "اے ایمان والو! الله سے ڈرو ٦٩- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَتَّقُوا أَنْهَ وَكُونُوا مَمَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] وَمَا ادر کچ بولنے دالوں کے ساتھ ہو حادٌ'' اور جھوٹ يُنْهَى عَن الْكَذِب بولنے کی ممانعت کا بیان 130 ٧٠- بَابُ الْهَدْيِ الصَّالِح باب: الحجى سيرت كابيان 131 ٧١- بَابُ الصَّبْرِ فِي الْأَذَى باب: اذیت و نکلیف پرصبر کرنا 132

| 9 - | X                                                      | هر ست مصارن (جلدم)                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134 | باب: زيرعتاب لوگوں كو مخاطب شركة                       | ٧٢- بَابُ مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالْعِتَابِ                                                                         |
|     | باب: جوایخ بھائی کو بلاتاویل کافر کہتا ہے وہ اپنے کہنے | ٧٢- بَابُ مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ                                                       |
| 136 | کےمطابق (خودکافر) ہوجاتا ہے                            |                                                                                                                             |
|     | باب: جس شخص نے کسی کوتاویل یا جہالت کی وجہ سے کا فر    | ٧٤- بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ                                                     |
| 138 | كها تواس صورت مين خو د كا فرنهين ہوگا                  | جَاهِلّا                                                                                                                    |
|     | باب: الله تعالی کی خاطر غصه اور سختی کرتاجا ئز ہے      | ٧٥- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشُّدَّةِ لِأَمْرِ اللهِ                                                            |
| 141 |                                                        | تَعَالٰی                                                                                                                    |
| 145 | باب: غصے سے اجتناب کرنا                                | ٧٦- بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ                                                                                          |
| 147 | باب: شرم وحيا كابيان                                   | ٧٧- بَابُ الْحَيَاءِ                                                                                                        |
| 149 | باب: بدياباش برچه خوابي كن                             | ٧٧- بَابٌ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ                                                                         |
|     | باب: دین ش مجھ حاصل کرنے کے لیے تن پوچھنے ہے           | ٧٠- بَابُ مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ                                                      |
| 149 | حیانہ کی جائے                                          |                                                                                                                             |
|     | باب: نبي عليها كارشاد كراى: "أساني كرو بخق نه كرو"     | ٨٠- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "يَشَّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا،                                                                |
| 151 | كابيان                                                 |                                                                                                                             |
|     | باب: لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی ہے پیش آنا اور اپنے       | ٨١- بَابُ الْاِنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ                                                                                     |
| 154 | اہل خانہ سے خوش طبعی کرنا                              |                                                                                                                             |
| 156 | باب: لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آنا                  | ٨٢- بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ                                                                                       |
| 158 | باب: مومن ایک سوراخ سے دو بارنبیں ڈسا جاتا             | ٨٣- بَابٌ: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ                                                                 |
| 158 | باب: مهمان کاحق                                        | ٨٤- بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ                                                                                                   |
| 159 | باب: مهمان کی عرت کرنااور بذات خوداس کی خدمت کرنا      | ٨٥- بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ                                                              |
| 162 | باب: مہمان کے لیے پر تکلف کھانا تیار کرنا              | ٨٦- بَابُ صُنْعِ الطَّعَامِ وَالتَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ<br>٨٧- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ |
|     | باب: مہمان کے سامنے عصر کرنا اور گھبراہٹ کا اظہار کرنا | ٨٧- بَابُ مَا يُكُرَّهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ                                                         |
| 163 | کروه ہے                                                |                                                                                                                             |
|     | باب: مهمان کا این میزبان سے کہنا: والله! جب تک تم      | ٨٨- بَابُ قَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ: وَاللهِ لَا آكُلُ                                                                   |
| 165 |                                                        | حَتَّى تَأْكُلَ<br>٨٩- بَابُ إِكْرَامِ الْكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ الْأَكْبَرُ بِالْكَلَامِ                                      |
|     | باب: بڑے کی عزت کرنا، نیز گفتگو یا سوال کرنے میں       | ٨٥- بَابُ إِكْرَامِ الْكَبِيرِ، وَيَبْدُأُ الْأَكْبَرُ بِالْكَلَامِ                                                         |
|     |                                                        |                                                                                                                             |

| 11 = | x                                                     | فهرست مضامین (جلدنم)                                                 |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      | باب: نی مُنْ الله کارشادگرای: "میرے نام پر نام رکھاو  | ١٠٦- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا   |
| 198  | لىكىن مىرى كنيت پركنيت نەركھۇ' كابيان                 | بِكُنيَتِي،                                                          |
| 199  | باب: حزن نام رکھنا                                    | ١٠٧- بَابُ اسْمِ الْحَوْٰنِ                                          |
| 199  | باب: کمی (برے) نام کو بدل کراچھانام رکھنا             | ١٠٨- بَابُ تَحْوِيلِ الْإِسْمِ إِلَى اسْمِ أَحْسَنَ مِنْهُ           |
| 201  | باب: جس نے انبیاء نیجا کے نام پر نام رکھے             | ١٠٩- بَابُ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَّاءِ                   |
| 204  | باب: بيچ كانام وليدركهنا                              | ١١٠- بَابُ تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ                                     |
|      | باب: جس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس کے نام سے کوئی  | ١١١- بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنِ اسْمِهِ حَرْفًا        |
| 205  | حرف كم كرديا                                          |                                                                      |
|      | باب: چھوٹے بچے کی کنیت رکھنا اور بچہ پیدا ہونے سے     | ١١٢- بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ، وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ |
| 206  | پہلے کسی کی کنیت رکھنا                                |                                                                      |
|      | باب: ابور اب كنيت ركه نااكر چه دوسرى كنيت بهى جو      | ١١٣- بَابُ النَّكَنِّي بِأَبِي تُرَابٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ  |
| 206  |                                                       | أُخْرَى                                                              |
| 207  | باب: الله کے ہاں انتہائی تا پسندیدہ نام               | ١١٤- بَابُ أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ                         |
| 208  | باب: مشرک کی کنیت کابیان                              | ١١٥- بَابُ كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ                                      |
| 211  | باب: ذومعنی بات کہنے میں جھوٹ سے بچاؤ ہے              | ١١٦– بَابٌ: ٱلْمَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ                 |
|      | باب: کی چیز کولاشیسی کہنا اوراس سے مرادیہ ہوکہ        | ١١٧- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ،             |
| 213  | مبني برحقيقت نهبن                                     | وَهُوَ يَنْوِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ                                |
| 214  | باب: آسان کی طرف نظرا نھانا                           | ١١٨- بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ                         |
| 215  | باب: کیچزاور پانی میں لکڑی مارنا                      | ١١٩- بَابُ مَنْ نَكَتَ الْعُودَ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ              |
| 217  | باب: این ہاتھ سے زمین میں کوئی چیز کریدنا             | ١٢٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ فِي الْأَرْضِ      |
| 217  | باب: تعجب کے وقت اللہ اکبراور سبحان اللہ کہنا         | ١٢١- بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ           |
| 219  | باب: الگلیوں سے کنگری مارنے کی ممانعت                 | ١٢٢- بَابُ النَّهْي عَنِ الْخَذُّفِ                                  |
| 219  | باب: چھینک مارنے والے کا الحمد للد کہنا               | ١٢٣- بَابُ الْحَمَّدِ لِلْعَاطِسِ                                    |
| 220  | باب: چھینک مارنے والاجب الحمد للد کھے تواہے جواب دیتا | ١٢٤- بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ                   |
|      | باب: چھینک کے متحب اور جمائی کے تاپندیدہ ہونے         | ١٢٥- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعُطَاسِ، وَمَا يُكْرَهُ           |
| 221  | كابيان                                                | مِنَ التَّنَاؤَبِ                                                    |

|     |                                                       | صحيح البغاري                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 222 | باب: جب چھینک مارے واس کا جواب کیے ویا جائے؟          | ١٢٦ - بَابُ: إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ؟                            |
|     | باب: جب چينك لينه والا الحمدالله نه كه تواس كوجواب    | ١٢٧ - بَابُ: لَا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ        |
| 222 | ندوياجائے                                             |                                                                        |
| 223 | اب: جب جابی آئے تواہی مند پر ہاتھ رکھ لے              | ١٢٨- بَابٌ: إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ              |
| 225 | اجازت لينے كي آواب واحكام                             | ٧٩ كتاب الاستندان                                                      |
| 227 | باب: سلام کی ابتدا                                    | ١- بَابُ بَدْءِ السَّلَامِ                                             |
|     | باب: ارشاه باری تعالی: "اے ایمان والو! اپنے گھر کے    | ٢- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا |
|     | علاوه دوسرے گھروں میں واخل نہ ہواور جو پچھ            | تَدَخُلُوا بُيُونَا عَيْرَ بُيُونِكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَمَا         |
| 228 | تم چھپاتے ہو' کابیان                                  | تَكُتُمُونَ ﴾ [النور: ٢٧-٢٩]                                           |
| 233 | باب: السلام، الله ك نامول ميس ايك نام ب               | ٣- بَابٌ: ٱلسَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَٰى              |
| 235 | باب: تھوڑے لوگ زیادہ نوگوں کوسلام کریں                | ٤- بَابُ تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ                         |
| 235 | باب: سوار، پيدل چلنے دالے كوسلام كرے                  | ٥- بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي                          |
| 236 | باب: پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کوسلام کرے            | ٦- بَابُ يُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ                          |
| 236 | باب: جھوٹا، بڑے کوسلام کرے                            | ٧- بَابُ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ                         |
| 237 | باب: سلام كوزياده رواج وينا                           | ٨- بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ                                          |
| 238 | باب: سلام كهاجائي، خواه جان يجيان هو يانه مو          | ٩- بَابُ السَّلَامِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ              |
| 239 | باب: آیت پرده کامیان                                  | ١٠- بَابُ آيَةِ الْحِجَابِ                                             |
| 243 | باب: اجازت طلب كرنا تو نظربازى تحفظ كے ليے ہے         | ١١- بَابٌ: ٱلْاِسْتِلْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ                      |
| 244 | باب: شرمگاہ کے علاوہ ووسرے اعضا کا زنا کرنا           | ١٢- بَابُ زِنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ                           |
| 245 | باب: سلام اورا جازت طلی تین بار ہونی جاہیے            | ١٣ - بَابُ التَّسْلِيمِ وَالْرِسْيِئْذَانِ ثَلَاثًا                    |
|     | باب: جب کوئی آ دمی کسی کے بلانے پر آئے تو کیا وہ بھی  | ١٤- بَابٌ: إِذَا دُعِيِّ الرَّجُلُ فَجَاءً، هَلْ يَسْتَأْذِنُ؟         |
| 247 | اجازت طلب کرے؟                                        |                                                                        |
| 248 | باب: بچون كوسلام كرنا                                 | ١٥- بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبْيَانِ                              |
|     | باب: مردون کاعورتون کوادر عورتون کا مردون کوسلام کرنا | ١٦- بَابُ تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النَّسَاءِ، وَالنَّسَاءِ          |
| 249 |                                                       | عَلَى الرِّجَالِ                                                       |

باب: ارشاد بارمى تعالى: "(اك ايمان والو!) جب مسي

٣٢- بَابُ: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَالِين

|     | کہا جائے کہ مجلسوں میں کشاد کی کر وتو کشاد کی کر لیا | <b>فَأَنْسَحُواْ ﴾</b> ٱلآية [المجادلة: ١١]                            |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 272 | كرو كابيان                                           |                                                                        |
|     | باب: جو مخص این نشست یا گھرے اٹھ کر چلا جائے اور     | ٣٣- بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَشْتَأْذِنْ |
|     | اپنے ساتھیوں ہے اجازت ندلے یا کھڑا ہونے              | أَصْحَابَهُ، أَوْ تَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ لِيَقُومَ النَّاسُ             |
| 273 | كے ليے تيار ہوتا كہ لوگ اٹھ كر چلے جائيں             |                                                                        |
| 275 | باب: ہاتھ سے احتباء کرنا اسے قر فصاء بھی کہتے ہیں    | ٣٤- بَابُ الْاِحْتِبَاءِ بِالْيَدِ، وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ              |
| 275 | باب: جواب ساتھوں کے سامنے لیک لگا کر بیٹے            | ٣٥- بَابُ مَنِ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ                      |
| 276 | باب: کسی حاجت یا مقصد کے لیے تیز تیز چلنا            | ٣٦- بَابُ مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ             |
| 277 | باب: جار پائی یا تخت کابیان                          | ٣٧- بَابُ السَّرِيرِ                                                   |
| 277 | باب: جس کے لیے گاؤ تکیدلگایا گیا                     | ٣٨- بَابُ مَنْ أَلْقِيَ لَهُ وِسَادَةً                                 |
| 279 | باب: جمعه کے بعد قیلولہ کرنا                         | ٣٩- بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ                              |
| 279 | باب: مسجد من قبلوله كرنا                             | ٤٠- بَابُ الْقَائِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ                                 |
|     | باب: اگر کوئی فخص کہیں ملاقات کے لیے جائے اور وہیں   | ٤١ – بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ                       |
| 280 | دوپېرکوآ رام کرے                                     |                                                                        |
| 283 | باب: جس طرح آسان ہوآ دی ای طرح بیش سکتا ہے           | ٤٢- بَابُ الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ                               |
|     | باب: جولوگوں کے سامنے سرگوثی کرے اور جس نے           | ٤٣- بَابُ مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ وَلَمْ يُخْبِرْ           |
|     | زندگی مجراپیخ سائقی کا راز نه بتایا اور جب وه فوت    | بِسِرٌ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أُخْبِرَ بِهِ                           |
| 283 | ہوا تواس کی اطلاع دی                                 |                                                                        |
| 285 | باب: چت کینے کا بیان                                 | ٤٤- بَابُ الْإِسْتِلْقَاءِ                                             |
| 285 | باب: دوآ دی تیسرے کوچھوڑ کر سرگوشی نہ کریں           | ٤٥- بَابٌ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ                    |
| 286 | باب: راز کی هاظت کرنا                                | ٤٦- بَابُ حِفْظِ السِّرِّ                                              |
|     | باب: جب تين سے زيادہ آ دى مول تو (وو آ دميول كے)     | ٤٧- بَابٌ: إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَائَةٍ فَلَا بَأْسَ          |
| 287 | سر گوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں                       | بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ                                        |
| 288 | باب: دریتک سرگوشی کرنا                               | ٤٨ – بَابُ طُولِ النَّجْوَى                                            |
| 288 | باب: سوتے وقت گریس آگ ندرہے دی جائے                  | ٤٩- بَابٌ: لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ        |
| 290 | باب: رات کے وقت دروازے بند کرنا                      | ٥٠- بَابُ غَلْقِ الْأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ                              |
|     |                                                      |                                                                        |

| 15  | x^                                                     | فهرست مضامین (جلدنم)                                               |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 291 | باب: براہونے کے بعد ختنہ کرنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا | ٥١ - بَابُ الْحِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ         |
|     | باب: ہرکھیل کود جواللہ کی اطاعت سے غفلت کا باعث ہو     | ٥٢ - بَابُ: كُلُّ لَهْدٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ |
|     | دہ حرام ہے اورجس نے کہا آؤجوا تھیلیں،اس کا کیا         | وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ                      |
| 292 | حکم ہے؟                                                |                                                                    |
| 293 | باب: عمارت بنانا كيراب؟                                | ٥٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ                                 |
| 297 | دعاؤل ہے متعلق ادکام وسیائل                            | ۸۰ کتاب الدعوات                                                    |
| 301 | باب: ہرنبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے                | ١- بَابٌ: لِكُلِّ نَبِئِ دَغْوَةٌ مُشْتَجَابَةٌ                    |
| 302 | باب: بهترین استغفار                                    | ٢- بَابُ أَفْضَلِ الْاِسْتِغْفَارِ                                 |
| 304 | باب: نبي مُثَاثِيرًا كاشب وروز مين استغفار كرنا        | ٣- بَابُ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ     |
| 304 | باب: توبه كابيان                                       | ٤- بَابُ التَّوْبَةِ                                               |
| 307 | باب: وائمي كروك ليفنا                                  | ٥- بَابُ الضَّجْعِ عَلَى الشُّقُّ الْأَيْمَنِ                      |
| 307 | باب: رات کو با د ضوسونا                                | ٦- بَابٌ: إِذَا بَاتَ طَاهِرًا                                     |
| 308 | باب: جب سونے لگے تو کیا پڑھے؟                          | ٧- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ                                   |
| 310 | باب: سوتے وقت دایاں ہاتھ دائیں رضار کے بینچے رکھنا     | ٨- بَابُ وَضْعِ الْبَدِ تَحْتَ الْخَدِّ الْيُمْنٰى                 |
| 310 | باب: وانکمی کردٹ پرسونا                                | ٩- بَابُ النَّوْمِ عَلَى الشُّقِّ الْأَيْمَنِ                      |
| 311 | باب: جب کوئی رات کو بیدار ہوتو کون می دعا پڑھے؟        | ١٠- بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّبْلِ                |
| 314 | باب: سوتے وقت تکبیر و تنج پڑھنا                        | ١١- بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ            |
|     | باب: سوتے دفت شیطان کے شرسے پناہ طلب کرنا ادر          | ١٢- بَابُ التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَامِ            |
| 315 | قر آن کی تلاوت کرنا                                    |                                                                    |
| 316 | باب: بلاعنوان                                          | ۱۳ - بَابٌ:                                                        |
| 317 | باب: آدهی رات کودعا کرنا                               | ١٤- بَابُ الدُّعَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ                              |
| 318 | باب: بیت الخلاء میں جانے کی دعا                        | ١٥- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ                             |
| 318 | باب: صبح کے وقت کون کی دعا پڑھے؟                       | ١٦- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ                               |
| 319 | باب: نمازين دعاكرنا                                    | ١٧- بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ                                |
| 321 | یاب: ٹماز کے بعدوعا                                    | ١٨- بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ                             |
|     |                                                        |                                                                    |

|     | باب: ارشاد باری تعالی: "اورآب ان کے لیے دعائے         | ١٩- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَصَلِ عَلَيْهِمْ﴾        |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     | رحت كرين اورجس نے اپنے ليے دعا كرنے كے                | [التربة: ١٠٣] وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ          |
| 324 | بجائے اپنے بھائی کے لیے دعاکی اس کا بیان              |                                                                         |
| 328 | باب: وعاكرتے وقت قافيہ بندى تالىندىد، عمل ب           | ٢٠- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي الدُّعَاءِ                    |
|     | باب: یقین واذعان سے دعا کرے کیونکہ اللہ پر کوئی جر    | ٢١- بَابٌ: لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ         |
| 329 | كرنے والانہيں                                         |                                                                         |
|     | باب: بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی       | ٢٢- بَابٌ: يُستَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ                      |
| 330 | ے کام ندلے                                            |                                                                         |
| 330 | باب: وعاش باتحداثفانا                                 | ٢٣- بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ                              |
| 331 | باب: قبلى طرف منه كيه بغيره عاكرنا                    | ٢٤- بَابُ الدُّعَاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ                    |
| 332 | باب: قبلدرو بوكردعاكرنا                               | ٢٥- بَابُ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ                           |
|     | باب: نبی مُلاکفاً کا اپنے خادم کے لیے درازی عمر اور   | ٢٦- بَابُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِخَادِمِهِ بِطُولِ الْعُمْرِ           |
| 333 | فراوانی مال کی وعا کرتا                               | وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ                                                    |
| 334 | باب: پریشانی کے وقت دعا کرنا                          | ٢٧- يَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ                                   |
| 335 | باب: مصیبت کی مختی سے اللہ کی پناہ مانگنا             | ٢٨- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ                           |
|     | إب: في طُلُقُكُم كاوعا كرنا: "أسالله! مجصر في اعلى سے | ٢٩- بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ اَللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ۗ   |
| 336 | ملادے''                                               |                                                                         |
| 337 | باب: موت اورزندگی کی دعا کرنے کابیان                  | ٣٠- بَابُ الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ                           |
|     | باب: بچوں کے لیے دعائے برکت کرنا اوران کے سروں        | ٣١- بَابُ الدُّعَاءِ لِلصَّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْحِ رُؤُوسِهِمْ   |
| 338 | بروست شفقت كيميرنا                                    |                                                                         |
| 340 | باب: منى عَالَقُتُهُم پر در ود بره هنا                | ٣٢- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ                                 |
|     | باب: کیاغیرنی پرجمی درود پڑھا جاسکتا ہے؟ اور ارشاد    | ٣٣- بَابٌ: هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيُّ ﷺ؟ وَقَولُهُ           |
|     | باری تعالی: "آپ ان کے لیے دعا کریں، بلاشبہ آپ         | تَّعَالَىٰ: وَصَلُّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ-          |
| 341 | کی دعاان کے لیے باعث تسکین ہے۔" کابیان                | [التوبة: ١٠٣]                                                           |
|     | باب: ارشاد نبوی: " (اے اللہ!) اگر جھے سے کمی کو تکلیف | ٣٤- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً |
|     | کینجی ہوتو اے اس کے گناہوں کا کفارہ اور باعث          | وَرَحْمَةً»                                                             |
|     |                                                       |                                                                         |

| 17 = |                                                               | نهرست مضاهين (جلد تهم) ——————×                                        |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 342  | رحمت بنادے' کا بیان                                           |                                                                       |
| 343  | باب: فتنوس سے پناہ مانگنا                                     | ٣٥- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ                                 |
| 345  | باب: لوگوں کے غلبے سے اللہ کی بناہ مائکنا                     | ٣٦- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ                       |
| 346  | باب: عذاب قبرے پناہ مانگنا                                    | ٣٧- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ                         |
| 347  | باب: زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مائکنا                     | ٣٧- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ          |
| 348  | باب: گناہ اور قرض سے پناہ مانگنا                              | ٣٩- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ                 |
| 349  | باب: بزولی اورستی سے پناہ مائکنا                              | ٤٠- بَابُ الْإِسْتِمَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ                 |
| 350  | باب: کِل سے پناہ مآتکنا                                       | ٤١ – بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْبُخْلِ                                |
| 351  | باب: ناکارہ عمر سے پناہ مانگنا                                | ٤٢- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَكِ الْعُمُرِ                        |
| 351  | باب: وبااور تکلیف دور کرنے کی دعا کرتا                        | ٤٢- بَابُ الدُّعَاءِ برَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ                   |
|      | باب: ناکاره عمر، دنیا کی آ زمائش اور فتیت جنهم سے بناه مانگنا | ٤٤- بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ   |
| 353  |                                                               | الدُّنْيَا، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ                                  |
| 355  | باب: مال داری کے فقنے سے پناہ ما تگنا                         | ٤٥- بَابُ الْإِسْتِمَاذَةِ مِنْ فِئْنَةِ الْغِنىٰ                     |
| 355  | باب: مفلی کے فتنے سے پناہ طلب کرنا                            | ٤٦- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَهَ الْفَقْرِ                        |
| 356  | باب: بركت كے ساتھ كثرت بال اور زيادہ اولا دكى دعاكرنا         | ٤٧- بَابُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ |
| 357  | باب: برکت کے ساتھ کثرت اولاد کی دعا کرنا                      | بَابُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ                |
| 357  | باب: استخاره کی دعا کابیان                                    | ٤٨- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْإِسْتِخَارَةِ                          |
| 362  | باب: وضوكے وقت دعا كرنا                                       | ٤٩- بَابُ الدُّعَاءِ عِندَ الْوُضُوءِ                                 |
| 363  | باب: حمی بلند ملیے پر چڑھتے وقت کی دعا                        | ٥٠- بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا عَلَا عَقَبَةً                             |
| 363  | باب: کسی نشیب میں اترتے وقت کی دعا                            | ٥١- بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا                            |
|      | ہاب: جس وقت سفر کا ارادہ کرے یا سفرے والی آئے                 | ٥٢- بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجَعَ                |
| 364  | تو کون ک دعا پڑھے                                             |                                                                       |
| 365  | باب: شادی کرنے والے کے لیے دعا کرنا                           | ٥٢- بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ                                  |
|      | باب: جب خاوندائی بوی کے پاس آئے تو کون ک                      | ٥٤- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ                            |
| 366  | دعايزهي؟                                                      |                                                                       |
|      | باب: نبي مُنْ يَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل     | ٥٥- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا        |

| 18 = | ^_                                                          | صحيح البخاري                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 367  | بھلائی عطا فرہا'' کا بیان                                   | خَسَنُهُ                                                           |
| 368  | باب: ونیا کے فتنوں سے پناہ مانگنا                           | ٥٦- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا                    |
| 368  | باب: ایک بی دعا کوبار بارعرض کرنا                           | ٥٧- بَابُ تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ                                     |
| 370  | باب: مشرکین پر بدوعا کرنا                                   | ٥٨- بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ                          |
| 373  | باب: مشر کین کے لیے وعاکرنا                                 | ٥٩ - بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ                              |
|      | باب: نبی مُلطِّمًا کی دعا: ''اے اللہ! میرے اللَّه اور پچھلے | ٦٠- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا         |
| 374  | سب گناه معاف کردے' کابیان                                   | قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ»                                         |
| 375  | باب: اس گفری میں وعا کرنا جو جمعہ کے دن آتی ہے              | ٦١- بَابُ الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ |
|      | باب: نبی نافظ کے ارشاد گرای: "مبودیوں کے متعلق ہماری        | ٦٢- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يُسْتَجَابُ لَنَا فِي              |
|      | دعا قبول ہوتی ہے لیکن ان کی دعا ہارے بارے                   | الْيَهُودِ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا»                       |
| 376  | میں تبول نہیں کی جائے گی'' کامیان                           |                                                                    |
| 377  | باب: آمین کہنے کا بیان                                      | ٦٣ - بَابُ التَّأْمِينِ                                            |
| 377  | باب: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ رِرْصَ كَى فَصْلِت           | ٦٤- بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ                                      |
| 380  | باب: سبحان الله كنج كي فشيلت                                | ٦٥- بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ                                      |
| 381  | باب: الله عزوجل کے ذکر کی فضیلت                             | ٦٦– بَابُ فَضْلِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ                        |
| 384  | باب: لاحول ولا قوة إلا بالله كيخكابيان                      | ٦٧- بَابُ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ          |
| 385  | باب: الله تعالى كے ايك كم سونام بي                          | ٦٨ - بَابٌ: لِثِهِ مِائَةُ اسْمٍ غَيْرَ وَاحِدَةٍ                  |
| 386  | باب: وعظ ونصيحت مين وتفه كرنا                               | ٦٩- بَابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ                     |
|      | 1                                                           |                                                                    |
| 387  | دل کوٹرم کرنے والی احادیث کا بیان                           | ٨١ كتاب الرقاق                                                     |
|      | باب: صحت اور فرصت کی اہمیت، نیزید بیان که' زندگی تو         | ١- [بَابُ] الصُّحَّةِ وَالْفَرَاغِ، وَلَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ     |
| 389  | ورحقیقت آخرت کی زندگی ہے"                                   | الأخِرَةِ                                                          |
| 391  | باب: آخرت کے مقالبے میں دنیا کی مثال                        | ٢- بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ                          |

٣- بَابُ قَوْلِ النَّبِي ﷺ: اكُنْ فِي الدُّنيَا كَأَنَّكَ الب: فرمانِ نبوى: "ونيا مِن السير رووي الم مافر رو

راه کیز' کابیان

باب: آرزواوراس کی ری کا دراز ہونا

393

394

غَرِيبُ [أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ]»

٤- بَابٌ: فِي الْأَمَلِ وَطُولِهِ

| فهرست مضامین (جلدنم) ———————×                                                |                                                       | 19 = |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| ٥- بَابُ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعُذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي      | باب: جو مخص ساٹھ برس کا ہو جائے تو اللہ تعالی نے عمر  |      |
| الْعُمُو                                                                     | ك بارے بين اس كے ليے عذر كاكوئى موقع باتى             |      |
|                                                                              | نہیں رکھا                                             | 396  |
| ٦- بَابُ الْعَمَلِ الَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى              | باب: وهمل جس میں اللہ کی رضا جو کی مطلوب ہو           | 398  |
| ٧- بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا         | باب: ونیا کی بہاری اور ان میں دلچیں لینے سے گریز      |      |
|                                                                              | کرنے کا بیان                                          | 400  |
| ٨- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ | باب: ارشاد باری تعالی: ''لوگو! یقینا الله کا وعده سچا |      |
| حَقُّ ﴾ ٱلْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ مِنْ أَمْعَكِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر:          | ہےجہنم کا ایندھن بن جائیں'' کا بیان                   |      |
| [7,0                                                                         |                                                       | 405  |
|                                                                              | باب: نیک لوگوں کا فوت ہوجانا                          | 407  |
| ١٠- بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ فِثْنَةِ الْمَالِ وَقَوْلِ اللهِ                 | باب: مال ودولت کے فتنے سے ڈرتے رہنا جا ہے ارشاد       |      |
| تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَاكُمُ مِنْكُمُ                     | باری تعالیٰ ہے: ''یقینا تمھارے اموال و اولاو          |      |
| [التغابن: ١٥]                                                                | تمھارے لیے باعث آ زمائش ہیں۔''                        | 407  |
| ١١- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: الْهَذَا الْمَالُ خَضِرَةً                    | باب: ارشاونبوی: 'نیه مال بهت هرا مجرا اور شیری بے'    |      |
| حُلْوَةً»                                                                    | كابيان                                                | 411  |
| ١٢– بَابُ مَا فَدَّمَ مِنْ مَالِدِ فَهُوَ لَهُ                               | باب: آوی کا مال تووی ہے جواس نے آخرت کے لیے           |      |
|                                                                              | آ گے بھیجے ویا                                        | 412  |
| ١٣ - بَابٌ: ٱلْمُكْثِرُونَ هُمُ الْمُقِلُّونَ                                | باب: جولوگ دنیامین زیاده مال دار مین وی آخرت مین      |      |
|                                                                              | زیاده نادار ہوں کے                                    | 413  |
| ١٤- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي                 |                                                       |      |
| مِثْلَ أُحُدٍ هٰذَا ذَهَبًا ۗ                                                | میرے لیے احد پہاڑ جتنا سونا ہؤ' کا بیان               | 416  |
| ١٥- بَابٌ: ٱلْغِنَى غِنَى النَّفْسِ                                          | باب: مال داروہ ہے جو ول كاغنى مو                      | 418  |
| ١٦- بَابُ فَضْلِ الْفَقْرِ                                                   | باب: فقروفاقه کی نضیلت                                | 419  |
| ١٧- بَابٌ: كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ،                   | باب: نی تافیق اورآب کے محابہ کرام کی معیشت کیسی       |      |
| وَتَخَلِّيهِمْ عَنِ الدُّنْيَا؟                                              | تھی؟ نیزان کا دنیاوی لذتوں ہے الگ رہنا                | 423  |
| ١٨- بَابُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَل                          | باب: میاندروی اختیار کرنااور نیک عمل پر بینتگی کرنا   | 431  |
|                                                                              |                                                       |      |

٣٨- بَابُ التَّوَاضُع

٣٩- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ابْعِفْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ

| 434 | باب: خوف کے ساتھ امید بھی رکھنی جاہیے                    |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 436 | باب: الله تعالی کی حرام کردہ چیزوں ہے رک جانا            |
|     | باب: (ارشاد باری تعالی:)"جوکوئی الله پرتوکل کرے گا       |
| 438 | تووه اسے كافى بے "كابيان                                 |
| 439 | باب: بإفائده گفتگو كرنامنع ب                             |
| 440 | باب: زبان کی حفاظت کرنا                                  |
| 442 | باب: الله عزوجل كے درسے آبديدہ مونا                      |
| 443 | باب: الله عزوجل ہے ڈرنا                                  |
| 445 | باب: گناہوں سے بازرہنا                                   |
|     | باب: نبی مُزالیّن کے ارشاد گرای: "اگر شخصیں معلوم ہوجاتا |
|     | جومیں جانتا ہول توتم بہت كم بنتے اورروتے زيادة"          |
| 447 | کا پیان                                                  |
| 447 | باب: دوزخ کے گردشہوات کی ہاڑے                            |
|     | باب: جنت تم سے تمھارے جوتے کے تھے سے بھی زیادہ           |
| 448 | قریب ہے اور ای طرح دوزخ بھی                              |
|     | باب: اے دیکھنا چاہیے جودرج میں نیچے ہے،اے نہیں           |
| 449 | دیکھنا چاہیے جومرتبے میں اوپر ہے                         |
| 450 | باب: جس نے نیکی یا بدی کا ارادہ کیا                      |
| 451 | باب: حقیراور معمولی گناہوں سے بھی بچنا چاہیے             |
| 452 | باب: اعمال كادار ومدار فاتح يرب البذاس ف درنا جاب        |
| 453 | باب: بری محبت سے تبالک بہتر ہے                           |
| 455 | باب: دنیاے امانت کا اٹھ جانا                             |
| 458 | باب: ریا کاری اورشهرت طلی کابیان                         |
| 458 | باب: جس نے اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کو د با کرر کھا    |
| 460 | باب: فروتی(عاجزی)افتیار کرنا                             |
|     | باب: نبی نظیم کے ارشاد گرای: "میں اور قیامت وونوں        |
|     |                                                          |

20 =

| 21 - |                                                           | المرسات سامان (جدر)                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 462  | ایسے ہیں جیسے بیدووالگلیاں بین' کا بیان                   | كَهَاتَيْنِ ٠                                                                |
| 463  | باب: بلاعنوان                                             | • ٤ – بَابٌ:                                                                 |
|      | باب: جوالله سے ملنا ليند كرتا ہے الله بھى اس سے ملنا ليند | ٤١- بَابٌ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ                |
| 464  | کرتاب                                                     |                                                                              |
| 467  | باب: موت کی شختیاں                                        | ٤٢- بَابُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ                                                |
| 471  | باب: صور پھو ككنے كابيان                                  | ٤٣- بَابُ نَفْخِ الصُّورِ                                                    |
| 473  | باب: الله تعالى روز قيامت زيين كوا في مشي ميس لے لے كا    | ٤٤- بَابٌ: يَقْبَضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                      |
| 475  | باب: حشرونشر کابیان                                       | ٤٥- بَابُ الْحَشْرِ                                                          |
|      | باب: (ارشاد باری تعالی:)" قیامت کا زلزله ایک بوی          | ٤٦- بَابٌ: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيُّ عَظِيدٌ﴾                       |
|      | مصيبت ہوگا۔" نيز:"قريب آنے والى بهت قريب                  | [الحج:١] ﴿ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ﴾ [النجم:٥٧] ﴿ أَفْرَبَتِ                    |
| 481  | ٱ پَیْنی-''نیز''قیامت قریب آ گئی۔'' کابیان                | ٱلسَّاعَةُ ﴾ [القمر: ١].                                                     |
|      | باب: ارشاد باری تعالی: "كيا تھيں يقين نہيں كه وه عظيم     | ٤٧- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتِكَ أَنَّهُم         |
|      | دن میں اٹھائے جائیں گے، جس دن لوگ رب                      | مَبْقُونُونٌ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ﴾ |
| 482  | العالمين كے سامنے كھڑے ہوں گے "كابيان                     | [المطففين: ٤-٦]                                                              |
| 484  | باب: قیامت کے دن قصاص لیاجانا                             | ٤٨- بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                     |
|      | باب: جس كاباريك بني سے حساب ليا عميا تو وہ ہلاك           | ٤٩- بَابٌ: مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ                                   |
| 486  | ہوگیا                                                     |                                                                              |
|      | باب: جنت میں ستر ہزار خوش نصیب بلاحساب داخل               | ٥٠- بَابٌ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْغُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ            |
| 489  | ہوں گے                                                    |                                                                              |
| 493  | باب: جنت اورجهم کے اوصاف کا بیان                          | ٥١- بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ                                       |
| 509  | باب: صراط، جنم کابل ہے                                    | ٥٢– بَابٌ: ٱلصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ                                       |
| 513  | باب: حوض كوثر كابيان                                      | ٥٣ – بَابٌ: فِي الْحَوْضِ                                                    |
| 525  | لقذير بيمتعلق احكام ومسائل                                | ۸۴ كتاب القدر                                                                |
|      |                                                           | jan, çib xı                                                                  |
| 529  | باب: بلاعثوان                                             | ١- [بَابُ]:                                                                  |
| 531  | باب: الله كعلم كمطابق قلم خنك بوچكا ب                     | ٢- بَابٌ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ                                 |
|      |                                                           |                                                                              |

| ٤                           | باب: الله خوب جانتا ب كدوه كياعمل كرنے والے تھے              | 532 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| رًا﴾ [الأحزاب:              | باب: (ارشاد باری تعالی ہے:)"الله کا تھم ائل اور ہو کر        |     |
|                             | رہتا ہے۔" کا بیان                                            | 534 |
|                             | باب: عمل کا عتبار خاتمے پرموقوف ہے                           | 538 |
|                             | باب: نذر، بندے کو تقذیر کی طرف لے جاتی ہے                    | 541 |
|                             | إِب: لَاحَوْلَ وَلَا مُوَّةَ اِلَّا بِاللَّه كَابِيان        | 542 |
|                             | باب: معصوم وہ ہے جھے اللہ بچائے                              | 543 |
| لَكْنَاهَا [أَنَّهُمْ       | باب: جس بستى كوجم في بلاك كردياس پرواجب ب                    |     |
|                             | اس کے باشندے دنیا میں نہیں آئیں محے                          | 544 |
| أَرْيَنَكَ إِلَّا فِشَنَّةً | باب: (ارشاد باری تعالی:)"وه رؤیا (منظر) جوہم نے              |     |
|                             | آپ کو دکھایا اسے ہم نے لوگوں کے لیے باعث                     |     |
|                             | آ ز ماکش بنادیا <sup>"</sup> کابیان                          | 545 |
| الله                        | باب: الله تعالى كى بارگاه ميس حضرت آ دم اور موى فيفاتا كا    |     |
|                             | مباحثكرنا                                                    | 546 |
|                             | باب: جوچيزالله دينا چاہے اسے كوئى روكنبيں سكتا               | 547 |
| و وَسُوءِ الْقَضَاءِ        | باب: جس نے بدیختی اور بری قضاہے اللہ کی پناہ ما تگی          | 548 |
|                             | باب: الله بندے اور اس کے ول کے درمیان حائل ہو                |     |
|                             | جاتاب                                                        | 549 |
|                             | باب: (ارشاد باری تعالی:)" آپ کهه دین، جمین صرف               |     |
|                             | وہی (نقصان) پنچے گا جواللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے               |     |
|                             | لكھ ديا ہے''كابيان                                           | 551 |
| أَنْ هَدُنَّا ٱللَّهُ       | باب: (ارشاد باری تعالی:)" اگر الله جمیس بدراه نه د کھا تا تو |     |
| نني لَڪُنتُ مِنَ            | بم بهم بهم يراه نه باسكة تقي" نيز: "أكر الله تعالى           |     |
|                             | نے مجھے ہدایت کی ہوتی تو میں اہل تقویٰ میں                   |     |
|                             | موتاً ـ'' کا بیان                                            | 553 |
|                             |                                                              |     |

٣- بَابٌ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
 ٢- بَابٌ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨]
 ٥- بَابٌ: اَلْقَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ
 ٢- بَابُ إِلْقَاءِ الْعَبْدِ النَّذْرَ إِلَى الْقَدَرِ
 ٧- بَابُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ
 ٨- بَابٌ: اَلْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ

٩- بَابُ: وَحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا [أَنَّهُمْ لَايَرْجِعُونَ] ١٠- بَابُ: ﴿وَمَا جَمَلْنَا ٱلرُّبَيَا ٱلَّذِيَ ٱلْمُيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الإسراء:٦٠]

١١ - بَابُ: تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ اللهِ

١٢ – بَابٌ: لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللهُ ١٣ – بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ ١٤ – بَابٌ: يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

١٥- بَابُ:

١٦ - بَابُ: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَنَا اَشَّهُۗ [الأعراف:٤٣] ﴿لَوْ أَنَ اللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ النُّنَّقِينَ﴾ [الزمر:٥٧]

| 555 | قسمول اورنذرول ہے متعلق احکام ومسائل                   | ٨٢ كتاب الايمان والنذور                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | باب: ارشاد باری تعالی: "الله تعالی تمهاری لغوقسمول پر  | ١- [بَابُ] قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُوَاحِنْكُمُ اللَّهُ بِاللَّهْ إِلَّانُو |
| 558 | تمهاری گرفت نبیں کرےگا'' کابیان                        | فِي أَيْمَنِكُمْ ﴾ اَلْآيَةَ [المآندة: ٨٩]                                         |
| 562 | باب: نبي مُلَافِيم كايون تتم الله: "وايم الله"         | <ul> <li>٢- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "وَائِمُ اللهِ"</li> </ul>                  |
| 562 | باب: ني مُنْ اللهُمُ كَامْتُم مُس طرح كَ تقي ؟         | ٣- بَابٌ: كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ                                      |
| 570 | باب: اپنے باپ دادا کے نام کی قتم ندا ٹھاؤ              | ٤- بَابٌ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ                                              |
| 574 | باب: لات، عزى اور ديگر بتول كی شم ندا ٹھائی جائے       | ٥- بَابٌ: لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ               |
| 575 | باب: فتم كے مطالبے كے بغير قتم كھانا                   | ٦- بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ                         |
| 575 | باب: جس نے ملت اسلام کےعلاوہ کسی اور ملت کی متم اٹھائی | ٧- بَابُ مَنْ حَلَفَ بمِلَّةِ سِوَى [مِلَّةِ] الإسْلامِ                            |
|     | باب: كوئى يدند كم : جوالله جاب اور جوتو جام _ اوركيا   | ٨- بَابٌ:لَا يَقُولُ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَهَلْ                             |
| 577 | بوں کہا جاسکتا ہے کہ مجھے اللہ کا سہارا ہے پھرآپ کا؟   | يَقُولُ: أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ؟                                                 |
|     | باب: ارشاد باری تعالی: "اور انھوں نے اپنی پخته قسمیں   | ٩- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَفْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ                    |
| 578 | كھاتے ہوئے اللہ كی شم اٹھائی'' كابیان                  | أَيْمَنْهِمْ ﴾ [الأنعام:١٠٩]                                                       |
|     | باب: جب كوكى كهيز مين الله كوكواه بناتا مون يا مين في  | ١٠- بَابٌ: إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللهِ                    |
| 581 | الله کو گواه بنایا                                     |                                                                                    |
| 582 | باب: الله عزوجل كي عبد كالظهار كرنا                    | ١١- بَابُ عَهْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ                                               |
|     | باب: الله تعالیٰ کی عزت، اس کی صفات اور اس کے          | ١٢- بَابُ الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ                        |
| 583 | کلمات کی قشم کھانا                                     |                                                                                    |
| 585 | باب: آدى كا"لعمر الله" كهنا                            | ١٣ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللهِ                                        |
|     | باب: ارشاد باری تعالی: "الله تعالی تمهاری لغوقسموں پر  | ١٤- بَابٌ: ﴿لَا يُوَاحِنُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِو فِي أَيْمَنِكُمْ﴾ الْأَيَّةَ      |
| 586 | تمهاری گرفت نہیں کرےگا'' کا بیان                       | [البقرة: ٢٢٥].                                                                     |
| 586 | باب: جب کوئی بھول کرفتم تو ژ دھے تو                    | ١٥- بَابٌ: إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ                                  |
| 592 | باب: حجموتی قشم کابیان                                 | ١٦- بَابُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ                                                    |
|     | باب: ارشاد باری تعالی: "ب شک جولوگ الله کے عبد         | ١٧- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ            |
|     | اور اپنی قسمول کو (تھوڑی سی قیت کے عوض) چھ             | ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ﴾ ٱلْآيَةَ [آل عمران:٧٧]                                     |
|     |                                                        |                                                                                    |

| 593 | وُالتے ہیں''کابیان                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | باب: ایسی چیز کے متعلق نتم کھانا جس کاوہ ما لک نہیں، نیز       |
| 595 | گناه اور غصے میں قشم اٹھانا                                    |
|     | اب : جب سی نے کہا: اللہ کی شم! میں آج کلام نہیں                |
|     | کروں گا، پھراس نے نماز پڑھی یا قر آن کی تلاوت                  |
|     | كى ياسجان الله، الله أكبر، الحمد لله يالا المه الا الله كها تو |
| 598 | دہ اپنی نیت پر ہے                                              |
|     | اب: جس فضم کھائی کہ وہ مہینہ جرائی بیوی کے پاس                 |
| 600 | نہیں جائے گاادرمہینہ انتیس دن کا ہو                            |
|     | باب: اگر کسی نے قتم کھائی کہ دہ نبیز نہیں ہے گا اس کے          |
|     | بعداس نے طلاء، سكر يا عصير كي ليا تو بعض لوگوں                 |
|     | کے نزویک وہ حانث نہیں ہو گا کیونکہ ان کے                       |
| 601 | نزویک په چیزین ښیزنېین ېین                                     |
|     | باب: اگر کسی نے تتم کھائی کہ سالن نہیں کھائے گا، پھراس         |
| 602 | نے روٹی کے ساتھ محبور کھائی ، اور سالن کیا ہوتا ہے             |
| 604 | باب: قتم میں نیت کا اعتبار کرنا                                |
|     | باب: جب كوئى فخص الهامال نذر اور توبه كے طور برصدقه            |
| 605 | د ۲                                                            |
| 606 | باب: اگر کوئی اپنا کھانا خود پرحرام کرلے                       |
| 608 | باب: نذر کا پورا کرنا                                          |
| 610 | باب: ال مخض كا گناه جونذ ركو پورانبيس كرتا                     |
| 610 | باب: طاعت کے کاموں کی نذر ماننا                                |
|     | باب: جب سی نے دور جاہلیت میں نذر مانی یافتم کھائی کہ           |
| 611 | کسی فحض ہے بات نہیں کرے گا، پھروہ مسلمان ہوگیا                 |
|     | باب: جوفوت بوجائے ادراس کے ذے نذر کی ادائیگ                    |
| 612 | باتی ہو                                                        |

١٨- بَابُ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَملِكُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ،
 وَالْغَضَبِ
 ١٩- بَابٌ: إِذَا قَالَ: وَاللهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ، فَصَلَّى أَوْ قَرَأً أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّلَ فَهُوَ عَلْى نِيَّيْهِ
 عَلْى نِيَّيْهِ

٢٠- بَابُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ
 شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
 ٢١- بَابٌ: إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيدًا فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا لَمْ يَحْنَفْ فِي قَوْلِ
 بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هٰذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

٢٢- بَابُ: إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ نَمْرًا بِخُبْزِ
 وَمَا يَكُونُ مِنْهُ الْأَدْمُ
 ٢٢- بَابُ النّيَةِ فِي الْأَيْمَانِ

٢٤- بَابٌ: إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

٢٥- بَابُ: إِذَا حَرَّمَ طَعَامًا
 ٢٦- بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ
 ٢٧- بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ
 ٢٨- بَابُ: اَلنَّذُرُ فِي الطَّاعَةِ
 ٢٨- بَابُ: إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا

فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ ٣٠- بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

| 25  |                                                         | فهرست مفامین (جلدنم)                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | باب: اليي چيز كي نذر مانناجس كاوه ما لك نبيس اور معصيت  | ٣١- بَابُ النَّذُرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي مَعْصِيَةٍ                               |
| 613 | کی نذر مانتا                                            |                                                                                         |
|     | باب: جس نے نذر مانی کہوہ چنددن کے روزے رکھے گا          | ٣٢- بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا، فَوَافَقَ النَّحْرَ                       |
| 616 | اتفا قان میں یوم فطریا یوم اضحیٰ آگیا                   | أوِ الْفِطْرَ                                                                           |
|     | باب: کیافتم اور نذرین زمین، بکریاں، کیتی اور سامان      | ٣٣- بَابٌ: هَلْ يَدْخُلُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ                                  |
| 617 | وغيره بھى آجاتے ہيں؟                                    | الْأَرضُ وَالْغَنَمُ وَالزَّرْعُ وَالْأَمْتِمَةُ؟                                       |
| 621 | قسمول کے کفارے ہے متعاق احکام ومسائل                    | ٨٤ كتاب كفارات الأيمان                                                                  |
|     | باب: ارشاد باری تعالی: " پرفتم کا کفاره دس مساکین کو    | ١- وَ[بَابُ] فَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَكُفَّارَتُهُۥ إِلَمْمَامُ                       |
| 623 | كھانا كھلانا ہے' كابيان                                 | عَشَرَةِ مَسْكِمِينَ ﴾ [المآندة: ٨٩]                                                    |
| 625 | باب: مال دار اور فقیر پر کفاره کب واجب ہوتا ہے؟         | ٢- بَابُ مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ؟                      |
| 626 | باب: کفارے میں کسی تنگ دست کی مدد کرنا                  | ٣- بَابُ مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفَّارَةِ                                     |
|     | باب: کفارے میں دس مساکین کو کھانا دیاجائے،خواہوہ        | ٤- بَابٌ: يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةً مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ                  |
| 627 | قریبی رشتے دار ہوں یا دور کے                            | أَوْ بَعِيدًا                                                                           |
|     | باب: مدينه طيبه كا صاع اور ني تَلْقُلُ كا مد، نيز اس من | ٥- بَابُ صَاعِ الْمَدِينَةِ، وَمُدُّ النَّبِيِّ ﷺ وَبَرَكَتِهِ،                         |
|     | برکت کا بیان اوراس کی وضاحت که مردور میں اال            | وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَٰلِكَ قَرْنًا بَعْدَ                         |
|     | مدينه كالبيانه عي استعال موتا جو أخيس نسل درنسل         | قَرْنِ                                                                                  |
| 628 | ورثے میں ملا                                            |                                                                                         |
|     | باب: ارشاد باری تعالی: "یاغلام آزاد کرناہے۔" نیز کس     | ٦- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ غَمْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾                               |
| 634 | طرح كاغلام آزادكرنا الضل ہے؟                            | [المآندة: ٨٩] وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَىٰ؟                                              |
|     | باب: کفارے میں مدبر، ام ولد، مکاتب اور ولد زنا کا       | ٧- بَابُ عِنْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمَكَاتَبِ فِي                       |
| 635 | آزاد کرنا                                               | الْكَفَّارَةِ، وَعِثْقِ وَلَدِ الزِّنَا                                                 |
| 636 | باب: مشترک غلام آزاد کرنے کا تھم                        | بَابٌ: إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ                                   |
|     | باب: جب غلام كو كفارے ميں آزاد كيا تو ولاء كس كے        | <ul> <li>٨- بَابٌ: إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ</li> </ul> |
| 636 | ليے ہوگى؟                                               |                                                                                         |
| 636 | باب: فتم اللهاتي وقت ان شاء الله كهنا                   | ٩- بَابُ الْاِسْتِئْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ                                              |

باب: قتم کا کفارہ شم توڑنے سے پہلے یابعدادا کرنا 639

26

648

وراثت ہے متعلق احکام ومسائل 643 باب: ارشاد باری تعالی: "الله شمصین تمصاری ادلاد کے

متعلق تھم دیتا ہے ....ریداللہ کی طرف سے ایک تاكيدي تحكم ب، الله تعالى خوب جانن والا اور

بڑے حکم والا ہے۔'' کا بیان 647

مات: می نافیلم کے ارشاد: "جارا کوئی دارث نبیس ہوتا ہمارا

تركه مدقه بوتائ كابيان 649 باب: ارشاد نیوی: 'جس نے مال جھوڑا وہ اس کے اہل

خانہ کے لیے ہے۔" کابیان 653

باب: والدين كي طرف يه ادلا دكي ورافت 654

باب: بیٹیوں کی وراثت کابیان 657 باب: یوتے کی میراث جبکہ بیٹانہ ہو 659

باب: بین کے ساتھ ہوتی کی وراشت کا بیان 662

باب: باب اور بھائيوں كے ساتھ دادے كى درافت كابيان 663

ماب: اولا د دغیره کی موجودگی میں شوہر کی میراث 666

باب: اولا دوغیره کی موجودگی میں بیوی اور شوہر کی میراث 667

ماب: بہنوں کی وراثت جبکہ وہ بیٹیوں کے ساتھ عصبہ

668

باب: بہنوں اور بھائیوں کی وراثت کا بان 671 باب: ارشاد باری تعالی: "لوگ آپ سے (كلاله ك

متعلق) فتوی یو چھتے ہیں۔آب ان سے کہدویں:

الله تعالی مصیل کلالہ کے بارے میں بدفتوی ویتا

ہے کہ اگر کوئی ایسا محض مرجائے جس کی کوئی اولاد

٣- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿لَا نُورَثُ، مَا نَرَكْنَا صَدَقَةً

٤- بَابُ قَوْلِ النَّبِي ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ»

٥- بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمُّهِ

٦- بَابُ مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

٧- بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْإِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنُ

٨- بَابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ

٩- بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ

١٠- بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

١١– بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

١٢- بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

١٣- بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ

١٤- بَاتُ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَائِلَةُ

إِن آمُرُكُما هَلَكَ لَيْسَ لَمُرْ وَلَدٌ وَلَدُر أُخَتُّ فَلَهَمَا يَصْفُ

مَا تَرْكُ وَهُمَو مَرِثُهُمَا إِن لَهُمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَالنَّا

ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَّانِ مِنَا زُرُكُّ وَإِن كَانُوا إِخَوَةً

رِّجَالًا وَيَسْلَهُ فَلِلدَّكَرِ مِثْلُ حَفِل الْأَنْفَيْنُ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّ اللهُ تَضِلُوا وَاللَّهُ مِكْلِ شَيْءٍ عَلِيكُ [النسة: ١٧٦]

|     | نہ ہواور اس کی صرف ایک جہن ہوتو اسے تر کے کا          |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------|--|--|
|     | نصف ملے گا اور وہ (بھائی) خود اس (بہن) کا             |  |  |
|     | وارث ہوگا اگراس (بہن) کی کوئی اولا د نہ ہواوراگر      |  |  |
|     | بہنیں دوہوں تو اخیس تر کے کا دو تہائی مطے گا اوراگر   |  |  |
|     | وہ کئی بھائی بہن ہوں تو مرد کو دو عورتوں کے برابر     |  |  |
|     | حصہ ملے گا۔ الله تعالی تمحارے لیے کھول کر بیان        |  |  |
|     | كرتاب تاكهتم بطكتے نه كاروادرالله بر چيز كوخوب        |  |  |
| 672 | جانے والا ہے۔'' کا بیان                               |  |  |
|     | باب: چا کے دو بیٹے جن میں سے ایک میت کا مادری         |  |  |
| 673 | بھائی اور دوسرااس کاشوہر ہوتو؟                        |  |  |
| 675 | باب: ذوى الارحام كابيان                               |  |  |
| 677 | باب: لعان شده بج كي ورافت كابيان                      |  |  |
|     | باب: بچه صاحب فراش كا ب اسے جنم وينے والى خواه        |  |  |
| 677 | آ زاد ہو یالون <b>ڈ</b> ی                             |  |  |
|     | باب: غلام لونڈی کا ترکہ وہی لے گا جواسے آزاد کرے،     |  |  |
| 679 | نيزلقيط كى درافت كابيان                               |  |  |
| 680 | باب: سائبه کی ورافت کا بیان                           |  |  |
| 681 | باب: الشخف كا گناه جوايية آقاوك سے اظهار برامت كرے    |  |  |
|     | باب: جب کوئی کافر، کی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول    |  |  |
| 683 | كرية ؟                                                |  |  |
| 685 | باب: عورتون كا ولاء كا وارث بنتا                      |  |  |
|     | باب: کسی قوم کا آزاد کردہ غلام انھی میں سے ہے اور قوم |  |  |
| 685 | كا بھانجا بھى اضى يىس داخل ہوگا                       |  |  |
| 686 | باب: قیدی کی ورافت کابیان                             |  |  |
|     | باب: مسلمان كافر كا اوركا فرمسلمان كا وارث نبيس موتا_ |  |  |
|     | اگرین تقسم به زیبه بهلامیلان به گرا تو بهی            |  |  |

زَوْجُ ١٦- بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ ١٧- بَابُ مِيرَاثِ الْمُلَاعَةِ ١٨- بَابٌ: اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ١٩- بَابٌ: اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ ٢٠- بَابُ مِيرَاثِ السَّائِيَةِ ٢٢- بَابُ إِنْمِ مَنْ تَبَرَّأً مِنْ مَوَالِيْهِ ٢٢- بَابُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

١٥- بَابّ: اِبْنَيْ عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخْ لِلْأُمِّ وَالْأَخَرُ

٢٣- بَابُ مَا يَرِثُ النَّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ
 ٢٤- بَابٌ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الْأُخْتِ
مِنْهُمْ
 ٢٥- بَابُ مِيرَاثِ الْأَسِيرِ
 ٢٦- بَابٌ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ
 الْمُسْلِمَ، وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ

753

لگایا ہوگایا اشارہ کیا ہوگا 738 باب: اقرار کرنے والے سے قاضی کا سوال کرنا: کیا تو شاوی شدہ ہے؟ 739 باب: زنا كااقراد كرنا 740 باب: زناہے حاملہ عورت کوسنگسار کرنا جبکہ وہ شادی شدہ ہو 742 باب: غیرشاوی شده زانی مرد، عورت کوکوڑے مارے حاكميں اور جلاوطن كرويا حائے 750 ماب: بد کارول اور بیجو ول کوجلا وطن کرنا 751 باب: جس نے کسی کواپنی عدم موجود گی میں حد لگانے کا تحكم ويا 752

باب: ارشاد باری تعالی: ادر جوهم مالی طور برآ زادعورتوں ہے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو وہ تمھاری کنیزوں میں ہے کسی مومنہ کنیز ہے نکارج کرے جو تمهارے قیضے میں ہول اور اللہ تعالی تمهارے ایمان کو خوب جامتا ہے۔ تمھارے بعض بعض کی جنس ہے ہیں، لہذاتم ان کے آقاؤں کی اجازت ہے اُمیں نکاح میں لاسکتے ہو، کھر دستور کےمطابق انھیں ان کے حق مہراوا کروتا کہ وہ حصار نکاح میں آ جائين نه ده شهوت راني كرتي پهرين ادر نه خفيه طور پر آشا بتاکس ۔ پھر نکاح میں آجانے کے بعد اگر بدکاری کی مرتکب ہوں توان کی سزا آ زادعور تول كى مزا سے نصف ب- بير سمولت) تم ميں سے ال مخض کے لیے ہے جوزنا کے گناہ میں جابڑنے ے ورتا ہو۔ اور اگر صبر وضبط سے کام لو تو سیر تمهارے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالی بے صد بخشنے والا مہربان ہے" کابیان

غَمَزْتَ ٢٩- بَابُ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ: هَلْ أَحْصَلْتَ؟

٣٠- بَابُ الْاغْتِرَافِ بِالزِّنَا ٣١- بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى فِي الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ ٣٢- بَابٌ: ٱلْمِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

٣٣- بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ ٣٤- بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدُّ غَائِبًا عَنْهُ

٣٥- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن بَنْكِحَ الْمُعْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَين مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُم مِن فَنَيْنَكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنَ فَنَيْنَكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنَ فَنَيْنَكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللهُ أَعْلَمُ مِن فَنَيْنَكُمُ الْمُؤْمِنَ بِإِذِنِ أَهْلِهِنَ وَمَانُوهُ مِن أَبُورُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ مُعْصَنَتِ عَيْر وَالْهِنَ مُسْتَفِحَتِ ﴿ وَالْهِ مَن اللهُ عَلَيْنَ فَإِنْ اللّهِ اللهُ عَلَيْنَ مِن المُدَاتِ وَلِي مُنْفِدَتُ مِن المُدَاتِ وَلِي مُنْفِقَتُ مِن المُدَاتِ وَلِي اللّهُ عَلَيْنَ مِن المُدَاتِ وَلِي اللهُ عَلَيْنَ مِن المُدَاتِ وَلِي اللّهُ عَلَيْنَ مِن المُدَاتِ وَلِي اللّهُ عَلَيْنَ مِن المُدَاتِ وَلِي اللهِ اللّهُ عَلَيْنَ مِن المُدَاتِ وَلِي اللّهُ عَلَيْنَ مِن المُدَاتِ وَلِي اللهِ اللّهُ عَلَيْنَ مِن المُدَاتِ وَلِي اللّهُ عَلَيْنَ مِن المُدَاتِ وَلِي اللهِ اللّهُ عَلَيْنَ مِن المُدَاتِ وَلِي اللّهُ عَلَيْنَ مِن الْمُدَاتِ وَلِي اللّهُ عَلَيْنَ مِن المُدَاتِ وَلِي اللّهُ عَلَيْنَ مِن اللّهُ عَلَيْنَ مِن اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ مِنْكُمْ وَأَن تَصْرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ مِن اللّهُ عَلَيْنَ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ مُنْفِعَالًا مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

فهرست مضامین (جلدنهم) = بَابٌ: إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ باب: جب لونڈی زنا کرے 754 ٣٦- بَابٌ: لَا يُتُرَّبُ عَلَى الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنفَّى باب: اوندی جب زنا کرے تواے ملامت ندکی جائے اور نہ جلا وطن ہی کیا جائے 755 ٣٧- بَابُ أَحْكَام أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا، باب: اہل ذمہ کے احکام، اور اگر شاوی کے بعد انھوں وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ نے زنا کیا اور امام کے سامنے پیش ہوئے تو اس 756 ٣٨- بَابٌ: إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ، هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ باب: جب کوئی اٹی یاکسی دوسرے کی بیوی پر حاکم یا لوگوں کے پاس زنا کی تہت لگائے تو کیا حاکم کے يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ؟ لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کو اس عورت کے پاس بھیج جواس ہے تہت کے متعلق بازیرس کرے؟ ٣٩- بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ باب: حاکم وقت کی اجازت کے بغیر اگر کوئی ایے گھر والول ما کسی دوسرے کو تنبیہ کرے 760 ٤٠- بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ باب: جو مخض این بیوی کے ساتھ کوئی آدمی د کھے اور اے آل کر دے تو؟ 761 ٤١- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ باب: اشارے یا کنائے کے طور پرکوئی بات کہنا 762 ٤٢- بَابٌ: كُم التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ؟ باب: تعزیراور تنبیه کی مقدار کیاہے؟ 763 ٤٣- بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهْمَةَ بِغَيْرِ باب: الواہوں کے بغیر اگر کسی محض کی بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی نمایاں ہو 767 ٤٤- بَابُ رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ باب: یاک دامن عورتول برتبمت نگانا 769 باب: غلامول يرتهمت لكانا ٥٥- بَابُ قَذْفِ الْعَبِيدِ 770 ٤٦- بَابُ: هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدِّ باب: کیا حاکم وقت کسی دوسرے کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ غَائِبًا عَنْهُ؟ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ حاكم سے غائب مخص كو حد لگائے؟ 771 ديتول ہے متعلق احکام ومسائل 773 كتاب الديات

١- وَ[بَابُ] قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْشُلُ

مُؤْمِنَ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّدُ النامَ:

باب: ارشاد باری تعالی: "جوکسی مومن کودانستقل کرے

ال کی سراجہم ہے" کابیان

775 باب: (ارشاد باری تعالی:) "جس نے سی کو (قتل ناحق ہے) بچالیا" کا بیان 779 باب: ارشاد باری تعالی: "اے ایمان والو! مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص فرض ہے'' کا بیان 785 باب: حاکم وفت کا قاتل ہے بازیرس کرناحتی کہ وہ اقرار کرے اور حدود میں اقرار کافی ہے 786 باب: جب کوئی مخص پھر بالائھی سے قبل کرے تو؟ 786 باب: ارشاد باری تعالی: "جان کے بدلے جان ہے اور آ نکھ کے بدلے آ نکھ' کا بیان 787 باب: جس نے پھر سے تصاص لیا 788 باب: جس کا کوئی عزیز قتل کرویا جائے تو اسے دو چزوں میں ہے بہتر کا اختیار ہے 789 ماب: جوکسی کاخون ناحق کرنے کی فکر میں ہو 791 باب: محمّل خطامی موت کے بعد قاتل کومعافی ویتا 792 باب: ارشاد باری تعالی: ''جمسی مومن کاریکا منہیں کہوہ کسی مومن کوتل کرے الاب کے غلطی سے اپیا ہو جائے .....''کابیان 793 باب: جب قاتل نے ایک بارقل کا اقرار کرلیا توالے قل كردياجائے كا 793 باب: قاتل مردكوعورت كے بدلے ميں قبل كرنا 794 باب: مردول اور عورتول کے درمیان زخوں میں بھی قصاص موگا 795 باب: جس نے ابناحق یا قصاص حاکم وقت کی اجازت کے بغیر لے لیا 796 باب: جب كونى جوم مين مرجائ يأتل كرويا جائة 797

[47

٢- بَابٌ: ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا ﴾ [المأندة: ٣٢]

٣- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى: ﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ اَمَنُوا كُلِبَ عَلَيْكُمُ الْقِيمَاصُ فِي الْفَنْلُ ﴾ الْأَيَةَ [البقرة: ١٧٨]
 ٤- بَابُ سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَٰى يُقِرَّ، وَالْإِقْرَارِ فِي الْحُدُود

٥- بَابٌ: إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصَا

٦- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ
 وَٱلْعَيِّنَ بِٱلْعَلَيٰ ﴾ [الماندة: ٤٥]

٧- بَابُ مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

٨- بَابٌ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

٩- بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ الْمَرِئِ بِغَيْرِ حَقَّ
 ١٠- بَابُ الْعَفْوِ فِي الْخَطَلْ بَعْدَ الْمَوْتِ

١١- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَن

يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَتًا﴾ ٱلْآيَةَ [النـــآء: ٩٢]

١٢- بَابٌ: إِذَا أَقَّرَ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

١٢- بَابُ قَتِل الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

١٤- بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي
 الْجِرَاحَاتِ

١٥- بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ

١٦- بَابٌ: إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ بِهِ

| 00  |                                                       | 1,500                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 798 | باب: جس نے خود کو فلطی سے قل کرلیاس کی کوئی دیت نہیں  | ١٧- بَابٌ: إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةً لَهُ           |
|     | باب: جب كسى انسان نے دوسرے كوكا ثا اور كاشنے والے     | ١٨- بَابٌ: إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ                |
| 800 | کے اگلے دودانت گر گئے تو؟                             |                                                                     |
| 801 | باب: دانت کے بدلے دانت                                | ١٩ – بَابٌ: ٱلسِّنُّ بِالسِّنِّ                                     |
| 802 | باب: الگلیول کی دیت                                   | ٢٠- بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ                                       |
|     | باب: جب کی لوگوں نے ایک آ دمی کوتل کیا ہوتو کیا سزایا | ٢١- بَابٌ: إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ: هَلْ يُعَاقِبُ         |
| 802 | قصاص میں سب برابر ہوں گے؟                             | أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ؟                                  |
| 805 | باب: قسامه کابیان                                     | ٢٢- بَابُ الْقَسَامَةِ                                              |
|     | باب: جس نے لوگوں کے گھر میں جھا تکا اور انھوں نے      | ٢٣- بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَوُوا عَيْنَهُ فَلَا |
| 812 | اس کی آگھ چوڑ دی تواس کے لیے کوئی دیت نہیں            | دِيَةً لَهُ                                                         |
| 814 | باب: عاقله كابيان                                     | ٢٤- بَابُ الْعَاقِلَةِ                                              |
| 815 | باب: عورت کے پیٹ کا بچہ                               | ٢٥- بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ                                       |
|     | باب: عورت كے بيك كے بيكا بيان، نيز ديت (قاتل          | ٢٦- بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ   |
| 816 | کے )والداور والد کے عصبہ پر ہے بچوں پرنہیں            | وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ                           |
| 817 | باب: جس نے غلام مائیج سے تعاون کیا                    | ٢٧- بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا                     |
|     | باب: کان میں دب کراور کنویں میں گر کر مرجانے والے     | ٢٨- بَابٌ: ٱلْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِثْرُ جُبَارٌ                  |
| 818 | کاخون معاف ہے                                         |                                                                     |
| 819 | باب: چوپائے کا نقصان رائگال ہے                        | ٢٩- بَابُ: ٱلْعَجْمَاءُ جُبَارٌ                                     |
| 820 | باب: اس مخص کا گناہ جو کسی ذمی کو بے گناہ مارڈالے     | ٣٠- بَابٌ: إِثْمُ مَنْ قَتَلَ ذِمَّيًّا بِغَيْرِ مُجْرُمٍ           |
| 821 | باب: کی مسلمان کوکافر کے بدلے میں قتل ند کیا جائے     | ٣١- بَابٌ: لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ                    |
|     | باب: جب مسلمان کسی یبودی کو غصے کی حالت میں           | ٣٢- بَابٌ: إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ    |
| 822 | طمانچہ مارے                                           |                                                                     |
|     |                                                       |                                                                     |

مرتدین، دشمنان اسلام سے تو برکرانے او ٨٨ - كتاب استتابة الصرتدين والمعاندين وقتالهم جنگ کرنے کا بیان

١- بَابُ إِنْمِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ، وَعُقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا لِينِ: الشَّخْصَ كا كناه جوالله كساته شرك كرتا م، ميز

فهرست مضامین (جلدتم) =



# ادب كے معنی ومفہوم اور حقوق العباد كى اہميت وفضيلت

الله تعالی نے اپنے رسول علی کا مدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔اس دین حق میں بنیادی چیز تو حیدوایمان کی دعوت ہے۔ جوخوش قسمت مختص نبی مُنافِقُ کی اس بنیا دی دعوت کو قبول کر لے اسے مملی زندگی گزار نے کے لیے ہدایات دی جاتی ہیں۔ان ہدایات کو دوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: ٥ وہ ہدایات جن کا تعلق بندوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے۔ آخیں حقوق اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان میں بتایا جاتا ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ اور اس سلسلے میں بندول کے فرائض و واجبات کیا ہیں؟ پھران حقوق و واجبات کو ادا کرنے کے لیے کیا کرنا جاہیے؟ 🔿 وہ ہدایات جن کا تعلق بندول پر بندول کے حقوق سے ہے، لینی دوسرے بندول کے کیا حقوق ہیں؟ اور اس دنیا میں جب ایک انسان دوسرے ہے کوئی معاملہ کرتا ہے تو اسے کیا روبیا ختیار کرتا جا ہیے؟ پھراس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں؟ اخیس حقوق العباد کہتے ہیں۔حقوق العباد کا معاملہ اس اعتبار ہے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اگر ان حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی ہو جائے، یعنی کسی بندے کی حق تلفی یا اس پرظلم وزیادتی ہوجائے تو اس کی تلافی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا بلکہ تلافی کی بیصورت ہے کہ دنیا میں اس بندے کاحق ادا کردیا جائے یا اس سے معافی حاصل کرلی جائے۔اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ بن سکی تو آخرت میں اپنی نیکیاں دے کریا اس کی برائیاں لے کرمعاملہ طے کیا جائے گالیکن و ہال میسودا بہت مہنگا پڑے گا کیونکہ محنت ومشقت سے کمائی ہوئی اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھوتا پڑیں گے اور ناكرده كنا مول كوايخ كھاتے ميں والنا موكا۔ رسول الله تاليكم كا ارشاد كرامى ہے: "جس كى نے اپنے بھائى كے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو،اس کی عزت پرحملہ کیا ہویا کسی دوسرے معالمے میں اس کی حق تلفی کی ہوتو اسے جاہیے کہ یوم آخرت سے یملے پہلے ای زندگی میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر لے۔ آخرت میں کسی کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے بلکہ اس کے پاس اگر نیک اعمال ہیں تو بقدرظلم،مظلوم کواس کے نیک اعمال دیے جائیں گے اور اگر نیکیوں سے خالی ہاتھ ہوگا تو مظلوم کے کچھ گناہ اس پر لا د دیے جائیں گے۔''<sup>(1)</sup>

پھرحقوق العباد کے دو حصے حسب ذیل ہیں: ⊙ ایک وہ حقوق ہیں جن کا تعلق آپس کے لین دین اور معاملات سے ہمثلاً: خرید وفروخت، تجارت وزارعت، قرض وامانت، ہبہ ووصیت، محنت ومزدوری یا آپس کے اختلا فات اور جھکڑوں

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، المظالم، حديث: 2449.

میں عدل وانصاف اور شہادت و وکالت سے متعلق ہیں۔ انھیں مالی حقوق یا معاملات کا نام دیا جاتا ہے۔ ٥ دوسرے وہ حقوق ہیں جن کا تعلق معاشرتی آ داب واحکام ہے ہے، مثلاً: والدین، زوجین، عزیز وا قارب، جھوٹوں، بروں، پروس، بیض مختاج لوگوں اور ضرورت مند کے ساتھ کیا رویداور کیسا برتاؤ ہوتا چاہے۔ اس کے علاوہ آپس میں ملنے جلنے، اٹھنے بیشے کے مواقع پرکن آ داب واحکام کی پابندی ضروری ہے۔ ان حقوق کوہم آ داب واخلاق یا معاشرت کا نام دیتے ہیں۔ امام بخاری داخل بالد دب میں حقوق العباد کے اس دوسرے جھے کو بیان کیا ہے۔

ادب کے لغوی معنی ہیں جع کرنا۔ لوگوں کو طعام کے لیے جمع کرنا اور انھیں کھانے کے لیے بلانے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ای لیے خوشی کے موقع پر جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اسے عربی زبان میں مأدبه کہتے ہیں۔ لفظ ادب بھی ما وبہ سے ماخوذ ہے کیونکہ اس میں اخلاق حنہ کو افقیار کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ حافظ ابن جحر رالان کھھتے ہیں: "قابل تعریف گفتار وکردار کوعل میں لانے کا نام ادب ہے" پھے حضرات نے کہا ہے کہ اچھے اخلاق اختیار کرنا ادب ہے جبکہ پھوٹے سے نری اور بڑے کی تعظیم ادب ہے۔" اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے جبکہ پھوٹے سے نری اور بڑے کی تعظیم ادب ہے۔" اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا نظام ادب و تر تیب نہایت جامع، ہمہ گیراور انتہائی مؤثر ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ذہب اس طرح کی جامع تعلیمات پیش کرنے سے قاصر ہے کیونکہ اسلام میں زندگی کے ہرگوشے کے متعلق آ داب موجود ہیں۔ حافظ ابن کی جامع تعلیمات پیش کرنے سے قاصر ہے کیونکہ اسلام میں زندگی کے ہرگوشے کے متعلق آ داب موجود ہیں۔ حافظ ابن خوبصورت اور قیمی مقولہ پیش کیا ہے: '' ہمیں بہت زیادہ علم کے بجائے تھوڑے سے اوب کی زیادہ ضرورت ہے۔'' اس طرح انھوں نے امام عبداللہ بن مبارک راسے کا ایک انتہائی خوبصورت اور قیمی مقولہ پیش کیا ہے: ''جمیس بہت زیادہ علم کے بجائے تھوڑے سے اوب کی زیادہ ضرورت ہے۔'' ا

امام بخاری در الله نے اس سلطے میں ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ انھوں نے ایک جامع نظام اخلاق و آواب است کے حوالے کیا ہے جے ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: ٥ آواب حقوق ٥ اخلاق و کردار۔ ان کی پیش کردہ احادیث دوطرح کی ہیں: ایک وہ جن میں اصولی طور پر اخلاق و آواب پر زور دیا گیا ہے اور ان کی اہمیت وفضیلت اور ان کا غیر معمولی اخروی ثواب بیان کیا گیا ہے۔ دوسری وہ احادیث ہیں جن میں خاص خاص حقوق و آواب اختیار کرنے یا بعض اخلاق و کروار سے بیخ کی تاکید بیان ہوئی ہے۔ امام بخاری دلالله نے نظام اخلاق و آواب کے لیے دوسوچھپن اجھن اخلاق و کروار سے بیخ کی تاکید بیان ہوئی ہے۔ امام بخاری دلالله نورا کی احادیث متصل سند سے بیان کیا ہیں، پھران میں دوسوایک روائی کیا ہے جن میں پھر (75) معلق اور ایک صدا کیاس (81) احادیث متصل سند سے بیان کی ہیں، پھران میں دوسوایک (201) حدیث مرور ہیں اور باقی بچپن (55) احادیث خالص ہیں۔ امام سلم دلالله نے انیس (195) احادیث کے علاوہ کی ہیں، پھران میں دوسوایک راحی کی بیش کردہ احادیث کو بیان کیا ہے، پھرانھوں نے مرفوع احادیث کے علاوہ (19) احادیث کے علاوہ دام

فتح الباري: 491/10. ② مدارج السالكين: 363/2. ③ مدارج السالكين: 356/2.

مختف صحابہ کرام فائشہ اور تابعین عظام رشینہ سے منقول گیارہ (11) آثار پیش کیے ہیں۔ آپ کی فقاہت اور قوت استنباط کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان احادیث وآثار سے بیسیوں آداب واخلاق کو ثابت کرتے ہوئے ایک سواٹھا کیس (128) چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کیے ہیں۔

بہر حال آ داب زندگی کو اختیار کرنا اخر دی سعادت کا باعث ہے۔ آخیں اختیار کرنے سے قبی سکون اور راحت ملتی ہے، اس کے علاوہ دوسر بے لوگوں کے لیے بھی راحت و چین کا سامان مہیا ہوگا اور ان آ داب سے محروی اخر دی سعادت سے محروی کا ذریعہ ہے، نیز دنیاوی زندگی بھی بے چینی سے گزرے گی اور دوسروں کی زندگیاں بھی بے مزہ اور تلخ ہوں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے اخلاق و آ داب بجالانے کی توفیق دے اور برے کر دار دگفتار سے ہمیں محفوظ رکھے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ وہ پیش کردہ احادیث کا مطالعہ خالص ' علمی سیر'' کے طور پر ہرگز نہ کریں بلکہ رسول اللہ ٹائیڈ کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو تازہ کرنے ، ان پڑھل کرنے اور ان سے ہدایت حاصل کرنے کی نبیت سے پر حمیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو امید ہے کہ ان انوار و برکات سے ہم جلد مالا مال ہوں گے جن کی ہمیں دنیا و آخرت میں بہت ضرورت ہے۔



#### بِنْ إِللهِ النَّخِيلِ النَّحِيدِ

# 78 - كِتَابُ الْأَدَبِ آدابِ واخلاق كابيان

#### باب: ١- احمان اورصله رحي كابيان

إلى بَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ

ارشاد باری تعالی ہے: "جم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی ہے۔"

وَقَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا ﴾ [العنكبوت: ٨]

فیک وضاحت: انسان کو اگر چداللہ تعالی نے پیدا کیا ہے لیکن اس کی پیدائش کا ذریعہ اس کے والدین کو تھبرایا ہے، اس لیے اللہ تعالی کے حق کے بعد سب سے بڑا حق اس کے والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور بیحق کسی دنیوی افتحال نے حق ورکنار ایمان و عقیدے کے اختلاف کی صورت میں بھی باقی رہتا ہے۔ یہ بات آیت خورہ کے پس منظر سے معلوم ہوتی ہے، چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ تائی جسر سلمان ہوئے تو ان کی ماں نے تسم اٹھائی کہ وہ سعد بھٹا ہے کہی بات نہیں کہ کہ کہ اللہ کہ کی اور جب تک وہ اپنا دین نہیں چھوڑ دے گا۔ نہ پھی کھائے گی اور نہ ہے گی۔ وہ حضرت سعد وہ تائی ہے کہنے کی کہ اللہ تعالی نے تجھے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور میں تیری ماں ہوں اور تجھے اس بات کا حکم دے رہی ہوں، پھر تین دن تک اس نے پچھ نہ کھایا پیا اور نہ حضرت سعد وہ تائی کے متعلق بدوعا کرنے گی۔ اس وقت اللہ تعالی نے بیا تیت تازل فرمائی۔ ان پانی پلایا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت سعد وہ تائی کے متعلق بدوعا کرنے گی۔ اس وقت اللہ تعالی نے بیا تیز وان مرک کی حالے دی کی اطاعت کی حدید ہے کہ وہ شرک اور اللہ تعالی کی نافرمائی کا حکم نہ ویں۔ اگر وہ شرک یا نافرمائی کا حکم نہ ویں۔ اگر وہ شرک یا نافرمائی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے بی کی اطاعت نبیں کی جائے کی کی جائے دی کی اطاعت نبیں کی جائے کی کی جائے دی کی اطاعت نبیں کی جائے کی کیان حسن سلوک میں وہ چیزیں ہیں: ایک ختی کے بجائے زی کی جائے ، دوسری ان کی فرمانبرواری کی جائے ، چناخچہ حضرت بھی ایش کے ۔ شائیس تھے۔ ''ڈی ایک وہ مرکی آب میں اللہ کی جائے ، دوسری ان کی فرمانبرواری کی جائے ، چناخچہ حضرت کی طاف کے متعلق قرآن کریم نے شہادت دی ہے: ''وہ اپنی وہ اللہ کی حدی سلوک کی خور کی ان کی دوسری آب کی وہ کی دوسری آب کے وہ دور کی آب کی دوسری آب کے وہ کی دوسری آب کی وہ مرکی آب کی دوسری آب کی دوسری آب کی دوسری آب کے وہ کی ان کی دوسری آب کی دوسری آب

٠ صحيح مسلم، فضائل الصحابة، حديث: 6238 (1748). ﴿ مريم 19:18.

تعالیٰ نے والدین کی شکر گزاری کے حق کوا پی شکر گزاری کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:''میرے شکر گزار رہواور والدین کی بھی شکر گزاری کرو۔''<sup>©</sup>

• ٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا صَاحِبُ لَهٰذِهِ اللهِ - وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ عَيِّلَا: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ سَأَلْتُ النَّبِيِّ عَيِّلَا: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَزَّوجَلَّ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا"، قَالَ: ثُمَّ عَزَوجَلَّ؟ قَالَ: "أُمُّ يِرُ الْوَالِدَيْنِ"، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ الْوَالِدَيْنِ"، قَالَ: ثُمَّ أَيِّ الْوَالِدَيْنِ"، قَالَ: ثُمَّ مَنْ وَلُو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. [راجع: ٢٥]

[5970] حضرت عبدالله بن مسعود والتلاس روايت ب، انهول نے کہا کہ میں نے نبی ملاقی سے پوچھا: اللہ عزوجل کے ہاں کون ساعمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا:
"بروقت نماز ادا کرنا۔" پھر بوچھا: اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا:"والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔" پھر پوچھا: اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا:"اللہ کے رائے بیل کیا جہاد کرنا۔" حضرت عبداللہ بن مسعود والت نیان کیا میں جہاد کرنا۔" حضرت عبداللہ بن مسعود والت نیا کیا اگر میں اس کہ آپ نا لیگھ کیا اگر میں اس طرح سوال کرتا رہتا تو آپ مجھے جواب دیتے رہے۔

فوائدومسائل: ﴿ دوسرى روايات سے معلوم ہوتا ہے كہ كھانا كھلانا بہترين عمل ہے يا محبوب عمل وہ ہے جس پر بيكلى كى جائے اگر چہ وہ تليل ہو، روايات كا بيا اختلاف اوقات واحوال كے اختلاف يا حاضرين كے اعتبار سے ہے۔ ﴿ اس حدیث علی والدین سے حسن سلوك كو جہاد فى سبيل الله پر مقدم كيا ہے كيونكہ جہاد والدين كى اجازت پر موقوف ہے، يعنى والدين سے حسن سلوك كا نقاضا ہے كہ جہاد فى سبيل الله بھى ان كى اجازت سے كيا جائے كيونكہ رسول الله علی ہے والدين كى اجازت كے بغير جہاد على متعلق امام بخارى ولئي متعلق عنوان قائم كريں كے ادراس كے ليے ايك جديث لائيں كے والله أعلم.

# باب: 2- لوگول میں سب سے زیادہ المعظم و الوگا کا

15971 حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ایک آدی رسول اللہ کاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ کے رسول! میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟ آپ نے فرمایا: "تیری مال، "اس

## (٢) بَابُ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ

٥٩٧١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

شمان 31:14.

مَنْ أَحَقُ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أَمُّكَ»، قَالَ: دُمُّ مَنْ؟ قَالَ: دُمُّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُنْ؟ قَالَ: مُنْ؟ قَالَ: دُمُّ مَنْ؟ قَالَ: «أَمُّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ».

نے کہا: اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا: "میری ماں۔" اس نے تیسری بارعرض کی: پھرکون ہے؟ آپ نے فرمایا: "میری ماں۔" اس نے کہا: پھرکون؟ آپ نے فرمایا: "پھرکون؟ آپ ہے۔"

وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةً وَيَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةً مِثْلَهُ.

ابن شرمداور یکیٰ بن ابوب نے کہا کہ ہمیں بھی ابوز رعہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔

فوا کدومسائل: ﴿ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ماں کا درجہ باپ ہے تین گنا زیادہ ہے کیونکہ ماں اس کی تربیت و پرورش میں زیادہ تکلیف و مشقت برداشت کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق واضح اشارہ ہے، چنانچ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''بہم نے انسان کو اپنے والدین ہے حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا اور دوسال اس کے دودھ چھوڑ نے میں گئے۔'' ﴿ ﴿ اللّٰ مَالَ کَی تَمَن نمایاں خدمات بیں: ایک حمل اٹھائے پھرنے کی سختیاں، دوسرے جنم کے وقت جان کی بازی کھیان، تیسر ہے پورے وسال تک اپنے خون کو دودھ بنا کر رضاعت کی خدمت انجام و بنا۔ ان خدمات میں باپ شریک نہیں ہے، اس لیے خدمت گزاری میں مال کے تین جھے اور باپ کا ایک حصہ ہے۔ واللّٰہ أعلم.

باب:3- والدين كى اجازت كے بغير جهاد ندكرے

15972 حفرت عبدالله بن عمرور الله سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ایک آدی نے نبی تالی سے عرض کی: میں جہاد میں شریک ہوجاؤں؟ آپ تالی نے دریافت فرمایا:
"کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟" اس نے کہا: جی ہاں۔
آپ تالی نے فرمایا: "تیرے لیے ان کی خدمت کرنا ہی جہاد ہے۔"

(٣) يَا بُنَ لَا يُجَامِدُ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ

مُعْهَا فَهُ عَنْ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ؛ ح: قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَجَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْةٍ: أُجَاهِدُ؟ عَمْرٍو قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدُهُ. [راجع: ٢٠٠٤]

فوائدومسائل: ﴿ الروالدين دونوں يا ان ميں ہے كوئى ايك زندہ ہوتو ان كى خدمت كرنے ميں بھر پوركوشش كى جائے اور ان سے حسن سلوك سے بيش آنے ميں اپنى تمام تر توانائياں صرف كى جائيں توبيخد مات دشن سے قال كرنے كے قائم مقام ہول گى۔ ﴿ وَاضْح رہے كماس جہاد ہے جوفرض كفابيہ ہے كونكه فرض كفابيد دوسرے لوگوں كے اداكرنے سے ادا

أ لقمان 14:31.

ہوجاتا ہے لیکن والدین کی خدمت اس کے بغیر کوئی دوسرانہیں کرے گا۔ اگر جہاد فرض مین ہوتو اس وقت والدین سے اجازت لینا ضروری نہیں، پھر دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا جائے۔

### (٤) بَابُ: لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِفَيْهِ

٩٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَغْدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلَٰنِ، عَنْ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ الرَّحْلَٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ»، قِيلَ: يَا الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: ﴿يَسُبُ الرَّجُلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: ﴿يَسُبُ الرَّجُلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

# باب: 4- كوكى هخص اين والدين كوكالى فدوسه

فی ایدوسائل: ﴿ وَالدوسائل: ﴿ وَالدین کو گالی و یتا بعید از عقل ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سائل نے از راہ تعجب رسول اللہ علی ایک فتم ہے اگر چہ معاشرے میں والدین کو گالی و یتا بعید از عقل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائل نے از راہ تعجب رسول اللہ علی گا است بوچھا کہ کوئی فخص والدین کو بھی گالی و سے سکتا ہے تو آپ نے فرمایا: کسی ووسرے کے والدین کو گالی و یتا اپنے والدین ہی کو گالی و یتا ہے والدین ہی کو گالی و یتا ہے والدین ہی کو گالی و و سے گائی و یتا ہے والدین کو گالی و یتا اپنے والدین ہی کو گالی و یتا ہے کوئلہ جوانی طور پر وہ اس کے والدین کو گالی و سے گا، گویا اس نے خووا پنے والدین کو گالی وی ہے کوئلہ بیاس بر سے کام کا سبب بنا ہے۔ ﴿ اس سے معلوم ہوا کہ حرام فعل کا سبب بھی حرام ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: ''اسے مسلمانو! یہ لوگ اللہ کے سواجن کی بوجا پائے کرتے ہیں تم آخیس گالیاں نہ وہ ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑ کر اللہ تعالیٰ کو گالی ویں گالیاں و سے معلوم ہوا کہ والدین کو گالی و سینے کا سبب بنتا بہت بڑا جرم ہے تو جو بد بخت خووا پنے والدین کو لعن طعن کر سے یا گالیاں و سے وہ کو بد بخت خووا پنے والدین کو گالی و سینے کا سبب بنتا بہت بڑا جرم ہے تو جو بد بخت خووا پنے والدین کو لعن طعن کر سے گالیاں و سے وہ کس قدر علین کو گالی و سینے کا سبب بنتا بہت بڑا جرم ہے تو جو بد بخت خووا پنے والدین کو گالی و سے اللہ تعالیٰ ۔

### باب:5- جوائے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے .

[5974] حضرت ابن عمر اللجاس روايت ہے، وہ رسول

(٥) بَابُ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرٌّ وَالِلَّيْهِ

٥٩٧٤ - حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا

ر) صحيح البخاري، الأدب، حديث: 5976. ﴿ الأنعام 108:6.

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلَاثَةً نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ، أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَل، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلهِ صَالِحَةً فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفُرُجُهَا .

فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِيَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ، بَدَأْتُ بِوَالِدَيُّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَأَى بِيَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤْسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَأَ بِي وَدَأَ بَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ.

چنانچدان میں سے ایک نے کہا: اے اللہ! میرے والدين بوره ع تے اور ميرے چھوٹے چھوٹے جي بھی تے، میںان کے لیے بریاں چرایا کرتا تھا۔ جب میں شام کو ان کے پاس آتا تو میں بریوں کا وووھ نکال کراہے والدین سے اس کی ابتدا کرتا، ان کے بعد اپنے بچوں کو بلاتا تھا۔ایک دن درختوں کی حلاش میں بہت دور چلا گیا اور شام کو بہت ویر سے گھر آیا۔ میں نے والدین کو دیکھا کہ وہ سو مس بین، تاہم میں نے حسب معمول دودھ فکالا، پھر تازہ دودھ لے کر والدین کے سر بانے کھڑا ہوگیا۔ مجھے بیگوارا نہ تفا کہ اُنھیں بیدار کروں اور بیمی پیند نہ تھا کہ ان سے پہلے اسے بچوں کو دودھ بلاؤں۔ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں برلوٹ بوٹ رہے تھاورای کھکش میں صبح ہوگی۔ اے اللہ! اگر تو جانا ہے کہ میں نے بیمل تیری رضا کے ليے كيا تھا تو مارے ليے كھ راسته كھول دے تاكه بم آسان د کھے سیس، چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے لیے اتن کشادگی پیدا كردى كدوه آسان د كم سكتے تھے۔

تین آدمی کہیں جارہے تھے کہ اُٹھیں بارش نے آلیا۔ وہ پہاڑ

کے غار میں مکس گئے، چر غار کے منہ پر بہاڑ کی بہت بڑی

چٹان گری جس سے اس کا منہ بند ہوگیا۔ انھوں نے ایک

دوسرے سے کہا: تم نے جونیک کام کیے ہیں ان میں سے

جوخالص الله كے ليے كيا ہےاسے ذہن ميں لاؤ، كھراس

کے وسلے سے اللہ کے حضور دعا کرو، ممکن ہے کہ وہ غار کو

وَقَالَ النَّانِي: ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ أُحِبُّهَا كَأَشَدٌ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ

چردوسرے نے کہا: اے اللہ! میری ایک چیا زاد بینی تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھاجس طرح لوگ عورتوں

إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ الله، وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي قَدْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِهَا وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً.

سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس سے اس کے نفس کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کردیا، صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے سو دینار دوں۔ میں نے دوڑ دھوپ کر کے سو دینار جمع کیا اور آھیں لے کراس کے پاس آیا، پھر جب میں اس کی دونوں ٹاگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا: اب اللہ کے بندے! اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق مت توڑ، چنا نچہ میں بیس کر وہاں سے کھڑا ہوگیا۔ اب اللہ!اگر تو جانتا ہے کہ میں نے بیٹم محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو جانتا ہے کہ میں نے بیٹم محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو جانتا ہے کہ میں نے بیٹم محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو جانتا ہے کہ میں نے بیٹم کوئی پیدا کردے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیٹم کردے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بچھمز یدکشادگی پیدا کردے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بچھمز یدکشادگی پیدا کردے۔اللہ تعالیٰ نے ان

وَقَالَ الْأَخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزَّ، فَلَمَّا فَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ، أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ، وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأُ بِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأُ بِي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأُ فَي وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اللهُ وَلَا تَهْزَأُ فَلَاتُ اللهُ وَلَا تَهْزَأُ فَي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عِنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللّهُ اللّلْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُو

تیسرے شخص نے کہا: اے اللہ! میں نے ایک مزدور کو ایک فرق چاول کی مزدوری پر رکھا تھا۔ جب اس نے اپنا کام پورا کرلیا تو کہا کہ مجھے میراحق دو۔ میں نے اس کاحق پیش کردیا، لیکن وہ چھوٹر کر چلا گیا اور اس کی طرف اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے بعد میں اس سے کاشت کرتا رہا حتی کہ میں نے اس سے بیل گائیں اور ایک چے واہا خریدلیا۔ چھ مرت بعدوہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا: اللہ سے ڈراور مجھے پرظلم نہ کر، نیز میراحق مجھے واپس کر دے۔ میں نے کہا: اللہ سے مجھے پرظلم نہ کر، نیز میراحق مجھے واپس کر دے۔ میں نے کہا: اللہ سے فراور مجھے سے فداق نہ کر۔ میں نے کہا: اللہ سے فراور مجھے سے فداق نہ کر۔ میں نے کہا: اللہ سے فراور جھے سے فداق نہ کر۔ میں نے کہا: میں تیرے ساتھ فداق نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بیل گائیں اور چرواہا لے جاؤ، فداق نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بیل گائیں اور چرواہا لے جاؤ، فداق نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بیل گائیں اور چرواہا لے جاؤ، میں نے یہ می میں نے یہمل تیری رضا طبی کے لیے کیا ہے تو جو رکاوٹ میں نے بیٹران سے ہٹا دیا۔'

🏄 فواكدومسائل: 🕽 اس مديث سے معلوم ہوا كه مصيبت كے وقت دعا كرنا، والدين كے ساتھ حسن سلوك كرنا، ان كى

78 - كِتَابُ الْأَذَبِ

خدمت کرنا اور انھیں بیوی بچوں پر ترجیح دینا انضل عمل ہے۔ اس عمل کی بدولت اللہ تعالی دعا کیں سنتا اور انھیں شرف تجولیت سے نواز تا ہے، اس کے برعس جوانسان والدین کا نافر مان ہے اور ان کی خدمت گزاری سے پہلو تھی کرتا ہے وہ دنیا وآخرت میں ذلیل وخوار ہوگا، چنانچہ رسول اللہ تاثیل نے فر مایا: ''اللہ تعالی اس انسان کی ناک خاک آلود کرے اور اسے تباہ و ہر باد کرے جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کو ہر ہوا ہے کی حالت میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا۔'' ﴿ قَيُ اس حدیث سے نیک کاموں کو بوقت دعا بطور وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ثابت ہوا، نیکن مردوں کا وسیلہ بالکل بے ثبوت ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔

# ﴿ ﴿ ﴾ كَاتِ : مُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ

قَالَهُ ابْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

### باب:6- والدين كى تافرمانى كبيره كناه ب

کے وضاحت: امام بخاری وطن نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص اللہ کی روایت کومتصل سند سے بیان کیا ہے، رسول اللہ علق علی نظر مانی کے خرمایا: کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا، بلاوجہ کسی کوفتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا ہے۔''<sup>©</sup>

٩٧٥ - حَلَّئنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّئَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَوَأَدَ اللهَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَوَأَدَ اللهَ نَاتُهُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السَّوَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ». [راجع: ١٨٤٤]

ا 5975 حضرت مغیرہ بن شعبہ الالاسے روایت ہے، وہ نی تالید تعالی اللہ تعالی کی تالید تعالی کے آپ نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے تم پر ماؤں کی نافر مانی، ناحق مطالبات اور لڑکیوں کو زندہ ورگور کرنا حرام قراردیا ہے، نیز فضول باتوں، کشریت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپند کیا ہے۔''

٩٧٦ - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلَا أُنْبَنِّكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ﴾ -ثَلَاثًا - فُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَكَانَ مُتَكِنًا

ا 5976] حضرت الوبكره فالتؤسي روايت ب، انهول في كما كدرسول الله ظلفًا في فرمايا: "كيا مين تعصيل بهت بزك كناه كى خبر نه دول؟" بهم في كها: الله ك رسول! ضرور بتاكين من آپ في فرمايا: "الله ك ساته شرك كرنا اور والدين كى نافرماني كرنائ" آپ ظلفًا الى وقت فيك لگاكر بين هو تي اور فرمايا:

صحيح مسلم، البروالصلة، حديث: 6510 (2551). (2) صحيح البخاري، الأيمان والنذور، حديث: 6675.

فَجَلَسَ فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ. [راجع: ١٢٦٥]

٥٩٧٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْكَبَائِرِ - أَقُالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَثْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» فَقَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَثْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» فَقَالَ: «أَلَا أَنْ مِنْ الْكَبَائِرِ؟» قَالَ: «قَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ».

قَالَ شُغْبَةُ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: «شَهَادَةُ الزُّور». [راجع: ٢٦٥٣]

'' خبردار! جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گوائی بھی۔ آگاہ رہو! جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گوائی بھی۔'' آپ ٹاٹی مسلسل اسے دہراتے رہے حتی کہ میں نے (دل میں) کہا: آپ خاموش نہیں ہوں گے۔

159771 حضرت انس بن ما لک دفاظ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول الله خالف نے کبائر کا ذکر کیا یا آپ سے کبائر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ''الله کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قبل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔'' پھر فرمایا:''کیا میں شمصیں سب سے برا گناہ نہ بتاؤں؟'' فرمایا:''جھوٹی بات کرنا یا جھوٹی گواہی دینا۔''

شعبہ نے کہا: میرا غالب گمان ہے کہ آپ ظاہر نے "
"حجوثی کوائی دینا" فرمایا تھا۔

ر) مسند أحمد : 128/2.

کا پورا کرنا جسمانی ضرور بیات سے زیادہ اہم ہے۔ ایک حدیث میں رسول الله کالله انے بیچ کے لیے اس کے والدین کو جنت یا جہم قرار دیا ہے۔ گنیز فرمایا: ''باپ جنت کا ورمیانی دروازہ ہے چاہے اس وروازے کو ضائع کر لوچاہے اسے محفوظ رکھ لو۔''<sup>©</sup> اسے ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرتم اس کی نافر مانی کرو گے تو تمھارے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، اس طرح جنت کا دروازہ کھو بیٹھو گے۔ والله المستعان.

# ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ بَابُ صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

٩٧٨ - حَلَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي: أَخْبَرَنْنِي أَبِي: أَخْبَرَنْنِي أَسْمَاءُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: أَسْمَاءُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: أَشْمَى رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيُ ﷺ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ،

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهَا: ﴿ لَا يَتَهَا كُرُ اللهُ تَعَالَى فِيهَا: ﴿ لَا يَتَهَا كُمُ اللَّيْنَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِ اللَّيْنِ ﴾ [المنحنة: ٨]. [راجم: ٢٦٢٠]

### باب:7-مشرك والديد حسن سلوك كرنا

159781 حضرت اساء بنت انی بکر ناتش سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ نبی ناتی کی کے عہد مبارک میں میری والدہ
میرے پاس آئی اور وہ مجھ سے صلدرجی کی امیدر کھتی تھی۔
میں نے نبی ناتی ہے ساتھ صلدرجی کی بابت پوچھا
تو آپ نے فرمایا: ''ہاں (صلدرجی کرو)۔''

ابن عیینہ نے کہا: اللہ تعالی نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی: "اللہ تعالی شمیں ان لوگوں سے حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جوتم سے دین کی وجہ سے لاائی جھڑا نہیں کرتے۔'

فوائدومسائل: ﴿ والدين كے اولاد پر دوخ بين: ایک اطاعت اور دومراحس سلوک اگر والدین شرک یا الله تعالی کی نافر مانی پر اولاد کو مجبور کریں توان کی اطاعت کاحق خیم ہوجا تا ہے لیکن حسن سلوک کاحق پھر بھی برقر ار رہتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''اور اگر وہ تجھ پر وباؤ ڈالیس کہ تو میرے ساتھ کسی کوشریک کرے، جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانو، البند دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔'' ﴿ فَيْ صدیث میں ذکر کردہ آیت کریمہ غیر حربی کفارے تعلقات رکھنے کے متعلق ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر کافر ، مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار نہیں ۔ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ بہر حال والدین اگر مشرک ہوں تو صلہ رحی کاحق ختم نہیں ہوتا۔

اب:8-شوہروالی عورت کا اپنی مال سے صن سلوک کرنا

15979 حفرت اساء بنت الى بكر والثباس روايت ب،

﴿ إِنَّ مِنْ صِلَّةِ الْمَزَاءِ أُمُّهَا وَلَهَا زَوْجَ

٥٩٧٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ

<sup>﴾</sup> سنن ابن ماجه، الأدب، حديث: 3662. ﴿ جامع الترمذي، البروالصلة، حديث: 1900. ﴿ لقمان 15:31.

انھوں نے کہا کہ میری والدہ مشرکہ تھی۔ وہ نبی علاق کے اللہ کے ہمراہ قریش کے ساتھ معاہدہ صلح کے وقت اپنے والد کے ہمراہ مدینہ طیبہ آئی۔ میں نے نبی علاق کے سے فتوی طلب کیا اور عرض کی کہ میری والدہ مجھ سے صلدر حمی کی امید لے کر آئی ہے، کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا: 'نہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔''

عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشِ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَ عَهْدِ قُرَيْشِ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَ عَهْدٍ مُعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَ عَيَّاتِهُ. وَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمِّكِ». [راجع: ٢٦٢٠]

کے فاکدہ: حضرت اساء علی شادی شدہ خاتون تھیں، ان کی حضرت زیر رہائی ہے شادی ہو چکی تھی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر بالشد کیستے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹلی نے حضرت اساء جاتھ کو اپنی ماں سے صلہ رحی کرنے کی اجازت دی اور اس سلسلہ میں ان کے خاوند سے مشورہ کرنے کا تھم نہیں دیا۔ اللہ البندا اپنی ماں سے صلہ رحی کرنے کے سلسلے میں خاوند سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، عورت کو اپنی ماں سے صلہ رحی کرنی چاہیے۔ شادی کے بعد بھی اس کا فرض اور ماں کا حق خدمت ختم نہیں ہوتا، البتہ حقوق کے کراؤ کی صورت میں خاوند کا حق فاکق ہوگا۔ واللہ أعلم.

• ٥٩٨٠ - حَدَّثْنَا يَحْبَى: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اللَّيْثُ عَنْ اللَّيْثُ عَنْ اللَّهِ بِن عَبْدِ اللهِ بِن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَبْدَ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ بن عَبْد اللهِ بن عَبْد اللهِ اللهِ اللهِ عَبْد اللهِ الله

[راجع: ٧]

ﷺ فائدہ: اس حدیث میں رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحی کرنے کا تھم عام ہے۔ اس میں مسلمان اور مشرک کا فرق نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ تصیں ماؤں کے متعلق حن سلوک کی وصیت کرتا ہے۔'' آپ نے یہ بات تمین مرتبہ دہرائی، پھر فرمایا: ''اللہ تعالیٰ تصیں تمھارے آباؤ اجداد کے متعلق حن سلوک کی وصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تصیں زیادہ قربی رشتے دار، پھران کے بعد دوسرے تعلق داروں کے متعلق بھی وصیت کرتا ہے۔'' آ ارشاد باری تعالیٰ ہے:''آ ہے کہہ دیں: میں اس کام پرتم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔'' آس آیت کر بھر سے بھی صلدری کی اہمیت کا پتا چاتا ہے، خواہ وہ رشتے دارمشرک ہی کیوں نہ ہو۔

<sup>1&</sup>gt; فتح الباري: 508/10. ﴿ سنن ابن ماجه، الأدب، حديث: 3661. ﴿ الشورَى 23:42.

### باب:9-مشرك بعائي كے ساتھ حسن سلوك كرنا

ا 1981 حفرت ابن عمر الله الله سروایت ہے، انھوں نے کہا کہ حفرت عمر الله الله کے رسول! آپ اسے خرید فروخت ہوتے دیکھا تو کہا: الله کے رسول! آپ اسے خرید لیس تاکہ جمعہ کے دن اور وفود کی آمد پر اسے زیب تن کیا کریں۔ آپ تالیم نے فر مایا: "اسے تو صرف وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔" اس کے بعد نبی خلیم کے پاس اس طرح کے کئی ریشی جوڑے آئے تو آپ نو آپ کیا ایک جوڑا حضرت عمر دلالت کو جھیج دیا۔ انھوں نے کہا: میں نے ایک جوڑا حضرت عمر دلات کو جھیج دیا۔ انھوں نے کہا: میں متعلق فر مایا تھا وہ جو فر مایا تھا؟ آپ تالیم اس کے دیا ہے کہ متعلق فر مایا تھا وہ جو فر مایا تھا؟ آپ تالیم اس کے دیا ہے کہ تم نے بیان اور بیم فروخت کردو یا کسی دوسرے کو پہنا دو۔" چنا نچے سیدنا عمر دلاتھا نے وہ جوڑا اپنے ایک بھائی کو جھیج دیا جو۔" چنانچے سیدنا عمر دلاتھا نے وہ جوڑا اپنے ایک بھائی کو جھیج دیا جو۔" چنانچے سیدنا عمر دلاتھا اور ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔

### ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ كَابُ صِلَةِ الْأَخِ الْمُشْرِكِ

٩٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هٰذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُهُمُ هٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ الْمُهُمُّةِ هُذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ الْمُهُمُّ هٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ الْمُهُمُّ هٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ الْمُعْرَبِ بِحُلَّةٍ، فَقَالَ: ﴿إِنِّهَا بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمْرَ بِحُلَّةٍ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي لَمْ أَعْطِكُهَا لِتَلْبَسَهَا مَعْمُ مَلَا اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهُ عَمْرُ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فوائدومسائل: ﴿ كَمْ مِن رَبِّ وَالله يَهِ اللَّهِ عِمَانَ بن حَيْم ہے۔ يه حفرت عمر وَاللَّوْ كاحقیق بھائی نہيں بلکہ وہ ان كے مادر زاد بھائی حفرت زید بن خطاب كا بھائی تھا۔ حضرت عمر وَاللَّهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهُ كَى طرف سے عطا كردہ ريشي جوڑا اپنے مشرك بھائی حضيح دیا تھا۔ ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا كہ صلد رحى اپنے مشرك بھائی سے بھی كی جاسكتی ہے جیسا كہ امام بخارى والله نے عنوان قائم كيا ہے۔ بہر حال اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس میں جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوك كرنے كى تلقین ہے۔ واللّٰه أعلم.

#### باب: 10-صلدحی کی فضیلت

159821 حضرت ابوابوب انصاری بی الله سے روایت ہے، انھوں نے کہا: عرض کی گئی: اللہ کے رسول! کوئی ایساعمل

# ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ كَالْهُ فَضْلِ صِلَّةِ الرَّحِمِ

٩٨٧ - حَلَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:
 أَخْبَرَنِي ابْنُ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مَوسَى بْنَ

بتائيں جو مجھے جنت ميں لے جائے۔

طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ.

ا 5983 حضرت ابو ابوب انصاری والی بی بے روایت بے کہ ایک آدی نے عرض کی: اللہ کے رسول! کوئی ایساعمل بتائیں جو جھے جنت میں داخل کردے؟ لوگوں نے کہا: اسے کیا ہوگیا ہے؟! رسول اللہ طالع نے فرمایا: ''وہ ضرورت مند ہے اور اسے کیا ہوا ہے۔'' نبی طالع نے نے فرمایا: ''وہ ضرورت مند ہے اور اسے کیا ہوا ہے۔'' نبی طالع کی نے (اسے) فرمایا: ''اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکاۃ دو اور صلہ رحی کرتے رہو، اب اسے (میری اونٹنی کو) چھوڑ دو۔'' گویا آپ اس وقت اپنی سواری پر تھے۔

٣٩٨٥ - حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ: بَهْزٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ: اللهِ بْنِ مَوْهَب، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: اللهِ بْنِ مَوْهَب، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُوبَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا اللهِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>أ) صحيح مسلم، البروالصلة، حديث: 6525 (2558). ﴿ صحيح البخاري، الأدب، حديث: 5991.

## (١١) بَابُ إِنْمِ الْقَاطِعِ

٩٨٤ - حَدَّثَنَا يَحْمَى بَنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ خُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرُهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَاطِمٌ».

### باب: 11-قطع رحى كرف وال كاكناه

159841 حضرت جبير بن مطعم فالله ب روايت ب، أضول في كها كديس في تالله كان مطعم الله بوك سنا: "رشته ورايت بي من تبين جائ كان الله بنت مين تبين جائ كان الله

فوائد ومسائل: ﴿ صلد تى واجب ہاور قطع حرى كرنے والے پراللہ تعالى نے لعنت كى ہے، ارشاد بارى تعالى ہے: "تم سے اى بات كى توقع ہے كہ اگرتم زمين ميں صاحب اختيار بن جاؤ تو زمين ميں فساو كرو گے اور اپنے رشتے كا ف دو گے۔ بى لوگ ہيں جن پر اللہ تعالى نے لعنت كى ہے، انھيں بہرا كر ديا اور ان كى آئلھيں اندھى كر ديں۔ "فطع حى كرنا بہت علين گناه ہے، رسول اللہ عليہ كا ارشاوگرا مى ہے: "كوئى گناه اس لائتى نہيں كہ اللہ تعالى اس كى سزا دنيا ہيں بھى جلدى و ب د ب اور اس كے ساتھ آخرت ہيں بھى اس كى سزا جمع ر كھ سوائے ظلم و زيادتى اور قطع حى كے۔ " ﴿ جُوفِى قطع حى كو طال خيال كرتے ہوئے اس كا ارتكاب كرتا ہے وہ دائرة اسلام سے خارج ہے اور وہ بھى جنت ميں نہيں جائے گا اور جو اسے حرام سجھتے ہوئے مل ميں لاتا ہے وہ دائرة اسلام سے خارج ہے اور وہ بھى جنت ميں نہيں جائے گا اور جو اسے حرام سجھتے ہوئے مل ميں لاتا ہے وہ دائرة اسلام ہے خارج ہے اور وہ بھى جنت ميں نہيں جائے گا اور جو اسے حرام سجھتے ہوئے مل ميں لاتا ہے وہ دائرة نسبول ميں نہيں ہوگا جو ابتدا ہى ميں جنت ميں جائيں گے۔ واللہ أعلم.

َ (۱۲) بَابُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ لِي الرِّزْقِ لِي الرَّزْقِ لِي الرَّزْقِ لِي الرَّزِقِ لِي الرَّحِمِ

٥٩٨٥ - حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ،

باب: 12- صلدرجی کی وجہ سے رزق میں وسعت ہوتی ہے

159851 حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھئے دوایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ظائم کو بیفر ماتے ہوئے سنا: 
د جے پند ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہواور اس کی عمر دراز ہوتو وہ صلد رحی کرے۔''

<sup>1</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4902. ١٠ محمد 47: 22، 23.

159861 حضرت انس بن ما لک ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول الله ظائف نے فرمایا: ''جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہوتو وہ صلدرمی کرے۔''

٥٩٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ ابْنُ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». [راجع: ٢٠٦٧]

الله فوائدومائل: ﴿ الله صدیث سے صلہ رحی کے دو فائدے بیان ہوئے ہیں: ایک رزق ہیں وسعت اور دومرا عمر ہیں برکت۔ ایک حدیث میں دومر ید فائدے بھی ذکر ہوئے ہیں کہ اس سے رشتے دار مجبت کرتے ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ ﴿ وَ عمر میں برکت اور رزق میں اضافے کے کئی مفہوم ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے: ٥ صلہ رحی کرنے والے کی عمر میں حقیقت کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے اور اس کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ ٥ اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے کہ اس کے اور اس کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ ٥ اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے کہ اس کے اوقات ضائع نہیں ہوتے بلکہ تصوڑے وقت میں زیادہ نیکی کر لیتا ہے۔ ٥ ایسے اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کاذکر خیر دومروں میں باتی رہتا ہے۔ بہر حال صلہ رحی کا اصل اجر وثواب تو قیامت کے دن ملے گا گر دنیا میں بھی اس کے ذکورہ فوائد رسول اللہ ناگھ نے بتائے ہیں۔ ﴿ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کئی جن نہیں۔ واللہ اعلم واللہ اعلی میں واللہ اعلم واللہ اعلی میں دیا میں میں کئی کرتے وقت

# باب: 13- جوسلدری کرے گا اللہ اس سے انتان علق قائم کرے گا

ا 5987 حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے روایت ہے، وہ نمی کا ٹھٹا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: "اللہ تعالیٰ نے کا ٹھٹا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: "اللہ تعالیٰ نے کا رشتہ داری) نے عرض کی: بہ قطع رحی سے تیری پناہ لینے کا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ہاں ایسا ہی ہے۔ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلقات قائم کروں گا جو تیرے ساتھ تعلق قائم کرے گا اور میں اس سے اپنے تیرے ساتھ تعلق قائم کرے گا اور میں اس سے اپنے تعلقات ختم کرلوں گا جو تیرے ساتھ تعلق ختم کرے گا؟ رحم تعلقات ختم کرلوں گا جو تیرے ساتھ تعلق ختم کرے گا؟ رحم نے کہا: کیوں نہیں، اے میرے رب!اللہ تعالیٰ نے فر مایا: یہ نے کہا: کیوں نہیں، اے میرے رب!اللہ تعالیٰ نے فر مایا: یہ

#### (١٣) بَابُ: مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللهُ

٩٨٧ - حَدَّنَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ قَالَ: عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ مُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ مَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّحِمُ: هٰذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ تَرْضَيْنَ أَنْ أُصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَ: فَهُو لَكِ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ فَهَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ فَهَلَ

جامع الترمذي، البر والصلة، حديث: 1979.

عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيَتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَقُطَّعُواْ أَرْحَامَكُمُ ۗ [محمد: ٢٢]. [راجع: ٤٨٣٠]

(اعزاز) میں نے تجھے دیا۔' رسول الله ظافی نے (اس کے بعد) فرمایا: ''اگر تمھارا دل جا ہے تو بی آیت پڑھ لو: قریب ہے کہ اگر تمھیں اختیار ملے تو تم زمین میں فساد کرواور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔''

مُعَلَّمُ اللهُ عَلَّمُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْهُ مِنَ الرَّحْمُنِ، النَّهِ قَالَ: «الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمُنِ، فَقَالَ اللهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ فَطَعْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ فَطَعْتُهُ،

٩٨٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا سُعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الرَّحِمُ شِخْنَةٌ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْعَا فَطَعْنَهُ».

فوائدوسائل: ﴿ ان احادیث سے صدری کی اہمیت کا پتا چاتا ہے۔ دور عاضر جس بہت سے دیندار اپ دنیا دار قائم رکھنے والے سے اللہ تعالی اپناتعلق قائم رکھتا ہے اور اسے ختم کرنے والے سے اللہ تعالی اپناتعلق ختم کر لیتا ہے۔ دور عاضر جس بہت سے دیندار اپ دنیا دار بھائیوں سے بالکل قطع تعلق ہوجاتے ہیں اور اسے تقوی کا اعلی معیار شار کیا جا تا ہے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ ایسے لوگوں کو اپ کردار پر نظر فانی کرنی چاہے۔ قرآن مجید جس قطع دی کی خدمت ان الفاظ میں کی گئی ہے: ''اور جن تعلقات کو اللہ تعالی نے جوڑنے کا تھم دیا ہے وہ آمیں توڑتے ہیں۔' ﴿ ﴿ وَ وَرَحْقَيْقَت رَجْعَة داری کئی مراتب ہیں: پہلا یہ کہ آپس میں الی رشتے داری ہوجس سے باہمی نکاح حرام ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ ایک دوسرے کے دارث بنتے ہیں، تیسرے یہ کہ ان دونوں کے علاوہ کی مجمی وجہ سے قرابت ہو۔ ان میں سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، پھر باپ کا، پھر حسب مراتب دوسرے عزیز وا قارب کا ہے۔ بھی وجہ سے قرابت ہو۔ ان میں سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، پھر باپ کا، پھر حسب مراتب دوسرے عزیز وا قارب کا ہے۔ سلد حی تمام عزیز وا قارب کا حق ہے مگر درجہ بدرجہ بہتی بڑھنا چلا جاتا ہے۔ صلد حی کا کم از کم درجہ یہ ہی بی نہ مراب سلام وکلام کا سلسلہ قائم رہے۔ اگر یہ بھی باتی ندر ہاتو صلد رحی کسی ؟ اس کے بعد عزیز وا قارب کے احوال کی خرگیری، مال و جان سلام وکلام کا سلسلہ قائم رہے۔ اگر یہ بھی باتی ندر ہاتو صلد رحی کسی ؟ اس کے بعد عزیز وا قارب کے احوال کی خرگیری، مال و جان

① الرعد 13:25.

ہے ان کا تعاون، ان کی غلطیوں سے درگز راور ان کی عزت وآبر دکی حفاظت کرنا بیصلہ رحمی کی مختلف صور تیں ہیں۔ والله أعلم.

# (١٤) بَابُ: ثُبَلُّ الرَّحِمُ بِبَلَالِهَا

٥٩٩٠ - حَلَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي حَالِمٍ: أَنَّ ابْنِ أَبِي حَالِمٍ: أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: "إِنَّ آلَ أَبِي - قَالَ جِهَارًا غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ: "إِنَّ آلَ أَبِي - قَالَ عَمْرُو: فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بَيَاضٌ - عَمْرُو: فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بَيَاضٌ - لَيْسُوا بِأُولِيَائِي، إِنَّمَا وَلِيْيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ".

زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ: "وَلٰكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُهَا بِبَلَالِهَا»، يَعْنِي أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا.

قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ بِبَلَاهَا، كَذَا وَقَعَ وَبِبَلَالِهَا أَجْوَدُ وَأَصَعُ وَبِبَلَاهَا لَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا.

# باب: 14- رشة كواس كى ترى ب تازور كما باك

[5990] حضرت عمرو بن عاص والله سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے نبی علی الله سے سی قتم کی مداہدت کے بغیر علانہ طور پر یہ کہتے سا: ''آل الى (فلاں) ...... عمرو بن عباس نے کہا کہ تھ بن جعفر کی کتاب میں اس جگہ بیاض ہے .....میرے دوست نہیں ہیں۔ میرا مددگار تو بس اللہ تعالی ہے اور نیک مومن بندے میرے دوست ہیں۔''

عنب، بن عبدالواحد نے عن بیان، عن قیس، عن عمرو بن العاص کے طریق سے بدالفاظ مزید بیان کیے ہیں: ''لکین ان سے میری قرابت کی تری سے تازہ رکھتا ہوں، لیعنی میں ان کے ساتھ صلدرمی کی وجہ سے تعلق رکھوں گا۔

ابوعبدالله (امام بخاری وطلف) نے فرمایا: "بِبلَاهَا" کے الفاظ اس طرح مروی ہیں لیکن (ان کے بجائے) بِبلالها کے الفاظ عمدہ اور مسجع ہیں کیونکہ ببلاها کی کوئی معقول وجہ میں نہیں سمجة

فوا کدومسائل: ﴿ "کال " تری یا طق میں تھوڑی ہی مضاس کو کہا جاتا ہے۔ ﴿ عمرو بن عباس امام بخاری دلاف کے استاد میں ، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن جعفری کتاب میں آل ابی ..... کے بعد خالی جگہ تھی۔ اس میں کسی نام کی تصریح نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعض راویوں نے فتنے کے خوف ہے اس مقام پر کنایہ کرتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیا ہو۔ ﴿ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میں کسی کی قرابت کی وجہ ہے اس سے دوتی نہیں کرتا بلکہ میری دوتی کی بنیاد للہیت ہے، اس بنا پر صرف اللہ تعالی اور اہل ایمان سے دوتی کا دم بھرتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں میری محبت ایمانی اور اصلاحی ہے لیکن میں رشتے داری کے حق کو پایال نہیں کرتا اور ان

کے حق کا لحاظ رکھتے ہوئے میں ان کا بھر پور تعاون کرتا ہوں۔ ﴿ اس حدیث میں رحم کواس زمین سے تشبید دی گئے ہے جو پانی سے تر ہو، جب وہ پوری طرح تر ہوتو پھل اور پیداوار دیتی ہے اور اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو خشک ہوجائے گی اور اس سے پچھو حاصل نہیں ہوگا۔ وصل کو بلل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اتصال ہوتا ہے۔ رسول اللہ تالی کا مطلب بیہ ہے کہ اقرباء پروری دونوں طرف سے ہونی چاہیے، اگر وہ اس کا خیال رکھیں گے تو میں بھی ان کا خیال رکھوں گا۔واللہ اعلم.

# (٩٦) بَابُ: كَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ

باب: 15- صلدری، بدلد چانے کا نام نیں

کے وضاحت: واصل، صدر دی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت بینیں کہ جوآ دی صدر دی کرے اس کے ساتھ صدر دی کا معاملہ کردیا جائے کیونکہ بیتو بدلہ چکانے کی بات ہے۔ حضرت عمر الله فرماتے ہیں: صدر کی بینیں کہ جوتم سے ملے اس سے ملو کیونکہ بیتو بدلہ ہے لین اصل صدر حی بیہ ہے کہ ایسے مخص سے صدر حی کی جائے جوقطع رحی کرتا ہے۔ ا

خلف فا کدہ: اگر چہ بدلہ دینا بھی صلدرمی کی ہی قتم ہے، تاہم کافل صلد رحی یہی ہے کہ رشتے دار اگر نہ بھی طے پھر بھی اس کے ساتھ رحم کا تعلق قائم رکھا جائے، اس کا متیجہ بی نکتا ہے کہ دشن بھی گہرا دوست بن جاتا ہے لیکن ایسا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں بلکہ ایسا کام تو بہت بوے وصلے والا کرسکتا ہے ہاں اگر کوئی رشتے دار صلدرمی کرتا ہے لیکن اس کا بدلہ نہ دینا بلکہ قطع رحی پر جے رہنا بہت تعلین جرم ہے۔

اب 16- جس نے حالت شرک میں صدری کی پھر



٠ فتح الباري: 520/10.

من دور جاہلیت کی صلدری کا تواب قائم رہے کا ہوتو اسلام لانے کے بعد دور جاہلیت کی صلدری کا تواب قائم رہے گا، اوراے اچھابدلہ دیاجائے۔

> ٩٩٢ - حَدَّثْنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ كَانَ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرِ؟ قَالَ حَكِيمٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ».

وَيُقَالُ أَيْضًا، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ: أَتَحَنَّتُ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ وَصَالِحٌ وَابْنُ الْمُسَافِرِ: أَتَحَنَّثُ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: التَّحَنُّثُ: التَّبَرُّرُ.

وَتَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ. [راجع: ١٤٣٦]

[5992] حفرت عليم بن حزام فاللاس روايت ب، انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! مجھے ان امور کے متعلق آگاه كري جويس دور جابليت مين صله ركي، غلام آزاد كرف اورصدقه وغيره كرف كى صورت ميس كرتا تها، كيا مجھے ان کا ثواب طے گا؟ حفزت حکیم کہتے ہیں کدرسول اللہ عَلَيْكُمْ نِ فرمايا: "تم ان تمام اعمال خيرسميت مسلمان موت ہو، جو بل ازیں کر <u>چکے</u> ہو۔"

ابو یمان راوی سے أَتَحنَّتُ (تا كے ساتھ) بھى مروى بے لیکن معمر، صالح اور این مسافر نے أَتَحَنَّتُ (ٹا کے ساتھ) ہی نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق نے کہا: تحنث کے معنی نیکی کرنا ہیں۔

ہشام نے اپنے والد سے روایت کرنے میں ان حفرات کی متابعت کی ہے۔

🚨 فوائد ومسائل: 🕽 حضرت عليم بن حزام ثاثلانے زماعة كفريس ساٹھ سال پھر زمانة اسلام ميں بھي ساٹھ سال گزارے اور كفرواسلام كزمان مين انتهائي معزز زمان مين بوه يره و مرحسد لين والے تھے۔ ﴿ اس مديث سے معلوم جوا كداكركى نے حالت شرک بیں اچھے کام کیے، پھروہ مسلمان جواتواں کے اچھے کام کا تعدم نہیں ہوجائیں گے بلکہ حالت کفر کے نیک اعمال کا ثواب بھی اے دیا جائے گا۔ان نیک اعمال میں ہے ایک صلد رحی کاعمل بھی ہے جس کا حدیث میں بطور خاص ذکر ہے، دور جابلیت میں کی گئی صلدرمی کا بھی اجر وثواب دیا جائے گا۔ امام بخاری دلشے نے اس حدیث پر ایک عنوان ان الفاظ میں قائم کیا ہے:[بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ] "جوز مانة شرك ميں صدقه وخيرات كرے پھرمسلمان موجائے۔" كَ بهرحال زمانة شرك كى عبادات وطاعات اسلام لانے كے بعدضائع نبيس مول كى والله أعلم.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، الزكاة، باب: 24.

باب: 17- كى دوسرے كے يع كوچھوڑ ديا كروه اس كے ساتھ كھيلے يا اس نے كا بوسد لينا يا اس سے وشطعي كرنا

# (١٧) بَابُ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ خَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ، أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

الدين المان ع المعالم على المحمل المح پیارے ان کا بوسہ لے اور ان مے عملی یا قولی خوش طبعی کرے۔

> ٩٩٣ - حَدَّثْنَا حِبَّانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: السَّنَّهُ سَنَهُ». - قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَهِيَ

> بِالْحَبَشِيَّةِ: حَسَنَةٌ -.

قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَم النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُهَا»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي». قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَقِيَ حَتَّى ذُكِرَ، يَعْنِي مِنْ بَقَائِهَا. [داجع:

[5993] حضرت ام خالد بنت سعيد اللهاس روايت ہے، انھول نے کہا کہ میں اینے والد کے ہمراہ رسول اللہ اللط كى خدمت من عاضر بوئى جبكه من نے زرد رنگ كى قیص کہن رکھی تھی۔ رسول الله ظافل نے "سندسنہ" کے الفاظ کے۔ (راوی حدیث) عبداللہ نے کہا کہ بیعبشی زبان میں "خوب" كمعنى ميل ب-

ام خالد بیان کرتی ہیں کہ میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی تو مير، والدكراي نے مجھے ۋانث يلائي، كيكن رسول الله عليم نے فرمایا: "اسے کھیلے دو " پھر رسول الله علام نے فرمایا: "نو ایک زمانے تک زندہ رہے، الله تعالی تیری عمر لمبی كرے، تمهارى زندگى دراز ہو۔ عبدالله بن مبارك نے كہا كه انصول في بهت طويل عمر يائي حتى كه لوگول مين ان كا يرط ہونے لگا۔

🎎 فواكدومسائل: 🕽 حضرت ام خالد مله حضرت خالد بن سعيد بن عاص اموى كى والده ماجده بين ـ وه حبشه مين پيدا بوكين اور بجرت كرك مدين طيب آئيں۔ رسول الله عالم في أخيس اسين ماتھ سے ايك قيص بهنائي تقى اور فرمايا: اسے خوب يراني كرو۔ وه قیص در تک ان کے پاس رہی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ قیص عرصہ دراز تک ان کے پاس رہی حتی کہ وہ سیاہ ہوگئیں، لینی ام غالد والله الله عليه مدت تك زعمه رہيں حتى كه ان كى رنگت سياہ ہوگئى ۔ ② جب وہ رسول الله ناٹا فائم كے ياس آئيں تو ان كى عمر بہت چھوٹی تھی حتی کہ وہ رسول اللہ طافی کی مہر نبوت سے کھیلنے لگیں اور آپ نے بطور مزاح سَنَه سَنَه کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان كى جى سے مزاح كرسكتا ہے اگرچہ وہ محرمہ نہ ہو۔ اگر مزاح كرتے وقت نيت ميں فقور ہوتو اس سے بچنا چاہے۔ ﴿ امام

بخاری الله نے مبنی برحقیقت مزاح پر بوے کو قیاس کیا ہے۔ حافظ ابن جر الله فرماتے ہیں کہ چھوٹی بچی سے قولی اور عملی مزاح سے مراد بچی کو اپنے ساتھ مانوس کرنا ہوتا ہے۔ اور بوسہ لینا بھی اسی قتم سے ہے۔ امام بخاری الله کاعنوان میں تقبیل کے بعد مزاح کا ذکر کرنا، خاص کے بعد عام ذکر کرنے کی طرح ہے۔ والله أعلم .

# (١٨) بَابُ رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُمَّانَقَتِهِ

وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ.

باب: 18 - بح سے شفقت کرنا، اسے بوسرویا اور گل لگانا

ثابت نے حفرت انس واللہ ہے روایت کرتے ہوئے کہا کہ نبی ماللہ نے (اپ شہرادے) ابراجیم کو گود میں لیا، انھیں بوسہ ویا اور سوکھا۔

الم بخارى الله نارى الله ناس روايت كوكتاب الجنائز (صديف: 1303) مين متصل سند يمى بيان كيا ب-

مُهْدِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مَهْدِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَعْمُونَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَعْمُونَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَعْمُونَ وَسَأَلَهُ نَعْم قَالَ: كُنْتُ شَاهِدًا، لِابْنِ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَى فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هٰذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ هٰذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ عَيْقَ يَقُولُ: «هُمَا النَّبِيِّ عَيْقَ يَقُولُ: «هُمَا لَنْبِي عَنْ الدُّنْيَا». [راجع: ٢٧٥٣]

البولام البولام سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر والانتا کے پاس موجود تھا، جب ایک آدی نے ان سے مجھر مار نے کے متعلق سوال کیا۔ حضرت ابن عمر والی نے پوچھا: تم کہاں کے ہو؟ اس نے بتایا کہ عراق کا باشندہ ہوں۔ انھوں نے فرمایا: اس مخف کو دیکھو مجھر مار نے کے متعلق سوال کرتا ہے، حالانکہ ان لوگوں نے نبی تالی کے نواسے کو شہید کر ڈالا، جبکہ میں نے فود نبی تالی سے سنا، آپ فرمار ہے تھے: ووسن وحسین والی دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔

فوا کدومسائل: ﴿ حفرت حسين والله کوشهبيد کرنے والے بيشتر کونی لوگ تھے۔انھوں نے بار بارخطوط لکھ کرآپ کو کوف بلايا اورا پئي وفا داري کا يقين دلايا گر وقت آنے پرسب دشمنوں سے ل گئے، پھر ميدان کر بلا ميں وہ پھھ ہوا جو دنيا کو معلوم ہے۔ ﴿ اس مدیث کی عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ رسول الله طابق نے حضرت حسن اور حضرت حسين والله کو دوخوشبودار پھول قرار ديا اورخوشبودار پھول کوسونگھا جاتا ہے اور اولاد کو بھی سونگھا جاتا ہے، اس پر پيار کرتے ہوئے اسے بوسہ ديا جاتا ہے، انسی گلے بھی لگايا جاتا ہے۔ والله أعلم

٦ فتح الباري: 522/10.

78 - كتَابُ الْأَدَبِ =

٥٩٩٥ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ: أَنَّ عَرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْقَ حَدَّثَتُهُ قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُ عَيْقَ فَحَدَّثُتُهُ فَالَ: "مَنْ عَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ فَقَالَ: "مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ فَقَالَ: "مَنْ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ". [راجع: 1818]

ا 15995 نی تالیق کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ تالی سے روایت ہے، اضوں نے کہا کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ دو بچیاں تھیں۔ وہ جھ سے پچھ ماتگی تھی۔ اس نے ایک مجود کے علاوہ میرے پاس پچھ نہ تائی تھی۔ اس نے ایک مجود کے علاوہ میرے پاس پچھ نہ پایا، چنانچہ میں نے اسے وہی ایک مجبود دے دی۔ اس نے وہ مجبود انھی دونوں کے درمیان تشیم کر دی، پھراٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد نبی تالیق تشریف لائے تو میں نے آپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے نے فرمایا: ''جو شخص بھی ان بیٹیوں کی پرورش بیان کیا۔ آپ نے نے فرمایا: ''جو شخص بھی ان بیٹیوں کی پرورش کے ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا فر رہے بن جا میں گ۔''

کے فوائدومسائل: ﴿ بیٹیوں سے اچھا سلوک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی خور ونوش اور وغیرہ کا اہتمام کرے۔ ان کی حسب وسعت پوری پوری کفالت کرے، اپ بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ وے، پھران کا نکاح کرے اور اس سلطے ہیں اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے جی انتخاب کرے۔ ﴿ اس حدیث سے یہ بیٹی معلوم ہوا کہ بچیوں کی پرورش کرنا، ان سے محبت وشفقت سے پیش آنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالی ایسے آدی کو دوز خ سے دور رکھے گا جواس صنف نازک سے اچھا برناؤ کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ حافظ ابن جر رائل نے انکھا ہے کہ بیٹیوں کاحق بیٹوں کے حق سے زیاوہ مضبوط اور مؤکد ہے کہ ویونکہ دہ کنرور اور صنف نازک ہونے کے باعث روزی کمانے، حسن تھرف اور بلند رائے رکھنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ بیوہ ہوتی ہیں تو اللہ کے یاس لوٹ آتی ہیں۔ پھر جب وہ بیوہ ہوتی ہیں تو والد کے یاس لوٹ آتی ہیں۔ اُنہ

[5996] حفرت الوقاده والناس روايت ب، انحول في كماكدا يك مرتبه في طاقيًا ممارك پاس تشريف لاك تو حفرت امامه بنت الى العاص والله آپ ك شاف مبارك پر تقس، پهر آپ في نماز ادا فرمائي، جب ركوع كرت تو اساتارد ية اور جب كھڑے ہوتے تو اسے الحالية۔

٠ فتح الباري: 10/527.

کندهوں پراٹھاتے ہیں، رکوع کے وقت اے اتار دیتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھرا سے اٹھا لیتے ہیں۔ ﴿ حافظ ابن مجر الله الله کلیتے ہیں کہ حضرت امامہ وہ کا کو بھی رسول الله کلا ہے بہت محبت تھی۔ جب آپ رکوع کے وقت اے اتار تے تو زیادہ دیر صبر نہ کرسکتی، اس لیے رسول الله کلا ہی میں مے وقت فوراً اے اٹھا لیتے۔ اس سے بچوں کے ساتھ شفقت ومحبت کا بتا چلا ہے کہ ایک طرف خشوع وخضوع میں مبالغہ اور دوسری طرف بچی کی دل جوئی، آپ کلا ہی کی دل جوئی کو جھے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے بیان جواز کے لیے ایسا کیا ہو۔ ﴿ واللّٰه أعلم.

و و و و الله و المن الله و المن الله و المن الله و الله و

مُوهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ وَصَيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ وَصَيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ وَعَلَى اللهِ عَنْهَا لَهُ مَنْ فَقَالَ النَّهِ عَنْهَا لَهُ مَنْ قَلْبِكَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ قَلْمِكَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ عَلْمَا لَهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا 5998 حضرت عائشہ ظاف سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ایک دیمیت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ایک دیمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: تم لوگ بچوں کا بوسہ لیتے ہو؟ ہم تو ان کا بوسہ بیس لیتے ۔ نبی تلاق نے فرمایا: ''اگر تیرے دل سے اللہ تعالیٰ نے جذبہ رحمت نکال دیا ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں۔''

<sup>(1)</sup> فتح الباري: 527/10.

مونے میں کوئی شک نہیں، ای طرح بچوں کو گلے لگانا، اٹھیں سوتھنا بھی جائز ہے۔ اُوالله أعلم.

٩٩٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو
غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَدِمَ عَلَى
النَّبِيِّ عَلَيْ سَبْيٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَحْلُبُ
ثَدْيَهَا تَسْقِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ الْخَلْبُ أَغَذَتُهُ، فَقَالَ لَنَا الْخَيْقِةُ وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ عَلَيْةً: "أَتُرُونَ هٰذِهِ طَارِحةً وَلَدَهَا فِي النَّبِيُ عَلَيْةً: "أَتُرُونَ هٰذِهِ طَارِحةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» قُلْنَا: لا، وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا النَّارِ؟» قُلْنَا: لا، وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطُرَحَهُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ لِوَلَدِهَا».

افعوں نے کہا کہ نی ٹائٹ کے پاس پھے قیدی آئے۔ قید بول افعوں نے کہا کہ نی ٹائٹ کے پاس پھے قیدی آئے۔ قید بول میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی اور وہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ اس دوران قید بول میں اسے ایک بچہ نظر آیا۔ اس نے جھٹ سے اس بچے کوا پی چھاتی سے لگا لیا اور اسے دودھ پلانے گئی۔ نی ٹائٹ نے یہ منظر دکھے کر ہم سے فرمایا: "تم کیا خیال کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچ کوآگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا: نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہائے نے کوآگ میں نہیں جب تک اس کو قدرت ہوگی یہائے نے فرمایا: "اللہ تعالی اپنے بندوں پر بھینک سکتی۔ آپ ٹائٹ نے فرمایا: "اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رخم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو گئی ہے۔"

فوائد ومسائل: ﴿ الله روایت میں وضاحت ہے کہ اس عورت کا بچہ م ہو چکا تھا، اس لیے جب بھی کوئی بچہ دیکھتی اسے چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی، آخر اسے اپنا بچیل گیا تو اسے چھاتی سے لگا کر بہت خوش ہوئی۔ اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ جمع ہونے سے اس کی چھاتی ہو بھل ہو چکی تھی، جب بھی کوئی بچہ دیکھتی تو اپنی چھاتی کو ہلکا کرنے کے لیے اسے دودھ پلا تا شروع کر دیتی۔ ﴿ قَلَ اللّٰہ تعالَی قالِ اللّٰہ جو لوگ برے کا اور انھیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، البتہ جو لوگ برے کا مرکز جہنم کے سختی ہوں گے، انھیں ضرور جہنم کے حوالے کیا جائے گا، گویا وہ خودا ہے آپ کو دوزخ کے حوالے کرتے ہیں۔ گام کر کے جہنم کے سختی ہوں گے، انھیں ضرور جہنم کے حوالے کیا جائے گا، گویا وہ خودا ہے آپ کو دوزخ کے حوالے کرتے ہیں۔ ﴿ قَلَ اللّٰ ہے ۔ ﴿ وَسَلَ اللّٰ اللّ

باب: 19- الله تعالى نے اپنى رحمت كے سوجھے بنائے ہيں

(١٩) بَابُ: جَمَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ فِي مِائَةِ جُزْءِ

 <sup>♦</sup> فتح الباري: 10/825. ﴿ مسند أحمد: 3/104، و فتح الباري: 530/10. ﴿ الأعراف 156:. ﴿ فتح الباري: 530/10.

٦٠٠٠ - حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ الْبَهْرَانِيُ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «جَعَلَ اللهُ الرَّحمَةَ فِي مِائَةِ جُزْء فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْء تَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ». [انظر: 1219]

[6000] حفرت ابوہریہ ٹاٹھ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹھ کو یہ کہتے ہوئے سنا:

"اللہ تعالیٰ نے اپنی رصت کسو صعے بنائے ہیں۔ ان میں سے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ اس ایک حصے کے باعث مخلوق ایک دوسرے پررم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے نیچ کو پاؤل نہیں گئے دی بلکہ وہ اپنے گھر اوپر اٹھا لیتی ہے، مہادا اے تکلیف بہنے۔"

خطنے فواکدومسائل: ﴿ محورے کی مثال بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ دوسرے حیوانات کی نسبت محور ااپنے بیج پر زیادہ شفقت و مہر یانی کرتا ہے۔ محورے کا اپنے بیچ پر اس قدر رحم کرتا قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ ﴿ وَنیا مِی کُننے لوگ ایسے ہیں جو اپنی کرشمہ ہے۔ ﴿ وَنیا مِی کُننے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہلو میں دھڑ کیا ہوا دل نہیں بلکہ پھر کا کمٹوار کھے ہوئے ہیں۔ وہ دوسروں پر رحم و کرم کرتا جانے ہی نہیں، بلکہ وہ ہر وقت دوسروں پر ظلم وستم و حاتے ہیں۔ انھیں معلوم ہوتا چاہے کہ وہ دنیا میں جلد ہی اپنے انجام کو دکھ لیس کے، ارشاد باری تعالی ہے: ''اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔' اس حدیث کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:'اگر کافر کو پتا چل جائے کہ اللہ کے ہاں کس قدر رحمت ہوتو وہ بھی جنت ملنے سے مایوس نہ ہو۔' ﴿ لَیکُن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت عرف اہل ایمان کے لیے مخصوص ہوگی ،کافر اس سے پچھ حصہ نہ پائے گا۔

باب: 20- بچوں کواس ڈرے مل کرنا کد ائن سے ساتھ کھائیں گے

(٢٠) بَابُ قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ

خط وضاحت: دور جاہلیت علی عرب اپنے بچوں کو تین وجہ سے آل کرتے تھے: ٥مفلسی اور تنگ دی کی بنا پر پیدا ہوتے ہی نچ کو مار دیتے کہ انھیں اس کی پرورش کرنا پڑے گی۔ ٥ بے جا جذبہ فیرت کی وجہ سے کہ بچی کی کی کے تکان میں جائے گی، وہ پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیتے۔ ٥ اپنے بنوں اور معبودان باطلہ کے لیے بھی اپنے بچوں کوموت کے گھاٹ اتار نے کا رواج تھا۔ قرآن کریم نے مطلق طور پر بچوں کو آل کرنے سے منع فرمایا ہے، خواہ اس کی کوئی وجہ ہوعنوان میں ساتھ کھانے کی قید اتفاقی ہے احترازی نہیں۔

٩٠٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ 1000 حفرت عبدالله بن مسعود ثالثات روايت ب

<sup>(1)</sup> الفرقان 19:25. ② صحيح البخاري، الرقاق، حديث: 6469.

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخْبِيلَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْ اللهِ نِلَّا اللهِ فَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِلَّا وَهُو خَلَقَكَ»، قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَهُو خَلَقَكَ»، قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، وَأَنْزَلَ اللهُ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةً جَارِكَ»، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَتَعْرُكُ اللهُ عَالَى اللهُ ا

انھوں نے کہا کہ بیں نے عرض کی: اللہ کے رسول! کون سا
گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: "تم اللہ کے ساتھ
کسی کو شریک بناؤ، حالانکہ اس نے شمصیں پیدا کیا ہے۔"
انھوں نے عرض کی: پھرکون سا؟ فرمایا: "ادلادکواس ڈر سے
قبل کروکہ تمھارے ساتھ کھائے گی۔" عرض کی: اس کے
بعدکون ساگناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: "تم اپنے پڑوی کی
بیوی سے زنا کرو۔" پھر اللہ تعالی نے نبی تالیم کے ان
ارشادات کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی: "دہ لوگ جواللہ
کے ساتھ کسی اورکو نہیں پکارتے ....۔"

فوا کدومسائل: ﴿ اس سے پہلے ایک حدیث (5977) میں بیان ہوا ہے کہ جھوٹ یا جھوٹی گواہی دینا اکر الکبائر ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اس کے بعد حالات واشخاص کے اعتبار سے بڑے گناہ کا تعین کیا جائے گا، چنا نچہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا زبان سے متعلق گناہوں میں بڑا ہے اورقل ناحق عملی گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ بڑا گناہ ہے۔ بڑا گناہ ہے۔ بڑا گناہ ہے۔ بھر جن گناہوں کا لوگوں کے حقوق سے تعلق ہے ان میں ہمائے کی بیوی سے زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ربحان کے پیش نظر قبل کرنا یا اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ربحان کے پیش نظر قبل کرنا بھی ای قتم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مکاری اور دھوکا دہی سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

#### إب: 21- ي كوكودي بنمانا

[6002] حضرت عائشہ جائے ردایت ہے کہ نی کاٹھا نے ایک بچہ اپنی گود میں بٹھایا، پھر مجور چبا کراس کے طلق میں لگائی۔ اس نے آپ ٹاٹھا پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کپڑوں پر بہا دیا۔



٦٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا يَخْمَرَنِي أَبِي يَخْمَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ:أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حِجْرِهِ يُحَدِّهِ يُحَدِّهُ فَلَاعًا بِمَاءٍ فَأَثْبَعَهُ. لراجع:

[TTT

کے فاکدہ: اس مدیث سے سبق ملتا ہے کہ بچول پر شفقت اور مہر بانی کرنی جا ہے۔ اگر ان سے کوئی کوتا ہی ہو جائے تو اس پر صبر کرناعظمندی کی دلیل ہے۔ مبت د پیار سے انھیں اپنی گود میں بھانا بچوں کا حق ہے۔ خود رسول اللہ ظافا ہم بچوں سے بہت شفقت

### فر ماتے تھے، اگران سے کوئی کوتا ہی ہو جاتی تو ان کا مؤاخذہ نے فر ماتے کیونکہ وہ معصوم اور غیر مکلف ہیں۔

## باب: 22- يچ كوران پر بنهانا

ا 6003 حضرت اسامہ بن زید دی شخصے روایت ہے کہ رسول اللہ سُٹھی مجھے پکڑتے اور اپنی ران پر بٹھاتے ، پھر حضرت حسن دی شخص کو اپنی دوسری ران پر بٹھاتے تھے، پھر دونوں کوساتھ چمٹا لیتے اور فرماتے: ''اے اللہ! تو ان دونوں بررم فرما، بی بھی ان بررم کرتا ہوں۔''

### (٢٢) بَابُ وَضْعِ الصَّبِيُّ عَلَى الْفَخِذِ

٦٠٠٣ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ اللهِ ابْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَارِمٌ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَيْمَانَ النَّهْدِيِّ: يُحَدِّثُهُ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ عُثْمَانَ اللهِ عَنْهُمَا : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا : يَأْخُذُنِي فَيُعْعِدُ الْحَسَنَ يَأْخُذُنِي فَيُعْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ اللهَ عَلَى فَخِذِهِ الْآخَرِ، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ اللهَ عَلَى فَخِذِهِ الْآخَرِ، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُم ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا".

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: قَالَ التَّيْمِيُّ: فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ، قُلْتُ: حُدِّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ، فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِثْدِي مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْتُ. [راجع: ٣٧٣٥]

علی بن مدین نے کہا: اُٹھیں کی نے خردی، اُٹھیں سلیمان نے بنایا، ان سے ابوعثان نے بیان کیا کہ سلیمان تیمی نے کہا: میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ جھے ابوعثان سے بہت کی احادیث بیان کی گئی ہیں تو میں نے سے حدیث کیوں نہیں سنی؟ پھر میں نے اپنی کتاب میں دیکھا تو میں نے اس میں بی حدیث کھی ہوئی دیکھی جو میں نے ابوعثان سے تی تھی۔

أنتح الباري: 533/10. (2) فتح الباري: 534/10.

#### (٢٣) بَابُ: حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ

مَامَةَ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أُسَامَةَ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَرْقُ مَا غِرْتُ عَلَى خَرْقُ مَا غِرْتُ عَلَى خَرِيجَة، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجنِي عَلَى خَدِيجَة، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجنِي بِشَلَاثِ سِنِينَ، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَلَقَدْ أَمْرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، وَلِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِي فِي خُلِّتِهَا وَلِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاة ثُمَّ يُهْدِي فِي خُلِّتِهَا وَلِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاة ثُمَّ يُهْدِي فِي خُلِّتِهَا

### ا باب:23- گزشته عهد کی پاسداری علامت ایمان ب

ا 16004 حضرت عائشہ جھاسے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ جھے کی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جس قدر مجھے حضرت خدیجہ جھاپ آتا تھا، حالانکہ آپ بالھا کی میرے ماتھ شادی سے تین سال پہلے وہ فوت ہو چکی تھیں۔اس کی وجہ بیتی کہ میں آپ بالھا کو بکثر ت ان کا ذکر کرتے سنا کرتی تھی۔ آپ کے رب نے آپ کو تشری منا دیں۔ آپ میں ایک خولدار موتوں کے کل کی خوشخری سنا دیں۔ آپ میں ایک خولدار موتوں کے کل کی خوشخری سنا دیں۔ آپ بیلیوں کو بھی بھری ذریح کرتے تو اس میں سے ان کی سہیلیوں کو بھی بھری تھے۔

کے فوائدومسائل: ﴿ رسول الله تَالِيَّا حضرت فديجه ثالثا كے ساتھ گزرے ہوئے ايام كى بہت پاسدارى كرتے ہے بلكہ اس كے بھى صراحت كے ساتھ ايك صديث ہے كہ رسول الله تاليًا نے فرمايا: "تم كيسى سے بھى صراحت كے ساتھ ايك صديث ہے كہ رسول الله تاليًا نے فرمايا: "تم كيسى ہواور تمھا راكيا حال ہے؟ تم ہمارے بعد كيسے رہے؟ "اس نے كہا: الله كے رسول ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! ميں خيريت ہوں۔ جب وہ چلى گئى تو ميں نے كہا: الله كے رسول! اس بوڑھى كے ساتھ آپ نے بڑى توجہ سے گفتگو فرمائى ہے۔ خيريت ہوں۔ جب وہ جي ارتاق ايمان كا حصہ رسول الله تاليًا نے فرمايا: "مير فديجہ كے زمانے ميں آيا كرتی تھى اور بيران كى سيملى ہے۔ حسن عہد اور اچھا برتاق ايمان كا حصہ ہے۔ " ﴿ ﴾ ورسول الله تاليُّ حضرت فديجہ شالله ہے گزشتہ عہد كى پاسدارى كرتے ہوئے ان كى سہيليوں سے بہت اچھا برتاق كرتے ہوئے ان كى سہيليوں سے بہت اچھا برتاق كرتے تھے۔

### باب: 24- يتيم كى كفالت كرنے كى فضيلت

[6005] حضرت سبل بن سعد ثانون سروایت ہے، وہ نبی طابع سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: ' میں اور یتیم کی مجمد اشت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔'' پھر آپ نے شہادت والی اور درمیانی انگی کو ملا کر اشارہ فرمایا۔

### (٢٤) مَانِ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا

7.00 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَبِي قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا»، قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا»، وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. [راجع: ٥٣٠٤]

① فتح الباري: 536/10.

الته فوائد وسائل: ﴿ اس علوم ہوا کہ بیتم کی پرورش اور گہداشت کرنے والے کا جنت میں بہت بلند درجہ ہوگا۔ واقعی بیتم کی خبر گیری کرنا بہت بزی عبادت ہے۔ ﴿ حافظ این مجر راللہ این بطال کے حوالے سے لیسے ہیں کہ جو انسان اس حدیث کو سنے اسے جاہیے کہ وہ اس پڑمل کرتے ہوئے کسی بیتم کی کفالت کرے تا کہ اسے جنت میں رسول اللہ ٹائیل کی رفافت نصیب ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اُن ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ٹائیل نے فرمایا: ''مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس کھر میں کوئی بیتم (زیرِ کفالت) ہواور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی بیتم (زیرِ کفالت) ہواور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے وار بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی بیتم (زیرِ کفالت) ہواور اس کے ساتھ براسلوک کیا جائے۔'' کی بیتم میں مور پات کا مطالبہ اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح بیٹا اپنے باپ سے ضد کر کے یا ناز کے ساتھ اپنی بات منوالیتا ہے ، اس لیے ضروری ہے کہ بیتم کی ضروریات اس کے مطالبہ کے بغیر بی پوری کی جائیں۔

#### (٢٥) بَابُ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ

٦٠٠٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
 حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ». [راجع:

حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْدِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ ، عنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

# باب: 25- يوه عورت كے ليے دوڑ دھوپ كرنے والا

ا 6006 حفرت مفوان بن سلیم رفظ ایک مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی طاقی نے فرمایا: "بیواؤں اور مساکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے جو دن کوروزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔"

ایک روایت حضرت ابو ہریرہ ٹائٹا سے مروی ہے، وہ نبی طائٹا سے اس طرح بیان کرتے ہیں۔

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ بيوه، وه عورت ہے جس كا خاوندفوت ہوجائے، اس كى ضروريات كا خيال ركھنا بھى اہل اسلام كى دے دارى ہے۔ اى طرح وه عورت جے اس كے خاوند نے طلاق دے دى ہواوراس كا دنيا بيس كوئى سہارا نہ ہو۔ ﴿ بيوه اگر رشتے دارنہ بھى ہوتو تادار ہونے كى صورت بيس اس كا اور اس كے يتيم بچول كا خيال ركھنا بہت برى نيكى ہے۔

باب:26-مسكين كے ليے سى كرنا

(٢٦) بَابُ السَّاعِي عَلَى الْمِسْكِينِ

1 فتح الباري: 536/10. 2 سنن ابن ماجه، الأدب، حديث: 3679.

٦٠٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - يَشُكُّ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - يَشُكُّ الْقَعْنَبِيُّ -: كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُونُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْتُونُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُهُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْتُونُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُهُ. [راجع: ٥٣٥٣]

فوائدومسائل: ﴿ معاشرے میں غریبوں، پیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں اور بیواؤں کی ضروریات کا خیال رکھنا اہل ایمان کی ذھے داری ہے۔ اگرانسان اپنی ہی فکر کرے، دوسرے کا خیال نہ رکھے تو اللہ تعالی زمین وآسان کی برکات روک کراہل دنیا کو اجتماعی سزا دیتا ہے۔ ﴿ الله تعالی نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو پیموں، مسکینوں اور قید یوں کو کھانا کھلانے کا اجتمام کرتے ہیں، ارشاد باری تعالی ہے: '' نیک لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، پیتم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔'' فلام اور نوکر چاکر بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے۔ والله أعلم.

#### باب: 27- لوگول اور حيوانات پر رحم كرنا

(6008) حضرت ما لک بن حویرث ولائو سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ ہم نی مؤلول کی خدمت میں حاضر ہوئے
جبہ ہم نو جوان اور ہم عمر سے۔ ہم نے آپ کے ہاں بیس
دن تک قیام کیا۔ پھرآپ کو خیال آیا کہ ہمیں اپنے اہل خانہ
یاد آرہے ہیں تو آپ نے ہم سے ان کے متعلق پوچھا جنھیں
ہم اپنے اہل وعیال میں چھوڑ آئے تھے۔ ہم نے آپ کو پورا
حال نا دیا۔ آپ انتہائی نرم دل اور بڑے مہر بان سے۔
آپ نے فرمایا: ''اب تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاد اور
انھیں دین کی تعلیم دو اور پھراس پرعمل پیرا ہونے کی تنقین
کرو، نیز نماز اس طرح پڑھوجس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے

### (٢٧) بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَلَكِ بُنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَنَحْنُ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَنَحْنُ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَنَحْنُ شَبَيَةً مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي الْهِلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَقِيقًا رَحِيمًا، فَقَالَ: الْمُعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلْمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ وَصَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيؤُمَّكُمْ أَكْبُرُكُمْ . [راجع: ١٢٨]

<sup>√</sup>ك الدهر 8:76.

دیکھا ہے۔ اور جب نماز کا وقت ہوجائے تو تم میں سے کوئی اذان کے، پھرتم میں سے جو بڑا ہووہ امامت کرائے۔''

على فوائدومسائل: ﴿ وَوَلَد بيه حفرات رسول الله عَالَيْمُ كَي خدمت مِن الكفي رب سيء اس ليعلم كاعتبار ساسب برابر تھے، ایسے مالات میں نماز کی جماعت کے لیے عمر کے اعتبار سے بوے کا انتخاب کیا جائے۔ اس مدیث میں رسول الله علی کی ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ آپ بہت زم دل اور مہر بان تھے، آپ کو حضرت مالک بن حویرث جائظ کے ساتھیوں پر ترس آیا اور انھیں اپنے گھر چلے جانے کی ازخود ہدایت فرمائی۔ 🗯 حافظ ابن حجر السف کہتے ہیں کہ امام بخاری السفذ نے اس عنوان سے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، رسول الله تالی الله تالی من ایا: "مم موس نہیں بن سکتے حتی کدایک دوسرے پر رحم کرو،" صحابة كرام الله الله كرسول! بم توسب ايك دوسر يررم كرت بين -آب في فرمايا: " تمها را ايك دوسر يررم كرنا مقصودنیس بلکتمهاری شفقت ومهربانی کافیضان تمام لوگوں کے لیے ہونا جا ہے۔

٦٠٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ [6009] حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت ہے کدرسول دوران میں اے شدت کی پیاس لگی، اس نے ایک کوال پایا۔اس میں ار کر اس نے پانی پیا۔ جب باہر لکا تو اس نے وہاں کتاد مکھا جو ہانپ رہاتھا اور پیاس کی وجہ سے تر می جاٹ رہا تھا۔ اس محف نے خیال کیا کہ اس کتے کو پیا*س* سے وہی تکلیف پُیٹی ہوگی جو مجھے پُٹیٹی تھی، چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا، اینے جوتے میں پانی مجرا اور منہ سے پکڑ كراس بإمرالايا، پھركتے كو پلايا۔الله تعالى في اس كمل کی قدر کرتے ہوئے اسے بخش دیا۔" صحابہ کرام نے عرض کی: اللہ کے رسول! کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ كرنے كالبھى اجر ملے گا؟ آپ تاثيم نے فرمايا: "بشميس ہر ترجگرر کھنے والے سے اچھا برتاؤ کرنے میں اجر ملے گا۔"

سُمَيُّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدُّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَربَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَتُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَش، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ لهٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِنْرَ فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ " . [راجع: ١٧٣]

على فواكدومسائل: ١٥ صحح بخارى مين اس طرح كاايك واقعه بني اسرائيل كى ايك فاحشه عورت كم متعلق بهي مروى ب،ات بھی اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کی وجہ سے معاف کر دیا۔ ﴿ ممكن ہے کہ متعدد واقعات ہوں۔ ﴿ یہ الله تعالیٰ کی رحت كا كرشمہ

<sup>1</sup> مجمع الزوائد: 8/340، حديث: 13671، و فتح الباري: 539/10. 2 صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، حديث: 3467.

ہے کہ صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے سے انسان مغفرت کاحق دار بن گیا، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کوحقیر اور معمولی نہ خیال کرے۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پیند آجائے کہ اس کے بدلے مغفرت کا پروانہ فل جائے۔ بہر حال ہمیں حیوانات کے متعلق نرم گوشہ رکھنا چاہیے۔ ان پر رحم اور نرمی کرتے ہوئے ان سے کام لیا جائے۔ واللّٰہ أعلم.

٦٠١٠ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ الرَّحْمْنِ: أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ وَهُوَ عَلَيْ فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدُا وَلَا قِي الصَّلَاقِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدُا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: "لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا". يُرِيدُ رَحْمَةَ لِلْأَعْرَابِيِّ: "لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا". يُرِيدُ رَحْمَةَ

افعوں اللہ علامت الوہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے، افعوں نے کہا کہ رسول اللہ علیم ایک نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ ایک دیہاتی نے دوران نماز میں کہا: "اے اللہ! مجھ پر اور حضرت محمہ علیم اللہ! مجھ پر اور حضرت محمہ علیم اللہ! محم فرما اور ہمارے ساتھ کی پر رحم نہ کر۔ جب نی علیم نے سلام پھیرا تو دیہاتی سے فرمایا: "تو نے ایک وسیع چیز کو تنگ کردیا۔" اس سے مراد اللہ تعالی کی رحمت تھی۔

٦٠١١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ
 عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ
 بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ في تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ

16011 حضرت نعمان بن بشیر طافته سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹالٹا نے فرمایا: ''تم اہل ایمان کو ایک دوسرے پر رحم کرنے، آپس میں محبت کرنے اور ایک دوسرے سے شفقت کے ساتھ پیش آنے میں ایک جسم کی

٠ الحشر 10:59. ﴿ جامع الترمذي، الطهارة، حديث: 147.

مانند دیکھو گے جس کے ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچے تو سارا جسم بے قرار ہوجاتا ہے، اس کی نینداڑ جاتی ہے اور سارا جسم بخار میں مبتلا ہوجاتا ہے۔'' كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ٩.

فائدہ: اس حدیث ہے مسلمانوں کے حقق کی عظمت، ان کی معاونت اور ایک دوسرے پران کی شفقت کا پتا چاتا ہے کہ وہ جدد واحد (ایک جسم) کی طرح ہیں، لینی تکلیف و راحت ہیں جسم کے تمام اعضاء آپس میں موافقت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کودکھ میں شرکت کی دعوت دیے ہیں۔ مسلمانوں کی یہی شان ہونی چاہیے کہ کسی ایک مسلمان کو تکلیف میں جتلا دیکھ کر ترثب جائیں اور اس کی عدد کے لیے برقر ارہو جائیں لیکن دور حاضر میں یہ گوہر نایاب ہے۔ والله أعلم.

عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنَ أَبُو عَوَانَةً فَى الْفَائِلَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ عَمِيان كرتے بين كرتے بين

الله فائدہ: اس صدیث میں انسانوں اور حیوانوں پر شفقت و مہر بانی کا بیان ہے کہ ان پرنری کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے بال اجرد تواب کا حقدار بن جاتا ہے، اگر چہ اس اجرد تواب کا حقدار بن جاتا ہے، اگر چہ اس اخرد تواب کا حقدار بن جاتا ہے، اگر چہ اس نے کسی متعین کام کی نیت ندکی ہو۔ زراعت پیشداور باغبانی کرنے والوں کو بھی بشارت ہے۔ یہ کام بہت ہی مبارک ہیں اللہ تعالیٰ عمر سب کو ان بشارات کاحق وار بنائے۔ آمین،

٦٠١٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي:
 وه ني تلفظ سے بيان كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا: "جوكى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبِ
 وه ني تلفظ سے بيان كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا: "جوكى قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِيِّ ﷺ پردم نبيں كرتا اس پردم نبيں كيا جاتا۔"
 قَالَ: "مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللهِ يَنْ اللهِ عَنِ النّبِي ﷺ بهت كرتا اس پردم نبيں كيا جاتا۔"
 قَالَ: "مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللهِ يَنْ اللهِ عَنِ النّبِي إِلَيْنِ اللهِ عَنِ النّبِي إِلَيْنِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

فوائدومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْمُ كَ رحمت وشفقت كا دائرہ اپنے پرائے، چھوٹے بڑے، ماتحت ملاز مین ادر حیوانات تک کو وسیع ہے۔ صاحب ایمان کو کسی بھی موقع پر کسی کے ساتھ ظلم دزیادتی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول الله عَلَیْمُ کا ارشاد گرامی ہے: ''کسی بد بخت ہی سے رحمت چھنی جاتی ہے۔'' حضرت عبدالله بن عمر فاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله عَلَیْمُ نے فرمایا: ''رحم کرنے دالوں پر الله تعالی رحم فرمائے گارتم اہل زمین پر رحم کرد آسان والا تم پر رحم کر سے گا۔'' کسی نے خوب کہا ہے:

رأ جامع الترمذي، البروالصلة، حديث :1923. ﴿ صنن أبي داود، الأدب، حديث :4941.

### اب: 28- مرايول سے خيرخوابى كايان الوَصَاءَةِ بِالْجَادِ اللهَ عَالِي اللهِ الْوَصَاءَةِ بِالْجَادِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشَرِكُوا يهِ. شَنَيْئًا وَمِالْوَلِدَنْينِ إِحْسَنَنَا﴾ الآيَةَ [الساء:٣٦].

ارشاد باری تعالی ہے: "الله کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ اچھا کے ساتھ کی چیز کوشریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔"

کے وضاحت: اس آیت کریمہ کے ذکر کرنے کا مقصد مسابوں کے حقوق کی اہمیت واضح کرنا ہے۔ عام طور پر ہمسائے کا اطلاق ساتھ والے گھر پر کیا جاتا ہے اور جواس کے قریب ہواس پر بھی ہمسائے کا اطلاق ہوتا ہے، عنوان سے یہی مراد ہے۔ ان کی جسائیگی کا حق ہے کہ انھیں نفع پہنچائے ، ان کی خیرخواہی کرے ، انھیں تکلیف نہ دے ، ان کے ساتھ مروت اور اخلاص سے پیش آئے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔

٦٠١٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّئُهُ».

ا 16014 حضرت عائشہ علیہ سے روایت ہے، وہ نی تلیم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فر مایا: '' حضرت جرئیل ملیہ بار بار مجھے پڑوی کے متعلق وصیت کرتے رہے تا آ تکہ مجھے خیال گزرا کہ شایدوہ اسے وراشت میں شریک کر دیں گے۔''

٦٠١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ
 ابْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
 عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

ضتح الباري: 541/10.

ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورٌثُهُ».

کے فواکدوسائل: ﴿ اسلام میں پڑوں کی بہت اہمیت ہے، خواہ وہ سلمان ہو یا کافر، عبادت گزار ہو یا فاسق و فاجر، دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا بیگا ند، قریبی ہو یا اجنبی، خیرخواہ ہو یا بدخواہ ہوشم کے پڑوی کے ساتھ خیرخوابی کرنے کا حکم ہے۔ ﴿ پڑوی تین ایک پڑوی کے ہوتے ہیں: ایک وہ جو مشرک ہو۔ اس کا صرف ایک حق ہے۔ دوسراوہ جو مسلمان ہو۔ اس کے دوحق ہیں: ایک پڑوی ہونے کا دوسرا مسلمان ہونے کا، تیسرا وہ جو رشعے دار بھی ہو۔ اس کے تین حق ہیں: ایک پڑوس کا، دوسرا اسلام کا اور تیسرا رشع داری کا۔ دور جا بلیت میں بھی لوگ ہسائی کی کے ق ادا کرتے تیے، اسلام نے بھی اسے برقرار رکھا ہے۔ ﴿ فَي فَدُورہ احادیہ سے بھی ہسائے کی حقیت کا پہا چلنا ہے، صفرت عبداللہ بن عمرو دی جہا ہو ہے۔ اسلام نے بھی اسے برقرار رکھا ہے۔ ﴿ أن احادیہ کا سبب ورود ہیہ کہ ایک انصاری صحابی اپنے گھر سے رسول اللہ طابی کی طاقات کے لیے نظر تو انھوں نے آپ طابی کو کا دیر کھڑے دو کھی کہا است آپ پرترس آنے لگا۔۔۔۔ آٹر کار جب طاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا: '' کیا تجھے علم ہے کہ یہ کون سے جو بھی پڑوی کے متعلق وصیت کر رہے تھے، یہاں تک کہ بھی شک گزرا کہ وہ میرا وارٹ بیس آپ نے نے مایا: '' ہی جو کھی پڑوی کے متعلق وصیت کر رہے تھے، یہاں تک کہ بھی شک گزرا کہ وہ میرا وارٹ بیس مونا، تاہم وہ علی جائیداد میں وارث میں وارٹ بیس ہونا، تاہم وہ علی جائیداد میں وارث تاری کے میں وارث نہیں ہونا، تاہم وہ علی جائیداد میں وارث تاری کے میں وارث نہیں ہونا، تاہم وہ علی جائیداد میں وارث تاری کے میں وارث نہیں ہونا، تاہم وہ علی جائیداد میں وارث تاری کے میں وارث نہیں ہونا، تاہم وہ علی جائیداد میں وارث تاریک کے میک وارث تاریک کے تھے واللہ آعلمہ،

# (٢٩) بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاثِقَهُ

﴿ يُويِقَهُنَ ﴾ [الشورى: ٣٤]: يُهْلِكُهُنَّ، ﴿ مَّوْبِقًا ﴾ [الكهف: ٢٥]: مَهْلِكًا .

باب: 29- اس مخص کا گناه جس کا پردوی اس کی اذینوں سے محفوظ نہیں رہتا

﴿يُوْبِقَهُنَّ ﴾ كمعنى بين: ان كو بلاك كرك كا اور ﴿مَوْبِقاً ﴾ كمعنى بين: بلاكت كامقام

کے وضاحت: اہام بخاری واللہ نے ہوا کقہ کی مناسبت سے دو قرآنی الفاظ کی تفییر بیان فرمائی ہے جو حسب ذیل ہیں: اور ہم نے واؤ يُو بِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا ﴾ ''یا ان کی کمائی کی وجہ سے آھیں ہلاک کردے گا۔'' و ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴾ ''اور ہم نے ان کے درمیان ایک ہلاکت کا مقام کھڑا کردیا۔''

7 • ١٠١٦ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ 16016 حضرت ابو شرق بُنْ عَلِيِّ عَ روايت م كه ني أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مَنْ عَلْمُ فَ فرمايا: "والله!وه ايمان والانهيں، والله! وه ايمان والانهيں، والله وه ايمان والانهيں۔ "عرض كى كَيُّ الله كَ عَلَى الله كَ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللهِ؟ قَالَ: رسول! كون؟ آپ نے فرمايا: "جس كا عسامياس كى اذيتوں لا يُؤْمِنُ »، قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: رسول! كون؟ آپ نے فرمايا: "جس كا عسامياس كى اذيتوں

<sup>1</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5152. 2 مسند أحمد: 5/32.

سے محفوظ نہ ہو۔''

«الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».

تَابَعَهُ شَبَابَةُ وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى. وَقَالَ حُمَيْدُ ابْنُ الْأَسْوَدِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

شابہ اور اسد بن موی نے عاصم بن علی کی متابعت کی ہے اور حمید بن اسود، عثمان بن عمر، ابو بكر بن عیاش اور شعیب بن اسحاق نے ابن انی ذئب ہے، اس نے سعید مقبری ہے، انھوں نے (اس حدیث کو) حضرت ابو ہررہ واللہ سے بیان

🏂 فواكدومسائل: ١٥ اس حديث سے يروى كى عظمت كاپتا جاتا ہے كدرسول الله كافر فرخ نين مرتبدا يسے انسان كے ايمان كى نفی کی ہے جس کی افت وں اور تکلیفوں نے پڑوی کی ناک میں وم کر رکھا ہو، اگر چہا بمان کی نفی سے مراد کمال ایمان کی نفی ہے، یعنی و ہخض کامل ایمان والانہیں ہے کیونکہ بیرا یک معصیت اور نافر مانی ہے اورمعصیت کا مرتکب وائر ہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ ② رسول الله مُلطِيمًا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے پروی کی شکایت کی ،آپ نے فرمایا:'' جاؤ ،صبر کرو۔'' وہ مجرآپ کے یاس آیا یا تمین مرتبه آیا تو آپ نے فرمایا:'' جاءا پنا سامان راہتے میں رکھ دو۔'' چنانچہ وہ گیا اورا پنا ساز وسامان راہتے میں رکھ دیا۔ لوگ اس سے پوچھنے لگے تواس نے آتھیں اپنے پڑوی کے کروار ہے آگاہ کیا۔ لوگ اس پڑوی کوطعن و ملامت کرنے لگے: اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے، ایسا کرے، چانچہ وہ ہمسامیاس کے پاس آیا اور کہنے لگا: اپنے گھرواپس چلے جاؤ، آئندہ میری طرف سے کوئی ناپسندیدہ حركت نبيس ويكمو ك\_1 أس حديث يس بمسائكى اذينول اورتكليفول سے علاج كاطريقد بتايا كيا ب\_والله المستعان.

## (٣٠) بَابٌ: لَا تَمُعْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا

٦٠١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ الْمَقْبُرِيُّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». [راجع: ٢٥٦٦]

باب: 30- کوئی پڑوین اپنی پڑوین کو حقیر خیال نہ کرے

[6017] حضرت الوجريره ثالث سے روايت ب، انھول نے کہا کہ نبی تاثیم فرمایا کرتے تھے: "اے مسلمان عورتو! کوئی پڑوس اپنی پڑوس کے لیے معمولی اور حقیر خیال نہ کرے اگر چہ بحری کی کھری کا ہدیہ ہو۔"

🗯 فوائدومسائل: 🖫 اس حدیث کے دومعنی ہیں: 🔿 کوئی پڑوس اپنی پڑوس کو ہدیدوینے میں حقیر خیال نہ کرے اگر چہ وہ مجمری کا پاید ہو، اوراے خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ ٥ کوئی بروس اپنی بروس سے ہدید لینے میں حقیر ند سمجھ اگر چدوہ بمری کا پاید ہو، اے حوصلہ افزائی کرنی چاہے۔مقصد بیے کہ بدیدویے لینے کا تباولہ ہوتا رہنا چاہے،اس سے محبت کے جذبات پروان چڑھے

<sup>1</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5153.

ہیں ادر باہمی بغض وعداوت ختم ہوتی ہے۔ ﴿ عورتوں کواس لیے تلقین کی گئی ہے کدان کے جذبات بہت جلد متأثر ہوجاتے ہیں ادران کا آ بگینۂ محبت بہت جلد چور چور ہوتا ہے۔ أ

## (٣١) بَابُّ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

١٠١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيْكُرِمْ ضَيْفَةُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَعْمِ الْآخِرِ فَلْيَتْمُ الْآخِرِ فَلْيَقْمِ الْآخِرِ فَلْيَتْمُ الْآخِرِ فَلْيَقْمِ الْآخِرِ فَلْيَتْمُ الْآخِرِ فَلْيَقْمِ الْآخِرِ فَلْيَقْمِ الْآخِرِ فَلْيَقْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُمْ الْآخِرِ فَلْيَقْمُ الْآخِرِ فَلْيَقْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقْمِ الْآخِرِ فَلْيَقْمِ الْآخِرِ فَلْيَقْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ ". [راجع: ١٥٨٥]

7.14 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَّ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُ يَكِيْ فَقَالَ: همَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ عَلَيْهُ، قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ عَانَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ كَانَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ كَانَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يَوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَعْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِكَ فَهُو مَدَاتَهُ مَنَ اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْلَ

# باب: 31- جو محض الله پرایمان اور آخرت پریقین رکھتا ہووہ اپنے پڑوی کو تکلیف شدوے

[6018] حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علاقیم نے فرمایا: ''جوکوئی اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتا ہوا ہے چاہیے کہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جوشف اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتا ہووہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور جوکوئی اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہووہ برایمان رکھتا ہووہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور جوکوئی اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہووہ اپنے بات کہے یا پھر خاموش رہے۔''

ا 6019 حضرت ابوشری والنظ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میرے کا نول نے سنا اور میری آتھوں نے دیکھا جب نبی طالنظ گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا: ''جوکوئی الله پر ایمان اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنی ہمسائے کی عزت کرے۔ اور جو شخص الله پر ایمان اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنی ہمسائے کی عزت کرے۔ اور جو شخص الله پر ایمان اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنی مہمان کی دستور کے مطابق ہر طرح سے عزت کرے۔'' عرض کی: الله کے رسول! دستور کے مطابق عزت کرے۔'' عرض کی: الله کے رسول! دستور کے مطابق عزت کرنے کے مطابق عزت کرنے کے مطابق عزت کرنے کے معرفہ ہے۔ اور جو الله پر اور بواس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدفہ ہے۔ اور جو الله پر اور بوم کے آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کے یا خاموش رہے۔''

ﷺ فائدہ: پڑوی کے اکرام کا تھم اشخاص، حالات اور مقامات کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کا کم از کم مرتبہ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ حافظ ابن حجر رشان نے حضرت معاذبن جبل جائئ سے مردی ایک حدیث نقل کی ہے، جس سے پڑوی کے حقوق کا

<sup>1</sup> فتح الباري :547/10.

پتا چلتا ہے۔ صحلبہ کرام الائی نے عرض کی: اللہ کے رسول! ایک پردی کے دوسرے پردی پر کیا حقوق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:

''جب وہ قرض طلب کرے تواسے قرض دے۔ جب وہ مدوطلب کرے تو اس کا تعاون کرے۔ جب وہ بیار ہوجائے تو اس کی شرورت پوری کرے۔ جب وہ مختاج ہوتو اس کی خبر گیری کرے۔ جب اسے کوئی خوثی مطے تو اسے مبارک باد دے۔ اگر اسے کوئی مصیبت پنچے تو اسے تعلی دے۔ جب وہ فوت ہوجائے تو اس کا جنازہ پرچے، اس کے گھرسے اپنی دیواریں اونچی نہ کرے تاکہ قدرتی ہوا کی بندش نہ ہو (اس کی اجازت سے کیا جاسکتا ہے) جب گھر میں اچھا کھانا پکائے تو اسے بھی کچھ دے۔ اگر کھیل خریدے تو اسے بچھ ہدید دے، اگر نہ دے سکے تو اسے پوشیدہ طور پر گھر میں لے جائے تاکہ اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی کوتا ہی دکھے تو پردہ پوشی سے کام لے۔'' اگر چہ بید صدیم شعیف ہے، تا ہم معنی کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے۔ واللہ أعلم.

## باب:32- بمسائے کاحق وروازے کے قریب ہونے کے اعتبارے ہے

60201 حضرت عائشہ رھائے ہے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میرے دو ہمسائے ہیں، ان میں سے کس کو ہدیہ جمیجوں؟ آپ نے فرمایا:''جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو''

# (٣٢) بَابُ حَقُّ الْحِوَادِ فِي قُرْبِ الْأَبْوَابِ

٩٠٢٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ طُلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: "إِلَى أَتَّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: "إِلَى أَتَّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: "إِلَى أَتَّهِمَا أُهْدِي؟

فوا كدومسائل: ﴿ قريب والے كو ہديد دينے ميں بي حكمت ہے كدوہ اپنے پڑوى كو پھل فروث لے كرآتے جاتے ديكما رہتا ہے، كيكن دور والے كو پتانہيں چلا، البذا قريب رہنے والے كو ہديد ديا جائے۔ ﴿ پڑوس كی حد كيا ہے؟ اس كے متعلق متعدد اقوال مردى بين كيكن وہ سارے كے سارے ضعيف بيں۔ رائح بات بي معلوم ہوتی ہے پڑوس كی حد بندى ميں عرف كا خيال اور لحاظ ركھا جائے۔ ﴿ واللّٰه أعلم.

#### باب: 33- ہرنیک کام صدقہ ہے

[6021] حضرت جابر بن عبدالله طائبًا سے روایت ہے، وہ نبی مُلَقِیْم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: 'مہراچھا

# (٣٣) بَابٌ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

٦٠٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ

فتح الباري: 548/10، وسلسلة الأحاديث الضعيفة: 6/60، رقم: 2587. \$ فتح الباري: 549/10، وسلسلة الأحاديث الضعيفة: 176/3، رقم: 277، وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين: 176/3.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ كَامَ اوراجِي بات صدقد ہے۔ " ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».

فوائدومسائل: ﴿ معروف ایک ایما جامع لفظ ہے جو ہراللہ تعالیٰ کی اطاعت، تقرب الی اللہ اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کوشامل ہے۔ ووسرے الفاظ میں ہراچھا کام یا اچھی بات معروف ہے جس پر ثواب آخرت مرتب ہوتا ہو، چنانچہ رسول اللہ تالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ' نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر خیال نہ کرو، خواہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو۔ ' کھزت جابر واللہ سے مردی ایک روایت میں ہے: ' اپنے ڈول سے کسی دوسرے کے برتن میں پانی ڈالنا بھی معروف نیکی ہے۔ ' گا اوادیث میں اس کی وضاحت ہے۔ گا اوادیث میں اس کی وضاحت ہے۔

٣٠٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ جَدْ عَلَى كُلُّ مُسْلِم صَدَقَةٌ "، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ: «فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ "، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: «فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ "، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ "، الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ "، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ "، قَالَ: «فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: "فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: «فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِ قَالَ: «فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرَ قَالَ: «فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرَ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ ". [راجع: ١٤٤٥]

افعوں نے کہا کہ نی مالی نے فرمایا: "ہرمسلمان پرضروری افعوں نے کہا کہ نی مالی نے فرمایا: "ہرمسلمان پرضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔" صحابہ کرام نے عرض کی: اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے تو؟ آپ نے فرمایا: "وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے خود بھی فائدہ افعائ اورصدقہ بھی کرے۔" صحابہ کرام نے عرض کی: اگر اس کی طاقت نہ ہو یا نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا: "پھرکسی اس کی طاقت نہ ہو یا نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا: "پھروہ بھلائی پریٹان حال ضرورت مندکی مدد کرے۔" افعوں نے عرض کی: اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا: "پھروہ بھلائی کی طرف لوگوں کو راغب کرے یا اچھے کاموں کی تلقین کی طرف لوگوں کو راغب کرے یا اچھے کاموں کی تلقین کی طرف لوگوں کو راغب کرے یا ایجھے کاموں کی تلقین فرمایا: "کپھرلوگوں کو اپنے شرسے بچا کرد کھے یہ بھی اس کے فرمایا: "کپھرلوگوں کو اپنے شرسے بچا کرد کھے یہ بھی اس کے فرمایا: "کپھرلوگوں کو اپنے شرسے بچا کرد کھے یہ بھی اس کے فرمایا: "کپھرلوگوں کو اپنے شرسے بچا کرد کھے یہ بھی اس کے فرمایا: "کپھرلوگوں کو اپنے شرسے بچا کرد کھے یہ بھی اس کے فرمایا: "کپھرلوگوں کو اپنے شرسے بچا کرد کھے یہ بھی اس کے فرمایا: "کپھرلوگوں کو اپنے شرسے بچا کرد کھے یہ بھی اس کے فرمایا: "کپھرلوگوں کو اپنے شرسے بچا کرد کھے یہ بھی اس کے فرمایا: "کپھرلوگوں کو اپنے شرسے بچا کرد کھے یہ بھی اس کے فرمایا: "کپھرلوگوں کو اپنے شرسے بچا کرد کھے یہ بھی اس کے فرمایا کی طرف کو کھوں کو اپنے شرسے بھی کرد کے ایک کو کہ کو کہ کہ کر سکے تو ہوں کو کہ کو کہ کھوں کو کہ کو کہ کہ کو کہ کے کہ کو کہ کر کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

فوائدومسائل: ﴿ الس حديث من مختلف التصح كامول كوصد قے سے تعبير كيا گيا ہے۔ پچھا حاديث من ہے كہ اپنے اہل و عيال پرخ ﴿ كُرنا بَعى صدقہ ہے۔ بيوى كے منه من خوش طبعى كے طور پر لقمہ ڈالنا بھى صدقہ ہے، جس حيلے يا كام كے ذريعے سے اپنى عزت و ناموں كا دفاع كرے وہ بھى صدقہ ہے۔ ﴿ فَيُ اللّٰهِ عَلَيْهُمْ نَهُ فَرِمَايا:

ب. صحيح مسلم، البروالصلة، حديث: 6690 (2626). ﴿ جامع الترمذي، البر و الصلة، حديث: 1970. ﴿ فتح الباري:
 550/10

# (٣٤) بَابُ طِيبِ الْكَلَامِ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْكَلِمَةُ الطَّنْيَةُ صَدَقَةٌ».

#### باب: 34-خوش كلامي كا تواب

حفرت ابو ہریرہ ٹلٹنا نے نبی ظافی سے بیان کرتے ہوئے کہا: "ہراچھی بات صدقہ ہے۔"

🊣 وضاحت: امام بخاری وطف نے اس حدیث کومتصل سند سے کتاب الجہاد (حدیث: 2989) میں بیان کیا ہے۔

7.۲۳ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ النَّارَ، فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ - قَالَ شُعْبَةُ: أَمَّا مَرَّتَيْنِ فَلَا أَشُكُ - ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيكِلِمَةٍ طَيْبَةٍ». [راجع: ١٤١٣]

160231 حضرت عدى بن حاتم والنظار روايت ہے، انھوں نے کہا کہ نی النظار نے دوزخ کا ذکر کیا، اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے ناگواری کا اظہار کیا، پھر دوزخ کا ذکر کیا، اس سے پناہ طلب کی اور اپنے چہرے سے ناگواری کا تأثر ظاہر کیا ۔۔۔۔ (راوی حدیث) شعبہ نے کہا: (آپ النظام کے) دومرتبہ (جہم سے پناہ مانگنے) کے متعلق مجھے کوئی شک نہیں ۔۔۔۔ پھر آپ نے فرمایا: ''جہنم سے بچو، اگر چہ مجورکا کھڑا دینے سے ہو۔ اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہوتو اچھی میسر نہ ہوتو ایکھی بات کر کے (اس جہنم سے بیخے کی کوشش کرے)۔'

<sup>()</sup> صحيح البخاري، الجهاد و السير، حديث: 2989. 2 صحيح مسلم، الزكاة، حديث: 2329 (1006). 3 صحيح البخاري، الحرث والمزارعة، حديث: 2320. 4 صحيح مسلم، المساقاة، حديث: 3968 (1552).

فوا کدومسائل: ﴿ عربی زبان میں کمی چیز کو کمروہ خیال کرتے ہوئے احتیاط کرنے والے کی طرح اس سے روگردانی کو اشاح" کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ طال نے بھی جہنم کو دکھے کراس سے اپنی ناگواری کا اظہار کیا اور ہمیں اس سے بچنے کی ندصر ف تلقین کی بلکہ قد بیر بھی بتائی کہ صدقہ کر کے اس سے بچا سکتا ہے۔ اگر کوئی صدقہ ندوے سکے تواچھی بات کر کے، اسے اپنے سے دور کرسکتا ہے۔ ﴿ وَ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ

# (٣٥) بَابُ الرِّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ:
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْنِ قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ النَّهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنِ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْثَةُ، أَلَى الله يُحِبُّ الرَّفْقَ وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْنَى الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ يَعْنِي الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ يَعْنِي : «قَدْ يَعْمَعُ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ : «قَدْ يَعْمَعُ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ : «قَدْ نَعْمَعُ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ : «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ». [راجع: ٢٩٣٥]

# باب: 35- ہر کام میں زمی اختیار کرنے کا بیان

المونین حضرت عائشہ کی زوجہ محتر مدام المونین حضرت عائشہ المؤلف سے روایت ہے، انھول نے بیان کیا کہ کچھ بہودی رسول اللہ علیم، یعنی شخصیں موت آئے۔ حضرت عائشہ جھ فرماتی جیں کہ میں اس کا مفہوم سجھ گئے۔ میں نے جواب دیا: وعلیکم السام واللعنة، مفہوم سجھ گئے۔ میں نے جواب دیا: وعلیکم السام واللعنة، لیعنی شخصیں موت آئے اور تم پر لعنت ہو۔ رسول اللہ علی اللہ فرمایا: ''اے عائشہ! نرمی کرو۔ اللہ تعالی ہر امر میں نرمی کو نیند کرتا ہے۔'' میں نے کہا: اللہ کے رسول! کیا آپ نے بیند کرتا ہے۔'' میں نے کہا: اللہ کے رسول! کیا آپ نے نہیں سنا، انھوں نے کیا بکواس کی تھی؟ رسول اللہ علی ہے نہیں اور تم پر فرمایا: ''میں نے اس کا جواب دے دیا تھا: '' ویکم' اور تم پر بھی وہی پچھ ہو۔''

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ يَهِ يهود كَى فطرت مِن شرارت تقى، انھوں نے دیا الفاظ میں رسول الله ظافر کو بدوعا دی تقی، گویا وہ چاہتے تھے کہ آپ کو ابھی موت آ جائے۔ اس کا جواب رسول الله ظافر نے دیا کہ میں تمھارے لیے وہی پچھ کہنا ہوں جس کے تم حق دار ہو۔ ﴿ رسول الله ظافر کو الله ظافر کا ارشاد گرامی ہے: ''جس چیز میں زمی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنادی ہے۔ '' جس چیز میں زمی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنادیتی ہے اور جس چیز سے زمی نکال دی جاتی ہے اسے بعصورت بنادیتی ہے۔ '

فتح الباري: 551/10. 2. صحيح مسلم، البروالصلة، حديث: 6602 (2594).

٦٠٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُزْرِمُوهُ»، ثُمَّ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُزْرِمُوهُ»، ثُمَّ دَعَا بِدَلْو مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ. [راجع:٢١٩]

ایک دیباتی نے مسجد میں بیٹاب کردیا تو صحابہ کرام اس کی ایک دیباتی نے مسجد میں بیٹاب کردیا تو صحابہ کرام اس کی طرف دوڑ پڑے۔ رسول اللہ طَالَیْم نے فرمایا: ''اس کے بیٹاب کو مت روکو۔'' اس کے بعد آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور بیٹاب کی جگہ پر بہا دیا گیا۔

#### باب: 36-اہل ایمان کا ایک دوسرے سے تعاون کرنا

[6026] حفرت ابوموی اشعری دولیئ سے روایت ہے،
وہ نبی مُلِیْمُ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''ایک
مومن دوسرے مومن کے لیے اس ممارت کی طرح ہے جس
کا ایک حصہ دوسرے کومضبوط کرتا ہے۔'' پھر آپ نے اپنے
دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل فرمایا۔

(٣٦) بَابُ تَعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا

٦٠٢٦ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ [بْنُ يُوسُفَ]: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ [بْنُ يُوسُفَ]: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ فَالَ: أَخْبَرَ جَدِّي أَبِي مُوسَى عَنِ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى عَنِ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ النَّبِيِّ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. [داجع:

[ [ ]

٢٠٢٧ - وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا إِذْ جَاءَ رَجُلِّ

[6027] چراجا مک ایک آدی آگیا جبکه نبی نظیم ابھی

آل عمران 159:3. ﴿ صحيح مسلم، البروالصلة، حديث: 6598 (2592). ﴿ صحيح مسلم، البروالصلة، حديث:
 6601(2593).

يَشْأَلُ، أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ». [راجع: ١٤٣٢]

بیٹے ہوئے تھ، اس نے کوئی سوال کیا یا اپی ضرورت کے ليے كھ كہا تو آپ مُلاكم مارى طرف متوجه موت ، اور فرمايا: ''سفارش کروشمصیں اجردیا جائے گااور اللہ تعالی اینے نبی کی زبان کے ذریعے سے جو جاہے گا فیصلہ کردے گا۔"

ا نروی کا کدہ: تمام مسلمان جسد واحد، یعنی ایک جسم کی طرح ہیں، انھیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے،مسلمانوں کے اخروی امور مول یا دنیاوی معاملات، ہرکام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا بہت ضروری ہے اور الله تعالی کو بیمل بہت محبوب ہے۔ رسول الله عليم كا ارشاد كرامي ب: "الله تعالى اس بندے كى مدكرتا ب جب تك بنده اين بعالى كى مدد ميس مصروف ربتا ہے۔' البہرحال مسلمان کا تعاون کرنا اور اس کی ضرورت بوری کرنے کے لیے کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجروثواب کا باعث ہے۔

باب: 37- ارشاد باری تعالی ہے: ''جو مخص انجی سفارش کرے گا،اسے اس میں سے حصہ ملے گا .....

(٣٧) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَكُعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ [النساء: ٨٥]

(اس آیت کریمه میس) "د کفل" کے معنی بیں: حصد حضرت ابو موی اشعری والنظانے فرمایا: حبثی زبان میں ود کفلین" کے معنی ہیں: دواجر۔ ﴿ كِفَلُّ ﴾: نَصِيبٌ، قَالَ أَبُو مُوسَى: ﴿ كِفْلَيْنِ ﴾ [الحديد: ٢٨]: أَجْرَيْنِ بِالْحَبَشِيَّةِ .

🚣 وضاحت: سفارش كرنے پراجركاحق دار موناعلى الاطلاق نبيس ہے بلكداس سفارش پر اجر ملے گا جوا چھے كام كے ليے مو، اگر کوئی برے کام کے لیے سفارش کرتا ہے تواسے گناہ حاصل ہوگا۔ 2

> ٢٠٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَن النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ: «اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءً". [راجع:

[6028] حضرت ابوموی اشعری والفاسے روایت ہے، وہ نبی طالقہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جب کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو فرماتے: ''اس کی سفارش کرو مستحصیں اس کا اجر ملے گا، اور اللہ تعالی اپنے رسول کی زبان کے ذریعے سے جو جائے فیملہ کرتا ہے۔''

ﷺ فائدہ: آیت کریمہ کے بعد حضرت ابوموی اشعری التحقی صروی حدیث کو دوبارہ اس لیے ذکر کیا ہے تا کہ بتایا جائے کہ سفارش کی دوشمیں ہیں، جس سفارش پراجر وثواب کا وعدہ ہاس سے مرادا چھے کام کی سفارش ہے۔سفارش حسنہ لینی اچھے کام کی سفارش کو سفارش کی سفارش کی شرعاً اجازت ہے۔جس کام کی شری طور پر اجازت نہیں، اس کی سفارش کرنا بھی جائز نہیں بلکہ وہ بری سفارش ہے جس پرسفارش کرنے والا گناہ کا حقدار ہوگا۔ واللّٰہ أعلم. 1

باب: 38- نبی عظم نه تو بد گوئی کرتے تھے اور نه بے مودہ باتیں کرنے والے تھے (٣٨) بَابٌ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ ﷺ فَاحِشًا وَلَا
 مُتَفَاحِشًا

> ٩٠٢٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ا عَنْ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ: سَمِعْتُ كَهَا: مَسْرُوقًا قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو؛ ح. كَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بو-شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: دَخَلْنَا كَمَّا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ نَهُ عَلَى إِلَى الْكُوفَةِ، فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَمْ شَلَى يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

ا 6029 حضرت مسروق سے روایت ہے، انھوں نے کہا: جب حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹھ حضرت امیر معاویہ ٹاٹھ کہا: جب حضرت امیر معاویہ ٹاٹھ کے ہمراہ کوفہ تشریف لائے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے رسول اللہ ٹاٹھ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ بدگوئی کرنے والے نہ تھے، نیز انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: "تم نہ تر وہ مخض ہے جواخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔"

[7009]

فوائدومسائل: ﴿ فُحسْ وہ بری بات جوحدے گزری ہوئی ہو، اس طرح کی باتیں کرنے والے کو فَاحِسْ کہتے ہیں اور مُتفَحِّش بیبودگی اور یا وہ گوئی کرنا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گندی اور بے حیائی پر بنی باتیں کرنے والے کو متفحش کہتے ہیں۔ ﴿ نِی تَیْلُ کِرتے اور نہ آپ کو یا وہ گوئی کرنے کی کہتے ہیں۔ ﴿ نِی تَیْلُ کِرتے اور نہ آپ کو یا وہ گوئی کرنے کی عادت تھی بیا۔ ﷺ بیات کی بلکہ قرآن کریم پر عمل کرنا آپ کی جبلت تھی۔سیدہ عائشہ چھاسے کسی نے رسول اللہ ظیائی کے اخلاق کے متعلق سوال کیا

١ فتح الباري: 555/10.

تو انھوں نے فرمایا: کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ آپ کا خلق تو قرآن کریم تھا۔ ' قرآن کریم نے آپ ظائر کے اخلاق و کردار کی ان الفاظ میں گواہی دی ہے: ''بقیناً آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔'' ' رسول الله ظائر کا ارشاد گرامی ہے:''الله تعالیٰ بدزبانی اور فخش گوئی پیندنہیں کرتا۔'' ''

٦٠٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ يَهُودَ أَتُوا النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ اللهُ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ، عَلَيْكِ عَائِشَةُ، عَلَيْكِ عَلَيْكُمْ، قَالَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ»، قَالَ: «أَو لَمْ تَسْمَعِي مَا لِللهُ نَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أَو لَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أَو لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلُوا؟ قَالَ: «أَو لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلُوا؟ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ»، قَالَتْ : وَلا نُعْمَعُ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أَو لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلُكُ؟ رَدَدُنْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلا يُعْمَابُ لَهُمْ فِيًّ ». [راجع: ٢٩٣٥]

ا (6030 حفرت عائشہ را سے روایت ہے، انھوں نے کہا: کھے یہودی نی تالیم کے پاس آئے اور انھوں نے کہا: اسام علیم، یعنی تم پر موت آئے۔ حضرت عائشہ را اللہ کی ان کے جواب میں کہا: تم پر بھی موت آئے۔ تم پر اللہ کی لعنت ہواوراس کا غضب نازل ہو۔ یہن کر آپ تالیم نے فرمایا: ''اے عائشہ! نرمی کرو، بختی اور بد زبانی سے اجتناب کرو۔' حضرت عائشہ بھی نے کہا: آپ نے نہیں ساکہ انھوں نے کیا کہا تھا؟ آپ تا بی نے فرمایا: ''میں نے آئیس ان کہ جو جواب دیا دہ تم نے نہیں سنا؟ میں نے ان کی بات ان پر لوٹا دی تھی۔ ان کے متعلق میری بد دعا قبول ہوگی لیکن میرے حق میں ان کی بدزبانی قبول بی نہیں ہوگی۔' میرے حق میں ان کی بدزبانی قبول بی نہیں ہوگی۔'

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ بدزبان اور بے ہودہ گونہ تھے۔ آپ خورجھی زم خو تھے اور زم گوئی اختیار کرنے سے منع کرتے تھے جیسا کہ آپ نے حضرت خوسیا کہ آپ نے حضرت عائشہ ﷺ کو تیز و تند لہجہ اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ ﴿ اس وقت یہود یوں نے باطل کہا اور جموث بکا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا: ان کی میرے متعلق بدوعا خرور ان کی میرے متعلق بدوعا خرور ان کی میرے متعلق بدوعا خرور تھے اور حق کہتے تھے، اس لیے فرمایا: ''میری ان کے متعلق بدوعا خرور قبول ہوگی۔'' بہرحال رسول اللہ تُلِيُنَ اخلاق و کروار کے اعتبار سے اعلی صفات کے حامل تھے، اس لیے امام بخاری اللہ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ واللہ اعلم.

7۰۳۱ - حَدَّثَنَا أَصْبَعُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْهِ 1031 حضرت الس بن ما لك على الله على الديم وايت ب، وهب أخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْهُول نَهُ كَمَا كَه بْي تَلَيَّمُ كُلُ كُوحٍ كُر نَه والح اور به هِلَالِ بْنِ أَسَامَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ بوده كام كرنے والے نبيل تھے، اور نه لعنت ملامت بى كرنا عنه قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ عَلَيْ سَبَابًا وَلَا فَحَاشًا آپ كى عادت تقى - اگر آپ بم ميں سے كى پر ناراض

<sup>1</sup> صحيح مسلم، صلاة المسافرين، حديث: 1739 (746). 2 القلم 4:68. 3 مسند أحمد: 159/2.

ہوتے تو اتنا فرماتے: ''اسے کیا ہوگیا ہے؟ اس کی پیشانی خاک آلود ہو'' وَلَا لَعَّانًا. كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ: «مَا لَهُ؟ تَرِبَ جَبِينُهُ». [انظر: ٦٠٤٦]

فوا کدومسائل: ﴿ سباب، فیاش اور لعان تینوں مبالنے کے صیغے ہیں، یعنی بہت گالی گلوچ کرنے والا، بہت ہے ہودہ بکنے والا اور بہت لعن طعن کرنے والا - مبالنے کی نفی سے اصل فعل کی نفی نہیں ہوتی لیکن اس حدیث میں اصل فعل کی نفی نہیں ہوتی لیکن اس حدیث میں اصل فعل کی نفی مقصود ہے، لیمی رسول اللہ ظافیۃ قطعی طور پر گالی گلوچ کرنے والے، بیہودہ با تیں کرنے والے اور لعنت کرنے والے نہ تھے۔ ﴿ ان مینوں میں فرق میہ ہے کہ لعنت کے معنی ہیں: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا۔ سب کا تعلق نسب سے جبکہ فحش کا تعلق حسب سے ہے۔ ﴿ وَلَى اللّٰهِ ظَافِیٓ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

7.٣٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْقِ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: "بِنْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِنْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ"، فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي الْعَشِيرَةِ"، فَلَمَّا انْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: "يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَلَا مِنْ لَلَهُ مَنْ مَنَى عَهِدْتِنِي فَاحِشًا؟ إِنَّ شَرَ النَّاسُ عِنْدَ وَاللَّهُ مَنْ مَنْ لَدُ مَنُ النَّاسُ النَّاسُ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ اللهِ مَنْوِلُهُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ اللهِ مَنْوِلُهُ النَّاسُ اللهِ مَنْوِلُهُ النَّاسُ النَّاسُ النَّهُ مَنْ مَنْ النَّاسُ النَّاسُ اللهِ مَنْوِلُهُ النَّاسُ النَّهُ النَّاسُ النَّاسُ اللهِ مَنْوِلُهُ النَّاسُ النَّاسُ اللهِ مَنْوِلُهُ النَّاسُ اللهِ مَنْوِلُهُ النَّاسُ النَّاسُ اللهُ اللهِ مَنْوِلُهُ النَّاسُ النَّاسُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

افروس ہے کہ ایک آدی اسلامی اور ایت ہے کہ ایک آدی نے نبی علاق ہے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب آپ نئی بی بیٹی ہے دیکھا تو فرمایا: ''میخص قبیلے کا برا آدی اور برا بیٹا ہے۔'' پھر جب وہ بیٹھ گیا تو نبی تلاق اسے خندہ پیٹانی اور کشادہ چرہ سے ملے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ بیٹی نے آپ ہے کہا: اللہ کے رسول! جب آپ نے اسے دیکھا تو آپ نے اس کے متعلق ایسا ایسا فرمایا اور جب آپ اس سے ملے تو نہایت خندہ پیٹانی اور کھلے چرے سے پیٹ اس سے ملے تو نہایت خندہ پیٹانی اور کھلے چرے سے پیٹ آئے۔ رسول اللہ علاق نے فرمایا: ''اے عائش! تم نے جمح اس سب بدگو کب دیکھا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب بدگو ک میراور برائی سے لوگوں سے بدترین وہ آ دی ہوگا جس کے شراور برائی سے نیچنے کے لیے لوگ اس سے میل ملاقات چھوڑ دیں گے۔''

کے فواکدومسائل: ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص سے فش گوئی اور بدکلامی کا خطرہ ہواس سے حسن خلق، خندہ پیشانی اور کشادہ چرے سے ملنا جا ہے تاکہ اس کی بے ہودگی سے محفوظ رہا جا سکے اور جوشخص علانیہ فاسق ہو، اس کے فسق کی وجہ

ے اس کی غیبت جائز ہے، تا کہ لوگ اس کے فحق میں گرفتار نہ ہو۔ ﴿ ان تمام احادیث میں رسول الله تَافِیْ کی خوش اخلاقی کا ذکر ہے۔ آپ کے اخلاق کر بمانہ کا تعلق صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ یہودیوں کے ساتھ بھی یکساں تفا۔ رسول الله تَافِیْنَ الله تَافِیْنَ الله تَافِیْنَ کیا، ایک دِشنوں ہے بھی بداخلاقی ہے چیش نہیں آئے۔ آپ کے پاس یہی ایک ہتھیارتھا جس سے آپ نے تمام عرب کو زیر تکین کیا، لیکن آج مسلمانوں نے اس ہتھیارکو بالائے طلاق رکھ دیا ہے اور بداخلاقی کا مرض ان میں سرایت کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آمین،

# (٣٩) بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ، وَمَا يُكُرَهُ مِنَ الْبُخْلِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ.

وَقَالَ أَبُو ذَرٌ لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ لِأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَى هٰذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، فَرَجَعَ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاق.

## باب: 39-حسن طلق اور سخاوت کا ذکر، نیز بخل کی کراہت کا بیان

حفرت ابن عباس دائش بیان کرتے ہیں کہ نبی تاثیل تمام لوگوں سے زیادہ تنی تھاور رمضان المبارک میں آپ تاثیل بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔

حضرت ابوذر ڈوٹٹونے کہا: جب اضیں نی ناٹٹو کی بعثت کاعلم ہوا تو انھوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ سوار ہوکر اس وادی کی طرف جاؤ اوران کی باتیں س کرآؤ، (چنانچہوہ گیا)، پھر واپس آکر کہا: میں نے انھیں دیکھا ہے، وہ تو مکارم اخلاق کی تلقین کرتے ہیں۔

کے وضاحت: امام بخاری وطف نے حضرت ابن عباس والتناسے مروی اثر کومتصل سند ہے بھی بیان کیا ہے، چنانچہ اسے کتاب بدء الوحی، حدیث: 6 میں دیکھا جا سکتا ہے، اس طرح حضرت ابو ذر والتن سے متعلقہ واقعہ بھی متصل سند سے ذکر کیا ہے۔ آ

7.٣٣ - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ كَمَا كَنِي الْآلِسِ الْسَلَّ الْمَالِي الْآلِسِ الْآلِسِ الْآلِسِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٦ صحيح البخاري، المناقب، حديث: 3522.

يَقُولُ: «لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا»، وَهُوَ عَلَى فَرَاعُوا»، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: «لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا، أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرًا». [راجع: ٢٦٢٧]

فرمایا: "گھراو نہیں، کوئی خطرے کی بات نہیں۔"آپ طافیہ اس دقت ابوطلحہ دافی کے گھوڑے کی نگی چیٹے پرسوار تھے۔اس برکوئی زین دغیرہ نہتی۔آپ کی گردن میں تلوار آویزاں نتی ،اس دقت آپ طافیہ نے فرمایا: "میں نے اس گھوڑے کو ردانی میں سمندر کی طرح پایا۔" یا فرمایا: "میر گھوڑا (تیز رفتاری میں) گویا سمندر ہے۔"

کے فوائدومسائل: ﴿ حضرت انس والله عن رسول الله علی کے تین اوصاف بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے کیونکہ بیداوصاف، جامع اخلاق ہیں۔ انصیں اصول اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں حسن و جمال تو وہی فضیلت ہے جیے انسان محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، باقی شجاعت و سخاوت جیسے اوصاف محنت و کوشش سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ﴿ رسول الله علی فات گرامی مجموعہ کمالات فطری وکسی تھی۔ آپ سرتا پا اوصاف حمیدہ اور اخلاق فاصلہ کے جامع تھے۔ شجاعت و سخاوت میں اس قدر بڑھے ہوئے کہ آپ کی نظیر نہیں پیش کی جاسکتی، کس نے خوب کہا ہے: حسن پوسف، دم عیسی ، ید بیضا داری آنچہ خوباں ہمہ دارند، تو تنہا داری

٦٠٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 ١٠٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ
 الله عَنْهُ يَقُولُ: مَا سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطْ
 الله عَنْهُ يَقُولُ: مَا سُئِلَ النَّبِي ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطْ
 الله عَنْهُ يَقُولُ: لَا .

کے فائدہ: رسول اللہ عالی سے جب بھی دنیا کا مال ومتاع مانگا گیا تو آپ نے دینے سے انکار نہیں کیا، اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو خاموثی اختیار کرتے، اگر آئندہ جلدیا بدیر ملنے کی امید ہوتی تو دینے کا ارادہ کر لیتے۔

٦٠٣٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو يُحَدُّثُنَا إِذْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ يَتَظِيْهُ فَاحِشًا يُحَدُّثُنَا إِذْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ يَظِيْهُ فَاحِشًا يُحَدُّثُنَا إِذْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ يَظِيْهُ فَاحِشًا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ خِيَارَكُمْ وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا». [راجع: ٣٥٥٩]

[6035] حضرت مسروق سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمرو دی لئٹے کے پاس بیٹے ہوئے سے جبکہ وہ ہمیں حدیثیں سنا رہے تھے۔ اس دوران میں انھوں نے فرمایا: رسول اللہ طافی ہدزبانی نہیں کرتے تھے اور نہ ہودہ باتیں ہی کرتے تھے بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے: "مہیں سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے انھے ہوں۔"

على فوائدومسائل: ٢٥ حس خلق بهت برمي دولت ہے۔ قيامت كے دن ميزان اعمال سے سب سے زياده وزن حسن اخلاق

کا ہوگا، چنانچے رسول اللہ طاق کا ارشاد گرای ہے: ''کوئی چیز حسن خلق سے بڑھ کرتراز وہیں وزنی نہیں ہوگی۔'' آقیامت کے دن الحصے اخلاق کے حامل اہل ایمان رسول اللہ طاق کی جبوب اور آپ کے قریب بیٹھنے والے ہوں گے۔ ' جنت میں اکثر لوگوں کا واخلہ تقوی شعاری اور خوش اخلاق کی بنا پر ہوگا۔ ' آگی اس میں شک نہیں کہ حسن حلق ایک فطری عطیہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے ، اللہ تعالیٰ نے رزق کی طرح حسن خلق کی تقسیم بھی پہلے سے کر رکھی ہے۔ ' جس انسان میں حسن اخلاق پیدائشی نہ ہواسے کوشش اور محنت کر کے اسے حاصل کرنا چاہیے کیونکہ بداخلاتی انسانی وقار کے منافی ہے۔ واللہ أعلم، ' ق

[6036] حضرت سهل بن سعد والله سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ایک خاتون نبی ٹاٹیٹر کی خدمت میں" بردہ'' لے كر حاضر ہوئى .....حضرت مهل الثيّانے اس وقت موجود لوگوں سے کہا: محصیں معلوم ہے کہ ''بردہ'' کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں بردہ تھلی جا در کو کہتے ہیں۔ حضرت مہل جاللانے فرمایا: بال" بروه" وه لنگی جس كا حاشيه بنا موتا بي ..... تو اس نے کہا: اللہ کے رسول! میں بدلتگی آپ کے سیننے کے لیے لائی ہوں۔ نبی ناٹی نے وہ لنگی اس سے قبول کرلی، اس وفت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ پھر آپ نے اسے زیب تن فرمایا۔ صحابہ کرام اٹھ کا بین سے ایک محض نے وہ لنگی دیکھی تو عرض کی: اللہ کے رسول! بیہ بڑی عمدہ لنگی ہے۔ آپ یه مجھےعنایت فرماویں۔آپ تاللہ نے فرمایا: 'مال تم لے لو۔" جب نی ظالم تشریف لے گئے تو اس کے ساتھیوں نے اسے ملامت کی اور کہا کہتم نے اچھانہیں کیا، جب تم نے دیکھے لیا تھا کہرسول اللہ ٹاٹیٹر نے اسے قبول فرمایا اورآپ کواس کی ضرورت بھی تھی،اس کے باوجودتم نے وہ چاور آپ سے مالک لی، حالانکہ محسیں سیبھی معلوم تھا کہ جب آپ سے کوئی چیز ماگلی جاتی ہے تو آپ دیے سے ا نکارنہیں کرتے۔ اس صحالی نے کہا: میں تو صرف اس کی

<sup>1</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4799. ٤٠ الأدب المفرد، حديث: 272. 3 سنن ابن ماجه، الزهد، حديث: 4246.

<sup>4</sup> مسند أحمد: 387/1، وسلسلة الأحاديث الصحيحة: 482/6، رقم: 2714. 5 فتح الباري: 164/10.

برکت کا امیدوار ہوں کیونکہ نی طاقظ اسے زیب تن کر چکے ہیں، میری غرض میتھی کہ مجھے اس چا در میں کفن دیا جائے۔

خطے فوائدومسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ مخص فوت ہوا تو یہ چادراس کا کفن تھی۔ ﴿ ﴿ وَاصْح رہے کہ سوال کرنے والے بزرگ صحابی حضرت عبدالرحلٰ بن عوف وہ اللہ علی کا سوال اپنا کفن بنانے کے لیے کیا تھا، چنانچہ فوت ہونے کے بعدان کی یہ خواہش پوری ہوگئ۔ ﴿ اس حدیث سے رسول الله طائع کی سخاوت اور آپ کے حسن خلق کا پتا چاتا ہے۔ سخاوت کا یہ عالم ہے کہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود آپ نے سائل کو محروم نہیں کیا، حسن خلق اس قدر کہ آپ کی پیشانی پڑے بلکہ خوش دلی اور خندہ پیشانی سے اپ طائع نے وہ چادر لیسٹ کرسائل کے حوالے کردی۔

٢٠٣٧ - حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الرَّحَمٰنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ ( يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، الْقَنْى الشَّحُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ؟» قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ، الْقَتْلُ». [راجع: ١٨٥]

160371 حضرت ابو ہریرہ فاٹن سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ فاٹن نے فر مایا: ''وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، عمل کم ہوتے جائیں گے، دلوں میں بخیلی سا جائے گا اور ہرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔'' لوگوں نے بوچھا: ہرج کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایا: ''خونریزی اور قتل وغارت ''

٦٠٣٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: سَمِعَ
 ١٠٣٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: سَمِعْ وَالله عَنْهُ عَالِيًّا يَقُولُ: كَهَا: هِن وَلَ سَالَ تَكَ بَي طَلَّمُ كَى خدمت مِن رَا ہوں،
 حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ لَكِن آپ نے بھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ بھی یہ کہا کہ

<sup>﴿</sup> صحيح البخاري، اللباس، حديث: 5810. 2 صحيح البخاري، الدعوات، حديث: 6370. ﴿ صحيح مسلم، البر والصلة، حديث: 1961. ﴿ جامع الترمذي، البر والصلة، حديث: 1961. ﴿ جامع الترمذي، البر والصلة، حديث: 1962.

عَنْ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفّ، وَلَا: لِمَ فلان كام كيون كيا اور فلان كام كيون نبين كيار صَنَعْتَ؟، وَلَا: أَلَا صَنَعْتَ. [راجع: ٢٧٦٨]

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ وَسَالَ كَي مِتَ كَافَى طُولِي مُولَى هِ مَّمَّرَاسَ مِتَ مِينَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَ حَفَرت انسَ وَلَيْعُ كُومِمِي مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ فَ حَفرت انسَ وَلَيْعُ كُومِمِي مَنِينَ وَانْ اور نَدَبِهِي آپ في سَحَد دنيا مِينَ آپ خيت كلامى كى بيدانبين مواد ﴿ اس حديث سے رسول الله عَلَيْهُمْ كَى اخلاقى عظمت ظاہر موقى ہے، ليكن آپ عَلَيْهُمُ وَفِي معاملات مِن مَعِينَ ما مائد عَنْ المُمَر كى موالد الله عَنْ المُمَر كى الله عَنْ المُمَر كى تَعْمَد عَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَفَ اور نَهَى اعْنَ المُمَر كى تَعْمَد عَنِينَ آپ عَنْ المُمَر في معاملات الله عن معاملات الله عن المحروف اور نهى اعن الممرك سے بيش آتے اور ان كى حوصلدا فزائى كرتے تھے۔ تقور سے حسن سلوك سے بيش آتے اور ان كى حوصلدا فزائى كرتے تھے۔

# (٤٠) بَابٌ: كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ

٦٠٣٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
 سَأَلْتُ عَائِشَةً: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَشِيْقُ يَصْنَعُ فِي
 أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ، فَإِذَا
 حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. [راجع: ٢٧٦]

## باب:40-آدى ايخ گھروالوں ميں كسے رہے؟

ا 6039 حفرت اسود سے روایت ہے، انھول نے حضرت عائشہ ملا سے پوچھا کہ نبی ٹاٹٹا اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ ملا نے فرمایا: آپ ٹاٹٹا اپنے گھر کام کاج کیا کرتے اور جب نماز کا وقت ہوجاتا تو نماز کے لیے کھڑے ہوجاتا۔

اکدہ: رسول اللہ طاق کی زندگی کا نجی پہلو کس قدر تا بناک ہے کہ آپ گھر میں انسریا چودھری بن کرنہیں بیٹے تھے بلکہ امور خانہ داری میں دلچیس لیتے۔ خانہ داری میں دلچیس لیتے۔ اس کی مزید وضاحت دوسری احادیث میں ہے کہ آپ اینے کپڑوں کوخود پیوندلگا لیتے، جوتا می لیتے، کری کا دودھ نکال لیتے اور ہروہ کام کرتے جومرد حضرات اپنے گھروں میں کرتے ہیں، گویا اپنے عمل کے ذریعے سے امت کو سبق دے رہے ہیں کہ انسان کو گھریلوکام کاج کرنے میں عارمحموں نہیں کرنی جا ہے بلکہ اہل خانہ کا ہاتھ بٹانا جا ہے۔

## باب: 41-محبت الله تعالى كى طرف سے ہے

[6040] حصرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت ہے، وہ نبی طافیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کرتا ہے تو حصرت جرئیل ملیٹا کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلال بندے سے محبت کرتا ہے،

#### (٤١) بَابٌ: ٱلْمِقَةُ مِنَ اللهِ تَعَالَى

٦٠٤٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ نَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَفْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ قَالَ: إِنَّ

1 فتح الباري: 566/10.

الله يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ». [راجع: ٣٢٠٩]

لبندائم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جرئیل اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبرئیل اللہ تمام آسان والوں کو آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام اہل آسان اس سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اس کے بعد اس شخص کی قبولیت زمین والوں (کے دلوں میں) میں رکھ دی جاتی ہے۔''

الله فوائد ومسائل: ﴿ الله زمين كے ولوں ميں جو بندے كى محبت ہوتى ہے، وہ الله تعالىٰ بى اپنے بندوں كے ولوں ميں پيدا كرتا ہے۔ ابوجهل اور ابولهب جيبے بد بخت انسان اس قتم كى محبت سے محروم رہتے ہيں۔ ﴿ بهر حال لوگوں كے ولوں ميں كى شخص كى محبت الله تعالىٰ اور اس كے مقربين كى محبت كى علامت ہے، ارشاد بارى تعالىٰ ہے: '' يقيناً جولوگ ايمان لائے ہيں اور اليتھ كام كررہے ہيں عنقريب الله تعالىٰ ان كے ليے (لوگوں كے ولوں ميں) محبت پيدا كر دے گا۔'' ايك روايت ميں ہے: '' الله تعالىٰ جب كى سے بغض ركھتا ہوں تم بھى اس سے بغض ركھو، جب كى سے بغض ركھتا ہوں تم بھى اس سے بغض ركھو، جب كى سے بغض ركھتا ہوں تم بھى اس سے بغض ركھو، جب كى بارے ميں نظرت زمين والوں ميں اتار دى جاتى ہے كہ ميں قلال آدى سے بخص اس سے عداوت ركھتے ہيں، پھر اس كے بارے ميں نظرت زمين والوں ميں اتار دى جاتى ہے۔'' ﴿ ﴿ وَاللهِ اللهِ مَا وَاللّٰ اللهِ مَا وَاللّٰ كَا بندے سے محبت كرنا، محبت اللي ، حضرت جرئيل عليا فرشتوں كاس سے محبت كرنا، محبت اللي ، حضرت جرئيل عليا فرشتوں كاس سے محبت كرنا، محبت اللي ، حضرت جرئيل عليا فرشتوں كاس سے محبت كرنا، محبت الله اور الله كے بندوں كاس سے محبت كرنا، محبت اللي ، حضرت جرئيل عليا فرشتوں كاس سے محبت كرنا، محبت الله اور الله كے بندوں كاس سے محبت كرنا، محبت الله عارہ معرف الله كے بندوں كاس سے محبت كرنا، محبت الله عارہ معرف الله كے بندوں كاس سے محبت كرنا، محبت كرنا، محبت كرنا، وارالله كے بندوں كاس سے محبت كرنا محبت طبعى ہے۔ '

#### باب: 42-الله کے لیے محبت کرنا

#### (٤٢) بَابُ الْحُبُّ فِي اللهِ

کے وضاحت: اللہ تعالیٰ کے لیے مجت رکھنے کامفہوم ہیہ ہے کہ کسی سے مجت کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن جولوگ اللہ کی راہ پر چلیں ان سے محبت کی جائے اور اس غرض سے محبت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوجائے۔ اور جولوگ اللہ کے دین میں بگاڑ کا شکار ہوں، ان سے اللہ کے لیے محبت کی بجائے بغض رکھا جائے۔ بیجی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ٹافر مانی پر صرف بغض رکھنا کافی نہیں بلکہ اٹھیں وعوت حق دینے میں سستی نہ کی جائے۔

٦٠٤١ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ فَتَادَةً،
 عَنْ أُنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
 النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى

حضرت انس بن مالک ٹاٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نی ٹاٹٹا نے فرمایا: ''کوئی شخص ایمان کی مٹھاس اس وقت تک نہیں پاسکتا، جب تک وہ اگر کسی سے

<sup>1</sup> مريم 19:96. ٤ صحيح مسلم، البروالصلة، حديث: 6705 (2637). 3 فتح الباري: 10/688.

يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا». [راجع: ١٦]

محبت كرتا ہے تو صرف اللہ كے ليے اس سے محبت نہ كرے۔ اور حتى كہ اس كوآگ ميں ڈالا جانا اس سے زيادہ محبوب ہو كہ وہ كفر كى طرف لوث كر جائے جبكہ اللہ تعالىٰ نے اسے آگ سے تكال ديا ہے۔ اور حتى كہ اللہ اور اس كا رسول ان دونوں كے ماسواسے اسے زيادہ محبوب ہو۔''

الله فواكدومسائل: ﴿ اس حديث مين ايمان كوشهد سے تشبيه وى كئى ہے كيونكه ايمان اورشهد مين ميلان قلب زيادہ پايا جاتا ہے، پھرشهد كى خصوصيت ' شير بنى' كوايمان كى طرف منسوب كر كے حلاوۃ الا يمان، يعنى ايمان كى مضاس فر مايا۔ ﴿ الله اوراس كے رسول كى محبت كاحق اس كے رسول سے محبت كا مطلب ميہ ہے كہ جس نے ايمان مكمل كرليا اسے معلوم ہونا چا ہيے كہ الله اور اس كے رسول كى محبت كاحق اس كے والدين، يوى بچوں اور تمام لوگوں كے حقوق سے زيادہ اہم ہے۔ الله اور اس كے رسول كى محبت كى علامت ميہ ہے كہ شريعت كے والدين، يوى بچوں اور تمام لوگوں كے حقوق سے زيادہ اہم ہے۔ الله اور اس كے رسول كى محبت كى علامت ميہ ہے كہ شريعت كو اسلاى كى حمايت كى جائے ، اس كى مخالفت كرنے والوں كو وندان شكن جواب ديا جائے اور رسول الله طابق كى صورت وسيرت كو اپنانے كى بورى بورى كوشش كى جائے۔

> (٤٣) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ ﴾ الْآيَةَ [الحجرات:١١]

7· ٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْعَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفُسِ وَقَالَ: "بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ

وَقَالَ النَّوْرِيُّ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ: «جَلْدَ الْعَبْدِ». [راجع: ٣٣٧٧]

باب:43-ارشاد باری تعالی: "اے ایمان والو! کوئی قوم کسی دوسری قوم کا نماق نداڑائے ....." کا بیان

ٹوری، وہیب اور ابومعاویے نے ہشام سے نرحیوان کے بچائے "جَلْدَالْعَبْدِ" بیان کیا ہے، لیمی غلاموں کو مارنے کی طرح نہ مارے۔

على فواكدومساكل: ١٥ اس يورى مديث مين رسول الله علي في تين امور ذكر كي بين: حضرت صالح عليه كي اوْفَي كو مارن كا

واقعہ، دوسرا ہوا خارج ہونے پہنی کا واقعہ اور تیسرا ہوی کو مارنے پر عنبیہ کی کسی کی ہوا خارج ہونے پر ہننے میں استہزا اور غداق کا پہلونمایاں ہے اور آیت کریمہ میں بھی استہزا و غداق کرنے کی ممانعت ہے۔ رسول اللہ کاللہ کا کہی ہہت ہوا کا خارج ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ﴿ کَی کِھ لُوگ اختیار کے ساتھ زور سے ہوا خارج کرتے ہیں، ایبا کرنا بھی بہت معیوب ہے۔ اگر چہ ہوا خارج ہونا ایک فطری امر ہے لیکن اس پر ہنا انتہائی حماقت ہے۔ بہرحال بدح کت بہت غدموم ہے۔ والله المستعان.

٦٠٤٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ بَعِنِي: "أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمِ هَلَا!؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّ هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "بَلَدُ حَرَامٌ، أَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "بَلَدُ حَرَامٌ، أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هُمَّ هٰذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّ اللهُ حَرَامٌ، قَالَ: "فَإِنَّ اللهَ حَرَامٌ، قَالَ: "فَإِنَّ اللهَ حَرَامٌ، عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَرَامٌ»، قَالَ: "فَإِنَّ اللهَ حَرَّامٌ عَرَامٌ»، قَالَ: "فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَرَاضَكُمْ عَلَى عَلَى شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا». [راجع: ١٧٤٢]

اکم فاکدہ: مسلمان کا ناحق خون بہانا، بلاوجہ اس کا مال لوٹنا اور اس کی عزت و ناموں پر حملہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، بلکہ اسے حقیر خیال کرنا بھی شریعت کو پیند نہیں۔ رسول اللہ عظام کا ارشاد گرای ہے: ''مسلمان کو اتنا ہی شرکافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر خیال کرے۔ اللہ تعالی نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے خون، مال اور عزت کو حرام کیا ہے۔' ﴿ فَهُ كُوره حدیث کے مطابق ایک مسلمان کی عزت و آبرو مکہ شہر کی حرمت کے برابر ہے۔ کاش! مسلمان ان باتوں کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں۔ والله المستعان.

باب: 44- ایک دوسرے کوگالی دینے اور لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے

(٤٤) بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ

صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4942. 2 صحيح مسلم، البر والصلة، حديث: 6541 (2564).

 ٣٠٤٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ليُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: السِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".

محمد بن جعفر نے شعبہ سے روایت کرنے میں سلیمان کی متابعت کی ہے۔

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً. [راجع:

خطے فوائدومسائل: ﴿ سبّ کے معنی ہیں: کسی کی شان ہیں عیب ناک بات کرنا اور فسق کے معنی ہیں: اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنا اور اس کی اطاعت سے نکل جانا۔ لفظ سباب، باب مفاعلہ ہے جو فریقین کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی ایک دوسر کو گائی دینا۔ اس صورت میں جس نے گائی دینے کی ابتدا کی ہے اسے گناہ ہو گا بھر طیکہ دوسرا حدسے نہ گزرے جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ علی نے فرمایا: ''آپس میں گائی گلوج کرنے والے جو بھی کہیں، اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوگا، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔'' ﴿ فَی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو محص کی گناہ کا سبب بے تو مقابل کے گناہ کا وبال بھی ابتدا کرنے والے کے سر ہوتا ہے الا یہ کہ مقابل زیادتی کر جائے۔

ا 6045 حضرت ابوذر فالنظاسة روايت من انهول في ني النظام سنا، آپ في فرمايا: "اگر كوئي فخض دوسر كو فست اور كفر سنا، آپ في كافر فست اور كفر سنة من كرتا من اور وه در حقيقت فاست يا كافر فنه و تو يد (فسق اور كفر) كمن وال يرلوث آتا ها."

٩٠٤٥ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: "لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذْلِكَ". [راجع: ٢٥٠٨]

فوائدومسائل: ﴿ فَتَ وَكَفَرِ سِ مَهِم كُرِ فِي سِ مِراد دوسر ہے كوا ہے فاس اورا ہے كافر كہنا ہے۔ اگر تبهت زدہ انسان حقیقاً فاس یا كافر نہیں تو فسق و كفر كہنے والے پرلوٹ آتا ہے، یعنی وہ فاسق اور كافر بن جاتا ہے۔ كسى كى طرف فسق اور كفركى نسبت كرتا اسے گالى دینا ہے۔ اس كى تگینى كا اندازہ اس امر سے لگایا جاسكتا ہے كہ اگر اس بیل فسق یا كفر نہیں پایا جاتا تو كہنے والا خود فاسق یا كافر بن جاتا ہے۔ ﴿ اس كَا مطلب بِهِ قطعانهیں كہ اگر كسى میں كفروفس كا سبب پایا جاتا ہے تواسے فاسق یا كافر كہنے

<sup>1</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4894.

میں کوئی گناہ نہیں بلکہ حافظ ابن حجر رشال فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ تفصیل ہے: ''اگر اس سے مراد اسے شرمندہ کرنا ہے یا اس کی بری شہرت مقصود ہے اور اسے اذیت دینے کا ارادہ ہے تو ایسا کرنا حرام ہے کیونکہ انسان کو پردہ بوشی کا تھم دیا گیا ہے۔ جب تک کسی کے ساتھ نرم برتاؤ ممکن ہواس پرتخی کرنا حرام ہے۔ بسا اوقات ایسا اقدام اس کی گمراہی اور اس پر اصرار کا سبب بن جاتا ہے اور اگر اسے یا کسی دوسرے کو اس کا حال بیان کرنے سے اخلاص اور نصیحت مطلوب ہے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ آگر اللہ اعلم،

7.٤٦ - حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ: حَلَّثُنَا فُلَيْحُ ابْنُ سِنَانِ: حَلَّثُنَا فُلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثُنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاحِشًا، وَلَا لَعَانًا، وَلَا لَعَانًا، وَلَا سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: «مَا لَعَانًا، وَلَا سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: «مَا لَعُرْبَ جَبِينُهُ». [راجع: ١٠٣١]

160461 حضرت انس ولائلا سے دوایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹالٹی فخش گونہ تھے اور نہ لعنت کرنے والے ہی تھے، نیز گالی گلوچ بھی نہیں کرتے تھے بلکہ کسی کوعتاب و زجر کرتے وقت فرماتے: "اے کیا ہو گیا ہے؟ اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔"

فوائدومسائل: ﴿ کسی کولعنت کرنا اور گانی گلوج وینا بہت بڑا جرم ہے، ایسا کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سے اعزازات سے محروم ہوجاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا کا ارشاد گرامی ہے: ''جو بہت زیادہ لعنت کرنے والے ہوں گے وہ قیامت کے دن کسی کے سفارشی یا گواہ نہیں بن سکیں گے۔'' <sup>2</sup> ﴿ بیک قدر محرومی ہے کہ انسان کسی پرلعن وطعن کرنے سے اس فضیلت سے محروم کر دیا جائے جو قیامت کے دن اس کی عزت افزائی کا باعث ہو، حالا تکہ اہل ایمان قیامت کے دن اس کی عزت افزائی کا باعث ہو، حالاتکہ اہل ایمان قیامت کے دن اپ رشتے داروں اور دوسر ہے گول کی سفارش بھی کریں گے اور ان کے حق میں گواہی بھی دیں گے۔ واللہ المستعان.

7. ﴿ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ ثَابِتَ ابْنَ الضَّحَاكِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ - حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُو كَمَا قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَدَلَ نَفْسَهُ لِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُذَبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَدَلَ بَعْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَدَلَ مُؤْمِنَا بِكُفْرٍ فَهُو كَمَّا قَدَلَ مُؤْمِنَا بِكُفْرٍ فَهُو كَمَا قَدَلَ مُؤْمِنَا بِكُمْ لَعَمْ لَقَدْفَ مُؤْمِنَا بِكُفْرٍ فَهُو كَمَا قَدَلَ مُؤْمِنَا بِكُمْ لَيَعْمَلُهُ وَكُونَا بِكُمْ لَكُونَ كَمَا قَدَلَ مُؤْمِنَا بِكُمْ لَكُونَا بِكُمْ لَهُ فَهُ كَمَا قَدَلَ مُؤْمِنَا فِهُو كَمَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>﴾</sup> فتح الباري: 572/10. ﴿ منن أبي داود، الأدب، حديث: 4907.

المت اسلام کے علاوہ کی دوسرے ذہب کی قتم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں یہودی یا نفرانی ہوں، ایی صورت میں وہ وہ یہ ہوگا جواس نے کہا۔ ﴿ اس حدیث میں پائج احکام بیان ہوئے ہیں جن کی وضاحت ہم آئندہ کریں گے، سردست عنوان کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ مومن پر لعنت کرنا بہت بڑا جرم ہے، گویا اسے قبل کرنا ہے کیونکہ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور کرنا ہیں، اس طرح اسے لعنت کرکے وہ اس سے آخرت کے منافع ختم کرنا چاہتا ہے۔ حدیث میں ہے: "بندہ جب کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسان کی طرف چڑھتی ہے، اس کے آگے آسان کے دروازے ہیں، پر وہ وہ نین کی طرف بڑھتی ہے، اس کے آگے آسان کے دروازے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اتر تی ہے تو اس کے آگے زمین کے دروازے ہی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ داکمیں اور باکمیں جاتی ہیں، بھر وہ زمین جاتی ہیں جگر وہ داکمیں اور باکمیں جاتی ہے، اگر اسے کہیں جگہ نہ طے تو جس پر لعنت کی گئی ہواس پر واقع ہو جاتی ہے، بشر طیکہ وہ اس کا حق دار ہوب صورت دیگر وہ لعنت ، کہنے والے پر لوٹ جاتی ہے۔ "

٦٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَمُورُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ، رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ، رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلَيْمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَقَالَ: تَعَوَّذُ النَّيْ عَلَيْهُ وَقَالَ: تَعَوَّذُ النَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ: أَتُرَى بِي بَأْسٌ؟ إِلللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ: أَتُرَى بِي بَأْسٌ؟ أَمْجُنُونٌ أَنَا؟ اذْهَبْ. [راجع: ٢٨٨٢]

ا 6048 حضرت سلیمان بن صرد فائظ سے روایت ہے،
یہ نجی طائظ کے صحابہ کرام سے ہیں، انھوں نے کہا: نبی طائظ کے سامنے دوآ دمیوں نے گائی گلوچ کی۔ ان میں سے ایک کو بہت زیادہ خصہ آیا حتی کہ اس کا چہرہ چھول گیا اور رنگ متغیر ہو گیا۔ اس وقت نبی طائع نے فرمایا: ''میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ فحض وہ (کلمہ) کہہ دے تواس کا غصہ جانتا ہوں، اگر یہ فحض وہ (کلمہ) کہہ دے تواس کا غصہ جاتا رہے گا۔'' چنا نچہ ایک آدمی اس (غصے ہونے والے) کے پاس گیا اور اسے نبی طائع کیا، اور کہا:
یاس گیا اور اسے نبی طائع کے ارشاد سے مطلع کیا، اور کہا:
شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس نے کہا: کیا کجھے گمان ہے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس نے کہا: کیا کجھے گمان ہے کہا کہا کیا، اور کہا:

سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4905. أي سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4781.

گالی گلوچ و بے سے معاملہ اس قدر خراب ہوا کہ اس آ دمی کو غصے نے صداعتدال سے نکال دیاحتی کہ وہ نصیحت کرنے والے کو برا بھلا کہنے لگا۔ والله أعلم.

1.59 - حَلَّمْنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنَ الشَّهِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «خَرَجْتُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «خَرَجْتُ لِأَخْبِرَكُمْ، فَتَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ، وَإِنَّهَا لِأَخْبِرَكُمْ، فَتَلاحَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، وَإِنَّهَا لَكُمْ، فَالتَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ».

[6049] حضرت عبادہ بن صامت دہ اللہ القدر کی انھوں نے کہا کہ رسول اللہ تالیق اوگوں کو لیلۃ القدر کی بات سے میں مسلمانوں بیارت دینے کے لیے گھرے نگلے اس دوران میں مسلمانوں کے دوآ دی کسی بات پر جھگڑنے گئے۔ نبی مالیق نے فرمایا:

''میں اس لیے گھرے نکا تھا کہ محسیں شب قدر کی بشارت دول لیکن فلال فلال جھگڑنے گئے، اس لیے دہ اٹھا لی گئ۔

ممکن ہے کہ یہی تمھارے لیے اچھا ہو۔ اب تم اسے ممکن ہے کہ یہی تمھارے لیے اچھا ہو۔ اب تم اسے 29،27،25 رمضان کی راتوں میں طاش کرو۔''

[راجع: ٤٩]

کے فواکدومسائل: ﴿ مسلمانوں میں سے جھڑنے والے حضرات حضرت کعب بن مالک ٹاٹٹ اور حضرت عبداللہ بن الی حدرد ٹاٹٹ تھے، ﴿ ان کا جھڑا قرض لینے دیے کے متعلق تھا۔ شایدلڑتے وقت گالی گلوچ تک نوبت پہنچ گئی ہو۔ اس کی نحوست سے شب قدر کی تعیین کواٹھا لیا گیا، شب قدر کونیس اٹھایا گیا تھا۔ ﴿ بهر حال لڑائی جھڑا اور گالی گلوچ اس قدر باعث نحوست ہے کہ انسان ان کی وجہ سے بڑی سے بوی سعادت سے محروم ہوسکتا ہے۔ امام بخاری اللہ نے گالی گلوچ کی نحوست بیان کرنے کے لیے میرحدیث بیان کی ہے۔ واللہ أعلم.

٦٠٥٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي:
 حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ - هُوَ ابْنُ سُويْدٍ
 عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا، وَعَلَى عُلَامِهِ بُرْدًا، فَقُلْتُ: لَوْ أَخَذْتَ هٰذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةً، وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ، فَقَالَ: كَانَ كَانَتْ حُلَّةً، وَأَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا آخَرَ، فَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ، وَكَانَتْ أُمُهُ أَعْجَمِيَّةً فَيْلْتُ مِنْهَا، فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي: فَيْلْتُ مِنْهَا، فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي: «أَشَارَبْتَ فُلَانًا؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "أَفَيْلْتَ
 "أَسَابَبْتَ فُلَانًا؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "أَفْنِلْتَ

16050 حضرت معرور سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ذر رفائظ پر ایک جا در دیکھی ادر ان کہ میں نے حضرت ابو ذر رفائظ پر ایک جا در دیکھی ادر ان کے خلام نے کہا: اگر آپ اپنے غلام کی جا در لے لیس ادر اسے زیب تن کریں تو آپ کے لیے ایک رنگ کا جوڑا ہوجائے اور اپنے غلام کوکوئی دوسرا جواڑ بہنا دیں۔ انھوں نے بتایا کہ میر سے اور ایک آ دی کے درمیان کی تکھی۔ اس کی والدہ عجمیہ تھی۔ میں نے اس کے متعلق اسے طعنہ دے دیا۔ اس

ن فتح الباري: 574/10.

مِنْ أُمِّهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "إِنَّكَ امْرُوُّ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ». قُلْتُ: عَلَى سَاعَتِي هٰذِهِ، مِنْ كِبَرِ السِّنِّ؟ قَالَ: "نَعَمْ، هُمْ إِخْوَانُكُم، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ ». [راجع: ٣٠]

نے یہ بات نی تالیہ سے کہددی تو آپ نے مجھے فرمایا: "تو فلاں شخص کو گائی دی ہے؟ بیس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: "تو نے اس کی ماں کو بھی مطعون کیا ہے؟" بیس نے کہا: جی ہاں۔ آپ تالیہ نے فرمایا: "تمھارے اندرا بھی دور جاہلیت کی خوباتی ہے۔" بیس نے عرض کی: اس وقت بھی جبکہ میں بڑھا ہے میں پہنے چکا ہوں؟ آپ نے فرمایا: "ہاں، جبکہ میں بڑھا ہے میں پہنے چکا ہوں؟ آپ نے فرمایا: "ہاں، یادر کھو! یہ غلام بھی تمھارے بھائی ہیں، اللہ تعالی نے آسمیں تمھارے ماتحت کردیا ہے، لہذا جس شخص کے بھائی کو اللہ تعالی نے اس کے زیر دست کردیا ہواسے وہ کچھ کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور اسے وہ کی پہنائے جو وہ خود کی ہنتا ہے اور اسے وہ کی پہنائے جو وہ خود کی ہنتا ہے اور اسے کی ایک اس کے تر دست کردیا ہوا سے میں ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو اس پر گراں بار ہو۔ اگر ایسا کام اسے کہے جو اس کے بس میں نہ ہوتو وہ کام اگر ایسا کام اسے کہے جو اس کے بس میں نہ ہوتو وہ کام اگر ایسا کام اسے کہے جو اس کے بس میں نہ ہوتو وہ کام اگر ایسا کام اسے کہے جو اس کے بس میں نہ ہوتو وہ کام اگر ایسا کام اسے کہے جو اس کے بس میں نہ ہوتو وہ کام اگر ایسا کام اسے کہا جو اس کے بس میں نہ ہوتو وہ کام اگر ایسا کام اسے کہا تھاوں کرے۔"

فی ناکدومسائل: ﴿ جَسَ آدی سے حضرت ابوذر والله کی تکرار ہوئی تھی وہ حضرت بلال والله تھے، ان کی والدہ ماجدہ حبشہ کی رہنے والی سیاہ فام تھی۔ حضرت ابوذر والله نے غصے میں آکر انھیں ماں کا طعنہ دیتے ہوئے کہا: اے سیاہ لونڈی کے بیٹے! رسول الله طالبی نے اسے گالی سے تعبیر فرما یا اور حضرت ابوذر والله سے کہا کہ تمھارے اندرا بھی دور جاہلیت کی ہو باقی ہے، حالا تکہ تم بوڑھے ہو۔ ﴿ امام بخاری والله کا اس حدیث سے مقصود سے کہ کسی کو اس کی ماں کی وجہ سے طعنہ دینا بہت بری بات ہوڑھے ، جسے رسول الله طالبی فرمایا بلکہ ایسا کرنے پر برطا اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ آس کے بعد حضرت ابوذر والله نئے زندگی کا معمول بنا لیا کہ جوخود پہنتے ویسا ہی اپنے غلاموں کو بہناتے، لیکن آج ایسے لوگ نایاب ہیں جو اپنے نوکروں اور ماتحت عملے سے ایسا برتاؤ کریں۔ والله المستعان،

(٤٥) بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ، نَحْوَ قَوْلِهِمْ: الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ

> وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» وَمَا لَا يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُل.

باب: 45- کسی کو پست قد یا طویل کہنا جائز ہے بشرطیکہ اس کی تحقیر مقصود نہ ہو

نبی مَاثِقًا نے فرمایا: '' لمبے ہاتھوں والا کیا کہتا ہے؟'' اور اس طرح کے دیگر القابات سے بھی پکارا جاسکتا ہے جن میں

<sup>1</sup> فتح الباري: 574/10.

#### آ دمی کی تحقیر کرنامقصود نه ہو۔

کے وضاحت: بیعنوان القاب کی شرعی حیثیت بیان کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اگر کسی کی شاخت لقب کے بغیر ممکن نہ ہواور اس کی حقارت یا تنقیص مقصود نہ ہوتو کسی کوطویل کہنا جائز ہے، بصورت دیگر جائز نہیں۔ امام بخاری الله نے معلق روایت میں ذکر کردہ الفاظ کو متصل سند سے بھی بیان کیا ہے۔ ا

١٠٥١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُ عَلَيْهِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةِ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، وَوَضَعَ يَدَهُ قَامَ إِلَى خَشَبَةِ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا - وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، عَلَيْهَا - وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ - وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ كَانَ النَّي قَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ كَانَ النَّي قَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ كَانَ النَّي قَقَالُوا: يَلْ نَصِيتَ الْمُ أَنْسَ وَلَمْ اللهِ، قَالُوا: يَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: يَا نَبِي تَقْصُرْ"، قَالُوا: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: اللهُ اللهُ مَثَلَى رَحُعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقُصُرْ"، فَقَامَ فَصَلَى رَحُعَتَيْنِ، ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، شَمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبَّر، ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّر، ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّر، لَمُ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّر، لَمْ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّر، لَاجِع: ١٨٤]

[6051] حضرت ابوہریرہ ڈھٹٹا سے روایت ہے، انھول نے کہا کہ نبی ناٹیل نے ہمیں ظہری دو رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا، اس کے بعد معجد کے صحن میں ایک لکڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہوگئے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھ لیا۔ حاضرین میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر و النا بھی موجود تھ، وہ آپ کی ہیب کی وجہ سے کھے نہ کہہ سکے۔جلد باز لوگ معدے باہرنکل کر چہ میگوئیاں کرنے گئے کہ شاید نماز کم کر دی گئی ہے؟ حاضرین میں ایک آ دمی تھا جسے نبی ٹاٹیٹا ذواليدين (ليب باتھوں والا) كہاكرتے تھے۔اس نےعرض ك: الله ك رسول! آب بهول كئ بين يا نمازكم موكى بي؟ آپ نے فرمایا: "ندتو میں بھولا ہوں اور ندنماز بی کم ہوئی ہے۔" صحابہ کرام وی اللہ نے کہا: اللہ کے رسول! آپ بھول كت ميں \_ آب نے فرمايا: " ذواليدين نے سجح كہا ہے ـ" چنانچة آپ كھڑے ہوئے، دو ركعتيں پڑھيں اورسلام پھيرا۔ پھرآپ نے اللہ اکبرکہا اور نماز کے سجدے کی طرح سجدہ کیا بلكهاس سے بھی لسامجدہ كيا، پھراپنا سراٹھايا، پھرالله اكبركها اورنماز کے سجدے کی طرح دوسراسجدہ کیا بلکہ اس سے بھی لمباسجده كياء كجرانها سرمبارك الثحايا اورالله اكبركها\_

کے فائدہ: اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر کسی میں کوئی اضافی صفت ہوتو اس کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اس کی تو بین یا عیب جوئی مقصود نہ ہوجیسا کہ رسول اللہ طاقیا ہے ایک لیے ہاتھوں والے کو ذوالیدین کہا اگر چہ پچھ اہل علم اس معالمے میں تشدد کرتے ہیں اور ایسے اوصاف بیان کرنے کو ناجا کز کہتے ہیں، چناخچہ سن بھری الطف سے منقول ہے کہ وہ حمید''الطویل'' کو میں تشدد کرتے ہیں اور ایسے اوصاف بیان کرنے کو ناجا کز کہتے ہیں، چناخچہ سن بھری الطف سے منقول ہے کہ وہ حمید''الطویل'' کو

<sup>1.</sup> صحيح البخاري، الصلاة، حديث: 482.

#### باب:46-غيبت كرنا

(٤٦) بَابُ الْغِيبَةِ

ارشاد باری تعالی ہے: "تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَمْضُكُم بَعْضًا ﴾ الآية [الحجرات: ١٢].

خطے وضاحت: کسی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کرنا جواس میں پائی جاتی ہواگر اس کے سامنے وہ بات کی جائے تو اسے ناگوارگزرے، اگر اس میں وہ نہ پائی جاتی ہوتو اسے بہتان کہتے ہیں جواس سے بھی بڑھ کر جرم ہے۔ غیبت اور نمیمہ میں فرق میہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی معیوب بات کرنا غیبت ہے اور بطور فساد کسی کا کلام نقل کرنا بنمیمہ کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ نمیمہ غیبت ہی کی ایک قتم ہے۔ غیبت اور چغلی کرنا انتہائی گھناؤ تا جرم ہے جیسا کہ آئندہ حدیث میں اس کی قباحت بیان ہوگ ۔

٢٠٥٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا طَاوُسٍ، عَنِ البُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا لهٰذَا فَكَانَ يَمْشِي فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا لهٰذَا فَكَانَ يَمْشِي فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا لهٰذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، فَعَرَسَ عَلَى لهٰذَا وَاحِدًا، وَعَلَى لهٰذَا وَاحِدًا، فَعَلَى لهٰذَا وَاحِدًا، فَعَلَى هٰذَا وَاحِدًا، فَعَلَى هٰذَا وَاحِدًا، فَعَلَى هٰذَا وَاحِدًا،

فوائدومسائل: ﴿ احادیث میں رسول الله طَالِعُ ہے غیبت کی تعریف فدکور ہے، چنانچے حضرت ابو ہریرہ داللہ ہے روایت ہے کہ رسول الله طالعہ نے فرمایا: ''کیا شخصیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟'' صحابہ کرام نے کہا: الله اور اس کے رسول ہی کو

[راجع: ٢١٦]

<sup>1</sup> مسند أحمد: 136/6. 2 فتح الباري: 575/10.

زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرہایا: ''تو اپنے بھائی کا فر راس طرح کرے جواسے نا گوار ہو'' یو تھا گیا: اگر میرے بھائی میں دہ بات پائی جاتی ہے جو میں کہدر ہا ہوں تو پھر؟ آپ نے فرہایا: ''اگر اس میں دہ بات پائی جائے تو تم نے اس کی غیبت کی اور اس میں وہ بات پائی جائے ہے جو میں کہدر ہا ہوں تو پھر؟ آپ نے فرہایا: ''گی ہی تو واضح بات ہے کہ بہتان غیبت ہے بھی بڑا جرم ہے اور غیبت ، خواہ زندہ انسان کی اس کی عدم موجود گی میں کی جائے یا کسی فوت شدہ انسان کی ، جرم کی نوعیت کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں۔ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار ویا ہے کیونکہ غیبت کرنے والا اس کی غیرت پر ہملہ آور ہوتا ہے جسے اے کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہواور مردہ اس لیے فربایا کہ جس کی غیبت کی جاری ہے وہ پاس موجود نہیں ہوتا۔ گااس حدیث میں بھی فیبت کی قباحت کو قباد سے میان کہ جس کی غیبت کا قرار ہوتا ہے۔ مانوظ ابن مجر فیب کی قباحت کا قبار کو بیان کیا ہے اگر چوعوان میں غیبت کا ذکر ہے اور حدیث میں نمیمہ کا بیان ہے۔ حافظ ابن مجر فرماتے ہیں: ان دونوں میں قدر مشترک ہے ہے کہ ناپند ہیہ بات عدم موجود گی میں کی جاتی ہے، اگر چر بھون روایات میں غیبت کی خرا ہے ہے میں نمیمہ کا بیان ہے۔ حافظ ابن مجر نمی ہیں ہوا جن کی ناخن تا نے کہ میں کہ جاتھ اور وہ اپنے چروں اور سینوں کو نا خنوں سے جھیل رہے تھے۔ میں نے پو چھا: ''ا اس کی تھوں سے کسیانہ ہیں؟' افھوں نے بتایا ہے وہ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزقوں سے کھیلتے تھے۔ '' '' گی واضح جبر نیا اور چوری وغیرہ بھورت دیگر رہا کہ نہیں، البتہ اس پر کوئی شری حد لاگوئیس ہوتی۔ واللہ اللہ نالہ اُنہ نا کہ چھوٹا کا م نہیں، البتہ اس پر کوئی شری حد لاگوئیس ہوتی۔ واللہ اُنہ عالمہ ،

باب: 47- نبی نظام کے ارشادگرامی: ''انصار کے گھرول میں سب سے بہتر گھرانے'' کا بیان (٤٧) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ»

کے وضاحت: اس عنوان ہے امام بخاری واللہ کی غرض یہ ہے کہ کی مخف یا قوم کی فضیلت بیان کرنا اور انھیں دوسرے اشخاص اور دوسری اقوام کو بینا گوار ہی کیوں نہ ہو۔والله أعلم.

(6053 حفرت ابو اسید ساعدی ٹٹاٹٹاسے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نی ٹاٹٹا نے فرمایا: '' فنبیلۂ انصار میں سے بہتر گھرانہ بنونجار کا گھرانہ ہے۔'' ٦٠٥٣ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النِّنَادِ، عَنْ أَبِي أُسَيْدِ الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «خَيْرُ دُورِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «خَيْرُ دُورِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: الراجع: ٢٧٨٩]

فوائدومسائل: ﴿ رسول الله عَلِيَّةُ نِهِ انسار سے قبیلہ بونجارکواس لیے بہتر قراردیا کہ انھوں نے اسلام قبول کرنے میں بہت جلدی کی تقی جبکہ دوسرے قبائل کچھ تاخیر سے مسلمان ہوئے تھے۔ غیبت کی عموی تعریف سے اسے مستمٰی قرار دیا گیا ہے

<sup>﴾</sup> صحيح مسلم، البروالصلة، حديث: 6593 (2589). 2 فتح الباري: 577/10. ﴿ سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4878.

اگر چہ بنونجار کی فضیلت اور برتری بیان کرنا درسرے قبائل کو نا گوارتھی۔ ﴿ حافظ ابن جمر رشط کیصتے ہیں: اس حدیث کے پیش نظر لوگوں کی ایک دوسرے پر برتری بیان کرناجا ئز ہے تا کہ اس امر کی بجا آوری ہوکہ لوگوں کو وہ مرتبہ ادر مقام دوجس کے وہ حق دار ہیں، اور ایسا کرنا قطعاً غیبت ہیں واخل نہیں اگر چہ دوسروں کو یہ بات پندنہیں ہوتی۔ ﴿

# باب:48-فسادى اورالل شك كى غيبت جائز ہے

## (٤٨) بَابُ مَا يَجُوزُ مِنِ اخْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالرِّيَبِ

3.75 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْٰلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَنَةً: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ اللهُ عَيْنَةً: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ اللهُ يَبْرَثُهُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَثُهُ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «المُذَنُوا لَهُ، بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ، أَوِ ابْنُ الْعَشِيرَةِ»، فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، قُلْتُ: وَلَمُ النَّكَلَامَ، قُلْتُ لَهُ الْكَلَامَ، قُلْتُ اللهِ عَلْمُ اللهُ ال

فوائدومسائل: ﴿ يَهِ حقيقت مَنِى كه وه يُرا آدى ہے ليكن رسول الله عَلَيْهُ تو اليه نه تھ، آپ نے تو اپنى نيك عادت كے مطابق ہر برے بھلے آدى سے زم مزاجى اور اچھے اخلاق سے پیش آنا تھاتو اس كا جواب بيہ ہے كہ لوگوں كو اس كے متعلق آگاہ كرنے كے ليے آپ نے ايبا كيا تا كہ كوئى دوسرا اس كے دام فريب ميں نہ پھنس جائے، للذا يہ صورت غيبت سے متعلىٰ ہوگ۔ ﴿ يَهُ الله عَلَى الله ع

<sup>1.</sup> فتح الباري:578/10.

میں شار نہیں ہوگا، ایسا کرنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ 0 ایسے لوگوں کے خلاف علی الاعلان آ واز بلند کرنا اور ان کی برائیوں کو بیان کرنا جوفسق و فجور پھیلا رہے ہوں یا بدعات کی اشاعت کر رہے ہوں یا وہ لوگوں کو بے حیائی اور بے غیرتی میں مبتلا کر رہے ہوں، بیتمام صورتیں غیبت میں شامل نہیں جس پر وعید آئی ہے۔ واللّٰہ أعلم.

## (٤٩) بَابٌ: النَّمِيمَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ

مُحَمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمِيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَنْ مَوْتَ مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ: «يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرَةٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَعْذَبَانِ فِي كَبِيرَةٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَعْدَبُونِ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الأَخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ – لَا يَسْرَقُ فِي قَبْرِ هَذَا، وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا، وَكَانَ المُ لَمْ اللّهُ عَنْهُمَا مَا لَمْ فِي قَبْرِ هَذَا، وَقَالَ: «لَعَلّهُ يُخَفّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ لَيْمَالًا». (راجع: ٢١٦]

#### باب:49- چغل خوری کبیره گناموں میں سے ہے

کے فواکدومسائل: ﴿ پیشاب سے پر بیز نہ کرتا اور چغلی کرتے کھرنا بہت بڑا گناہ ہے جیسا کہ رسول اللہ طالا نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے کین ان سے پر بیز کرتا اتنامشکل نہیں، اس لیے رسول اللہ طالا نے فرمایا: ''انھیں کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جارہا۔' ﴿ حافظ ابن ججر رفظ نے ابن حبان کے حوالے سے ایک روایت کے الفاظ بیان کیے ہیں کہ ان میں سے ایک اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا اور چغلی کرتا کھرتا تھا۔ ﴿ انھوں نے مزید کھھا ہے کہ عالم برزخ، آخرت کے لیے ایک پیش فیمہ ہے۔ قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے فیصلہ خون ناحق کا ہوگا اور اس کی بنیاد بعض اوقات چھلی اور غیبت ہوتی ہے اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے فیصلہ خون ناحق کا ہوگا اور اس کی بنیاد بعض اوقات چھلی اور غیبت ہوتی ہے اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے فیصلہ نماز کے متعلق ہوگا اور نماز کی بنیاد ہر حتم کی نجاستوں سے پاک ہونا ہے۔ ان میں فہرست پیشاب کے چھینٹوں سے پر ہیز کرنا ہے۔ ﴿

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: 8/106، رقم: 824. ﴿ فتح الباري: 579/10.

## (٥٠) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَمَّازِ مَّشَّلَمَ بِنَمِيمِ ﴾ [القلم: ١] وَ﴿وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ لُمُزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١] يَهْمِزُ، وَيَلْمِزُ، وَيَعِيبُ: وَاحِدٌ.

# باب: 50- چغل خوري كي برائي كابيان

ارشاد باری تعالی ہے: "بہت طعنے دیے والا، چغلی کرتے ہوئے گھرنے والا۔ نیز فرمایا: "ویل ہے اس کے لیے جو عیب تلاش کرنے والا اور طعنہ ویے والا ہے۔" یَهْمِدُ اور یکی کُمِن میں، یعنی عیب بیان کرنے والا۔ یکْمِنْ میں، یعنی عیب بیان کرنے والا۔

کے وضاحت: جوانسان دوسروں کی باتیں إدهراُ دهراُ دهراُ دهراُ در اللہ علیہ اللہ علیہ دن میں اتنا فساد برپا کردیتا ہے کہ جادوگرا یک ماہ میں نہیں کرسکتا ہے تھی کرے اسے لمز کہا ہے کہ جوغا نبانہ چنلی کرے وہ همز ہے اور جوسامنے چنلی کرے اسے لمز کہا جاتا ہے۔ واللّٰه أعلم.

٦٠٥٦ - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيَّةٍ وَتُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَتَّاتٌ».

[6056] حضرت ہمام سے روایت ہے، انھوں نے کہا:
ہم حضرت حذیفہ دائٹو کے پاس موجود تھے کہ انھیں ایک مخص
کمتعلق کہا گیا: وہ یہاں کی باتیں حضرت عثمان دائٹو کو پہنچا تا
ہے۔ حضرت حذیفہ دائٹو نے کہا: میں نے نبی مُلاَلِقُم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے: "دچفل خور جنت میں نہیں جائے گا۔"

فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث میں قات کے الفاظ ہیں جبہ ایک روایت میں نمام مروی ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قات اور نمام کے ایک ہی معنی (چفل خور) ہیں۔ لغت کے اعتبار سے ان میں بیفرق ہے کہ نمام مجلس میں حاضر رہ کر وہاں کی باتیں دوسروں کو بتاتا ہے جبکہ قات چوری چھیس کر با تیں آ کے پہنچاتا ہے۔ ﴿ بہر حال لوگوں میں فساد والنے کی غرض سے ایک دوسرے کی باتیں اِدھراُ دھر نقل کرنا اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے نزدیک بدترین جرم ہے۔ اس قسم کی احادیث کو ای طرح بغیرتا ویل کے بیان کرتا چاہیے جس طرح نقل ہوئی ہیں تاکہ لوگ ایسے جرائم کا ارتکاب نہ کریں، اگر چہ بیسرا زجر و تبدید پرمحمول ہے اور ان کے معنی یہ ہیں کہ اس قسم کے کام کرنے والا ابتدائی طور پر جنت میں نہیں جائے گا، البتہ سرنا بھگنٹے کے بعد اس کے متعلق جنت کی امید کی جاسکتی ہے کیونکہ قرآن میں جنت میں نہ جانے کی سرنا صرف مشرک کے لیے ہے۔ واللہ أعلم.

<sup>1.</sup> صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 290 (105).

## (٥١) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱجْتَكِنِهُ أَ قُولُكَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج: ٢٠].

٢٠٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فِنْسَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فِنْ أَبِي فَنْ أَبِي فَنْ أَبِي فَنْ أَبِي فَرْنَ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ".

قَالَ أَحْمَدُ: أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ. [راجع: ١٩٠٢]

# باب: 51- ارشاد باری تعالی: "جمونی بات کرنے سے پرمیز کرتے رہو" کابیان

[6057] حضرت ابو ہریرہ دھائٹ سے روایت ہے، وہ نبی خافی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جو محض جھوٹ بولنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور جہالت کی باتیں ترک نہ کرے تو اللہ تعالی کو (اس کے روزے کی) کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا ترک کرے۔''

احد بن یونس نے کہا: مجھے اس مدیث کی سندایک شخص نے سمجھائی تھی۔

خط فوائدومسائل: ﴿ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹی باتوں اور بری عادتوں سے پر ہیز کرنا چاہیے، اس کے علاوہ نفسانی خواہشات کو بھی شریعت اسلامیہ کے تابع کردینا چاہیے، جو شخص روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ، فریب اور بری باتوں کو ترک نہیں کرتا، اس کا کوئی روزہ نہیں بلکہ وہ خواہ مخواہ مجوک برواشت کرتا ہے۔ اللہ تعالی کو اس قتم کی فاقہ کشی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ﴿ بہرحال روزہ رکھنے کے بعد اس کے حقوق و آ واب کو پورا کرنا چاہیے بصورت ویگر اس طرح کا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے محروم رہتا ہے۔ حافظ ابن جمر رفاش کھتے ہیں کہ غیبت کرنا کہیرہ گناہ ہے اور اس کے ارتکاب پر ملنے والے گناہ سے روزے کے شواب میں بہت کی واقع ہوجاتی ہے، بلکہ بعض اوقات کھے بھی باتی نہیں رہتا، گویا وہ روزہ افطار کرنے کے تھم میں ہے۔ (ا

# ﴿ ﴿ إِهِ ﴾ إِ جَابُ مَا قِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ

#### باب:52-دورُف ين كابيان

[6058] حضرت الوہریہ ٹاٹھ سے روایت ہے، انھول نے کہا کہ نبی ٹاٹھ نے فرمایا: "تم قیامت کے دن لوگوں میں اللہ کے ہاں برتر اس شخص کو پاؤ گے جو دورُ خا ہوگا۔ جو ان لوگوں کے پاس ایک منہ سے آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے منہ سے آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے منہ سے آتا ہے۔"

<sup>﴿</sup> فتح الباري:582/10.

فواكدومسائل: ﴿ وورخاوه آدى ہے جو ہرفريق كى بال ميں بال ملانے كا عادى ہوجيبا كہ كہاجاتا ہے: با مسلمان الله الله بابر همن دام دام دام دام عديث ميں ہے كەرسول الله الله على الله على الله على دونيا ميں دو چهرے ہوں كے قيامت كون اس كى دونيا نيس آگى ہوں گى۔ ' ﴿ ﴾ اس قتم كوگ اپنى بحق ميں براے عقلند بننے كى كوشش كرتے ہيں۔ ايسے ابن الوقت لوگوں كوقر آئى اصطلاح ميں منافق كہا جاتا ہے۔ قر آن كريم ميں ان كى بہت فدمت بيان كى گئى ہے۔ حديث كے مطابق قر آن ميں ان كى بہت فدمت بيان كى گئى ہے۔ حديث كے مطابق قر آن ميں ان كى بہت فدمت بيان كى گئى ہے۔ حديث كے مطابق قر آن ميں ان كے متعلق الله تعالى نے فر مايا ہے: '' يہ كفر اور ايمان كے درميان لئك رہے ہيں، نہ إدهر كے ہيں اور نہ ادهر كے۔'' ميہر حال يہ لوگ انتہائى بردل اور اخلاقى ليستى كا شكار ہوتے ہيں۔ اگر كوئى آدى اصلاح كى نيت سے فريقين كے پاس آتا جاتا ہے تو وہ قابلى فدمت نہيں بلكہ وہ نيك لوگوں ميں سے ہے۔والله أعلم.

# (٥٣) بَابُ مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا لَهُ اللهِ فِيهِ

مُعْمَدُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهُ وَسُمَةً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَاللهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهٰذَا وَجْهَ اللهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: "رَحِمَ اللهُ مُوسَى، لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ». [راجم: ٢١٥٠]

# باب: 53- جس نے اپنے ساتھی کو وہ بات بتائی جو اس کے متعلق کھی گئی تھی

افعوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے مال غنیمت تقسیم کیا تو افعوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے مال غنیمت تقسیم کیا تو انسار میں سے ایک آدی نے کہا: اللہ کی قتم! محمد علی اللہ اس تقسیم سے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا۔ میں نے رسول اللہ علی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کوائ محفی کی بات سے مطلع کیا تو آپ کا چرہ انور متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: "اللہ تعالی موئ علی پر رحم کرے، انھیں اس سے بھی زیاوہ اذیت دی گئی تھی لیکن انھوں نے صبر سے کام لیا۔"

سے فواکدومسائل: ﴿ رسول الله طَالِيَّا کی امانت ودیانت پر جملہ کرنے والا بیخص منافق تھا، حالانکہ آپ طالِقا ہے بڑھ کرائین اور دیانت وارکوئی انسان آج تک دنیا میں پیدا بی نہیں ہوا۔ آپ کی امانت ودیانت کے قائل تو کفار کم بھی تھے۔ بہرحال نیک طینت لوگوں کے حق میں اگرکوئی نازیبابات کہی جائے تو ان پر بہت گرال گزرتی ہے لیکن وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اہل فضل کی اقتدا کرتے ہوئے میں رکزتے ہیں، چنانچہ آپ طالِح ان مصائب و آلام پر صبر کرنے میں سیدنا موئی طفائی اقتدا کی۔ فضل کی اقتدا کرنے ہوئے والی اور حدیث مے مقصود یہ ہے کہ کس کی بات نقل کرنے سے اگر اصلاح وا خلاص کی نیت ہوتو ایسا کرنا جائز ہے جیسا کہ رسول اللہ طالِح اللہ عنوان اور حدیث عبداللہ بن مسعود واٹن کی بات نقل کرنے پر خاموش رہے بلکہ جس نے بات کہی تھی

<sup>1</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4873. 2 النسآء 4: 143.

### اس پر اظهار ناراضی فرمایا اوراگراس کا مقصد فساد ڈالنا اورخرابی بیدا کرنا ہوتو ایسا کرنا جائز نہیں۔ ا

# باب: 54- ایک دوسرے کی مدح سرائی ناپندیدہ ا

# (٥٤) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمَادُحِ

کے وضاحت: ایک ووسرے کی بے جا تعریف میں مبالغہ کرنا بری عادت ہے۔ مندرجہ ذیل فاری کا جملہ ای پر بولا جاتا ہے: "دمن ترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو۔" اس طرح لوگ مدح سرائی ادر خوشامہ سے اپنا کام نکالتے اور دوسرول کا مال کھاتے ہیں۔والله المستعان.

1.7. - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ قَالَ: «أَهْلَكُتُمْ - أَوْ قَطَعْتُمْ - ظَهْرَ الرَّجُل». [راجع: ٢١٦٣]

[6060] حضرت ابوموی اشعری نطانظ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی طانط نے ایک شخص کوسنا کہ وہ دوسرے کی تعریف کرتے وقت خوب مبالغہ کرتے وقت خوب مبالغہ آپ نے فرمایا: ''تم نے اسے ہلاک کر دیا'' یا فرمایا: ''تم نے اسے ہلاک کر دیا'' یا فرمایا: ''تم نے اس کی کمر توڑ دی ہے۔''

فوائدومسائل: ﴿ کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا ہے ہودہ شاعروں اور خوشامدی لوگوں کا کام ہے، اس طرح کی تعریف سے دوسرا محض مغرور ہوجا تا ہے بلکہ وہ جہل مرکب کا شکار ہوکر دنیوی اور دینی کمالات سے محروم رہ جاتا ہے، یہی اس کی ہلاکت اور کمر توڑنا ہے، چنانچہ صدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عثمان ٹائٹو کے منہ پر ان کی تعریف کرنا شروع کردی تو حضرت مقداد بن اسود ٹائٹو نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پر دے ماری اور کہا کہ رسول اللہ ٹائٹو نے نے فرمایا ہے: ''جب تمھارا سامنا ایسے لوگوں سے ہوجو مدح سرائی اور خوشامد کرنے والے ہوں تو ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔'' ﴿ ﴿ اللّٰ الرّکی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کے اچھے کام کی مناسب تعریف کردی جائے تو ان شاء اللہ جائز ہے، اس پرکوئی پابندی نہیں ہے بلکہ بعض اوقات ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے۔واللّٰہ أعلم.

٦٠٦١ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ،
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ بَيْلِيْ فَأَيْنَى عَلَيْهِ رَجُلً خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُ بَيْلِيْ: «وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنْقَ

<sup>1</sup> فتح الباري: 584/10. 2 سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4804.

صَاحِبِكَ - يَقُولُهُ مِرَارًا - إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَٰلِكَ، وَاللهُ حَسِيْبُهُ وَلَا يُزَكَّى عَلَى اللهِ أَحَدٌ». [راجع: ٢٦٦٢]

مَثَاثِمُ نے یہ جملہ کئی بار دہرایا..... اگر کوئی اپنے ساتھی کی تعریف کرنا ہی چاہتا ہوتو یوں کہے: میں اس کے متعلق ایسا خیال کرتا ہول (اور یہ بھی اس صورت میں) اگر وہ جانتا ہے کہ دوسرا شخص واقعی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اس کی صفائی نہیں دیتا (کیونکہ وہ تو سب کوخوب جانتا ہے)۔'

قَالَ وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ: «وَيْلَكَ».

وہیب نے خالدسے (وَیْحَكَ كَى بَجَائے) وَیْلَكَ كَ الفاظ بیان كیے ہیں۔

کے فوائدومسائل: ﴿ انسان کوچاہے کہ وہ کمی دوسرے کے باطن کی پورے وثوق اور یقین سے صفائی نہ دے اور نہ کمی کی کلامنی ہی کا دعویٰ کرے کیونکہ باطن کے حالات اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اسے کمی کی تعریف کرتے ہوئے صرف یہ کہنے کی اجازت ہے کہ میں اسے ایہا ایسا خیال کرتا ہوں۔ رسول اللہ طاقی کے سامنے کچھ لوگوں نے کہا: آپ ہمارے سید ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''سیداللہ ہے۔' لوگوں نے کہا: آپ ہمارے لیے صاحب فضیلت اور صاحب جودو سخاہیں تو آپ نے فرمایا: '' تم اس طرح کی بات کہدو جو میری شان کے مطابق نہ ہو۔' ' اس طرح کی بات تو کہہ سکتے ہولیکن کہیں شیطان شمیں اپنا وکیل نہ بنائے کہ اس بات کہدو جو میری شان کے مطابق نہ ہو۔' ﴿ وَ وَ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَیْ خَیْراً مِمّا اِللّٰهُ وَلَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

# باب: 55-جس نے اپنے بھائی کی صرف اتی تعربیف

حضرت سعد بن الى وقاص تلطظ نے كہا كه حضرت عبدالله بن سلام تلطظ كے علاوہ ميں نے نبى علالاً كو زمين پر چلنے والے كئى آدمى كے متعلق بير كہتے نبيس سنا: "بيقيناً وہ جنتی ہے۔"

(٥٥) بَابُ مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ

وَقَالَ سَعْدٌ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ لِإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ لِإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ.

١ سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4806. 2 شعب الإيمان للبيهقي: 4/228، وصحيح الأدب المفرد للألباني: 1/282،
 رقم: 589/761.

فضاحت: اس عنوان کامقصودیہ ہے کہ اگر کسی شخص کے متعلق اسے بخو بی علم ہے تو اس کی اچھی صفت کے پیش نظر مدح کرنا جائز ہے لیکن اس کی دوشرطیں ہیں: ایک یہ کہ تعریف میں مبالغہ نہ ہو، دوسرے رید کہ جس کی تعریف کی جائے اس کے فخر و غرور میں بہتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ ( حضرت سعد بن ابی وقاص ٹاٹٹ کی فدکورہ روایت کو امام بخاری ڈلٹ نے متصل سند ہے بھی بیان کیا ہے۔ ( )

٢٠٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ سَالِم، عَنْ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حِينَ ذَكَرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شِقَيْهِ، قَالَ: "إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ". [راجع: ٢٦٦٥]

فوائدومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْهِ فِي الله عَلَيْهِ فِي ورائكا كر چلنے ہے منع فر ما یا اور اس پر سخت وعید سنائی تو حضرت ابو بر صدیق الله عن متعلق وضاحت کی، رسول الله عَلَیْهِ فی ان کی تعریف کرتے ہوئے فرما یا: ''تم تکبر کرنے والوں ہے نہیں ہو۔' ﴿ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے متعلق جانتا ہوتو اس کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں تا کہ دوسرے لوگوں کو اس کی فضیلت اور عظمت کاعلم ہوجائے اور وہ اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق عزت واحر ام ہے پیش آئیں، چنانچے رسول الله علی ان کا ذکر ہے، امام بخاری برط پنانچے رسول الله علی ان کا ذکر ہے، امام بخاری برط نے انھیں کتاب المناقب میں ذکر کیا ہے۔ بہر حال اگر کس کے فتنے میں مثلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتو اپنے علم کے مطابق اس کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ \*

باب: 56- ارشاد باری تعالی: "بلاشبه الله تعالی عدل و احسان کا تھم دیتا ہے،" نیز "تمھاری سرکشی (کا وبال) تم پر ہی ہے،" اور فر مان اللی: "...... پھر اس پر زیادتی کی جائے تو الله ضرور اس کی عدد کرے گا" کا بیان، نیز مسلمان یا کافر کے خلاف فساد ہر پانہ کرنے کا تھم

(٥٦) بَمَاْبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْمَدُّلِ وَالْإِحْسَنِ ﴾ الآية [النحل: ١٩٠]، وَقَوْلِهِ ﴿إِنَّهَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾ [يونس: ٢٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ ثُمُّمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنصُرَنَّهُ اللهُ ﴾ [الحج: ١٠] وَتَوْكِ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ

فتح الباري: 587/10. ② صحيح البخاري، مناقب الأنصار، حديث: 3812. ﴿ وَ فتح الباري: 588/10.

کے وضاحت: امام بخاری رائے نے ان آیات میں سرکشی اور بغاوت کی حرمت کو بیان کیا ہے کہ سلمان ہویا کافر، اس کے خلاف شرارت کرنا، فساد برپا کرنا یا اس پر زیادتی کرنا کسی صورت میں جائز نہیں کیونکہ سرکشی کرنے والے کو دنیا میں اس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے اور جس پر زیادتی کی گئی ہے، اللہ تعالی نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ درج ذیل صدیث سے بھی اس امرکو ثابت کیا گیا ہے۔ واللہ أعلم.

[6063] حضرت عاكثه والماس روايت ب، الهول نے فرمایا که نبی مالی است است دن اس حال میں رہے۔آپ کو خیال ہوتا کہ اپنی بیوی کے یاس گئے ہیں جبکہ ایسانہیں موتا تھا۔حفرت عائشہ علل نے فرمایا کہ آپ الل نے ایک دن مجه سے فرمایا: "عائشہ! میں نے اللہ تعالی سے ایک معاطے میں سوال کیا تھا تو اس نے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا ہے: میرے پاس دوآ دی آئے، ان میں سے ایک میرے پاؤل کے پاس اور دوسرا میرے سرکے قریب بیٹے گیا۔ جو میرے پاؤں کے پاس تھا، اس نے سرکے قریب بیٹھنے والے سے کہا کہ اس آدئی کا حال کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کداس پر جادو کردیا گیا ہے۔اس نے پوچھا:کس ن كيا بي؟ اس ن كها: لبيد بن اعصم ن كيا ب- يوجها: کس چیز میں کیا ہے؟ بتایا کہ تنگھی کے بالوں کو ز مھجور کے حیلکے میں ڈال کر ذروان نامی کنویں میں ایک پھر کے یعجے ركوكر جادوكيا ب-" ني ظافظ وبال تشريف في اليه أب نے فرمایا: " یمی كنوال مجھے دكھايا گيا تھا، گويا اس كى تھجورول کے سرشیطانوں کے سر ہیں اور اس کا پانی مہندی کے رنگ جیا ہے۔" پھراس جادوکو نی ناٹا کے عکم سے برآ مدکیا كيا-حفرت عائشه على في كما كمين في عرض كي: الله ك رسول! آپ نے اے نشر كيول نہيں كيا؟ نى تاكم نے فرمایا: "الله تعالى نے مجھے شفا دے وى ہے اور میں اس بات كو پسندنېيى كرتا كەلوگول ميں اس شركى تشهير كرول. ''

٦٠٦٣ - حَدَّثنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَكَثَ النَّبِيُّ عَيْ كَذَا وَكَذَا، يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِي، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَفْنَانِي فِي أَمْرِ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ: أَتَانِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ - يَعْنِي مَسْحُورًا - قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ، قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرِ، فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ، تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ». فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «لهٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا، كَأَنَّ رُؤُوسَ نَخْلِهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْعِنَّاءِ». فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلَّا - تَعْنِي تَنَشَّرْتَ؟ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿أَمَّا اللهُ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا"، قَالَتْ: وَلَبِيدُ ابْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ. [راجع: ٣١٧٥]

حضرت عائشه على فرمايا: لبيد بن اعصم قبيله بوزرين سے یہود یوں کا حلیف تھا۔

عظ فوائدومسائل: ١٥ رسول الله الله الله عليه في جادو گرلبيدين اعصم برقدرت ركف كے باوجودات سزانبين دى بلكه اس برصركيا اور برائی کود بادیا۔ آپ نے فرمایا: ' مجھے بیندنہیں کہ میں لوگوں میں شرکی تشہیر کروں۔''اس ارشاد کے دومعنی ہیں: ٥ مشتہر کرنے سے خطرہ تھا کہ مسلمان اسے پکڑ کرسزادیں گے خواہ نواہ ایک شور برپا ہوگا،آپ نے صبر سے کام لیتے ہوئے امن پیندی کامظاہرہ کیا۔ ٥ مشتهر کرنے سے بیجمی اندیشہ تھا کہ منافقین جادوسکھ لیس گے اور مسلمانوں کواس سے نقصان پہنچائیں گے، البذا آپ نے اس معاملے کو دبا دیا۔ ﴿ اس معلوم موا کہ بعض اوقات کسی بڑے فساد اور شرکی روک تھام کے لیے مصلحت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ فرکورہ آیات سے بیمعلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ظلم سے مع کیا ہے اور وضاحت فرمائی کظلم کا وبال ظالم کو پہنچتا ہے، پھرمظلوم كى مدد الله تعالى نے اپنے ذمے لے ركھى ہے، لہذا مظلوم كو جا ہيے كه وہ الله تعالىٰ كے احسان كاشكر اداكرتے ہوئے خود ير روا رکھے گئے ظلم وستم سے درگز رکر ہے اور ظالم کومعاف کرد ہے جبیبا کدرسول الله مالی نافی نے جادوگر کومعاف کردیا تھا اور اسے کسی شم کی مزانبين دى\_والله أعلم.

### باب: 57- ایک دوسرے سے حسد کرنے اور پیٹے پھیرنے کی ممانعت

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [القلق: ٥].

(٥٧) بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ

ارشاد باری تعالی ہے: " اور حسد کرنے والے کی برائی سے پناہ چاہتا ہول جب وہ حسد کرے۔''

على وضاحت: تخاسد كمعنى بين: ايك دوسر عصد حدكرنا-امام بخارى الطف في عنوان كے بعد آيت كريمدلاكر بداشاره كيا ب كد صددونوں كى طرف سے جو يا ايك كى طرف سے ہرحال ميں قابل قرمت بـوالله أعلم.

[6064] حضرت الوہريه فاتنا سے روايت ب، وه ني نالل سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:"ایخ آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کیونکہ بدگمانی کی ہاتیں اکثر جھوئی ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے عیوب کی جنتی نہ کرو اور نہ کسی کی جاسوی ہی کرو۔ آپس میں حسد نہ کرو۔ ایک دوسرے سے پیٹے نہ چھیرو اور نہ باہم بغض ہی رکھو۔ اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔''

٦٠٦٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا». [راجع: [0127

ا6065 حفرت انس بن ما لک والٹوسے روایت ہے کہ رسول اللہ طالبی نے فرمایا: ''ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ادر نہ باہم حسد کرواور نہ ایک دوسرے سے پیٹے پھیرو۔ اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، نیز کسی مسلمان کے بندو! آپس میں بھائی بھائی سے ساتھ تین دن سے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے ''

٦٠٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». [انظر: ٢٠٧٦]

المار المار

باب: 58- (ارشاد باری تعالی:)"اے ایمان والو! بہت گمان کرنے سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں اور جاسوی نہ کرد" کا بیان (٥٨) بَابٌ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْثُ وَلَا تَجَنَّسُواْ﴾ [الحجرات:١٢]

کے وضاحت: اللہ تعالی نے مطلق گمان کرنے سے نہیں روکا کیونکہ گمان سے بچنا انسان کے بس میں نہیں بلکہ یہ فرمایا ہے کہ زیادہ گمان کرنے سے بہتر کرو، پھر ہر گمان گناہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، مثلاً: ایسی بدظنی جس کا ظاہر اچھا ہودہ گناہ

<sup>1</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4915. 2 سنن أبي داود، الأدب، تحت حديث: 4916. 3 الأدب المفرد، حديث: 414.

ہے گرالیی بدگمانی جس کا ظاہر بھی برا ہواس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ اگر کوئی مخص غیبت کرر ہا ہوتو اس کے متعلق گمان کرنا کہ بید میری بھی کہیں جا کر غیبت کرے گا، ایسی بدگمانی گناہ نہیں تجسس بیہ ہے کہ لوگوں کی باتیں خفیہ طور پر سی جائیں، ان کے خطوط پڑھنے کی کوشش کی جائے ، ایسا کرنا گناہ ہے۔

مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْآَيُّةُ وَاللَّقَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَخَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا». [راجع: ١٤٣]

[6066] حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے نے فرمایا: "برگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔لوگوں کے عیب نہ ڈھوٹڈ واوران کی ٹوہ میں نہ گئے رہو، کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، باہم حسد نہ کرو، آپس میں رقابت نہ رکھواور نہ ایک دوسرے سے پیٹے بی بھیرو (بلکہ) اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن کررہو۔"

فلک فوائدومسائل: ﴿ الفظ طن عربی زبان میں کی معنی دیتا ہے۔ اس کے ایک معنی گمان کرنا اور دوسرے معنی علم ویقین بھی ہیں لیکن حدیث میں طن سے مراد وہ غلط اور برے گمان ہیں جو کسی ہے متعلق دل میں جگہ پا جاتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ شریعت میں ایسے گمانوں کی کوئی گئونٹ نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے متعلق حسن طن رکھنے کا تھم ہے، چنا نچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹالٹوئے پاس ایک آدمی لایا گیا اور بتایا گیا کہ بیفلاں آدمی ہے اور اس کی ڈاڑھی سے شراب کے قطرے فیک رہے ہیں تو انھوں نے فر مایا: ہمیں ٹو ہ لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بات واضح ہوتو ہماس کا ضرور مواخذہ کریں گے۔ اُس ایس بھر حال بدگمانی اور تجسس سے کی معاشرتی بیاریاں جنم لیتی ہیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لہذا ہر مسلمان کوان سے بچنا چاہیے۔ واللہ اُعلم،

باب: 59- جو گمان جائزے

(٥٩) بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الظَّنِّ

کے وضاحت: بلاوجہ ایک مسلمان کے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہونا جائز نہیں جیسا کہ سابقہ احادیث میں اس کی وضاحت ہے، البتہ واضح دلائل کی موجودگی میں بدگمانی کی جاسکتی ہے جیسا کہ آئندہ احادیث میں بیان ہوگا۔

٦٠٦٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
 عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
 کہا کہ نی تافی نے فرمایا: "میں فلاں فلاں فحص کے متعلق عَنْ عُدْوَةً، عَنْ
 کہا کہ نی تافی نے فرمایا: "میں فلاں فلاں فلاں فحص کے متعلق عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْتُ: «مَا أَظُنُ فُلَانًا گَلُانًا گَلُان نہیں کرتا کہ وہ ہمارے وین کے بارے میں کچھ

<sup>1</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4890.

وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا». قَالَ اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. [انظر: ٦٠٦٨]

بِهٰذَا، وَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ يَكِيْ يَوْمًا فَهُ الْكَانُ اللَّيْثُ النَّيْ الْمَاكِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللْلِلْمُ الللِّهُ اللللْلِلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللِمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ ا

آدى منافق تص

فوائد دمسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْمُ نِهِ ان دوآدميوں كے اخلاق وكرداركو ديكيكر فرمايا: ''وہ مير كمان كے مطابق المارے دين اسلام كے متعلق بچير بھى معلومات نہيں ركھتے۔' ﴿ وَاضْح رہے كه اس طرح كى بدگمانى اس زمرے بين نہيں آتى جو گناہ ادر خلاف شريعت ہے كيونكہ بعض اوقات جميں كى سے اچھانعل معلوم نہيں ہوتا تو اس كے متعلق بدگمانى مى پيدا ہوجاتى ہے، مثلاً: كوئى عشاء اور شبح كى نماز بيس حاضر نہيں ہوتا تو اس كے متعلق جم بدگمانى كر ليتے بيں كه وہ بيار ہے يا اپنے دين بيس كمزور هياء ادر شبح كى نماز منافقين بر بہت ہور كہ بيار ہوتا تو اس كے درسول الله تائيل نے فرمايا: ''عشاء ادر شبح كى نماز منافقين بر بہت بھارى ہوتى ہے۔'' اس بدگمانى كى بنياد وہ مشہور حديث بھى ہوسكتى ہے كه رسول الله تائيل نے فرمايا: ''عشاء ادر شبح كى نماز منافقين بر بہت بھارى ہوتى ہے۔''

### (٦٠) بَابُ سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

٦٠٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ:
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ
شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ
شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافِّي إِلَّا
الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ
الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ
الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ
الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ
وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ
وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ
عَنْهُ اللهِ

## باب: 60-مومن كا اپنے گناه پريرده وُالنا

معلومات رکھتے ہوں۔' (راوی حدیث) لیث نے کہا: وہ دو

<sup>1</sup> فتح الباري:596/10. ﴿2 صحيح البخاري، الأذان، حديث: 657.

خلفے فوائدومسائل: ﴿ الله تعالیٰ کی صفات بیں سے ایک صفت ' سِتیں'' بھی ہے کہ وہ پر دہ پوٹی کرتا ہے۔ الله تعالیٰ دنیا میں بندے کے بہت سے گنا ہوں پر پر دہ ڈالتا ہے، ای طرح آخرت میں بھی وہ اپنے بندوں کو ذلیل ورسوانہیں کرے گالیکن پکھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خودا پی پر دہ دری کرتے ہیں، وہ چوری پھر سید زوری کرتے ہوئے اپنے گنا ہوں کا چرچا کرتے ہیں کہ ہم نے آج رات فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ یہ تو بے حیائی اور بے باکی ہے جے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ﴿ الله تعالیٰ بندے کے گناہ پر پردہ ای صورت میں ڈالتا ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر خود بھی پردہ ڈالنے والا ہو۔ اس کے برعس جو انسان اپنے گناہوں کا چرچا کرتا ہے تو دہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے گنا ہوں پر پردہ نہیں ڈالے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور لوگوں سے حیا کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی تشہیر نہ کرے تا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پناہ میں رکھے اور اسے ذلیل وخوار نہ کرے۔

7٠٧٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ابْنِ عُمَرَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ: «يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُ فَيَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنِيَا، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ». قَلَيْكُ فِي الدُّنِيَا، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ». [راجم: 1311]

ادوں است ہے کہ ایک آدی کے حضرت مفوان بن محرز سے روایت ہے کہ ایک آدی نے حضرت ابن عمر ٹا اللہ سے پوچھا: آپ نے رسول اللہ کا اللہ کو سرگوثی کے متعلق کیا فرماتے سنا ہے؟ انھوں نے کہا کہ آپ ناٹی نے فرمایا تھا: ''تم میں سے ایک شخص اللہ کے قریب ہوگا، اللہ تعالی اپنا باز واس پر رکھ کرفر مائے گا: تو نے فلال فلال برے کام کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا: جی ہاں۔ اللہ تعالی ، پھر فرمائے گا: تو نے یہ یہ برے کام کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا: جی ہاں۔ اللہ تعالی اس سے اقر ارکرانے کے بعد فرمائے گا: میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ دیے بعد فرمائے گا: میں تیرے وہ گناہ معافی کرتا ہوں۔''

فوائدومسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کہ جب الله تعالیٰ اس سے گناہوں کا اقر ارکرائے گا تو وہ یقین کرے گا کہ میں تو ہلاک ہوگیا، اس وقت الله تعالیٰ گناہوں پر پردہ پوشی بلکہ اپنی طرف سے معافی کی بشارت دے گا، نیز لوگوں کے سامنے اسے رسوائی سے بچانے کے لیے صرف نیکیوں کا اعمال نامہ اسے دیا جائے گا۔ اس کے برعکس کا فر اور منافق کو سرعام ذکیل ورسوا کر سے گا اور اس کے خلاف گوائی دینے والے کہیں گے: ''یہی وہ لوگ تھے جو اپنے رب پر جھوٹ با ندھتے تھے۔ من لو! ظالموں پر الله کی گا اور اس کے خلاف گوائی دینے والے کہیں گے: ''یہی وہ لوگ تھے ہوئے بری جامع بحث کی ہے کہ اہل ایمان میں سے گناہ گاروں کی دونسمیں ہوں گی: ایک وہ گناہ گار جن کے گناہ صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں گے اور دوسرے وہ گناہ گار جضوں نے دوقت اللہ سے متعلق ہوں گے اور دوسرے وہ گناہ گار جضوں نے دوقت اللہ سے متعلق ہوں گے ان کی پھر دونسمیں ہیں: ایک وہ جضوں نے حقوق العباد میں کوتائی کی ہوگے۔ جن کے گناہ صرف حقوق اللہ سے متعلق ہوں گے ان کی پھر دونسمیں ہیں: ایک وہ

<sup>1)</sup> صحيح البخاري، المظالم، حديث: 2441.

جن پراللہ تعالی نے دنیا ہیں پردہ ڈالا ہوگا، آئیس تو معاف کردیا جائے گا۔ اور دوسرے وہ جھول نے اپنے گناہوں کونشر کیا ہوگا، انھیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ جن کے گناہ حقوق العباد سے متعلق ہوں گے، ان کی بھی دوقتمیں ہوں گی: ایک وہ جن کی برائیاں، نیکیوں سے زیادہ ہوں گی تو آئیس گے۔ دوسرے برائیاں، نیکیوں سے زیادہ ہوں گی تو آئیس گے۔ دوسرے وہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ان سے بدلہ لے کر جنت میں داخلے کی اجازت ال جائے گی جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ 1 فی بہر حال اللہ ظائم کا ارشاد اس کی صراحت ہے۔ 1 فی بہر حال انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گنا ہوں کی خود ہی پردہ دری نہ کرے، رسول اللہ ظائم کا ارشاد گرای ہے: ''جن برائیوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے پر ہیز کرواگر کوئی ان کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ آئیس نشر نہ کرے بلکہ اللہ کے پردے میں آئیس چھپائے رکھے۔'' ت

## (٦١) بَابُ الْكِبْرِ إِي

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ﴾ [العج: ٩] مُسْتَكْبِرًا فِي نَفْسِهِ. عِطْفُهُ: رَقَبَتُهُ.

## باب: 61- تكبركى قدمت كابيان

امام مجابد نے مُانِيَ عِطْفِه کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد ہے: تکبر کرتے ہوئے اپنی گردن موڑنے والا عِطْفُهٔ کے معنی بیں: اپنی گردن۔

کے وضاحت: تکبریہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا خیال کرے اور اس سے بڑا تکبریہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر تکبر کرے۔ وہ یہ ہے کہ حق قبول کرنے سے انکار کرے اور اس کی تو حید واطاعت پر یقین ندر کھے۔ تکبر کی ان دونوں قسموں کو ایک حدیث میں جمع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیڈانے فرمایا: ' د تکبریہ ہے کہ انسان لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق کا انکار کردے۔' ، ③

7.٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدِ الْقَبْسِيُّ عَنْ حَالِدِ الْقَبْسِيُّ عَنْ حَالِدِ الْقَبْسِيُّ عَنْ حَالِدِ الْقَبْسِيُّ عَلْ حَالِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي النَّبِيِّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفِ اللهِ لَأَبَرَّهُ، أَلَا مُتَضَاعِفِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٌ جَوَّاظِ أَخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٌ جَوَّاظِ مُسْتَكْبِرِ». [1933]

160711 حفرت حارث بن وہب خزاعی مظاف ہے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی طاف نے فرمایا: "کیا میں شخصیں الل جنت کی خبر نہ دول؟ وہ ہر نا تواں اور تواضع کرنے والا ہے۔ اگر وہ اللہ کی قتم اٹھالے تو وہ اس کی قتم پوری کردیتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی قتم اٹھالے تو وہ اس کی قتم پوری کردیتا ہے۔ اور کیا میں شخصیں الل جہنم کی خبر نہ دول؟ وہ ہر تندخو، اکر کرچلنے والا اور متکبرانسان ہے۔"

🗯 فوائدومسائل: 🐧 اس حدیث کے مطابق فخر وغرور اور تکبر کرنا اہل جہنم کی علامت ہے، یعنی دوزخ میں متکبرین کی کثرت

 <sup>1</sup> فتح الباري: 600/10، وصحيح البخاري، المظالم، حديث: 2440. 2 المستدرك للحاكم: 272/4. 3. صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 265 (91).

ہوگی۔ ﴿ عافظ ابن جمر نے تکبر کی دو تسمیں ذکر کی ہیں: ۞ جس کے افعال حسنہ دوسردل کے محاس سے زیادہ ہول، اللہ تعالیٰ کی صفت متکبرای معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال ایتھے اور قابل مدح ہیں۔ ۞ اس سلسلے میں تکلف سے کام لیتے ہوئے کوئی اینے افعال ایتھے ظاہر کرے، حالا تکہ حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، حدیث میں متکبرای معنی میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''اللہ تعالیٰ ہم تکبر، بخت گیر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔'' أَ الرکوئی اپنے دل میں خود کو بڑا خیال کرتا ہے تو اسے کبر (مُجب) کہا جاتا ہے اور اگریہ برائی اعضاء اور جوارح پر ظاہر ہوتو اسے تکبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ ﴿

٦٠٧٢ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا مُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ

160721 حضرت انس بن ما لک ٹائٹئے روایت ہے،
انھوں نے فرمایا: (آپ ٹائٹی کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ)
مدینہ طیبہ کی لونڈ یوں میں سے کوئی لونڈ کی رسول اللہ ٹائٹی کا
ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنے کسی بھی کام کے لیے جہاں چاہتی
لے جاتی۔

## (٦٢) بَابُ الْهِجْرَةِ

وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ».

باب:62-تطع تعلقی کا بیان

نی طاقم کا ارشادگرامی ہے: 'دکسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق

خط وضاحت: ہجرت سے مراد طاقات کے وقت سلام و کلام ترک کرنا ہے۔ یہ اس وقت باعث فرمت ہے جب ترک طاقات دنیاوی جھر وں اور ذاتی معاطات کی وجہ سے ہو کوئکہ منافقین، فجار اور اہل بدعت سے طاقات نہ کرنا جائز ہے جب تک

<sup>()</sup> المؤمن 35:40. ﴿ فتح الباري: 10/601. (3 صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 265 (91). ﴿ صحيح مسلم، الجنة ونعيمها، حديث: 7110 (2865).

وہ توبہ نہ کرلیں۔مسلمانوں کے درمیان تین دن سے زیادہ ترک ملاقات کا حرام ہونا تو نص سے ثابت ہے۔اس کا مفہوم یہ ہے کہ تین دن تک قطع تعلقی جائز ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں غصہ ہے، اس لیے تین دن تک غصہ کرنے کی اجازت ہے تا کہ غص کا عارضہ جاتا رہے۔ <sup>1</sup>

[6075,6074,6073] ني مَالِيلُمُ كي زوجيهُ محترمه حضرت عائشہ علیٰ کے مادری سبتیج عوف بن طفیل سے روایت ہے كه حفزت عائشه الله في فيزيچى يا خيرات كى، أنعين خبر كينى كرعبدالله بن زبير اللهاف ان كمتعلق كما ب: الله ك فتم! ام المونین حضرت عائشہ ﷺ (خریدوفروخت کرنے یا خیرات کرنے ہے) اگر باز نہ آئیں تو میں ان کے تصرفات ر پابندی لگا دوں گا۔حفرت عائشہ جھی نے فرمایا: کیا عبدالله نے یہ بات کی ہے؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں۔ انھوں نے فرمایا: پھراللہ کے لیے مجھ پر نذر ہے کہ میں ابن زبیر سے مجھی بات نہیں کروں گی۔اس کے بعد جب قطع تعلقی پرعرصہ گزر گیا تو حفرت عبداللہ بن زبیر ہاٹھانے ان (حضرت عائشہ اللہ) کے ہاں سفارش کرائی لیکن انھوں نے فرمایا: نہیں، الله کی قتم! میں اس کے متعلق کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کروں گی اوراپنی نذرختم نہیں کروں گی۔ جب عبداللہ بن زبیر ٹائٹا کے لیےسلام و کلام کی بندش بہت تکلیف وہ ہو كئى تو انھوں نے مسور بن مخرمه اور عبدالرحل بن اسود بن عبديغوث الأفترسياس سلسل ميل تفتكوك وه دونول بنوز مره ت تعلق رکھے تھے۔ (عبداللہ بن زبیر داللہ نے) ان سے كها: مين شمين الله كي فتم ديتا هون مجھے تم كسي طرح حضرت عائشہ ﷺ کے پاس لے جاؤ کیونکہ ان کے لیے جائز نہیں کہ میرے ساتھ قطع رحی کی نذر مانیں، چنانچہ حفرت مسور اور عبدالرطن بواثنا وونول اپنی حاورین اور مصے ہوئے حضرت

٦٠٧٣، ٢٠٧٤، ٦٠٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ الطُّفَيْلِ - وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَمِّهَا -: أَنَّ عَائِشَةَ حُدُّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشُةُ: وَاللهِ لَتَنْتَهِينَّ عَائِشُةً أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ لهٰذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَتْ: هُوَ لِلهِ عَلَىَّ نَذْرٌ، أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا أَشَفَّعُ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي، فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، وَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَة، فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيَتِهِمَا، حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةً فَقَالًا: السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنَدْخُلُ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا. قَالُوا: كُلُّنَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَدْخُلُوا كُلُّكُمْ - لَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ - فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ

<sup>1</sup> فتح الباري: 604/10.

عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا مَا كَلَّمَتُهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولَانِ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلَمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ، فَلَمَّا أَكْثُرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ النَّذِيرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْيِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبُكِي وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ، وَالنَّذُرُ شَدِيدٌ، وَالنَّذُر شَدِيدٌ، فَلَمَّ يَزُالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَعْتَقَتْ فَلَكُمُ فَلَمَ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَعْتَقَتْ نَذُكُرُ هُمَا يَعْدَ ذٰلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ فَي نَذْرِهَا بَعْدَ ذٰلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَدُوهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِي، حَتَّى تَبُلَ دُمُوعُهَا خَمَارَهَا لَكُولَ الرَاجِعِ تَكْرَبُ مَا يَعْلَى مُواعَهَا خَمَارَهَا لَوْلُكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً مَنَ تَبُلَ دُمُوعُهَا خَمَارَهَا لَوْلُكَ أَرْبُعِينَ رَقَبَةً مَنْ تَبُلَ دُمُوعُهَا خَمَارَهَا لَوْلُكَ أَرْبُعِينَ رَقَبَةً مَنْ تَبُلُ دُمُوعُهَا خَمُولُهَا إِلَى فَلَاكُولُ الْمَارَةُ الْهُولُ اللّهُ الْهُولُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمَارَهُا لَوْلُكُولُ الْمَالِكُونَ لَيْلِكُ الْمَالَةُ عَلَى تَبْلَى مُعْمَلَهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْمَلِيقُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْمَلِيقُولُ الْمُعْمَالِهُ الْمُولِيْكُ الْمُولِيقُ اللّهُ الْمُعْمَلِيقُولُ الْمُعْمَلِيقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْمَلِيقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَلِيقُولُ الْمُعْمَالِهُ اللّهُ الْمُعْمَلِيقُولُ الْمُعَلِيقُ الْمُعْمَلِيقُولُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُولِيقُ الْمُعْمَالُولُكُولُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقُلُكُ الْمُعْمِيقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْم

ابن زبیر والنب کوساتھ لائے اور حضرت عائشہ والنا سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور السلام علیم ورحمة الله وبركاته كبتي موئ عرض كي: بهم اندر آ كيت بين؟ حضرت عاكثه ولله نے فرمایا: آجاؤ۔ انھول نے چرعرض کی: ہم سب آجائیں۔ فرمايا: بال، سب آجاؤ ـ آپ كوعلم نهيں تھا كەابن زبير داش بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب وہ داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر والله بردے کے اندر طلے گئے (کیونکہ وہ بھانج تھے) اور حفرت عاکشہ را اللہ کا واسطہ دینے كك اور روني لكي حضرت مسور اور عبدالرحمٰن عالم بهي (پردے کے باہر سے) آپ کو اللہ کا واسطہ دینے لگے کہ عبداللد بن زبیر طائف سے گفتگو کریں اور ان سے در گزر فرمائیں۔ان حضرات نے سی بھی کہا: آپ کومعلوم ہے کہ نِي سَالِينًا نِے قطع تعلقی ہے منع فرمایا ہے، چنانچہ آپ کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کو اینے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رہنا جائز نہیں۔ جب انھوں نے کثرت کے ساتھ حضرت عائشہ ﷺ کوصلہ حمی کی اہمیت یاد دلائی اوراس کے نقصانات سے آگاہ کیا تو انھوں نے بھی انھیں وعظ ونصیحت فرمائی اورروتے ہوئے کہنے لگیں: میں نے تو نذر مانی ہے اور اس کی رعابت نه کرنا سخت دشوار ہے، لیکن پیدونوں بزرگ برابركوشش كرتے رہے حتى كدام الموشين (حضرت عائشہ علل) نے حضرت ابن زبیر والف سے گفتگو فرمائی اور اپنی نذر میں چالیس غلام آزاد کیے۔اس کے بعد جب بھی آپ بیشم یاد كرتين توروتين حتى كهآب كادوينه آنسوؤن سے تر ہوجاتا۔

فواكدومسائل: ﴿ حضرت عائشه ﷺ في حضرت ابن زبير على كو بيني كى حيثيت دى تقى اور ده آپ كے حقيقى بھانج بھى عقد ايك روايت من مزيد وضاحت ہے كہ حضرت عائشہ الله كورسول الله على اور حضرت ابوبكر واللا كے بعد سب سے زياده محبت عبداللہ بن زبير واللہ سے تقی اور وہ بھى تمام لوگوں سے بڑھ كر آپ سے حن سلوك كرتے تھے۔ ﴿ حضرت عائشہ الله كَا

٦٠٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ». [راجع: ٢٠٦٥]

٦٠٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ».

[6076] حفرت الس بن مالك فالشاس روايت بك رسول الله تلفظ نے فرمایا: " آپس می عصد ند کیا کرد اور ند ایک دوسرے ہے حسد کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرا كرو (بلكه) الله كے بندو بھائى بھائى بن كرر ہو يسىمسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اینے بھائی سے تین رات سے زیادہ میل جول چھوڑ دے۔"

[6077] حضرت ابو ابوب انصاری والفظام روایت ب كدرسول الله عليم في المايد وحمى آدى كے ليے جا رُزنييں كدوه اييخ بهائي كے ساتھ تين دن سے زياده ميل ملاقات چھوڑے رہے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہوجائے تو یہ بھی مند کچیر لے اور وہ بھی مند پھیر لے۔ادران دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام کرنے میں پہل کرے۔"

<sup>1</sup> صحيح البخاري، المناقب، حديث: 3505. 2 فتح الباري: 610/10.

[انظر: ۲۲۲۷]

فی فوا کدومسائل: آن ان احادیث کے مطابق تین دن نے زیادہ قطع تعلقی کرنا اور میل جول چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کہیں ناراضی ہوجائے تو تعلقات کو بالکل ہی ختم کر لینا کسی صورت میں روانہیں ہے۔ اگر مزید روابط بڑھانا خلاف مصلحت ہوتو سلام و دعا ہے کی کرنا درست نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ تالیج آنے فر مایا: ''جس نے تین دن نے زیادہ قطع تعلقی کی اور ای حالت میں مرگیا تو وہ آگ میں جائے گا۔'' حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ایک حدیث میں ہے: ''اگر تین دن قطع تعلقی پرگزر جائمیں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے ملے اور اسے سلام کہے۔ اگر وہ سلام کا جواب و سے دے تو اجروثواب میں جائمیں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے ملے اور اسے سلام کہد۔ اگر وہ سلام کرنے والاقطع تعلقی کے گناہ سے نکل جاتا ہے۔'' آپ واضح رہے کہ تین دن سے زیادہ قطع تعلقی اس صورت میں ناجائز ہے جب دنیاوی مفادات اور ذاتی معاملات کے بیش نظر ہواور اگر یہ قطع تعلقی اللہ تعالی کے لیے ہوتو قابل تعریف ہے جیسا کہ امام بخاری وشید نے آئندہ عنوان میں بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم.

## (٦٣) بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.

باب: 63- نافرمانی کرنے والے سے قطع تعلقی کرنے کا جواز

حفرت کعب والنظ بیان کرتے میں کہ جب وہ (غزوہ جوک میں) نبی طالنظ کے ساتھ شریک نہ ہوئے تو نبی طالنظ کے ساتھ شریک نہ ہوئے تو نبی طالنظ کا سے نبی کرنے سے منع کردیا تھا، اور بیہ مقاطعہ بچاس راتوں تک جاری رہا۔

خط وضاحت: اس عنوان کے تحت امام بخاری را شینہ نے جائز قطع تعلقی کی صورت بیان کی ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا مرتکب ہے تو اس سے بائیکاٹ کرنا جائز ہے، جس وقت تک وہ تو بدنہ کرے، جب اسے اپنے جرم کا احساس ہوجائے اور اپنے گناہ سے تو بہ کر لے تو بائیکاٹ ختم کردینا چاہیے جیسا کہ حضرت کعب بن مالک واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ امام بخاری را شین نے محلوم ہوتا ہے۔ امام بخاری را شین نے محلوم ہوتا ہے۔ امام بخاری را شین نے محلوم ہوتا ہے۔ امام بخاری واقعہ دوسرے مقام پر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ قار کمین کرام سے گزارش ہے کہ وہ اس واقعے کو کسی متند تفییر یاضیح بخاری کی فدکورہ حدیث سے دوبارہ پڑھ لیس کیونکہ اس میں بہت سامان عبرت ہے۔

٦٠٧٨ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ [6078] حضرت عائشه على الله على الله على المول في

مسند أحمد: 2/392، و إرواء الغليل للألباني: 92/7، رقم: 2029. 2 سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4912.

③ صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4418.

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنِّي لَأَعْرِفُ عَضَبَكِ وَرِضَاكِ"، قَالَتْ: قُلْتُ: قُلْتُ: وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: بَلَى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ: بَلَى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ"، كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ"، قَالَتْ: أَجَلْ، لَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ. وَرَاجِم: ٢٢٨ه.

کہا کہ رسول اللہ عَلَیْمُ نے فرمایا: "میں تمھاری ناراضی اور خوشی کوخوب بہچانتا ہوں۔" میں نے عرض کی: اللہ کے رسول!
آپ کیسے بہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "جب تم خوش ہوتی ہوتی ہوتی ہونی کہتی ہو: کیوں نہیں، مجھے رب محمد عَلَیْمُ کی قسم ہے اور جب ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہو: نہیں نہیں، مجھے رب ابراہیم ملیا کی قسم ہے۔" حضرت عائشہ قائل نے کہا: میں نے ابراہیم ملیا کی قسم ہے۔" حضرت عائشہ قائل نے کہا: میں نے عرض کی: ہاں ایسا ہی ہے، میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں۔

باب: 64- کیا اپنے ساتھی سے ہر روز یا صبح شام ملاقات کی جاسکتی ہے؟ (٦٤) بَابُ: هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا؟

کے وضاحت: ایک مشہور حدیث ہے: " در سے ملاقات کیا کرو، ایسا کرنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔" أمام بخاری والله نے اس عنوان سے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ مہربان دوست کی زیارت، اس کی محبت کے باعث بقدر ضرورت ہرروزکی جاسکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔والله أعلم. 4

<sup>1</sup> فتح الباري: 611/10. 2 سنن أبي داود، الأدب، تحت حديث: 4916. 3 صحيح الترغيب والترهيب، حديث: 2583. و ضعيح الترغيب والترهيب، حديث: 2583. و ضعيح الباري: 612/10.

٩٠٧٩ - حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّنَنِي عُقَيْلٌ: هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّنَنِي عُقَيْلٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبُويً عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبُويً إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْدِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ: هٰذَا رَسُولُ اللهِ عَنِي نَحْدِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ: هٰذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فَي نَحْدِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ: هٰذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ يَأْتِينَا فِيهَا. قَالَ أَبُو يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا. قَالَ أَبُو كَا يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا. قَالَ أَبُو اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ ا

افرایا: میں نے جب ہوش سنجالا تو اپ والدین کو دین فرمایا: میں نے جب ہوش سنجالا تو اپ والدین کو دین اسلام کے تابع پایا۔ ان پرکوئی ون ایبانہیں گزرتا تھا جس میں رسول اللہ ٹاٹیا می شام ہمارے پاس تشریف نہ لاتے ہوں۔ ایک مرتبہ ہم سخت وو پہر کے وقت سیدنا ابو بکر ڈاٹیا کے گھر میں بیٹے ہوئے تھے کہ کسی نے کہا: یہ رسول اللہ ٹاٹیا اس کے گھر میں بیٹے ہوئے تھے کہ کسی نے کہا: یہ رسول اللہ ٹاٹیا اس وقت تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایبا وقت تھا کہ آپ ٹاٹیا اس وقت تشریف لا ناکسی خاص وجہ ہی ہے ہو ملین ایس خاص وجہ ہی ہے ہو ملین خاص وجہ ہی ہے ہو جانے کی اجازت مل گئی ہے۔'

فوا کدومسائل: ﴿ فَرَا کُورہ حدیث تحریث بحرت کو نام ہے مشہور ہے۔ امام بخاری دلائے نے اس ہے ثابت کیا ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے ہر روز یا ضبح شام ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سلسلے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ دیر سے ملاقات کرواس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ صبح نہیں۔ ﴿ حافظ ابن جَر نے اس کے تمام طرق کو ایک ' بڑ'' میں جُح کیا ہے، فرماتے ہیں: اگر اسے صبح بھی تسلیم کرلیا جائے تو ان دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ ہر حدیث کا ایک الگ مقصد ہے اور معارض حدیث کے عموم کو خاص کیا جا سکتا ہے کہ ایک مہریان اور مخلص دوست کی زیارت اس کی محبت کی وجہ سے ضرورت کے مطابق ہر روز کی جاسکتی ہے کیونکہ دونوں کے مل بیضنے سے کسی نفع کی امید کی جاسکتی ہے لیکن اگر کسی مختص سے کوئی خاص محبت نہیں ہے تو کشرت زیارت بعض اوقات بغض وعناد کا باعث ہو سکتی ہے، پھر قطع نتلقی کا اندیشہ بھی باتی رہتا ہے۔ مہریان دوست سے بار بار ملاقات کرنا محبت والفت میں اضافے کا باعث ہے۔ واللہ أعلم، ﴿

#### باب: 65- ملاقات کے لیے جانا

جس نے احباب کی زیارت کی اور ان کے ہاں کھاتا تناول کیا۔ نبی طافی کے عہد مبارک میں حضرت سلمان فاری خاش نے حضرت ابو درداء عاش کی زیارت کی اور ان کے ہاں کھانا کھایا۔

#### (٦٥) بَابُ الزِّيَارَةِ

وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ، وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكَلَ عِنْدَهُ.

 <sup>1</sup> فتح البارى:613/10.

کے وضاحت: دوست احباب کی ملاقات کے لیے جانامتحب ہے اور جس سے ملاقات کی جائے اسے چاہیے کہ مہمانوں کی میز بانی کے لیے جو بچھ گھر میں ہے وہ پیش کردے۔ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور تعلقات گرے ہوتے ہیں۔ امام بخاری ولائ نے حضرت سلمان فاری ولائ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ متصل سند سے بھی بیان کیا ہے۔ آ

١٠٨٠ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ سِيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ. [راجع: ١٧٠]

ا 16080 حضرت انس بن ما لک واللے سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالی نے قبیلہ انسار کے ایک گھرانے کی زیارت کی اور ان کے ہاں کھانا تناول فرمایا، جب آپ واپس تشریف لانے گئے تو گھر میں ایک جگہ کے متعلق حکم دیا تو آپ کے پائی دھوکر صاف کردی گئی۔ آپ طائی نے اس پر نماز پڑھی اور اہل خانہ کے لیے دعا فرمائی۔

فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث سے پتا چاتا ہے کہ کسی کی ملاقات کے لیے اس کے گھر جانا، وہاں کھانا تناول کرنا اور اہل خانہ کے لیے دعا کرنا سنت نبوی ہے، چنانچہرسول اللہ ناٹی مصرت عتبان بن مالک ڈاٹھ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں کھانا کھایا اور اہل خانہ کے لیے دعا فر مائی ۔ صحابہ کرام کا بھی بہم معمول تھا۔ <sup>2</sup> ﴿ الله تعالیٰ کے لیے کسی سے ملاقات کرنا بھی باعث برکت ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے دوایت ہے کہ رسول الله ناٹھ نے فر مایا: ''جس نے کسی مریض کی تیار داری کی یا اپنے بھائی کی الله تعالیٰ کی رضا کے لیے ملاقات کی تو فرشتہ آواز دیتا ہے: تیرا آنا خوشگوار ہو، تیرے قدم مبارک ہوں اور تو نے جنت میں ابنا گھر بنالیا ہے۔ <sup>3</sup>

## باب:66-جس نے وفد کی آمر پرخود کوآ راستہ کیا

ا 6081 حضرت کی بن ابی اسحاق سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت سالم بن عبداللہ نے بوچھا کہ استبرق کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا: دیباسے بنا ہوا موٹا اور خوبصورت کیڑا۔ پھر انھوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عرواللہ بن عمر واللہ سے سنا، انھوں نے کہا کہ حضرت عمر واللہ نے ایک شخص کو استبرق کا جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو نی علالم

#### (٦٦) بَابُ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ

٦٠٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مَا الْإِسْتَبْرَقُ؟ قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ عَبْدِ اللهِ اللهِيبَاجِ وَحَسُنَ مِنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنِ اسْتَبْرَقِ، يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنِ اسْتَبْرَقِ،

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الصوم، حديث: 1968. 2 فتح الباري: 613/10. 3 جامع الترمذي، البروالصلة، حديث: 2008.

فَأْتَى بِهَا النَّبِيِّ عَلَيْةٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْتَرِ لَهُذِهِ فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، لَمُ فَقَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ»، فَمَضَى فِي ذَٰلِكَ مَا مَضَى، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: بَعَثْ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: بَعَثْتَ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ، وَقَدْ قُلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا قُلْتَ؟ بَعَثْتَ إِلَيْ بِهُذِهِ، وَقَدْ قُلْتَ فِي مِثْلِهَا مَا قُلْتَ؟ فَالَ: "إِنَّمَا بَعَنْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا». [راجع: ١٨٨٦]

کی خدمت میں اے لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی: اللہ

کے رسول! آپ اے خرید لیں اور جب لوگوں کے وفد آپ

کے پاس آئیں تو اے زیب تن کر لیا کریں۔ آپ نے

فرمایا: "اے تو صرف وہ محض پہنتا ہے جس کا آخرت میں

کوئی حصہ نہیں ہوتا۔" اس کے بعد کچھ مدت گزری تو نبی

علی حصہ نہیں ہوتا۔" اس کے بعد کچھ مدت گزری تو نبی

علی خدمت میں جوڑ ابھیجا، چنا نچہوہ اے لے

کر نبی علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اللہ

کے رسول! آپ نے یہ جوڑا میرے لیے بھیجا ہے، حالانکہ

آپ اس کے متعلق جو ارشاد فرمانا تھا وہ فرما چکے ہیں۔

آپ اس کے متعلق جو ارشاد فرمانا تھا وہ فرما چکے ہیں۔

آپ علی اس کے ذریعے میں حاصل کرو۔"

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهٰذَا الْحَدِيثِ. الْحَدِيثِ.

حفرت ابن عمر فاتھا اس حدیث کی وجہ سے کیڑوں پر بیل بوٹے اور نقش و نگار ناپسند کرتے تھے۔

خلت فا کدہ: امام بخاری وطن کے استدلال کی بنیاد وہ الفاظ ہیں جو دوسری روایات میں آئے ہیں، کہ آپ اس رکیٹی جوڑے کو خرید لیں تا کہ عیداور وفود کے آمد کے موقع پرخود کواس ہے آراستہ کرلیا کریں۔ رسول اللہ طاق نے اس امر کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا: اس قتم کے رکیٹی لباس تو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، مطلق طور پر دفد کی آمد پر زیبائش کا انکار نہیں کیا۔ علاء نے اس حدیث ہے تابت کیا ہے کہ وفود کی آمد پر نفیس تر لباس زیب تن کرنا چا ہے، اس سے انسان کا وقار واحترام دوبالا ہوجاتا ہے۔ والله اعلم،

## باب: 67- بھائی جارہ قائم کرنا اور قتم اٹھا کر کوئی معاہدہ کرنا

حضرت ابو جیفہ دلائی بیان کرتے ہیں کہ نی ٹاٹھ نے حضرت سلمان فاری اور حضرت ابو درداء دلائی کے ماہین معانی چارہ قائم کیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹاٹھ نے کہا: جب ہم مدینہ طیبر آئے تو نبی ٹاٹھ نے میرے اور سعد بن ربیج دلائی کے درمیان مواخات کا سلسلہ جاری فرمایا۔

## (٢٧) بَابُ الْإِخَاءِ وَالْحِلْفِ

وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةً: آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. خط وضاحت: رسول الله ظافر نے مدید طیب پہنے کر صحابہ کرام کے درمیان دومرتبہ بھائی چارہ قائم کیا: ایک تو صرف مہاجرین کے درمیان تھا اور دوسرا مہاجرین اور انسار کے مابین تھا۔ دور جاہلیت میں حلف وہ معاہدہ ہوتا تھا جس کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کے دارث ہوتے تھے، اسلام نے اسے ختم کردیا اور صرف تعاون باہمی کی صورت کو باتی رکھا ہے، لیعنی نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کا عہد کریں، البتہ حلف وراشت منسوخ ہے۔ ①

٦٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّحِمٰنِ فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». الرَّبِيعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». [راجع: ٢٠٤٩]

[6082] حفرت انس عثلاً ہے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ جب حفرت عبدالرحمٰن بن عوف عثلاً ہمارے پاس مدینہ طیبہ آئے تو نبی تاللہ نے ان کے اور سعد بن رہتے عثلاً کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ نبی تاللہ نے (حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عثلاً ہے) فرمایا: ''ولیمہ کرواگر چہ ایک کری ہے ہو''

کے فائدہ: رسول اللہ طاقا کے قائم کردہ بھائی چارے کے نتیج میں انسار کی طرف ہے جو ہدردی اور ایٹار کا مظاہرہ ہوا، اس کی مثال اقوام عالم میں نہیں ملتی، چنانچہ حضرت سعد بن رہے فائوئے خصرت عبدالرحلٰ بن عوف فائوؤ کونسف جائیدا دینے کی پیش کش کی مثال اقوام عالم میں نہیں ملتی، چنانچہ حضرت سعد بن رہے فائوؤ نے حضرت عبدالرحلٰ بن کرلومیں اسے طلاق دے کر فارغ کردیتا ہوں تاکہ مش کی بلکہ ان کی دو ہویاں تھیں، انھوں نے ان کی پیش کش ہے کوئی فائدہ نہ اٹھایا بلکہ ان سے بازار کا راستہ پوچھا، محنت و مزدوری کر کے اپنا اور اہل و عیال کا پیٹ بالا، بالآخر ان کی شادی ایک انساری عورت سے ہوئی تو رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''دلیمہ کرو اگرچہ ایک بری ذرج کرو۔''ام بخاری واضا نے فرمایا: ''دلیمہ کرو قائد کوثابت کیا ہے۔

٩٠٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيًّا: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَلاَ حِلْفَ فِي الْإِسْلامِ؟» فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي.

[6083] حضرت عاصم سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس ٹاٹٹ سے پوچھا: کیا شخصیں بی خبر کپنچی ہے کہ میں عقد حلف نہیں ہے؟" انھوں نے جواب دیا کہ نبی ٹاٹیٹ نے نود میر کے گھر میں انصار اور قریش کے درمیان عقد حلف منعقد کیا تھا۔

[راجع: ٢٢٩٤]

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ اسلام مِيس عقد حلف نبيس ہے كوئكه اس عقد سے باہمى اتفاق كى صورت مطلوب ہوتى ہے اور اسلام نے تمام مسلمانوں كو جمع اور كيجا كرديا ہے اور ان كے دل جوڑ ديے ہيں، اب عقد حلف كى ضرورت نبيس ہے، البت اس حديث سے

<sup>1</sup> فتح الباري: 616/10.

معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عقد علف کا وجود ہے، بہر حال جس عقد حلف کی نفی ہے اس سے مراد دور جاہلیت کا عہد ہے جس کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کے دارث بھی بنتے تھے، اسلام نے اسے ختم کردیا ہے، اور جس عقد حلف کا اس حدیث میں ذکر ہے اس سے مراد سلسلۃ موّا خات ہے اور بہمی تعاون کے لیے عقد حلف کا جواز ہے۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا عقد حلف اب بھی موجود ہے۔ امام نووی براللہ کہتے ہیں: اسلام نے غیر شرعی حلف عقد کوختم کیا ہے اور وہ حلف توارث، یعنی ایک دوسرے کا در دس سے دارث بننے کا عہد ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا حلف اور عہد جائز ہے کیونکہ اسلای اخوت اور مظلوم کی مدد کرنا وغیرہ اسلام میں پہندیدہ امرہے، لہذا سیمنسوخ نہیں۔ واللّه أعلم، 1

## (٦٨) بَابُ التَّبَسُمِ وَالضَّحِكِ

وَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ: أَسَرَّ إِلَيَّ اللهَ النَّبِيُّ يَثَلِيْةٍ فَضَحِكْتُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى.

٦٠٨٤ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَاشِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَقَ امْرَأَنَهُ فَبَتَ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِي ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَقَهَا الرَّحْمٰنِ بْنُ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَامَعَهُ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ وَاللهِ مَا مَعُهُ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ وَاللهِ مَا مَعُهُ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ وَاللهِ مَا مَعُهُ يَارَسُولَ اللهِ عَبْدُ النَّبِي عَنْدَ النَّبِي عَنْدَ النَّبِي اللهِ عَنْدَ النَّبِي اللهِ عَنْدَ النَّبِي اللهِ عَنْدَ النَّبِي عَنْدَ النَّبِي عَنْدَ النَّبِي اللهِ عَنْدَ النَّبِي عَنْدَ النَّبِي عَنْدَ النَّبِي عَنْدَ النَّبِي اللهِ عَنْدَ عَمَّا تَحْهَرُ بِهِ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْهَ عَمْدُ بِهِ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عُولُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهَا عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### باب: 68-مسكرانا اور بنسنا

سیدہ فاطمہ بھانے کہا کہ نی تلکا نے مجھ سے راز داری کے طور پر ایک بات کی تو میں بنس پڑی۔ حضرت ابن عباس بھانے فربایا: اللہ بی ہنا تا اور رلاتا ہے۔

أنتح الباري: 617/10.

التَّبَشُم، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». [راجع: ٢٦٣٩]

باک ہوکر باتیں کررہی ہے؟ لیکن رسول الله طُقُمُ یہ باتیں من کرتبہم کے علاوہ کچھ نہ کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا: "فالبًا تو رفاعہ کے پاس ووبارہ جانا چاہتی ہے، لیکن بیاس وقت تک ممکن نہیں جب تک تو اس کا مزہ نہ چکھ کے اور وہ تیرا مزہ نہ چکھ لے۔"

٦٠٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْقُ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْش يَسْأَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْ فَدَخَلَ وَالنَّبِيُّ عَلِيْةً يَضْحَكُ، فَقَالَ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَقَالَ: «عَجِبْتُ مِنْ لهٰؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ»، فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمًّ أَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ: يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنَنِي وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقُلْنَ: إِنَّكَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْجُةِ: ﴿ إِيهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجُّكَ». [راجع: ٣٢٩٤]

[6085] حضرت عمر بن خطاب ثالث سے روایت ہے کہ انھوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ علا سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔اس وقت آپ کے پاس از واج مطہرات جو قریش سے تعلق رکھتی تھیں، آپ سے اخراجات کا تقاضا کررہی تھیں اور بآواز بلند باتیں کررہی تھیں۔ جب حضرت عمر والنظ نے اجازت طلب کی تو وہ جلدی سے ہی بردہ چل حُمْيُن \_ نبی عَلَيْظِ نے انھیں اجازت دی تو وہ اندر آگئے ۔ نبی مَنْ فِيلًا الله وقت بنس رب من عصد حضرت عمر ثالث ني كها: الله كرسول! ميرے مال باب آپ برقربان مول اورالله تعالى آپ کو ہناتارہ۔آپ الله نے فرمایا:"ان پر مجھے چرت ہوئی جوابھی میرے پاس (اخراجات کا تقاضا کررہی) تھیں۔ جب انھوں نے تمھاری آواز منی تو جلدی سے پس پردہ چلی كنيس " حضرت عمر فالفرن كها: الله كرسول! آب زياده حقدار میں کہ وہ آپ سے ہیت زدہ موں۔ پھر انھول نے عورتوں کی طرف متوجہ ہوکر کہا: اے اپن جانوں کی دشمنو! مجھ سے ڈرتی ہواور رسول اللہ عظام سے نہیں ڈرتی ؟ انھوں نے كها: بلاشبة مرسول الله كَاثِيل سے زياده سخت كيراور درشت خو جو\_ رسول الله علية أفر مايا: "اع ابن خطاب! مجهاس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر شیطان شمصیں کسی راہتے برآتا و کھھ لے تو وہ تمھارا راستہ چھوڑ کر دوس براستے برجلا جائے گا۔"

٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالطَّائِفِ عَمَرَ قَالَ: ﴿إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾. فَقَالَ نَاسٌ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَا نَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿فَاغُدُوا عَلَى اللهِ عَلَيْ : ﴿فَاغُدُوا عَلَى الْقِتَالِ»، قَالَ: فَعَدُوا فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا وَكَثُرُ فِيهِمُ الْجِرَاحَاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَكَثُرُ فِيهِمُ الْجِرَاحَاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَكَثُوا اللهِ عَلَيْكِ: فَصَحَدُوا فَقَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا وَكُثُر فِيهِمُ الْجِرَاحَاتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَصَحَتُوا ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِالْخَبَرِ كُلِّهِ. [راجع: ٤٣٢٥]

7.۸۷ - حَدَّثْنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الرَّحْمٰنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الرَّحْمٰنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَنْهُ قَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى اللهِ عَنْهُ قَالَ: هَلَكْتُ، وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ فَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ»، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «فَأُعِيمْ شَهْرَيْنِ سِتِينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لاَ أَجِدُ. فَأُتِي النَّبِيُ عَلَيْ لِي عَمْرَقِ فِيهِ تَمْرٌ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ عَلَى أَفْقَرَ مِنِي ؟ وَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ عَلَى أَفْقَرَ مِنِي ؟ وَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ عَلَى أَفْقَرُ مِنِي ؟ وَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ عَلَى أَفْقَرُ مِنِي ؟ وَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ عَلَى أَفْقَرُ مِنِي ؟ وَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ مَنَّى بَدَتْ الشَّيْ عَقِيْتُ حَتَّى بَدَتْ الْعَرَقُ الْمَارِدُهُ وَالَاء مَا النَّيْقُ عَلَى النَّهُ وَاللهِ مَا النَّيْقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى النَّهُ وَاللهِ مَا النَّالَ الْعَامِةُ عَلَى النَّهُ وَلَا الْعَمْ عَلَى النَّهُ وَاللهِ عَلَا النَّهُ وَاللهُ عَلَى الْعَرَقُ الْعَلَى الْمَعْتِلَ عَلَى الْعَمْ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ الْعَرَقُ الْمَعْتَلَ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللْهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ

افہ 16086 حضرت عبداللہ بن عمرظ اللہ علیہ دوایت ہے، انھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ طلق طائف میں تھے تو آپ نے نفر مایا: ''اگر اللہ تعالی نے چاہا تو کل ہم واپس چلے جا کیں گے۔'' آپ کے پھوسحابہ کرام نے کہا: جب تک ہم طائف کو فتح نہ کرلیں واپس نہیں جا کمیں گے۔ نبی طلق نے فرمایا: ''اگر یہی بات ہے تو صبح لوائی کرو۔'' چنا نچہ دوسرے فرمایا: ''اگر یہی بات ہے تو صبح لوائی کرو۔'' چنا نچہ دوسرے ون صحابہ کرام فرخی ہوئے۔ پھررسول اللہ موئی۔اس میں بکشرت صحابہ کرام فرخی ہوئے۔ پھررسول اللہ عولی۔اس میں بکشرت صحابہ کرام فرخی ہوئے۔ پھررسول اللہ طلق کے اس فیصلے پر تمام صحابہ کرام خاموش رہے، تو آپ طلق کے اس فیصلے پر تمام صحابہ کرام خاموش رہے، تو آپ طائ کی خاموش رہے، تو آپ ان کی خاموش رہے، تو آپ ان کی خاموش پر بنس پڑے۔

حمیدی نے کہا: ہمیں سفیان نے پوری سند کے ساتھ بیہ حدیث بیان کی۔

ا 16087 حضرت الوہریہ والت ہے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ایک آوی نبی طالع کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں تو تباہ ہوگیا۔ میں نے ماہ رمضان میں اپنی ہوی کے ساتھ جماع کر لیا ہے۔ آپ تالی نے فرمایا: 'آیک غلام آزاد کر۔' اس نے کہا: میرے پاس غلام نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔'' اس نے کہا: ان روزوں کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ آپ تالی نے کہا: نے فرمایا: ''پھر ساٹھ مسکینوں کو کھا تا کھلاؤ۔'' اس نے کہا: نی کام بھی میری استطاعت سے باہر ہے۔ اس دوران میں یہ کام بھی میری استطاعت سے باہر ہے۔ اس دوران میں نی تالی کے پاس ایک بردا ٹوکرا لایا گیا جس میں مجبوریں نی تالی کہاں ایک بردا ٹوکرا لایا گیا جس میں مجبوری طرح کا بیانہ ہے۔'' اس نے کہا: ''مائل کہاں کے اواسے صدقہ کر دو۔'' اس نے کہا: مجھ سے زیادہ جو

ضرورت مند ہوا ہے دول؟ الله کی قتم! مدینه طیب کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ یہ بات س کر نبی مُلَّاثِم نبس پڑے حتی کہ آپ کے آخری دانت کھل گئے، پھر فرمایا: ''اچھا پھراس وقت تم ہی انھیں کھا لو۔''

١٠٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ وَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَةُ وَعَلَيْهِ بُرْدُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرَانِيٌّ عَلِيظُ الْحَاشِيةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَبَذَ نِجْرَانِيٌّ عَلِيظُ الْحَاشِيةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، قَالَ أَنسٌ: فَنَظُرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ وَقَدْ أَثَرَتْ فِيهَا حَاشِيةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَةٍ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ اللهِ اللهِ اللهِ الّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ لَيْ مِنْ مَالِ اللهِ اللهِ الّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. [داجع: ٢١٤٩]

٦٠٨٩ - حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ
 عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: مَا
 حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا
 تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي. [راجع: ٣٠٢٠]

٦٠٩٠ - وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيلِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ:
 «اَللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا». [راجع:
 ٣٠٢٠]

٦٠٩١ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا

افعوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ٹاٹھ کے ساتھ چل رہا تھا افعوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ٹاٹھ کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ نے موٹے کنارے والی نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔
اس دوران میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ کی چادر بوٹ ذور سے تھینچی ۔ حضرت انس ٹاٹٹ نے کہا کہ میں نے بی ناٹھ کے شانہ مبارک کو دیکھا کہ چادر کوزور سے تھینچنے کی بنا پر اس پر نشان پڑ گئے تھے، پھر اس نے کہا: اے محمد! اللہ کا بوال آپ کے پاس ہے، اس میں سے مجمعے دینے کا تھم دیا۔

[6089] حفرت جرير اللؤ سے روايت ہے، انھوں نے كہا: جب سے ميں نے اسلام قبول كيا ہے ني اللغ أن نے كھى اپنے اسلام قبول كيا ہے ني اللغ أن نے كھى جھے اپنے پاس آنے سے نہيں روكا، نيز آپ جب بھى جھے دكھے تو تبسم فرماتے۔

160901 (حضرت جریر ظائف کہتے ہیں کہ) میں نے آپ طائفا کہتے ہیں کہ) میں نے آپ طائفا کہتے ہیں کہ) میں نے آپ طائفا سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر مارا اور دعا فرمائی: "اے اللہ! اے ثابت قدم رکھ،اسے ہدایت دینے والا اور ہمایت یافتہ بنادے۔"

[6091] حفرت امسلمه والاست المسلمة المالات

يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةً، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ". فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ

ام سلیم و الله تعالی حق بیان کرنے سے بہیں شرماتا، عورت کو جب احتلام ہوجائے تو کیا اس پر بھی عسل واجب ہے؟ آپ تالی نے فرمایا: ''ہاں، جب وہ پانی دیکھے'' حضرت ام سلمہ فائن میں کر ہس پر یس اور پوچھا: کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی تالی نے فرمایا: ''(اگر رینہیں ہے تو) پھر بیج کی شکل وصورت (مال سے) کیوں ملتی جلتی ہے؟''

ﷺ فواکدومسائل: ﴿ اسلام ہمیں تمام معاملات میں افراط و تفریط ہے ہے کراعتدال پندی کا تھم ویتا ہے۔ خوشی کے موقع پر ہمیں باچھیں کھول کر ہننے کے بجائے مسکراہ ہے کا تھم ویتا ہے۔ ہمیں بیجی نہیں کہتا کہ ہروفت ' عَبُوْسَا قَمْطُوِیْرَا'' (منہ بنا کے ہمیں باچھیں کھول کر ہننے کے بجائے مسکراہ ہے کا تعالی برائی ہے۔ ان تمام احادیث میں رسول الله تاہی کے ہننے اور مسکراہ ہے کے انداز کو پیش کیا ہے۔ ان تمام احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله تاہی اکثر حالات میں خوشی یا تعجب کے موقع پر ہلکی مسکراہ ہے پر اکتفا کرتے تھے۔ بھی بھی آپ بنس پڑتے تھے۔ کہ رسول الله تاہی اکثر عالات میں خوشی یا تعجب کے موقع پر ہلکی مسکراہ ہے بہترین کوٹ ہوتا ہے۔ کہ اسلام بین رسول الله تاہی ہمارے لیے بہترین لوٹ بوٹ ہونا شریعت کو پندنہیں کے ویک اس سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ اس سلیط میں رسول الله تاہی ہمارے لیے بہترین مونہ ہیں، آپ کی افتدا کو افتدا رکیا جائے۔ قرآن کریم نے اس سلیط میں ان الفاظ میں رہنمائی کی ہے: ''انھیں چاہیے کہ نسیں کم اور روکین ذیادہ ہننے ہو دل مردہ ہوجاتا ہے۔ '' حضرت اور روکین ذیادہ بننے ہیں کہ ایک دفتدرسول الله تاہی اللہ تاہی اللہ تاہی اللہ تاہی اللہ تاہی اللہ تاہی اللہ عالم کے باس آئے جبکہ دہ بنس بنس کر با تیں کر رہے تھے، ابو ہریرہ فی افتا کی آئے جب کہ ایک میں میری جان ہے! اگر شمیں ان حقائق کا پیا چل جائے جن کا مجھے ملم ہے جن کہ بہت کم بنسا کرواور زیادہ رویا کرو۔''

7.97 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْقَةً مُسْتَجْمِعًا فَطُ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. [راجع: ٤٨٢٨]

[6092] حضرت عائشہ بھاسے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے کبھی نی ناٹل کو اس طرح کھل کر ہنتے نہیں دیکھا کہ آپ کے تالو کا گوشت نظر آتا ہو۔ آپ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔

آ التوبة 82:9 . ف سنن ابن ماجه، الزهد، حديث: 4217. و الأدب المفرد، حديث: 284.

٦٠٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ. فَقَالَ: قَحَطَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابِ فَاسْتَسْقَى، فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضِ، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ، فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ، ثُمَّ قَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: غَرِقْنَا، فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا، فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»، مَرَّنَيْن أَوْ ثَلَاثًا، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا يُمْطَرُ مَا حَوَالَيْنَا وَلَا يُمْطَرُ فِيهَا شَيْءٌ، يُرِيهِمُ اللهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ . [راجع: ٩٣٢]

[6093] حضرت انس والثلاث روايت ہے كدايك آدمي جمعہ کے دن نبی طافظ کے پاس آیا جبکہ آپ مدینہ طیبہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے عرض کی: بارش کا قحط پر گیا ہے، لہذا آپ اپ رب سے بارش کی دعا کریں۔ آپ ناتی نے آسان کی طرف دیکھا۔ ہمیں کہیں بھی بادل نظر نہیں آرہے تھے۔آپ تھ نے بارش کی دعا کی تو بادل اٹھے اورایک دوسرے کی طرف جانے لگے، پھر بارش ہونے گی یہاں تک کہ مدین طیب کے نالے بہنے لگے۔ انگلے جمعے تک اس طرح بارش موتی رای اور وہ رکنے کا نام ای نه لیتی تھی۔ آئنده جمعه وى فخص يا كوئي اور كفرا موا جبكه نبي تأثيم خطبه وےرہے تھے،اس نے کہا: ہم ڈوب گئے،ایے رب سے دعا كري كه وه اب بارش بند كردے ـ آپ الله بنس يراع چروعاكى: "اعالله! جارے ارد كرد بارش موء جم ير ند برسے۔' دویا تین مرتبہ آپ نے اس طرح فرمایا، چنانچہ مدینه طیبہ سے دائیں باکی بادل چھٹے گئے۔ ہارے اردگرد دوسرے مقامات پر بارش ہوتی تھی اور ہمارے ہاں بارش يكدم بند ہوگئ\_اللہ تعالیٰ نے لوگوں كواسپنے نبي تلاثی كامتجزہ اور دعا کی قبولیت کا منظر دکھایا۔

﴿ فَوَا كَدُومِمَا اَلَى: ﴿ اَسَ رُوایت مِن بھی رسول الله عَلَيْمَ کے بینے کا ذکر ہے گر رسول الله عَلَیْمَ کا بنیا اکثر طور پر جمع کے طور پر ہوتا تھا، لیکن ایک روایت میں ہے کہ رسول الله عَلیْمًا اس قد رکھل کر بینے کہ آپ کے آخری دانت ( نواجذ ) ظاہر ہوگئے۔ اور قبل ازیں ایک حدیث میں حضرت عائشہ عُلیْم کا بیان ہے کہ رسول الله عَلیْم بھی کھل کرنہیں بینے سے یہاں تک کہ آپ کے تالو کا گوشت نظر آجاتا، آپ صرف تبہم فرماتے سے ان احادیث میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ عُلیْم نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ مُثلِّم نے اپنا چھم دید واقعہ بیان کیا ہے، الگ الگ مقامات کا بیان ہے۔ ﴿ بہر حال ہمارے ہاں جس طرح عباس کوکشت زعفر ان بتانے کا رواج چل کھل تھا ہے، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ واللہ أعلم،

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الأدب، حديث: 6087.

باب: 69- ارشاد بارى تعالى: "اعايمان والواالله سے ڈرواور چ بولنے والول کے ساتھ ہو جاؤ" اور حجوث بولنے کی ممانعت کا بیان

(٦٩) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَثُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِيدِينَ﴾ [التوبة:١١٩] وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ

علم وضاحت: فدكوره آيت كريمه حضرت كعب بن ما لك والنف كالفئاك واقع ك بعد نتيج ك طور ير ذكر مولى ب، چناني حضرت کعب والتی خود کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھ پر اللہ تعالیٰ کا سب سے برا احسان سے ہے کہ اس نے مجھے کے بولنے کی تو نیش دی بصورت دیگر میں بھی ہلاک ہوجاتا جس طرح دوسرے لوگ جھوٹ بو لنے کی بنا پر ہلاک ہو گئے۔

> ٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا».

[6094] حضرت عبدالله بن مسعود والثؤيه روايت ب، وہ نی عُلْقُا ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "سچائی، نیکی کاراستہ دکھاتی ہے ادر نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اورآ دمی سیج بولتا رہتا ہے یہاں تک وہ صدیق کا مرتبہ حاصل كر ليتا ہے۔ اور جھوٹ برائى كا راستہ دكھاتا ہے اور برائى دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ آدی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتی کہوہ اللہ کے ہاں کذاب (بہت جمونا) لکھا جاتا ہے۔"

🎎 فواكدومسائل: ١٥ انسان يج بولت بولت يج كاعادى بن جاتا باورات سيائى كالمكدماصل موجاتا بحتى كدوه صديق کے درجے پر فائز ہوجاتا ہے جو نبوت سے نچلا مرتبہ ہے، اور جھوٹ کا عادی انسان اللہ تعالی کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے اور تمام مخلوق پراس کے کذاب ہونے کا القا کیا جاتا ہے۔ ② رسول اللہ ٹاٹھ نے جن تعلیمات پر اپنی وعوت کی بنیاد رکھی تھی ان میں ایک سیائی کوافقتیار کرنا بھی ہے، چنانچہ حضرت ابوسفیان واللؤئے ہرقل کے درباریس اس بات کا اقرار کیا تھا، چھنیز آپ اللا نے فرمایا: ''ایمان و کفر، سچ اور حجوث اور امانت و خیانت ایک مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو تکتیں۔'' 🌣

> ٦٠٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَام: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ إِذَا حَدَّثَ

[6095] حضرت ابو مريره والفناس روايت ب كه رسول الله ظامل في منافق كى تين نشانيال مين: جب كلام كرے تو حجوث بولے، جب وعدہ كرے تو اس كى خلاف ورزی کرے اور جب اس کے ماس کوئی امانت رکھی جائے تو

<sup>(</sup>أصحيح البخاري، المغازي، حديث: 4418. 2 صحيح البخاري، بدء الوحي، حديث: 7. ١٦٠ مسند أحمد: 349/2.

كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ». (ال من الثين الميت كرد،

[راجع: ٣٣]

خلت فوائدومسائل: ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو الله على حديث ميں منافق كى چوتھى علامت بھى بيان ہوئى ہے كہ جب كى بيہ وائدوه منافق كى چوتھى علامت بھى بيان ہوئى ہے كہ جب كى سے جھڑے تو گالى گلوچ پر اتر آئے۔ ﴿ ﴿ آل حدیث سے مراد بیہ ہے كہ فذكوره صفات جس خفض میں پائی جائيں اور ده ان كا عادى ہوجائے اس كے منافق ہونے ميں كوئى شك نہيں رہتا ہ ليكن سيملى منافق ہے كيونكہ اعتقادى منافق كى شناخت ہم نہيں كر سكتے۔ يہ بھى ممكن ہے كہ اس سے مرادوه منافق ہوں جورسول الله تا الله على الله على على منافق كى علامت ہے، چلا ہے كہ ايك مسلمان آدى اپنے قول و كل ميں جھوٹ كو اختيار نہيں كرتا كيونكہ بات بات پرجھوٹ بولنا بيمنافق كى علامت ہے، للندااس عادت سے بچنا جا ہے۔

7.97 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَخِيرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَخِيرٌ: «رَأَيْتُ رَخِيرٍ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَيَلِيْهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، قَالَا: الَّذِي رَأَيْتُهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ وَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، قَالَا: الَّذِي رَأَيْتُهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَدَّابٌ يَكُذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [راجع: ١٨٤٥]

[6096] حفرت سمرہ بن جندب فائظ سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ نبی ٹاٹھ نے فرمایا: مدمیرے پاس (گزشتہ
رات خواب میں) دوآ دمی آئے، انھوں نے کہا: جے آپ
نے دیکھا کہ اس کے جڑے چیرے جارہے تھے، وہ بہت
جھوٹ کینے والا تھا۔ اس کی جھوٹی با تیں اس حد تک نقل کی
جا تیں کہ پوری دنیا میں کھیل جاتی تھیں۔ قیامت تک اس کو

باب:70- اچھی سیرت کا بیان

(٧٠) بَابُ الْهَدْيِ الصَّالِح

شعبح البخاري، الإيمان، حديث: 34. 2. صحيح البخاري، الجنائز، حديث: 1386. 3 فتح الباري: 10/625.

## على وضاحت: هَدْي عدمرادوه الحِها جال چلن ہے جوسنت نبوى كے عين مطابق ہو۔

٦٠٩٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمُ الْأَعْمَشُ: سَمِعْتُ شَقِيقًا قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ دَلًّا وَسَمْتًا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَابْنُ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لَا نَدْرِي مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا خَلَا .

[6097] حضرت حذيف والثن سے روايت ہے، انھول نے فرمایا کہسب لوگوں میں سے اپنی حال ڈھال، وضع قطع اور سیرت و کردار میں رسول الله علام سے زیادہ مشابہت ر کھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود والله تھے۔ جب وہ این گھرے باہر نکلتے اور اس کے بعد دوبارہ این گھر واپس آنے تک ان کا یہی حال رہتالیکن جب وہ اکیلے گھر میں رہتے تو معلوم نہیں کیا کرتے تھے۔

على فواكدومسائل: 🐧 امام بخارى راك عن تائم كرده عنوان ايك حديث سے ماخوذ ہے جسے انھوں نے خود ہى بيان كيا ہے، چنانچد حضرت ابن عباس والفدوایت كرتے میں كدرسول الله ظافل نے فرمایا: "اچھا كردار، اچھى وضع قطع اور میاندردى نبوت كا یجیدواں حصہ ہے۔ " ( عافظ ابن حجر نے غریب الحدیث کے حوالے سے لکھا ہے: حضرت عبدالله بن مسعود والله کے شاگردان کے پاس جاتے اور ان کے اقوال وافعال اور حرکات وسکنات و کیھتے تو ان کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے۔ جساس حديث معلوم مواكدانسان كوباكمال اوراج صالوك كى سيرت اختياركرني كى كوشش كرنى جابيدوالله أعلم.

[6098] حفرت عبدالله بنمسعود والني بدوايت ب، ٦٠٩٨ - حَدَّثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ انھوں نے فرمایا: بقینا سب سے اچھا کلام الله کی کتاب ہے مُخَارِقِ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقًا قَالَ: قَالَ عَبْدُ ادر بہترین سیرت، محد مالی کی سیرت ہے۔ اللهِ: إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ

الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدِ ﷺ. [انظر: ٢٢٧٧]

كرداركوا فتياركيا جائے،اس كے علاده دين محدى نہيں بكدابولهب كاطريقد ہے،علامدا قبال في خوب كها ہے:

بمصطفیٰ برسال خویش را که دی جمه اوست اگر به او نر سیدی تمام بولهی است

باب: 71-اذيت وتكليف پرصركما

(٧١) بَابُ الصَّبْرِ فِي الْأَذَى

الأدب المفرد، حديث: 468. (2) فتح الباري: 627/10. (3) مسئد أحمد: 319/3.

ارشاد باری تعالی ہے: ''صر کرنے والوں کوان کا اجرو ثواب بے حدوحساب دیا جائے گا۔'' وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجَرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر:١٠]

خطے وضاحت: صبر کے معنی رکنا ہیں۔ روزے کو صبر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اپنے نفس کو کھانے پینے اور میاں ہوی کے تعلقات سے روکا جاتا ہے۔ اذیت پر صبر کرنا نفس کا جہاد ہے۔ آیت کر یمہ میں صابرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مصائب وآلام کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں۔ صبر کرنا انبیاء بیٹا اور صلحاء کے اخلاق میں شامل ہے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ تالیق نے فرمایا: ''وہ مومن جولوگوں میں گھل مل کر رہتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اس مومن سے کہیں بہتر ہے جولوگوں میں گھل مل کر نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اس مومن سے کہیں بہتر ہے جولوگوں میں گھل مل کر نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔' ، ©

ن بُنُ سَعِيدِ وه في الله المومول المعرى المعلى ال

٦٠٩٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ - أَوْ لَيْسَ شَيْءٌ - أَصْبَرَ عَلَى أَذَى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ، إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ». [انظر: ٧٢٧٨]

فوا کدومسائل: ﴿ اِس حدیث میں صبر کے معنی علم و بر دباری کے بیں کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا جو اس کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا الزام وہ ہے جوعیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے ذمے لگایا ہے کہ حضرت مریم میں اللہ تعالیٰ اس قدر علیم اور بر دبار ہے کہ وہ ایسے ظلم کے حضرت مریم میں اللہ تعالیٰ اس قدر علیم اور بر دبار ہے کہ وہ ایسے ظلم پیشہ لوگوں کو جلدی نہیں پکڑتا بلکہ فراوانی کے ساتھ رزق مہیا کرتا ہے۔

ا 6100 حفرت عبدالله بن مسعود والله سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی طالفہ نے مال غنیمت تقسیم کیا جیسا کہ آپ پہلے بھی کیا کرتے تھے۔ ایک انصاری آ دمی نے کہا: اس تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال نہیں رکھا گیا۔ میں نے دل میں) کہا کہ یہ بات میں نبی طالفہ سے ضرور میں کہا کہ یہ بات میں نبی طالفہ سے ضرور

٦١٠٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ: حَدَّثَنَا أَبِي:
 حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ:
 قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قِسْمَةً كَبَعْضٍ مَا
 كَانَ يَقْسِمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَاللهِ
 إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ، قُلْتُ: أَمَا

<sup>1</sup> جامع الترمذي، صفة القيامة، حديث: 2507.

لَأَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ عَلِيَةً. فَأَنْيَنُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ، فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةً وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ وَغَضِبَ، حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَصَبَرً ٩. [راجع: ٢١٥٠]

ذکرکروںگا، چنانچہ میں آپ تالیخ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ دیگر صحابہ کرام خالیج بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے چیکے سے یہ بات آپ کے گوش گزار کر دی۔ نبی تالیخ کو یہ بات بہت نا گوارگزری، چبرہ انور متغیر ہوگیا اور آپ بہت غضب ناک ہوئے یہاں تک کہ میں نے خواہش کی: کاش! میں آپ کو یہ خبر نہ دیتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا:"موئ میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئ تھی، لیکن انھوں نے صبر سے کام لیا۔"

کے فوا کدومسائل: ﴿ عَرْدَهُ حَنَيْن کے موقع پر رسول الله علیج نے نے مسلمانوں کی تالیف قبی کے لیے اقرع بن حابی کوسو ادف، عینیہ بن حصن کوسواونٹ اور قریش کے سرداروں کوسو، سواونٹ دیے تو حاضرین میں سے ایک آدمی نے اعتراض کیا کہاس تقسیم میں عدل وانعماف سے کام نہیں لیا گیا تو رسول الله علیج نے فرمایا: ''اگر الله اور اس کا رسول عدل وانعماف نہیں کریں گوتو دنیا میں عدل کا علمبردارکون ہوگا۔' ﴿ ﴿ وَلَى اللّٰه عَلَیْمٌ نِے مُوکَ عَلَیْمٌ کَو دی جانے والی اذبیت سے درج ذیل آبت کی طرف اشارہ فرمایا: ''اے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جمنوں نے موکی (طیع) کو تکلیف دی تھی تو الله تعالیٰ نے موکی (طیع) کو ان کی بتائی ہوئی باتوں سے بری کردیا کیونکہ وہ الله کے باں بوی عزت والے تھے۔' ﴿ ﴿ وَ حافظ ابن حجر نے حضرت موکی طیعہ کی موت اور تیسرا اذبیت کے متعلق تین قصوں کا ذکر کیا ہے: ایک سے کہ موکی طیعہ کی مقترت موکی طیعہ کی خضرت کو کیا گئا کے قبی قدم پر چلتے ہوئے صبر سے کام لیا اور بے ہودہ بات کہنے والے کاکوئی توٹس نیل کوئی توٹس فیر میں لیا۔ ناٹی ا

باب: 72- زيرعماب لوكون كومخاطب ندكرنا

(٧٧) إِبَّابُ مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالْمِتَابِ

کے وضاحت: رسول اللہ علیم کی سیرت تھی کہ آپ جن پر ناراض ہوتے تو خطاب کے وقت ان کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ ایسے حالات میں آپ کا خطاب عموی ہوتا تھا تا کہ انھیں کئی قتم کی ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے علاوہ آپ علیم کی صفت حیا کا بھی تقاضا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کا برسرعام نام لے کران کی تشہیر نہ کرتے۔

(6101) حضرت عائشہ ٹھٹاسے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی ٹھٹا نے کوئی کام کیا اورلوگوں کو بھی وہ کرنے کی

٣١٠١ - حَلَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي:
 حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ:

شعبع البخاري، فرض الخمس، حديث: 3150. (ق) الأحزاب 33: 69. (ق) فتح الباري: 630/10.

قَالَتْ عَائِشَةُ: صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ الله، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَام يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْبَةً». [انظر: ٧٣٠١]

اجازت وی لیکن کچھالوگول نے اس سے پر ہیز کرنا اچھا خیال کیا۔ ان کا بیرویہ نبی مُلَّاقِمٌ کو پہنچا تو آپ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کی، چرفر مایا: ''ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے جو اس کام سے پر ہیز کرتے ہیں جسے میں نے خود کیا ہے؟ اللہ کی فتم! میں اللہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ جانے والا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔''

کے فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْهِ جابلوں کی جہالت پر صبر کرتے، بدویوں کی تخی برداشت کرتے اور ان سے درگزر فرماتے ہے۔ اگر کسی ہے کہ فرماتے ہے۔ اگر کسی ہے کہ فرماتے ہے۔ اگر کسی ہے کہ کامطلب بینہیں ہے کہ سرے ہے باز پرس نہ کرتے بلکہ برسرعام ان لوگوں کی تشہیر نہ کرتے ہے۔ ﴿ کی چھلوگ ایسے ہوتے ہیں جومباح چیزوں سے پر بیز کو تقویٰ کی بلندی خیال کرتے ہے، صدیث میں اس قتم کے لوگوں کا ذکر ہے جیسا کہ ایک آدی نے رسول الله علاقی ہے عرض کی کہ میں منج جنابت کی صالت میں ہوتا ہوں، میں نے روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، کیا میں پہلے شسل کروں پھر روزہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا: ''دبعض ادقات میں خود بھی الی صالت ہے دوچار ہوتا ہوں تو روزہ رکھنے کے بعد شسل کر کے نماز پڑھتا ہوں۔'' اس نے فرمایا: ''دبعض ادقات میں خود بھی اللہ عالی سے اللہ تعالیٰ نے اگلے پھیلے سب گناہ معاف کرویے ہیں۔ اس پر آپ ناراض ہو کے اور فرمایا: '' ہیں تھاری فرماری فرماری فرماری نہیں ہے کہ وہ وعظ وہیوت کے وقت رسول الله تا پی کے اسوء مبارکہ کو ضرور پیش نظر بلکہ عین تقویٰ ہے۔ بہر حال علاء اور واعظین کو چا ہے کہ وہ وعظ وہیوت کے وقت رسول الله تا پی کے اسوء مبارکہ کو ضرور پیش نظر رکھا کریں۔

٦١٠٢ - حدَّنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ - هُوَ ابْنُ أَبِي عُبْبَةَ مَوْلَى أَنسٍ -، عَنْ أَبِي سَعِيلِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَدْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ الْعَدْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. [راجع: ٣٥٦٢]

[6102] حفرت ابوسعید خدر می دانش روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی طافی میردہ نشین کواری اڑکیوں سے کہیں زیادہ حیا دار تھے۔ جب آپ کوئی الی چیز دیکھتے جو آپ کوئی گوار ہوتی تو ہم اسے آپ کے چیزہ انور سے معلوم کر لیتے تھے۔

ﷺ فاكدہ: رسول اللہ ظافی اگر كوئى نا گواركام يا بات ملاحظہ كرتے تھے تو مروت اور شرم كى وجہ سے آپ زبان سے پچھ نہ فرماتے بلكہ نا گوارى آپ كے چرےكى تبديلى سے معلوم ہوتى تھى ،اسى طرح جب كسى كو تنبيكر نامقصود ہوتا تو اس كومعين كرك فرماتے بلكہ نا گوارى آپ كے چرےكى تبديلى سے معلوم ہوتى تھى ،اسى طرح جب كسى كو تنبيكر نامقصود ہوتا تو اس كومعين كرك

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الصيام، حديث : 2593 (1110).

حنبيدند فرمات اورنداس كاسرعام نام بى ليت بلكة آپ كا خطاب عام بوتا تهاراس مخفى كا نام لينے سے حيا مانع بوتى ،اس ليے آپ نام لیے بغیراصلاح کا فریضہ سرانجام دیتے تھے۔

## باب: 73- جواسي بھائي كو بلاتاويل كافركہتا ہے وہ اینے کہنے کے مطابق (خود کافر) ہوجاتا ہے

## (٧٣) بَابُ مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ بِغَيْرٍ تَأْوِيلِ فَهُوَ كُمَا قَالَ

🚣 وضاحت : امام بخاری وطن نے متله تکفیرین وہی موقف اختیار کیا ہے جو عام اہل سنت کا ہے کہ لوگ دیندار ہیں اور شرائع اسلام برعمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ تمام انبیاء ﷺ کو ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پریقین رکھنے والے ہیں لیکن عقائد ونظریات میں تگلین قتم کی خرابیوں کے مرتلب ہیں اور عقائد کی خرابی سی انکار و تکذیب کی وجہ ہے نہیں بلکہ معقول تاویل یا جہالت کی وجہ ہے ہے تو ایسے لوگوں کو دین اسلام سے خارج قرار نہ دیا جائے اور نہ کسی کو کا فرکہا جائے بلکہ اس قتم کے لوگوں سے روایات لینے میں بھی زم گوشہ رکھا جائے بشرطیکہ وہ عدالت وامانت والے مول اور صدافت و بر میز گاری میں مشہور ہوں۔ امام بخاری ولائن نے اس موقف کی تائید کرتے ہوئے اپنی سیح میں کئی ایک اسلوب اور انداز اختیار کیے ہیں جن میں ایک درج بالا اورآئندہ عنوان ہے۔اس کی وضاحت اس طرح ہے کداگر کوئی انسان ایمان کے منافی کسی بات یا عمل کا مرتکب ہوتا ہے اگر اس کا ارتکاب معقول تاویل یا جہالت کی وجہ ہے ہو اے وین اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاسکتا ہاں، اگر کوئی ویدہ دانستہ تاویل و جہالت کے بغیرسی کفر پر بنی بات یا کام کا مرتکب ہے تو بلاشبہ وہ کافر اور دین اسلام سے خارج ہے۔اب اس عنوان کو ثابت کرنے کے لیے چنداحادیث پیش کی ہیں۔

> ٦١٠٣ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ:

> يَا كَافِرُ؛ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا». وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ

ابْنِ يَزِيدَ: سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِيلًا. [راجع: ٦١٠٣]

٦١٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ

عكرمد بن عمار في يحيى سے، انھول في عبدالله بن يزيد سے، انھول نے ابوسلمہ سے، انھول نے ابوہررہ والنواس سنا، انھوں نے نبی مُلافقہ سے بیان کیا۔

[6103] حضرت ابو ہررہ داشتے ہے روایت ہے کہ رسول

كا فر! تو ان دونول ميں سے ايك ضرور كافر ہوجاتا ہے۔"

(6104) حضرت عبدالله بن عمر النفاس روايت ہے كه

رسول الله تلفظ نے فرمایا: ''جس مخض نے اپنے کسی بھائی کو کہا: اے کا فر! تو ان وونوں میں سے ایک کا فر ہو گیا۔'' عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلِ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا».

فوائد ومسائل: ﴿ كَن كُوكَافر كَبِنا يا اسے كافر قرار دینا در تنظین كہلاتا ہے۔ اہل حدیث حضرات نے مسلم تنظیر میں بوی احتیاط سے كام لیا ہے كيونكہ بيمسئلہ بہت نزاكت كا حامل ہے۔ بيدا يك دو وهاري تلوار ہے جس نے ایک كوضرور كاٹ دینا ہے۔ جس انسان كوكافر كہا گیا ہے اگر وہ فی الحقیقت كافر نہیں تو بي كفر، كہنے والے پر لوٹ آئے گا، يعنی كہنے والا كافر ہوجائے كاليكن بي اس صورت میں ہوگا جب كہنے والا كس قتم كى تاویل كے بغیراسے كافر كہتا ہے۔ اگر وہ دوسرے كوكافر كہنے كے ليے اپنے پاس كوئى معقول وجدر كھتا ہے تو پھركسى كوكافر كہنے والا خود كافر نہیں ہوگا۔ ﴿ امام بخارى وَلا الله نے حدیث كے اطلاق كو دمعقول تاویل كے ساتھ مقبول وجدر كھتا ہے۔ ﴿ وَ الله عَلَى وَلا الله عَلَى كُلُو الله عَلَى كَافِر كُمَنَ عَلَى الله عَلَى

دوایت ہے، وہ بی تالی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جس وہ نبی تالی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جس نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے ندہب کی جھوٹی فتم اٹھائی تو وہ ایبابی ہوجا تا ہے جیسا اس نے کہا ہے۔ اور جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کوئل کرلیا تو اسے جہنم ہیں اسی چیز سے عذاب ویا جائے گا۔ اور مومن پر لعنت بھیجنا اسے قل کرنے کے مترادف ہے۔ اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو بیاس کے قل کے برابر ہے۔''

الکے فواکدومسائل: ﴿ اسلام کے سواکسی فرہب وطت کی قتم یہ ہے کہ وہ یوں کے: اگر میں نے ایسا کیا تو میں یہودی یا عیسائی ہوا۔ اگر وہ اس قتم میں جھوٹا ہے تو بھی یہودی یا عیسائی ہوجائے گا کیونکہ ایسا کرنا یہودیت یا نصرانیت کی تعظیم ہے اور اسلام کے علاوہ کسی دوسرے فدہب کی تعظیم کرنا کفر ہے۔ ﴿ اس حدیث کا دوسرا جملہ کہمون پرلعنت کرنا اسے قل کرنے کی طرح ہے کیونکہ لعنت کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا ہے اور کسی کوقل کرنا بھی ونیادی زندگی سے وور کرنے کا باعث ہے۔ ﴿ آخری جملہ یہ ہے کہ مسلمان کوکفری طرف منسوب کرنا اسے قل کرنے کی مانند ہے۔ اس تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ کفر قبل کا موجب ہے گویا

کفری طرف نسبت کرنے والے نے قل کے سبب کی طرف نسبت کی گویا اسے قل کردیا۔ امام بخاری ولاف کا مقصدیہ ہے کہ اگر کسی کی طرف کفر کی نسبت معقول تاویل کی وجہ سے ہے تو وہ قل کے مانندنہیں ہوگا، یعنی وہ اس وعید کا سزاوارنہیں ہوگا جوحدیث میں بیان ہوئی ہے۔ والله أعلم.

# (٧٤) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ مُثَاوِّلًا أَوْ جَاهِلًا

وَقَالَ عُمَرُ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ: إِنَّهُ نَافَقَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: قَدْ غَفَرْتُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

باب: 74- جس مخص نے کسی کوتا ویل یا جہالت کی وجہ سے کا فرکہا تو اس صورت میں خود کا فرہیں ہوگا

حضرت عمر والله نے حاطب بن ابی بلتعه والله كم متعلق كها: وه منافق بے تو نبی الله الله نبی الله الله الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في تو الل بدر كوعرش برسے و يكها اور فر مايا: ميں في تصميل بخش ويا ہے؟"

أ الأعراف 12:7.

کرویا۔اس طرح باطنی حضرات کی تاویلات ہیں جن کی بنیاو پر انھوں نے شرعی واجبات سے راہ فرار اختیار کی ہے۔قاویانی حضرات نے تاویلات کا سہارا لے کرمرزاغلام احمد قاویانی کو نبی تسلیم کیا ہے لیکن اٹھیں کسی شرعی ولیل کو سیحضے بیل فلطی نہیں لگی کہ اٹھیں معذور خیال کرتے ہوئے کافر قرارنہ دیا جائے بلکہ بیمرتدین کا ٹولہ ہے اور ان کی تادیلات محض خواہشات نفس کا پلندہ ہیں، پھرعلائے امت نے ان تاویلات کا بوداین ان پر داشت کرویا ہے اور حکومت یا کستان نے بھی قانونی طور پر انھیں خارج از اسلام قرارویا ہے۔ o جہالت اور لاعلمی: اگر کسی انسان سے جہالت ولاعلمی کی بنا پر کوئی کفرید کام یابات سرزد ہوجائے تو اسے بھی معذور تصور کیا جائے گا اوراسے کا فرقر اروینے کے بجائے اس کی جہالت دور کی جائے ، کین اس جہالت کی پھے صدوو و قیود ہیں مطلق جہل کو مانع قرارنہیں دیا جاسکتا، بلکہاس سے مراووہ جہالت و لاعلمی ہے جھے کسی وجہ سے انسان دور نہ کرسکتا ہو، خواہ وہ خود مجبور و لا جار ہویا مصادر علم تک اس کی رسائی ناممکن ہو لیکن آگر کسی انسان میں جہالت دور کرنے کی صلاحیت ہے اور اسے اس قدر ذرائع ادر وسائل میسر ہیں کہوہ اپنی جہالت دور کرسکتا ہے اس کے باوجود وہ کوتا ہی کا مرتکب ہے تو ایسے انسان کی جہالت کو کفر سے مانع قرار نہیں دیا جاسکتا، چنانچهارشاد باری تعالی ہے: د مهم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنارسول نہ بھیج لیں۔ ' اس آیت میں الله تعالی نے وضاحت کی ہے کہ جب تک ہم انبیاء يہ اے ذريعے سے لوگوں کی جہالت کو دور نہیں کرتے انھیں عذاب سے دو جار کرنا مارا دستورنمیں ہے۔اس آیت کے تحت امام ابن تیمید اللف الصح بیں کہ بندوں پر اتمام جست کے لیے دو چیزوں کا مونا لازی ہے: ٥ وہ الله تعالی کی طرف سے نازل شدہ تعلیمات کو حاصل کرنے کی ہمت واستعداد رکھتے ہوں۔ ٥ ان پرعمل کرنے کی قدرت ہو، لینی وہ عاقل، بالغ ہوں۔ 2 اس سے معلوم ہوا کہ جہالت و لاعلمی کو اتمام جست کے سلسلے میں ایک رکاوٹ شار کیا گیا ہے۔اس عنوان کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری الله نے حضرت عمر اللهٰ کا ایک واقعہ پیش کیا ہے جے آپ نے متصل سند کے ساتھ دوسرے مقام پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ 3 حضرت عمر طائلےنے رسول اللہ عظامے سامنے حضرت حاطب بن الى بتعه والله كومنافق قرارديا تقارسول الله عليهم نے حضرت حاطب ولك كا دفاع تو كياليكن ردعمل كے طور يرحضرت عمر ولك كوكافريا منافق قرار نہیں دیا کیونکہ حضرت عمر ٹاٹھ نے آخیں ایک معقول تاویل کی بنا پر منافق کہا تھا کہ انھوں نے اہل مکہ کے نام ایک خط کھا تھا جس میں اسلام اور اہل اسلام کے متعلق ایک اہم راز کی اطلاع دی تھی۔ ایسا کرنا کفار سے دوئتی رکھنے کے مترادف ہے۔

[6106] حضرت جابر بن عبداللد الثانات دوایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل الثانائ بی ظافی کے ہمراہ نماز (عشاء) پڑھتے ، پھراپی قوم کے پاس آتے اور انھیں نماز پڑھاتے سے ۔ انھوں نے ایک مرتبہ نماز میں سورہ بقرہ پڑھی تو ایک صاحب جماعت سے الگ ہو گئے اور ہلکی سی نماز پڑھ لی۔ جب اس بات کاعلم حضرت معاذ رائٹا کو ہوا تو انھوں نے کہا:

71.٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا سَلِيمٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ثُمَّ يَأْتِي وَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ثُمَّ يَأْتِي وَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ، فَقَرَأً بِهِمُ الْبَقَرَةَ، قَالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ قَالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ

<sup>1.</sup> بنيّ إسرآئيل 15:17. ﴿ فتاوى ابن تيمية: 478/12. ﴿ صحيح البخاري، المغازي، حديث: 3983.

ذَٰلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ فَأَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأً الْبَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ فَرَعَمَ صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأً الْبَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ فَرَعَمَ اللهِ أَنِّي مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «يَا مُعَاذُ أَفَتَانٌ أَنِّي مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «يَا مُعَاذُ أَفَتَانٌ أَنْ مُنَافِقٌ، وَنَحْوَهُمَا». وَشَعَنها ﴾ وَوَالشَّمْسِ وَضُعَنها ﴾ وَوَالسَّمْسِ وَضُعَنها ﴾ وَوَالسَّمْسِ وَضُعَنها ﴾ وَالشَّمْسِ وَضُعَنها ﴾ وَالشَّمْسِ وَضُعَنها ﴾ وَالْمَوْمُمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

یه فض منافق ہے۔ اس آ دی کومعلوم ہوا تو وہ نبی علیم کی فرمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ کے رسول! ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے محنت ومشقت کرتے ہیں اور اپنے اونٹول پر پانی بحر کر لاتے ہیں، حضرت معاذ ڈائٹ نے ہمیں کل رات نماز پڑھائی اور سورہ بقرہ پڑھنا شروع کردی۔ میں نماز توڑ کر الگ ہوگیا اور ہلکی می نماز اوا کرلی۔ اس پر حضرت معاذ ڈائٹ نے محصرت فور کی اس پر حضرت معاذ ڈائٹ نے معاذ! کیا بھم فتذا تگیزی کرتے ہو؟ یہ الفاظ آپ نے تین مرتبہ دہرائے۔ تم فتذا تگیزی کرتے ہو؟ یہ الفاظ آپ نے تین مرتبہ دہرائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: "تم ﴿وَالشَّمْسِ وَ ضُحٰها﴾ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا: "تم ﴿وَالشَّمْسِ وَ ضُحٰها﴾ اور اس کے بعد آپ نے نرمایا: "تم ﴿وَالشَّمْسِ وَ ضُحٰها﴾ اور

اللہ علام اللہ علیہ کے جائے کو ایک دور معافر ڈاٹو نے فرکورہ محض کو منافق کہا لیکن رسول اللہ علیہ نے اس کی تکفیر کرنے کے بجائے حضرت معافر ٹاٹو کو یہ کلمہ کہنے میں معذور خیال کیا کیونکہ حضرت معافر ٹاٹوا سے منافق کہنے کی ایک معقول وجہ رکھتے تھے کہ جماعت کا تارک منافق ہوتا ہے اور فدکورہ محض نے جماعت جھوڑ دی تھی ، اس پر رسول اللہ علیہ نے حضرت معافر ٹاٹو کو سمجھایا اور سمجھاتے وقت ذرا سخت روید اختیار کیا اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس آ دی کو منافق نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر چہ اس بات میں بہتا ویل کی جائے کہ تارک جماعت منافق ہے۔ ﴿ امام کو چاہیے کہ وہ مقتدی حضرات کا خیال رکھے کیونکہ ان میں کمزور، ناتواں، ضرورت منداور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جماعت کراتے وقت جھوٹی جھوٹی سورتوں کا انتخاب کیا جائے۔ کمی سورتیں پڑھ کر لوگوں کو فتے میں جوٹا نہ کیا جائے۔ امام بخاری واللہ کا مقصد ہے کہ اگر کسی کومنافق کہنے میں کوئی معقول تاویل پیش نظر ہے تو کہنے والا منافق نہیں ہوگا بلکہ اے تاویل کی وجہ سے معذور تصور کیا جائے گا۔

11.٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ فَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ".

[6107] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طافیہ نے فرمایا: "متم میں سے جس نے لات اور عزی کی فتم اٹھائی تو اسے لا إله إلا الله بردهنا چاہید اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا: آؤ! جوا کھیلیس تو اسے بطور کفارہ صدقہ کرنا چاہید"

[راجع: ٤٨٦٠]

فوائد ومسائل: ﴿ لات وعُوْى اور دیگر بتوں کی قتم وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو آٹھیں معبود ماننے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لائق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھوڑ معبودان باطلہ کی قتم اٹھائے۔ اگر لاعلمی یا جلدی سے اس نے ایسا کرلیا ہے تو کلمہ تو حید پڑھ کر اس کی تلافی کرے اور باطل کی نفی کرے کیونکہ لات وعُولی بتوں کے نام ہیں اور ان کی قتم اٹھانا گویا ان کی تعظیم بجالانا ہے۔ ﴿ اُس کی تنظیم بجالانا ہے اور اس کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی طرح بجالاتا ہے تو اس کے مشرک ہونے ہیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ﴿ اُس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ کلم یتو حید پڑھ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہو۔ واللہ المستعان ﴿ وَ افظ ابن جَرِيْثُ لَكُمْ مِینَ الله عَلَى کی قتم اٹھا تا ہے تو اسے جلدی ہے ' کلم یکفن' کی تلافی ''کلم یتو حید' کے بیک کوئی جو کی کوئی جا کہ کوئی کا میں لات وعُولی کی گوشم اٹھا تا ہے تو اسے جلدی ہے ''کلم یکفن' کی تلافی ''کلم یتو حید' کے کہ کوئی ایمان کے بعد کلم یکفر کہنے سے اس کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ا

٦١٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ ابْنِ ابْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ وَإِلَّا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ وَإِلَّا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ وَإِلَّا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ وَإِلَّا فَلْيَحْلِفْ . [راجع: ٢٦٧٩]

[6108] حضرت ابن عمر والله سے روایت ہے، انھوں نے حضرت عمر والله قافل میں پایا جبکہ وہ اپنے باپ کی قتم اٹھارہے تھے۔ اس پر رسول الله می فی نے آمیس آواز وے کر فر مایا: ' خبر وار! الله تعالی نے تصصیں اپنے آباؤ اجداد کی قتم کھانے سے منع کیا ہے، لہذا اگر کسی نے قتم کھانی ہو تو وہ صرف اللہ کی قتم کھانے یا پھر خاموش رہے۔'

خلتے فوا کدومسائل: ﴿ غیراللہ کی قتم اٹھانا کفریا شرک ہے جیسا کہ رسول اللہ طاقا کا ارشادگرای ہے: ''جس نے اللہ کے سوا
کسی اور چیز کی قتم اٹھائی اس نے کفریا شرک کا ارتکاب کیا۔' ﴿ حضرت عمر ڈاٹٹن نے دوران سفر میں اپنے باپ کی قتم اٹھائی لیکن ان
کا بیا قدام لاعلمی کی وجہ سے تھا، اس لیے رسول اللہ طاقی نے ان کی لاعلمی اور جہالت کے پیش نظر آتھیں کا فریا مشرک قرار نہیں دیا
اور نہ آتھیں تجدید ایمان بی کے متعلق کہا بلکہ ان کی لاعلمی دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے غیر اللہ کی تم اٹھانے سے منع فرمایا
ہے۔ ﴿ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص معقول تاویل یا جہالت کی وجہ سے کا فرانہ کام کرتا ہے یا کفریہ بات کہتا ہے تو
اسے معذور خیال کرتے ہوئے کا فرنہیں کہا جائے گا۔ اس سلسلے میں جم نے ایک مضمون ' امام بخاری اور فقتہ تکفیر' کے عنوان سے
کسیا ہے جو ہماری تالیف '' مسئلہ ایمان و کفر' کے آخر میں مطبوع ہے ، قار مین کرام اس کا ضرور مطالعہ کریں ۔ واللہ المستعان .

باب:75- الله تعالى كى خاطر غصه اور مخق كرنا جائز ہے

ارشاد باری تعالی ہے: ''(اے نبی!) کفار ومنافقین کے

(٧٥) بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشَّدَّةِ لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ

<sup>1</sup> فتح الباري: 634/10. 2 مسند أحمد: 125/2.

#### خلاف جہاوکرواوران پریختی کرو۔''

وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمْ ﴾ [النوبة: ٧٣].

کے وضاحت: اللہ تعالیٰ کے احکام پرعمل درآ مدکرنے کے لیے غصے میں آنا اور تختی کرنا جائز ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پاسداری کے لیے وہی پھے کیا جو اللہ تعالیٰ نے تھے ہے دہ کیا۔ آپ نے فلاف تلوارا ٹھائی اور منافقین پر جمت قائم کر کے ان سے جہاد کیا۔ آپ

١٠٠٩ - حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ إِبْرَاهِيمُ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَيْقَ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُورٌ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السَّيْرَ فَهَتَكُهُ، وَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ عَيْقِ: المِنْ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ الْمِنْ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هٰذِهِ الصُّورَ». [راجع: ٢٤٧٩]

[6109] حضرت عائشہ وہائے سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نی طاقی میرے ہاں تشریف لائے اور گھر میں ایک پردہ لائا ہوا تھا جس پرتصوری تھیں۔ (اسے دکھ کر) آپ طاقی کا چہرہ مبارک متغیر ہوگیا۔ پھر آپ نے وہ پردہ پکڑا اور اسے پھاڑ دیا۔ ام المونین نے بیان کیا کہ نبی طاقی نے فرمایا: ''قیامت کے دن ان لوگوں کو تخت عذاب دیا جائے گا جویہ تصویریں بناتے ہیں۔''

کے فواکدومسائل: ﴿ رسول الله طَالِمُهُا نے تصویروں والا پردہ و کھ کراہے ٹھنڈے پیٹ برداشت نہیں کیا اور نہ کی قسم کی نری بی کا مظاہرہ کیا بلکہ آپ غصے میں آئے، پردے کو پکڑا اور اسے پھاڑ کر رکھ دیا، پھر آپ نے اس پر دعید بھی سائی کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا جو اس طرح کی تصویر میں بناتے ہیں۔ ﴿ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح تصویر کشی حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اس طرح اسے شوق سے گھر میں رکھنا اور دیواروں پر لئکانا بھی سخت جرم ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں ایسی چیزوں پر کڑی نظر رکھیں جواللہ تعالی کے غضب کا باعث ہیں۔ والله المستعان،

إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَالِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَطُ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ

ا 6110 حضرت الومسعود والنظاس روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ایک شخص نبی طاق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: میں فلال (امام) کی وجہ سے ضبح کی نماز با جماعت سے پیچھے رہتا ہول کیونکہ دہ بہت کبی نماز پڑھا تا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ طاق کو اس دن سے زیادہ دعظ ونسیحت کرتے ہوئے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ دعظ ونسیحت کرتے ہوئے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ طاق نے فرایا: ''اے لوگو! تم میں سے پچھ لوگ دوسردل

<sup>1</sup> فتح الباري: 10/636.

کو نفرت دلانے والے ہیں۔تم میں سے اگر کوئی دوسروں کو فماز پر سات کو نگار کوئی دوسروں کو فماز پر سات کی کار کار کوئی کام کاج کرنے والا ہوتا ہے۔''
والا ہوتا ہے۔''

مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَنَجَوَّزُ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ». [راجع: ٩٠]

ﷺ فاکدہ: اس مدیث کے مطابق رسول الله کالیکانے ان ائمہ مساجد کا بڑی تختی ہے نوٹس لیا ہے جو دوران نماز میں اپنے نماز ہوں اپنے نازیوں کا خیال نہیں رکھتے بلکہ لمی لمبی لمبی نمازیں ہڑھا کر انھیں اس دینی فریضے ہے تنفر کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں دوران جماعت میں اپنے مقتدی حضرات کا خیال رکھنا چاہیے ادرا پی قراءت کو مختصر کرنا چاہیے، ہاں اگر کوئی اکیلا نماز بڑھ رہا ہوتو دہ لمبی قراءت کر کے اپنا شوق پورا کرسکتا ہے لیکن اسے دوران جماعت میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔

عِيلَ: حَدَّثَنَا الْهَا الْهَا الْهَا الله بَن عُمر ظَاهُ سے روایت ہے،

انھول نے کہا: نبی طُلِیْ نماز پڑھ رہے تھے کہ اس اثنا میں

میلی رَأَی فِی آپ نے مجد میں قبلے کی جانب بلغم دیکھا، آپ نے اسے

و فَتَعَیَّظَ ثُمُ الله الله و ست مبارک سے صاف کیا اور غصے ہوئے، پھر فر مایا:

میلاةِ فَإِنَّ الله "جب تم میں سے کوئی آدی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سامنے ہوتا ہے، لہذا کوئی شخص دوران نماز میں اپنے سامنے نہ قوے کے۔''

٩١١١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي رَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِيدِهِ فَتَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللهَ عَنَالَ وَجْهِهِ فِي حِيَالَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ اللهَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ اللهَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ اللهَ اللهَ الصَّلَاةِ اللهَ اللهَ الصَّلَاةِ اللهَ اللهَ السَّلَاةِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الله فواكدومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْمَ نِ مساجد كوصاف سخرااور خوشبودارر كفيخ كاتهم ديا ہے۔ أكونكه مساجد، الله تعالى كه بهل سب سے زيادہ پنديدہ جگہيں ہيں۔ أكي اور حديث ميں مجد ميں تھوكنے كو گناہ قرار ديا گيا ہے اور اس كا كفارہ بيہ كه اسے وَن كرديا جائے۔ أكي اور حديث ميں ہے كہ رسول الله عَلَيْمَ نے مجد ميں قبلے كى جانب تھوك ديكھا تو آپ نے ايك شاخ سے اسے صاف كرديا، پھر آپ نے اس بلغم والى جگه پرخوشبولكائى۔ أي رسول الله عَلَيْمَ نے ايك آدى كومرف اس ليے امامت سے الگ كرديا تھا كہ اس نے مجد ميں قبلے كى جانب تھوك ديا تھا۔ أي ايسے حالات ميں مجد كے تقدير كو پامال ہوتا ديكھ كر آپ كيے خاموش رہ سكتے تھے، آپ كا غصه برمل اور الله تعالى كے ليے تھا۔ جے آپ نے امامت سے الگ كيا تھا، اسے فرمايا: آپ كيے خاموش رہ سكتے تھے، آپ كا خصه برمل اور الله تعالى كے ليے تھا۔ جے آپ نے امامت سے الگ كيا تھا، اسے فرمايا:

٦١١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ 16112 حضرت زيد بن فالدجني فألل عبروايت ب

<sup>1</sup> سنن أبي داود، الصلاة، حديث: 455. ﴿ صحيح مسلم، المساجد، حديث: 1528 (671). 3 صحيح البخاري، الصلاة، حديث: 481. حديث: 415. مه سنن أبي داود، الصلاة، حديث: 481.

کہ ایک آ دی نے رسول اللہ ظائم سے گم شدہ چیز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: "اس کا ایک سال تک اعلان کرو، پھراس کے سر بندھن اور توشہ دان کی پیچان رکھو اور اسے استعال کرلو۔ اگراس کا مالک آ جائے تو وہ چیز اسے والیس کر دو۔" پھراس نے عرض کی: اللہ کے رسول! بھولی بھٹکی بکری کے متعلق کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: "اسے پکڑ لو۔ وہ تمھارے لیے ہوگی۔" اس نے کہا: اللہ کے رسول! گم شدہ اون کے لیے ہوگی۔" اس نے کہا: اللہ کے رسول! گم شدہ اون کے متعلق کیا فرمان ہے؟ رسول اللہ ظائم اس سوال پر اس فدر ناراض ہوئے کہ آپ کے رضار سرخ ہوگئے یا آپ کا چیرہ انور سرخ ہوگئے یا آپ کا چیرہ انور سرخ ہوگئے، پھرآپ نے فرمایا: "دستھیں اس اون کے جرہ انور سرخ ہوگئے، پھرآپ نے فرمایا: "دستھیں اس اون کے سے کیا غرض ہے؟ اس کے ساتھ اس کی جوتی ہے اور پائی کا مشکیزہ ہے۔ بھی نہ بھی اس کا مالک اس کو پالے گا۔"

جَعْفَو: أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ اللَّهَطَةِ فَقَالَ: "عَرِّفُهَا سَنَةٌ ثُمَّ اعْرِفْ وَكَاءَهَا اللَّهُ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِللَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فوائدومسائل: ﴿ رسول الله طَلْمُؤَاس لِي ناراض ہوئے كہ سائل كا سوال بِحل تھا۔ اون كے متعلق اسے سوال كرنے كى ضرورت نتھى كيونكہ اسے كى چور كے پكڑنے ياكسى درندے كے كھانے كا وہاں كوئى خطرہ نہ تھا۔ ﴿ وَاضْح رَبِ كَهُرسول الله طَالِمُؤُمُ كَا اونٹ كے متعلق نہ كورہ فرمان اس وقت كے پرامن حالات كے مطابق ہے، ليكن آج كل حالات يكسر بدل گئے ہيں، چور ڈاكوگلى كوچوں ميں دندناتے پھرتے ہيں، ايے حالات ميں اگر اونٹ كو كھلا چھوڑ ديا جائے گا تو ان كے ہتھے چڑھ جائے گا، لہذا كم شدہ اونٹ كو با ندھ ليا جائے حتى كہ اس كا مالك آئے اور اسے بحفاظت لے جائے۔ والله أعلم،

مَحَمَّدُ بَنُ عَبْدُ اللهِ بَنُ الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ؛ ح. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبِيدِ مَعْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ مُجَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَحْمَرَةً وَصُولُ اللهِ عَنْهُ وَالْ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

افعوں نے کہا کہ رسول اللہ طالع نے سی کا بت دوایت ہے،
افعوں نے کہا کہ رسول اللہ طالع نے سیجور کی شاخوں یا
بوریے سے چھوٹا سا مجرہ بنایا۔ وہاں آپ (تبجد کی) نماز
پڑھا کرتے تھے۔ چندلوگ وہاں آگئے اور انھوں نے آپ
کی افتد امیں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پھروہ دوسری رات
آئے اور تھہرے رہے لیکن آپ نے ان سے تاخیر کی اور
باہران کے پاس تشریف نہ لائے۔لوگ آوازیں بلند کرنے
گئے اور دروازے کو کنگریاں مارنا شروع کر دیں۔رسول اللہ

يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُحْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ». [راجع:

نگائی غصے کی حالت میں باہرتشریف لائے اور فرمایا: ''تمھارے اس انداز سے مجھے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ بینمازتم پر فرض ہو جائے گی۔تم پر لازم ہے کہ نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھو کیونکہ آ دمی کی فرض نماز کے علاوہ بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے۔''

[VY]

فوائدومسائل: ﴿ فرض نماز كامحل تو مساجد ہیں، اس كے علاوہ نوافل كى ادائيگى گھروں میں كى جائے۔اگركوئى انسان فرض نماز بھى اپ گھر میں پڑھتا ہے تو وہ بہت سے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ ﴿ صحابہ عَرام عَلَيْمُ كَى خواہش تھى كەنماز تبجد آپ كى اقتدا میں اداكریں، اس ليے انھوں نے اپنى آوازیں بلند كیں اور دروازے كوئنگرياں ماریں، لیكن اس طرح آوازیں بلند كرنا آپ كى اقتدا میں اداكریں، اس ليے آپ كو خصہ آیا۔ آپ كا بيك كرنا آپ تاليم كى نماز میں خلل انداز ہوا اور كنگرياں مارنا تو بہت ہى ادب كے خلاف تھا، اس ليے آپ كو خصہ آیا۔ آپ كا بيد اقدام امر بالمعروف اور نهى عن المئر كے قبيل سے تھا، اس ليے آپ كا غصہ اللہ كے ليے تھا، آپ كى ذات كو اس ميں كوئى دخل نہيں كيونكہ آپ ذاتى معاملات كے متعلق غصہ نہيں كرتے تھے۔

#### (٧٦) بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَعْلِنَبُونَ كَبَتْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِثَن وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ﴾ [الشورى:٣٧]

وَقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ ٱلَّذِينَ كُيْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِينَ ٱلْفَـيْظُ﴾ الْآيَةَ [آل عسران: ٢١٢٠

٦١١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا
 مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ

### باب:76-غصے سے اجتناب كرنا

ارشاد باری تعالی ہے: ''وہ لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بیچت ہیں اور جب بھی غصے میں آتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔''

اللّٰه عزوجل كا ايك اور ارشاد ہے:''جولوگ خوشحالی اور تنگی میں خرچ كرتے ہیں اور غصے كو ہی جانے والے ہیں۔''

غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔''

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الْغَضَبِ».

فوائدومسائل: ﴿ نَفْسَ، انسان كابهت برا دَثَمَن ہے، جب كوئى اپنے نفس كوكشرول كرليتا ہے اور اس پر قابو پاليتا ہے تو گويا اس نے قوى ترين دغمن پر غلبہ حاصل كرليا ہے۔ ﴿ آيات مِن بَعِي غصے كے وقت اسے في جانے والوں كى تعريف كى كئى ہے۔ اللہ تعالى بھى درگز ركر نے والوں اور حمل مزاح لوگوں كو پہند كرتا ہے۔ اس سے مراد ذاتی قتم كا غصہ ہے، اسے في جانے كا حكم ہے۔ رسول اللہ تائي كا ارشاد گرامى ہے: "اصل بہلوانی بہ ہے كہ جب انسان كو غصہ آئے، جس سے اس كے رو تكئے كھڑے ہوجا كي اور چرو مرخ ہوجائے تو اس وقت وہ اپنے غصے پر كنزول كرے."

جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ: جَدَّئَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: جَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَاحِبَهُ مُعْضَبًا قَدِ احْمَرَ وَجْهُهُ، فَقَالَ يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُعْضَبًا قَدِ احْمَرً وَجْهُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ النَّبِيُ عَلَيْهُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عَنْهُ مَا يَجُدُ، لَوْ قَالَ: أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّيِيُ عَلَيْهُ إِنَّا لَهُ مَحْنُونٍ. [راجع: النَّبِيُ عَلَيْهُ ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَحْنُونٍ. [راجع: النَّبِيُ عَلَيْهُ ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَحْنُونٍ. [راجع:

افعوں نے کہا کہ رسول اللہ تالیم کے پاس دوآ دی لڑ پڑے۔
انھوں نے کہا کہ رسول اللہ تالیم کے پاس دوآ دی لڑ پڑے۔
اس وقت ہم بھی آپ کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے۔
ایک شخص دوسرے کو گالیاں دے رہا تھا اور اس کا چرہ سرخ
تھا۔ نبی تالیم نے فرمایا: ''میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ
شخص اے کہد دے تو اس کا غصہ کا فور ہو جائے گا۔ کاش!
سید "اُنُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" پڑھتا۔'' صحابہ
نے کہا: تم سنتے نہیں کہ نبی تالیم کیا فرمارہ ہیں؟ اس نے
کہا: تم سنتے نہیں کہ نبی تالیم کیا فرمارہ ہیں؟ اس نے
کہا: میں دیوانہ نہیں ہوں۔

[2777]

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد: 367/5. (٤) فتح الباري: 640/10.

7117 - حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُوسُفَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ - هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ - عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَنْهُ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ»، فَرَدَّد مِرَارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ».

ا 6116 حفرت ابوہریہ ٹاٹٹ ہے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی طُلِی ہے عرض کی: آپ مجھے کوئی وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا: ''غصہ نہ کیا کر'' اس نے بار بار اپنے سوال کو دہرایالیکن آپ یہی جواب دیتے رہے: ''غصے میں نہ آیا کر۔''

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ تَجْرِبه كارطبيب وہ ہوتا ہے جوم ض كى تشخيص كركے دوا تجويز كرے، رسول الله عليم نے اس كى تشخيص يہ كى كدوہ برا غصد ركھنے والا آدمى ہے اور اس ہے بہت روحانى بيارياں جنم ليتى ہيں، اس ليے آپ نے فرمايا: ' غصے نہ ہوا كر۔'' ﴿ يَعْمِ نَهُ مِن كَمَ يَكُ بِينَ ابْنَ عَلَى الله عَلَم نے يہ معنى كيے ہيں كہ غصے كے اسباب ہے نبجنے كى كوشش كيا كر اور وہ امور اختيار نہ كيا كر جو غصے كا باعث ہيں كيونكہ غصہ تو ايك فطرى چيز ہے، اسے بالكل ختم كرناممكن نہيں ہے۔ بہر حال رسول الله عليم نے اس كى حالت كو لمحوظ ركھتے ہوئے غصہ اور غصے كے اسباب چھوڑ دينے كى وصيت فرمائى۔ أ

#### (٧٧) بَابُ الْحَيَاءِ

باب: 77-شرم وحيا كابيان

کے وضاحت: حیا، انسان پرطاری ہونے والی الی کیفیت کا نام ہے جواسے الی چیز کے خوف سے لاحق ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کی نبست اس کی طرف ہوجائے تو اس انسان کے لیے عیب کی بات ہواور اس کی خمت کی جائے۔ 2

٦١١٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ الْبَنَ خُصَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَاللَّهِ: «ٱلْحَبَاءُ لَا النَّبِيُ وَاللَّهِ: «ٱلْحَبَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ»، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ: مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ مَقَارًا، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ مَعْرَانُ: أُحَدُّتُكَ عَنْ الْحَيَاءِ مَرْانُ: أُحَدُّتُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَلَيْلِيْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِي اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالُولُ وَاللّهُ وَلَكُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُولُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

افعوں نے کہا کہ نبی تالیج نے فرمایا: ''حیا سے ہمیشہ بھلائی افعوں نے کہا کہ نبی تالیج نے فرمایا: ''حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔'' بیس کر بشیر بن کعب نے کہا: حکمت کی کتابوں میں کھا ہے کہ حیا سے وقار پیدا ہوتا ہے اور حیا سے سکون قلب میسر آتا ہے۔ حضرت عمران طالی نے کہا: میں کی مدیث بیان کرتا ہوں اور تو مجھے اپنی روور تی کتاب کی باتیں ساتا ہے۔ (دوور تی کتاب کی باتیں ساتا ہے۔

فوا کدومسائل: ﴿ جُوخُصُ حیا کی صفت ہے متصف ہوگا اور وہ لوگوں ہے حیا کرے گا کہ اگر لوگ اسے فسق و فجور میں مبتلا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے ایسا انسان اللہ تعالیٰ ہے بہت حیا کرے گا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ ہے حیا کرتا ہوتو حیا اسے حقوق وواجبات کے ضائع کرنے اور گناہوں کے ارتکاب ہے ردے گی کیونکہ حیا فواحش ومتکرات ہے منع کرتی ہے اور نیکی پر ابھارتی

<sup>1</sup> فتح الباري: 639/10. ﴿ عمدة القاري: 256/15.

ہے، جیسے ایمان، اہل ایمان کونسق و فجور ہے منع کرتا ہے اور گنا ہوں سے دور رکھتا ہے، لہذا ان امور میں حیا، ایمان کے مسادی ہے اگر چہ حیا ایک طبعی چیز ہے اور ایمان، مومن کا کسی فعل ہے، چنانچہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے: ''حیا ایمان کا حصہ ہے۔'' ' ﴿ ﴿ حضرت عمران بن حصین وَرُحُمُ اس لیے ناراض ہوئے کہ حدیث سننے کے بعد دوسروں کا کلام سننے کی کوئی ضرورت نہیں جبکہ بشیر بن کعب نے حدیث سننے کے بعد حکماء کی حکمت بیان کرنا شروع کردی۔

١١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: سَالِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَرَّ النَّبِيُ يَيِّةٍ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ: إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي - حَتَّى كَأَنَّهُ الْحَيَاءِ يَقُولُ: إِنَّكَ لَتَسْتَحْيِي - حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بِكَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةِ: يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ بِكَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: الدَّعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ». [راجع: ٢٤]

(6118) حضرت عبدالله بن عمر والله عن الله واليت م كه ني منافظ ايك فض ك پاس سے گزرے جوابي بھائى پر حيا كى وجہ سے ناراض ہور ما تھا اور اسے كهدر ما تھا كه تو حيا كرتا ہو اور حيا تحقيف نقصان بہنچائے گی۔ رسول الله تُلاَيَّمُ نے اسے فرمایا: "اسے چھوڑ دو كيونكہ حيا ايمان كا حصہ ہے۔"

کے فائدہ: حیا کائل ایمان کا حصہ ہے، اور حیا ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح ایمان، مؤمن کونا فرمانی سے روکتا ہے اور اللہ کی اطاعت پر ابھارتا ہے، اس طرح حیا فواحش ومنکرات سے روکتی ہے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب ویتی ہے۔ جب انسان میں حیانہ ہوتو بے حیابن کر اللہ تعالیٰ سے بعاوت پر اتر آتا ہے۔

(6119) حفرت ابوسعید خدری دانی سے ردایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی النظم بردہ نشین کواری لڑ کیوں سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔

7119 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مَوْلَى أَنَسٍ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَاللهُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مَوْلَى أَنَسٍ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: والسُمهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةً -: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَدْرَاءِ فِي خِدْرِهَا. [راجع: ٢٥٦٢]

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ حیا کی دو تعمیں ہیں: ایک طبی اور دوسری کسی، طبی حیا انسان کی فطرت اور جبلت میں ہوتی ہے۔ پچھ لوگ طبعاً شرمیلے ہوتے ہیں۔ اور حیا کی ایک قتم میر بھی ہے کہ انسان محنت کر کے اسے اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات طبی حیا اکتسانی حیا کے سامنا کی فطرت ٹانیہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ ٹاٹھ نے حیا اکتسانی حیا کے لیے معاون بن جاتی ہے اور بعض اوقات اکتسانی حیا انسان کی فطرت ٹانیہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ ٹاٹھ میں حیا کی دونوں قسمیں بدرجہ اتم موجود جس حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے اس سے مراد اکتسانی حیا ہے۔ ﴿ رسول اللہ ٹاٹھ میں حیا کی دونوں قسمیں بدرجہ کا تم موجود تھیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ ٹاٹھ کی جس حیا کا ذکر ہے دہ طبعی اور فطری ہے اور اکتسانی حیا بھی بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔

صحيح البخاري، الإيمان، حديث: 24.

﴿ شايد امام بخارى براف نے حيا كے باب ميں اس آخرى حديث كو اس ليے بيان كيا ہے كه رسول الله عَلَيْظ ميں حياكى وونوں قسموں كو ثابت كيا جائے كہ وو دونوں آپ عَلَيْظ مِيں بدرجهُ اتم موجود تھيں۔ 1

# (٧٨) بَابٌ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

افعوں ابومسعود والیات ہے، انھوں نے کہا کہ نبی طاق نے فرمایا: ''سابقہ انبیاء کا کلام جولوگوں کو لا اس میں بید بھی ہے کہ جب شرم ہی ندرہی تو چر جو دل

باب:78- بے حیاباش ہر چہ خوابی کن

طامے وہ کرو۔"

٦١٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ نَسْتَح فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ». [راجع: ٣٤٨٣]

کے فوائدومسائل: ﴿ حیاداری ایک ایسی چیز ہے جس پر سابقہ شریعتوں کا انقاق ہے اور اس شریعت میں بھی بیمنسوخ نہیں ہوئی۔ سابقہ شریعتوں کا بیقا مطلب بیہ ہے کہ پہلے اور پھیلے لوگ موئی۔ سابقہ شریعتوں کا بیکلام ابھی تک باقی ہے کہ ''جب تو بے حیا ہے تو جو چاہے کر'' اس کا مطلب بیہ ہے کہ پہلے اور پھیلے لوگ حیا کے ستحن ہونے پر شفق ہیں۔ ﴿ اس کلام نبوت میں صیغۂ امر تہدید (دھمکی) کے لیے ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ''تم جو چاہوکرتے چلے جاؤ۔'' اس آیت میں کفروشرک کرنے کی اجازت نہیں بلکہ اس سے مقصود وعید و تہدید ہے، ای طرح کلام نبوت میں بے حیاکو ہرکام کرنے کا تھم وعید اور ڈانٹ و تعبیہ کے طور پر ہے۔ والله أعلم.

(٧٩) يَابُ مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ في الدِّينِ

باب:79-دین میں جھ ماصل کرنے کے لیے حق پوچھنے سے حیانہ کی جائے

کے وضاحت: اس میں کوئی شک نہیں کہ حیا خیر بی خیر ہے لیکن دینی مسائل اور حقائق کے متعلق سوال کرنے سے حیا کرنا انتہائی قابل ندمت ہونے کو انتہائی قابل ندمت ہونے کو انتہائی قابل ندمت ہونے کو انتہائی قابل ندمت کیا ہے۔ امام بخاری الله نے اس متم کی حیا کواس عنوان کے تحت بیان کی جا کیں احاد یث سے ثابت کیا ہے۔ گویا حیا کے قابل تعریف ہونے سے کھے صور قیس مشکی ہیں جو اس عنوان کے تحت بیان کی جا کیں گے۔ والله المسنعان.

161211 حفرت ام سلمہ ر اللہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ حضرت ام سلیم بھی رسول اللہ تالی کی خدمت میں حاضر ہوکی اور عرض کی: اللہ کے رسول! اللہ تعالی حق (کے

٦١٢١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
 عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ
 أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمُ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

 <sup>1</sup> فتح الباري:642/10. 2 حُمَّ السجدة 40:41.

اظہار) سے نہیں شرماتا، کیاعورت کو جب احتلام ہوتو اس پر عنسل واجب ہے؟ آپ نے فرمایا:''ہاں اگروہ پانی (مادہ منوبید کی تری) دیکھے توغسل واجب ہے۔'' قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَوْأَةِ غُسْلٌ، إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». [راجع: ١٣٠]

خلف فائدہ: دینی امور کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے حیا مانع نہیں ہونی چاہیے، چنانچہ حضرت ام سلیم چھ نے بطور تعریف وحمد پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی کہ وہ حق بات بیان کرنے سے حیانہیں کرتا، پھر ہمیں بھی حق کے متعلق سوال کرنے سے نہیں شرمانا چاہیے، پھر انھوں نے زندگی ہیں پیش آنے والا ایک سوال کیا جوسر اسر شرم و حیا پر بخی ہے لیکن انھوں نے اس قتم کی حیا کو ایک طرف رکھا، پھر سوال کیا کیونکہ اس قتم کا سوال حصول دین کا ذریعہ تھا۔ اگر وہ حیا کو مذفظر رکھتے ہوئے سوال نہ کرتیں تو ہم اس دینی امرے محروم رہتے۔

مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلَا يَتَحَاتُ»، فَقَالَ الْقَوْمُ: هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا، فَيَ شَجَرَةُ كَذَا، فَيَ النَّخْلَةُ - وَأَنَا عُلَامٌ فَالَدُ شَابٌ - فَاسْتَحْيَيْتُ، فَقَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ». النَّخْلَةُ».

افعوں ان عمر وہ ان عمر وہ ان عمر اللہ اس سرسبر
نے کہا کہ نبی تلاقی نے فرمایا: "مومن کی مثال اس سرسبر
درخت کی طرح ہے جس کے بتے نہ گرتے ہیں نہ جھڑتے
ہیں۔" صحابہ کرام نے کہا: یہ فلاں درخت ہے یہ فلاں
درخت ہے۔ میں نے جمور کا درخت بتانے کا ارادہ کیا، میں
چونکہ کمن نو خیز تھا، اس لیے میں نے بتانے سے شرم محسوں
کی تو آپ نا ان نے فرمایا:" وہ درخت کھجورکا ہے۔"

وَعَنْ شُعْبَةً: حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْلمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. وَزَادَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

ایک روایت میں بیاضافہ ہے کہ حضرت ابن عمر اللظمانے کے حضرت ابن عمر اللظمانے کیا نے کہا کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت عمر اللظفانے کیا تو انھوں نے فرمایا: اگرتم جواب دے دیتے تو مجھے اتنا اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔

کے فوائدومسائل: ﴿ مجور کے درخت کی مسلمان سے مثابہت کی وجہ یہ ہے کہ یہ درخت مسلمان کی طرح بہت نفع آ در ہے اور عیح اس کی کوئی چیز رائیگاں نہیں جاتی۔ ﴿ اس حدیث میں وضاحت ہے کہ حضرت ابن عمر ظافتا شرم کے مارے خاموش رہے اور عیح جواب ذہمن میں آ جانے کے باوجود بتانے سے حیا مانع رہی جس کا حضرت عمر جافٹا کو بے حدافسوں ہوا اور اپنے گخت جگر حضرت عمر جافٹا کی شرم کو انھوں نے پہندند فرمایا کہ انھوں نے رسول اللہ ٹافٹا کے سوال کا جواب دینے میں بے کل حیاسے کام لیا، اگر

آ داب داخلاق كا بيان \_\_\_\_\_\_ ×\_\_\_\_\_ 51

بنا دیتے تو ہونہار بیٹے کی رسول الله ظافی محسین فرماتے۔ بہر حال اس فتم کی حیا اچھی نہیں جو کسی کی نیک نامی کے لیے رکاوٹ بن حائے۔ والله المستعان.

٦١٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ:

سَمِعْتُ ثَابِتًا: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ

نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِيَ ؟ فَقَالَتِ

ابْنَتُهُ: مَا أَقَلَ حَيَاءَهَا! فَقَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ،

عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ نَفْسَهَا. [راجع:

ا 6123 حضرت انس والله سروایت ہے، انھوں نے کہا کہ ایک خاتون نی تلال کی خدمت میں حاضر ہوئی اور خودکوآ پ تلال سے نکاح کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا: کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اس پر حضرت انس واللا کی بیٹی نے کہا: وہ عورت کس قدر بے حیاتھی! حضرت انس واللا نے خود کو فرمایا: وہ خاتون تم سے تو بہت اچھی تھی، اس نے خود کو رسول اللہ تاللہ سے نکاح کے لیے پیش کیا تھا۔

باب: 80- نبی طافظ کے ارشادگرامی: "آسانی کرو، سختی نہ کرو" کا بیان

آپ ملی کا لوگوں بر تخفیف اور آسانی کو پیند فرماتے

#### (٨٠) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَسُرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا»

وَكَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاسِ.

کے وضاحت: امام بخاری رفظ نے عنوان میں رسول اللہ طاقا کا ارشاد پیش کیا جو اس ارشاد باری تعالی سے ماخوذ ہے: "اللہ تعالیٰ تعالیٰ ماردہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ت

الفول نے کہا کہ جب رسول الله ملاقظ نے انھیں اور معاذ الله ملاقظ نے انھیں اور معاذ بن جبل جائظ کو ( یمن ) بھیجا تو ان سے فرمایا: "لوگوں کے

٦١٢٤ - حَدَّثَني إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ: لَمَّا بَعْنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمُعَاذَ

<sup>1</sup> البقرة 2:185.

ابْنَ جَبَلِ قَالَ لَهُمَا: "يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَشِّرَا وَلَا تُعَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَشِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَتَطَاوَعًا». قَالَ أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كُلُّ مُسْكِر حَرًامٌ». [راجع: ٢٢٦١]

لیے آسانیاں پیدا کرنا، انھیں تنگی میں نہ ڈالنا، انھیں خوشخری
سنانا اور نفرت نہ دلانا اور آپس میں انفاق سے کام کرنا۔'
حضرت ابوموی اشعری واٹنونے عرض کی: اللہ کے رسول! ہم
الی سرز مین میں جارہ ہیں جہاں شہد سے شراب تیار کی
جاتی ہے جے'' بیع '' کہا جاتا ہے اور جو سے بھی شراب کشید
کی جاتی ہے جے مزر کہا جاتا ہے۔رسول اللہ عُلِیُمُ نے فرمایا:
کی جاتی ہے جے مزر کہا جاتا ہے۔رسول اللہ عُلُمُمُ نے فرمایا:
''نشہ لانے والی ہر چیز حرام ہے۔''

71۲0 - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اللهُ التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَسَّرُوا وَلَا تُعَشِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَقِّرُوا».

ا6125 حضرت انس بن ما لک ٹاٹٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی ٹاٹٹے انے فرمایا:'' آسانی کروہ تنگی میں نہ ڈالو۔لوگوں کوتسلی دو،ان کے لیےنفرت کی فضا پیدانہ کرو۔''

فوا کدومسائل: ﴿ دِین اسلام کی بنیاد آسانی پررکھی گئی ہے جیسا کہ درج ذیل آیات ہے معلوم ہوتا ہے: ٥ ''اللہ تعالی تھارے ساتھ آسانی کا ادادہ رکھتا ہے وہ تھارے ساتھ تگی کا ادادہ نہیں رکھتا۔'' ¹ ٥ ''اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔'' ² ٥ ''اس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تگی نہیں ڈالی۔'' ³ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرے تو ابتدائے اسلام میں اس کی تالیف کرواور اس قدر ختی نہ کرو کہ وہ اس سے نفرت کرتے ہوئے بھاگ جائے۔ ﴿ اِبْدَا مِیس جس انسان کے لیے آسانی ہو وہ بعد کی تختی کو بخوشی قبول کرلیتا ہے اور شروع میں اس پرختی کی جائے تو بتیجہ برعکس لکتا ہے۔ گلتا ہے۔

٦١٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّر رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطَّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنتَقِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنتَقِمَ مِهَا يلهِ. [راجع: ٢٥٦٠]

ا 6126 حضرت عائشہ فائلے سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: رسول اللہ طائفہ کو دوکا موں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان دونوں میں سے آسان کو اختیار کرتے بشرطیکہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو آپ اس سے سب لوگوں کی نسبت زیادہ دور رہنے والے ہوتے، نیز رسول اللہ طائفہ نے اپنی ذات کریمہ کے لیے بھی کی سے کوئی انتقام نہیں لیا، البتہ اگر اللہ کی حرمت کو پامال کیا جاتا تو محض اللہ کی رضا کے لیے اس کا انتقام لیتے تھے۔

<sup>1</sup> البقرة 185:22. 2 النسآء 28:4. 3 الحج 78:22.

ﷺ فائدہ: گناہوں کے کاموں میں اختیار دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کا فروں کی طرف سے اگر کمی گناہ کے کام کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس سے دور رہے اور اللہ تعالیٰ یا مسلمانوں کی طرف سے اختیار دیے جانے کا مطلب ہے کہ وہ آسانی گناہ تک پہنچانے والی پہنچانے والی نہ ہوتی، مثلاً: عبادت میں مشقت اور میانہ روی کے درمیان اختیار دیا جائے اور اگر وہ مشقت ہلاکت تک پہنچانے والی ہوتی تو آپ میانہ روی کو پہند فرماتے تھے۔

717٧ - حَدَّنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا عَلَى شَاطِىءِ نَهْ بِالْأَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَجَاءَ شَاطِىءِ نَهْ بِالْأَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُ عَلَى فَرَسٍ فَصَلَّى وَخَلَى فَرَسَهُ فَانْطَلَقَتِ الْفَرَسُ فَتَرَكَ صَلَاتَهُ وَتَبِعَهَا فَرَسَهُ فَانْطَلَقَتِ الْفَرَسُ فَتَرَكَ صَلَاتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا فَأَخَذَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ، وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأْيُ، فَأَقْبَلَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى فَذَا الشَّيْخِ، تَرَكَ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ، فَأَقْبَلَ فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى فَلَا الشَّيْخِ، تَرَكَ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ، فَأَقْبَلَ فَقَالَ: مَا عَنَقَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ فَأَقْبَلَ فَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُ لَمُ اللهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ فَلَا إِلَى اللَّيْلِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّيِ عَلَى اللَّيْلِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّيِ عَلَى اللَّيْلِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّيْ عَلَى اللَّيْلِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّيْ عَنْ أَلَى اللَّيْلِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ النَّيْ عَنْ أَلَى مِنْ تَيْسِيرِهِ و الراجِع الاللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلُ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ اللَّيْ وَاللَا اللَّيْ عَلَى اللَّيْلِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَعِبَ اللَّيْلُ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَعِبَ اللَّيْلُ وَذَكَرَ أَنَّهُ مَا اللَّيْلُ وَالِهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالِي وَلَا اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ فَلَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا الْهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَالَا اللْمَالَةُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمَالَا الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالَا الْمَلْعُ الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَالَا الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَا الْمَال

[6127] حضرت ازرق بن فيس سے روايت ہے، انھول نے کہا کہ ہم اہواز شہر میں ایک نہر کے کنارے پر تھے جو خشک بڑی تھی۔ وہاں حضرت ابو برزہ اسلمی ٹائٹؤ گھوڑے پر سوار ہوکر آئے اور نماز پڑھنے لگے اور گھوڑے کو چھوڑ ویا۔ گھوڑا بھا گنے لگا تو انھوں نے نماز توڑ دی اوراس کا پیچھا کیا حتی کہاس کو پکڑ لیا، پھر واپس آئے اور نماز اوا کی۔ہم میں ہے ایک آ دی تھا جو خارجیوں کا عقیدہ رکھتا تھا دہ آیا اور کہنے لگا: اس بوزھے کو دیکھو، اس نے گھوڑے کی وجہ سے نماز چھوڑ دی۔حضرت ابو برزہ اسلمی جائظ نے اس کی طرف متوجہ موكر كها: جب سے ميں رسول الله عظام سے جدا موا مول سى نے مجھے سخت بات نہیں کی۔ مزید فرمایا کہ میرا گھر دور ہے، اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو چھوڑ دیتا تو اپنے گھر رات تك بهى ندين ياتا- اوركها كديس نبي مالل كالمحبت میں رہا ہوں، میں نے آپ ٹاٹھ کوآسانی کی صورت اختیار کرتے ہوئے دیکھاہے۔

فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر دوران نماز میں کی سواری بھاگ جائے تو نماز جھوڑ کراس کا پیچھا کرسکتا ہے، ای طرح اگر دوران نماز میں اپنا مال ضائع ہوتا و کیھے تو نماز ترک کرے اس کی حفاظت کرسکتا ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی ڈاٹٹ کے بیان کے مطابق رسول اللہ ٹاٹٹ آسان صورت کو اختیار فرماتے خواہ مخواہ مشقت میں نہ پڑتے تھے۔ ﴿ امام بخاری وطاف نے اس سے قائم کردہ عنوان ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹ آسانی کو پند کرتے تھے اور جولوگ دینی معاملات میں بختی کرتے ہیں، ان کا کردارکسی صورت بھی قابل تحسین نہیں ہے۔ واللہ المستعان.

(6128) حضرت ابو ہریرہ والنظ سے روایت ہے کہ ایک

٣١٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

78 - كِتَابُ الْأَذَبِ

عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ ح: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُثْبَةَ : أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ". [راجع: ٢٢٠]

ویہاتی نے معجد میں پیشاب کردیا۔لوگ اس کی طرف اسے زجر و تو بیخ کرنے کے لیے براھے تو رسول اللہ طالمی اللہ طالمی ا انھیں فرمایا: ''اسے چھوڑ وو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا وو یم تو صرف آسانی کرنے والے بنا کر بیھیج گئے ہو یم حکی کرنے والے بنا کرنہیں بھیجے گئے۔''

فوا کدومسائل: ﴿ رسول الله طَالِمُ کا مقصد به قا که اگرتم ویباتی کو دوران پیشاب میں وانٹ ویٹ کرو گے تو اس کے کپڑے اور بدن پیشاب سے آلودہ ہول گے، نیز معجد کی جگہ بھی زیادہ پلید ہوگی، پھر پیشاب رک جانے سے اسے نقصان کینچنے کا بھی خطرہ ہے، لہذا آپ نے آسانی کرتے ہوئے اسے پیشاب کرنے دیا، جب وہ فارغ ہوا تو اسے سمجھایا اور پانی کا وُول منگوا کر پیشاب کی جگہ پر بہا دیا۔ اس سے وینی معاملات میں آسانی ثابت ہوتی ہے۔ ﴿ بہرحال اس حدیث سے رسول الله طَالِقُلْمُ کے اخلاق وکردار بردشنی پردتی ہے۔

### (٨١) بَابُ الْإِنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: خَالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لَا تَكْلِمَنَّهُ، وَالدُّعَابَةِ مَعَ الْأَهْلِ.

باب:81- لوگول کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آنا اور اپنے اہل خانہ سے خوش طبعی کرنا

حضرت ابن مسعود والثنائے فرمایا: لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہو (نیکن اس کی وجہ سے) اپنے وین کو مجروح نہ کہ نا

کے وضاحت: شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں سے خوش طبعی کرنے میں کوئی حرج نہیں کیکن ہر وقت خوش طبعی اور خماق میں مصروف رہنا اور اس میں حد سے گزر جانا ممنوع ہے کیونکہ بکثرت ایسا کرنے سے انسان کا رعب اور وقارختم ہوجاتا ہے۔جس خوش طبعی میں اس قتم کا خطرہ نہ ہوا ہے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

٦١٢٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو
 النَّبَاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى
 يَقُولَ لِأَخ لِي صَغِيرٍ: "يَا أَبًا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ

افراد) حضرت انس بن ما لک دانشؤے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نی مُلاِئل ہم میں گھل مل جاتے تھے یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے: ''اے ابوعمیر! تیری فغیر نامی چڑیانے کیا کیا؟''

النُّغَيْرُ؟ ٩. [راجع: ٦٢٠٣]

فوائدومسائل: ﴿ ابوعمير على حضرت انس على على بين ان دونوں كى والدہ حضرت ام سليم على بين ۔ ان دونوں كى والدہ حضرت ام سليم على بين ۔ ابوعمير على ابد على كا يومير على اللہ على ابتدائل كر كے ابوعمير على اللہ على كا يال ركى تقى جس سے وہ كھيلا كرتے تھے۔ وہ رسول اللہ على كى حيات طيب بى ميں انقال كر كئے تھے۔ ﴿ وَ رسول الله عَلَى جب ام سليم على كو تشريف لاتے تو ابوعمير على سے خوش طبعى كرتے ہوئے ان سے ج يا كا حال جال بوجھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا كہ بچوں سے خوش طبعى كرنے ميں كوئى حرج نبيں ۔ انسان كوخوش مزاج ہونا جا ہے ليكن يہ خوش طبعى كرنے ميں كوئى حرج نبيں ۔ انسان كوخوش مزاج ہونا جا ہے ليكن يہ خوش طبعى كرنے ميں كوئى حرج نبيں ۔ انسان كوخوش مزاج ہونا جا ہے ليكن يہ خوش طبعى شريعت كے اندر ہو ۔ والله أعلم .

٦١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَكَانَ لِي صَواحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَكَانَ لِي صَواحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيُعَبِّنَ مَعِيَ.

(6130) حفرت عائشہ ناہا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نبی بناہ کا کی موجودگی میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ میری بہت می سہیلیاں تھیں جومیرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ جب رسول اللہ ناہا گھر میں داخل ہوتے تو وہ چھپ جا تیں۔ آپ ناہا اُنھیں میرے پاس جھجتے، پھر وہ میرے ساتھ کھیل میں معروف ہوجا تیں۔

<sup>1</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث : 4932.

78 - كِتَابُ الْأَدَبِ =

ہوتے ہیں ان کے متعلق ہمارار جمان ہے کہ بیرجائز نہیں۔المیدیہ ہے کہ انھیں گھروں میں بطور آرائش نمایاں کر کے رکھا جاتا ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔والله المستعان،

### (٨٢) بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ.

## باب:82-لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آنا

حفرت ابو درداء ٹاٹھؤسے ذکر کیا جاتا ہے، انھوں نے کہا: ہم کچھلوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں لیکن ہمارے دل ان پرلعنت کرتے ہیں۔

کے وضاحت: مرقت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوست و دیمن کی تمیز کے بغیرتمام لوگوں سے حسن اخلاق ادر رواداری کا مظاہرہ کرے بینفاق نہیں بلکہ نفاق بیہ ہے کہ لوگوں سے کہا جائے کہ ہم ول سے مجت کرتے ہیں، حالا نکہ دلوں ہیں حسد و بغض ادر کینہ ہو۔ ہمیں مدارات (حسن اخلاق) سے پیش آنا چاہیے لیکن مداہدت نہ کی جائے۔ ان دونوں میں فرق بیہ ہے کہ فسق و فجور میں سرعام مبتلا لوگوں سے نرم مزاجی کی جائے اور دل میں ان کے متعلق برے جذبات ہوں، اسے مداہدت کہتے ہیں جبکہ مدارات میں خاتی کہ بیمل جہلاء سے نرمی کی جائے اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جائے تا کہ وہ گناہوں سے رک جا کمیں۔ مدارات حسن خلق کا حصہ ہے۔ واللہ أعلم.

71٣١ - حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: عَنْ الْمُنْكَدِرِ: حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَالِيْسَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلٌ، فَقَالَ: «الْتَذَنُوا لَهُ فَبِسْنَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ - أَوْ: بِشْنَ أَخُو الْعَشِيرَةِ ". فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَام، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ مَا قُلْتَ اللهِ الْكَلَام، فَقُلْتُ مَا قُلْتَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ، أَوْ وَدَعَهُ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكُهُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ النَّاسُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ النَّاسُ اللهِ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ النَّاسُ اللهِ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ النَّاسُ اللهُ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ النَّاسُ اللهُ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ النَّاسُ اللهُ اللهِ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ اللهِ اللهُ الل

[6131] حفرت عائشہ علیہ سے روایت ہے، انھوں نے بتایا کہ ایک آدی نے نبی علیہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا: "اسے اجازت دے دو، بیائی قوم کا انتہائی برا آدی ہے۔ "جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی نری سے گفتگو فرمائی۔ بیں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ نے اس کے متعلق کیا فرمایا تھا، پھر اتنی نری کے ساتھ گفتگو فرمائی؟ آپ نے فرمایا: "اے عائش! اللہ کے نزویک مرتبے کے اعتبار سے بدترین شخص وہ ہے جے لوگ اس کی بدزبانی سے محفوظ رہنے کے لیے دیں۔

فوائدومسائل: ﴿ اللَّهِ ووسرى حديث من به كه رسول الله ظلم في فرمايا: "بيه منافق انسان به من اس كے نفاق كى وجد سے رواوارى سے كام ليتا ہوں تاكہ وہ ميرے خلاف پروپيگنڈاكركے دوسروں كوخراب ندكرے۔ "واقعى وہ ايبابى تھا۔

مسند الحارث، حديث: 800، والمطالب العالية: 66/3، حديث: 2806.

آ داب واخلاق كابيان

رسول الله طَلِيًّا كے بعدوہ مرتد ہوگیا تھا۔ 🖒 🖫 رسول الله طَلِيًّا نے اس مخص کے متعلق جوفر مایا وہ مسلمانوں کے اعتبار سے تھا کہ مسلمانوں میں ایما محض اچھانہیں جس کی فخش کلامی ہے بیچنے کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے ورنہ کافر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مقام والا ہے۔ 🖫 اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جو مخص علان پہ طور پر فسق و فجور میں مبتلا ہواس کی غیبت کرنے میں کوئی حرج نہیں تا کہ لوگ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے سے پر ہیز کریں۔

> ٦١٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجِ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «خَبَّأْتُ لهٰذَا لَكَ»، قَالَ أَيُّوبُ بِثَوْبِهِ أَنَّهُ يُرِيهِ إِيَّاهُ، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ.

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ. وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُقْبِيَةٌ . [راجع: ٢٥٩٩]

[6132] حضرت عبدالله بن الي مليكه سے روايت ب كه نى مُنْ الله كو ركيتى كوث بطور بديه پيش كيے محية جنيس سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ آپ ٹاٹھ نے وہ کوٹ ا پے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے اوران میں سے ایک حضرت مخرمه اللاك ليعليده كرليار جب حفرت مخرمه اللا آئے تو آپ نے فرمایا: "میں نے تیرے لیے میکوٹ چھیا ركها تقا-' (راوى حديث) الوب نے كہا كدآب ظالم نے وہ کوٹ اپنے کیڑے میں چھپا رکھا تھا اور اسے سونے کے بٹن دکھا رہے تھے کیونکہ وہ ذراسخت مزاج آ دی تھے۔

اس حدیث کوحماد بن زیدنے بھی ابوب کے واسطے ہے روایت کیا ہے۔ حاتم بن وردان نے کہا: ہمیں ایوب نے ابن ابی ملیکہ سے بیان کیا، انھوں نے حضرت مسور علیا ے روایت کیا کہ نی تافی کے پاس چندکوٹ بطور تحفہ آئے ..... ( پھراى طرح مديث بيان كى ) ــ

على فاكده: رسول الله الله الله كالوكول كے ساتھ برتاؤ بہت اچھا ہوتا تھا، اپنے صحابة كرام الله كا تو بہت خيال ركھتے تھے۔ حضرت مخرمہ ڈٹاٹو کی طبیعت میں بچھ ختی تھی، اس سختی کے اثرات ان کی زبان پر تھے۔رسول اللہ ٹاٹیج کے پاس چندریشی کوٹ آئے تو آپ نے اٹھیں ایخ صحابہ کرام ٹائٹ میں تقسیم کردیا۔ چونکہ حضرت مخرمہ کی طبیعت سے واقف تھے، اس لیے آپ نے ان ك ليه ايك كوث عليحده كرديا، ادهر حفرت مخرمه والله كو يتا جلاكه رسول الله ظافياً ك باس ريشي كوث آئ بي ليكن مجيم محردم كر دیا گیا ہے تواپے بیٹے مفرت مسور ٹاٹٹ کوساتھ لے کرنی ٹاٹھ کے گھر آئے اور اپنے بیٹے سے کہا: جاؤ، رسول اللہ ٹاٹھ کو بلاکر لاؤ - حفرت مسود ٹاٹٹا پر بیہ بات بہت گرال گزری کہ میں ان کے لیے رسول الله ٹاٹٹا کو بلا کر لاؤں۔ رسول الله ٹاٹٹا گھر میں بیٹے باپ بیٹے کی گفتگون رہے تھے۔آپ اٹھ اور کوٹ لے کر باہر آئے ادر حضرت بخرمہ ٹائٹ کواس کے محاس دکھائے چرافھیں

عمدة القاري: 266/15.

78 - كِتَابُ الْأَذْبِ \_\_\_\_\_

عنایت کردیا اور فرمایا: ''میں نے آپ کے لیے اسے پہلے ہی علیحدہ کر دیا تھا۔'' چنا نچہ حضرت مخر مدراضی ہوگئے۔ رسول الله طَلَقَامُ کی رواداری کی سیر بہت اعلیٰ مثال ہے۔

## (٨٣) بَابُ: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِمَرَّ نَيْنِ

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ.

باب:83-موكن أيك سوراخ سے دو بارنيس وساجاتا

حفرت معاویہ ٹاٹلانے کہا کہ آدی تجربے سے دانا بنآ

کے وضاحت: مسلمان کو جب ایک بارکسی چیز کا تجربہ ہو جائے اور تجربے کے بعد پتا چلے کہ بیر میرے لیے نقصان دہ ہے تو پھر دوبارہ دھوکا نہیں کھا تا بلکہ ہوشیار رہتا ہے جیسا کہ شہور ضرب المثل ہے: '' دودھ کا جلا چھاچھ پھونک کر پیتا ہے۔''

[6133] حضرت ابو ہریرہ دی تھی سے روایت ہے، وہ نی تھی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈیگ نہیں لگ سکتا۔'' ٦١٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقْلِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَبَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ عَالَ: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ وَاحِدً وَاحِدُ وَاحِدٍ وَاحِدْ وَاحِدٍ وَاحْدِدُ وَاحْدٍ وَاحِدٍ وَا

کے فوائدومسائل: ﴿ ایک پختہ کار اور زیرک مسلمان تو ایک دفعہ دھوکا کھانے کے بعد ہوشیار ہو جاتا ہے لیکن غفلت شعار مسلمان بار باردھوکا کھالیتا ہے۔ رسول اللہ طافی نے فدکورہ الفاظ اس وقت استعال فرمائے جب ابوعزہ تحمی جنگ بدر میں مسلمانوں کا قیدی بنا تو اس نے رسول اللہ طافی کے سامنے اپنے اہل وعیال اور نگ دی کا ذکر کیا۔ آپ طافی نے اس پر احسان کرتے ہوئے فدیے کے بغیراے آزاد کردیا، پھر وہ جنگ احد میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آگیا تو مسلمانوں نے اسے گرفآر کرایا اس نے پھر عذر کیا تو مسلمانوں نے اسے گرفآر کرایا اس نے پھر عذر کیا تو رسول اللہ طافی نے فرمایا: ''اب تو کے نہیں جاسکتا۔ مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اس کے بعد آپ نے اسے قبل کرنے کا تھم دیا۔ ﴿

### اب: 84-مهمان كاحق الضَّيْفِ الصَّيْفِ الصَّيْفِ الصَّيْفِ

ا 6134] حفرت عبدالله بن عمروظات سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹیا میرے پاس تشریف لائے

٢١٣٤ - حَلَّانَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّئَنَا رُوحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ

أنتح الباري: 651/10.

أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ «فَلَا تَفْعَلْ، قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَذَٰلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ». قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىً فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذْلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّام»، قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِّيقُ غَيْرَ ذَٰلِكَ، قَالَ: "فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ»، قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: «نِصْفُ الدَّهُوا. [راجع: ١١٣١]

تو فرمایا: ''کیا میری خرصی ہے کہتم رات بھر قیام کرتے ہو اور دن کا روزہ رکھتے ہو؟ "میں نے کہا: جی ہاں۔آپ نے فرمایا: ''ایبا نه کرو، نماز پژهواورآ رام بھی کرو، روز ہ رکھواور افطار بھی کرو۔ بے شک تمھارے جسم کاتم پر حق ہے، تمھاری آئھوں کا تم پرحق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پرحق ہے، تمھاری ہوی کا بھی تم پرحق ہے۔ امید ہے کہ تمھاری عمر کمبی ہوگی۔ تمھارے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھو کیونکہ ہرنیکی کا بدلہ دس گناہ ملتا ہے اس طرح زندگی بھر کے روزوں کا تواب ہوگا۔" حضرت عبدالله بن عمرو والشخائ كها: مين في اين جان برسختي كي توجيه بر سخی کر دی گئی، میں نے کہا: میں اس سے بھی زیادہ ک طاقت رکھتا ہوں۔آب ملی اے فرمایا: 'م پھرتم اللہ کے نبی حصرت داود عليه كى طرح روز ب ركهو-" يس فعرض كى: الله كے نبى داود طليقا كا روز ه كيا تھا؟ آب نے فرمايا: "نصف زمانے (آ دھی زندگی) کے روزے، لینی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔"

فوائدومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْهُ نِهِ اس حدیث میں تعلیم دی ہے کہ انسان کو اعتدال کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ الله تعالی کی عبادت بھی کرے اور دنیا کی زندگی سے جائز حد تک لطف اندوز بھی ہوتا رہے۔ سنت نبوی بھی ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق بھی پامال نہ ہونے پائیں۔ ﴿ امام بخاری وَرُاتُ نِهِ نَا اس حدیث سے ابت کیا ہے کہ مہمان کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، وہ صرف کھانا دینا ہی نہیں بلکہ اس کے پاس بیشنا، اس سے مانوس ہونا، اس کی احوال اور مزاج بری کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ صرف کھانا دینا ہی نہیں ملکہ اس کے پاس بیشنا، اس سے مانوس ہونا، اس کی احوال اور مزاج بری کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر دن کا روزہ اور رات کا قیام کرے گاتو مہمان کا حق کیسے ادا کر سکے گا۔ واللہ اعلم.

باب: 85-مهمان کی عزت کرنا اور بذات خوداس کی خدمت کرنا

ارشاد ہاری تعالی ہے:''ابراہیم کے معزز مہمان۔''

(٨٥) بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ﴾

[الذاريات: ٢٤]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يُقَالُ: هُوَ زَوْرٌ، وَهُوُلَاءِ زَوْرٌ، وَهُوُلَاءِ زَوْرٌ، وَضَيْفٌ؛ وَمَعْنَاهُ: أَضْيَافُهُ وَزُوَّارُهُ، لِأَنَّهَا مَصْدَرٌ مِثْلُ: قَوْم رِضًا وَعَدْلِ، يُقَالُ: مَاءٌ غَوْرٌ وَمِيَاهٌ غَوْرٌ. مَاءٌ غَوْرٌ وَمِيَاهٌ غَوْرٌ. وَمَاءَانِ غَوْرٌ وَمِيَاهٌ غَوْرٌ. وَيُقَالُ: الْغَوْرُ الْغَائِرُ لَا تَنَالُهُ الدِّلَاءُ، كُلُّ شَيْءِ غُرْتَ فِيهِ فَهُوَ مَغَارَةٌ.

﴿ ثَرُورُ﴾ [الكهف:١٧]: تَمِيلُ مِنَ الزَّوَرِ، وَالْأَزْوَرُ: الْأَمْيَلُ.

ابوعبدالله (امام بخاری راس نے کہا: هُوزَوْرٌ وَ هُوْ لَاءِ زَوْرٌ وَضَيْفٌ كِمعنى بين: اضياف اور زوّار كيونكه يه مصدر بين، جيسے قَوْمٍ رِضّا اور عَدْلِ ہے، چنانچ كہا جاتا ہے: ماءٌ عَوْرٌ اور بنرٌ عَوْرٌ و مَاءَ ان عَوْرٌ اور مِياهٌ عَوْرٌ، نيز كہا جاتا ہے كہ العور كم عنى بين: العَائِر، يعنى كرا يانى جہال وُول نه بي سكے اور بر چيز جس ميں تو كلس جائے وہ معادہ ہے۔

تَزَاوَدُ كَمعَىٰ مِين : ايك طرف جهك جانا يد ذَوْد عصشتق بـ اور أَذْوَر كمعنى مين : بهت جها موا

کے وضاحت: مہمانوں کے سلسے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''کیا تیرے پاس ابراہیم (پیشا) کے معزز مہمانوں کی خبر پیشی ہے۔'' اس سے امام بخاری دِلشے نے ثابت کیا ہے کہ مہمان قابل احترام ہوتا ہے۔ اس کا اگرام واحترام کرنا چاہیے کیونکہ آیت کر یمہ میں مہمانوں کی صفت''مکر مین'' کے الفاظ سے بیان ہوئی ہے، پھران کی مہمان نوازی خود حضرت ابراہیم میلیا نے کی مختی، اس لیے میز بان کو بذات خود یہ خدمت بجالانا چاہیے۔ امام بخاری راشے نے لغوی بحث بھی کی ہے جس کاعوام الناس کوکوئی فاکدہ نہیں، اس لیے ہم اس کی وضاحت کونظر انداز کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ، وَزَادَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».

٦١٣٦ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ

[6135] حضرت الوشريح كعبى والله سي روايت ہے كه رسول الله طلق نے فر مایا: "جو شخص الله بر ايمان اور آخرت كے دن پر يقين ركھتا ہے وہ اپنے مہمان كى عزت كرے۔ اس كى خاطر مدارات ايك دن رات ہے اور ميز بانى تين دن حک ہے اور جو اس كے بعد ہو وہ صدقہ ہے۔ اس (مہمان) كے ليے جائز نہيں كہ اس (ميز بان) كے پاس اتنا کشہرے كہ اسے تنگ كروے."

امام مالک کی روایت میں بیالفاظ زیادہ ہیں کہ جوکوئی الله برائمان اور یوم آخرت پریقین رکھتا ہواہے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش ہی رہے۔

[6136] حضرت الوبرره وللك سروايت ب، وه نبي

<sup>1</sup> الذاريات 24:51.

طُلُیْنَا ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جو محف اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ دے۔ جو محف اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہواہے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور جو محف اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتا ہواہے چاہیے کہ اچھی بات کم یا پھر چپ رہے۔''

آ داب واخلاق کا بیان <del>-----</del>

خطنے فوا کدومسائل: ﴿ ایک روایت میں وضاحت ہے کہ میز بان کو اپنے خاص عطیے ہے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام ٹائٹ کے رض کی: اللہ کے رسول! عطیے ہے کیا مراو ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ایک دن اور ایک رات اور مہمان نوازی تین دن تک، اس سے زائد صدقہ ہے۔'' آ ایک دوسری حدیث میں ہے: ''مہمان کی ایک رات ضیافت تو ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر اس نے محروی کی حالت میں اس کے ہاں میچ کی تو اس کے لیے میز بان پر قرض ہوگا، اگر چاہے تو اس سے مطالبہ کر لے اور اگر چاہ تو اس سے مطالبہ کر لے اور اگر چاہ تو اس سے مطالبہ کر اگر چاہ تو اس ہے مطالبہ کر اگر چاہ تو اس سے مطالبہ کر اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان کی فرع قرار دیا گیا ہے۔ ٥ تین ون سے زائد صدقہ ہے کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے واجب ہے۔ ٥ فیافت کے مار دیا گیا ہے۔ ٥ تین ون سے زائد صدقہ ہے کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے واجب ہونے کی صراحت ہے۔

٦١٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَنَّكَ تَبْعُثْنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا نَزَكُ تَبْعُثُنَا فَنَازُلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا نَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ يَعْفُو: "إِنْ نَزَلْتُمْ نِمَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ يَعْفِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَقَوْمٍ فَلَا يَشْعِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعُمُ حَقَّ الضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ اللَّذِي يَنْبَعِي لَلْضَيْفِ اللَّذِي يَنْبَعِي لَلْمَعْمُ اللَّهَ يَعْلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ اللَّذِي يَنْبَعِي لَلْمَعْمُ لَا اللَّهَيْفِ اللَّذِي يَنْبَعِي لَلْمُ مُنْ لَا اللَّهَيْفِ اللَّذِي يَنْبَعِي لَلْمُ مِنْ لَكُمْ إِمَا يَنْبَعِي لِلضَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّهِ يَعْلُوا اللَّهِ اللَّهُ اللْفَيْفِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْفَلْفُ اللْفَالَالِيْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالِيْفِ اللْفَالِيْفُ اللْفَالِيْفِي اللْفُلْفُولُ اللْفَالْفُولُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْفَلْفُولُ اللَّهُ اللْفَالْفُلُولُ اللَّهُ اللْفَلْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلِيْفُ اللْفُلْفُولُ اللْفَالْفُولَا الللْفُلُولُ اللَّهُ اللْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَلْفُولَا اللللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُلْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

[6137] حفرت عقبہ بن عام نظائیت روایت ہے،
انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ ہمیں (تبلیخ وغیرہ کے
لیے) جیجتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری
میز بانی نہیں کرتے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟
رسول اللہ طائی نے ہم سے فرمایا: "اگرتم کسی الیی قوم کے
پاس پڑاؤ کرو جو تمھارے لیے مہمان کے شایان شان اہتمام
کریں تو وہ قبول کرو، اگر وہ ایسا نہ کریں تو مہمانی کا حق
دستور کے مطابق ان سے وصول کرلو۔"

٦١٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

[6138] حضرت ابو ہریرہ دلائٹ سے روایت ہے، وہ نی اللہ ہر اللہ علیہ اللہ ہو اللہ

<sup>1</sup> صحيح مسلم، اللقطة، حديث: 4513 (48). 2 سنن ابن ماجه، الأدب، حديث: 3677.

عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». [راجع:

عزت کرے۔ اور جو اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحی کرے۔ اور جواللہ پر ایمان اور قیامت پریقین رکھتا ہےاسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔''

ﷺ فوائد دمسائل: ﴿ بعض حضرات كاخيال ہے كہ ميز بانى وصول كرنے كاتھم ابتدائے اسلام ميں عربوں كے ہاں دائج دستور كے مطابق تھا كہ مہمان، ميز بان ہے اپناحق چھين لے۔ آج كل ہونلوں كا دور ہے، مسافر كو كھانے پينے كے معالمے ميں كسى قتم كى دفت كا سامنا نہيں كرنا پڑتا ليكن حديث كا تقاضا ہى ہے كہ مہمانوں كى خبر كيرى كى جائے اور ايسا كرنا اہل اسلام كے ليے ضرورى ہے۔ ﴿ يَكُورَه بالا حديث كے مطابق اگر مہمان نوازى نہ كى جائے تو مہمان كو اپناحق چھين لينے كى اجازت ہے، اس كے عدم وجوب پر جوتا ویل چيش كى گئ ہے اس كى كتاب وسنت ميں كوئى دليل نہيں ہے۔ واللّه أعلم.

## (٨٦) بَابُ صُنْعِ الطَّعَامِ وَالتَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

١٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ عَوْنٍ بْنِ أَبِي ابْنُ عَوْنٍ بْنِ أَبِي ابْنُ عَوْنٍ بْنِ أَبِي ابْنُ عَوْنٍ بْنِ أَبِي الْمُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي الْمُمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهَا: اللَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهَا: اللَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ عَاجَةً فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ: كُلُ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا اللَّيْلُ ذَهَبَ بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَلَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَلَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ بِالْكِلِ حَتَّى تَأْكُلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ قَالَ لَهُ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلِ قَالَ لَهُ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلِ قَالَ لَهُ يَقُومُ فَقَالَ: فَمَا أَنَا اللَّيْلِ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: فَمَ الْآنَ، قَالَ: فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: فَمُ الْآنَ، قَالَ: فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِأَهْلِ كُلَّ ذِي صَلَيْكَ حَقًا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِغُطِ كُلَّ ذِي

## باب: 86-مہمان کے لیے پرتکلف کھانا تیار کرنا

افول المنان المنان المنان الاردهرت المنان الاردهرت الودرداء المنان الاردهرت الودرداء والمنان الاردهرت الودرداء والمنان والنائج المنان والنائج والمنان والنائج والمنان والنائج والمنان والنائج والمنان والنائج والمنائج والمنان والنائج والمنان والنائج والمنان والنائج والمنان والنائج والمنان والنائج والمنان والنائج والمنائج وال

حَقِّ حَقَّهُ، فَأَنَى النَّبِيَّ وَكَلِيَّ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَقَلَالُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَقَلِيْهُ وَلَا النَّبِيُ وَقِيْقُ: «صَدَقَ سَلْمَانُ».

مو جاؤ، چنانچہ وہ سو گئے۔ پھر اٹھ کر نماز پڑھنے گے تو حضرت سلمان ٹاٹٹونے کہا: ابھی سوجاؤ۔ پھر جب آخر رات ہوئی تو حضرت سلمان ٹاٹٹونے کہا: اب اٹھے۔ پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ پھر حضرت سلمان ٹاٹٹونے کہا: تمھارے رب کاتم پڑتی ہے۔ تیراا پنا بھی تھے پڑتی ہے اور تمھاری بیوی کا بھی تم پڑتی ہے، اس لیے تمام حق داروں کے حقوق ادا کرو۔ پھر حضرت ابو درداء ٹاٹٹو نبی ٹاٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو نبی ٹاٹٹا کی خام ان نبی ٹاٹٹا کے خام کی خدمت میں خاضر ہوئے اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو نبی ٹاٹٹا کی خام کی خدمت میں خاضر ہوئے اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو نبی ٹاٹٹا کی خام کی خور ایا: دسلمان نے بی کہا ہے۔"

أَبُو جُحَيْفَةَ وَهُبٌ السَّوَائِيُّ بُقَالُ: وَهُبُ الْخَيْرِ. [راجع: ١٩٦٨]

ابو جحیفه کا نام وجب السوائی ہے۔ انھیں وجب الخیر بھی کہا جاتا ہے۔

المعدد الم بخاری والت نے کتاب الأطعمة میں ایک عنوان ان الفاظ میں قائم کیا تھا: آبابُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ الإخوانِهِ] "آ دی ایخ بھائیوں کے لیے پرتکلف کھانا تیار کرتا ہے۔" وہاں بھی بیمسلہ بیان کیا تھا کہ انسان کواپنے مہمان کے لیے پرتکلف کھانا تیار کرنا چاہیہ۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابو درواء واللہ نے حضرت سلمان والله کے لیے خود کھانا تیار کیا تاکہ ان کی میز بانی میں کوئی کی نہ رہ جائے کیونکہ مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانا تیار کرنا حضرات انبیاء بیا کہا کا طریقہ ہے، چنا نچہ حضرت ابراہیم بیلیا نے ایخ مہمانوں کے لیے موثا تازہ بچھڑا ذرج کیا، پھرخود بی بھون کر لائے اور مہمانوں کو پیش کیا جیسا کہ قرآن کریم میں صراحت ہے لیکن پرتکلف اپنی حیثیت کے مطابق ہونا چاہے۔ امت سے بڑھ کر تکلف کرنے کی ممانعت ہے میسا کہ ایک روایت ہے، حضرت سلمان واللہ نے مہمانوں سے فرمایا: اگر یہ بات نہ ہوتی کہ رسول اللہ تافیا نے مہمان کے لیے تکلف کرنے ہوئے میز بانی کا فریضہ ادا کے تکلف کرنے ہوئے میز بانی کا فریضہ ادا کے تکلف کرنے ہوئے میز بانی کا فریضہ ادا کے تکلف کرنے ہوئے میز بانی کا فریضہ ادا کرنا جا ہے۔

باب: 87-مہمان کے سامنے عصد کرنا اور کھیراہٹ کا اظہار کرنا کروہ ہے

ا 6140 حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر مالطناسے روایت ہے کہ حضرت الو بکر دہلتُؤ نے چند لوگوں کو مہمان بنایا اور (۸۷) بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

٦١٤٠ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>أ) صحيح البخاري، الأطعمة، باب: 34. ﴿ مسند أحمد: 441/5.

عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ تَضَيَّفَ رَهْطًا فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰن: دُونَكَ أَضْيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا؟ قَالَ: اطْعَمُوا، قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا؟ قَالَ: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ، فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَىَّ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ: مَا صَنَعْتُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰن، فَسَكَتُ ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، فَسَكَتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثُورُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنَّ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتَ، فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ، فَقَالُوا: صَدَقَ، أَتَانَا بهِ، قَالَ: فَإِنَّمَا انْتَظَرْنُمُونِي، وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ الْآخَرُونَ: وَاللهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ، وَيْلَكُمْ مَا أَنْتُمْ؟ لِمَ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ، هَاتِ طَعَامَكَ، فَجَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِاسْم اللهِ، الْأُولَى لِلشَّيْطَانِ؛ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا . [راجع: ٢٠٢]

عبدالرطن سے کہا: ان مہمانوں کا بوری طرح خیال رکھنا كيونكه مين في ظفظ كي خدمت مين جاربا مول-ميرك آنے سے پہلے پہلے انھیں کھانا کھلادینا، چنانچ حضرت عبدالرحلن ولٹھؤ کئے اور جو کھانا حاضر تھا وہ مہمانوں کے سامنے پیش کردیا اور کہا کہ کھانا تناول فرمائیں۔مہمانوں نے کہا: صاحب خاند كهال بير؟ عبدالرحمٰن واللهُ ن كها: آب كهانا كها كير. انھول نے کہا: جب تک صاحب فانہ ندآ جائیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت عبدالرحمٰن والله نے کہا: آپ ہاری درخواست قبول کریں کیونکہ حضرت ابوبکر والنا کے والی آنے تک اگر آپ حضرات کھانے سے فارغ نہ ہوئے تو مجھے ان کی طرف سے خفگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انھوں نے کھانے سے انکار ہی کیا۔ میں جانتا تھا کہ حضرت ابو بكر الله جمير ير ناراض مول ك، اس ليے جب وه تشريف لائے تو میں ایک طرف ہو گیا۔ انھوں نے بوچھا: تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ گھر والوں نے انھیں صورت حال ہے آگاہ کیا تو انھوں نے عبدالرحل کہد کر آواز دی۔ میں خاموش رہا۔ پھر انھوں نے آواز دی،عبدالرحمٰن! میں اس مرتبہ بھی خاموش رہا۔ پھر انھوں نے فرمایا: اے جائل! میں محص فتم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز سنتا ہے تو میرے پاس آجا، چنانچہ میں باہر نکلا اور کہا: آپ اینے مہمانوں سے یو چھ لیں۔مہمانوں نے کہا: عبدالرحمٰن می کہدرہا ہے، وہ کھانا ہارے یاس لایا تھا۔ آخر کار انھوں نے فر مایا: تم نے صرف ميرے انتظار ميں كھانا ليك كيا، الله كاقتم! ميں آج رات کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے بھی قتم اٹھائی: واللہ! جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ حفرت ابوبكر والثون كها: ميس نے آج رات جيسي تكليف ده رات نہیں دیکھی۔مہمانو! افسوں ہےتم لوگ جاری میزبانی

سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اے عبدالرحمٰن! کھانا لاؤ، چِنانچہ وہ کھانا لائے تو آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر کہا: اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں، پہلی حالت شیطان کی طرف سے تھی۔ پھر انھوں نے کھانا کھایا تو مہمانوں نے بھی (ان کے ساتھ) تناول کیا۔

فوا کدومسائل: ﴿ یہ بات اخلاق ہے ہے کہ مہمانوں کے سامنے اپنے اہل خانہ پر کسی قتم کی ناراضی کا اظہار نہ کیا جائے بلکہ خوش مزاجی اور خوش طبعی کو اختیار کیا جائے ، اس سلسلے میں جو پچے ہوا حضرت ابو بکر ڈاٹٹونے اسے شیطان کی طرف منسوب کیا بلکہ آپ نے اس امر کا برملا اظہار کیا کہ آج رات ہمیں نحوست کا سامنا کرنا پڑا۔ ﴿ بہرحال میز بان کا فرض ہے کہ وہ امکانی حد تک مہمان کا اکرام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑ ہے اور مہمان کا بھی فرض ہے کہ وہ میز بان کے لیے کسی قتم کی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ بیاسلامی آ داب واخلاق اور دینی معاشرت کی با تیں ہیں ،ہمیں انھیں اختیار کرکے دوسروں کے لیے اچھانمونہ پیش کرنا ہوگا۔

باب: 88- مہمان کا اپنے میزبان سے کہنا: واللہ! جب تک تم نہیں کھاؤ کے میں نہیں کھاؤںگا۔ (٨٨) بَابُ قَوْلِ الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ: وَاللهِ لَا آكُلُ حَنَّى تَأْكُلَ

فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اس سلیلے میں حضرت ابو جیفہ مالٹناسے مردی ایک حدیث ہے جوانھوں نے نبی نالٹا سے بیان کی ہے۔

خط دضاحت : مہمان اگر بے تکلفی کے انداز میں میزبان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ بیش کر کھانا کھائے،اگر وہ اس سلسلے میں فتم بھی اٹھا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کی خواہش کو پورا کرے۔اگر کوئی معقول عذر نہ ہوتو اس کے ساتھ بیش کر کھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ حضرت ابو حجیفہ ڈاٹٹو سے مروی حدیث میں حضرت سلمان ڈاٹٹو حضرت ابو حیف دائٹو کا بھی ای نوعیت کا ایک واقعہ بیان ہواہے جے امام بخاری راش نے متصل سند سے بیان کیا ہے۔

7181 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِضَيْفٍ لَهُ - أَوْ بِأَضْيَافٍ لَهُ - أَوْ بِأَضْيَافٍ لَهُ - فَأَمْسَى عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقٍ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ

دوایت افرات عبدالرحمٰن بن ابی بکر طافیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر طافیہ ایک مہمان کے کر گھر آئے، پھر آپ شام ہی سے نبی طافیہ کی خدمت میں چلے گئے۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو ان سے میری والدہ نے کہا: آج ایٹ مہمانوں کو چھوڑ کر آپ کہاں رہ گئے تھے؟ حضرت

<sup>1.</sup> صحيح البخاري، الأدب، حديث: 6139.

أُمِّي: احْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ - أَوْ أَضْيَافِكَ - اللَّيْلَةَ! قَالَ: أَوَ مَا عَشَيْتِهِمْ؟ فَقَالَتْ: عَرَضْنَا عَلَيْهِمْ - فَأَبُوا أَوْ فَأَبَى، فَغَضِبَ أَبُو عَلَيْهِمْ - فَأَبُوا أَوْ فَأَبَى، فَغَضِبَ أَبُو فَكَيْهِمْ - فَأَبُوا أَوْ فَأَبَى، فَغَضِبَ أَبُو فَكُمْ لَا يَطْعَمُهُ، فَحَلَفَ لَا يَطْعَمُهُ، فَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ: يَا غُنْتُو، فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَوِ فَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ: يَا غُنْتُو، فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَو نَطْعَمُوهُ - حَتَّى يَطْعَمُهُ، فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَو الأَضْيَافُ أَنْ لَا يَطْعَمُهُ - أَوْ يَطْعَمُوهُ - حَتَّى يَطْعَمُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكُو: كَأَنَّ هٰذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَذَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلَ وَأَكُلُوا، يَطْعَمُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقُمَةً إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا الشَّيْطَانِ، فَذَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلُ وَأَكُلُوا، فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقُمَةً إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَخَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقُمَةً إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثُو مِنْهَا فَقَالَ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ، مَا هٰذَا؟ فَقَالَ: يَا أُخْتَ بَنِي إِنَّهَا الْآنَ لَأَكُورُ فَبْلَ أَنْ فَاكُرَ مَنْهَا فَقَالَ: رَاجِعَتَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ يَعْتَعَةً فَذَكَرَ فَنْكَلُ مَنْهُا مُثَلُوا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ يَعْتَعَةً فَذَكَرَ مَنْهُا وَلَاهُا لَالْعَالَا الْآنَ لَا عَلَى مَنْهُا وَلَاهُ الْمَاءَ الْعَالَى مَنْهُا اللَّهُ مَا كُلُوا الْمَعْعَمُونَ لُو الْعَالَاقُ الْمَاءَ الْعَالِقُولُ الْمَالَاقُولُ الْمَاعِلَى النَّهِ مِنْ الْمَاعِلَى النَّيْقِ فَلَالَاهُ الْمَاعِلَ وَأَكُلُوا الْمَعْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَى النَّهِ الْمَاعِلَى النَّهُ مَلَا الْمَاعِلَاقُوا الْمَاعِلَ الْمَلْولُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُولُ الْفَاعِلَاقُولُ الْمَاعِلَى النَّهُمُ الْمُعْمُولُ الْمَاعِلَاقُولُ الْمَاعِلَاقُولُ الْمَاعِلَى النَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُولُولُ الْمَاعِلَاقُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْ

ابو بكر الطنان فرمايا: كياتم نے أنھيں كھانا نہيں كھلايا؟ انھوں نے کہا: ہم نے تو کھانا پیش کیا تھالیکن انھوں نے کھانے ے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر دانٹا کو بیان کر بہت غصر آیا اور الل خانه كو برا بهلا كها، پهرقتم اللهائي كه وه كهانا نبيل کھائیں گے۔عبدالرحل واٹھ کہتے ہیں کہ میں تو (مارے ڈر کے) حصیب گیا۔ حصرت ابو بکر ٹاٹٹا نے آواز دی: اے جال! (تو كدحرب؟) ميرى والده نے بھى قتم اٹھالى كداكر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائے گی۔ ادھر مہمانوں نے بھی فتم اٹھالی کہ جب تک ابو بکر ڈاٹھ کھانانہیں کھائیں گے وہ (مہمان) بھی نہیں کھائیں گے۔ آخر ابو بکر وللظ نے فرمایا: بیرغصہ اور برہمی شیطان کی طرف سے تھی۔ پھر آپ نے کھانا منگوایا، خود بھی کھایا اور مہمانوں کو بھی كلاياراس دوران ميس جب وهلقمه المات توفيح سے كهانا اور بڑھ جاتا۔حفرت ابوبكر اللخانے بيدمنظر و كھي كركہا: اے قبیلہ بنوفراس کی بہن ! بیکیا ہور ہا ہے؟ انھوں نے کہا: میری آئکھوں کی شنڈک! بلاشباب تو بداس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جتنا یہ مارے کھانے سے پہلے تھا پھران سب نے کھایا اور بیا ہوا کھانا نبی ٹاٹیا کی خدمت میں بھیج دیا۔ انھوں نے ذكركيا كرآب اللظ في محال كماني من ساكمايا

کے فوائدومسائل: ﴿ ایک روایت میں وضاحت ہے کہ وہ کھانا اللہ کے فضل وکرم ہے تین گنا زیادہ ہوگیا۔ حضرت عبدالرحمٰن میں گئاؤ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہ کھانا رسول اللہ ناٹھا کے پاس لے گئے تو وہاں بہت سے لوگ جمع تھے کیونکہ ہمارا ایک قوم سے معاہدہ تھا جس کی مدت ختم ہو چکی تھی، وہاں بارہ سرکر دہ لوگ تھے اور ہر سربراہ کے ساتھ بہت سے لوگ موجود تھے، ان کی تعداد اللہ عی جانتا ہو، بچا ہوا کھانا وہاں موجود تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھایا۔ ﴿ ﴿ اَمَا مِخَارَى وَاللّٰهِ كَا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر بے تعلق کے انداز میں کوئی مہمان اپنے میزبان سے کہہ دے کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھا کیں گئو میں کھاؤں گا اور اس پرتم اٹھا لے تو اخلا تا ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے برعکس میزبان کے لیے بھی بہی تھم ہے۔ واللہ أعلم.

صحيح البخاري، الأذان، حديث: 602.

## باب: 89- بوے کی عزت کرنا، نیز گفتگو یا سوال کرنے میں بوے کومقدم کرنا

## (٨٩) بَابُ إِكْرَامِ الْكَبِيرِ ، وَيَبْدَأُ الْأَكْبَرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّؤَالِ

کے وضاحت: بڑوں کی عزت کرنا آ داب اسلام اور محاس اخلاق میں سے ہے۔ بڑوں کی عزت کا تقاضا ہے کہ اپنے سے برے آ دمی کو ہرکام میں مقدم رکھا جائے ہاں، اگر چھوٹے کے پاس کوئی علمی بات ہے جو بڑے کومعلوم نہیں تو اس وقت چھوٹا ہی عشا کوئی حق تلفی ہی ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ تنافی اللہ تنافی میں ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ تنافی میں کاعموی ارشاد ہے: ''جو محض ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں ہے۔''

[6143,6142] حفرت رافع بن خديج اور حضرت سهل بن الی حثمہ والخ سے روایت ہے،ان دونوں نے کہا کہ عبدالله بن سبل والله اور محيصه بن مسعود والله خيبر ميل آئے اور مجوروں کے باغ میں جدا جدا ہوگئے۔ وہال حضرت عبدالله بن مهل خافظ كوقتل كرديا كيا، چرعبدالرحمٰن بن مهل ثالثًا اورمسعود كے دونول بينے حويصه اور محصه عامل عليم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھی کے متعلق گفتگو كرنے لكے عبدالرحمٰن را اللہ في سلے بات كرنا جابى اوروه سب سے چھوٹے تھے۔ نبی ٹلٹھ نے فرمایا: "بڑے کو بات كرنے دد۔'' مقصد بيہ كہ جو برا ہے وہ بات كرے۔ پھر انھوں نے اینے ساتھی کے تل کے متعلق بات کی تو نبی ٹافٹا نے فرمایا: ''اگرتم میں سے پیاس آدی فتم اٹھالیس توتم دیت كمستحل موسكت مو؟" الهول نے كها: الله كے رسول! مم نے خود تو اس معاملے کونہیں دیکھا۔ آپ تافی نے فرمایا: " پھر بہود یوں میں سے پیاس آدی قسمیں اٹھا کرتم سے چھٹکارا حاصل کرلیں گے۔' انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! وہ تو کا فرلوگ ہیں۔ پھررسول الله تلالل نے اپنی طرف سے دیت ادا کردی۔ حضرت مبل والف کہتے ہیں کہ میں نے ان

٦١٤٢، ٦١٤٣ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ عَبْدُ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُاللهِ ابْنُ سَهْل، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْل وَحُوَيِّضَةُ وَمُحَيِّضَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْر صَاحِبِهِمْ، فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمٰن - وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ – فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَبُّر الْكُبْرَ». - قَالَ يَحْيَىَ: لِيَلِيَ الْكَلَامَ الْأَكْبَرُ -فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْر صَاحِبِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ - أَوْ قَالَ: صَاحِبَكُمْ -بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ. قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ، فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ. قَالَ سَهْلٌ: فَأَدْرَكْتُ نَافَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ فَدَخَلْتُ

مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا.

اونٹوں میں سے ایک اونٹی کو پکڑا جو باڑے میں گھس گئ تھی تواس نے مجھے لات ماری تھی۔

لیث نے کہا: مجھے بیمیٰ نے بشیر سے بیان کیا، اور ان سے مہل نے بیان کیا۔ لیمیٰ نے کہا: میرا خیال ہے کہ بشیر نے مع دافع بن خدیج کے الفاظ کم تھے۔

ابن عینہ نے کہا: ہم سے یکیٰ نے بیان کیا بشرس، انھوں نے صرف حضرت سہل واٹن سے روایت کیا ہے۔ قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ قَالَ يَحْيَى: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مَعَ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ وَحْدَهُ. [راجع: ٢٧٠٢]

فوائدومسائل: ﴿ كَى مقتول عَمَعلَ عِنى گواہ موجود نہ ہوتو اس كى قوم كے پچاس آدى گواہى ديں كہ اس كا قاتل فلاں فخص ہوتو وہ ديت كے حق دار ہو سكتے ہيں، يہى قسامت ہے۔ اس كى وضاحت پہلے ہوچكى ہے۔ ﴿ امام بخارى رائي نے اس حديث سے بڑے كا اكرام فابت كيا ہے كہ اسے بات كرنے كا موقع دينا چاہيے، چنا نچے رسول اللہ ظافر نے عمر ميس بڑے آدى كو اس ليے گفتگو كرنے كا حكم ديا كہ واقع كى پورى طرح صورت وكيفيت واضح ہوجائے بصورت ديراصل دعوے دارتو مقتول كے بعائى حضرت عبدالرحل مے ليكن وہ عمر ميں جھوٹے سے۔ بہر حال ہر معاطع ميں بڑوں كو مقدم ركھنے كا تكم ہے ہاں، اگر جھوٹے كے پاس اليى معلومات ہوں جو بروں كے پاس نہيں ہيں تو اسے بات كرنے كا سب سے پہلے موقع ديا جائے گا جيسا كہ درج ذيل حديث سے معلوم ہوتا ہے۔

٦١٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَخْبِرُونِي عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَلَا تَحَتُّ وَرَقَهَا»، فَوقَعَ فِي حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَلَا تَحَتُّ وَرَقَهَا»، فَوقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ فَكُرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "هِي وَعُمَرُ، فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِي ﷺ: "هِي وَقَعَ فِي النَّخْلَةُ . قَالَ النَّبِي عَلَى النَّهُ اللهُ اللهِ وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ . قَالَ النَّبِي قُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ، وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ . قَالَ النَّبِي قُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ، وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ . قَالَ النَّبِي قُلْتُهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَى مِنْ كَذَا وَلَا أَنْ اللهِ أَنِي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبًا وَكَذَا. قَالَ: مَا مَنَعَلَى أَنْ اللهِ أَنِي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبًا وَكَذَا. قَالَ: مَا مَنَعَنَى إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَى لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبًا

بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ. [راجع: ٦١]

فرمایا: پھر شھیں جواب دینے سے کس چیز نے منع کیا تھا؟ اگرتم کہہ دیتے تو مجھے اتنا اتنا مال ملنے سے بھی زیادہ خوثی ہوتی۔ابن عمر والٹن نے کہا: مجھے صرف اس امر نے منع کیا کہ آپ اور حضرت ابوبکر والٹنا خاموش ہیں تو میں نے آپ (بزرگوں) کے سامنے بات کرنا برا خیال کیا۔

کے فاکدہ: شارعین کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ انتہائے بردوں کے احترام میں رسول اللہ طافیۃ کے سوال کا جواب نددیا کہ اکا بر اور برزگوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو گفتگو کرنا زیب نہیں دیتا، لیکن حافظ ابن جمرنے گہرائی میں اثر کرامام بخاری والف کا مقصد بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں: بردوں کواس وقت مقدم کیا جائے جب علم وفضل میں سب برابر ہوں کیکن جب چھوٹے کے پاس الیں معلومات ہوں جو برد نہیں جانے تو چھوٹا آ دی بردوں کی موجودگی میں کلام کرسکتا ہے کیونکہ حضرت عمر والف نے اپنے کی فقاہت کے خاموثی پر اظہار افسوس کیا، حالانکہ ان کے بیٹے نے اکابر کی موجودگی کی بنا پر معذرت کی تھی۔ آ امام بخاری والف کی فقاہت کے پیش نظر حافظ ابن جمر والف کا موقف زیادہ وزنی معلوم ہوتا ہے۔ والله أعلم،

### (٩٠) بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَلَيِّعُهُمُ ٱلْعَالُونَ ٥ اَلْمَا وَنَ ٥ اَلْمَا وَنَ ٥ اَلْمَا وَنَ ٥ اَلْمَا وَنَ اَلْمَا وَنَ الله عَمَاءَ: وَالله عَمَاءَ: ٢٢٥ ، ٢٢٥

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي كُلِّ لَغْوٍ يَخُوضُونَ .

باب: 90- کس قتم کے شعر، رجز اور حدی خوانی جائز ہے اور کس قتم کے مکروہ بیں؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے:''اور شعراء کے پیچھے تو مگراہ لوگ لگتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھلکتے پھرتے ہیں۔''

حفرت ابن عباس والنهان في حُلّ وَادِ ..... كَا تَفْسِر كَرِيّ مِن عُلْ وَادِ ..... كَا تَفْسِر كَرِيّ مِن مِن الله وه مر لغو اور به موده بات مِن عَلَى الله عَلَى الل

کے وضاحت: رجز وہ شعر ہیں جومیدان جنگ بی اپنی بہادری جنانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں اور خدی وہ ہم وزن وہم قافیہ کلام ہے جو اونٹوں کو ہائکتے وقت پڑھا جاتا ہے تاکہ بیکلام سن کر وہ مست ہو جائیں اور تیز چلیں۔اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اشعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو کفار کے جواب میں اسلام کی سربلندی کے لیے کہے جائیں۔حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ والشخائے شعمرای قتم کے تھے۔

<sup>1</sup> فتح الباري: 659/10.

افرا الله طفرت الى بن كعب اللطائ روايت ب كه رسول الله طلط في فرمايا: "و يجه اشعار بهت حكمت بعرب موت مين"

٦١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ [قَالَ]: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: "إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً».

فوائدومسائل: ﴿ حَمَسَت عرادوہ تِى بات ہے جو واقع كے مطابق ہو۔ جو اشعار وعظ وهيحت اور حق وصدافت پر بنی ہوں انھيں پڑھنے سے بلی کئی حرج نہيں، البتہ دہ اشعار جو يا وہ گوئی، جھوٹ اور باطل سے ہم آئیک ہوں انھیں پڑھنے سے پر ہيز کرنا چاہیے۔ آیک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ناٹی کے صحابہ کرام، رسول اللہ ناٹی کی موجودگی میں دور جاہلیت کی باتوں کا تذکرہ کرتے، شعر پڑھا کرتے تھے لیکن رسول اللہ ناٹی آئیس منع نہیں کرتے تھے بلکہ بعض اوقات تبہم فرما کر مخطوظ ہوتے تھے۔ آپ کرتے، شعر پڑھا کی توحید واطاعت پر مشمل ایک شارح صحیح بخاری ابن بطال نے کہا کہ جو شعر اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی تعظیم و تکریم اور اس کی توحید واطاعت پر مشمل ہوں اُٹھی کو حدیث میں ' حقید کیا گیا ہے اور جو فش، بے ہودہ اور جھوٹ ہوں وہ قابل خدمت ہیں، ایسے اشعار نہیں پڑھنے جاہئیں۔ ﴿

٦١٤٦ - حَلَّنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّبِيُ عَيِّةٌ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ:

[6146] حفرت اسود بن قیس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جندب والٹی کو بید کہتے ہوئے سنا: ایک مرتبہ نبی منافی کا رہے تھو کہا ہے کہ اچا تک آپ کو پھر سے ٹھو کر گئی۔ آپ کو پھر سے ٹھو کر گئی۔ آپ کر پڑے اور آپ کی انگلی سے خون بہنے لگا تو آپ نے .

«هَـلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ».

'' تو تو اک انگلی ہے اور کیا ہے جو زخمی ہوگئ، کیا ہوا اگر راہ مولی میں تو زخمی ہوگئ''

[راجع: ٢٨٠٢]

کے فائدہ: بیشعز نہیں بلکہ ایک رجز بیکلام ہے جواتفاق ہے ہم وزن ہوگیاہے، آپ ٹاٹھ نے بھی کوئی شعر نہیں بنایا کیونکہ شعر بنانے میں غور وفکر اور تکلف ہوتا ہے، ایبا کرنار سول اللہ ٹاٹھ کے شایان شان نہیں، البتہ بعض اوقات آپ سے شعراء کا کلام پڑھنا مردی ہے جبیبا کہ آپ نے لبید کا بیشعر پڑھا تھا: [أَلَا كُلُّ شَنِءِ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلُ ] خبر دار! اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی

<sup>﴿</sup> مسند أحمد: 91/5. ﴿ فتح الباري: 663/10.

ہے۔رسول الله علی الله

الله على المحمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا ابْنُ [6147] حفرت الوبريه الله على اله المول مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهُ عَنْ الله عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ: قَالَ جوه لبيد كا يرقول ج:

النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ

النبِيُّ ﴾ لَيدِ:

'' آگاہ رہو! اللہ کے سواہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اور قریب تھا کہ امیہ بن ابی صلت مسلمان ہوجا تا۔'' أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ».

[راجع: ٣٨٤١]

مَدَّثَنَا عَنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى خَيْبَرَ فَسِوْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ مُنَيِّهَا يَكَ؟ قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ:

افعول نے کہا کہ ہم رسول اللہ تالی کے ہمراہ خیبر کی طرف انھوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ تالی کے ہمراہ خیبر کی طرف کئے تو رات بھر چلتے رہے۔ اس دوران میں صحابہ کرام میں سے کسی نے حضرت عامر بن اکوع دلائو سے کہا: کیا تم ہمیں اپنے اشعار نہیں ساتے ؟ حضرت عامر شاعر تھے، وہ اپنی سواری سے اترے اور لوگوں کو بیشعر سنانے گئے:

<sup>1/</sup> يْسَ 36: 69. 2/ فتح الباري: 193/7. ﴿ صحيح مسلم، الشعر، حديث: 5885 (2255).

اَللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا وَبَالصِّيَاحِ عَوْلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هٰذَا السَّائِقُ؟» قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ اللهُ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمَ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ لَوْلَا أَمْتَعْنَنَا بِهِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لهٰذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟» قَالُوا: عَلَى لَحْم، قَالَ: «عَلَى أَيِّ لَحْم؟» قَالُوا: عَلَى لَحْم حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَهْرَقُوهَا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: «أَوْ ذَاكَ»، فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِر فِيهِ قِصَرٌ، فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَّابُ سَيْفِهِ، فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرِ فَمَاتَ مِنْهُ، فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ شَاحِبًا فَقَالَ لِي: «مَا لَكَ؟» فَقُلْتُ: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ: «مَنْ

اے اللہ! اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ
کرتے اور نہ نماز بڑھتے، ہم جھ پر فدا ہیں، ہم نے پہلے جو
کچھ گناہ کے ہیں انھیں معاف کر دے اور جب دشمن سے
ہمارا پالا بڑے تو ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ہم پر سکون و
اطمینان نازل فرما، جب ہمیں جنگ کے لیے بلایاجا تا ہے تو
ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بلند آ وازوں سے ہم پر حملہ
آور ہوتے ہیں۔

رسول الله مُلاظم نے فرمایا: "اونٹوں کو چلانے والا سیخض كون ہے؟" صحابة كرام نے كہا: بدعامر بن اكوع جافظ بيں۔ آب تافی نامی نامی از الله اس پر رحم کرے!" صحابة کرام ميں سے ايك نے كہا: الله كر رسول! اب تو ان كے ليے شہادت ضروری ہوگئ ہے۔ کاش! آپ چند روز تک ہمیں ان کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے۔ راوی نے کہا: پھرہم خيبرآ ئے اور وہاں يہود يوں كا محاصره كياحتى كه ہمیں بھوک نے بہت تنگ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل خیبر پر فتح عطاکی۔ جب فتح کے روزشام ہوئی تو لوگوں نے جگہ جگہ آگ جلائی۔ رسول الله ظاف نے بوچھا: "نيآگ کیسی ہے؟ تم لوگ کس چیز پرآگ جلارہے ہو؟" لوگوں نے عرض کیا: گوشت بھارہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ' کون سا گوشت؟ ' انھوں نے کہا: پالتو گدھوں کا گوشت بکا رہے ہیں۔ رسول اللہ علاق کا خرمایا: 'دھموشت کھینک دد اور برتنوں کو توڑ دو۔ ' ایک آدی نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم گوشت مچینک دیں اور برتنوں کو دھو لیں تو؟ آپ نے فرمایا: "چلوایا کرلوء" جب صحابهٔ کرام نے جنگ کے لیے صف بندی کرنی تو حضرت عامر والله نے اپنی تلوار سے ایک يبودي پرحمله كيا۔ چونكه ټلوار چيوني تقى ، اس ليے اس كى نوك

آ داب واخلاق كا بيان \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ 73

قَالَهُ؟» قُلْتُ: قَالَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَمُولَ اللهِ كُلُ جَبِلُوكُ وَالِهِنَ آنَ لِكُوْ وَالْمِنَ اللهِ اللهُ اللهُ

انگیوں کو جمع کر کے اشارہ فرہایا ..... وہ عابد بھی تھا اور مجاہد

میں تھا۔ عامری طرح تو بہت کم بہادر پیدا ہوتے ہیں۔'

علا فوا کدومسائل: ﴿ رسول اللّٰہ عَلَیْم نے حضرت عامر بن الوع واللّٰہ کے لیے دو تتم کے تواب ملنے کی بشارت دی: ایک تواب اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرنے کا اور دومرا تواب اللّٰہ کی راہ میں جان کا نذرانہ دینے کا عنوان کی مناسبت سے دو تواب بیہ

میں ہوسکتے ہیں کہ ایک تواب تو اللّٰہ کی راہ میں شہید ہونے کا، دومرا اشعار کے ذریعے سے لوگوں کو کفار سے لڑنے کے لیے آبادہ
کرنے کا۔ ﴿ رسول اللّٰہ عَلَیْم نے حضرت عامر مُولِیُّ کی تحسین فرمائی کہ ایسے اوساف رکھنے والے عربوں میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔
عنوان میں عُدی خوانی اور اشعار پڑھنے کا ذکر تھا جے امام بخاری ڈھٹے نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے، پھر بیا شعار رسول اللّٰہ طَالِحًا کہ ماس کے سامنے پڑھے گئے، اس لیے ان کے مجے ہونے پر آپ کی طرف سے تا سَیہ حاصل ہوگئی۔ ﴿ وَاضْح رہے کہ عُدی ایک خاص طرز پر اشعار پڑھنا ہے جنسی سن کر ایک تھکا ماندہ اونٹ بھی تازہ دم ہوجا تا ہے اور مست ہو کر تیز چلئے گئا ہے جیسا کہ آئندہ طرز پر اشعار پڑھنا ہے جنسی سن کر ایک تھکا ماندہ اونٹ بھی تازہ دم ہوجا تا ہے اور مست ہو کر تیز چلئے گئا ہے جیسا کہ آئندہ

7184 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُ عَلَى مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ - وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ - فَقَالَ: الْوَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ! رُويْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ"، قَالَ أَبُو قِلَابَةً: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: "سَوْقًكَ بِعَلْمَةً لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ قَوْلَهُ: "سَوْقَكَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ قَوْلَهُ: "سَوْقَكَ

مديث سيمعلوم بوكاروالله أعلم.

[6149] حفرت انس بن مالک بھٹٹ سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ بی بھٹ اپنی بعض بیو یوں کے پاس تشریف
لے گئے اوران کے ساتھ حفرت ام سلیم بھٹا بھی تھیں۔ آپ
تھٹھ نے فرمایا: ''اے انجھ ! جھ پر افسوس ہو ان آ بگینوں کو
ذرا آ ہستگی سے لے کرچل '' ابو قلابہ نے کہا: نبی تالیٹا نے
عورتوں کے متعلق ایسے الفاظ کا استعال فرمایا اگرتم میں سے
کوئی شخص ان الفاظ کواستعال کرے تو تم اسے معیوب خیال

حفرت اسید بن حفیر انصاری والله نے ایسا کہا ہے۔ رسول

الله على بيداس ني بيات كهي بداس في غلط

كها ب، أنهيس تو دو كنا اجر ملح كا ..... آپ مُلَاثِمَ نے اپني دو

کرو، یعنی آپ تافی کا بدارشاد: "ان آ بگینوں کوآ ہنگی ہے ۔ لے کرچل۔"

بِالْقَوَارِيرِ». [انظر: ٦٢٠٢،٦١٦١، ٢٠٠٩، ٦٢١٠.

کے فوائد دمسائل: ﴿ انجوبہ سیاہ فام جبٹی نژاوایک غلام تھاجو بڑی خوش آوازی کے ساتھ مکدی پڑھتا اور اونٹوں کو چلاتا تھا۔

اس کی خوش الحافی ہے متاثر ہوکر اونٹ مستی کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ان اونٹوں پر خواتیں تھیں۔ رسول اللہ ناٹیٹر کو حوں ہوا کہیں ایسا نہ ہوکہ عورتیں گرجائیں، اس لیے آپ نے فر مایا: ' ناٹھیں آ ہت ہے کر چلے۔' ﴿ رسول اللہ ناٹیٹر نے عورتوں کی نازک مزاجی کی وجہ سے آتھیں آ بگینوں سے تثبیہ دی کیونکہ عورتیں اگر شکتہ دل ہوجائیں تو ان کا پھر طبعی حالت پر آ نا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے شیشہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے پھر درست نہیں ہوتا۔ چونکہ عورتوں کے دل کمزور ہوتے ہیں اور خوش الحانی سے جلدی متاثر ہوجاتے ہیں، گانا سننے کی طرف ان کا میلان پڑھ جاتا ہے اور گانا، فہنی آ وارگ کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے انجھہ کو عمیہ فرمائی۔ ﴿ بہرحال رسول اللہ تائیر کا کا اس صنف نازک پر بڑا احسان ہے کہ آپ نے ان کی کمزوری اور نزاکت کا مردوں کو قدم قدم پر احسان ولایا۔ حدیث کے آخر میں ابوقلا ہی بات کا مقصد ہے ہے کہ رسول اللہ تائیر چونکہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہے، اس لیے آپ تائیر کو آپ تائیر کا کلام زیب و بتا تھا۔اگر عام مجنس اس قسم کا استعارہ استعال کرے تو تم اس پر فائز ہو گانا شروع کر وو گے۔ ﴿

#### (٩١) بَابُ هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ

باب: 91-مشركين كي جوكرنا

کے وضاحت: ہجا اور ہجو کے ایک ہی معنی ہیں کہ اشعار کے ذریعے سے کسی کی ندمت کی جائے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاو گرای ہے: ''اپنی زبانوں کے ساتھ مشرکین سے جہاو کرو۔'' یعنی اگر مشرکین اپنے اشعار سے تھاری ہجو کریں تو تم بھی ایسا کرو۔اپنے اشعار سے ان کی ہجو کرنے کی شمیں اجازت ہے۔

٦١٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا فَي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ.

ا 6150 حضرت عائشہ بھٹا ہے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ حضرت حیان بن ثابت بھٹنے نے رسول اللہ ٹھٹنے سے مشرکین کی جوکرنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ ٹھٹن کے فرمایا: ''(مشرکین اور میرا خاندان تو ایک ہے) پھر میرے نسب کا کیا حال ہوگا؟'' حضرت حیان بھٹنے نے کہا: میں آپ کوان ہے اس طرح نکالوں گا جیسے بال آئے ہے نکالا جاتا ہے۔

 <sup>(</sup>أ) فتح الباري: 669/10. ﴿ مسند أحمد: 153/3.

وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَاتَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [راجع: ٣٥٣١]

آ داب واخلاق کا بیان

ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ میں حضرت حسان بن ثابت ڈاٹٹ کو حضرت عائشہ طالحا کے پاس سب وشتم کرنے لگا تو انھوں نے فرمایا: حسان کو برا بھلانہ کہو کیونکہ وہ رسول اللہ ظافیا کا وفاع کیا کرتا تھا۔

اللہ علیہ ہوتا وہ اس کا جواب ویتے تھے لیکن بدشمتی ہے وہ عائشہ ٹائٹی کے مداح تھے اور شرکین کی طرف سے رسول اللہ ٹائٹی پر جو جو و فدمت کا حملہ ہوتا وہ اس کا جواب ویتے تھے لیکن بدشمتی ہے وہ عائشہ ٹائٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل تھے، اس لیے حضرت عروہ نے حضرت عائشہ ٹائٹ سے عائشہ ٹائٹ ہے۔ عرض کی، آپ انھیں اپنی مجلس میں کیوں بیٹھنے ویتی ہیں؟ انھوں نے فر مایا: وہ جیسا بھی ہے لیکن وہ رسول اللہ ٹائٹی کا وفاع کرتا تھا، اس حدیث سے حضرت عائشہ ٹائٹ کی پاک نفسی، وین پروری اور پر ہیز گاری کا پہا چاتا ہے۔ حضرت حسان وٹائٹ کی طرف سے انھیں جو تکلیف بیٹی تھی انھوں نے اس کی وراپروا نہ کی اور انھیں برا بھلا کہنے ہے منع فر مایا۔ آ

7101 - حَدَّنَنَا أَصْبَغُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ اللهِيْثُمَ بْنَ أَبِي سِنَانِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي قَصَصِهِ، يَذْكُرُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ أَخَا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَتُ» - يَعْنِي بِذَلِكَ ابْنَ رَوَاحَةً - قَالَ:

فِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِيهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَالْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي

افعول نے حفرت بیٹم بن ابو سنان سے روایت ہے، انھول نے حفرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے سنا، وہ واقعات بیان کرتے ہوئے نبی ٹائٹی کا تذکرہ کررہے تھے کہ ایک وفعہ آپ ٹائٹی نے فرمایا: "وتحھارے بھائی نے کوئی بری بات نہیں کہی۔" آپ کا اشارہ حفرت عبداللہ بن رواحہ ڈٹائٹ کی طرف تھا۔ انھوں نے بیشعر کے تھے:

یہ ہیں اللہ کے رسول جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جس وقت فجر کے وقت روشنی کھل جاتی ہے۔ انھوں نے ہمیں گرائی کے بعد ہدایت کا راستہ وکھایا، ہمارے ول یقین کرتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ ہوکر رہے گا۔ آپ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ آپ کا پہلو بستر سے جدا رہتا ہے جبکہ کافروں کی خواب گاہیں ان کے بوجھ سے بوجھل ہوتی ہیں۔

عقیل نے زہری سے روایت کرنے میں یونس کی متابعت کی ہے۔ زبیدی نے زہری سے، انھوں نے سعید اور اعرج

<sup>1</sup> فتح الباري:671/10.

ے، انھوں نے حفرت ابوہریرہ داللہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ هُرَيْرَةً . [راجع: ١١٥٥]

علا فائدہ: مشرکین کے خلاف زبان سے جہاد کرنے کی عملی صورت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبدالله بن رواحد ٹاٹٹانے ایک بی شعر میں رسول الله تاہی کا تعریف اورمشرکین کی مذمت فرمائی ہے، بیاس بات کی دلیل ہے کہ انھیں شعر گوئی پر بہت دسترس اور قدرت حاصل تھی۔سیدنا عبداللہ بن رواحہ وٹائؤنے پہلے شعر میں رسول الله طائل کی علمی حالت کو بیان کیا ہے کہ آپ کو کتاب اللہ سے بہت دلچیں ہے جبکہ تیسرے شعر میں آپ کی عملی کیفیت کا ذکر ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر اپنے رب كے حضور راز و نياز كرتے ہيں۔ دوسرے شعر ميں بياشارہ ہے كدرسول الله ظافا دوسروں كو بھى كامل كرتے ہيں، يعنى رسول الله ظافا

علم وعمل میں کامل اور دوسرول کو کھمل کرنے والے ہیں۔

[6152] حفرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف س

٦١٥٢ - حَدَّثْنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ ح:وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثِنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُولُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، نَشَدْتُكَ اللهَ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَا حَسَّانُ أَجِبٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، اللَّهُمَّ أَيُّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: نَعَمْ. [راجع: ٤٥٣]

روایت ہے، انھول نے حضرت حسان بن ثابت والله سے سنا، وه حضرت ابو ہریرہ ٹائٹا کو گواہ بنا کر کہدر ہے تھے: اے ابو ہررہ ! میں مصیل اللہ کی قتم دے کر کہتا ہوں، کیا تم نے رسول الله تلافيم كو يه فرمات موسة سنا تها: "أ عان! رسول الله ملط كى طرف سے مشركين كو جواب دو: "اے الله! روح القدى، يعنى حضرت جرئيل مايلاك ذريع ہے ان کی مدوفرما۔ ' حضرت ابو بریرہ ٹائٹ نے کہا: ہاں (رسول الله الله الله المات بيفرها يا تها)-

عظ فوائدومسائل: ١٥ ايك روايت مين اس كى مزيدوضاحت ب كد حفرت حسان بن ثابت الله مجد نبوى مين شعر پاه رب تھے کہ وہاں سیدنا عمر ٹاٹلٹ کا گزر ہوا تو انھوں نے گویا نا گواری کا اظہار فرمایا۔حضرت حسان ڈٹٹٹ نے کہا: میں تو اس ہستی کی موجودگی میں شعر پڑھا کرتا تھا جوآپ ہے بہتر تھے۔اس ہے مراد رسول اللہ ٹاٹٹا کی ذات گرامی تھی۔ پھر حفزت حسان ٹاٹٹا نے حفزت ابو ہررہ و الله کا طرف متوجہ موکران ہے اس بارے میں شہادت طلب کی۔ ( ١٠٠٠ مال الله الله مرتب فرما ما تھا: "اشعار کے ذریعے سے مشرکین کی مذمت، تیروں کی بارش سے زیادہ کاٹ کرتی ہے۔ ' 3 اس کیے رسول الله ظفا کے صحابہ کرام جھائے میں

<sup>1.</sup> صحيح البخاري، بدء الخلق، حديث: 3212. 2 جامع الترمذي، الأدب، حديث: 2847.

سے جوشعراء تھ وہ شعر كوئى ميں براھ چڑھ كر حصد ليتے تھے۔ والله أعلم.

دوایت ہے کہ نبی طاقاً نے حضرت حسان بن ثابت واللہ سے فرمایا: "مشرکین کی ہجو کروحضرت جریل ملی تیرے ساتھ ہیں۔" ٦١٥٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ فَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِحَسَّانَ: «اهْجُهُمْ - عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِحَسَّانَ: «اهْجُهُمْ - أَوْ قَالَ: هَاجِهِمْ - وَجِبْرِيلُ مَعَكَ». [راجع: أَوْ قَالَ: هَاجِهِمْ - وَجِبْرِيلُ مَعَكَ». [راجع:

[7717]

فوائدومسائل: ﴿ الله روایت میں ہے کہ رسول الله الله الله عن حداث حدان وضرت حدان والله عن و مشرکین کی خدمت کرو، حصرت جریکل علی آپ کے ساتھ ہیں۔ " ﴿ فَی شارح صحح بخاری، ابن بطال نے کہا ہے کہ جب کفار و مشرکین مسلمانوں کو برا بھلا کہیں تو اس وقت ان کی جو کرنا افضل عمل ہے۔ رسول الله الله کا می فرمانا: " اے الله! حسان کی مدوفرما۔ " می مسلمانوں کو برا بھلا کہیں تو اس وقت ان کی جو کرنا افضل عمل ہے۔ رسول الله الله کا دان عامل کے شرف کے لیے کافی ہے۔ الله تعالی ایسے موقع پر مسلمانوں کا دفاع کرنے والوں کی مدوکرتا ہے۔ ﴿ الله الله عالم کے شرف کے لیے کافی ہے۔ الله تعالی الله تعالی کی رضا کا ذریعہ اور رسول الله تا ہم کی خوشنودی کا باعث ہے۔ والله اعلم.

(٩٢) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْقُرْآنِ وَالْعُرْآنِ وَالْعُرْآنِ

باب: 92- شعروشاعری کا اس حد تک غلبه مروه ب که وه انسان کو الله کے ذکر، دین تعلیم اور خلاوت قرآن سے روک دیے

٦١٥٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا حُنْظَلَةُ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا».

[6154] حضرت ابن عمر ظائبات روایت ہے، وہ نبی طائبا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "اگرتم میں سے کوئی اپنا پید پیپ سے بھر لے تو ساس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شعروں سے بھرے "

7100 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي:
 حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

الاہریرہ ڈٹاٹئا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''دکسی آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر کر خراب ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ دہ

<sup>1</sup> صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4123.

ﷺ: «لَأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ پيك) شعرول عَ بَعْرَجائَ '' مِنْ أَنْ يَمْتَلِيءَ شِعْرًا».

فوائد ومسائل: ﴿ المام بخاری والت کا خدکورہ عنوان کوئی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک حدیث کی وضاحت کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک حدیث کی وضاحت کرنے کے لیے ہے کیونکہ حدیث کے ظاہری الفاظ مطلق طور پر اشعار کی خدمت پر دلالت کرتے ہیں، حالا تکہ اس سے مراد ایسے اشعار ہیں جو خش اور اخلاق کو خراب کرنے والے ہوں یا ایسے شاعر مراد ہیں جو رات دن شعر گوئی میں مست رہیں اور شعروں کے علاوہ اٹھیں کسی کام سے کوئی سروکار نہ ہو، نہ قرآن پڑھیں نہ حدیث یا دکریں اور اللہ کے ذکر سے غافل رہیں یا اس سے مراد وہ شعر ہیں جو ظالم و جابر حکمرانوں کی تعریف میں کہ گئے ہوں یا جن میں عورتوں کے کامن بیان کیے گئے ہوں۔ ﴿ اس حدیث کا مرسول اللہ عَلَیْم کی کے علاق عرج میں سفر کر رہے تھے کہ ایک شاعر سامنے آیا اور اشعار پڑھنے لگا، رسول اللہ عَلَیْم کی کورہ حدیث بیان فرمائی۔ اللہ عَلَیْم نے فرمایا: ''اس شیطان کو پکڑ و یا اس شیطان کو شعر کہنے سے روکو۔'' اس کے بعد آپ نے فہ کورہ حدیث بیان فرمائی۔ ا

باب: 93- نبی نافی کے ارشاد گرامی: "تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں" اور "تجھ کو زخم پنچے یا تیرے طق میں درد ہو" کا بیان

(٩٣) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «تَرِبَتْ بَمِينُكَ»، وَ«عَقْرَى حَلْقَى»

کے وضاحت: فرکورہ الفاظ عربوں کی زبان پر بے ساختہ جاری ہوجاتے تھے۔ان سے بددعامقصوونہیں ہوتی بلکہ غصے اور پیار دونوں حالتوں میں ان الفاظ کو استعال کیا جاتا تھا۔ رسول الله ظائل آتو پیار محبت سے انھیں استعال کرتے تھے۔ بہر حال عربوں میں تعجب کے موقع پر ان الفاظ کو استعال کرنے کا عام رواج تھا۔ والله أعلم.

٦١٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُوْوَةً، عَنْ عَنْ عُوْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ عَائِشَةَ قَالَتُ: إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذُنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ: وَاللهِ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، وَاللهِ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، فَلَتُ: فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، فَلَخَلَ وَلٰكِنْ أَرْضَعَنِي، فَلَخَلَ وَلٰكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَلَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ، إِنَّ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ، إِنَّ

ا 6156 حضرت عائشہ و اللہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ پردے کی آیات کے نزول کے بعد ابوقعیس کے بھائی افلح نے مجھ سے اندرآنے کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا: اللہ کی تم اسے اندرآنے کی اجازت نہیں دول گی، جب تک میں رسول اللہ تافیج سے اس کے متعلق اجازت نہیں کی بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا نہ کے ابول کیونکہ ابوقعیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابوقعیس کی بیوی نے مجھے دودھ بلایا ہے۔ رسول اللہ تکورٹ اللہ کے رسول اللہ تافیج میرے ہاں تشریف لائے قیمیں نے کہا: اللہ کے رسول!

<sup>(</sup>أ) صحيح مسلم، الشعر، حديث: 5895 (2259).

179

الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَٰكِنْ أَرْضَعَتْنِي اللَّرِبَتْ الْمُرَأَّتُهُ، قَالَ: «ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمَّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ»، قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذٰلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ. [راجع: ٢٦٤٤]

آ داب داخلاق كابيان

مرد نے مجھے دودھ نہیں پلایا تھا بلکہ دودھ تو اس کی بیوی
نے پلایا تھا۔ آپ تالیل نے فرمایا: "تمھارے ہاتھ خاک
آلود ہوں! انھیں اندر آنے کی اجازت دے دو کیونکہ وہ
تمھارے چھا ہیں۔" حضرت عردہ نے کہا کہای وجہ سے ام
الموشین سیدہ عائشہ وہ کہا کہی تھیں: جتنے رشتے خون کی وجہ
سے حرام ہوتے ہیں، دودھ کی وجہ سے بھی آھیں حرام ہی
قراردو۔

١١٥٧ - حَلَّثَنَا آدَمُ: حَلَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفِرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُ عَلِيهِ أَنْ يَنْفِرَ فَرَاكَ مَنْهَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حَزِينَةً، فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حَزِينَةً، لِأَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ: "عَفْرَى حَلْقَى - لُغَةُ لُؤَيْهِا حَاضَتْ فَقَالَ: "عَفْرَى حَلْقَى - لُغَةُ فُرَيْشٍ - إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا"، ثُمَّ قَالَ: "أَكُنْتِ فُرَيْشٍ - إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا"، ثُمَّ قَالَ: "أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟" يَعْنِي الطَّوَافَ، قَالَ: "قَالَتْ: قَالَتْ: نَعْمُ، قَالَ: "قَانُورِي إِذًا". [راجع: ١٩٤٤]

ا 1576 حضرت عائشہ علیہ ہی سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نی مٹالیل نے رقح سے واپسی کا ارادہ کیا تو خیمے کے دروازے پر حضرت صفیہ اٹھ کو بہت غمناک دیکھا کیونکہ انھیں حیض آگیا تھا۔ آ ب ٹاٹھ نے ان سے فرمایا: "کاٹی مونڈی ..... ہے قربائی کا محاورہ ہے ..... اب تم ہمیں روکنا عیابتی ہو۔" پھر آ پ نے دریافت فرمایا: "کیا تم نے قربائی کے دن طواف زیارت کرلیا تھا؟" انھوں نے کہا: بی ہاں۔ آپ نے فرمایا: "گراییا ہے تو پھرسفر کا آغاز کرو۔"

باب:94-لفظ "زَعَمُوا" كاستعال كابيان

(٩٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي: زَعَمُوا

<sup>1</sup> صحيح مسلم، البرو الصلة، حديث: 6619 (2601).

کے وضاحت: ایک حدیث میں لفظ''زَ عَمُوا'' کو آ دی کی بہت بری سواری کہا گیا ہے۔ اسکیونکہ یہ لفظ اکثر وہاں بولا جاتا ہے جہاں کہنے والے کوا پنی سچائی کا یقین نہ ہو۔ ہماری زبان میں''لوگوں کا خیال ہے'' باور کیا جاتا ہے یا''کہا جاتا ہے'' کے الفاظ استعال کیے جاتے ہیں، موجودہ لاد پنی صحافت کا بیطرہ امتیاز ہے کہ وہ جھوٹ کولاگ لپیٹ کرآ گے بڑھانے میں بڑی شاطر ہے۔ بہر حال لوگوں سے سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آ گے نقل کرنا بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔ بعض دفعہ بید لفظ یقین یا ظن غالب کے لیے بہر حال لوگوں سے سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آ گے نقل کرنا بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔ بعض دفعہ بید لفظ یقین یا ظن غالب کے لیے بہی استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

٦١٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ،
عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّ أَبَا
مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ
سَمِعَ أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ: ذَهَبْتُ
سَمِعَ أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ: ذَهَبْتُ
اللَّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ
وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَنْ فَسَلِهِ هَوَالِمِهُ فَقَالَ: «مَنْ فَسَلِهِ هَا فَيْ بِنْتُ أَبِي طَالِب، فَقَالَ: «مَنْ غُسلِهِ هَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمْ هَانِي »، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسلِهِ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمْ هَانِي »، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسلِهِ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمْ هَانِي »، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسلِهِ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاحِدٍ، فَلَانُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ : «قَدْ أَجَرْتُهُ، فَلَانُ اللهِ عَلَيْ : «قَدْ أَجَرْتُهُ، فَلَانُ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «قَدْ أَجَرْتُهُ، فَلَانُ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «قَدْ أَجَرْنَا وَدُاكَ ضُعَى. [واجع: ١٨٠]

فواكدومسائل: ﴿ اس حديث مين ' ذَعَمَ ابْنُ أُمِيّ ' كَ الفاظ استعال كيه هَ بِين اس سے معلوم مواكه لفظ ' ' ذَعَمُوا''استعال كرنے مِن كوئى حرج نبيں۔ اگراس كا استعال ناجائز موتا تو رسول الله تَلَيْمُ اس كى اصلاح فرما ديتے۔ ﴿ لفظ ذَعَمَ قُول كِمعنى مِن بَعِي استعال موتا ہے جيسا كہ ايك ديهاتى رسول الله تَلَيْمُ كه پاس آيا اور اس نے كہا: اے محمد! ہمارے پاس آپ كا قاصد آيا اور اس نے كہا كہ آپ خود كو الله كے رسول كہتے ہيں۔ آپ نے فرمايا: 'اس نے كہا كہا ہے۔' ﴿ الفاظ يہ بِين اَ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهُ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ: صَدَقَ البرحال لفظ ذعم كے استعال ميں كوئى حرج نبيں بين اَ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهُ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ: صَدَقَ البرحال لفظ ذعم كے استعال ميں كوئى حرج نبيں

<sup>﴿</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4972. 2 صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 102 (12).

#### ي-والله أعلم.

# (٩٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: وَيْلَكَ

باب: 95- لفظ "و بلك" تجھ پر افسوس ہے كہنے كى حيثيت

خطے وضاحت: اکثر اہل افت کی رائے ہے کہ کلمہ ویل ہلاکت کے لیے اور لفظ ویسے کلمیر ترحم ہے جبکہ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ ویل اور وی دونوں ہم معنی ہیں۔ امام بخاری رطافہ کا یبی رجحان معلوم ہوتا ہے جبیبا کہ ہم آئندہ اس کی وضاحت کریں گے۔

٦١٥٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: «الرَّكَبْهَا»، «الرُّكْبْهَا»، قَالَ: «الرَّكْبْهَا وَيُلكَ»، قَالَ: «الرَّكْبْهَا وَيُلكَ». [راجع: قَالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: «الرَّكَبْهَا وَيُلكَ». [راجع: عَالَ: «الرَّكَبْهَا وَيُلكَ». [راجع: عَالَ: «الرَّكْبُهَا وَيُلكَ».

٦١٦٠ - حَدَّثَنَا فَتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ: «ارْكَبْهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةً، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةً، قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ»، وَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةً، قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ»، في النَّانِيَةِ أَوْ فِي النَّالِكَةِ. [راجع: ١٦٨٩]

١٩٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ ح: وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلْابَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ ح: وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنَظِّةٍ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسُودُ يُقَالُ لَهُ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَنَظِّةً: (وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ، رُويْدَكَ رَسُولُ اللهِ يَنِظَةً، رُويْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، رُويْدَكَ

الله طالم المحضرت الو ہریرہ دلات سے روایت ہے کہ رسول الله طالح نے ایک آدی کو دیکھا جو قربانی کے اونٹ کو ہا تک کر لے جارہا تھا۔ آپ نے فرمایا: "اس پر سوار ہوجاؤ۔ "اس نے کہا: اللہ کے رسول! میتو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا: "تیرے لیے ہلاکت ہو، اس پر سوار ہوجاؤ۔ "وسری یا تیسری مرتبہ بی فرمایا۔

بِالْقَوَارِيرِ ٩. [راجع: ١٦٤٩]

أَرْبَعْ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَسِمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي كَثْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَالَ: "وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنْقَ عَنْقَ أَنِي اللَّهِ فَقَالَ: "وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنْقَ عَنْقَ أَخِيكَ - ثَلَاثًا - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا أَخِيكَ - ثَلَاثًا - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أَزَكِي عَلَى اللهِ أَحَدًا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ". [راجع: أَزَكِي عَلَى اللهِ أَحَدًا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ". [راجع:

٦١٦٣ - حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالضَّحَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْم قَسْمًا، فَقَالَ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم - يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ، قَالَ: «وَيْلَكَ، مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟» فَقَالَ عُمَرُ: انْذَنْ لِي فَلِأَضْرِبْ عُنْقَهُ، قَالَ: «لَا، إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين كَمُرُوقِ السَّهْم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، [ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فيهِ شَيْءً]، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيَّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَوْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ». قَالَ أَبُو

افول حضرت الوبكره وللله المائة المائ

[6163] مفرت ابوسعید خدری دانشے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ایک دن نبی طافع کی تقسیم کر رہے تھے کہ بوتميم ك ايك مخف ذوالخويصره في كها: الله ك رسول! آپ عدل وانصاف كرير آپ نے فرمايا: "افسوس تجھ پر! اگر میں ہی انساف نہیں کردل گا تو پھر کون کرے گا؟" حفزت عمر اللهُ نے عرض کی: آپ مجھے اجازت دیں تومیں اس کی گردن اڑا دول۔ آپ نے فرمایا:''اییا ہر گزنہیں ہونا چاہے، اس کے پچھ ساتھی ہوں گے، تم ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کومعمولی خیال کرو کے اور ان کے روزول کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ دین سے اس طرح نکل عکے موں کے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر کے پھل کو دیکھا جائے تو اس پر کوئی نشان نہیں ملے گا، اس کی لکڑی کو دیکھا جائے تو وہاں کوئی نشان نہیں ہوگا، اس کے دندانوں کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کیچینیں ملے گا، پھراس کے پرکودیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا، حالانکہ وہ تیر شکار کے خون اور غلاظت سے گزر کر باہر آیا ہے۔ بیلوگ اس وقت ظاہر ہول

سَعِيدٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ يَّلِلَهُ، وَأَشْهَدُ أَنِّي كَلِلْهُ، وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِبنَ قَاتَلَهُمْ، فَالْتُمِسَ فِي الْفَيْلَى، فَأَيْنِي بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ الْفَيْدِ . [راجع: ٣٣٤٤]

گے جب اوگوں میں پھوٹ پڑ چکی ہوگی۔ ان کی نشانی یہ ہو گئی کہ ان میں ایک آدی ہوگا جس کا ایک بازوعورت کے پہتان کی طرح ہوگا جس کا ایک بازوعورت کے پہتان کی طرح ہوگا یا گوشت کے اوٹھڑے کی طرح حرکت کرے گا۔" حضرت ابو سعید خدر می اٹاٹٹ نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی ٹاٹٹ کے سے یہ حدیث می اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی ڈاٹٹ نے جب ان سے جنگ کی تقی تو میں حضرت علی ڈاٹٹ کے ساتھ تھا۔ مقتولین میں وہ مخض تلاش کیا گیا تو وہ انھی صفات کا حامل تھا جو نبی ٹاٹٹ کی فیس ۔

[6164] حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت ہے کہ ایک آوى رسول الله عليم كى خدمت يس حاضر موا اوركها: الله كرسول! مين تو بلاك موكيا-آب في فرمايا:" تيرى خرابي ہو! کیا ہوا؟ اس نے کہا: میں نے رمضان میں (بحالت روزه) اپنی بوی سے صحبت کرلی ہے۔ آپ نے فرمایا: "ایک غلام آزاد کرو۔ 'اس نے کہا: میرے پاس غلام تبیں ہے۔ آپ نے فرمایا: " پھر مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے" اس نے کہا: اس کی مجھ میں طافت نہیں۔ آپ نے فرمایا: '' پھر سائھ مسکینوں کو کھانا کھلا۔ 'اس نے کہا: بیں اس قدر کھانا نہیں یا تا۔اس دوران میں تھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا تو آپ الله نافظ نے فرمایا: "بے لواور اسے صدقہ کردو۔" اس نے عرض کی: اللہ کے رسول! کیا (میں) اینے بال بچوں کے علاوہ دوسروں پر (صدقہ کروں؟) اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مدینہ طیب کے دونوں کناروں کے ورمیان مجھ سے زیادہ کوئی مختاج نہیں ہے۔ نبی تا لیکم بنس راے یہاں تک آپ کے دندان مبارک دکھائی ویے لگے، آپ نے فرمایا:'' جاؤاسے تم ہی لے کو''

1178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ [أَبُو الْحَسَنِ]؛ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

تَابَعَهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ عَبْدُ

زہری سے روایت کرنے میں ایس نے اوزاعی کی

78 - كِتَابُ الْأَدَبِ

الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: «وَيْلَكَ».

7170 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ:
حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ: حَدَّنَنَا أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُ
[قَالَ]: حَدَّنَنِي ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ
ابْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ
ابْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،
أَخْبِرْنِي عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: "وَيُحَكَ إِنَّ أَغْرَابِيًّا قَالَ: "وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ الله لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْنًا ". [راجع: ١٤٥١]

7177 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنِ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هُوَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هُوَ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هُوَ الْمُعْبَةُ: شَكَّ هُوَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ لَا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِهُ. [راجع: ١٧٤٢]

وَقَالَ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةً: "وَيْحَكُمْ". وَقَالَ عُمْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: "وَيْلَكُمْ، أَوْ وَيْحَكُمْ".

717٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

متابعت کی ہے۔عبدالرحن بن خالد نے زہری سے روایت کی کہ آپ تُلٹی نے ویْحک کے بجائے ویْلکَ فرمایا۔

افراق حفرت ابوسعید خدری دائیات روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے عرض کی: اللہ کے رسول! جھے بجرت کے متعلق کچھ بتائیں؟ آپ ٹاٹھ نے فرمایا: '' تیری خرابی ہو، بجرت کا معاملہ تو بہت سخت ہے۔ کیا تمصارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟''اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا:'' کیا تم ان کی زکا ۃ ادا کرتے ہو؟''اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: '' کیا تم فرمایا: '' کیا تھا کی دورے اپنا کاروبار کرتے رہو، اللہ تمصارے کی عمل کے ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔''

نظر نے شعبہ سے وَیْحَکُمْ روایت کیا ہے جبکہ عمر بن محمد نے این باپ سے وَیْلَکُمْ یا وَیْحَکُمْ کے الفاظ القال کے ہیں۔
کیے ہیں۔

مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ؟ قَالَ: "وَيْلَكَ، وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا إِلَّا أَنِّي أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أَحِبُ الله وَرَسُولَهُ، قَالَ: "إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ"، فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَٰلِكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَٰلِكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَقُرِحْنَا يَوْمَئِذِ فَرَحًا شَدِيدًا، فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي، فَقَالَ: "إِنْ أُخِّرَ هٰذَا فَلَمْ يُنْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ".

"تیرے لیے خرابی ہو! تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟" اس نے کہا: میں نے اس کے لیے تو کوئی خاص تیاری نہیں کی، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے ضرور محبت کرتا ہوں۔ آپ ٹاٹھ نے فرمایا: "مجرتم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہو گے جن سے تم محبت رکھتے ہو۔" ہم نے پوچھا: ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا: "ہاں۔" ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر خصرت مغیرہ ڈاٹھ کا ایک غلام وہاں سے گزرا جومیرا ہم عمر تھا، آپ نے فرمایا: "اگر بیزندہ رہا تو اس کو بردھاپانہیں تھا، آپ نے فرمایا: "اگر بیزندہ رہا تو اس کو بردھاپانہیں آئے گاہتی کہ قیامت آجائے گی۔"

وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٣٦٨٨]

اس مدیث کوشعبہ نے قمادہ سے مختفر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے حصرت انس وٹائ کو نبی تاللہ سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ الله روایت میں اضافہ ہے کہ حضرت انس وہ ان فیان میں رسول اللہ کھڑ ، حضرت ابو بحر وہ الله علی اللہ علی اللہ علی اور محصے امید ہے کہ اس مجبت کی وجہ سے میں قیامت کے دن ان حضرات کے ساتھ ہوں گا اگر چہ میں ان جیسے اعمال نہیں کر سکا ہوں۔ ا ﴿ وَ وَاضَح رہے کہ امام بخاری وَالله نے اس عنوان کے تحت نو روایات مختف انداز سے بیان کی ہیں، پھر روایات میں حتی طور پر و یُلک کے الفاظ ہیں جیسا کہ صدیث: 6161،6159 میں ہے۔ ایک روایت میں حتی طور پر و یُلک کے الفاظ ہیں جیسا کہ صدیث: 6161 اور 6165 میں ہے۔ ایک روایت میں حتی طور پر و یُسک کے الفاظ ہیں جیسا کہ صدیث: 6161 اور 6165 میں ہے، جبکہ ایک روایت میں حتی طور پر و یُسک کے سے بیان کرتے ہیں جیسا کہ صدیث: 6164 میں ہے، جبکہ ایک روایت میں کہ ساتھ بیان ہوئی ہے، پھر پھر پھر کھر نے و یُسک کے ساتھ بیان ہوئی ہے، پھر پھر پھر پھر کھر نے و یُسک کے ساتھ بیان ہوئی ہے، پھر پھر پھر پھر ہوتا ہے کہ اور و یہ کے ایک بی معنی ہیں۔ ﴿ وَ افظ این جمر و الله عَلَیْ فَر مَاتے ہیں کہ امام بخاری والیت ایک روایت کے دوایت ہے کہ رسول اللہ تُلیْن نے حضرت عائشہ جاتی ہے دوایا ہے، وہ روایت ہے کہ رسول اللہ تُلیْن نے حضرت عائشہ جاتے ہیں البتہ لفظ الو یل پریشان کن کلم ضرور ہے۔ ' و

<sup>1</sup> صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، حديث: 3688. 2 مساوئ الأخلاق: 5/389، رقم: 872، و فتح الباري: 679/10.

### (٩٦) بَابُ عَلَامَةِ الْحُبِّ فِي اللهِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي لِنَّهُ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْمِبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]

#### باب:96-الله تعالى سے محبت كى علامت

ارشاد باری تعالی ہے: ''اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرو،اللہ تم سے محبت کرے گا۔''

کے وضاحت: حب اللہ سے مراد اللہ کے بندوں سے عبت کرنا، لہذا اللہ عبت کرنا گویا بندے محبوب ہوئے۔ اس صورت میں حب کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہوگ۔ یہ بھی اختال ہے کہ بندوں کا اللہ سے عبت کرنا گویا بندے محب اور اللہ محبوب ہوا، اس صورت میں حب کی اضافت مفعول کی طرف ہوگ۔ تیسرا یہ بھی اختال ہے کہ بندے آپس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کریں جس میں ریا کاری ، ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات کا دخل نہ ہو لیکن آیت کریمہ پہلی دوقسموں کے موافق معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ کا فیا تا کا وحب اللہ کی علامت تھم ایا گیا ہے۔ پہلی فتم میں علامت اس طرح ہے کہ اجباع کی مسبب ہے اور دوسری صورت میں یہ اجباع کی سبب ہے۔ بہر حال جو مخض اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتا ہے لیکن سنت رسول کی مخبت کا دم بھرتا ہے لیکن سنت رسول کی مخبت کا دم بھرتا ہے لیکن سنت رسول کی مخالفت میں پیش پیش پیش ہے وہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور قرآن اس کی تکذیب کرتا ہے۔ واللہ أعلم،

١١٦٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
 «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّه. [انظر: ٦١٦٩]

٦١٦٩ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعَيْقُ: «اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ حَاذِمٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(6168) حفرت عبدالله بالله عبدالله بالله عبدالله بالله عبدالله بالله عبدالله بالله عبدالله بالله عبد الله عبد ا

ا 6169 حفرت عبدالله بن مسعود واللاست روايت به كه ايك محف رسول الله ظلفاً كى خدمت مين حاضر جوا اور عرض كى: الله ك رسول! آپ اس آدى كم متعلق كيا فرمات بين جولوگوں سے محبت ركھتا ہے ليكن (عمل وكردار ميں) ان ميں سے نہيں ہو سكا؟ رسول الله ظلفاً نے فرمایا: "دى اس كے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت ركھتا ہے۔"

جریر بن حازم، سلیمان بن قرم ادر ابوعواند نے اعمش سے روایت کرنے میں جریر بن عبدالحمید کی متابعت کی ہے۔

٦١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاتِلْ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ».

تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ.

11V1 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَالِمٍ بْنِ أَبِي مَنْ شُعْبَةً، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْمَعْدِ، عَنْ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: النَّبِيَّ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ هَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي كَثِيرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِي أَحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». [راجع: ٢٦٨٨]

افعری وایت ہے، انومولی اشعری والٹنے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی تالی سے عرض کیا گیا: ایک آ دمی لوگوں سے محبت کرتا ہے جبکہ وہ (عمل وکردار میں) ان میں سے خبیں ہو سکا تو؟ آپ نے فرمایا: "آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے مجت رکھتا ہے۔"

ابومعاویداور محد بن عبید نے اعمش سے روایت کرنے میں سفیان کی متابعت کی ہے۔

افرات کے کہ ایک آدی نے نہا گئا ہے دوایت ہے کہ ایک آدی نے نبی طافی ہے سوال کیا: اللہ کے رسول! قیامت کب آری آئی گئی ہے سوال کیا: اللہ کے رسول! قیامت کب آری گئی ہے؟" اس نے عرض کی: میں نے قیامت کی تیاری میں نہ زیادہ فمازیں پڑھی ہیں اور نہ زیادہ صدقات ہی دیے ہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول ناٹھا ہے محبت ضرور کرتا ہوں۔ آپ ناٹھا نے فرمایا: "تو ای کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔"

کے فوائدومسائل: ﴿ ان روایات میں [مَنْ أَحَبً] عام ہے، الله تعالی ہے محبت کرے اور اس کے رسول علی ہے محبت کرے اور لوگوں سے صرف الله تعالی کی رضا کے لیے محبت کرے گا قیامت کے دن اضی کے ساتھ ہوگا۔ مطلب بیہ کہ حسن خواہشات اس محبت کے پی منظر میں نہ ہوں تو جن سے محبت کرے گا قیامت کے دن اضی کے ساتھ ہوگا۔ مطلب بیہ کہ حسن نیت کے ساتھ ملل کی زیادتی کے بغیر وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا اور ان کے ساتھ ہونے کا بیہ مطلب نہیں کہ وہ درجات میں بھی ان کے برابر ہوگا۔ ﴿ ابہ مطلب نہیں کہ وہ درجات میں بھی ان کے برابر ہوگا۔ ﴿ ابہ سِرحال جو خف الله کے لیے نیک لوگوں سے محبت کرے گا الله تعالی ان سب کو جنت میں جمع کر دے گا آگر چمل وکردار میں ان سے کم ہوجیسا کہ آخری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بدنی اور مالی عبادات سے فرائض کے علاوہ پھونیس کیا تھا لیکن اسے الله اور اس کے رسول الله علی رسول الله علی ان سے الله اور اس کے رسول علی اسے معبت تھی، اس کے متعلق رسول الله علی نے فرمایا: ''چونکہ تو الله اور اس کے رسول علی اسے معبت میں بات کے دیول علی سے عبت رکھتا ہے، لہذا تیرا مقام عام لوگوں سے بلند ہوگا۔''

باب: 97-ایک آدی دوسرے سے کہے: چل دفع ہوجا

(٩٧) بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: اخْسَأُ

الله وضاحت: عربول كے بال كتے كو دائنے اور دوركرنے كے ليے لفظ [إخساً] بولا جاتا ہے اور اس محض كے ليے يد لفظ استعال کرتے ہیں جوابیا نامناسب کام یا ایس ندزیا بات کے جس پراللہ تعالی ناراض ہو۔ قرآن کریم میں بد کردارلوگوں کے لیے بیلفظ اس طور پر استعال ہوا ہے۔اللہ تعالی اہل جہنم سے فرمائے گا: ''مجھ سے دفع ہی رہو، آگ میں پڑے رمواور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔' بہر حال لفظ إخساً کے کودھ کارنے کے لیے استعال ہوتا ہے جے پنجابی میں وُر، وُر کہتے ہیں۔

٦١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ [6172] حفرت ابن عباس فالخناس روايت ہے كه زَرِيرٍ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِابْنِ صَائِدٍ: "قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبْأً فَمَا هُوَ؟" قَالَ: الدُّخُّ، قَالَ: «اخْسَأُ».

رسول الله والله على في ابن صائد سے فرمایا: " میں نے (اس وقت) اپنے دل میں ایک بات چھپار کھی ہے وہ کیا ہے؟" وه بولا: "الله خ" آپ تافیل نے فرمایا: ' مَجَل دفع ہوجا۔''

نے اپنے دل میں سورۃ الدخان تصور کیا، پھر ابن صیاد سے فرمایا: تو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگرتو سچاہے تو بتا میں نے اپنے دل میں کیا چھیا رکھا ہے؟ شیطان نے لفظ دخ تک اس کی رہنمائی کی تو وہ بھی دُخ دُخ کہنے لگا۔ رسول الله الله الله عافظ نے فرمایا: ''ذلیل انسان دور ہوجا، اب تو اپن حیثیت ہے آ گے نہیں بڑھ سے گا۔'' اب تو انسانی وقار کے قابل نہیں رہا، بلکہ تو حیوانات سے بھی آ گے بوھ گیا ہے۔اس واقع کی مزیرتفصیل درج زیل حدیث میں ہے۔

> ٦١٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَهْطِ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ آبْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي أُطُم بَنِي مَغَالَةً - وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَثِلِهِ الْكُلُمَ - فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمُّيِّينَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَرَضَّهُ النَّبِئُ ﷺ، ثُمَّ

[6173] حضرت عبدالله بن عمر ثافة اسے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب والثياء رسول الله ظافيا كے ممراہ ابن صادی طرف گئے، آپ کے ہمراہ صحابہ کرام کا ایک گروہ بھی تھا۔ آپ ٹاٹیل نے دیکھا کہوہ بنومغالہ کے محلّہ میں چند بچوں کے ساتھ تھیل رہا ہے۔ان دنوں ابن صیاد بلوغ کے قریب تھا۔اے (آپ ٹاٹھ کی آمد کا) احساس نہ ہواحتی كەرسول الله تافق نے اپنا دست مبارك اس كى پشت پر مار كر فرمايا: "تو كوابى ديتا ہے كه يس الله كارسول مول؟" اس نے آپ کی طرف د کھے کر کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں، میعن عربوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن صیاد نے کہا: کیا آپ گوائی ویتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول مول؟

قَالَ: «آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ»، ثُمَّ قَالَ لِإَبْنِ صَادِقً صَيَّادٍ: «مَاذَا تَرَى؟» قَالَ: يَأْتِينِي صَادِقً وَكَاذِبٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّةِ: «نِحُلُطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ». قَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّةِ: «إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا»، قَالَ: هُوَ اللَّنُخُ، قَالَ: «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ». قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِتَأْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيْةِ: «إِنْ يَكُنْ هُو لَا تُسَلِّطْ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُو فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ». [راجع: ١٣٥٤]

نی تلگا نے اسے دھکا دے کر فرمایا: "میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔" پھر آپ نے ابن صیاد سے فرمایا: "تو کیا دیکھتا ہے؟" اس نے کہا: میرے پاس سچا اور جھوٹا دونوں آتے ہیں۔ رسول اللہ تلکی نے فرمایا: "میرے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے۔" رسول اللہ تلکی نے فرمایا: "میں نے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے۔" رسول اللہ تلکی نے فرمایا: "میں کیا ہے؟)۔" اس نے کہا: وہ "اللہ خ" ہے، آپ تلکی نے فرمایا: "پیل دفع ہوجا تو اپنی حیثیت سے آگے ہر گرنہیں فرمایا: "پیل دفع ہوجا تو اپنی حیثیت سے آگے ہر گرنہیں کیا آپ جھے اس کے تم ال کی اجازت دیتے ہیں؟ رسول اللہ کے رسول! شیل نے فرمایا: "اگر ہے وہ ی (دجال) مہیں ہے تو آسے قبل کی اجازت دیتے ہیں؟ رسول اللہ نہیں آگئے اور اگر ہے وہ (دجال) نہیں ہے تو اسے قبل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔"

٦١٧٤ - قَالَ سَالِمٌ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ يَعْ وَأُبَيُ ابْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُ يَوُمَّانِ النَّخْلِ اللهِ يَعْ وَأُبَيُ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ يَعْ طَفِقَ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ يَعْ طَفِقَ ابْنُ صَيَّادٍ شَيئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، رَسُولُ اللهِ يَعْ فَطِيفَةٍ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ شَيئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ شَيئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ شَيئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنِ صَيَّادٍ شَيئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ وَابْنِ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ النَّبِي يَعْفِقُ وَهُو يَتَقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِنُ صَيَّادٍ اللهِ لِبْنِ صَيَّادٍ أَنْ صَافٍ – وَهُوَ اسْمُهُ – هٰذَا لِبْنِ صَيَّادٍ مُضَادٍ . وَهُوَ اسْمُهُ – هٰذَا لِبْنِ صَيَّادٍ ، فَقَالَتْ مُمْ مَدًّ مُ اللهِ اللهِ يَعْمُدُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ مُمْ مَدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

917 - قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَامَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْ اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ،

عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ،

ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ﴿إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ

نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ،

وَلَٰكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِي وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِي لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ لِقَوْمِهِ: إِأَعْوَرَ ﴿ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ لِأَعْوَرُ ﴿ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ لِأَعْوَرَ ﴾ [راجع: ٢٠٥٧]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: خَسَأْتُ الْكَلْبَ: بَعَّدْتُهُ. ﴿ خَاسِفِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥]: مُبْعَدِينَ.

ابوعبداللد (امام بخاری) وطف کہتے ہیں کہ خسأتُ الْکَلْبَ کے معنی ہیں: میں نے کتے کو دور کیا۔ قرآن میں بے خساسینین کی جس کے معنی ہیں: اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے۔

فوا کدومسائل: ﴿ امام بخاری الله علی الله علی حدیث کوصرف اس لیے بیان کیا ہے کہ اس میں رسول الله علی آئی نے ابن صیاد کے لیے کہاجا تا ہے۔ چونکہ اس نے بری بری حرکت کی تھی، اس لیے رسول الله علی الله اور اس کے رسول کا وفادار نہیں ہو وہ انسان تکریم کا مزا وار نہیں، الله کے ہال تو وہ جانوروں جیسا بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ولیل وخوار ہے۔ اگر ایسے انسان کے لیے وہ الفاظ استعال کیے جائیں جو کول کو دھ کارنے کے لیے استعال ہوتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ والله أعلم.

# باب:98-ایک مخص کا دوسرے کو حرحبا کہنا

حفرت عائشہ عللہ نے کہا: نبی تلل نے سیدہ فاطمہ عللہ سے فرمایا: "بیٹی! خوش آمدید" حفرت ام بانی بلا نے کہا: میں نبی تلل کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا: "ام بانی! خوش آمدید"

# ﴿ (٩٨) بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَرْحَبًا

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: "مَرْحَبًا بِابْنَتِي". وَقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "مَرْحَبًا بِأُمُّ هَانِئٍ".
هَانِئٍ".

علم وضاحت : مرحبًا كالفظ رحبه سے ماخوذ ہے جس كے معنى كشاده زيين كے بيں \_ كويا مرحبا كے معنى يہ بين تو تنگ و

### تاریک زمین میں نہیں بلکہ فراخ اور کھلی جگہ آیا ہے۔ یہاں تخفے سی قتم کی پریشانی کا سامنانہیں کرنا پڑے گا۔

٦١٧٦ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ عَنْ أَبِي جَمْرَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ يَيَّ فَالَ: هَمْرَحَبًا وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ يَيَّ فَالَ: هَمْرَحَبًا وَفَدُ الَّذِينَ جَاءُوا غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا حَيُّ مِنْ رَبِيعَةً وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ وَبَيْنَكَ مُضَرُ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: «أَرْبَعُ وَأَرْبَعُ: وَصُومُوا وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: «أَرْبَعُ وَأَرْبَعُ: وَصُومُوا وَنَدُعُو اللَّهُ مَا غَنِمْتُمْ، وَلَا أَيْعِمُوا الْحَمْسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَلَا وَسُومُوا نَعْمُوا فِي اللَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفِّتِ». وَمُضَانَ، وَأَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَلَا يَشِرَبُوا فِي اللَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفِّتِ». وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفِّتِ». وَالْمَوا فِي اللَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفِّتِ». وَالْمُؤَنِّةِ وَالْمَارَةُ وَالْمَوْمُوا فَي اللَّهُ الْمَارِ وَالْمُؤَوْتِ». وَالْتَقِيرِ وَالْمُزَقِّتِ وَالْمُؤَقِّتِ». وَالْمَوْمَةِ وَالْمُؤَنِة وَالْمُؤَوْتِ».

(6176) حضرت ابن عباس و التها الله المحل المحل الله الله الله جب عبدالقيس كا وفد ني الله كي ياس آيا تو آپ نے كہا كہ جب عبدالقيس كا وفد ني الله كي رسوائى آپ نه الله كرسول! آپ الله كرسول! الله كرسول! الله كرسيد كوگ بيل، ہمارے اور آپ كے درميان قبيلة مضر كے كفار بيل، الهذا ہم آپ كے پاس صرف حرمت قبيلة مضر كے كفار بيل، الهذا ہم آپ كے پاس صرف حرمت والے مبينے ميں آكتے ہيں۔ آپ ہميں كوئى الي فيصلہ كن بات بتائيں جس برعمل كركے ہم جنت ميں داخل ہوجائيں اور جو لوگ نہيں آسكے ہم انصيں بھى اس كى دعوت ديں۔ آپ الله كا موائين آسكے ہم انصيں بھى اس كى دعوت ديں۔ آپ الله كا موائين آسكے ہم انصين بھى اس كى دعوت ديں۔ آپ الله كا موائين آسكے ہم انصين بھى اس كى دعوت ديں۔ آپ الله كا موائين آسكے ہم انصين بھى اس كى دعوت ديں۔ آپ الله كا موائين آسكے ہم انصين بھى اس كى دعوت ديں۔ آپ الله كا موادر مال نفيمت سے پانچوال حصد ادا كرواور كدو، مفان كے سفيد مكوں، كلاكى كريد كر بنائے ہوئے برتوں اور روغى مرتبانوں ميں بھى نہ كھاؤ ہيو۔"

فوائدومسائل: ﴿ رسول الله طَافِحَةُ فِي وفدعبدالقيس كى آمد كموقع پرانھيں خوش آمديدكها۔ اس معلوم ہوا كہ جب كوئى مہمان يا معزز وفد آئے تو استقبال كے طور پر انھيں مرجا كہنا چاہے تاكہ انھيں اجنبيت كے بجائے اپنائيت كا احساس ہواور وہ بنكلفى كے انداز ميں اپنا مافى الضمير ظاہر كرسكيں۔ ﴿ امام بخارى ولائے في اس مقصد ہے اس حديث كو بيان كيا ہے۔ اسلام ایک زندہ فرجب ہے، لہذا جولوگ اسے افتيار كرتے ہيں، انھيں دوسرول سے خندہ پيشانی كا برتاؤ كرنا چاہے۔ اسپے قول وكردار سے ایسارو بنہيں افتيار كرنا چاہيے جس سے دوسرول كونفرت ہواور وہ اسلام اور اہل اسلام كے قريب آنے سے انجكيا ہے محسول كريں۔

باب: 99- (قیامت کے دن) لوگوں کوان کے باپ کانام لے کر بلایاجائے گا

(٩٩) بَابُ مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَاثِهِمْ

کے وضاحت: کچھلوگوں کا موقف ہے کہ قیامت کے دن حفرت عیسیٰ علیہ کے احترام کے پیش نظرلوگوں کو ان کی مال کے نام سے بلایا جائے گا سے پکارا جائے گا ، نیز زنا کی پیدادار بچوں کو نجالت اور شرمندگی سے بچانے کے لیے بھی ان کو ان کی مال کے نام سے بلایا جائے گا لیکن امام بخاری بڑھنے نے اس موقف کی تر دید فر مائی اور خدکورہ عنوان قائم کیا ہے۔

(6177) حفرت ابن عمر شاختا سے روایت ہے، وہ نبی الشخا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: '' قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈ ابلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا: '' یہ فلال بن فلال کی دغا بازی کا نشان ہے۔''

٩١٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ غُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْ لَهُ لِوَاءٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَهُ لِوَاءٌ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ فَلَانِ بُنِ فَلَانِ بُنِ فَلَانِ ».
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ».
الرحم: ١٧٥٨.

(6178) حفرت ابن عمر طانته سے روایت ہے کہ رسول اللہ طانع نے فرمایا: ''عہد توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جمند انصب کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ بیدفلال بن فلال کی دخا بازی کا نشان ہے۔''

71٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ». [راجع: ٣١٨٨]

فوائدومسائل: ﴿ دور جالجیت میں بیرواج تھا کہ اگر کوئی عہد شکی کرتا تو اسے ذکیل وخوار کرنے کے لیے جرے مجمع میں اس کے پاس ایک جمعنڈا گاڑا جاتا تھا تا کہ لوگوں کے باں اس کی پہچان ہوجائے اور وہ اس شم کی غداری اور عہد شکنی سے احتراز کریں۔ ﴿ بہرحال امام بخاری بُلِشْ نے لفظ" فلال بن فلال' سے ثابت کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکاراجائے گا، اس لیے اس سلیلے میں ایک واضح حدیث بھی ہے، رسول اللہ بھٹا نے فرمایا: ''قیامت کے دن محص تم محصارے تاموں اور تمحارے باپ کے ناموں سے بلایاجائے گا، البذاتم احتے تام رکھا کرو۔'' ﴿ چونکہ بیحدیث امام بخاری بُلِشْنی کی شرط کے مطابق نہ تھی، اس لیے انھوں نے اسے نظر انداز کردیا ہے۔ ﴿ حافظ ابن حجر بُلِشْنَ کُلَحَة بیں: آباء سے مرادوہ ہیں جن کی طرف وہ دنیا میں منسوب ہوتے تھے، حقیقی باپ مراد نہیں ہے۔ ﴿

ا باب: 100-كوئى يدند كيه: ميرانفس خبيث مو كياب

(١٠٠) بَابٌ: لَا يَقُلْ: خَبُئَتْ نَفْسِي

کے وضاحت: خبائث اور پلیدی جیسے الفاظ برے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اس فتم کے الفاظ کا استعال بادنی ہے۔ بید ممانعت ضروری نہیں محض ادب واحترام کے طور پر ہے کیونکہ بعض حالات میں مومن کے لیے بیلفظ استعال ہوا ہے۔

[6179] حفرت عائشہ ٹائٹا ہے روایت ہے، وہ نی سائٹا سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فر مایا: "تم میں سے کوئی مین م کہے کہ میرانفس پلید ہوگیا ہے بلکہ یوں کہے کہ میرانفس ٦١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ

ان سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4849. 2 فتح الباري: 691/10.

أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ (ول) ست يا پريثان موكيا جـ' نَفْسِي».

71۸٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ اللَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَبَعُهُ عُنَالًى وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي». تَابَعَهُ عُقَيْلٌ.

61801 حضرت بهل بن سعد فاللاسے روایت ہے، وہ نبی طاق کے سیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی ہرگز میرنہ کے کہ میرا دل خبیث ہوگیا ہے بلکہ یوں کے کہ میرا دل خبیث ہوگیا ہے بلکہ یوں کے کہ میرا دل کائل ہوگیا ہے۔''عقیل نے ابن شہاب سے روایت کرنے میں یونس بن بزید کی متابعت کی ہے۔

کے فوائدومسائل: ﴿ اِس حدیث ہے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے لیے ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے جو اس کی عزت و کرامت کے منافی نہ ہوں، ایسے برے الفاظ اور برے ناموں سے بچنا چاہیے جو انسانی وقار کے خلاف ہوں۔ ﴿ حدیث میں لفظ خبیث کے منافی نہ ہوں، ایسے برے الفاظ اور برے ناموں سے بچنا چاہیے والنا کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے کیکن خبیث کا لفظ اور ظاہری معنی انسانی وقار کے خلاف بھے اس سے باز رہنے کا کہا گیا ہے، رسول اللہ عظام خود بھی برے ناموں کے بجائے اچھے نام رکھ دیتے تھے۔ ا

## (١٠١) بَابٌ: لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

٦١٨١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ: يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ».

[راجع: ٢٨٨٦]

٦١٨٢ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَمَّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، وَلَا تَقُولُوا: خَيْبَةَ

### باب: 101 - زمانے كو برا بھلاندكيو

1811 حضرت الو ہریرہ ٹاٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے فر مایا: ''اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرا می ہے کہ آ دم کے بیٹے زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، حالا تکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہیں۔''

ا6182 حفرت ابوہریرہ ٹاٹھ بی سے روایت ہے، وہ نی نظام کے اور ایت ہے، وہ نی نظام سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: ''تم انگور کا نام کرم ندر کھو اور یہ بھی ند کہو: ہائے زمانے کی نام اوی، کیوکھ اللہ بی زمانہ ہے۔''

1 فتح الباري:692/10.

الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ». [انظر: ٦١٨٣]

اکٹر فاکدہ: اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی ناگوار بات یا نازیبا کام کو دکھے کر بلادجہ ہی کہددیتے ہیں کہ زمانہ براہے۔ وقت اچھانہیں، عالانکہ اس میں وقت اور زمانے کا کیا قصور ہے، جو پھھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے زمانے کو برا کہنا گویا اللہ تعالیٰ کو برا کہنا ہے۔ اس طرح عرب لوگ انگورکو کرم کہتے تھے کہ انگور سے شراب کشید کی جاتی ہے اور شراب نوشی سے ان کے کہنے کے مطابق سخاوت اور بزرگ پیدا ہوتی ہے، اس بنا پر انگور کے لیے اس لفظ کا استعال منع قرار دیا گیا ہے۔ واللّٰہ أعلم.

## (١٠٢) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ﴾

وَقَدْ قَالَ: ﴿إِنَّمَا الْمُفْلِسُ الَّذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»، كَقَوْلِهِ: ﴿لَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ»، فَوَصَفَهُ بِانْتِهَاءِ الْمُلْكِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ لِيَّةٍ»، فَوَصَفَهُ بِانْتِهَاءِ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُوا فَرْبِيَةً أَيْضًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُوا فَرْبِيَةً أَيْضًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُوا فَرْبِيَةً أَنْشَدُوهَا النسل: ٣٤].

# باب: 102- نی کالگارے ارشاد گرای: '' کرم تو صرف مومن کا دل ہے'' کا بیان

آپ بڑھ نے فرمایا: "مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن افلاس زدہ ہوگا۔" اور فرمایا: "حقیق پہلوان تو وہ ہے جو فیامت کے غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔" نیز آپ نے فرمایا:"اللہ کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔" نیز آپ نے فرمایا:"اللہ کے سوا اور کوئی بادشاہ نہیں، یعنی آخر میں صرف اللہ کی حکومت رہ جائے گی۔" اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے:"بادشاہ لوگ جب کسی بہتی میں داخل نے یہ بھی فرمایا ہے:"بادشاہ لوگ جب کسی بہتی میں داخل ہوتے ہیں۔"

خطے وضاحت: امام بخاری ولائے کا مقصد ہے کہ بیعبارات حصر کے لیے ہیں اوران کا تقاضا بیہ کہ لفظ کرم کا اطلاق صرف قلب موثن پر ہو، اس طرح باوشاہ کا اطلاق اللہ تعالی کے سوا اوروں پر ہمی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حصر حقیقی نہیں بلکہ بطور ادعا ہے۔ گویا کرم حقیقی موثن کا دل ہے، درخت انگور یا انگور کا پھل کرم نہیں۔ اسے مجازی طور پر کرم کہا جاسکتا ہے کین حقیقی کرم قلب موثن ہے۔ اس ممانعت سے لوگوں کا ایک وہم دور کیا ہے کہ شراب پینے میں تکرم ہے، اس لیے فرمایا: انگور کرم نہیں جس سے شراب کشید کی جاتی ہے بلکہ کرم صرف موثن کا دل ہے جونور ایمان کا سرچشمہ اور رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ واللہ أعلم.

٦١٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ
 عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ
 أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

[6183] حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول الله ظائلاً نے فرمایا: ''لوگ کرم (انگورکو) کہتے ہیں، حالانکہ کرم تو صرف موس کا دل ہے۔''

ﷺ: "وَيَقُولُونَ: الْكَرْمُ، إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ". [راجع: ٦١٨٢]

ﷺ فائدہ: جب اللہ تعالی نے شراب کو حرام قرار دیا تو ان ناموں کو بھی حرام کر دیا جن کے سامنے آنے سے شراب نوشی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ ایک حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے، موثن آدمی کا نام سابقہ کتب میں کرم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام تلوق پر برتری اور عزت بخش ہے لیکن تم لوگ دیواروں پر پروان چڑھنے والے انگوروں کو کرم کہتے ہو۔ اس سے مراد حرمت شراب کی تاکید ہے کہ اس کے تمام ایسے نام حرام کر دیے ہیں جو انسان کو شراب نوشی پر آبادہ کرتے ہیں۔ واللہ أعلم،

(١٠٣) بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

فِيهِ الزُّبَيْرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اس کے متعلق حفرت زبیر عالانے نبی تاللہ سے ایک روایت بیان کی ہے۔

باب: 103- کسی آدمی کا بیرکہنا: میرے ماں باپ

آپ پر قربان موں

١٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنِي سَغَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُفَدِّي أَحَدًا غَيْرَ سَعْدٍ، سَمِعْتُ يَقُولُ: «ارْمِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي»، أَظُنّهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ارْمِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي»، أَظُنّهُ يَوْمَ أُحُدٍ. [راجع: ٢٩٠٥]

کے فواکدومسائل: ﴿ حضرت على والله الله علم اور مشاہدہ بیان کیا ہے وگرنہ رسول الله علاللہ نے بیدالفاظ حضرت زبیر بن عوام داللہ علی استعال کیے تھے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ﴿ امام بخاری والله کا موقف بید معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی

<sup>(1</sup> المعجم الكبير للطبراني: 766/7، وقم: 7087، و فتح الباري: 696/10. ﴿ صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي المعجم الكبير للطبراني: 3720.

بہادری اور جانبازی کے موقع پرایسے الفاظ استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔اس سے دوسرے کی حوصلہ افزائی مقصود ہوتی ہے۔والله أعلم.

# (١٠٤) بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: جَعَلَني اللهُ فِدَاكَ

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا.

حفرت ابوبکر ڈٹٹٹ نے (ایک موقع پر) نبی ٹاٹٹا سے کہا تھا: ہمارے باپ اور ہماری مائیں آپ پر قربان ہوں۔

باب: 104- كى آدى كادوسر \_ كوكبنا: الله تعالى مجھ

آپ پرفدا کرے

🚣 وضاحت: امام بخاری الله نے سیدنا ابو بکر والتهٔ کا واقعہ متصل سند سے بیان کیا ہے 🚣

٦١٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّل: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَصُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ، وَأَنَّ أَبَا طَلْحَةً - قَالَ: أَحْسِبُ - اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: «لَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ»، فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَصَدَ قَصْدَهَا، فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَركِبَا، فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ، - أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِينَةِ -قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةُ . [راجع: ٣٧١]

[6185] حضرت الس والثن سے روایت ہے کہ وہ اور حفرت ابوطلحہ واللہ نی نافی کے ہمراہ روانہ ہوئے جبکہ ام المومنين صفيه على رسول الله تافية كى سوارى ير بيحي بيمى خمیں۔رائے میں کسی جگہ اوٹنی کا پاؤں پھسلا تو نبی عظیمًا اور حفرت صفيه وللها دونول كرياب-حفرت ابوطلحه والنوائ اسين اونث سے چھلا مگ لگائی اور رسول الله ظافا كى خدمت میں آ کرعرض کی: اللہ کے نبی! الله تعالی مجھے آپ پر فدا كرك! كيا چوك تو نهيس آئى؟ آب تالط ف فرمايا: و منهيل، ليكن عورت كاپية كرو " چنانچه حضرت ابوطلحه والثؤ نے اپنے چیرے پر کپڑا ڈال لیا، پھر حضرت صفیہ ﷺ کی طرف بڑھے اور وہ کپڑا ان پر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہوگئیں۔ پھر انھوں نے دونوں کے لیے پالان مضبوط کرکے باندھا تو وہ سوار ہو کر پھر چل بڑے حتی کہ جب وہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے یا مدینہ طیبہ پران کی نظر يرى تونى تافيا نفرمايا: "بم لوشخ والى بين، توبكرت ہوئے اینے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی حمدوثا كرنے والے بيں۔" آپ مسلسل يه كلمات كمتے رہے

<sup>1</sup> صحيح البخاري، مناقب الأنصار، حديث: 3904.

#### یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوگئے۔

فوا کدومسائل: ﴿ اس مدیث میں صراحت ہے کہ حضرت ابوطلحہ ڈٹٹو نے رسول اللہ ٹاٹٹا سے کہا: ''اللہ تعالیٰ جھے آپ پر فدا کر ہے!''اگر ایسا کہنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ ٹاٹٹا اسے منع فرما دیتے۔ ہمارے ربحان کے مطابق اگر کوئی اپنے سے بڑے صاحب علم وفضل کوعزت افزائی کے لیے کہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب بھی دے گا کیونکہ یہ اس تو قیر واحترام سے ہے جس کا شریعت نے ہمیں تھم دیا ہے۔ ﴿ عافظ ابن حجر اللہ اللہ کے حضرت زبیر اٹٹو سے مروی ایک صدیث ذکری ہے کہ وہ رسول اللہ ٹاٹٹا کی عیادت کے لیے گئے تو انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ جھے آپ پر فدا کرے! رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''ابھی تک تم نے اپنی بدویت کو نہیں جھوڑا۔'' اکسکن یہ حدیث ضعیف ہے اور سیح روایات کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا کئی۔ اگر جے بھی ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کواس طرح کے کلمات نہیں کہنے چاہئیں بلکہ اس کے لیے انس ونری اور دعائے شفا کرنی چاہے۔ ''

# باب:105-الله عزوجل كے بال پنديده تأم

٦١٨٦ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيئِنَةً: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُ عَلِي فَقَالَ: «سَمُّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ».
 النَّبِيُ عَلِي فَقَالَ: «سَمُّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ».

[راجع: ٣١١٤]

(١٠٥) بَابُ أَحَبُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ

16186 حفرت جابر ڈٹٹٹوے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک آدی کے گھر بچہ پیدا ہوا تواس نے اس کا نام قاسم رکھا۔ ہم نے اسے کہا: ہم مجھے ابوالقاسم کہہ کرنیس لگاریں گے اور نہ تیرا اکرام کریں گے۔ نبی ٹاٹٹا کو تنایا گیا تو آپ نے (اسے) فرمایا: "تم اپنے جیٹے کا نام عبدالرحمٰن رکھ لو۔"

فوا کدومسائل: ﴿ امام بخاری وطن نے عنوان میں ایک حدیث کا حصہ نتخب کیا ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ علی آئی نے فر مایا: '' اللہ کے ہاں پندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اللہ علی اللہ علی کے اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے ہاں بندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالی کی طرف بندگی کی نسبت ہے۔ کسی ہم وقت اس عالی نسبت سے پکارا جائے۔ ﴿ ان وونوں ناموں کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں عبد کی اضافت اللہ اور الرحمٰن کی طرف ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ وہ نام بھی ان سے ملحق ہیں جن میں اللہ تعالی کے کسی نام کی طرف عبدیت کی نسبت ہو، جیسے عبدالقیوم، عبدالجبار اور عبدالرب وغیرہ۔ واللہ أعلم،

<sup>1</sup> شعب الإيمان للبيهقي: 459/6، رقم: 8892. ﴿ فتح الباري: 698/10. ﴿ صحيح مسلم، الأدب، حديث: 5587 (2132).

# (۱۰۲) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَثَّوْا بِكُنْيَتِي﴾

قَالَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

# باب: 106 - نی ناتی کارشادگرای: "میرے نام پر نام رکھ لولیکن میرمی کنیت پرکنیت ندرکھو" کا بیان

## يد حفرت انس الله في عليه الله عدوايت كيا-

# المعادية: حضرت انس والمؤاس مروى حديث امام بخارى والمناف في متصل سند سريان كى ہے۔

٦١٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: حَدَّثَنَا خُصَيْنٌ عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالَ: فَقَالُ: النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: السَّمُوا بِالسَمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، السَمُوا بِالسَمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، الراجع: ٢١١٤].

(6187) حفرت جابر ٹاٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک آدی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا۔ صحلبہ کرام نے کہا: ہم اے کنیت سے (ابوالقاسم کہہ کر) نہیں پکاریں گے تاوفتیکہ ہم نبی مالٹا نے فرمایا: "میرے نام پر نام تو رکھ لولیکن میری کنیت اختیار نہ کرو۔"

١١٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «سَمُّوا بِالسُّمِوا إِلَّاسِمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي». [راجع: ١١٠]

(6188) حفرت الوہررہ دیالی سے روایت ہے، انھول نے کہا کہ الوالقاسم تالیل نے فرمایا: "میرے نام پر نام رکھ لو لیکن میری کنیت پر کنیت ندر کھو۔"

٦١٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالُوا: لَا لَرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالُوا: لَا نَكْنِيكَ بِأَبِي الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَبْنًا، فَأَتَى النَّيِيِّ عَلِيْ فَلَكَرَ ذُلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "سَمُّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحُمْنِ". [واجع: ٢١١٤]

ا 1899 حضرت جابر بن عبداللد الله الله الدوايت ہے كه بم بيس سے ايك آدى كے بال بچه بيدا ہوا تو اس نے اس كانام قاسم ركھا۔ صحابہ كرام نے كہا: ہم تيرى كنيت ابوالقاسم خبيل ركھيں گے اور نہ تيرى آئكھيں اس وجہ سے شعندى كريں گے۔ وہ فحض نبى طابع كى خدمت ميں حاضر ہوا اور آپ سے يہ واقعہ ذكر كيا تو آپ نے فرمايا: "اپنے بيلے كا نام عبدالرحمٰن ركھاو۔"

🏜 فائده: رسول الله مُلافظهُم كي زندگي مين ابوالقاسم كنيت اختيار كرنا جائز نه تفار اس ممانعت كي وجه ريقي كه ايك مرتبه رسول

صحيح البخاري، البيوع، حديث: 2121.

الله ظافی پازار میں تھے، ایک فخض نے ابوالقاسم کہہ کرآ واز دی تو آپ نے پیچے مڑکر دیکھا۔ آ واز دینے والے نے کہا: میں نے آواز آپ کونہیں دی بلکہ فلال فخض کو دی ہے۔ اس وقت آپ نے بیکنیت رکھنے سے منع فرما ویا۔ (اگر نصت کے متعلق ایک حدیث بھی مروی ہے، حضرت علی خالا نے عرض کی: اللہ کے رسول! اگر آپ کے بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہوتو کیا میں اس کا نام اور کنیت آپ کے نام اورکنیت پررکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں رکھ سکتے ہو۔'' ﴿

#### باب: 107-حزان نام رکھنا

او 190] حضرت میتب بھاٹھ سے روایت ہے کہ ان کے والد نبی مٹاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا: "تم مل ہوئے او آپ نے حزب ایسی سے میں اس نام کو تبدیل نہیں کروں گا جو میرے والدر کھ گئے ہیں۔ ابن میتب نے کہا: اس کے بعد ہارے خاندان میں ہمیشہ بھتی اور مصیبت کا دور رہا۔

امام بخاری رطط نے اس صدیث کی ایک اور سند بھی بیان کی ہے۔ بیان کی ہے۔

# . (١٠٧) بَابُ اسْمِ الْحَزْنِ

• ١١٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ»، قَالَ: لا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمَحْمُودٌ - هُوَ ابْنُ غَيْلَانَ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِهٰذَا. [انظر: ٦١٩٣]

باب: 108 - كى (برے) نام كوبدل كر اچھانام ركھنا

(۱۰۸) بَابُ تَحْوِيلِ الْإِسْمِ إِلَى اسْمِ أَحْسَنَ مِنْهُ

محبح البخاري، البيوع، حديث: 2121. 2 سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4967.

کے وضاحت: رسول اللہ ظافا کی عادت مبارک تھی کہ آپ برا نام تبدیل کردیا کرتے تھے جیسا کہ حفزت عائشہ عالی نے آپ کامعمول بیان کیا ہے۔ 🛈

7191 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: أَيْنَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى مَخِذِهِ - وَأَبُو أُسَيدِ حِينَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ - وَأَبُو أُسَيدِ جِينَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ - وَأَبُو أُسَيدٍ جَالِسٌ - فَلَهَا النَّبِيُ عَلَيْ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِ عَلَيْ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ السَّبِي عَلَيْ فَقَالَ السَّبِي اللهِ اللهِ عَلَى السَّيقِ ؟ النَّبِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى السَّيقِ ؟ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

افعوں نے کہا کہ منذر بن ابو اسید ٹاٹٹ ہے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ منذر بن ابو اسید ٹاٹٹ جب پیدا ہوئ تو
انھیں نی ٹاٹٹ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ ٹاٹٹ نے اس
اپی رانوں پر رکھ لیا اور حضرت ابو اسید ٹاٹٹ بھی بیٹے ہوئے
تھے۔ نی ٹاٹٹ کسی کام میں مشغول ہوگئ تو حضرت ابو اسید
ٹاٹٹ نے اپنے بیٹے کے متعلق تھم دیا کہ اسے اٹھا لیا جائے،
چنانچہ نیچ کو آپ کی ران سے اٹھا لیا گیا۔ پھر نبی ٹاٹٹ اس
کام سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ''بچہ کہاں ہے؟'' حضرت
ابو اسید ٹاٹٹ نے کہا: اللہ کے رسول! ہم نے اسے گر بھیج دیا
ہے۔ آپ نے پوچھا: ''اس کا نام کیا ہے؟'' عرض کی: فلاں
ہے۔ آپ نے فرمایا: ''لیکن اس کا نام منذر ہے۔'' چنانچہ
اسی دن آپ نے اس کا نام منذر رکھ دیا۔

فوائدومسائل: ﴿ رسول الله على من نيك فالى كے طور پر بنج كا نام منذر ركھا تاكه الله تعالى استعلم كى دولت عطا فرمائ اور دوا پنى قوم كو برے انجام سے آگاہ كرے۔ ﴿ روایات سے بیجی معلوم ہوتاہے كہ برُمعونہ بس اس كے خاندان كے ايك بزرگ منذر بن عمر وساعدى ولله شہيدكر ديے كئے تھے تو انھى كے نام پران كا نام ركھ ديا گيا تھا۔ ' آ

٦١٩٢ - حَدَّنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا.

[192] حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹئاسے روایت ہے کہ حضرت زینب ٹاٹٹا کا نام برہ تھا۔ کہا گیا کہ وہ اپنی پاکی ظاہر کرتی ہے، چنانچے رسول اللہ عُلٹا نے اس کا نام زینب رکھ دیا۔

فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ.

<sup>1</sup> جامع الترمذي، الأدب، حديث: 2839. 2 صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4093.

۱۹۹۳ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا فَالَ الْحَبَرَ فِي الْحَبْرَ فِي الْحَبْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: جَلَسْتُ بوع وَ آبِ تَلْبُرْ فَي وَجِهَا: " وَحَالَمُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّ ثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا فَي النَّبِي وَلِي الْمُسَيَّبِ فَحَدَّ ثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[714.

# (١٠٩) بَابُ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ

وَقَالَ أَنَسٌ: قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ إِبْرَاهِيمَ، يَعْنِي نَهُ.

باب: 109-جس نے انبیاء بھے کے نام پر نام رکھے

حفرت انس ٹاٹٹ نے بیان کیا کہ نمی ٹاٹٹا نے اپنے صاجزادے ابراہیم کو بوسہ دیا۔

محيح مسلم، الآداب، حديث: 5609 (2142). (2 صحيح مسلم، الآداب، حديث: 5606 (2140). 3. الأدب المفرد،
 حديث: 832. 4 صحيح مسلم، الآداب، حديث: 5605 (2139). 5 سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4956.

١٩٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: مَاتَ صَغِيرًا وَلَوْ تُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيٍّ نَبِيًّ عَاشَ ابْنُهُ، وَلٰكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

٦١٩٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: أَخْبَرَنَا

شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ

قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ

[6194] حضرت اساعیل بن ابوخالد سے روایت ہے،

میں نے ابن الی اوئی ڈاٹٹا سے بوچھا: کیاتم نے نبی ناٹیا

کے صاحبزادے ابراہیم واٹھ کو دیکھا تھا؟ اٹھوں نے کہا:

ہاں، ان کی وفات بحیین میں ہوگئی تھی۔ اگر محمد ٹاٹھ کے بعد

سس بھی نبی کی آمد کا فیصلہ ہوتا تو آپ کے صاحبزادے

زندہ رہے لیکن آپ ٹاٹٹا کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ».

فاكده: ان احادیث سے معلوم ہوا كه حضرات انبیاء بيل ك نام پر بچوں كے نام رکھے جاسكتے ہیں۔خودرسول الله تالیل نے اپ لخت جگركا نام "وجداعلى" حضرت ابراہیم طیلا كے نام پر ابراہیم ركھا تھا۔حضرت عبدالله بن سلام كے بال بچه پیدا ہوا تو انھوں نے نام بوسف ركھا تھا اور اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ " سعید بن میتب فرماتے ہیں كہ انھیں انبیاء بیلا ك نام پر نام ركھنے بہت محبوب ہیں۔ ﴿

7197 - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ الْبِنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، ابْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَةً: «سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ».

[6196] حفرت جابر بن عبدالله انصاری فائل سے روایت بے، انھوں نے کہا کہ رسول الله فائل نے فرمایا: "میرے نام پر نام رکھولیکن میری کنیت اختیار نہ کرو۔ میں تو قاسم ہوں اور تمصارے درمیان تقسیم کرنے والا ہوں۔"

سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4950. ﴿ صحيح البخاري، الجنائز، حديث: 1303. ﴿ الأدب المفرد، حديث: 838.

<sup>﴿</sup> فتح الباري : 709/10.

وَرَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٣١١٤]

اس روایت کو حفرت انس دالل نے بھی نی تاللہ سے بیان کیا ہے۔ بیان کیا ہے۔

عِيلَ: حَدَّنَنَا (6197 حضرت الوجريه فَالْمُوْت روايت ہے، وہ ني أَبِي صَالِح، وَ ثَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَر وَ فَالَمُوْت ہِ وَ وَ فَي اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل

714٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَبُو عَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ قَالَ: "سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [راجع: ١١٠]

٦١٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَسِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةِ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَلِهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَلِهُ أَبِي مُوسَى. [راجع: ٤٦٧ه]

لے کر نبی طافی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور ایک تھجور چبا کراسے تھٹی دی، نیز اس کے لیے خیروبرکت کی دعا فرمائی، پھر میرے حوالے کر دیا۔ وہ حضرت ابوموی والی کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔

[6198] حضرت ابوموی اشعری فاتناسے روایت ہے،

انھوں نے کہا کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میں اسے

٦١٩٩ - حَدَّثنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ:
 حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ

[6199] حضرت مغیرہ بن شعبہ ظافیہ روایت ہے، انھول نے کہا کہ جس دن ابراہیم کی وفات ہوئی، اس دن

<sup>1</sup> مسند البزار:318/2، رقم: 6895. 2) المعجم الكبير للطبراني: 19/242، رقم: 544، وفتح الباري: 702/10.

شُعْبَةَ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ سورن كُرْبَن بواقار

إِبْرَاهِيمُ. [راجع: ١٠٤٣]

رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

سي صديث حضرت ابو بكره في النظر في مي الله الله سي بيان كى ب

ﷺ فواكدومسائل: ﴿ ان روايات سے امام بخارى بلا كامقصود يہ ہے كہ حضرات انبياء يلك كے نام پر اپنے بچوں كے نام ركھ جاسكتے ہيں۔خود رسول اللہ تالك نے حضرت ابوموی اشعری ولك ك نام ابراہيم ركھا تھا اور اپنے لخت جگر كا نام بھی ابراہيم تھر، کا تھا، پھر اس سلسلے ميں ایک صرح روایت ہے، رسول اللہ تالك نے فرمایا: "تم سے پہلے لوگ اپنے بچوں كے نام اپنے انبیاء اور بزرگوں كے نام پر ركھتے تھے۔ " ﴿ ﴿ وَاقِدَ ابْنَ جَرِ رَالَةَ نَا لَكُ ابِ اَلْمُ اللَّهِ مَا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## (١١٠) بَابُ تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُحَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ يَكِيُّ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا اشْدُدْ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا

#### باب: 110- يج كانام وليدركهنا

افعوں الموری الموری الموری الموری الموری ہے، الموں نے کہا کہ نی طافیہ نے جب رکوع سے اپنا سرا شایا تو بید عا فرمائی: "اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابو رہیمہ اور مکہ میں موجود دیگر نا تواں مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ! مصر کے کفار پر تختی کر۔ اے اللہ! ان پر یوسف ملی کے زمانے جیما قحط نازل فرما۔"

کے فواکدومسائل: ﴿ کتب حدیث میں مروی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ولید نام کو پہندئیں کیا بلکہ اسے تبدیل کیا ہے۔ امام بخاری بلٹ کے ہاں ایسی تمام روایات معیار صحت پر پوری نہیں اتر تیں بلکہ انھوں نے اس نام کا جواز عابت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ خود ولید بن ولید ٹاٹٹ کے لیے نماز میں دعا کرتے تھے، پھر جب بھرت کرکے مدینہ طیبہ آگئے تو آپ ناٹھ نے اس کا نام تبدیل نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولید نام رکھنے میں کوئی خرابی اور حرج نہیں۔ ﴿ بهر حال ولید نام رکھا جاسکتا ہے اور اس کی ممانعت سے متعلق جتنی روایات ہیں وہ صحیح نہیں بلکہ بخت ضعیف ہیں۔ ﴿

أن صحيح مسلم، الآداب، حديث: 5598 (2135). 2 فتح الباري: 709/10. (3) فتح الباري: 712,711/10.

## باب: 111-جس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس کے نام سے کوئی حرف کم کردیا

حضرت ابوہریرہ والنظ سے روایت ہے کہ نی طاقا نے بھے (ایک مرتبہ)"اے ابوہر!" کہا تھا۔

### (١١١) بَابِ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقُصَ مِنِ اشمِهِ حَرْفًا

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: «يَا أَبَا هِرًّا».

عضاحت: فركورہ لفظ میں اگر چہ الفاظ كے اعتبار ہے كى ہے ليكن معنوى حيثيت سے اضافے كا باعث ہے۔ اس روايت كو امام بخارى وطف نے متصل سند سے بيان كيا ہے۔ ﴿ اِ

٦٢٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ [قَالَ]: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا عَائِشَ، هَٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ»، قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامَ»، قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ»، قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، قَالَتْ: وَهُوَ يَرَى مَا لَا السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، قَالَتْ: وَهُوَ يَرَى مَا لَا نَرَى. [راجع: ٢٢١٧]

ا 16201 نی منافظ کی زوجهٔ محتر مه حضرت عائشہ نظامیان کرتی ہیں کہ رسول الله منافظ نے فرمایا: "اے عائش! سی جبر سیل علیہ ہیں اور شخصیں سلام کہتے ہیں۔" میں نے کہا: ان برسلام اور الله کی رحمت ہو۔ حضرت عائشہ بڑھانے مزید کہا: آپ منافظ وہ چیزیں دیکھتے تھے جوہم نہیں دیکھ سکتے۔

٢٠٠٢ - حَلَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَهُيْبٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسٍ وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فِي الثَّقَلِ وَأَنْجَشَةُ غُلامُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَسُوقُ بِهِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَلِيُّ يَسُوقُ بِهِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَلِيُّ يَسُوقُ بِهِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَلِيُّ يَسُوقُ بِهِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللهُ وَيُدَكَ سَوْقَكَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللهُ وَالِيرِ اللهُ المَا اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمْ الللّهُ وَاللّهُ و

ا 6202 حضرت انس والله الله المحول نے کہا کہ حضرت اسلیم والله اسامان سفر کے ساتھ تھیں اور نبی الله کا کہا کہ حضرت اسلیم والله عورتوں کے اونٹ ہانک رہے تھے۔ نبی مالله نے فرمایا: "اے انجش ان آ مجینوں کے ساتھ فرمایا: "اے انجش ان آ مجینوں کے ساتھ فرمایا: "اے انجش ان آ مجینوں کے ساتھ فرمایا کے ساتھ فرمایا کے انہاں آ مجینوں کے ساتھ فرمایا کے ساتھ فرمایا کے انہاں آ مجینوں کے ساتھ فرمایا کے انہاں کے انہاں کے انہاں کا انہاں کے انہاں کی انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کی انہاں کے انہاں کی انہاں کے انہاں

کے فائدہ: پہلی حدیث میں حضرت عائشہ علیہ کا نام تخفیف کے ساتھ عائش اور دوسری حدیث میں انجھ کا نام صرف انجش لیا گیا ہے۔ رسول اللّه طَافِیْ نے محبت اور پیار سے ان ناموں سے آخری حرف حذف کر کے انھیں بلایا ہے اور ایبا کرنا جائز ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللّہ طَافِیْ نے حضرت عثمان ڈاٹیٹ کو' یاعثم''کہہ کر پکارا تھا۔ 2

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الأطعمة، حديث: 5375. 2 الأدب المفرد، حديث: 828.

## باب: 112- چھوٹے بیچے کی کنیت رکھنا اور بچہ پیدا ہونے سے پہلے سی کی کنیت رکھنا

افعوں نے افعوں سے افعوں نے کہا کہ نبی مؤلیڈ اخلاق کے اعتبار سے تمام لوگوں سے الجھے سے میراایک بھائی الوعمیر نامی تھا۔ میرا خیال ہے وہ دودھ چھوڑ چکا تھا۔ آپ مائی جب ہمارے ہاں تشریف لاتے تو اسے فرماتے: ''اے ابوعمیر! تیری نغیر (چڑیا) تو بخیر ہے؟'' وہ اس چڑیا کے ساتھ کھیا کرتا تھا۔ بسا اوقات نماز کا وقت ہو جا تا جبکہ آپ ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوتے تو آپ وہ چٹائی بچھانے کا حکم دیتے جس پر آپ بیٹھے ہوتے تھے، وہ چٹائی بچھانے کا حکم دیتے جس پر آپ بیٹھے ہوتے تھے، اسے صاف کرکے اس پر پانی چھڑک دیا جاتا، پھر آپ کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہوتا اور ہم آپ کے چیچے کھڑے ہوتے تو آپ کھڑے ہوتے اور ہم آپ کے چیچے کھڑے ہوتے تو آپ کھڑے ہوتے تو آپ کھڑے ہوتے تو آپ ہوتے تو آپ کھڑے ہوتا تا بھر آپ کھڑے ہوتے تو آپ کھڑے ہوتے تو آپ ہوتے تو آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔

# (١١٢) بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ، وَقَبْلَ أَنْ بُولَدَ لِلرَّجُلِ

٦٢٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ أَبِي النَّيْلِ النَّيِي النَّيْلِ النَّيْلِ النَّيْلِ النَّيْلِ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولِ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الل

فوائدومسائل: ﴿ ابوعمير وَاللهُ حضرت انس وَاللهُ كَ مادرى بھائى تھے۔ رسول الله طُلِقُمُ اسے ابوعمير كى كنيت سے بكارتے۔
اس كے معنی ہيں: عمير كا باپ، حالانكہ وہ ابھی خود بچے تھے اور عمير نامی ان كاكوئى بچہ نہ تھا۔ اس سے بچے كى كنيت ركھنا خابت ہوا۔
﴿ جب چھوٹے بچے كى كنيت ركھنا جائز ہے تو كسى آدمى كى اولاد ہونے سے پہلے اس كى كنيت ركھنا بالا ولى جائز ہوا۔ عربوں كے بال بچوں كى اور قبل از اولاد لوگوں كى كنيت ركھنے كا عام دستور تھا۔ بچوں كى كنيت نيك فال كے طور پر ركھى جاتى كہ يہ بچہ جوان ہو اور صاحب اولاد ہو۔ بہر حال بچوں اور اولاد پيدا ہونے سے پہلے لوگوں كى كنيت ركھنا جائز ہے، چنانچہ حضرت ہلال كہتے ہيں كہ حضرت عروہ بن زبير نے ميرى كنيت ركھ دى تھى، حالانكہ عيں صاحب اولاد نہ تھا۔ ''

باب: 113 - ابوتراب کنیت رکھنا اگر چه دوسری کنیت مجمی ہو

[6204] حضرت مهل بن سعد والنيث سے روايت ب،

(۱۱۳) بَابُ التَّكَنِّي بِأَبِي تُرَابٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى

٦٢٠٤ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا

<sup>﴿</sup> صحيح البخاري، الجنائز، حديث: 1390.

سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمًاءِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهِ لَأَبُو تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ نَدْعُوهَا، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُ عَلَيْ مَنْ عَلَى فَعَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجَدَارِ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِيُ عَلَى يَتْبَعُهُ فَقَالَ: هُو ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ، فَجَاءَهُ النَّبِيُ عَلَى الْبَيْ عَلَى النَّبِي عَلَى الْمَسْعُ النَّرَابِ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: «اجْلِسْ يَا أَمُسْعُ النَّرَابِ». [11]

انھوں نے کہا کہ حضرت علی ناٹھ کو ان کی کنیت، ابوتراب، بہت بیاری لگتی تھی۔ ہم جب انھیں اس کنیت سے آواز دیتے تو بہت خوش ہوتے کیونکہ ابوتراب کی کنیت خود نبی طبیق نے رکھی تھی۔ ایک دن وہ سیدہ فاطمہ فیٹھ سے خفا ہوکر باہر چلے گئے اور مسجد کی دیوار کے پاس لیٹ گئے۔ نبی مٹھٹا ان کے پیچھے آئے تو فرمایا کہ بیتو ان کے پیچھے آئے تو فرمایا کہ بیتو دیوار کے پاس لیٹ ہوئے ہیں۔ جب نبی مٹھٹا ان کے پاس تشریف لائے تو ان کی پشت مٹی سے بھری ہوئی تھی۔ آپ ان کی پشت مٹی سے بھری ہوئی تھی۔ آپ ان کی پشت مٹی سے بھری ہوئی تھی۔ آپ ان کی پشت سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمانے گئے:

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ حضرت على والله ك يبلى كنيت ابوالحن مشهور تقى ليكن رسول الله طالقي نے جب أهيں ابوتراب كنيت سے
الكارا تو بہت خوش ہوئے۔ ﴿ اس سے معلوم ہواكہ بيك وقت دوكنيت ركھنا جائز ہے۔ چونكہ حضرت على والله كى كمر پر نيچے ليفنے كى
وجہ سے كافی مٹی لگ چى تقی، اس ليے رسول الله طالق نے پيار وشفقت سے ابوتراب (مٹی كا باوا) كنيت سے ياد فرمايا۔ حضرت
علی الله سے نی طالق كو محبت تقی۔ يہی وجہ ہے كہ مياں بيوى كی شكر رئی دور كرنے كے ليے خود تشريف لے گئے، جب كھريس نہ طے تو تاش كرنے كے ليے خود تشريف لے گئے، جب كھريس نہ طے تو تاش كرنے كے ليے خود مسجد ميں گئے اور اخسيس راضى كركے كھر لائے۔

# (١١٤) بَابُ أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ

77.0 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ». [انظر: ٢٠٠٦]

٦٢٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النُّ عَنْ أَبِي النُّ نَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ: «أَخْنَعُ اسْمِ عِنْدَ اللهِ - وَقَالَ

#### باب: 114-الله ك بال انتهائي نالسنديده نام

[6205] حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹا نے فرمایا: '' قیامت کے ون اللہ کے ہاں سب سے برا نام اس مخض کا ہوگا جس نے اپنا نام ملک الا ملاک (شہنشاہ، مہاراج) رکھا۔''

افروں اللہ عظرت ابوہریہ ڈٹٹٹ ہی سے روایت ہے، وہ رسول اللہ علیہ کے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "اللہ کے نزد یک سب سے بدرین نام اس محض کا ہوگا جو سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: أَخْنَعُ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ - الهَانَام لَلَ الالمَاكَ رَصَّالًا" رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ». [راجع: ٦٢٠٥]

قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ غَيْرُهُ: تَفْسِيرُهُ: شَاهَانُ شَاهُ.

سفیان بیان کرتے ہیں کہ ابوالرناد کے غیر نے کہا: ملک الاملاک کامفہوم شابان شاہ ہے۔

فوا كدومسائل: ﴿ اصل ملك الاملاك، يعنى شابان شاه الله تعالى كى ذات كرامى بهاور جولوگ خود كوشهنشاه كهلات بين ده الله كن دات كرامى بهاور جولوگ خود كوشهنشاه كهلات بين ده الله كن در يك انتها كى حقير بين - اس طرح اس نام كا بهم معنى نام بھى حرام به جيسے كسى كا نام احكم الحاكمين، سلطان السلاطين يا امير الامراء ركھ ديا جائے - ﴿ علم عَلَى كرام نے مندرجہ بالاتركيب كے اعتبار سے ' قاضى القصاة ' كہنے كهلانے كو بھى ناجا كر كہا ہے اگر چہ بجھانال علم اس كے متعلق فرم كوشه ركھتے ہيں والله أعلم.

### (١١٥) بَابُ كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ

وَقَالَ مِسْوَرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبِ».

## باب:115-مشرک کی کنیت کا بیان

حفرت مسور والنظ كہتے ہيں كه بيں نے نبى مالالا كو يہ فرماتے ہوئے سنا: ' مگر يہ كہ ابن الى طالب چاہے۔''

کے وضاحت: مشرک انسان کواس کی کنیت سے یاد کیا جاسکتا ہے، چنا نچہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے حضرت علی ٹاٹٹٹ کو ابوطالب کا بیٹا کہا اور ابوطالب شرک کی حالت میں مراتھا۔حضرت علی ٹاٹٹٹ کے متعلق رسول اللہ ٹاٹٹٹی نے فہکورہ الفاظ اس وقت فرمائے تھے جب انھوں نے ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا۔

٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَنِ النُّهْرِيِّ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيْرِ: أَنَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبيْرِ: أَنَّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ رَكِبَ عَلَى حِمَادٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَدَكِيَّةٌ، وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فِي بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ،

افوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹھ ایک دفعہ گدھے پر سوار افوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹھ ایک دفعہ گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدک کی بنی ہوئی چادر بچھی تھی جبکہ اسامہ آپ کے پیچے سوار تھے۔ آپ ٹاٹھ قبیلہ مارث بن فزرج میں حضرت سعد بن عبادہ ٹاٹھ کی عیادت (بیار پری) کے لیے تشریف لے جارہے تھے، یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے۔ دونوں حضرات چلتے رہے حتی کہ ایک مجلس کے پاس ہے۔ دونوں حضرات چلتے رہے حتی کہ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی تھا جبکہ وہ سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی تھا جبکہ وہ

<sup>1)</sup> صحيح البخاري، النكاح، حديث: 5230.

ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس مجلس میں کچھ مسلمان بھی تھے، بتوں کی پرسنش کرنے والے مشرک اور یہودی بھی تھے۔ مسلمانوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈاٹٹا بھی موجود تھے، جب مجلس پرسواری کا غبار از کر پڑا تو عبداللہ بن ابی نے چاور سے اپنی ناک ڈھانپ لی اور کہنے لگا: ہم پرغبار نہ اڑاؤ۔رسول اللہ نگاٹی نے اہل مجلس کوسلام کہا، پھروہاں تلہر گئے اور سواری سے اترے اور انھیں اللہ کے دین کی دعوت وی، نیز انھیں قرآن روھ کر سایا۔عبداللہ بن ابی نے کہا: بھلے آدی! جو کچھتم نے پڑھ کرسنایا ہے اس سے بہتر کوئی کلام نیس موسکتا اگرچہ حق ہے مگر ہماری مجالس میں آ کراس کی وجہ سے ہمیں اذیت نہ ویا کرو، بال جوتمارے پاس آے اسے یہ قصے سادیا کرو۔حضرت عبداللہ بن رواحہ واللہ نے کہا: کون نہیں: اللہ کے رسول! آپ ماری مجالس میں تشریف اایا کریں، ہم اے پندکرتے ہیں۔اس معاطے میں مسلمانوں،مشرکین اور یہوویوں کا باہمی جھڑا ہو گیا۔قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی پر اتر آئیں لیکن رسول الله عُلَيْم أصي خاموش كرات رب-آخر جب تمام لوگ خاموش ہو گئے تو رسول الله مُلاثِمُ اپنی سواری پر بلیٹہ کر (وہاں سے) تشریف لے گئے۔ جب سعد بن عبادہ دافتا کے ياس ينج تورسول الله الله المين أخيس فرمايا: أع سعد اتم في نیں ساکہ آج ابوحباب نے کس طرح کی باتیں کی ہیں؟ آب كا اشاره عبدالله بن الى كى طرف تقاراس في ايا ايا كما بي-" سعد بن عباده الله في كما: الله ك رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان موں آپ اے معاف کردیں اور اس سے درگز ر فرمائیں۔ اس ذات کی فتم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے! اللہ تعالی نے آپ کوئ ویا ہ جوآپ پراتارا ہے،آپ کے تشریف لانے سے پہلے

فَسَارَا حَتَّى مَرًّا بِمَجْلِس فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ، فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ ابْنُ أُبَى أَنْفَهُ بِرِدَاثِهِ وَقَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَىِّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَاغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَابَّتُهُ فَسَارَ حَتِّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْج: «أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ؟ - يُريدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ - قَالَ كَذَا وَكَذَا»، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ، اعْفُ عَنْهُ، وَاصْفَحْ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ لهٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ [وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ]، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ، فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ، فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ،

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمْرَهُمُ اللهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى. قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَسَنَمُ كُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُرْتُوا ٱلْكِتَبُ الْآيةَ اللهِ عَمِلنَا اللهِ عَنْهُمْ مَا أَمْرَهُ اللهِ يَعْفُلُ مِنَ الْمَعْفُو عَنْهُمْ مَا أَمْرَهُ اللهِ يَعْفَى أَذِنَ اللهِ يَعْفَى أَذِنَ اللهِ يَعْفَى أَذِنَ اللهِ يَعْفَى أَذِنَ اللهُ يَعْفَى أَذِنَ اللهُ يَعْفَى أَذِنَ اللهِ يَعْفَى أَذِنَ اللهُ يَعْفَى أَذِنَ اللهِ يَعْفَى أَذِنَ اللهِ يَعْفَى الْعُفَو عَنْهُمْ مَا أَمْرَهُ اللهِ يَعْفَى الْمُفْورِينَ عَنَا اللهِ عَنْهُمْ أَسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ، قَالَ اللهِ عَنْهُ أَسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ قَرَيْشٍ، قَالَ اللهِ عَنْهُ أَسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ مَنْ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ: هٰذَا اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

ال بستی (مدینه طیبه) کے باشندے اس امر پر متفق ہو گئے تھے کہ اس کے سریر تاج رکھیں اور اسے سرداروں کی سی گری باندهیں لیکن الله تعالی نے سیا کلام دے کر آپ کو یہاں جھیج دیا۔ وہ اس بات سے چڑ گیا اور جو کھ آپ نے آج ملاحظہ فرمایا ہے وہ اس جلن کی وجہ سے ہے۔رسول اللہ طُلْكُم نے اسے (عبداللہ بن ابی کو) معاف كرديا\_رسول الله مُلْقِيمُ اورآپ كے صحابہ كرام الله كے حكم كے مطابق مشركين اوراال كتاب سے اى طرح درگزركيا كرتے تھاوران كى طرف سے پہنچنے والی تکلیفول پر صبر کیا کرتے تھے جس طرح أنفين الله ني تعمم ديا تها- ارشاد باري تعالى ب: "مم يقيناً ان لوگول سے جنھیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے (تکلیف دہ باتیں) ضرور سنو گے' دوسرے مقام پر فرمایا: "اہل كتاب يدخوابش كرتے بيں (كمتم كوايمان لانے كے بعد كافرينا ديس) " چنانچەرسول الله الله الله المعين معاف كرنے ے لیے اللہ کے ممل کے مطابق عمل کیا کرتے تھے حتی کہ آپ کوان کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ پھر جب رسول الله تَالِيمُ فَيْمُ فِي عُرْوهَ بدرالرا اور الله كي محم عاس میں کفار کے بڑے بڑے بہادراور قریش کے سردار قل کیے كراور مال غنيمت لے كرلوٹے ، ان كے ساتھ كافرول كے برے برے سرغنے اور قریش کے سردار قیدی بھی تھے۔اس وقت عبداللہ بن الی اور اس کے مشرک ساتھیوں اور دیگر بت پستول نے کہا: اب اسلام کا معاملہ کامیاب ہوگیا ہے، چنانچہ انھوں نے رسول الله تافی سے اسلام پر بیعت کر لی اور (بظاہر) مسلمان ہو گئے۔

٩٢٠٨ - حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا

ہے، انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! کیا آپ نے
ابوطالب کو کوئی فائدہ پہنچایا کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتا
تھا اور آپ کی خاطر لوگوں سے ناراض ہوتا تھا؟ آپ طالحا نے فرمایا: ''ہاں، میری وجہ سے وہ اس جگہ میں ہے جہاں
گخنوں تک آگ ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوز نے کے نچلے
طبقے میں ہوتا۔

أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ نَفَعْتَ أَبَا الْمُطَّلِبِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ طَالِبِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَادٍ، لَوْلَا قَالَ: لاَنْعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَادٍ، لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ». الراجع:

TAAT

الی جگہ پررکھا جائے جہاں اس کے نخوں تک آگ ہوگی جس سے اس کے دماغ کا مغز جوش مارے گا۔ '' آگ امام بخاری بلائند بن الی جگہ پررکھا جائے جہاں اس کے نخوں تک آگ ہوگی جس سے اس کے دماغ کا مغز جوش مارے گا۔ '' آگ امام بخاری بلائند بن نے ان دونوں حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ مشرکین و کھار کو ان کی کنیت سے یاد کیا جا سکتا ہے، چنا نچہ ایک حدیث میں عبداللہ بن الی کی کنیت ابوطالب ذکر ہوئی ہے۔ ان کی شہرت اس کنیت سے تھی ، اس لیے انھیں نام کے بجائے کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ابولہب کو اس کی کنیت سے ذکر کیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے: ''ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوگیا۔'' ' وہ ابولہب کی کنیت سے مشہور تھا ، اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا۔ ایسا کرنا ان کے احترام یا وقار کی وجہ سے نہیں بلکہ شہرت کی وجہ سے ہے۔ ﴿ وَاضْح رہے کہ ابوطالب کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ ''

### (۱۱۲) بَابٌ: الْمَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ

وَقَالَ إِسْحَاقُ: سَمِعْتُ أَنَسًا: مَاتَ ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ: كَيْفَ الْغُلَامُ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: هَدَأَ نَفْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاح، وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ.

باب: 116- زومعنی بات کہنے میں جھوئٹ سے بچاؤے

حضرت انس برالون سے روایت کہ حضرت ابوطلحہ دوالون کا بیٹا فوت ہو گیا، انھوں نے بوچھا بچہ کیسا ہے؟ ام سلیم والون نے کہا: اس کی جان کوسکون ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ آرام میں ہے۔حضرت ابوطلحہ دوالون نے انھیں سچا گمان کیا۔

خط وضاحت: ذومعنی بات ہے وہ گفتگو مراد ہے جس کے دو پہلو ہوں: ظاہر اور باطن یا بچے اور جھوٹ۔ دہمن کے مقابلے میں جہاں شرعی مصلحت ہودہاں ایسانداز اختیار کرنا جائز ہے۔مسلمانوں کے درمیان بھی کسی شرعی ضرورت کے پیش نظر ذومعنی بات کی

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الرقاق، حديث: 6564. 2 اللهب 11:11. 3 فتح الباري: 726/10.

جائتی ہے لیکن اس کے ذریعے سے حق کا انکار یا کسی کا حق مارنا جھوٹ اور دھوکا دبی ہے، شریعت نے اسے ناجا زُ قرار دیا ہے۔

﴿ حضرت ابوطلحہ مُنْ اللّٰہ کے واقعہ کو امام بخاری دُلاہ نے متصل سند سے بیان کیا ہے۔ اسلیم مُنْ اللّٰہ کے کلام سے حضرت ابوطلحہ مُنْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ کے کہ ہے کہ نیچ کو بیاری سے آرام آگیا ہے جبکہ ام سلیم مُنْ کا اس کلام سے مطلب بیقا کہ بچہ دنیا کی مصیبت سے آرام پا چکا ہے۔

انھوں نے اپنے خاوند کو راحت اور آرام پہنچانے کے لیے ذومعنی بات کی۔ رسول اللّٰہ عَلَیْ کے پاس جب اس کا ذکر ہوا تو آپ عَلَیْ نے ام سلیم مُنْ کی کھریف کی۔معلوم ہوا ضرورت کے وقت ذومعنی بات کی جاسکتی ہے۔ واللّٰہ أعلم.

[6209] حضرت انس جائظ ہے روایت ہے کہ نبی طافظ الکے سفر میں حصرت انس جائظ ہے سواری کے اونٹوں کو تیزی کے سواری کے اونٹوں کو تیزی سے چلایا تو نبی طافظ نے فر مایا: "اے انجھہ! تیری خرابی ہو! ان آبگینوں کے ساتھ نری کرو۔"

[راجع: ٦١٤٩]

ا6210 حفرت انس زائلو بی سے روایت ہے کہ نبی طاق ایک سفر میں سفے جبکہ انجشہ نامی ایک غلام عورتوں کی سواریوں کو حدی پڑھتا ہوا لے جارہا تھا۔ نبی نالٹا نے اس سے فرمایا: ''اے انجشہ! شیشوں کے ساتھ زمی کر۔''

٦٢١٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حُمَّادُ عَنْ أَبِي حَمَّادُ عَنْ أَبِي حَمَّادُ عَنْ أَبِي وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي وَلَابَةً، عَنْ أَنسٍ وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلِيْهَ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهَ كَانَ غُلامٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ غُلامٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ».

٣٢٠٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ

الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ

ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَحَدَا الْحَادِي، فَقَالَ النَّبِيُّ

ﷺ: ﴿ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ - وَيْحَكَ - بِالْقَوَارِيرِ ﴾.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: يَعْنِي النِّسَاءَ. [راجع: ٦١٤٩]

٦٢١١ - حَدِّنَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ:
 حَدَّنَنَا هَمَّامٌ: حَدَّنَنَا قَنَادَةُ: حدَّنَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ حَادٍ يُقَالُ لَهُ:
 أَنْجَشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ أَنْجَشَةُ، لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ»،
 قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ. [راجع: ١١٤٩]

ابوقلابہ نے کہا: قوار یرے مراوعور تیں ہیں۔

شعريح البخاري، الجنائز، حديث: 1301. (2 فتح الباري: 728/10.

ہیں۔اورشیشوں کو توڑنے سے مرادان کا ینچ گر کر چوٹ کھانا ہے، لیکن درحقیقت آپ کی مراد میتھی کہ جس طرح چوٹ گگنے سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھراس کی اصلاح نہیں ہوتی، اس طرح عُدِی کی آواز سے عورتوں کے دل میں گانے کی محبت پیدا ہوگی اور اس سے ان کے اخلاق بگڑنے نے کا اندیشہ ہے پھران کی اصلاح بہت مشکل ہوگا۔ ﴿ بهر صال رسول اللّٰد تَالَیٰ اَنْ اَلٰهٰ اَلٰهُ اِللّٰہُ اَنْ اَلٰهٰ اَلٰهُ اِللّٰہُ اَنْ اَلٰهٰ اَلٰهُ اِللّٰہُ اَلٰہُ اَعْلَمہُ مِعنی مراد لیے، اور ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ واللّٰه أعلم،

٦٢١٢ – حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ شُعْبَةَ
 قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
 كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَسًا
 لِأبِي طَلْحَةَ، فَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ
 وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا». [راجع: ٢٦٢٧]

[6212] حفرت انس بن ما لک طافظ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں گھراہٹ پیدا ہوئی تو نبی طافح مضرت ابوطلحہ طافظ کے گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اور فرمایا: ''جمیں تو خوف و ہراس کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، البتہ ہم نے اس گھوڑ ہے کوسمندر پایا ہے۔''

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ رسول الله عَلِيمُ فَيُحُورُ عِي رفآر كوسمندر سے تشبيد دى كه يه برى روانى اور سكون سے دوڑتا ہے، پھر اس كى روانى كى صفت كومجازى طور پر گھوڑے پر بولا گيا۔ ﴿ بهر حال رسول الله عَلَيْمُ فِي الله الله عَلَيْمُ فِي الله عَلَى الله عَلَى معنى مرادنيس تھے۔ بعض اوقات ايساكرنا جائز ہے۔ والله أعلم.

(١١٧) بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ يَنْوِي أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقُّ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْقَبْرَيْنِ:
«يُعَذَّبَانِ بِلَا كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ».

باب: 117- کی چیز کو لاشیشی کہنا اور اس سے مراد سید کر میں برحقیقت نہیں

حضرت ابن عباس و الله الله كها كه ني تالله في دو قبر والول كم متعلق فرمايا: "أخيس كى بدى بات كى وجه سے عذاب نبيس ديا جارہا، حالانكه وه كبيره كناه تعالى،

فضاحت: کسی چیز کو لاشین ، کہنے سے مراد اس چیز کی نفی نہیں بلکہ اس کے بنی برحقیقت ہونے کی نفی ہے۔ قبر والوں کو عذاب پر مشتمل حدیث امام بخاری واللہ نے متصل سند سے بیان کی ہے۔ '' رسول اللہ طَافِیُّا دوقبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا: انھیں عذاب دیا جارہا ہے لیکن کسی برسی بات میں نہیں، یعنی اگران سے پخااور پر بیز کرنا چاہتے تو کوئی الیمی برسی بات نہ تھی اگر جہ سینی اور انجام کے اعتبار سے وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اس کی نفی ایک الگ حیثیت سے ہے اور اثبات ایک دوسرے اعتبار سے ہے۔ واللہ اعلم.

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الأدب، حديث: 6055.

٦٢١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا مُخَلِّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا مُخَلِّدُ بْنُ مَرْفِحٍ: قَالَ ابْنُ مُخْلِدُ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةً: أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةً يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ أُنَاسٌ عُرْوَةً يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ فَيْفَانَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً " وَلَكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً " وَلِكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً " وَلِكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّا، يَخْطَفُهَا الْجِنِي فَيَقُرُهُما فِي أُذُنِ وَلِيْهِ قَرَّ النَّذَ جَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ".

ا 6213 حفرت عائشہ وہ اسے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ کچھلوگوں نے رسول اللہ علی اسے کا ہنوں کے متعلق کہا کہ کچھلوگوں نے رسول اللہ علی اسے فرمایا: ''وہ کوئی شے نہیں۔'' انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! بعض اوقات سے کا ہن الی با تیں بتاتے ہیں جو سچھ طابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ علی آئی نے فرمایا: ''وہ با تیں جو سچھ طابت ہوتی ہیں آئیس کوئی جن فرشتوں سے س کر اڑا لیتا ہے، پھر اپنے ووست کوئی جن فرشتوں سے س کر اڑا لیتا ہے، پھر اپنے ووست کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالٹا ہے، پھر اس سچی بات میں کا ہن سوجھوٹ ملا دیتا ہے۔''

[راجع: ۲۲۱۰]

کے فائدہ: رسول اللہ طافیہ نے کا ہنوں کے متعلق فر مایا: وہ کچھ بھی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتیں قابل اعتاد نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتیں قابل اعتاد نہیں ہیں جیسا کہ ہم کسی بدکردار شخص کو کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے۔ اس کے انسان ہونے کی نفی سے مراد ذات کی نفی نہیں بلکہ کردار کی نفی ہے، لیعنی اس میں انسانیت نہیں ہے۔ اس طرح ہم اس شخص کو کہتے ہیں جس نے مضبوط کام نہ کیا ہو، تو نے پچھ نہیں کیا، حالانکہ اس نے پچھ نہ بچھ تو کیا ہوتا ہے۔ کام کی نفی سے مراد قابل اعتاد اور مضبوط کام کی نفی ہے۔ واللّٰہ أعلم،

## (١١٨) بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَنْفُ خُلِقَتْ﴾ [الغاشية: ١٧]

وَقَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ: رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ.

## باب:118- آسان کی طرف نظر اٹھانا

ارشاد باری تعالی ہے: ''کیا بداونٹ کونہیں دیکھتے کدوہ کیے پیدا کیا گیا۔''

حضرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی تالی نے اپنا سرمبارک آسان کی طرف اٹھایا۔

خط وضاحت: کھائل زہد کا خیال ہے کہ آسان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا خثیت اور عاجزی کے منافی ہے، چنا نچہ ابراہیم تیمی اور عطاء سلمی سے روایت ہے کہ انھوں نے چالیس سال تک آسان کی طرف اپنی نظر بلند نہ کی تھی۔ امام بخاری دلائی ہے۔ اُٹھی حظرات کی تر دید کے لیے ذکورہ عنوان قائم کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اونوں اور آسان کی طرف دیکھنے کی رغبت دلائی ہے۔ آٹھیں دیکھنے کے لیے اوپر کی طرف نظر کو اٹھانا پڑتا ہے، پھر رسول اللہ تا اُٹھا نے خودمرض وفات میں آسان کی طرف نظر اٹھا کر کہا تھا:

#### "ا مير الله! مين رفيق اعلى كى رفاقت حابتا مول ـ"

٦٢١٤ - حَدَّثْنَا ابْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ

عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الْوَحْيُ، فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ". [راجع: ٤]

٦٢١٥ - حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ يَكُلِّتُ عِنْدَهَا، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَيْنَتِ لِأُولِي الْأَلْبَبِ﴾ ال

فَقَرَأً : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِيْدَانِينِ

عمران: ١٩٠]. [راجع: ١١٧]

[6214] حضرت جابر بن عبداللد الله الثاني سوايت م انھوں نے رسول اللہ ٹافٹا کو میہ فرماتے ہوئے سا: ''پھر میرے پاس وی آنے کا سلسلہ بند ہوگیا۔ ایک دن میں جارہا تھا کہ میں نے آسان کی طرف سے ایک آوازسی۔ میں نے آسان کی طرف نظر اٹھائی تو کیا و مکھنا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرامیں میرے پاس آیا تھا آسان وزمین کے درمیان کری بر بیفا ہوا ہے۔"

[6215] حضرت ابن عباس فالمجلس روابيت ب، الحول نے کہا: میں نے ایک رات حضرت میموند والفا کے گھر بسر کی۔ نبی اللے نے اس رات وہیں قیام فرمایا۔ جب رات کا آخری تہائی حصه ره گیا تو آپ ناٹھا اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسان کی طرف نظر اٹھا کر بیآیات پڑھنے گگے: ''بلاشبہ زمین و آسان کی پیدائش میں اور رات دن کے بدلتے رہے میں عقل والوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔"

علاده: ان دونوں حدیثوں میں رسول الله طاق کا آسان کی طرف نظر اٹھانا ثابت ہے، لبذا اہل زبد کا بیکہنا غلط ہے کہ الله سے خوف کرتے ہوئے بجز واکسار کا تقاضا ہے کہ آسان کی طرف ندد یکھا جائے، ہاں دوران نماز میں آسان کی طرف دیکھنے کی سخت ممانعت ہے، چنانچہ رسول الله علی کا ارشاد ہے: ''لوگوں کو جاہیے کہ وہ دوران نماز میں آسان کی طرف د میصنے سے رک جائيں بصورت ديگران کي آنگھوں کوا چک لياجائے گا۔''<sup>°</sup>

باب: 119- كيچر اور ياني يس ككرى مارتا

(١١٩) بَابُ مَنْ نَكَتَ الْعُودَ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ

<sup>1&</sup>gt; فتح الباري: 730/10. 2 صحيح البخاري، الأذان، حديث: 750.

کے وضاحت: انسان کی چیز میں غور وفکر کرتے ہوئے بیر کت کرتا ہے کہ چھوٹی ک لکڑی سے پانی یامٹی میں مکتے لگانا شروع کر و بتا ہے، بیکوئی نضول حرکت نہیں کہ اس سے منع کیا جائے۔والله أعلم.

[6216] حفرت الوموى اشعرى النفاس روايت بك وہ مدینہ طیبہ کے باغول میں سے سی باغ میں نبی مالھ کے ہمراہ تھے۔ نبی الفق کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جے آپ یانی اور مٹی میں مار رہے تھے۔ اس دوران میں ایک آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھلوانا جاہا۔ نبی تالی نے مجھ سے فرمایا:'' دروازہ کھول دواور آتھیں جنت کی خوشخری سنا دو۔ ' میں گیا تو وہاں حضرت ابو بكر دولظ موجود تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انھیں جنت کی خوشخری سائی۔ پھر ایک اور آ دمی نے دروازہ تھلوانا جایا تو آپ نے فرمایا: ''اس کے لیے دروازہ کھول دواوراہے بھی جنت کی خوشخری دو۔" اس مرتبہ حضرت عمر اللظ تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازه کھولا اور انھیں جنت کی بشارت دی۔ پھر ایک تيسرے آدمى نے دروازه كھلوانا جاہا۔ اس وقت آپ تافیا فيك لكائ بين موع ته، ابسيده موكر بين ك، پھر فرمایا: ''ان کے لیے دروازہ کھول دو اور آمیں جنت کی خوشخری سنا دولیکن انھیں دنیا میں آ زمائشوں سے دوحیار ہونا يراع كا-" ميس كيا تووبال حفرت عثان الثاثات ميس في ان کے لیے دروازہ کھولا اور جنت کی بشارت دی اور وہ بات بھی بتائی جوآب الل نے کہی تھی۔ حفرت عثان الل نے کہا: خیراللہ مددگار ہے۔

مُثْمَانَ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَائِطٍ مِنْ مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ وَفِي يَدِ النَّبِيِّ عَلَيْ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَنْ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : "افْتَحْ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَاسْتَفْتَحَ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَاسْتَفْتَحَ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَاسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ - وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ - فَلَا مَثَنْ مُتَكِنًا فَجَلَسَ - الْمَتَقْتَحْتُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ - اللهَ الْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ - اللهَ الْمَنْ فَقَتَحْتُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ - اللهَ الْمَنْ فَقَتَحْتُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ - اللهَ الْمَنْ فَقَتَحْتُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ - اللهَ الْمُنْ فَقَتَحْتُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنِّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى قَالَ، قَالَ: قَالَ اللهُ اللهُ الْمُسْتَعَالُ اللهُ الْمُسْتَعَالُ اللهُ الْمُسْتَعَالُ اللهُ اللهُ الْمُسْتَعَالُ اللهُ اللهُ الْمُسْتَعَالُ اللهُ اللهِ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُسْتَعَالُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث میں رسول الله طَیْنَ کا ایک بہت برامعجزہ بیان ہواہے کیونکہ آپ نے جیسا فرمایا تھا و لیابی ہوا۔ حضرت عثمان ڈاٹٹ کو اپنی خلافت کے آخری دور میں کڑی آزمائشوں سے دوجار ہونا پڑا لیکن انھوں نے صبر کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ ﴿ عافظ ابن مجر براللهُ اس عنوان کی فقاہت بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ پانی یا کیچڑ میں لکڑی مارنا کوئی فضول حرکت نہیں کیونکہ بیکام وہ عظاند کرتا ہے جو کسی چیز میں غور وفکر کرر ہا ہو۔ بعض دفعہ انسان سوچ بچار کے موقع پر بھی فضول

حرکت کرتا ہے جبیبا کہ انسان کے ہاتھ میں چھری ہواور وہ کسی لکڑی کو کریدنا شروع کر دے، اس طرح اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ایسی حرکت بے فائدہ اور نضول شار ہوگا۔ أ

# ا بابُ الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ بِيَدِهِ البَّدِهِ البَّدِهِ البَّرْضِ النَّمْ البَّرْضِ البَّرْضِ الْأَرْضِ

آبِي عَدِيِّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ، أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ فِي جَنَازَةٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ الْأَرْضَ بِعُودٍ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ فِي جَنَازَةٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ الْأَرْضَ بِعُودٍ فَقَالَ: «لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَقَدْ فُرِغَ مِنْ فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلَّ مُيسَّرٌ ﴿ فَقَالُوا: أَفَلَا نَتَكِلُ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلَّ مُيسَّرٌ ﴿ فَقَالُوا: أَفَلَا نَتَكِلُ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلَّ مُيسَّرٌ ﴿ فَقَالُوا: أَفَلَا مَنْ أَعْلَىٰ وَالْقَنَ ﴾ الْآيَةَ (الليل:٥)». (راجع: ١٣١٢]

کے فائدہ: وعظ ونصیحت کرتے وقت زمین پر چیڑی مارتایا اے کریدنا بھی فضول حرکت نہیں ہے کہ انسان کو اس سے منع کیا جائے۔ ایسا کرنا رسول اللہ کا پڑا سے جائے۔ ایسا کرنا رسول اللہ کا پڑا سے جاہدا کہ فضول حرکت نہ کہا جائے۔ والله المستعان.

# باب: 121 - تعجب کے وقت اللہ اکبرا ورسجان اللہ کہنا

ا6218 حفرت ام سلمہ رہائے دوایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی علیا ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا: مسجان اللہ اللہ کی رحمت کے کئے خزانے آج رات نازل کیے مگئے

#### (١٢١) بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ

٦٢١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْنَيْمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ
 عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ: أَنَّ
 أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ

<sup>1</sup> فتح الباري:732/10.

عَلَيْ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ؟ مَنْ يُوفِظُ الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ؟ مَنْ يُوفِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ؟ - يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ - رُبَّ كَاسِيَة فِي الدُّنْيَا عَارِيَة فِي الاَّنْيَا عَارِيَة فِي

وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ.

ہیں؟ اور کس قدر فتنوں کا نزول ہوا ہے؟ کون ہے جوان

حجروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو بیدار کرے؟ اس سے آپ

کی مراد از داج مطهرات تھیں، تا کہ دہ نماز پڑھیں۔ و نیا میں

بهت ى لباس يمنغ والى خواتين آخرت يس نكى مول گى ـ "

کے فوائدومسائل: ﴿ الله اکبرے مراد الله تعالیٰ کی تعظیم دکبریائی بجالانا ادر سجان الله ہے مراد اس ذات کو ہرفتم کے عیوب سے پاک قرار دیتا ہے۔ کسی بوے کام کے وقوع پر الله اکبریا سجان الله کہنا اس کام کی اہمیت کو اجا گر کرنا ہے ادر ایسے موقع پر سجان الله کیا الله کا الله اکبر کہنا مسنون امر ہے۔ ﴿ حصرت عمر وَاللَّهُ کا واقعہ امام بخاری وطنت نے ایک دوسرے مقام پر متصل سند سے بیان کیا ہے۔ ﴿

الوعان بی تالیخ کی زوجہ محرمہ حضرت صفیہ بنت صبی الحالات ہوا ہے ، انھوں نے بتایا کہ وہ رسول اللہ تالیخ کی زیارت کرنے کے لیے آئیں جبکہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں معبد میں معتلف تھے۔ انھوں نے عشاء کے وقت تھوڑی دیر تک آپ تالیخ سے باتیں کیں، پھر داپس جانے کے لیے آئیں تو نبی تالیخ سے باتیں کیں، پھر داپس جانے کے لیے آئیں تو نبی تالیخ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوگئے تا کہ آئیں داپس چھوڑ نے جائیں۔ جب وہ مسجد کے اس دردازے کے پاس چھوڑ نے جائیں۔ جب وہ زوجہ محر مہا مسلمہ مالی کا گھر تھا تو ان دونوں کے پاس سے دو انساری آ دمی گزرے۔ انھوں نے رسول اللہ تالیخ کی مسلم کیا اور آ گے بڑھ گئے۔ رسول اللہ تالیخ کے سلام کیا اور آ گے بڑھ گئے۔ رسول اللہ تالیخ کے ناتیں

٦٢١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَنِي أَبِي عَنِي أَبِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَنِي أَبِي عَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَّ زَوْجَ النَّبِي عَلَي بُنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَّ زَوْجَ النَّبِي عَلَي بُنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّ صَفِيَّة بِنْتَ حُيَّ زَوْجَ النَّبِي عَلَي الْمُعْورِ مِنْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَي الْعَشْرِ الْعَشَاءِ، ثُمَّ مَعْمَا النَّبِي عَلَي الْعَشْرِ الْعَشَاءِ، ثُمَّ مَعْمَا النَّبِي عَلَي الْعَشْرِ الْعَشَاءِ، ثُمَّ قَامَ مَعَهَا النَّبِي عَنْدَ مَسْكَنِ أُمُّ قَامَ مَعَهَا النَّبِي عَنْدَ مَسْكَنِ أُمُّ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنِ أُمُّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي عَلَيْهِ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي عَلَيْهِ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِن سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي عَلَيْهِ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِن الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنِ أُمُّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي عَلَيْهُ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِن

<sup>()</sup> صحيح البخاري، العلم، حديث: 89.

الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيًّ»، قَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ. قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا». [راجع: ٢٠٣٥]

فرمایا: "تھوڑی در کے لیے رک جاؤ، دیکھو! یہ میری ہوی حفرت صفیہ بن طبی ہے۔" انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! سبحان اللہ ان حفرات پر یہ بات بہت گراں گزری۔آپ نے فرمایا: "شیطان، انسان کے اندراس طرح دوڑتا ہے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا مباداتمھارے ولوں میں کوئی چیز ڈال دے۔"

فوائد ومسائل: ﴿ وَوَى انسارى بِزرگول نے تعجب كے وقت سجان الله كہا۔ اگرا يسے موقع پر يہ كہنا درست نہ ہوتا تو رسول الله على الله ع

### باب: 122- الكيول سے ككرى مارنے كى جمالعت

٦٢٢٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً
 قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ صُهْبَانَ الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ
 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ
 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ
 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: فَهَى النَّبِيُّ
 عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ،
 وَلَا يَنْكُأُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ
 السِّنَّ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ
 اللسِّنَ اللهِ اللّهِ اللهِ اله

(١٧٢) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ

162201 حضرت عبدالله بن مغفل مزنی والله سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی طافیہ نے کنگری چھیکئے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا: '' یہ کنگری شکار نہیں کرسکتی اور نہ وشمن ہی کو ہلاک کرسکتی ہے، البتہ یہ آ کھی چوڑ سکتی ہے اور دانت توڑ سکتی ہے۔''

خلف فائدہ: مسلمان ایک دوسرے کے لیے جسدواحد کی طرح ہیں۔ وہ باہمی مددگارتو ہوسکتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ رسول الله ٹاٹلا نے مسلمان کی تعریف ہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔اس حدیث میں بھی ایک ادب کی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔

#### باب: 123- چينك مارنے والے كا الحمد للدكمنا

[6221] حضرت انس بن مالك على سروايت ب،

#### (١٢٣) بَابُ الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

٦٢٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا

سُفْیَانُ: حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ انْھُوں نے کہا کہ نی ٹاٹھ کے پاس دوآدمیوں کو چھینک رضي الله عَنْهُ قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ آئی۔ آپ ٹاٹھ نے ایک کی چھینک کا جواب دیا اور چھینک الله عَنْهُ قَالَ: عَطَسَ وَجُلَانِ عِنْدَ النَّهَ، وَلَا خَرَ، دوسرے کی چھینک کا جواب ندیا، آپ سے اس کے متعلق فَقِیلَ لَهُ، فَقَالَ: الله اَ حَمِدَ الله ، وَلَاذَا لَمْ لِوجِها گیا تو آپ نے فرمایا: "اس نے الحمد لله کہا تھا اور یخمید [الله]». [انظر: ١٢٢٥]

کے فوائدومسائل: ﴿ چھینک مارنے والا الحمدللہ کہنے کے بعد ہی جواب کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے الحمد للہ کہا تو رسول اللہ کا پڑانے اسے جواب دیا اور دوسرے نے اس سے پہلو تھی کی تو اس کا آپ نے جواب نہ دیا۔ ﴿ چھینک صحت، مزاح اور دماغ کی صفائی کی موجب ہے، اس پر اللہ کا شکر، یعنی الحمد للہ کہنا مسنون ہے اور سننے والے کو اس کا جواب دینا، اس کے لیے دعا کرنا اور اسے آگاہ کرتا ہوتا ہے کہ واجبات وحقوق کی ادائیگی کے باعث تو اس عطیے کا حق دار ہوا ہے۔

(١٢٤) بَابُ تَشْمِيتِ الْمَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ.

حفرت ابوہریہ والٹو نے اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی ہے۔

باب: 124- چھينك مارنے والا جب الحمد للد كم

تواسے جواب دینا

فی وضاحت: حضرت ابوہریہ ٹاٹھ سے مروی حدیث میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک چھینک مارنے والے کو جواب دینا ہے۔ '

مُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْم قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُ عَلَيْهِ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتّبَاعِ الْجَنَازَةِ، سَبْع: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّكَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ. وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ. وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْع: عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ – أَوْ قَالَ:

[6222] حضرت براء رائو سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نی تائو ہے ہے۔ انھوں نے کہا کہ نی تائو ہے نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا تھا اور سات کا موں سے روکا تھا۔ آپ نے ہمیں عیادت (یہار پری) کرنے، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینک مارے والے کو جواب دینے، وعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے، سلام کا جواب دینے، مظلوم کی مدد کرنے اور قتم کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ نے ہمیں سات کا موں، یعنی سونے کی انگوشی یا چھلا پہنے، ریٹم، دیا، سندس اور ریٹمی زین پوش سے انگوشی یا چھلا پہنے، ریٹم، دیا، سندس اور ریٹمی زین پوش سے

<sup>﴿</sup> صحيح البخاري، الجنائز، حديث: 1240.

ﷺ فاکدہ: اس مدیث میں مطلق طور پر چھینک مارنے والے کو جواب دینے کا تھم ہے۔ امام بخاری رفظ نے عنوان میں اسے مشروط کیا ہے کہ جب وہ الجمد لللہ کہ تو جواب دیا جائے جیسا کہ مدیث :6221 میں ہے، نیز اس محض کو بھی چھینک کا جواب نددیا جائے جو تمین مرتبہ سے زیادہ چھینک مارے جیسا کہ مدیث میں ہے کہ چھینک والے کو تمین بار دعا دی جائے، اس سے زیادہ ہوتو اس محض کو زکام ہے۔ ان نیز آپ نے فرمایا: جب کوئی چھینک مارے تو الحمد لللہ کہاور جو افراد اس کے پاس ہوں وہ اسے دیر حمینک مارے تو الحمد لللہ کہاور جو افراد اس کے پاس ہوں وہ اسے دیر حمینک اللہ ویک اللہ کے اور جو افراد اس کے باس ہوں وہ اسے دیر حمین نازل فرمائے، پھر وہ جواب میں آخیس کے: [یہدیکم اللہ ویصلے بالکم میں آخیس ہوایت پر دے اور تھارے مالات درست کرے '' نیز اس کی وضاحت آ گے آر ہی ہے۔

#### (١٢٥) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفُطَاسِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاؤُبِ

٦٢٢٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُب، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتُهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّا قَالَ: هَاءَ، الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدُهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: هَاءَ، ضَعِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ». [راجع: ٢٨٩٩]

#### باب:125-چھنک کے متحب اور جمائی کے ناپسندیدہ ہونے کا بیان

افرون ہے، وہ نجی الو ہریرہ دی اللہ سے روایت ہے، وہ نجی اللہ سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: "بلاشبراللہ تعالی کی چینک کو پند اور جمائی کو ناپند کرتا ہے۔ جب کسی کو چینک آئے اور وہ الحمد لله کہتو ہر مسلمان پر جواسے سے فرض ہے کہ اس کا جواب دے، البتہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہواسے رو کے۔ جب کوئی جمائی کے وقت "ہا" کی آواز نکال ہے تو رو کے۔ جب کوئی جمائی کے وقت "ہا" کی آواز نکال ہے تو اس سے شیطان ہنتا ہے۔"

ﷺ نوائدوسائل: ﴿ چھینک آناصحت مندی اور طبیعت کے ملکے ہونے کی علامت ہے، نیز یہ چستی، ہوشیاری اور د ماغ کی صفائی کا باعث ہے۔ اللہ تعالی کو اس لیے پہند ہے کہ انسان چھینک آنے پر الجمد للہ کہتا ہے۔ ﴿ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس چھینک کو پہند کرتا ہے جوز کام کی وجہ سے نہ ہو کیونکہ زکام والے خص کی چھینک پر جواب دینا ضروری نہیں۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ ہراچھی اور بہتر چیز کی نبست اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہواتی ہے اور ہر بری کیفیت شیطان کی طرف منسوب ہوتی ہے، اس لیے ہمائی کی نبست شیطان کی طرف منہ ہوتی ہے، اس لیے ہمائی کی نبست شیطان کی طرف منہ ہوتی ہے، اس ایک جمائی کی نبست شیطان کی طرف منہ ہوتی ہے۔ جمائی کو بند کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان جمائی آنے ہی نہ دے، اگر آئے

<sup>🕆</sup> صحيح مسلم، الزهد، حديث: 7489 (2993). ٤٠ جامع الترمذي، الأدب، حديث: 2741.

#### تواپنے مند پر ہاتھ رکھ لے بالخصوص نماز کے دوران میں اسے روکنے کا خاص اہتمام کرے۔

## باب: 126- جب چھنک مارے تو اس کا جواب کیے دیا جائے؟

## (١٢٦) بَابُ: إِذَا عَطَسَ كَيْفَ بُشَمَّتُ؟

٦٢٢٤ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ فِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ - أَوْ صَاحِبُهُ -: يَرْحَمُكَ الله، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».

فوائدومسائل: ﴿ چھینک ارنے والے کے لیے پہلا ادب یہ ہے کہ وہ اپنی آ واز کو پت رکھے جیسا کہ مدیث میں ہے کہ رسول الله ناڈی کو جب چھینک آتی تو آپ اپ مند پر ہاتھ یا کٹرار کھ لیتے اور اپنی آ واز پت رکھے۔ ﴿ ﴿ فَلَ لِعَلَى لِاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

# باب: 127- جب چھينك لينے والا الحمداللہ ند كي تو الله الحمداللہ ند كي تو

[6225] حفرت انس والتؤس روايت ہے، انھوں نے کہا کہ دوآ دميوں کو نبی عليم کی موجودگی ميں چھينک آئی تو آپ نے ايک کو جواب ديا اور دوسرے کو جواب نہ ديا۔



٦٢٢٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ

سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5029. ﴿ سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5031.

النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَمَّتَ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي، قَالَ: "إِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللهَ وَلَمْ تَحْمَدِ اللهَ». [راجع: ١٢٢١]

دوسرے آدی نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ نے اس کی چھینک کا جواب دیا ہے لیکن میرے چھینک مارنے پر جواب نہیں دیا۔ آپ بڑا گھانے فر مایا: ''اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تو نہیں کہا تھا۔''

ﷺ فاکدہ: چھینک کا جواب دینے میں مندرجہ ذیل صور تیں متنٹی ہیں: ٥ جو مخص چھینک کر الحمد للدنہ کے، اسے جواب نہ ویا جائے جیسا کہ نہ کورہ صدیث میں ہے۔ ٥ کفار ومشرکین کی چھینک کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ علاق میں بہودیوں کو جواب نہیں دینا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ علاق میں بہودیوں کو جواب نہیں دینے تھے۔ ٥ جوزکام کی وجہ سے چھینک مارے وہ بھی جواب کا حقد ارنہیں جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے۔ ٥ خطبہ جدے وقت جمعینک کا جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس وقت خطبہ سننا فرض ہے۔ ٥ حالت جماع اور قضائے حاجت کے وقت کسی کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں تا خیر کی جاسکتی ہے۔ اللہ میں کہ چھینک آئے تو اس کے جواب میں تا خیر کی جاسکتی ہے۔ اللہ اللہ کا میں کہ چھینک آئے تو اس کے جواب میں تا خیر کی جاسکتی ہے۔ اللہ اللہ کا میں کہ جواب میں تا خیر کی جاسکتی ہے۔ اللہ کے جواب میں تا خیر کی جاسکتی ہے۔ اللہ کے جواب میں تا خیر کی جاسکتی ہے۔ اللہ کے جواب میں تا خیر کی جاسکتی ہے۔ اللہ کی جواب میں تا خیر کی جاسکتی ہے۔ اللہ کی جواب میں تا خیر کی جاسکتی ہے۔ اللہ کی جواب کی جواب میں تا خیر کی جاسکتی ہے۔ اللہ کھیں کا جواب میں تا خیر کی جاسکتی ہے۔ اللہ کی جواب کی جواب کی جواب کی جواب کی جواب میں تا خیر کی جاسکتی ہے۔ اللہ کی جواب کی جواب کی جواب میں تا خیر کی جواب میں تا خیر کی جاسکتی ہے۔ اللہ کی جواب کی جواب کی جواب میں تا خیر کی جواب کی جواب کی جواب کی جواب کی جواب کی جواب میں تا خیر کی جواب کی جواب میں تا خیر کی جواب کی جواب میں تا خیر کے دیا جواب کی جواب میں تا خیر کی جواب کی جواب میں تا خیر کی جواب کی جواب میں تا خیر کی جواب کی جواب میں جواب میں تا خیر کیا جواب کی جواب میں تا خیر کیا کی جواب کی جواب میں تا خیر کیا جواب کی جواب میں جواب میں جواب کی جواب میں جو اس جواب میں جواب

#### (۱۲۸) بَابٌ: إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَلَهُ عَلَى فِيهِ

٦٢٢٦ - حَلَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : "إِنَّ الله يُجِبُ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّنَاؤُب، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَمَّا التَّنَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ». [راجع: ٣٢٨٩]

باب: 128- جب جمائی آئے تو اپنے مند پر ہاتھ رکھ لے

[6226] حضرت ابو ہریہ ٹھٹٹ سے روایت ہے، وہ نی کاٹٹ سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: "اللہ تعالی چھنک کو پنداور جماہی کو ناپند کرتا ہے۔ جبتم میں سے کسی کو چھنک آئے تو الحمد للّه کہے۔ ہرمسلمان جو الحمد للّه سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یَرْحَمُكَ اللّهُ کہے۔ جماہی شیطان کی طرف سے ہے۔ جبتم میں سے کسی کو جماہی آئے تو اسے ممکن حد تک روکے کیونکہ جب کوئی جماہی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنتا ہے۔

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ جب انسان سیر ہوکر کھا تا ہے تو زیادہ کھانے کی وجہ سے معدے میں گرانی آجاتی ہے، اس سے جماہی آتی ہے، اس سے بدن میں ستی پیدا ہوتی ہے۔حضرات انبیائے کرام نیٹھ کواس سے مشتیٰ قرار دیا گیا ہے کیونکدان کی بیرحالت نہیں ہوتی۔ ﴿ بعض روایات میں نماز کا ذکر ہے کہ دوران نماز میں انگزائی کوروکنا چاہیے کیونکہ نماز بندے کی بہترین حالت

<sup>1</sup> فتح الباري: 739/10.

ہے، اس میں بندے کو خاص طور پر اسے روکنے کا اہتمام کرنا چاہیے بصورت دیگر ہر حال میں جماہی کو روکا جائے۔ اُق ایک روایت میں ہے: ''جماہی لیتے وقت جانور کی طرح آواز نہ نکالے کیونکہ شیطان اس سے ہنتا ہے۔'' شیطان کے ہننے کی دو وجمیں ہیں: ٥ جماہی آنے سے چرہ بگڑتا ہے اور انسان کا کھا آواز نکالنا ہے، شیطان اس صورت میں انسان کا نماق اڑاتا ہے کہ کا نئات کے چودھری کی شکل وصورت کیسی ہے اور یہ کس طرح حیوانات کی آواز نکال رہا ہے۔ ٥ وہ خوشی سے ہنتا ہے کیونکہ جماہی سستی اور کا بلی کی علامت ہے جو شیطان کو پہند ہے، اس لیے کہ کا بلی کی وجہ سے انسان بہت کی نیکیوں سے محروم ہوجاتا ہے۔واللّٰہ أعلم.



## استئذان کے معنی ومفہوم اور اجازت کے آداب واحکام

لغت کے اعتبار سے ''الاستئذان' کے معنی اجازت طلب کرنا ہیں۔ حافظ ابن جر رات نے اس کے اصطلاحی معنی ان الفاظ میں بیان کیے ہیں: ایس جگہ آنے کی اجازت لینا کہ اجازت لینے والا اس کا مالک نہیں ہے۔ \* عرب معاشرے میں بیعام دستور تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بلا جھجک داخل ہوجاتے تھے۔اسلام نے ایسی آزاد آ مدور فت پر پابندی لگائی ہے جیسا کہ درج ذیل واقعے سے ظاہر ہوتا ہے:

شریعت نے اس سلیلے میں کچھ فراکف و واجبات کی نشاندہی کی ہے۔ اس عنوان کے تحت امام بخاری والش نے تین متم کے آ داب سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

- © گھروں میں آنے جانے کے آداب: قرآن کریم میں اس کے متعلق ایک ہدایت بیان کی گئی ہے: ''اے ایمان والو! اپ گھروں کے علاوہ (دوسردل کے) گھروں میں جاؤ تو جب تک تم اہل خانہ ہے اجازت نہ لے لواور انھیں سلام نہ کرلووہاں داخل نہ ہوا کرو۔' آتیت کریمہ میں اپنے گھروں سے مراد صرف وہ گھر ہے جہاں اس کی بیوی رہتی ہو۔ وہاں شوہر ہروقت بلا جھبک داخل ہوسکتا ہے، لیکن اپنی ماں اور بیٹیوں کے گھروں میں داخل ہونے سے کہلے استیناس ضروری ہے۔ اس استیناس کے معنی کسی سے مانوس ہونا یا اسے مانوس کرنا یا اس سے اجازت لینا ہیں۔ اس کا مطلب کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے اہل خانہ کو علم ہوجائے کہ دروازے پر فلال شخص کھڑا اندر آنے کی اجازت طلب کررہا ہے۔
- ﴿ طلاقات کے آواب: ونیا کی تمام مہذب قوموں میں طلاقات کے وقت جذبات کے اظہار اور ایک دوسرے کو مانوس کرنے کے لیے کوئی خاص کلمہ کہنے کا رواج رہا ہے اور آج بھی ہے۔ رسول الله الله الله کا کی بعثت کے وقت

د فتح الباري: 11/5. ٤ سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5176. 3 النور 27:24.

عربوں میں بھی ملاقات کے وقت اس قتم کے مختلف کلمات کہنے کا رواج تھالیکن جب اسلام آیا تو ان کلمات کے بجائے اہل ایمان کوالسلام علیم کی تعلیم دی گئی۔اس جامع دعائیہ کلے میں چھوٹوں کے لیے شفقت و محبت بھی ہے اور بروں کے لیے اس میں اکرام واحترام اور تعظیم بھی ہے۔

آ داب مجلس: کسی خاص مسئلے پرغور وفکر اور سوچ بچار کرنے کے لیے مخصوص لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس قتم کی جالس کے پچھ آ داب ہوتے ہیں۔ پھر یہ بچالس کی قتم کی ہیں: پچھ سرعام ہوتی ہیں اور ہر ایک کو وہاں آنے کی دعوت ہوتی ہے اور پچھ خاص ہوتی ہیں جس میں ہر ایرے غیرے کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مجالس میں زیر بحث مسائل عام بھی ہو سکتے ہیں اور پچھ مسائل بطور امانت خاص ہوتے ہیں۔ اس قتم کے بیسیوں آ داب ہیں جو مجالس ہے متعلق ہیں۔

ہم آ داب زیارت و ملاقات اور آ داب مجلس کو معاشر تی آ داب کا نام دیتے ہیں جے امام بخاری بڑاتنہ نے ہوئی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان آ داب کی مناسبت سے معافقہ (گلے ملنا)، مصافحہ (ہاتھ ملانا) اور استقبال وغیرہ کے آ داب بھی بیان ہوئے ہیں۔ امام بخاری بڑاتنہ نے ان آ داب کو بیان کرنے کے لیے پچاس (85) مرفوع احادیث کا امتخاب کیا ہے۔ ان میں بارہ (12) احادیث معلق اور باقی تہتر (73) احادیث متصل سند سے بیان کی ہیں، پھر ان میں پنیسٹھ (65) احادیث مکر ر میں بارہ (20) احادیث مالات ہیں۔ ان احادیث میں سے بائح (5) کو امام مسلم بڑالنہ نے بھی اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ اور بیس (20) احادیث خالص ہیں۔ ان احادیث میں سے پائح (5) کو امام مسلم بڑالنہ نے بھی اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ آثار پر امام صاحب نے تر بین (53) چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کیے ہیں جو ان کی فقاہت و باریک بنی کا منہ بولٹا موت تر ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے ان احادیث کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف فوائد سے قارئین کو آگاہ کریں گے۔ وہوت ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاشر تی آ داب پڑئل کرنے کی تو فیق دے تاکہ ہم معاشر سے ہیں بہترین انسان اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاشر تی آ داب پڑئل کرنے کی تو فیق دے تاکہ ہم معاشر سے ہیں بہترین انسان اور دعا ہیں۔ آمین شم آمین .



## بِسْدِ أَلَّهِ النَّفِيلِ النِّيَدِيدِ

# 79 - كِتَابُ الْإِسْتِئْذَانِ اجازت لينے كة داب واحكام

## باب:1-سلام کی ابتدا

## (١) بَابُ بَدْءِ السَّلَامِ

خط وضاحت: امام بخاری ولات نے الاستنذان کے متعمل بعد سلام کہنے کے متعلق عنوان قائم کیا ہے۔ شاید امام بخاری ولات کا مقصود یہ ہوکہ جوسلام نہ کہے اے اندرآنے کی اجازت نہ دی جائے، چنانچہ رسول اللہ طاقی ایک دفعہ گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک آدمی نے آپ سے اندرآنے کی اجازت طلب کی ادر کہا: کیا میں اندرآ سکتا ہوں؟ تو نبی طاقی نے اپنے خادم سے فرمایا: 'اس کی طرف جاؤ اور اے اجازت ما تکنے کا ادب سکھاؤ اے کہوکہ پہلے سلام کہ، چراندرآنے کی اجازت طلب کرے۔'' اس

افرورت ہے، وہ نی الد تعالیٰ نے الد تعالیٰ نے الد تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ کو ان کی صورت پر بنایا۔ ان کی لمبائی ساٹھ حضرت آ دم علیہ کو ان کی صورت پر بنایا۔ ان کی لمبائی ساٹھ ہوئے ہوئے میں کہ اور سنو وہ تمھارے سلام کا کیا جواب فرشتوں کو سلام کرد اور سنو وہ تمھارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ تمھارا اور تمھاری اولاد کا سلام ہوگا، چنانچہ حضرت آ دم علیہ فرحمت اللہ السلام علیم، انھوں نے جواب دیا: "السلام علیم ورحمت اللہ" انھوں نے حضرت آ دم علیہ سالم پر "ورحمت اللہ" انھوں نے حضرت آ دم علیہ سام پر "ورحمت اللہ" کا اضافہ کیا۔ اب جو شخص بھی علیہ شام پر "ورحمت اللہ" کا اضافہ کیا۔ اب جو شخص بھی جنت میں جائے گا وہ آ دم کی صورت کے مطابق ہوکر جائے جنت میں جائے گا وہ آ دم کی صورت کے مطابق ہوکر جائے

الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ اَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولِئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيتُكَ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَتَحِيَّةُ ذُرِيِّتِكَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ، فَلَمْ مَنْ يَذُكُلُ مَنْ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ».

سنن أبى داود، الأدب، حديث: 5177.

گا، اس کے بعد خلقت کا قد کم ہوتا گیا، اب تک ایسا ہی ہو رہاہے۔"

[راجع: ٣٣٢٦]

🚨 فواكدومسائل: 🖫 اخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ] كودمفهوم حسب ذيل بين: ٥ حفزت آدم طيَّمًا پيدائش سے اى شکل وصورت پر تھے جس صورت پر وہ ہمیشہ رہے۔ ایمانہیں ہوا کہ پیدائش کے وقت وہ چھوٹے ہوں پھر آ ہتہ آ ہتہ بڑے ہوتے گئے جیسا کدان کی اولاد میں ہوتا ہے۔ ٥ الله تعالی نے حضرت آدم طابع کوانی ذاتی صورت پر پیدا کیا جیسا کدایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ تافی نے فرمایا: "مجبتم میں سے کوئی دوسرے کو مارے تو اس کے چرے پر مارنے سے بیجے فرمایا: ' چېرول کو برا محلا نه کېو کيونکه آدم کورځن کي صورت پر پيدا کيا گيا ہے '' على پيش اگرچ ضعيف ہے، تا ہم تائيد ميں پيش کی جاسکتی ہے۔ حافظ ابن جمر الله نے دوصورة الرحن 'کی تاویل کی ہے کہ اس سے مراد صفت رحن ہے۔ 3 لیکن بیطریقہ اسلاف کے ملج کے خلاف ہے۔سلف کے نزد یک سی شم کی تاویل کرنے تکیف اور تمثیل، یعنی کیفیت بیان کرنے یا محلوق کی صورت کے مشابہ قرار دینے کے بغیراللہ تعالیٰ کے لیےصفت صورت ٹابت ہے جبیبا کہ حافظ ابن حجر الطف نے ایک دوسرے مقام یرامام اہل سنت احمد بن طنبل وطن سے نقل کیا ہے۔ 🏵 اللہ تعالیٰ کی توحید اساء وصفات کے متعلق مکمل بحث ہم نے آ گے کتاب التوحيد ميں كى ہے۔ 🕲 امام بخارى وطف نے اس حديث سے سلام كى ابتدا ثابت كى ہے كداس كا آغاز كہال سے اور كيسے ہوا۔ ببرحال بونت ملاقات ''السلام عليم'' سے بہتر كوئى كلمة نبيس ہے۔ اگر مطنے والے ايك دوسرے كو جانتے ہيں اور ان ميں محبت و اخوت یا قرابت کا کوئی تعلق ہے تو اس کلمے میں محبت ومسرت اورا کرام واحترام کا بورا ایورا اظہار ہے اورا گریہلے ہے کوئی تعارف نہیں تو بیکلماعتاد وخیرسگالی کا ذریعہ بنتا ہے اوراس کے ذریعے سے ہرایک دوسرے کواطمینان دلاتا ہے کہ میں تمھارا خیرخواہ ہوں اور ہارے درمیان ایک روحانی رشتہ اور تعلق ہے۔

باب:2- ارشاد بارى تعالى: "اعايمان والوا اين مرے علاوہ دوسرے محرول میں داخل نہ ہو .... اورجو کھتم چھپاتے ہو' کا بیان

حفرت سعید بن ابوسن نے حفرت حسن بقری سے کہا كم عجى عورتيل اين سين اور سركو بربند ركفتي بي-حسن بصری نے فرمایا: تم اپنی نظران سے پھیراو، ارشاد باری تعالی ہے: ''آپ اہل ایمان سے کہدویں کہ وہ اپنی نظریں پیجی (٢) يَالِثُ مَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا خُنْهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١٤ ١٢٥-٢٩)

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ: إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَم يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُؤُسَهُنَّ، قَالَ: اصْرَفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ، يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ

وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ﴿ [النور: ٣٠] قَالَ قَنَادَةُ: عَمَّا لَا يَحِلُ لَهُمْ ﴿ وَقُلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَلَاهِنَ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَ ﴾ [النور:٣١] ﴿ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْلُينَ ﴾ [النور:٣١] ﴿ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْلُينَ ﴾ [النور:٣١] ﴿ خَآيِنَةَ الْأَعْلُينِ ﴾ [غانو:١٩]

رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ "حضرت قادہ نے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ جوان کے لیے طلال نہیں ان سے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نیز اللہ تعالی نے فرمایا: "آپ اہل ایمان خواتین سے کہدویں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ " ﴿ خَافِنةً اللّٰ غَیْرِ ﴾ آ تکھوں کی خیانت سے مراداس چیز کو دیکھنا ہے جس سے منع کیا گیا۔

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي النَّظَرِ إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ: لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً.

امام زہری نے نابالغ لڑ کیوں کو دیکھنے کی بابت فرمایا کہ ان کی بھی کسی ایسی چیز کونہیں دیکھنا حیاہیے جسے دیکھنے سے شہوت نفسانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں

> وَكَرِهَ عَطَاءُ النَّظَرَ إِلَى الْجَوَادِي الَّتِي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِيَ .

حضرت عطاء نے ان لونڈیوں کو دیکھنا مکروہ کہا جو مکہ مکرمہ میں فروخت کی جاتی تھیں ہاں، اگر انھیں خریدنے کا ارادہ ہوتو انھیں دیکھنا جائز ہے۔

خطے وضاحت: عنوان میں ذکر کردہ پوری آیات کا ترجمہ یہ ہے: ''اے ایمان والو! اپ گھرول کے سوا دوسرول کے گھرول میں داخل نہ ہوا کروحتی کہ تم اجازت لے لواور گھر والول کوسلام کرو۔ یہ بات تمصارے لیے بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اسے یا در کھو گھروگراگران میں کی کونہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہوجی کہ تمصیں اجازت دے دی جائے اور اگر تمصیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ، یہ تمصارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جوتم کرتے ہواللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ بے آباد گھرول میں داخل ہونے پرتم پرکوئی گناہ نہیں اور ان میں تمصارے فائدے کی کوئی چیز ہواور اللہ جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے ہواور جوتم چھپاتے ہو۔'' آلمام بخاری واللہ نے خلف اقوال اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ اجازت طلب کرنے کا مقصد بیان کیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ اگر صاحب خانہ نظر کرنا پند نہیں کرتا اسے نہ دیکھا جائے، اگر نظر بازی سے خانہ نظر کرنا پند نہیں کرتا اسے نہ دیکھا جائے، اگر نظر بازی سے خہیں بچنا تو اجازت لینے کا کوئی فائدہ نیس۔

٦٢٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ:

[6228] حضرت ابن عباس دالش سے روایت ہے کہ نبی مٹافظ نے حصرت فضل بن عباس دالش کو قربانی کے دن اپنے

رَأَ> النور 27:24-29.

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرْدَفَ النَّبِيُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا، فَوقَفَ النَّبِيُ عَلَيْ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَمْعَمَ وَضِيئَةٌ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَمْعَمَ وَضِيئَةٌ يَسْتَفْتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ وَالْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ اللهِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْفَضِلِ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّطِي اللهِ فِي النَّاظِرِ إِلَيْهَا، فَقَالَ: "نَعَمْ النَّاطِ إِلَيْهَا، فَا مُرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا فَقَالَ: عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَلَى الرَّاحِة ، اللهِ يَعْمَلُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المَا اللهُ المُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْ اللهُ المُلْ اللهُ المُلْ اللهُ اللهُ المُلْ اللهُ المُلْ اللهُ المُلْ اللهُ المُلْ المُلْ اللهُ المُلْ المُلْ المُلْ اللهُ الل

یحیے سواری کی پشت پر بھایا۔ حضرت فضل ٹاٹؤ بہت خوبصورت نوجوان تھے۔ نبی بڑھا اوگوں کو مسائل کا جواب دینے کے لیے تھہرے ہوئے تھے کہ اس دوران بیں قبیلہ شعم کی ایک خوبروعورت بھی رسول اللہ ٹاٹھ ہے کوئی مسئلہ پوچھنے آئی تو فضل بن عباس ٹاٹھ نے اے دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ اس کاحسن و جمال آٹھیں بہت پسند آ رہا تھا۔ نبی ٹاٹھ کی نے بیچھے مڑکر دیکھا تو فضل بن عباس ٹاٹھ اے دیکھ رہ نئے بیچھے کی طرف سے ہاتھ لے جا کرفضل ٹاٹھ کی ٹھوڑی بکڑی اور ان کا چہرہ اے دیکھنے سے دوسری کی ٹھوڈی بکڑی اور ان کا چہرہ اے دیکھنے سے دوسری کی ٹھرف کر دیا۔ اس عورت نے عرض کی: اللہ کے رسول! اللہ کی طرف سے عاکد کردہ فریضہ جج نے بیرے بوڑھے بیٹ کی طرف سے عاکد کردہ فریضہ جج نے بیرے بوڑھے باپ کو یالیا ہے جبکہ وہ سواری پر سیدھا نہیں بیٹھ سکتا، کیا آگر میں اس کی طرف سے بے قرایایہ دو اس کی طرف سے بے قرایایہ دو اس اس کی طرف سے بے قرایایہ دو اس کی طرف سے بے قرایایہ دو ایونہ کا آپ تا ٹھ کے خرایایہ دو اس کی طرف سے بے قرایایہ دو اس کی طرف سے بیٹھ کے قرایایہ دو اس کی طرف سے بیٹھ کے قرایایہ دو اس کی طرف سے بیٹھ کی کی دو اس کی طرف سے بیٹھ کے کرائی دو اس کی طرف سے بیٹھ کی کرائی دو اس کی دو اس کی کی دو اس کی کرائی دو اس کرائی دو اس کرائی دو اس کی کرائی دو اس کی کرائی دو اس کرائی د

کے فراکدومسائل: ﴿ اِس حدیث کی عنوان سے مطابقت یہ ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ نے دھڑت فسل بن عباس ٹاٹیڈ کو عملی طور پر
ایک غیر محرم عورت کو دیکھنے سے منع فر مایا۔ بہر حال اہل ایمان کو نگاہیں نچی رکھنے کا حکم ویا گیا ہے تا کہ دہ نظر بازی کے زہر یلے
اور خطرناک فتنے سے محفوظ رہیں۔ ﴿ اِس حدیث سے کچھ اہل علم نے یہ مسئلہ کشید کیا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا پر دہ
ضروری نہیں کیونکہ رسول اللہ ٹاٹیڈ نے اس عورت کو پر دہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ حضرت فسل بن عباس ٹاٹیٹ کا چہرہ دوسری طرف
میرا ہے۔ اگر چہرے کا پر دہ داجب ہوتا تو رسول اللہ ٹاٹیڈ اسے چہرہ ڈھا بینے کا ضردر حکم دیتے جیسا کہ شارح صحح بخاری ابن
بطال کے انداز سے معلوم ہوتا ہے۔ ﴿ لیکن یہ موقف عقلی اور نقلی لی ظ سے کل نظر ہے کیونکہ عورت کا چہرہ ہی وہ پیز ہے جومرد کے
لیال کے انداز سے معلوم ہوتا ہے۔ ﴿ لیکن یہ موقف عقلی اور نقلی لی ظ سے کل نظر ہے کیونکہ عورت کا چہرہ ہی وہ پیز ہے جومرد کے
لیال کے انداز سے معلوم ہوتا ہے۔ ﴿ لیکن یہ موقف عقلی اور نقلی لی ظ سے کل نظر ہے کیونکہ عورت کا چہرہ ہی وہ پیز ہے جومرد کے
لیال کے انداز سے معلوم ہوتا ہے۔ ﴿ لیکن یہ موقف عقلی اور نقلی لی ظ سے کل نظر ہے کیونکہ عورت کے تمام بدن سے زیادہ پر شش ہے۔ اگر چہرے ہی کو تجاب سے مشتی قرار دیا جائے تو پھر تجاب کے دوسرے احکام کا
کیا فائدہ ہے؟ اور نقلی کی ظ سے اس لیے غلط ہے کہ حضرت عائش تھ کی کہاں اس توجیہ کے خلاف ہے، چنانچہ دافعہ ایک آئی۔ اپنے کہ ایک آئی۔ آئی مسئل ڈاٹھ اس مقام پر آیا اور دیکھا کہ کوئی سور ہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے تی پیچان لیا کیونکہ بی بیان لیا کوئی سے نور آانہا چہرہ آئی ور ان میں کے قور آانہا چہرہ آئی جو دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے تی پیان اللہ و اندا البہ راجعون پڑھا تو میری آئی کھل گئی۔ جس نے فور آانہا چہرہ اپنی چاور

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: 14/11.

 <sup>1</sup> صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4141. 2 مستد أحمد: 30/6. 3 سنن أبي داود، المناسك، باب: 33. ﴿ سنن ابن ماجه، المناسك، باب: 23. 5 سنن الدارقطني: 295/2، الحج، حديث: 263. 6 المستدرك للحاكم: 454/1. ث القصص 25:22. 6 المستدرك للحاكم: 441/2. و الأحزاب 59:33. 10 فتح الباري: 89/4.

چرے کا نگا ہو جاتا۔ (ج) جھت پر چڑھتے وقت اچا تک کی دوسرے گھر کے حن میں نظر پڑ جانا۔ ایسے حالات میں اتفاقا کہا نظر معاف ہے۔ اس کے بعد دوسری نظر قابل گرفت ہے۔ \* افا دیت: کی افا دیت کے پیش نظر عورت کا چرہ نگا کرنا جائز ہے، مثلاً:
مثلیٰ سے پیشتر، ہونے والے میاں بیوی کو ایک نظر دکیے لینا شرعاً جائز ہے۔ اس افا دیت کی بنا پرعورت اپنا چرہ نگا کر سکتی ہے۔
\* ضرورت: کسی خاص ضرورت کی وجہ سے چرہ نگا کرنا، مثلاً: طبیب کے سامنے علاج کی غرض سے چرہ یا ہاتھ یا جسم کا کوئی بھی حصہ بے نقاب کرنا، اس طرح جنگ کے وقت اگر عورتوں کی ضرورت ہوتو حسب ضرورت ستر و جاب (پردے) کے احکام میں نری ہوسکتی ہے۔ \* اضطرار: کسی مجبوری کی بنا پر چرہ کھولنا جائز ہے، مثلاً: کسی کے گھر میں آگ لگ جائے یا سیلاب کی صورت ہویا مکان کی حجیت گر جائے والیں صورت میں ستر و تجاب کے احکام ختم ہوجاتے ہیں۔ واللہ اعلم،

(6229) حضرت ابوسعید خدری الالا سے دوایت ہے کہ نی مٹائی نے فرمایا: "ہم خود کوراستوں پر بیٹھنے سے دور رکھو۔"
صحابہ کرام الالائے نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہمارے لیے راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ہم وہاں روزمرہ کی گفتگو کیا کرتے ہیں، رسول اللہ طالع نے فرمایا: "اچھا جبہ ہم ان مجالس میں بیٹھنا ہی چاہتے ہوتو راستے کاحق ادا کیا کرو۔" صحابہ نے پوچھا: اللہ کے رسول! راستے کاحق کیا کہا کہ کیا کرو۔" صحابہ نے پوچھا: اللہ کے رسول! راستے کاحق کیا رکھنا، کیا کرو۔" صحابہ نے فرمایا: "فیرمحم سے) نظر جھکائے رکھنا، اوگوں کی) اذبیت رسانی سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، او بھے کاموں کے دوکنا۔"

٦٢٢٩ - حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَامِرِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُ قَاتِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِللهَ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ"، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "غَضُ وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "غَضُ الْبُصَرِ، وَكَفُّ الْأَذْى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ اللهِ إِللهَ مُعْرُوفِ، وَالنَّهُيُ عَنِ الْمُنْكَرِ». الراجع: بالْمُعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ». الماحة:

[4870

کے فوائدومسائل: ﴿ انسان کی بی فطرت ہے کہ جب وہ کھانے پینے کی پندیدہ چیز دیکھتا ہے تو اسے کھانے کی اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اس طرح بیجی ہوتا ہے کہ کسی غیرمحرم عورت کو دیکھنے سے شہوائی تقاضا پیدا ہو جاتا ہے یا کم از کم انسان اس وقت بے چینی میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے حالات میں بندہ مسلم کو نگاہ بچا کر رکھنے کا تھم ہے۔ قرآن مجید میں عورتوں اور مردوں کو الگ الگ نگاہیں نچی رکھنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اگر کسی کی اچا تک نظر پڑ جائے تو نگاہیں دوسری جانب چھیر لینے کا تھم ہے، چنا نچہ حضرت جریر بن عبداللہ ٹاٹی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ نگائی سے اچا تک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں ادھر سے نگاہیں

دوسری طرف چیر لول۔ ' ' کسی کے گھر میں تاک جھا تک کرنا اتنا شدید جرم ہے کہ اگر صاحب خانہ اس جرم کی پاداش میں کسی بھی چیز سے نظر بازکی آئھ چھوڑ دیتو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ ' قی حافظ ابن جحر الطشنے نے دیگر روایات کے چیش نظر چودہ امور کی نشاندہ می ہے جو راستے کے حقوق سے متعلق ہیں ، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے: \* نگاہیں نیچی رکھنا۔ \* دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہنا۔ \* سلام کا جواب دینا۔ \* بھلے کا موں کا حکم دینا۔ \* برے کا موں سے روکنا۔ \* پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا۔ \* بھٹے مسافر کو راستہ بتانا۔ \* چھینک کا جواب دینا۔ \* مظلوم کی مدد کرنا۔ \* سلام کو عام کرنا۔ \* بوجھ اٹھانے والے کا ہاتھ بٹانا۔ \* اچھی گفتگو کرنا۔ \* بکشرت ذکر الہی میں مصروف رہنا۔ حافظ ابن حجر رشاشہ نے ان امور کو تین عربی ابیات میں جمع کیا ہے۔ 'ق

## (٣) بَابُ السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى

﴿ وَإِذَا حُبِينُمُ بِنَجِيَّتُو فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾ [النساء: ٨٦]

باب:3-السلام،الله كامول من سالك نام م

(ارشاد باری تعالی ہے:)''اور جب شمصیں سلام کا تحفہ دیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا کم از کم اتنا ہی

کے وضاحت: امام بخاری ولائے نے ایک مرفوع حدیث کوعنوان قرار دیا ہے جے انھوں نے اپنی دوسری تالیف"الا دب المفرذ" میں بیان کیا ہے، چنانچہ حضرت انس والیٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: "السلام، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جے اللہ تعالی نے اہل زمین کے لیے نتخب کیا ہے، لہٰذاتم اسے آپس میں بکثرت استعال کیا کرو۔" بہ بہرحال السلام، اللہ تعالی کے مقدس ناموں میں سے ہے۔ قرآن کریم میں بھی بینام آیا ہے۔ اس کے معنی یہ بین کہ اللہ تعالی برنقص وعیب سے پاک ہے، نیز وہ اپنے بندول کوسلامتی و عافیت دینے والا ہے۔ حافظ ابن حجر ولائے کصفے بین کہ اگر چہ آیت کریمہ میں ایک عام تھم دیا گیا ہے کہتی ہے مراد عام تحذبیں بلکہ سلام ہے جیسا کہ اس کے متعلق متعدد احادیث وارد ہیں۔ ®

[6230] حفرت عبدالله بن مسعود طالط سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ جب ہم نی طالط کے ساتھ نماز پڑھتے تو اس طرح کہتے تھے: اللہ کے بندول کی طرف سے اللہ پر ٦٢٣٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي:
 حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ
 اللهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا:

<sup>﴿</sup> مسند أحمد: 8/84. ﴿ مسند أحمد: 181/5. ﴿ فتح الباري: 16/11. ﴿ الأدب المفرد، حديث: 989. ﴿ الحشر ( 23:59. ﴿ فتح الباري: 18/11.

سلام ہو۔ حضرت جریل اور حضرت میکائیل سیلہ پرسلامتی ہو، فلاں پرسلام ہو۔ جب رسول الله علیہ نے نماز پوری کر لی تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: "الله تعالی تو خودسلام ہے۔ جب تم میں ہے کوئی نماز میں بیٹے تو کہے: تمام عبادتیں، نمازیں اور پاکیزہ کلمات الله کے لیے ہیں۔ اے نبی! آپ پرسلام ہو، آپ پر الله کی رحمتیں اور اس کی برکات نازل ہوں، ہم پر بھی سلام ہواور الله کے تمام نیک بندوں پر بھی۔ جب نمازی ہے گا تو زمین وآسان کے ہر بندوں پر بھی۔ جب نمازی ہے گا۔ پھر بہ کہو: میں گواہی ویتا نیک بندے کو بیسلام ہواک کی معبود برحق نہیں، نیز میں گواہی ویتا ہوں کہ دھرت محمد ظاہر اس کے بندے اور اس کے رسول ہوں کہ دھرت محمد ظاہر اس کے بندے اور اس کے رسول ہوں کہ بعد جو دعا نمازی کو پہند ہووہ پڑھے۔"

السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى خِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فَلَانٍ وَفُلَانٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُ ﷺ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا حَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا حَلَيْنَ اللَّحِيَّاتُ لِلهِ حَلَيْنَ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا وَالطَّيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا عَبْدُ عَلَى عَبْدِ اللهِ الصَّالِحِينَ - فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ عَبَادِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ - فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ صَالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءً". وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءً".

[راجع: ٨٣١]

کے فواکدومسائل: ﴿ امام بخاری وَلا نے بیع خوان قائم کیا تھا کہ السلام، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، پھر اسے ایک دوسری صدیث میں اجاب کرنے کے لیے ذکورہ حدیث بیش کی جس میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے۔ ایک دوسری حدیث میں مزید صراحت ہے، حضرت عاکشہ میں کہ رسول اللہ تعلیٰ جب سلام پھیرتے تو آئی دیر قبلہ رخ ہو کر بیٹھے جتنی دیر آپ کو یہ کلمات پڑھنے میں گئی ہے: ''یا اللہ! تو ہی سلامتی والا ہے اور سلام تی تیری ہی طرف سے ہے، اے بزرگ اور جاہ و جلال کے مالک! تیری ہی طرف سے ہے، اے بزرگ اور جاہ و جلال کے مالک! تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔'' حصح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ تم بین ہہو: 'اللہ پرسلام ہو، اللہ تو خود سلام ہے، اس کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔'' ﴿ قَلَ سُلُ وَسِن بِ اللهِ اللهُ اللهُ کا مقدی نام ہواور اللهِ حس ہے۔ الله کیا کہ حوالے سے حضرت ابن عباس والله کیا ہے، انھوں نے فرمایا: سلام اللہ تعالی کا مقدی نام ہواور الل ہے۔ الله کا مقدی نام ہواور الل جوا تا ہے جیا الله کیان کے حوالے سے حضرت ابن عباس والله کا قول نقل کیا ہے، انھوں نے فرمایا: سلام اللہ تعالی کا مقدی نام ہواور الل جوا کا ہے۔ انہوں نے فرمایا: سلام اللہ تعالی کا مقدی نام ہواور الل جوا کا ہے۔ انہوں نے فرمایا: سلام اللہ تعالی کا مقدی نام ہواور اللہ بنے کا سلام ہے۔ ﴿

<sup>﴿</sup> صحيح مسلم، المساجد، حديث: 1335 (592). ٤ صحيح البخاري، الأذان، حديث: 835. ﴿ شعب الإيمان للبيهقي، رقم الحديث: 8449، و فتح الباري: 17/11.

### (٤) بَأْبُ تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ

خط وضاحت: دین اسلام میں سلام کہنے اور اسے عام کرنے کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ طاقیم کا ارشاد ہے: " درجس انسان سے تھاری جان پہچان ہیں ہے اسے بھی سلام کرو۔ " امام بخاری والله استاد کی میں سلام اور جواب سلام کے کچھ ضا بطے اور احکام بیان کرنا شروع کیے ہیں۔

٦٢٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مُنبَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُ عَلَى الْتَبِيرِ، وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَبِيرِ، [انظر: ١٢٣٢،

(6231) حفرت ابو ہریرہ جھٹٹ سے روایت ہے، وہ نی طاق سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلوٹی سالم کرے، چلوٹی جماعت کوسلام کرنے میں پہل کرے۔"

باب:4-تھوڑےلوگ زیادہ لوگوں کوسلام کریں

[אירו, אירון]

نک فاکدہ: امام بخاری وطرف کا مقعد سے کہ اگر دو جماعتوں کی طاقات ہوتو جس جماعت میں کم آ دمی ہوں وہ زیادہ آ دمیوں والی جماعت کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اس کے متعلق ایک مزید ہدایت دوسری حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اگر گزرنے والی جماعت میں سے ایک آ دمی سلام کہد دے تو پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے۔ ای طرح بیٹے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایک جواب دے دے تو سب کی طرف سے جواب ہوجائے گا۔ آ

## (٥) بَالُّ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي

٦٢٣٢ - حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا مَخْبَرَنَا مُخَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَى زِيَادُ مَخْلَدٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَى: "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي

باب: 5- سوار، پيدل چلنے والے كو سلام كرے

162321 حضرت ابوہریرہ دلات سے روایت ہے، انھوں نے کہا کدرسول اللہ طالح آنے فرمایا: ''سوار پیدل چلنے والے کو اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والے زیادہ تعداد والے کریا۔'' تعداد والوں کوسلام کریں۔''

1 صحيح البخاري، الاستئذان، حديث: 6236. ٤٠ سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5210.

ﷺ فائدہ: جو محض کسی سواری پر جارہا ہووہ پہل کر کے پیدل چلنے والوں کوسلام کرے۔اس ہدایت میں بیہ حکمت ہے کہ سوار کو بظاہر ایک دنیوی بلندی اور بڑائی حاصل ہے،البذا اسے حکم دیا گیا کہ وہ پیدل چلنے والوں کوسلام کر کے اپنی بڑائی کی نفی کرے، نیز اس انداز میں اس کی تواضع اور خاکساری کا اظہار بھی ہے۔واللّٰہ أعلم.

#### (٦) بَابٌ: يُسَلَّمُ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ

(6233 حضرت ابو ہریرہ فاٹٹا سے روایت ہے، وہ رسول اللہ طالباً کے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: "سوار، پیادہ کو، پیادہ کو، پیادہ بیٹھنے والے کو اور تھوڑے، زیادہ کوسلام کریں۔"

باب: 6- پيدل چلنے والا بيٹھنے والے كوسلام كرے

٦٢٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ - وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ - وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ اللهُ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْدٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ مَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». [راجع: ٢٣٣]

#### باب: 7- چھوٹا، بڑے کوسلام کر کے

## (٧) بَابٌ: يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ

٦٢٣٤ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ،
 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
 «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُ عَلَى

سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5197. ﴿ الأدب المفرد، حديث: 983. ﴿ مسند أحمد: 444/3.

الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ". [راجع: ٦٢٣١]

فوائدومسائل: ﴿ ان احكام میں حكمت بيد معلوم ہوتى ہے كہ چھو فے كو بروں كے سامنے تواضع اور عاجزى كا مظاہرہ كرتا حاليہ ادران كى عزت و تعظيم كرنى جا ہے۔ اى طرح تعداد ميں كم لوگوں كا فرض ہے كہ وہ اپنے ہے زيادہ لوگوں كا ادب كريں كيونكہ زيادہ تعدادكا حق بھى عظيم تر ہوتا ہے، نيز گزر نے والا، بيضے والوں كوسلام كرے ﴿ اس ميں بير حكمت معلوم ہوتى ہے كہ كزر نے والا لوگوں كے پاس آتا ہے اسے جلدى سلام كرنے كا حكم ہے تاكہ أنھيں سلامتى ہے مطلع كرے اور سلامتى كى دعاكى وجہ ہوك اور بيضے والے كم ہوں تو پيدل ہونے كے اعتبار سے سالم كہنا ان كى ذمے دارى ہے كين تعداد ميں زيادہ ہونے كى وجہ سان سے سلام كہنا ان كى ذمے دارى ہے كين تعداد ميں زيادہ ہونے كى وجہ سے ان سے سلام ماقط ہے۔ ایسے حالات ميں دوآ دميوں والا حكم ہے جوآپس ميں ملاقات كرتے ہيں، ان ميں ہے جوہمي سلام كہنے ميں پہل كرے گا وہ بہتر اور افضل ہے۔ ﴿ واللّٰہ أعلم.

#### (٨) بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ

٦٢٣٥ - حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ يَعَلَيْهِ بِسَبْعِ: يِعِبَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْعِيفِ، وَعَوْنِ وَتَشْعِيفِ، وَعَوْنِ النَّعْعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِنْرَادِ الْمُقْسِمِ. المَظْلُومِ، وَإِنْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ. وَنَهَى عَنِ الشَّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَنَهٰى عَنْ تَخَتَّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبُسِ وَنَعْ لُبُسِ وَعَنْ لُبُسِ وَعَنْ لُبُسِ وَالْقَسِّمِ. وَعَنْ لُبُسِ وَعَنْ لُبُسِ وَعَنْ لُبُسِ وَعَنْ لُبُسِ وَعَنْ لُبُسِ وَالْقَسِّمِ. وَالْقَسِّمِ وَالْقَسِّمِ وَعَنْ لُبُسِ وَعَنْ لُبُسِ وَعَنْ لُبُسِ وَالْقَسِّمِ وَالْقَسِّمِ وَالْمِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسِّمِ وَالْإِسْتَبْرَقِ. 1 وَعَنْ لُبُسِ

#### باب:8-سلام كوزياده رواج دينا.

[6235] حفرت براء بن عازب اللهاس روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی تالھ له نے ہمیں سات باتوں کا تھم دیا تھا: بیار کی تیار داری کرنے کا، جنازے کے پیچے چلنے کا، چینک لینے والے کو جواب دینے کا، ناتواں کی مدد کرنے کا، مظلوم کی دادری کرنے کا، بکثرت سلام کہنے کا اور قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنے کا، نیز آپ نے ہمیں چاندی کے برتنوں میں پانی پینے، سونے کی انگوشی پہننے، ریشم کی زین پر سوار ہونے، ریشم اور دیبا پہننے، باریک اور موٹا ریشم زیب سوار ہونے، ریشم اور دیبا پہننے، باریک اور موٹا ریشم زیب تن کرنے سے منع فر مایا تھا۔

1779

ﷺ فواکدومسائل: ﴿ اس حدیث میں سلام کو عام کرنے کا تھم ہے کونکہ اس سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے لیکن جب کوئک فی فض قضائے حاجت میں معروف ہوتو اسے سلام نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول الله علاق کو اس حالت میں سلام کیا جب آپ بیشل ہے ہوئے تھے تو آپ علاق نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ﴿ ﴾ اس حالت میں سلام کیا جب آپ بیشل میں ملام نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی جہالت کی بنا پر سلام کہددے تو اس کے سلام کا جواب نہ

<sup>﴿</sup> فتح الباري: 22/11. ﴿ جامع الترمذي، الطهارة، حديث: 90.

دیا جائے۔ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول الله عظم اس طرح آ ہتہ اور احتیاط سے سلام کہتے تھے کہ بیدارآ دی اسے من ا لیتا اور سونے والا اس سے بیدار نہ ہوتا۔ اس سے بی معلوم ہوا کہ سلام کرنے والے کو اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے سلام سے کسی سونے والے کی آئھ نہ کھل جائے یا اس سے کسی دوسرے کو کسی قتم کی تکلیف نہ پہنچے۔ ﴿ بہر حال سلام کہنا ایک اسلامی شعار ہے۔اسے خوب پھیلانا چاہیے اور ایسی کھڑت سے رواج دیا جائے کہ اسلامی دنیا کی فضا اس کی ولر با آ واز سے گوئے اسلامی شعار ہے۔اسے خوب پھیلانا کو بی بھی نہیں اسلامی سے کہ جب انسان کسی ایسے گھر میں جائے جہاں کوئی بھی نہیں ہے تو اپنے آپ کوسلام کہ کر اس میں واخل ہو۔ 2 واللہ أعلم.

## (٩) بَابُ السَّلَامِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ

٦٢٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ: أَيُّ اللهِ مُن خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ السَّلَامَ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ». [راجع: ١٢]

## باب: 9- سلام كها جائء خواه جان بجيان بهو يا نه مو

[6236] حضرت عبدالله بن عمرو دالله سروايت ب، ايك آدى نے بى الله الله است سوال كيا كداسلام كى كون بى بات زيادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمايا: "تم كھانا كھلا و اور بر مخص كو سلام كهو، خواہ تم اسے بہانو يانہ بہانو۔"

کے فواکد دمسائل: ﴿ ایک دوسری مدیث میں ہے کہ سلام کو عام کرنا آپس کی محبت کا ذریعہ ہے، چنانچہ حضرت ابوہریرہ دی اللہ علیہ موسن نہیں بن سے روایت ہے کہ رسول اللہ تاہیہ نے فرمایا: '' تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک پورے موسن نہ بن جاؤ اور تم موسن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تصیس ایک ایسے عمل ہے آگاہ نہ کروں جس کے کرنے ہے تمھارے درمیان محبت و الفت پیدا ہوگی، وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔'' اس مدیث میں رسول اللہ تاہیہ نے بڑے اہمتام کے ساتھ اس حقیقت ہے، تی آگاہ فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کوسلام کرنے اور اس کا جواب دینے ہے محبت والفت پیدا ہوتی ہے۔ اگر بیسلام دل کے اخلاص اور ایمانی رشتے کی بنیاد پر ہوتو پھر محبت والفت پیدا ہونے کا یہ بہترین ذریعہ ہے لیکن اسے جان پہچان کی مدتک دل کے اخلاص اور ایمانی رشتے کی بنیاد پر ہوتو پھر محبت والفت پیدا ہونے کا یہ بہترین ذریعہ ہے لیکن اسے جان پہچان کی مدتک نشانیوں میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہو سے وہ پھپانا ہوگا۔ ﴿ اس مدیث ہے کہ آدی مسلمان کوسلام کرنا چا ہے کہ کافر انسان موس کے سلام کو افرات نے یہ مسلم کشید کیا ہے کہ کافر انسان موسن کے سلام کو انداز سے کافر انسان موسی انداز سے کافر انسان موسی کے مسلام کے اس عوی انداز سے کافر انسان موسی کے مسلام کے اس عوی انداز سے کافر انسان موسی کے سلام کے اس عوی انداز سے کافر انسان موسی کے سلام کے اس عوی انداز سے کافر انسان موسی کے سلام کے اس عوی انداز سے کافر انسان موسی کے سلام کے اس عوی انداز سے کافر انسان موسی کے سلام کے اس عوی انداز سے کافر انسان موسی کے سلام کے اس عوی انداز سے کافر انسان موسی کے سلام کے اس عوی انداز سے کافر انسان موسی کے سلام کے اس عوی انداز سے کافر اس کے اس عوی انداز سے کافر اسٹور کے کہ کو کو سلام کے اس عوی انداز سے کافر انسان موسی کے اس کے موسید کے سلام کے اس عوی انداز سے کافر انسان موسی کے سلام کے اس عوی انداز سے کافر انسان موسی کے سلام کے اس عور کی انداز سے کافر انسان موسی کے اس عور کی انداز سے کافر کو سلام کے اس عور کی انداز سے کافر کی کو کی کو کی میں کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی

① صحيح مسلم، الأشربة، حديث: 5362 (2055). (2 فتح الباري: 25/11. ﴿ صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 194 (54).

<sup>﴿</sup> مسند أحمد: 387/1، بذكرالسلام، و ابن خزيمة في صحبحه بذكر الصلاة كما في الصحيحة للألباني، حديث: 649.

ات ابتداء سلام كرنے سے كريز كياجائے۔ أ والله أعلم.

١٢٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ اللهِ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللهِ عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّيْتِيِّ قَالَ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَانٍ ، يَلْتَقْيَانِ فَيَصُدُّ هَٰذَا، وَيَصُدُّ هٰذَا، وَيَصُدُّ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ »، وَذَكَرَ سُفْيَانُ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ »، وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ. [راجع: ٢٠٧٧]

وہ نی گافیا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: دو کسی وہ نی گافیا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: دو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک سلام و کلام کرے۔ (وہ ایسے کہ) وہ دونوں ملیں تو ایک اِدھر منہ پھیر لے دوسرا اُدھر منہ پھیر لے دوسرا اُدھر منہ پھیر لے۔ اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ 'سفیان نے کہا کہ انھوں نے بیر حدیث امام زہری سے تین مرتبہ تی ہے۔

خط فوا کدومسائل: ﴿ اس عنوان کے دوا جزاء جیں۔ بیصدیث پہلے جھے پر دلالت کرتی ہے کہ جان پہچان والے کو بھی سلام کیا جائے، چنانچ حضرت عبداللہ بن مسعود ظائن سے روایت ہے کہ ان کے پاس سے ایک آ دی گزرا تو اس نے بول سلام کہا: اے عبدالرحلٰ! آپ پرسلام ہو۔ انھوں نے اسے جواب دینے کے بعد فر مایا: لوگوں پر وہ وفت بھی آئے گا کہ سلام صرف خاص لوگوں ہی کو کیا جائے گا۔ آپ پرسلام ہو۔ انھوں نے اسے جواب دینے کے بعد فر مایا: لوگوں پر وہ وفت بھی آئے گا کہ سلام صرف خاص لوگوں بر وہ وفت بھی آئے گا کہ سلام صرف خاص لوگوں ہی کو کیا جائے گا۔ آپ اس حدیث سے بی جھی معلوم ہوا کہ تین دن سے زیادہ قطع تعلقی حرام ہے، چنانچ انسان میں موجود غصے کے چیش تین دن تک کے لیے ناراضی کی اجازت دی گئی ہے تا کہ اس مدت میں اس کا غصہ جاتا رہے۔ بہرحال سلام کرنا اسلام کا ایک شعار ہے جے عام کرنا چاہیے۔

#### باب:10- آيت پرده كابيان

إُ(١٠) بَابُ آيَةِ الْحِجَابِ

کے دضاحت: آیت جاب ہے درج ذیل آیت کریمہ مراد ہے: ''اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں مت داخل ہو، مگر جب مسلس کھانے کی دعوت دی جائے۔'' ﴿ یہ آیت کریمہ بھی ان آیات میں سے ہے جوسیدنا عمر فاروق ٹاٹٹ کے قول کے موافق نازل ہوئی تھی جیسا کہ ہم آئندہ اس کی وضاحت کریں گے۔

٦٢٣٨ - حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَهُبٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَخَدَمْتُ سِنِينَ مَقْدَمَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَخَدَمْتُ

162381 حفرت الس بن مالک فائظ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ جب نی تھا مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انھوں نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ تھا کی حیات طیبہ میں آپ کی دس سال تک خدمت کی۔ میں مردے کے طیبہ میں آپ کی دس سال تک خدمت کی۔ میں مردے کے

<sup>1</sup> فتح الباري: 27/11. ﴿ الأدب المفرد، حديث: 1049. ﴿ الأحزاب 53:33.

\_ . .

رَسُولَ اللهِ عَشِي عَشْرًا حَيَاتَهُ ، وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاس بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، وَقَدْ كَانَ أُبَى بْنُ كَعْبِ بَسْأَلُنِي عَنْهُ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَام، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَطَالُوا الْمُكْثَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَيْ يَخْرُجُوا، فَمَشَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةً حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوا، فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ، فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا، فَأُنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا . [راجع: ٤٧٩١]

تھم کے متعلق تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں کہ کب نازل ہوا تھا۔ حضرت الی بن کعب فائل مجھ سے اس کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ آیت جاب کا نزول سب سے پہلے اس وقت ہوا جب رسول الله عظام نے حضرت زينب بنت جحش على كے ساتھ خلوت كى تھى۔ نبى تاليكم نے ان كے دولماكى حیثیت سے مبح کی تھی اور آپ نے صحابہ کرام ٹافی کو دعوت وليمه پر بلايا تھا، چنانچەانھوں نے كھانا كھايا اور واليس علے گئے لیکن چندلوگ رسول الله ظائم کے پاس بیٹے رہے اور بهت دمر تک و ہاں قیام کیا۔ رسول اللہ عظام اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور میں بھی آپ کے ہمراہ باہر نکلا تا کہوہ لوگ بھی چلے جائیں! آپ چلتے رہے اور میں بھی آپ کے مراه تھا يہال تك كرآب ام المونين حفرت عائشہ واللہ ك جرے کی چوکھٹ تک پہنچ گئے۔ پھر رسول اللہ اللہ اللہ خیال فرمایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہوں گے، اس لیے آپ واپس آ گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ واپس آ گیاحتی کہ آب ام المونين حفرت زينب علما ك مكان مين تشريف کے گئے تو دیکھا کہ وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں واپس نہیں كئے ۔ نى تافی وہاں سے دوبارہ تشريف لے كے اور ملى بھى آپ کے ساتھ والی آگیا۔ جب آپ مفرت عائشہ ع ك جرك كى چوكھك تك پنچ تو آپ نے سمجما كداب وه لوگ جا چکے ہول گے، اس لیے آپ پھرلوث گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آ گیا، دیکھا کہ واقعی وہ لوگ جا بھے ہیں۔ اس وقت آیت حجاب نازل ہوئی، چنانچہ آپ طُلطُمُ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا لیا۔

ا6239 حضرت انس والله على سے روایت ہے، انھوں نے كہا: جب نى اللكم نے سيدہ زينب والله سے تكاح فرمايا تو ٦٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ:
 قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ فَلَمَّا قَامَ وَأَنَّ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ، وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَاء لِيَدْخُلَ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا، فَأَخْبَرْتُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا، فَأَخْبَرْتُ النَّبِي عَلَيْ فَجَاء حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ اللهُ تَعَالَى فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فَأَلُقُوا بُنُونَ اللهُ تَعَالَى فَلَقَيْهُ اللّهِ لَنَهُ مَالَيْ اللهُ تَعَالَى النَّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهُ تَعَالَى اللّهُ قَامُوا لَا لَدَخُلُوا بُيُونَ اللهُ تَعَالَى اللّهِ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لوگ دعوت ولیمہ کے لیے آئے، کھانا کھایا پھر بیٹھ کر باتیں

کرنے لگے۔ آپ اللی نے اس طرح اظہار کیا گویا آپ
الھے گئے ہیں لیکن لوگ نہ اٹھے۔ جب آپ نے بیصورت
حال دیکھی تو آپ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ اٹھے تو پچھ
لوگ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ اٹھے تو پچھ
لوگ کھڑے ہو کر چلے گئے لیکن بعض لوگ پھر بھی بیٹے
دے۔ بہرحال نبی اللی گھر بیں واخل ہونے کے لیے
تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پچھ لوگ ابھی تک بیٹے
ہوئے ہیں، پھر وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے نبی اٹھی اللی کو اس امرکی اطلاع دی تو آپ اندر واخل ہو گئے۔ میں
کواس امرکی اطلاع دی تو آپ اندر واخل ہو گئے۔ میں
نے بھی اندر جانا چاہا لیکن آپ نے میرے اور اپنے
درمیان پردہ ڈال لیا اور اللہ تعالیٰ نے بیکھم نازل فرمایا:
درمیان وردہ ڈال لیا اور اللہ تعالیٰ نے بیکھم نازل فرمایا:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْذِنْهُمْ حِينَ قَامَ وَخَرَجَ. وَفِيهِ أَنَّهُ تَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومُوا. [راجع: ٤٧٩١]

ابوعبدالله (امام بخاری وطفه) نے کہا: اس حدیث سے
سے مسلد ثابت ہوا کہ آپ علی الله جب اٹھے اور باہر تشریف
لے گئے تو ان سے اس کی اجازت ندلی اور سے بھی ثابت ہوا
کہ آپ نے ان کے سامنے اٹھنے کی تیاری کی اور آپ سے
چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ کر چلے جائیں۔

کے فوا کدومسائل: ﴿ اس حدیث میں آیت تجاب کا سب نزول بیان ہوا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی رسول اللہ تائی کی از واج مطہرات شائی کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ تھا را اصل مقام گھر کی چارد بواری ہے۔ مسمیں بلاضرورت گھر سے باہر نبیں لگانا چاہیے۔ بیتھم ان کے باہر نگلنے پر پابندی تک موقوف تھا لیکن لوگ سب گھروں میں بلا روک ٹوک آتے جے اس آیت کر بہہ میں رسول اللہ تائی کے گھروں میں بلااجازت واخل ہونے پر پابندی لگا دی گئی، پھر سورہ نور کی آپ سے تھے۔ اس آیت کر بہہ ملم گھرانوں پر نافذ کر دیا گیا کہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے گھر میں بلااجازت واخل نہ ہوا کرے۔ ﴿ بہر حال ان آیات کے نازل ہونے کے بعد تمام از واج مطہرات کے گھروں کے باہر پردہ لانکا دیا گیا، پھر دوسرے مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں کے سامنے پردے لانکا لیے حتی کہ یہ دستور اسلای طرز معاشرت کا ایک حصہ بن گیا۔ ﴿ مردول اور عورت کو نہ دیکھے اور نہ کی کہ داخیل یا وسوسہ ہی پیدا ہو، گویا معاشرے سے بے حیائی اور فیا ٹی کے خاتم کے لیے پردہ نہایت اور نہ کسی کوئی غیر مردکی اجنبی عورت کو نہ دیکھے اور نہ کسی کی کہ داخیل یا وسوسہ ہی پیدا ہو، گویا معاشرے سے بے حیائی اور فیا ٹی کے خاتم کے لیے پردہ نہایت

ضروری چیز ہے۔اب جولوگ کہتے ہیں کہ اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے کیونکہ شرم و حیااور برے خیالات کا تعلق دل ہے ہو، ایسے لوگ اللہ تعالی کے احکام کا نداق اڑاتے ہیں۔ ﴿ حدیث کے آخر میں اہام بخاری اللہ کا ایک قول نقل ہوا ہے جوضیح بخاری کے تمام سخوں میں نہیں ہے، اس کی یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں کیونکہ اہام بخاری اللہ نے اس سلیلے میں خود ایک باب ان الفاظ میں قائم کیا ہے: [بَابُ مَن قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَیْتِهِ وَلَمْ یَسْتَأَذِنْ أَصْحَابَهُ، أَوْ تَهَیّاً لِلْقِیامِ لِیقُومَ النَّاسُ]"جوشخص اللہ ساتھیوں کی اجازت کے بغیر مجلس یا گھرسے اٹھ کر چلا جائے یا گھڑا ہونے کی تیاری کرلے تاکہ دوسر باوگ بھی اٹھ کر چلے جائیں" مافظ ابن جحروط نے نہیں اس قول کے متعلق اس قتم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ''

178٠ - حَدَّثَنَى إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَتْ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: وَكَانَ الْمُنَاصِعِ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً - أَزُواجُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لِيَحْرُجْنَ لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً - وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً - فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً - فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُو فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ: عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةً - وَرَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُو فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ: عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةً - وَرَاهَا عُمَرُ بْنُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابُ - قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ. [داجع: ١٤٦]

کے فواکدومسائل: ﴿ اس مدیث میں آیت تجاب کا ایک دوسرا پی منظر بیان ہوا ہے کہ بیداللہ تعالی نے سیدنا عمر فاروق اللہ کی خواہش کے پیش نظر اس تھم کو نازل فرمایا، چنا نچہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! کاش، آپ اپنی بیویوں کو پردے کا تھم دے دیں کیونکہ ان سے اعتصاور برے ہرفتم کے لوگ (مسائل پوچھنے کے لیے) بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت تجاب نازل فرمائی۔ ﴿ وَاللّٰهِ اَعْلَمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمْ وَاللّٰهِ اَعْلَمْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَعْلَمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمْ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَا وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمَالَ اللّٰمَالُلُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمَالِيْ اللّٰمِ اللّٰمَالِيْ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمَالَ اللّٰمَالَٰ اللّٰمَالَٰ اللّٰمِ اللّٰمَالُمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالِيّٰ اللّٰمَالَٰ اللّٰمَالَٰ اللّٰمَالَٰ اللّٰمَالَٰ اللّٰمَالَٰ اللّٰمَالَٰ اللّٰمَالَٰ اللّٰمَالِيْ اللّٰمَالِيْ اللّٰمَالِيْ اللّٰمَالِيْ اللّٰمَالِيْ اللّٰمِ اللّٰمَالِيْ اللّٰمَالِيْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَالِيْ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْ

<sup>﴿</sup> فتح الباري: 21/19. 2 صحيح البخاري، الصلاة، حديث: 402. و فتح الباري: 30/11.

# باب: 11- اجازت طلب کرنا تو نظربازی سے تحفظ کے لیے ہے

# (١١) بَإِبِّ: ٱلْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

کے وضاحت: کی کے گھر میں آنے کے لیے اجازت طلب کرنا نظر کی وجہ سے ہے کیونکہ اجازت طلب کرنے والا اگر اوپا کے اجازت طلب کرنے والا اگر اوپا کے اجازت کے بغیر گھر میں آجائے تو بسااوقات اس کی نظرالی چیز پر پڑنے کا امکان ہے جس پراطلاع پانا صاحب خانہ کے لیے ناگوار ہوتا ہے، اس لیے کسی کے گھر میں جانے کے لیے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔

افعوں نے کہا کہ ایک شخص نے نبی مٹائٹ سے روایت ہے،
افعوں نے کہا کہ ایک شخص نے نبی مٹائٹ کے جمرہ مبارکہ میں
سوراخ ہے دیکھا۔ نبی مٹائٹ کے ہاتھ مبارک میں اس وقت
ایک کٹھا تھا جس سے آپ سرمبارک تھجلا رہے تھے۔ آپ
نے فرمایا: ''اگر مجھے معلوم ہوتا کہتم جھا تک رہے ہوتو میں
تمھاری آ نکھ میں اسے چھودیتا، نظربازی کی روک تھام کے
لیے تو اجازت طبی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔''

مُثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مَلْهُ اللهُ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثِنَا عَلَى اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِدْرًى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّبَصَرِ». [راجع: 37٤]

خلفے فوائدومسائل: ﴿ کسی کے گھر یااس کی مجلس میں آنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کرے، پھر اجازت طلب کرے، اس کے بغیر اجا تک کسی کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ معلوم نہیں وہ اس وقت کس حالت میں ہواور کس کام میں مصروف ہو ممکن ہے کہ اس وقت اس سے ملاقات نا گواری کا باعث ہو۔ ﴿ رسول اللّه نَامُمُمُمُ مِن حَلَّمُ مِیں ایک شخص تحالف کے گھر میں ایک شخص تحالف کے کراجازت کے بغیر چلا آیا تو آپ نے اسے واپس کرتے ہوئے فرمایا: ''واپس جاو اور السلام علیم کہنے کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب کرو، جب اجازت ملے تو اندر آنجاؤ۔'' آرسول الله نامی نے اجازت طلب کرنے کا طریقہ صرف زبانی بتا وینے پر اکتفانیس کیا بلکہ اس پھل کرایا ہے۔ ظاہر ہے جو شخص اس طرح سبتی یا وکرتا ہے وہ اسے بھول نہیں یا تا۔

[6242] حفرت انس ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے نی ٹاٹٹ کے کس گھر میں جھانکا تو نی ٹاٹٹ ایک لیے نیزے کا پھل لیے ہوئے اس کی طرف اٹھے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کی طرف چیکے چیکے تشریف لے گئے ٦٧٤٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ فَكَأَنَّي

<sup>1</sup> جامع الترمذي، الاستئذان، حديث: 2710.

أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ. انظر: ٦٨٨٩، تَاكمبِ خَرَى شِ اس ماري -

79. .

کے فوائدومسائل: ﴿ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر جھانکنا حرام اور انتہائی بری حرکت ہے کیونکہ اجازت لینے کا تھم نظر ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر بلاا جازت تاک جھانک کرنا ہے تو اجازت لینے کے کیا معنی؟ جیسا کہ رسول اللہ ظافی کا ارشاد ہے: "جب نظر اندر چلی گئی تو پھر اجازت کیسی۔ " آ یہی وجہ ہے کہ انسان کسی کے دروازے پر دستک وے تو ایک جانب کھڑا ہو کر وے جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ آ ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے تو گھر والا اسے سزا دے سکتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ ظافی نے فرمایا: "جس نے کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر جھانکا، والا اسے سزا دے سکتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ طافی ہے۔" دو

## (١٢) بَابُ زِنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ

ا باب: 12-شرمگاہ کے علاوہ دوسرے اعضا کا زنا کرنا

🚣 وضاحت: زناصرف شرمگاه کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بدکارانسان کا ایک ایک عضو بے حیائی اور بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے۔

٦٧٤٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَمْ أَرَ شَيْنًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةً.

[6243] حفرت ابن عباس طائف سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے حفرت ابو ہریرہ طائف کی بات سے زیادہ صغیرہ گنا ہوں سے ملتی جلتی چیز کوئی نہیں دیکھی۔

وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهُ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَكَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ النَّيَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةً، فَزِنَا الْعَيْنِ: النَّظُرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ: النَّطُرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ: الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ الْمَرْبُ الْمَنْ يُعَلِّدُ النَّهِ عَلَى الْمَالِةِ الْمَنْ عَلَى الْمَالِةِ الْمَنْ عَلَى الْمَالِةِ الْمَنْ عَلَى اللَّمَالِةِ الْمَنْ عَلَى الْمَالِةِ الْمَنْ عَلَى اللَّمَالِةِ اللَّهَالِيْ اللَّمَالِةِ الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى اللَّمَالِةِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

دوسری روایت پس ہے کہ حضرت ابن عباس تا جہ نے کہا: پس نے اس حدیث سے زیادہ چھوٹے گناہوں سے مشابہ کوئی چیز نہیں دیکھی جے ابو ہریرہ ٹائٹو نے نبی تا ٹیٹو سے بیان کیا ہے: "اللہ تعالیٰ نے ابن آ دم پر اس کے زنا کا حصہ رکھا ہے جس سے وہ لامحالہ دوچار ہوگا۔ (وہ یہ ہے کہ) آ نکھ کا زناد یکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے۔ اور دل اس کی خواہش اور تمنا کرتا ہے، پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کر دکھاتی ہے یا اسے جھٹا دیتی ہے۔ "

ضنن أبي داود، الأدب، حديث: 5173. (2 سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5174. (3 صحيح مسلم، الآداب، حديث: (2158).

کے درج ذیل آیت میں آیا ہے: ''وہ لوگ جو بڑے برے کہ حضرت ابن عباس عائیں ہے ''اللّمَمَ '' کے متعلق سوال ہوا جو قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں آیا ہے: ''وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں ادر بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے ان گناہوں کے جو صغیرہ ہیں۔'' انھوں نے اس کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی ایک حدیث بیان کر دی جس میں زنا چیسے بڑے ہوں کہ مبادیات (ابتدائی باتوں) کا ذکر ہے۔حضرت ابن عباس ٹاٹھ بی بتانا چا ہے ہیں کہ سکمہ' نظر بازی، بات کرتا اور بدکاری کی خواہش کا پیدا ہونا ہے۔ یہ بدکاری کی خواہش کا پیدا ہونا ہے۔ یہ بدکاری کی مبادیات ہیں۔ آخر کارشرمگاہ اس کے ارتکاب کرنے یا چھوڑ دینے میں بنیادی بدکاری کی مبادیات ہیں۔ آخر کارشرمگاہ اس کے ارتکاب کرنے یا چھوڑ دینے میں بنیادی کردار اداکرتی ہے۔ ﴿ اللّٰهِ تعالیٰ کا ایت برا احسان ہے کہ اس نے مبادیات ہیں۔ آخر کارشرمگاہ اس کے نقد ہیں کہ استا، البتہ الله تعالیٰ کا ایت بندے پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مبادیات نیز مگاہ اس کی تصدیق کر دے تو تمام صغیرہ گناہ اور مبادیات بیرہ گناہ اس کی تصدیق کر دے تو تمام صغیرہ گناہ اور مبادیات بیرہ گناہ اختیار کر لیں گے۔ اس کے متعلق باز پرس نہ ہوگی اور جب شرمگاہ اس کی تصدیق کر دے تو تمام صغیرہ گناہ اور مبادیات بیرہ گئاہ اس کی تصدیق کی طرف اشارہ ہے جس کی بنا پر گھروں میں نہ کی شکل میں تا کی حقیق کی سے اس کے گزان کا کرایا تو بدکاری کا گناہ کھا جائے گا اور آگر اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ہوئے اس محبت بھری گنتگو بھی کرتا ہے، اب آگرشرمگاہ نے مجمل کے لیے انسان نظر بازی اور میں محبت بھری گنتگو بھی کرتا ہے، اب آگرشرمگاہ نے مجمل کی اور آگر اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ہوئے اس محبت بھری گنتگو بھی گزان کا کرایا تو بدکاری کا گناہ نہیں لکھا جائے گا اور آگر اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ہوئے اس کے ارتکاب ہے باز رہا تو خواہش غلط اور جھوٹ ہوگئی، اس صورت میں گناہ نہیں لکھا جائے گا اور آگر اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ہوئے اس کے ارتکاب ہے باز رہا تو خواہش غلط اور جھوٹ ہوگئی، اس صورت میں گناہ نہیں لکھا جائے گا اور اگر اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ہوئے اس

(١٣) بَابُ التَّسْلِيمِ وَالْإِسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

باب: 13- سلام اور اجازت طلى تين بار مونى جايي

کے وضاحت: سلام اور اجازت طبی بیک وقت ہویا الگ الگ، دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ صدیث انس وٹاٹٹ میں سلام کا بیان ہے جبکہ صدیث ابی موئی وٹاٹٹ میں صرف اجازت طبی کا ذکر ہے، اگر چہ بعض روایات میں سلام اور اجازت طبی دونوں کا سیجا ذکر بھی آیا ہے۔ 3

7788 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ : أَنَّ مَسَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ : أَن إِذَا مَلُّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا

تَكَلَّمَ بِكُلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا . [راجع: ٩٤]

[6244] حفزت انس ٹھاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تالیکا جب کس کوسلام کرتے تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے۔ اور جب کوئی بات کرتے تو اسے تین مرتبہ دہراتے تھے۔

عظ فواكدومسائل: ١٥ اس مديث معلوم موتا ب كدرسول الله تلك ملام وكلام مين تكرار فرمات سفيليكن اس مراد

أ. النجم 32:53. ② فتح الباري:31/11. (3. فتح الباري:34/11.

اکٹر اوقات ہیں، لینی افہام و تفہیم کے لیے اکثر ایسا کرتے ہے تاکہ سلام عام ہواور بات دلوں میں راتخ ہوجائے۔ اُن تین دفعہ سلام کرنے کی حسب فیل توجیہات ممکن ہیں: \* جب مجمع زیادہ ہوتا اور لوگ منتشر ہوتے تو تمام حاضرین کوسلام پہنچانے کے لیے تین مرتبہ سلام کرتے ۔ ایک سامنے، دوسرا وائیں جانب اور تیسرا بائیں طرف کیونکہ آپ عظیم کے سلام کے تمام حاضرین مشاق ہوتے ہی کرتے ، دوسرا درمیان میں پہنچ کر اور تیسرا سلام آخر میں مشاق ہوتے ہی کرتے ، دوسرا درمیان میں پہنچ کر اور تیسرا سلام آخر میں پہنچ کر فرماتے ۔ \* بیسلام، سلام اجازت ہے جوزیادہ سے زیادہ تین مرتبہ کہا جا سکتا ہے ۔ امام بخاری اٹر نین کا بھی یہی مقصد معلوم ہوتا ہے کیونکہ انھوں نے اس کے بعد حضرت ابوموی اشعری ڈاٹھ کا واقعہ بیان کیا ہے جو سلام اجازت سے متعلق ہے ۔ ﴿ آل یہ کی بہلا سلام اجازت سے دوسرا جب ان کے پاس جاتے اور تیسرا جب ان سے رخصت ہوتے کیونکہ عام حالات میں مرتبہ سلام کرنا آپ کے معمولات سے ثابت نہیں ۔ پہلا سلام اجازت، دوسرا سلام کرنا آپ کے معمولات سے ثابت نہیں ۔ پہلا سلام اجازت، دوسرا سلام کرنا آپ کے معمولات سے ثابت نہیں ۔ پہلا سلام اجازت، دوسرا سلام کرنا آپ کے معمولات سے ثابت نہیں ۔ پہلا سلام اجازت، دوسرا سلام کرنا آپ کے معمولات سے ثابت نہیں ۔ پہلا سلام اجازت، دوسرا سلام کرنا آپ کے معمولات سے ثابت نہیں ۔ پہلا سلام اجازت، دوسرا سلام کرنا آپ کے معمولات سے ثابت نہیں ۔ پہلا سلام اجازت، دوسرا سلام کرنا آپ کے معمولات سے ثابت نہیں ۔ پہلا سلام اجازت، دوسرا سلام کرنا آپ کے معمولات سے ثابت نہیں ۔ پہلا سلام اجازت، دوسرا سلام کیں تا سے دوسرا سلام کرنا آپ کے دوسرا سلام کی تابع کرنے کی سلام کرنا آپ کے معمولات سے ثابت نہیں ۔ پہلا سلام کرنا آپ کے دوسرا سلام کی تاب کرنا آپ کے معمولات سے ثابت نہیں۔

مَعْ مَنْ مَعْ مَنْ مَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُحْدُرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي وَإِلَ المَّعْلِيهِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي وَإِلَ المَّعْلِيهِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي وَإِلَ المَّعْلِيهِ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءً أَبُو مُوسَى هَمِرا مَّكَانَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ: اسْتَأَذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا لِمُّاكَ عَلَيْ عُمَرَ ثَلَاثًا لَمُّ اللهُ عَلَيْ عُمَرَ ثَلَاثًا لَمُ اللهُ عَلَيْ عَمَرَ ثَلَاثًا مَا مَنَعَكَ عَلَى عُمرَ ثَلَاثًا لَمُ اللهِ عَلَيْ مَا مَنَعَكَ عَلَى عُمرَ ثَلَاثًا لَمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[6245] حضرت ابوسعید خدری ثلاثی سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں انسار کی ایک مجلس میں تھا کہ اجا تک وہاں حضرت ابومویٰ اشعری داللہ تشریف لانے گویا وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ انھول نے کہا: میں نے حفرت عمر وللك كرتيه اندرآن كرات طلب كيكن مجھے اجازت ندوی گئ تو میں واپس چلا آیا۔اب انھول نے وریافت کیا ہے کہ محمارے لیے اندر آنے میں کیا بات مانع تھی؟ میں نے کہا: میں نے تین باراجازت مانگی تھی، مجھے اجازت ندوى كى توبين والى جلاآيا كيونكدرسول الله ظافيم نے فرمایا ہے: "جب تم میں سے کوئی سے تین مرتبہ اجازت طلب كرے اور اجازت نه لحے تو والي چلا جائے'' حضرت عمر اللظ نے كبا: الله كى فتم الشميس اس حدیث کے متعلق کوئی گواہ پیش کرنا ہوگا۔ کیاتم میں سے کوئی الیا ہے جس نے بی حدیث نبی الم اسے سن ہو؟ حفرت الی بن كعب عليك نے كما: الله كى قتم! تمهارے ساته اس قوم كا سب سے چھوٹا (کم عمر) آ دی جائے گا۔ چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے میں اٹھ کران کے ساتھ چلا گیا اور حضرت

عمدة القاري: 361/15. 2. شرح الكرماني: 86/2.

عمر والنواس عرض كيا: واقعى نبى تلفظ نے ايسا فرمايا ہے۔

حفرت عبدالله بن مبارک نے کہا: مجھے سفیان بن عیدنہ نے خرر دی، انھول نے کہا: مجھ سے یزید بن خصیفہ نے حفرت بسر بن سعد سے بیان کیا، انھول نے کہا کہ میں نے حفرت ابوسعید خدری واٹھ سے بیحدیث سی ۔

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةً: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرٍ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ بِهٰذَا.

> (٤) بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ، هَلْ يَسْتَأْذِنُ؟

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُوَ إِذْنُهُ». هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هُوَ إِذْنُهُ».

باب: 14- جب کوئی آ دمی کسی کے بلانے پر آئے تو کیاوہ ہمی اجازت طلب کرے؟

سعید نے قادہ سے بیان کیا، دہ حصرت ابورافع سے دہ حصرت ابوہریہ ٹاٹھا نے حصرت ابوہریہ ٹاٹھا نے فرمایا: "بلانا ہی اجازت ہے۔ "

١٠ سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5186. 2 سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5182. 3 الأدب المفرد، حديث: 1073. 4 فتح الباري: 35/11.

خطے وضاحت: جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس کے آنے پر دوبارہ اندرآنے کی اجازت لینا ضروری نہیں، تاہم احوال دظروف کی روشی میں ویکھا جا سکتا ہے کہ دوبارہ اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جب پردے کا معالمہ نہ ہو یا مجلس عام ہوتو دوبارہ اجازت کی ضرورت نہیں بصورت دیگر خواتین خانہ کی دجہ سے اطلاع تو دین ہوگی۔ امام بخاری براتنے کی پیش کردہ معلق حدیث کو امام ابوداود والطنے نے متصل سند سے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ''جب کسی کو کھانے پر بلایا جائے اور دہ بلانے والے کے ساتھ چلا آئے تو یہی اس کے لیے اجازت ہے۔'' کیام ابوداود ولئے نے اس حدیث کے ضعف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے لیکن علامہ البانی ولئے نے اس حدیث کے ضعف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے لیکن علامہ البانی ولئے نے اس حدیث کے ضعف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے لیکن علامہ البانی ولئے نے اس حدیث کے ضعف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے لیکن علامہ البانی ولئے نے اس حدیث کے ضعف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے لیکن علامہ البانی ولئے نے اس حدیث کے ضعف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔

77٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ: أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَوَجَدَ لَبَنَا فِي قَدَحٍ فَقَالَ: «أَبَا هِرِّ، إِلْحَقْ أَهْلَ الصَّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ»، قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا.

[6246] حفرت الوجريره النظائ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کاللہ کا کہا کہ میں رسول اللہ کاللہ کا کہا آپ نے فرمایا: ''اے ابو ہر! الل صفہ کے پاس جاؤ اور انھیں میرے پاس بلا لاؤ۔'' حضرت ابو ہریرہ ڈالٹ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور انھیں بلا لایا، چنانچہ وہ سب آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب انھیں اجازت مل کی تو وہ اندر سے آئے۔

[راجع: ٥٣٧٥]

فوا کدومسائل: ﴿ جب کی کو بلایا جائے تو اس کے آنے کی دوصور تیں ہیں: ایک بیکہ وہ قاصد کے ساتھ ہی آجائے تو اس صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں جیسا کہ عنوان سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر وہ قاصد کے ساتھ نہیں آتا بلکہ تنہا آتا ہے تو اسے اجازت لی کرائدر آنا ہوگا جیسا کہ پیش کر دہ حدیث میں وضاحت ہے کہ اہل صفہ، حضرت ابو ہریرہ ٹھٹھ کے ساتھ نہیں آئے بلکہ وہ لوگ ان کے بعد اکیلے آئے ہیں کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ''وہ آئے'' اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ٹھٹھ کے بعد اللی صفہ تنہا آئے ہیں، اس لیے اٹھیں اجازت لینی پڑی۔ اس کی وضاحت ایک حدیث میں ہے، ابو ہریرہ ٹھٹھ نے فرایا: ''جب کی کو دعوت دی جائے اور وہ قاصد کے ساتھ ہی آجائے تو یہی اس کے لیے اجازت ہے۔'' ﴿ تَا اللّٰ اللّٰہ اُلّٰ اُلّٰ ہُم نے فرایا: '' جب کی کو دعوت دی جائے اور وہ قاصد کے ساتھ ہی آجائے تو یہی اس کے لیے اجازت ہے۔'' ﴿ قاضا ہے کہ اندر ﴿ قَانَ اللّٰ اَلٰہ اَعْلَ ہُم اَعْلَ اِلْہُ اَعْلَ اَعْلَ اَعْلَ اِللّٰہ اَعْلَ ہُم اِلْمَ اِلْہِ اِلْہُ اَعْلَ اِللّٰہ اَعْلَ ہُم اِلْہِ اِللّٰہ اَعْلَ اِللّٰہ اَعْلَ اِللّٰہ اَعْلَ ہُم اِلْہِ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اَعْلَ ہُم اَعْلَ ہُم اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اَعْلَ ہُم اِللّٰہ اَعْلَ اِلْہُ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اَعْلَ ہُم اَعْلَ اِللّٰہ اَعْلَ ہُم اِللّٰہ اَعْلَ ہُم اِللّٰہ اِللّٰہ اَعْلَ ہُم اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اَعْلَ اِللّٰہ اَعْلَ ہُم اَعْلَ ہُم اَعْلَ اِللّٰہ اَعْلَ ہُم اَعْلَ اِللّٰہ اَعْلَ ہُم اَعْلَ ہُم اَعْلَ اِللّٰہ اَعْلَ ہُم اَعْلَ اِللّٰہ اَعْلَ ہُم اَعْلَ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اِلَا اِلْمَ اِلْمُ اِللّٰہ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ ال

باب:15 - بچوں کوسلام کرنا

(١٥) بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبْيَانِ

<sup>﴾</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث : 5190. ﴿ إرواء الغليل، حديث: 1955. ﴿ الأدب المفرد، حديث: 1075.

[6247] حضرت انس بن ما لک دانشہ سے روایت ہے، وہ بچول کے پاس سے گزرے تو انھیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی منابط بھی ایسا کیا کرتے تھے۔

٦٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَؤْتِهُ يَفْعَلُهُ.

فوا کدوسائل: ﴿ بَحِل کوسلام کمنے میں بڑے آدی کے لیے کوئی جنگ والی بات نہیں بلکدان کی تعلیم و تربیت کا ایک حصہ اور ان کے ساتھ انس و پیار کا اظہار ہے۔ حضرت انس وہن کا بیان ہے کدرسول اللہ باٹی بچوں کے پاس سے گزرے جبکہ وہ کھیل رہے تھے تو آ ب نے انھیں سلام کیا۔ '' بلکہ ایک روایت میں مزید وضاحت ہے کہ رسول اللہ باٹی انسار کی ملاقات کے لیے جاتے تو ان کے بچوں کوسلام کہتے اور ان کے سروں پر محبت بھرا ہاتھ چھیرتے، نیز ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے۔ ﴿ وَ عَافِظَ ابْنَ جَرِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

#### (١٦) بَابُ تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

باب: 16 - مردول كاعورتول كو ادرعورتول كا مردول كوسلام كرنا

کے وضاحت: بعض اسلاف نے مردوں کاعورتوں کو اورعورتوں کا مردوں کوسلام کرنا مکروہ کہا ہے۔ امام بخاری واللہ کے ہاں سیموقف محل نظر ہے، اس لیے آپ نے بیعنوان قائم کیا ہے۔ حضرت اساء بنت یزید واللہ عان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طالع ہم عورتوں کے باس سے گزرے تو آپ نے ہمیں ملام کہا۔ ﴿ بہر حال جہاں فنتے اور شیح کا اندیشہ نہ ہو اجنبی عورتوں کو سلام کہنا سنت ہے بالحضوص قوم کے بروں اور بزرگوں کے لیے یہ ایک متحب عمل ہے۔

٦٧٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا اللهُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قُلْتُ لِسَهْلٍ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةً - قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةً: نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ - فَتَأْخُذُ مِن أَصُولِ مَسْلَمَةً: نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ - فَتَأْخُذُ مِن أَصُولِ السَّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ السَّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ السَّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ

(6248) حضرت سبل بن سعد والله سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ہم جعد کے دن بہت خوش ہوتے تھے۔
میں نے پوچھا: کیوں؟ انھوں نے فرمایا کہ ہماری ایک بڑھیا
تھیں جومقام بضاعہ کی طرف کسی کو بھیجا کرتی تھیں۔ بضاعہ، مدینہ طیبہ میں کھجوروں کا ایک باغ تھا، پھر وہ وہاں سے چقندرمنگواتیں اور انھیں ہانڈی میں ڈال کر ان میں جو کے

<sup>1</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5202. 2 السنن الكبرى للتسائي، حديث: 8349. 3 فتح الباري: 41/11. (4 الأدب المفرد، حديث: 1044. و سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5204.

دانے پیں کر ملاتیں۔ جب ہم جعد پڑھ کر دالیں ہوتے تو اضیں سلام کرنے کے لیے آتے۔ وہ ہمیں اپنا تیار کردہ کھاٹا پیش کرتیں، ہم اس وجہ سے جعد کے دن بہت خوش ہوتے تھے۔ ہم جعد کی نماز کے بعد ہی دو پہر کا کھانا کھاتے اور آرام کرتے تھے۔ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَعَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. [راجع: ٩٣٨]

فاكده: سلام عام كرنے كا تقاضا يى بى كەمرد حفرات كورتول كوجى سلام كرين جيسا كەاساء بنت بزيد را الله عام كرنے كا تقاضا يى بى كەمرد حفرات كورتول كوجى سلام كرين جيسا كە حفرت ام بانى را الله على الله على كالله كورتول كوسلام كورتول كوسلام كالله كالله

7784 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، هٰذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ»، قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامَ»، قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، تَرَى مَا لَا نَرَى، تُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

ا6249 حفرت عائشہ رائل سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہرسول اللہ ظائل نے فر مایا: "اے عائشہ! یہ جرئیل ہیں اور مصیں سلام کہتے ہیں۔" میں نے کہا: ان پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔

تَابَعَهُ شُعَيْبٌ، وَقَالَ يُونُسُ وَالنَّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَبَرَكَاتُهُ. [راجع: ٣٢١٧]

امام زہری سے بیر حدیث بیان کرنے میں شعیب نے معمر کی متابعت کی ہے۔ امام زہری سے بیان کردہ یونس اور نعمان کی روایوں میں'' وبرکان،'' کے الفاظ بھی ہیں۔

فوائدومسائل: ﴿ حفرت جریل علین رسول اکرم طَیْمُ کے پاس حفرت دحیہ کلبی دائی کی صورت میں آیا کرتے تھے، اس اعتبار سے ان کا تھم مردوں کا ہے۔ معلوم ہوا کہ مرد، عورت کو اور عورت، مرد کو سلام کرسکتی ہے، خواہ وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہولیکن پر دے کے احکام اپنی جگہ پر ہیں جن کا بجالانا ضروری ہے۔ ﴿ بهر حال جب عورتوں سے بوقت ضرورت گفتگو جائز ہے تو اسلام کہنا تو ایک شری حق ہے۔ مزعومہ فتنے کی بنیاد پر اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ حافظ ابن ججر دائیے

<sup>1)</sup> صحيح البخاري، الأدب، حديث: 6158.

## ن كلها ب كراكر مجلس مين مرد اورعورتين دونول بول تو بالاتفاق سلام كهنا جائز بــــ والله أعلم.

## باب: 17- اگر گر والا پوچھ: "كون ہے" وہ جواب وے" ميں بول" (اور نام درلے)

[6250] حفرت جابر دہائٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نبی علی گئے کی خدمت میں اس قرض کے متعلق حاضر ہوا جو میرے والد گرامی کے ذہے تھا۔ میں نے وروازہ کھنکھٹایا تو آپ نے وریانت فرمایا: ''کون ہو؟'' میں نے عرض کی: میں ہول۔آپ نے فرمایا: ''میں ہول، میں ہول۔آپ نے فرمایا: ''میں ہول، میں ہول۔'' گویا آپ نے اس انداز کونا پیند فرمایا۔

# (١٧) بَابٌ: إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

١٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلْكِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَيْتُ النَّبِيِّ يَعَلِي أَبِي فَدَقَقْتُ النَّبِيِّ يَعَلِي أَبِي فَدَقَقْتُ النَّبِي فَلَاتًا فَقَالَ: الْبَابَ، فَقَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَا فَقَالَ: قَالَا فَقَالَ: قَالَا الْبَابَ، كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. [راجع: ٢١٢٧]

کے فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ دروازہ کھنکھٹانا یہی اجازت طلب کرنے کے مفہوم ہیں ہے، پھر کسی کے سامنے آنے پر السلام علیم کہا جائے۔ گھنٹی بجانے کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، نیز وستک وینے والے کو اپنا نام یا عرف بتانا چاہیے۔ دریافت کرنے پر میں، میں کہنا خلاف اوب اور ناکافی تعارف ہے۔ ﴿ حدیث میں مٰدکورہ کلم ''میں، میں' اس لیے پسند شرآیا کہ اس میں سوال کا جواب نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا: میں جابر ہوں، چنانچہ حضرت بریدہ ٹھاٹھ نے ایک مرتبہ رسول اللہ علیم کے دریافت کرنے برکہا تھا: قربان جادل! میں بریدہ ہوں۔ ' د

# (١٨) بَابُ مَنْ رَدًّ فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهَ وَبَرَكَاتُهُ.

وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿رَدَّ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ».

## باب: 18- جس نے سلام کا جواب دیتے وقت "علیک السلام" کہا

حضرت عائشہ وہ ایک مرتبہ سلام کا جواب ویت ہوئے کہا: وعلیہ السلام درجمۃ الله وبرکات، "ان پر بھی الله کا سلام ہو، الله کی رحمت اور اس کی برکات ہوں۔"

نی طُلْقُ نے فرمایا: ''فرشتوں نے حضرت آوم علی کو بایں الفاظ سلام کا جواب دیا: السلام علیک ورحمة الله '' پرالله کا سلام اور اس کی رحمت ہو۔''

 <sup>1</sup> فتح الباري: 43/11. 2 الأدب المفرد، حديث: 803.

خط وضاحت: بعض اہل علم کا خیال ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے، لہذا اس سے پہلے کوئی اور لفظ نہیں لانا چاہیے، یعنی جواب دیے اور ابتدا کرتے وقت السلام علیک کہا جائے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ سلام ہیں مفرد کا صیفہ استعال نہ کیا جائے بلکہ جمع کے لفظ کے ساتھ سلام کا کہا جائے۔ بعض اسلاف کا موقف ہے کہ سلام کا جواب دیتے وقت واؤ کا استعال ہونا چاہیے، یعنی وعلیک السلام کہنا چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلام کا جواب دیتے وقت صرف علیک ہی کہا جائے اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جواب ہیں کہنا چاہیے اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جواب ہیں زیاوہ الفاظ استعال کیے جائیں صرف علیک السلام نہ کہا جائے بلکہ اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا جائے۔ امام بخاری واللہ نے اس عنوان سے ان تمام حضرات کی تروید فرمائی ہے کہ جواب ہیں علیک السلام کہنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔

[6251] مفرت الوہریہ داللا سے روایت ہے کہ ایک آ دمی مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول الله مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس نے نماز پڑھی، پھر آپ کی خدمت مين حاضر موا اورآب كوسلام كهار رسول الله تافيا نے اسے فرمایا: "وعلیك السلام، واپس جا اور دوبارہ نماز برط كونكدتون في نماز نبيل برهي " وه والس كيا اور نماز برط كر چر حاضر خدمت ہوكر سلام كہا تو آپ نے فرمايا: "وعليك السلام، واليس جا يهرنماز يرم كوتك توني نماز نہیں پڑھی۔ "اس نے دوسری مرتبہ بااس کے بعد عرض کی: الله كرسول! مجص (نماز) سكها ديجير آب كالله في مرايا: "جب تونماز کے لیے کھڑا ہوتو پہلے اچھی طرح وضور، پھر قبلہ رو ہوکر اللہ اکبر کہہ، اس کے بعد جوقر آن تجھے میسر ہو اسے پڑھ، پھر رکوع کرحتی کہ بورے اطمینان سے رکوع کرنے کے بعد سراٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جا، پھر سجده کرحتی که بوری طرح سجده کر پھرسر اٹھاحتی که اطمینان سے بیٹے جا۔ پھر بھی عمل اپنی ساری نماز میں ادا کر۔ ' (رادی حدیث) ابواسامہ نے دوس سحدے کے بعد بول کہا: " كِرسرالها يهال تك كهسيدها كفرا هوجاـ"

٦٢٥١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ – وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ - فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ "، فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ ، فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَثِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ: «حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا».

<sup>﴿</sup> فتح الباري: 45/11.

[راجع: ۷۵۷]

2526] حضرت الوہریرہ ٹائٹ ہی سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی ٹاٹٹا نے فرمایا: '' گھر سجدے سے اپنا سر اٹھاحتی کہ اطمینان سے بیٹھ جا۔''

٦٢٥٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عُبِي عَنْ عُبَي عَنْ عُبَي عَنْ عُبَي عَنْ عُبِيدِ اللهِ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَثِنَّ جَالِسًا». [راجع: ٢٥٧]

# (١٩) بَا بُ: إِذَا قَالَ: فَلَانٌ يُقْرِثُكَ السَّلَامَ

٦٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدُّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ السَّمْتُ بْنُ عَبْدِ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ: الرَّحْمُنِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ: أَنَّ النَّبِيِّ وَاللهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ: أَنَّ النَّبِيِّ وَاللهُ قَالَ لَهَا: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ. السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ.

باب: 19- جب كوئى مخص كيد: فلال في تحقيم سلام كها بي وا

[6253] حضرت عائشہ وہ اسے دوایت ہے، انھوں نے بیان کیا کہ نبی طاقی نے ان سے فرمایا: '' حضرت جریل علیا اسے تجھے سلام کہتے ہیں۔'' حضرت عائشہ وہ اللہ اللہ کہا: '' وعلیه السلام ورحمة الله '' یعنی ان پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔

ﷺ فائدہ: اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غائبانہ سلام متعلقہ آدمی تک پہنچانا چاہیے اور جے سلام پہنچایا جائے دہ اس کا فورآ جواب دے، پھر غائبانہ سلام کے جواب دوطرح سے دیا جاسکتا ہے: \* صرف سلام کہنے والے کو دعا میں شامل کیا جائے جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ فاتھ نے سلام کہنے والے اس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ فاتھ نے سلام کہنے والے کے ساتھ پہنچانے والے کو مقامل کیا ہے۔ \* سلام کہنچایا کے ساتھ پہنچانے والے کو بھی شامل کیا جائے جیسا کہ رسول اللہ علاق کے جب سیدہ خدیجہ فاتھ کو حضرت جریل مالیا کا سلام کہنچایا تو انھوں نے جواب دیتے وقت رسول اللہ علاق کو کھی سلامتی کی دعا میں شامل کیا۔ آ

<sup>1</sup> المعجم الكبير للطبراني: 15/23.

## باب:20- اليى مجلس والول كوسلام كهنا جهال مسلمان اورمشرك مل بطع بيشي بول

[6254] حفرت اسامه بن زيد الماس روايت بك نی ناتی ایک گدھے پرسوار ہوئے جس پر بالان رکھا ہوا تھا اور نیچ ندک کی بنی ہوئی ایک مخلی جاور بچھی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے چیچے حضرت اسامہ بن زید ڈاٹھ کو بٹھایا تھا اور آپ بنوحارث بن خزرج میں حضرت سعد بن عباوہ وہانٹؤ کی بیار بری کے لیے تشریف لے جارہے تھے۔ اور بیغزوہ بدرے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ ایک ایس مجلس کے پاس سے گزرے جس بین مسلمان، بت پرست مشرک اور بهودی سب بی شريك تقدان ميس عبدالله بن الى ابن سلول بهى تفاراس تجلس میں سیدنا عبداللہ بن رواحہ ڈٹاٹٹا بھی موجود تھے۔ جب مجلس پرسواری کا گرد و غبار پڑا تو عبدالله بن ابی نے اپنی چاورے اپن ناک و هانب لی اور کہنے لگا: جمارے او پرغبار نہ اڑاؤ۔ نبی تُلَقِّم نے اہل مجلس کوسلام کیا اور وہاں رک گئے۔آپ نے سواری سے اتر کر انھیں اللہ کے دین کی دعوت دى ادر قرآن مجيد كى تلاوت فرمائى عبدالله بن ابى کہنے لگا: اے آ دی! اس ہے اچھی کوئی دوسری چیز نہیں ہے جوآپ کہتے ہیں۔ اگر بیت ہے تو ماری مجالس میں آکر مارى اذيت كا باعث نه بنو، ايخ گھر چلے جاؤ، جوكوكى بم میں سے تمحارے پاس آئے اسے بیان کیا کرو۔حضرت ابن رواحد والله في كما: آپ مارى مالس ميس تشريف لايا كرين كيونكه بم اسے بيندكرتے بيں۔ پھرمسلمانوں ،مشركوں اور يبوديوں ميں اس بات پر توتو، ميں ميں ہونے لگى۔ قريب تھا كه وہ آپس ميس لزيزيں۔ نبي طَلَقُمُ أَحْيِسِ مسلسل خاموش كرات رب جب وه چپ بو گاتو آپ ظافا

## (٢٠) بَابُ التَّسْلِيمِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

٦٢٥٤ - حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَذٰلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسِ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْنَانِ وَالْبَهُودِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَلِيِّ أَنْفُهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبَّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ، وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ لَهٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَلَا تُؤذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاتَبُوا، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ [حَتَّى سَكَتُو]، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ: «أَيْ سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ؟- يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَيِّ - قَالَ كَذَا

وَكَذَا»، قَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاصْفَحْ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَاصْفَحْ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ، وَلَقدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوَّجُوهُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ اللَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ، فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ، فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ، فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ، فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْتٍ.

اپی سواری پر بیٹھ کر حضرت سعد بن عبادہ اللہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فر مایا: "اے سعد! کیا تم نے سا ہے آج ابوحباب نے کیا بات کہی ہے؟ اس نے بید با تیں کی بین؟ آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ حضرت سعد الله کی اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ حضرت سعد الله کے رسول! اسے معاف کردیں اور اس سے درگز رفر ما کیں۔ الله تعالی نے جو پھھ آپ کو دیا ہے وہ جق ہوگئے دراصل بات پر شفق ہوگئے دراصل بات پر شفق ہوگئے کے کہ اس کی تاج پوشی کریں اور اس کے سر پر سرواری کی پگڑی باندھیں، کین جب الله تعالی نے اس منصوبے کو اس حق کی وجہ سے ختم کر دیا ہے جو اس نے یہ کر دار ادا کیا ہے جو آپ نے مثابدہ کیا ہے، اس وجہ سے اس نے یہ کر دار ادا کیا ہے جو آپ نے مثانہ دو کیا ہے، اس وجہ سے اس نے یہ کر دار ادا کیا ہے جو آپ نے مثانہ دو کیا۔

اللہ فوا کدومسائل: ﴿ رسول الله مَا الله مَا الله عبدالله بن ابی کومعاف کر کے کمال دانائی اور دور اندیثی کی ایک شاندار روایت برقرار رکھی۔ الله تعالیٰ آپ بران گنت درود وسلام نازل فر مائے۔ ﴿ امام بخاری برك کاس حدیث سے بیمقصود معلوم ہوتا ہے کہ جب کی مجلس بیں مسلمان اور کافر اکٹھے ہوں تو اضیں سلام کہا جا سکتا ہے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ امام نووی برك تھے ہیں کہ جب انسان کی الیی مجلس سے گزرے جہاں کافر اور مسلمان دونوں قتم كے لوگ موجود ہوں تو عام الفاظ سے سلام كيا جا سكتا ہے جیسا کہ اور اہل كتاب كو ابتداء مسلام كہنے سے سلام كيا جا سكتا ہے جیسا کہ ورائل كتاب كو ابتداء مسلام كہنے سے منع كيا گيا ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈھائئ سے مروی حدیث میں اس امر کی صراحت ہے۔ اور جو ابا بھی صرف وعلیم کہنے کا تھم ہے آگر چہ بعض اہل علم نے اس کے متعلق نرم گوشہ رکھا ہے اور بطور دکیل حضرت ابراہیم علیا کے سلام کا حوالہ دیا ہے جو انھوں نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے باپ كو کہا تھا۔ 2 ليكن بيسلام شرعی نہيں اور نہ بطور دعا ہی تھا بلکہ اسے ہميشہ کے ليے چھوڑ وسے کے ادادے سے کہا تھا۔ 3 واللہ أعلم.

باب:21- جس نے گناہ کے مرتکب کوسلام نہیں کیا اور نہ اس کی توبہ ظاہر ہونے تک اس کے سلام کا جواب دیا، نیز (اس کا بیان کہ) گناہ گار کی توبہ کتنے عرصے تک ظاہر ہوسکتی ہے؟

(۲۱) بَالَّ مَنْ لَمْ بُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا، وَلَمْ يَرُدَّ سَلَامَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ، وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنُ نَوْبَةُ الْعَاصِي؟

<sup>1</sup> مسند أحمد: 143/4. 2 مريم 19: 47. 3 فتح الباري: 48/11.

حضرت عبدالله بن عمرو الشخان فرمایا: شراب پینے والوں کوسلام نه کہو۔ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: لَا تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ.

کے وضاحت: اس عنوان کے دو جز ہیں: \* فاسق اور بدعتی کوسلام نہ کیا جائے اور نہ اس کے سلام ہی کا جواب دیا جائے۔

\* گناہ گار کی توبہ کے ظاہر ہونے کے لیے کتنی مدت درکار ہے؟ توبہ کے ظہور کے لیے مدت کا تعین گناہ اور گناہ گار کے حالات و ظروف پر موقوف ہے مض توبہ کرنا کافی نہیں بلکہ اتنی مدت کا گزرتا ضروری ہے جس سے پتا چل جائے کہ گناہ کرنے والے نے واقعی توبہ کی ہوئے پر نادم ہو، نیز وہ اس کے تدارک کے لیے کوشاں ہو۔ واللّٰه أعلم امام بخاری برائے نے مضرت عبداللہ بن عمرو شائخ کا ایک اثر بیان کیا ہے جسے انھوں نے خود ہی الا دب المفرد (حدیث: 1017) میں متصل سند سے بیان کیا ہے لیکن اس کی سند میں عبیداللہ بن زحر راوی ضعیف ہے۔ بہر حال جو انسان و ھٹائی کے ساتھ گناہ کرتا ہے اسے سلام کہنے یا اس کے سلام کا جواب دینے سے گزیر کرتا چاہیے۔ واللّٰہ أعلم اس کے سلام کا جواب دینے سے گزیر کرتا چاہیے۔ واللّٰہ أعلم اس کے سلام کا جواب دینے سے گزیر کرتا چاہیے۔ واللّٰہ أعلم اس کے سلام کا جواب دینے سے گزیر کرتا چاہیے۔ واللّٰہ أعلم اس کے سلام کا جواب دینے سے گزیر کرتا چاہیے۔ واللّٰہ أعلم اس کے سلام کا جواب دینے سے گزیر کرتا چاہیے۔ واللّٰہ أعلم اس کے سلام کا جواب دینے سے گزیر کرتا چاہیے۔ واللّٰہ أعلم اس کے سلام کا جواب دینے سے گزیر کرتا چاہیے۔ واللّٰہ أعلم اس کے سلام کا جواب دینے سے گزیر کرتا چاہیے۔ واللّٰہ اُعلم اس کے سلام کا جواب دینے سے گزیر کرتا چاہیے۔ واللّٰہ اُعلیم ا

مُ مَ ٢٥٥ - حَدَّثَنَا النَّنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ عُفْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُفْدِ النَّرِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبِ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟ وَتَى كَمَلَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً، وَآذَنَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟ حَتَّى كَمَلَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً، وَآذَنَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟ حَتَّى كَمَلَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً، وَآذَنَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟ بَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ. [راجع: ٢٧٥٧]

ا (6255) حضرت کعب بن ما لک ڈاٹٹ سے دوایت ہے کہ جب دہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوسکے تھے اور رسول اللہ ناٹٹ نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی تھی، بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ناٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام کرتا تھا پھر دل میں کہتا تھا کہ دیکھوں، آپ نے ہوئ مبارک ہلائے ہیں یا نہیں؟ آخر پورے بچاس دن گزر کے تو نبی ناٹٹ کی بارگاہ میں ہماری توبہ قبول کے جانے کا اعلان نماز فجر پڑھنے کے بعد کیا۔

فوائدومسائل: ﴿ ابتلاء وآزمائش كاليظيم واقعة هاجس مصرت كعب بن ما لك والله ووار بوئ رسول الله والله وال

ہ، گویا وہ سلام کے وقت بیکتا ہے کہ اللہ تعالی تم پر تگران ہے۔ آ والله أعلم.

## (٢٢) بَابٌ: كَيْفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ؟

باب: 22- الل ذمه كوسلام كاجواب كيسے ديا جائے؟

خطے وضاحت: امام بخاری وطش کے عنوان ہے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ذمہ کے سلام کا جواب دینا ممنوع نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب شخصیں سلام کیا جائے تو اچھا جواب دویا کم از کم اس جیسا ہی کہدود۔ 2 ابن بطال نے بعض علاء کے حوالے سے کصا ہے کہ فہ کورہ آیت کے پیش نظر اہل ذمہ کے سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ 3 حافظ ابن حجر وطشہ نے حضرت ابن عباس طابحت سے نقل کیا ہے کہ جب شخصیں کوئی سلام کے تو اسے جواب دواگر چہ وہ مجوی ہو، 4 البتہ امام عطاء کہتے ہیں کہ فہ کورہ آیت کر یمہ اہل اسلام کے ساتھ خاص ہے، لہذا کا فر کے سلام کا مطلق طور پر جواب نہ دیا جائے۔ 5

٢٥٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ النَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدُ: «مَهْلَا يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَ لَمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَا عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُونَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[6256] حفرت عائشہ طائع ہے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ کچھ یہودی رسول اللہ طائع کی خدمت میں عاضر ہوئے اور کہا: السام علیک۔ "مصیل موت آئے۔" میں ان کی بات مجھ گئی، میں نے جواب میں کہا: تم پرموت اور لعنت ہو۔ رسول اللہ طائع نے فرایا: "اے عائشہ! صبر وقتل سے کام لیا کرو کیونکہ اللہ تعالی تمام معاملات میں نرمی کو پہند کرتا ہے۔" میں نے کہا: اللہ کے رسول! کیا آپ نے نہیں سنا کہ انھوں نے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ طائع نے فرایا: "میں نے کہا کہا تھا؟ رسول اللہ طائع نے فرایا: "میں نے ان کا جواب "علیکم" سے دے دیا تھا، لیعنی تم پر موت آئے۔"

فوائدومائل: ﴿ يدايك خاص واقعہ ہے كہ يہوديوں نے بڑے بھونڈے الفاظ ميں اپنے خبث باطن كا اظہاركيا تھا اور ملام كے بجائے كھلے طور پر بددعا كے الفاظ استعال كيے تھے، اس ليے انھيں اس طرح كا جواب ديا گيا، يعني اگرتم ہمارى موت عالب ہيں، ليكن رسول الله ظائل كے جواب ميں بھونڈا پن نہيں ہے جو يہوديوں كى طرف عابتے ہوتو ہم بھى تمھارى موت كے طالب ہيں، ليكن رسول الله ظائل كے جواب ميں بھونڈا پن نہيں ہے جو يہوديوں كى طرف سے تھا۔ اگركوكى غير مسلم المجھے الفاظ ميں دعا سلام كرتا ہے تو اس كا جواب بھى اچھا ديتا چاہيے۔ ﴿ حافظ ابن جحر رافظ نے لكھا ہے كدرسول الله ظائل نے حصرت عائشہ عالم كواں ليے تنبيد فرمائى تاكہ فش كوئى ان كى عادت نہ بن جائے اور يہوديوں كو برا بھلا كينے ميں مبالغة آميزى سے كام نہ ليا جائے۔ ﴿

 <sup>1</sup> فتح الباري: 49/11. 2. النساء 4: 86. 3 عمدة القاري: 371/15. 4 مسند أبي يعلى الموصلي: 100/3 رقم: 1530.
 5 فتح الباري: 51/11. 6 فتح الباري: 53/11.

٦٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: اَلسَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ».

[انظر: ۲۹۲۸]

فائدہ: اس حدیث کا پس منظریہ ہے کہ صحابہ کرام شائی نے رسول اللہ عظیم سے پوچھا کہ اہل کتاب ہمیں سلام کہتے ہیں تو ہم انھیں کس طرح جواب دیں؟ آپ نے فرمایا: ''تم انھیں ''وعلیکم'' کہا کرو۔' یعنی السلام کا لفظ نہ بولا کرو۔' بلکہ حضرت انسی ڈائٹو سے مروی ایک صدیث میں مزید وضاحت ہے کہ ایک یہودی، رسول اللہ طائع کے پاس سے گزرا تو اس نے ''السلام علیک'' کہا، یعنی تھے پر بھی، پھر علیک'' کہا، یعنی تھے پر بھی، پھر آپ علیک'' کہا، یعنی آپ پر ہلاکت ہو۔ رسول اللہ طائع نے اس کے جواب میں صرف' وعلیک'' کہا، یعنی تھے پر بھی، پھر آپ طائع نے صحابہ کرام شائع نے نے موایا: ''تصمیں معلوم ہے کہ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے ''السام علیک'' کہا تھا۔'' صحابہ کرام شائع نے عرض کی: ہم اسے تل نہ کردیں؟ آپ نے فرمایا: ''نہیں، بلکہ جبتم پراہل کتاب اس انداز سے سلام کہیں تو تم جواب میں 'و علیکم'' کہددیا کرو۔'' کی اس طرح ایک اور دوایت میں ہے کہ یہودی کو پکڑ کر پوچھا تو اس نے اس بات کا اقرار کرلیا تو آپ نے فرمایا: ''اس نے جو کہا تھا وہی اسے واپس کردو۔'' ﴿

٦٢٥٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْبَهُ: حَدَّثَنَا هُشَيْبُهُ: خَدَّثَنَا أَنْسٍ: هُشَيْبُهُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ». [انظر: ١٩٢٦]

[6258] حضرت انس بن ما لک والله سے روایت ہے کہ نی بنائی نے فرمایا: ''جب اہل کتاب شمصیں سلام کہیں تو تم اس کے جواب میں صرف'' ولیک'' کہو۔''

فوائدومسائل: ﴿ بعض دیگرا حادیث میں کفار کے سلام کے جواب میں صرف ''علیکم '' آیا ہے، یعنی واؤ کے بغیر۔ بعض اہل علم نے واؤ عاطفہ اور اس کے بغیر سلام کا جواب دینے میں نکتہ آفرین کی ہے، تاہم دونوں طرح صحیح ہے اور روایات اس کی تائید کرتی ہیں۔ بعض اوقات صحابہ کرام جو شرع کے سلام کے جواب میں رسول اللہ کا تائید کرتی ہیں۔ بعض اوقات صحابہ کرام جو شرع کے سلام کے جواب میں اس اللہ کا تھا۔ ﴿ ﴿ قَالَ اللّٰهِ کَا اَللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اِللّٰهُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہُ کَا اِللّٰہِ کَا بِان ہے جیس مشہور ہو چکا ہے، اس لیے مسلمان کے جواب میں اس انداز کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، چنانچہ حضرت انس دیات کا بیان ہے: ''جمیں

<sup>﴾</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5207. 2 صحيح البخاري، استتابة المرتدين، حديث: 6926. 3 الأدب المفرد، حديث: 1105. ﴿ جامع الترمذي، الاستنذان، حديث: 2692.

تھم دیا گیا تھا کہ اہل کتاب کے سلام کے جواب میں''و علیکم'' کے الفاظ پر کسی چیز کا اضافہ نہ کریں۔ <sup>©</sup> حافظ ابن حجر الحظ نے بھی اس امرکو بیان کیا ہے۔ '<sup>2</sup>

باب: 23- جس نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے ایسے مخص کے خط کو پڑھا جس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کھی تھی

(٢٣) بَابُ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ

خط وضاحت: کسی کا خط اجازت کے بغیر پڑھنا، گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونے کے مترادف ہے، اس لیے کسی کے خط کو اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا شرعاً جائز نہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی مروی ہے اگر چہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، تا ہم اس کے معنی سجح ہیں۔ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا: ''جوخص اپنے بھائی کے کمتوب میں بلااجازت نظر ڈالٹا ہے وہ آگ میں نظر ڈالٹا ہے۔'' آمام بخاری دلاللہ نے ایک استثنائی صورت بیان کی ہے کہ اگر کوئی مصلحت کسی کے خط کو بلااجازت و یکھنے میں نظر ڈالٹا ہے۔'' آمام بخاری دلاللہ نے ایک استثنائی صورت بیان کی ہے کہ اگر کوئی مصلحت کسی کے خط کو بلااجازت و یکھنے سے وابستہ ہے تو ایسے خط کو اجازت کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے لیکن بلاوجہ اس قسم کی عادت اختیار کرنا قطعاً مستحسن نہیں۔ اس کی مزید وضاحت درج ذیل مدیث میں ہے۔

١٢٥٩ - حَلَّمْنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولِ: حَلَّمْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ: حَلَّمْنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ الْمِيعِ بْنِ عُبْدِ الرَّحْمٰنِ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَنْنِي السُّلُمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيِّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرْثَلِا الْعَنَويِيِّ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى الْعَنْويِيَّ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى الْعَنْويِيِّ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى اللهُ عَلَي جَمَلِ مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى جَمَلِ لَهُ الْمُنْ وَلَا اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ أَلَى اللهِ عَلَى جَمَلِ لَهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى جَمَلِ لَهُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى عَمَلِ كَاللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى عَمَلِ كَالْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَمَلِ كَيْنَا فِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

افوں نے کہا کہ رسول اللہ تالی نے بجھے، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابو بر بن عوام اور حضرت ابو بر بن عوام اور حضرت ابو بر شد غنوی شائی کو بھیجا۔ ہم تینوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ آپ نے فرمایا: "تم جاؤ اور روضۂ خاخ چہنچو، وہاں مصصیں ایک مشر کہ عورت ملے گی۔ اس کے پاس حاطب بن ابی بلتعہ کا ایک خط ہے جو انھوں نے مشرکین کے نام کھا ہے۔" حضرت علی شائی کا بیان ہے کہ ہم نے وہاں ایک عورت کو پالیا جو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر جار بی تھی۔ وہ ہمیں اس مقام پر کی جہاں رسول اللہ تالی نے نرمایا تھا۔ ہم نے اس سے کہا: جو خطتم اپنے ساتھ لے جار بی ہو وہ کہاں نے اس نے کہا: جو خطتم اپنے ساتھ لے جار بی ہو وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا: میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بیا اور اس کے کجاوے میں اسے تلاش کرنا کے اونٹ کو بھایا اور اس کے کجاوے میں اسے تلاش کرنا

<sup>1)</sup> مسند أحمد: 113/3. ﴿ فَتَحَ الْبَارِي: 56/13. ﴿ سَنَنَ أَبِي دَاوَدَ، الْوَتَرَ، حَدَيْث: 1485.

شروع کر دیالیکن تلاش بسیار کے باوجود وہ دستیاب نہ ہو سکا۔ میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی خط وغيره نظرنيس آيا۔ ميں نے كها: مجھے يقين ہے كدرسول الله الله في غلط بات نبيس كبي، اس ذات كى قتم جس كے نام ير فتم الهائي جاتى بإتم خط تكالوبصورت ديكر بم كتج نكاكر كے خط برآ مدكريں گے۔ جب اس عورت نے ديكھا كه ميں این عزم میں پختہ ہول تو اس نے ازار باندھنے کی جگہ پر ابنا باته بردهايا جبكه وه جادر باندهي مويرتمى اورخط نكال كروب ويا حضرت على والثؤف نے كما: بهم وہ خط لے كررسول الله تلفظ كى خدمت مين حاضر موئ تو آب تلفظ في فرمايا: "اے حاطب! تم نے ایسا کیوں کیا؟" انھوں نے عرض کی: میں اب بھی اللہ اور اس کے رسول نظیم پر ایمان رکھتا ہوں، ميرے اندر كوئى تغير وتبديلى نہيں آئى۔ ميرا مقصد صرف بيقا کہ میرا اہل مکہ پر پچھ احسان ہو جائے تاکہ اس کے سبب الله تعالی میرے اہل وعیال اور مال و متاع کی محرانی فرمائے۔آپ کے جتنے اصحاب ہیں، ان کے مکمرمدیس ایسے افراد موجود ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے مال اور اہل وعیال کی حفاظت فرماتا ہے۔ آپ ناتھ کے فرمایا: "اس نے کے کہا ہے، ابتم لوگ اس کے متعلق بھلائی اور خیرسگالی کے علاوہ کچھ نہ کہو۔'' بیس کر حضرت عمر والله الم المحص في الله اس كرسول اور الل ايمان ے خیانت کی ہے۔ آپ مجھ اجازت دیں میں اس کی كردن ازادول-آب فرمايا: اعمراضمين كيامعلوم، یقیناً اللہ تعالیٰ اہل بدر کی زندگی پرمطلع تھا، اس کے یاوجود اس نے کہا: تم جو جا ہو کرو، تمھارے لیے جنت داجب ہو چکی ہے۔" اس پر حضرت عمر وہاللہ کی آ تکھیں اشک بار ہو تحتیں اور انھوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول مُلاثم ہی بہتر

وَجِدْنَا شَيْئًا. قَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَى كِتَابًا، قَالَ: قُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ مِنَّى أَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى خُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟" قَالَ: مَا بِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَا غَيَّرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْم يَدُّ يَدْفَعُ اللهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلَّا وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. قَالَ: «صَدَقَ، فَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا»، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّه قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ: فَقَالَ: «يَا عُمَرُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْل بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ؟». قَالَ: فَلَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. [راجع: ٣٠٠٧]

#### جانتے ہیں۔

فوا کدومسائل: ﴿ حفرت حاطب بن ابی بلنعه والله کی صاف گوئی نے سارا معاملہ بی صاف کر دیا۔ رسول الله طائل نے ایک اہم دلیل پیش کر کے حفرت عاطب بن ابی بلنعه والله کا مطاب کر دیا۔ ﴿ اہم دلیل پیش کر کے حضرت عمراور ویکر صحابہ کرام فائل کو مطاب کر دیا۔ ﴿ اہم بخاری وَلِنَّ کا مقصد یہ ہے کہ آگر چہ کسی کا خط بلا اجازت بڑھنا بہت بڑی خیانت ہے لیکن آگر کسی خط جس مسلمانوں کی غیبت ہو یا ان کے خلاف سازش کی گئی ہوتو ایسا خط بلا اجازت بڑھنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ایسے حالات میں خط اور خط والے کا کوئی احتر ام نہیں۔ ﴿ اس سے بیمی معلوم ہوا کہ وشن کی عورت کوئی اہم ضرورت کے پیش نظر برہند بھی کیا جاسکتا ہے۔

## (٢٤) بَابُ: كَيْفَ يُكْتَبُ الْكِتَابُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ؟

777٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةً: قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةً: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ قَلْ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ قَلْ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ، اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمٍ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمٍ اللهِ الرَّعْمُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

# باب: 24- الل كتاب كوكس انداز سے خط لكھا جائے؟

(6260) حفرت ابن عباس الالتجاسے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ حفرت ابوسفیان بن حرب اللہ نے انھیں بتایا کہ برقل نے قریش کے چندا فراد کے ساتھ انھیں بھی بلا بھیجا۔
یہ حفرات شام کے علاقے میں بخرض تجارت گئے تھے، چنانچہ سب لوگ برقل کے پاس آئے، پھر پورا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعداس (برقل) نے رسول اللہ تالی کا نامہ مبارک منگوایا اوراسے پڑھا گیا۔ خط کا مضمون یہ تھا:

#### بسم الله الرحيج الرحيم

"نی خط محمد طالع کی طرف سے، جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، روم کے بادشاہ برقل کی طرف ہے۔سلام اس پر ہو جو ہدایت کے رائے پر چلنے والا ہے۔امابعد!"

<sup>1</sup> فتح الباري: 58/11.

#### (٢٥) بَابُ بِمَنْ يُبْدَأُ فِي الْكِتَابِ

#### باب:25- خط كا آغازكس نام سے كيا جائے؟

کے وضاحت: خط لکھتے وقت کس کا نام پہلے لکھا جائے، لکھنے والے کا یا مکتوب الید کا؟ مسنون یہ ہے کہ لکھنے والے کا نام پہلے اور مکتوب الید کا نام بعد میں لکھا جائے جیسا کہ رسول اللہ تا اللہ اللہ اللہ علیہ کے نام خط لکھتے وقت یہ اسلوب اختیار کیا تھا: ''مِنْ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ.''

٦٢٦١ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا وَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا وَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا وَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ خَشَبَةً مِنْهُ إِلَى

(6261) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تاللہ نے نی اسرائیل کے ایک فخص کا ذکر کیا کہ اس نے ایک لکڑی لے کر اسے کریدا، پھر اس میں ایک ہزار دینار رکھے اور اپنے قرض خواہ کے نام ایک خطاکھ کر بھی رکھ دیا۔

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَجَرَ خَشَبَةً فَجَعَلَ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةً مِنْ فُلَانٍ إِلَيْهِ صَحِيفَةً مِنْ فُلَانٍ إِلَيْهِ صَحِيفَةً مِنْ فُلَانٍ إِلَيْهِ صَحِيفَةً مِنْ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ». [راجع: ١٤٩٨]

ایک دوسری روایت میں ہے کہ نی تاثیہ نے فرمایا:
"اس نے ایک لکڑی میں سوراخ کیا، پھراس کے اندر مال
رکھ دیا اور ایک خط بھی لکھ کر اس میں رکھ دیا کہ یہ فلاں کی
طرف سے فلاں کو ملے۔"

شن أبي داود، الأدب، حديث: 5135. 2 الأدب المفرد، حديث: 1122. (ق) فتح الباري: 58/11.

#### باب: 26- ئى ئالل كارشادگرامى: "ائى سرداركو (٢٦) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «قُوْمُوا إِلَى لينے كے ليے الله "كايان سَيِّدِكُمْ

٦٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْم سُعْدٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِ فَجَاءً، فَقَالَ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ - أَوْ قَالَ: خَيْرِكُمْ - "، فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «هٰؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ» قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، فَقَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ».

> قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ «إِلَى حُكْمِكَ». [راجع: ٣٠٤٣]

[6262] حضرت ابوسعيد خدري والطاس روايت ب كه اہل قریظہ، حضرت سعد بن معاذ شائن کو ثالث بنانے پر تیار ہو گئے تو نبی مُلٹی کے انھیں پیغام بھیجا۔ جب وہ آئے تو آ ب مُلِيرًا في مرايا: "اپني سرداريا اپني بهتر شخصيت كوليني ك ليے اللوء" ببرحال وہ نبي نافظ كے باس بيٹھ گئے۔ آپ اللی نے فرمایا: "بدلوگ (بنو قریظ کے یہودی) تمھارے فیصلے پرداضی ہوکر قلعے سے اتر آئے ہیں۔" حضرت سعد ٹاٹھ نے کہا: میں یہ فیصلہ دیتا ہول کہ ان میں سے جو جنگجو ہیں، آھیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں كوقيدى بناليا جائے۔ آپ تالل نے فرمایا: "آپ نے وہى فصله كياب جوالله تعالى نے كيا تھا۔"

ابوعبدالله (امام بخاری اطف ) نے کہا: میرے بعض ساتھیوں نے ابوالولید کے واسطے سے حضرت ابوسعید ثالثا ك قول سے إلى حُخمِكَ تك بيان كيا ہے، لين شروع سے لے کر إلی حُکمِكَ تك روايت نقل كى ہے بعد والا حصير تبيل-

🗯 فوائدومسائل: 🗯 حضرت سعد بن معاد الله قبلة اول ك سردار تصاور بي قبيلة بنوقر يظه كا حليف تفاجبكه انسار كا دوسرا قبیلہ خزرج بونضیر کا حلیف تھا۔ چونکہ حضرت سعد ناٹھ؛ بنوقریظہ کے حلیف تھے، اس لیے انھوں نے حضرت سعد رہاٹھ کو ثالث بنایا۔ الله عن حفرت معد والله تير لكنے سے زخى ہو كئے تھے، اس ليے وہ كدھے برسوار ہوكر فيصله كرنے كے ليے آئے۔ ان حالات میں رسول الله علیم نے فرمایا: ''تم اینے سردار کی طرف کھڑے ہوجا د اور آھیں آ رام کے ساتھ سواری ہے اتارو'' امام بخاری دست نے اس مدیث میں کی آ مدیر احراماً کھڑے ہونے کی شرعی حیثیت بیان کی ہے۔ ہارے رجحان کےمطابق قیام، یعنی کھڑے ہونے کی تین قسمیں ہیں: \* قیام لَهُ: كوئى برا آدى آئے اور بیٹے ہوئے لوگ اپنى اپنى جگه بر كھڑے ہوجاكيں، پھر جب وہ اجازت دے یا خود بیٹھ جائے تو دوسرے بیٹھیں۔اس تتم کی تعظیم بجالا ٹا ایک عجمی انداز ہے جس سے رسول الله مُلاَثِظ

نے منع فرمایا ہے، حدیث میں ہے: ''جو تحق سے پند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے سراپا کھڑے رہیں تو اسے جاہے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔' ' \* قیام علیہ: بڑا آ وی بیٹھا ہوا ہواور لوگ دست بستہ، لینی ہاتھ باندھے اس کے احترام میں کھڑے رہیں اور بڑا آ دی اس انداز سے کھڑے رہنے کو اپنی عظمت خیال کرتا ہو، ایسا کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ رسول اللہ ٹالٹا کا ارشاد گرامی ہے: ''اہل فارس اور اہل روم اپنے باوشا ہوں کے لیے وست بستہ کھڑے رہتے ہیں جبکہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا مت کیا کرو' ' \* قیام الیہ: آ گے بڑھ کر استقبال کرنا۔ ٹربعت نے اسے جائز قرار دیا ہے، چنانچہ سیدہ فاطمہ چھ جب بھی ان کے براس اللہ ٹالٹھ کے پاس آ میں تو آ پ ٹالٹھ آ گے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے اور ای طرح رسول اللہ ٹالٹھ بھی جب بھی ان کے ہاں جاتے تو وہ بھی آ گے بڑھ کر استقبال کرتیں۔ ' رسول اللہ ٹالٹھ نے حضرت سعد ڈالٹو کے متعلق جو انصار سے فرمایا تھا تو اس کا مطلب بھی آ گے بڑھ کر ان کا استقبال کرنا اور آئیس سواری سے اتر نے میں مدو دینا تھا جیسا کہ ایک روایت میں اس کی صراحت ہے۔ ' ﴿ قی ہمارے ہاں سکولوں میں اس تذہ کی آ مہ پرلڑکوں اور لڑکوں کا کھڑے ہونا اور تھم عدولی کرنے والے کوسرا قیام، یعنی کھڑے ہونے کی پہلی قتم ہے جو شرعا جائز نہیں۔ اس سے پر ہیز کرنا ضروری ہے۔

#### (٢٧) بَابُ الْمُصَافَحَةِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَلَّمَنِي النَّبِيُّ ﷺ النَّبِيُّ ﷺ النَّشَهُّدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ. وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرُّولُ حَتَّى صَافَحني وَهَنَّأْنِي.

#### باب: 27-مصافحه كابيان

حفرت ابن مسعود رئاتئ نے کہا کہ نی طافیا نے مجھے تشہد
کی تعلیم دی جبد میری جھیل، آپ طافیا کی دونوں جھیلیوں
کے درمیان تھی۔ حضرت کعب بن مالک ٹائٹو نے کہا: میں
مجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ طافیا وہاں تشریف فرما تھے۔
حضرت طلحہ بن عبیداللہ طافو میرے پاس دوڑتے ہوئے
آئے، انھوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبار کہا دی۔

کے وضاحت: ملاقات کے وقت محبت اور احترام کے اظہار کے لیے سلام کے علاوہ مصافحہ بھی مسنون ہے جوعموناً سلام کے ساتھ اور اس کے بعد ہوتا ہے اور اس سے سلام کے مقاصد کی تکیل ہوتی ہے جیسا کہ حضرت براء بن عازب والتی کا فربان ہے:
سلام کی تکیل مصافحہ کرنے سے ہوتی ہے۔ <sup>5</sup> کچھ اہل علم سے مصافحہ کرنے کی کر اہت منقول ہے، اس لیے امام بخاری والتی نے ان کی تر دید کرتے ہوئے اس کی مشروعیت کو بیان کیا ہے۔ محد ثین کے ہاں پڑھنے پڑھانے کے وقت وقار واحرام کے جذبات سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا بھی مصافح کی ایک صورت ہے، اس لیے امام بخاری والتی نے حضرت عبداللہ بن مسعود والتی کی حدیث بیان کی ہے۔ حضرت کعب بن مالک والتی کی حدیث کو امام بخاری والتی نے دوسرے مقام پر متصل سند سے بیان کیا حدیث بیان کی ہے۔ حضرت کعب بن مالک والتی کی حدیث کو امام بخاری والتی نے دوسرے مقام پر متصل سند سے بیان کیا

إ جامع الترمذي، الاستيذان، حديث: 2755. 2 صحيح سلم، الصلاة، حديث: 928 (413). 3 سنن أبي داود، الأدب،
 حديث: 5217. ﴿ مسند أحمد: 142,141/6. 5 الأدب المفرد، حديث: 968.

ے۔ ا خودرسول اللہ علالم سے بھی مصافحہ کاعمل ثابت ہے۔ ع

٦٢٦٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا (6263 حفرت قَاده به روایت به که میں نے هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ: قُلْتُ لِأَنْسِ: أَكَانَتِ حضرت الس الله به به به به به كرام میں المُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. معافحه (كرنے كا دستور) تما؟ انھوں نے فرمایا: بال -

خف فوا کدومسائل: ﴿ اِس حدیث سے صحابہ کرام ﴿ الله کا الله علیہ کرام ﴿ الله کا الله علیہ کے وقت مصافحہ کرنے کاعمل ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے ہے تو مصافحہ کرتے ہے۔ چنانچہ حصرت براء بن عازب ہ الله علیہ کا دوایت ہے کہ رسول الله علیہ کا فیا: '' جب کوئی دومسلمان ملاقات کرتے اور پھر مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے می ان دونوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ '' ﴿ ﴿ الله علیہ کِ الله علیہ کِ الله علیہ کے اس کے اضافے اور الله تعالی کی طرف سے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حافظ ابن جمر رافظ نے کہ اس سے مصافحہ کی اس سے مصافحہ نہیں کرتا ہے ہے کہ مصافحہ کے اس عموی علی سے اجبنی عورت اور خوبصورت بے رائی لاکا مشکی ہے۔ اس سے مصافحہ نہیں کرتا ہے ہے کی مکہ اس سے بے شار فتنے جنم کے اس سے مصافحہ نہیں کرتا ہے ہے کی کہ اس سے بے شار فتنے جنم لیتے ہیں۔ ''

[6264] حفرت عبدالله بن مشام على سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: ہم نی تلای کے ہمراہ تھے جبکہ آپ تلای کے مراہ تھے جبکہ آپ تلای کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔

٦٢٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: خَدَّرُنِي حَيْوَةُ: قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ: قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ: سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ وَهُوَ آخِذَ لِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. [راجع: ٣٦٩٤]

علا فوائدوسائل: ﴿ المام بخارى ولا نے دوسرے مقام پراس مدیث کو مفسل طور پر بیان کیا ہے۔ ﴿ اہل لفت نے مصافحہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: مصافحہ ، باب مُفاعلَه ہے ہے۔ اس ہے مراد تھیلی کا اندرونی حصہ دوسرے کی تھیلی کے اندرونی حصہ سے میں کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: مصافحہ ، باب مُفاعلَه ہے ہے۔ اس ہے مراد تھیلی کا اندرونی حصہ دوسرے کی تھیلی کے اندرونی حصہ ہے ہی میں کردہ حدیث ہے بھی میں کردہ حدیث ہے بھی میں کردہ حدیث ہے ہے کہ اللہ علی کی ایک ایک ہوئے کہ مصافحہ بی کی ایک ایک ہاتھ کی تھیلی دوسرے کی تھیلی ہے مل جاتی ہے اس حدیث کو مصافحہ کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں اس کی صورت ہے، اس لیے امام بخاری ولائے نے اس حدیث کو مصافحہ کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں اس کی

<sup>1</sup> صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4418. ﴿ سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5214. ﴿ سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5212. ﴿ فتح الباري: 6631. ﴿ فتح الباري: 6631. ﴿ فتح الباري: 67/11.

مزید وضاحت ہے۔ حضرت انس ٹاٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله ٹاٹھ کے نظامیا: ''جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ان میں ایک، اپنے دوسرے ساتھی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو الله تعالیٰ پر بیرحق ہے کہ ان کی دعاؤں پر توجہ دے اور ان کے ہاتھ الگ الگ ہونے سے پہلے انھیں معاف کردے۔''

## (٢٨) بَابُ الْأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ

وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ.

باب: 28- دونول باتھوں کو پکڑنا

حضرت حماوین زید نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا تھا۔

فی وضاحت: اس عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری بڑھنے کا رجحان دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کی طرف ہے کیونکہ انھوں نے اس کے بعد حماد بن زید کاعمل پیش کیا ہے کہ انھوں نے عبداللہ بن مبارک بڑھنے سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا اگر چہ ہم اہل صدیث ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کومسنون خیال کرتے ہیں، جس کی تفصیل آئندہ بیان ہوگا۔ والله أعلم لیکن حافظ ابن حجر بڑھنے کسے ہیں کہ امام بخاری بڑھنے کا مقصد بیہ بیان کرنا ہے کہ بعض اوقات ہاتھوں کو پکڑنا معروف مصافحہ کے بغیر بھی ہوتا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والٹو کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ متعلق ہے۔ والله أعلم بخاری بڑھنے میں حاد بن زید کا ایک عمل پیش کیا ہے جومصافحے سے متعلق ہے۔ والله أعلم بھاری بھا

مَعَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودِ سَخْبَرَةَ أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودِ يَقُولُ: عَلَّمْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَكَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ - التَّشَهُد كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ كَفَيْهِ - التَّشَهُد كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْفُورَةِ مِنَ الْفُورَةِ مِنَ اللهِ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ الشَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ الشَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُهَا اللَّبِي وَمَلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُهَا اللَّبِي وَمَلَى عِبَادِ اللهِ الشَّالِمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ اللهُ مُعَلِينَا وَعَلَى عَبَادِ اللهِ فَلَمْ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَالْمَا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلَامُ - يَعْنِي - فَهُو بَيْنَ اللهَ مُنْ اللهَ أَنْ اللهُ اللهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُنَا اللهَ اللهُ مُ اللهُ مُنَا اللهَ اللهُ مُ اللّهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ا

افھوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کالیہ نے تشہد سکھایا، اس افھوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کالیہ نے تشہد سکھایا، اس وقت میرا ہاتھا ہے اس انداز سے سکھایا جس طرح قر آن کی یہ تشہد آ پ نے اس انداز سے سکھایا جس طرح قر آن کی تعلیم ویتے تھے۔ (وہ یہ ہے): "تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے خصوص ہیں۔اے نی! آپ پر سلام، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پرسلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برخی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ حضرت محمد نائی اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ "کے حوار سے رسول ہیں۔" آپ وفات پا آپ نائی اس وقت ہم میں موجود تھے، جب آپ وفات پا آپ وفات پا آپ نائی اس وقت ہم میں موجود تھے، جب آپ وفات پا آپ وفات پا

أحمد: 142/3. أخمد: 67/11.

گئے تو ہم (خطاب کے صیغے کے بجائے) اس طرح پڑھنے گئے:"السلام علی النبی ﷺ" عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٥٣١]

ایک واکد و مسائل: ﴿ محد ثین کے بال دوران تعلیم عیں اگر استادا ہے کی شاگر دکا باتھ پکڑتا ہے تو یہ بھی مصافحہ کی ایک شکل ہے۔ امام بخاری برافش نے اس حدیث میں دونوں باتھوں سے مصافحہ کرنے کو ثابت کیا ہے، لیکن اس میں افضل رہنے والے کے دونوں باتھوں کا بین بلکہ اس کے لیے دونوں طرف سے دونوں باتھوں کا ہونا ضروری ہے۔ ﴿ ہمار سے رہ تحان سے مطابی دونوں جانب سے نہیں بلکہ اس کے لیے دونوں طرف سے دونوں باتھوں کا ہونا ضروری ہے۔ ﴿ ہمار سے رہ تحان سے مطافحہ کرنا ناجائز نہیں بلکہ ہم اس میں و سعت کے قائل ہیں ایک ایک باتھ سے مصافحہ کرنے کو مستحب کہتے ہیں جوں اللہ تابھ جہتے کہ اور ایک باتھ سے مصافحہ کرنے کو مستحب کہتے ہیں جیس جیسا کہ حضرت انس جائٹ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ تابھ جب کی سے ملتے اور پہرے تھی کہ وہ خود ہی اپنا ہاتھ کھتے گھتا اور اپنا چہرہ بھیر لیتا۔ '' ای طرح حضرت ابو ہریوہ بالٹا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تابھ جب کی سے بھیل جبہہ میں اس وقت جبنی تھا، آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تابھ جب موں علیہ جب سے سول علیہ بین ہو تھا ہوں کہ جب میں جنابت سے ہوں تو آپ نے نہ ای اور عرض کی: میں جنابت سے ہوں تو آپ نے نہ ای اور عرض کی: میں جنابت سے ہوں تو آپ نے نہ ایک ایک مرتبہ رسول اللہ تابھ ہی کہ مری اس جھیلی کو دیکھتے ہو، مصافح کے کے لیے اپنا آیک ہی کو رسول اللہ تابھ ہی کہ مری اس جھیلی کو دیکھتے ہو، مصافح کے کے لیے اپنا آیک ہی کو رسول اللہ تابھ کی کو دیکھتے ہو، مصافح کے کے لیے اپنا آیک ہی کہ رسول اللہ تابھ کی کو دونوں ہونے سے بہلے بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ تابھ کی کو دونوں ہاتھوں سے مرایک اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ تعالی برق ہو کہ دونوں ہاتھوں سے مرایک اپنے سے بہلے بیان ہو چکی ہے کہ دون ان کی دعاؤں پر توجہ سے سے داگر چدونوں ہاتھوں سے مرایک اینے ساتھی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ تعالی ہوا کہ مسنون مصافح ایک درجو بیس دیا جاتھ کی دونوں سے مسافی کرنا جبی بیان اسے مسنون مصافح کا درجو بیس دیا جاتھ کی درونوں ہاتھوں کرنا جبی کہ ایک سے مسنون مصافح کا درجو بیس دیا جاتھ کی درونوں ہاتھوں کی درونوں ہاتھوں کے دونوں کی دونوں کی درونوں ہاتھوں سے مصافح کی درجو بیس دیا جاتھ کی درونوں کی درونوں کی درونوں کی درونوں کی دونوں کی دونوں کی درونوں کی درونوں کی درونوں کی دونوں کی درونوں کی درونوں کی دونوں کی درونوں

باب: 29- بغل میر ہونا اور آ دی کا دوسرے سے پوچھنا کہتم نے صبح کیسے کی؟ (٢٩) بَابُ الْمُعَانَقَةِ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟

خط وضاحت: دلی محبت اور قلبی تعلق کا آخری اور پرجوش مظاہرہ گلے ملنا ہے۔ا ہے شرعی اصطلاح میں معانقہ کہتے ہیں۔رسول الله طاقی ہے میٹل بھی فاجہ وہ گاہ کے گرتشریف لے گئے تو حضرت الله طاقی ہے میٹل بھی فاجہ وہ گاہ کے گرتشریف لے گئے تو حضرت حسن وہ کا دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، آپ طاقی نے آھیں گلے لگایا اور بوسہ دیا۔ وصحابہ کرام ہو کہ میں اس کا معمول تھا، چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت جابر بن عبدالله وہ کا کے مرتبہ حضرت عبدالله بن انیس وہ کا سے ملک شام میں ملئے مرتبہ حضرت عبدالله بن انیس وہ کا سے ملک شام میں ملئے

<sup>1</sup> الزهد لابن المبارك، حديث: 392، وفتح الباري: 68/11. 2 شرح معاني الآثار للطحاوي: 13/1، حديث: 6. 3 مسند أحمد: 142/3. 4 مسند أحمد: 142/3. (6) صحيح البخاري، البيوع، حديث: 2122.

کے تو وہ ان کے گلے ملے۔ ' حضرت انس ٹاٹٹا نے صحابہ کرام ٹھائٹہ کاعمل بیان کیا ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے تو مصافحہ كرتے اور جب سفر سے واپس آتے تو بغل گير ہوتے۔ 2 سلام، مصافحہ اور معانقہ كے بعد مزاج برى كرتے ہوئے كَيْفَ أَصْبَحْتَ (تمهاراكياحال ہے؟) كينے ميں بھى كوئى حرج نہيں جيبا كه رسول الله تالله جب حفرت سعد بن معاد الله كاشاكي مزاج يرى كرت توكيف أصْبَحْتَ اور كَيْفَ أَمْسَيْتَ كتر - 3 امام بخارى والله في تاليف الأدب المفرد من معافق اور مزاح يرى كے متعلق دوالگ الگ عنوان قائم كيے بين، ملاحظه مون: (باب: 442 اور باب: 529)

٦٢٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا بِشُو بْنُ [6266] حضرت عبدالله بن عباس الثنائيات روايت ب، انھوں نے بتایا کہ حضرت علی بن ابی طالب رہائی نی نافظ کے یاس سے باہرآئے۔ بیاس مرض کا واقعہ ہے جس میں آپ مَنْ اللَّهُمُ كَى وَفَات مِونَى تَقَى لُولُول نِي بِوجِها: ابوالحن! رسول الله عليم في كيكى؟ انحول في بتايا كمالحمد لله! آپ تلال نے اجھے حال میں صبح کی ہے۔ اس کے بعد حفرت عباس الله النواف فرساعلى الله كالم المحديد كركما: كياتم آب سُلِينًا كو د يكھتے نہيں ہو؟ الله كى قتم! تين دن كے بعد شمصيں لاتھی کا بندہ بنتا پڑے گا۔ اللہ کی قتم! میں سجھتا ہوں کہ آپ اس مرض میں وفات یا جائیں گے۔ میں بوعبدالمطلب کے چرول پر موت کے اڑات کو خوب پیچانا مول، لبذاتم ہارے ساتھ رسول اللہ نافل کے پاس چلوتا کہ ہم آپ سے دریافت کرلیں کہ آپ کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں ہوگ۔ اگر ہمارے پاس ہوگی تو ہمیں اس کاعلم ہو جائے گا ادراگر ہمارے علاوہ کی اور کے ہاتھ میں ہوتو ہم آپ سے عرض كريں كے كه آپ مارے بارے ميں كچھ وصيت كر ویں۔حضرت علی نے کہا: الله کی قتم! اگر ہم نے رسول الله الله عن الله عند الله عنه الله الله الله الله الكاركروياتو لوگ ہمیں مجھی خلافت نہیں دیں گے، اس لیے میں تورسول 

شُعَيْبٍ: حَدَّثَني أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا - يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبِ - خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنِ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: أَلَا تَرَاهُ؟ أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا، وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ سَيْتَوَفَّى فِي وَجَعِهِ، وَإِنِّي لَأَعْرِفَ فِي وُجُوهِ بَني عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمَوْتَ، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَسْأَلَهُ فِيمَنُ يَكُونُ الْأَمْرُ، فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذٰلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَوْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا. قَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللهِ عَيْثُ فَمَنَعَنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أَبَدًا، وَإِنِّي لَا

أحمد: 495/3. ٤ الترغيب والترهيب، حديث: 2719. ﴿ الأدب المفرد، حديث: 1129.

أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبَدًا. [راجع:٤٤٤٧]

کے اللہ اعلم و اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اور اضول نے 'بِحَدِ لِلْهِ بَادِ مَا'' کہہ کر جواب دیا ، کین اس مدیث سے المصنب میں ہوتا کہ دوآ دی جب ملاقات کریں تو ایک دوسرے سے کہے کیٹف آصب حت (تو نے صبح کیے کی ؟) ، البتہ حافظ ابن حجم واللہ نے الادب المفرد کے حوالے سے ایک مدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ اللہ علی کے اللہ اللہ علی کہ اللہ اللہ علی کہ اللہ اللہ علی کہ اللہ اللہ علی معانب اللہ علی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ اس وقت اپنی چار پائی پرتشریف فرما ہے تو رسول اللہ علی اللہ علی معانقہ فرمایا اور آخیں ہوسہ دیا۔ ﴿ اللہ علی معانقہ فرمایا اور آخیں ہوسہ دیا۔ ﴿ اللہ علی معانقہ فرمایا اور آخیں ہوسہ دیا۔ ﴿ اللہ علی معانقہ فرمایا اور آخیں ہوسہ دیا۔ ﴿ اللہ علی معانقہ فرمایا اور آخیں ہوسہ دیا۔ ﴿ اللہ علی معانقہ فرمایا اور آخیں ہوسہ دیا۔ ﴿ اللہ علی کیکن ہے دونوں حدیث معانقہ فرمایا اور آخیں ہوسہ دیا۔ ﴿ اللہ علی معانقہ فرمایا اور آخیں ہوسہ دیا۔ ﴿ اللہ علی معانقہ فرمایا اور آخیں ہوسہ دیا۔ ﴿ الله علی معانقہ فرمایا اور آخیں ہوسہ دیا۔ ﴿ الله علی معانقہ فرمایا اور آخیں ہوسہ دیا۔ ﴿ الله علی معانقہ فرمایا اور آخیں ہوسہ دیا۔ ﴿ الله علی معانقہ فرمایا اور آخیں ہوسہ دیا۔ ﴿ اللہ علی ہوسہ

باب:30-جس نے لبیك و سعدیك كالفاظ سعديك كالفاظ سعديك

(٣٠) بَابُ مَنْ أَجَابَ بِلَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ

کے وضاحت: کسی مخص کے بلانے پر لَبَیْكَ اور سَعْدَیْكَ کے الفاظ كہنا جائز ہے۔ ان کے معانی ہیں: میں خدمت کے لیے حاضر ومستعد ہوں اور اسے اپنے لیے باعث سعاوت سمجھتا ہوں۔

افعوں نے کہا کہ میں نبی بڑا ہی جبل بڑائی سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ میں نبی بڑائی کے پیچےسواری پر بیٹھا ہوا تھا،
آپ نے آواز دی: ''اے معاذ!'' میں نے عرض کی: میں
حاضر ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے مستعد ہوں۔ پھر
آپ نے تین مرتبہ مجھے اس طرح مخاطب کیا، اس کے بعد
فرمایا: ''شمصیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟''
میں نے کہا: نہیں۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا: ''اللہ کا بندوں
پرحق یہ ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں اور اس

٦٢٦٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا هُمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ مُعَاذِ قَالَ: أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ عَيِّلِهُ، فَقَالَ: "يَا مُعَاذُ»، قُلْتُ: لَا بَيْكَ وَسَعْدَيْكَ - ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا -: "هَلْ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ - ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا -: "هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟»، قُلْتُ: لَا، قَالَ: "حَقُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا قَالَ: "يَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ: "يَا مُعَادُ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: "هَلْ مُعَادُ»، قُلْتُ: "هَلْ

<sup>1</sup> فتح الباري: 71/11. ﴿2 مسند أحمد: 162/5. ﴿ جامع الترمذي، الاستئذان، حديث: 2732. ﴿ فتح الباري: 71/11.

تَذْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ؟ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ».

کے ساتھ کسی کوشریک نہ ظمرائیں۔ ' پھر تھوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا: ''اے معاذ! '' میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے مستعد ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''کیاشتھیں معلوم ہے کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے جب وہ یہ کرلیں؟ کہ وہ اٹھیں عذاب نہ دے۔''

> حَدَّثَنَا هُدْبَةُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ، عَنْ مُعَاذِ بِهٰذَا. [راجع: ٢٨٥٦]

امام بخاری وطف نے کہا کہ ہدبہ نے بھی ہمام کے واسطے سے حضرت معاذبن جبل وافظ کی صدیث ہم سے بیان کی۔

خط فوا کدومسائل: ﴿ اِس صدیث میں توحید اختیار کرنے پر بہت بڑی بشارت دی گئی ہے اور شرک کرنے کی خدمت کی گئی ہے۔ حضرت معافر کا اُلئی کے جواب سے امام بخاری واللہ نے عنوان ثابت کیا ہے۔ ﴿ الله تعالیٰ پرحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس بات کو اپنے ذہے لے لیا ہے بصورت دیگر الله تعالیٰ پرکوئی چیز واجب نہیں، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کسی کو وم مارنے کی جرائت نہیں ہے۔ جولوگ بحق فلاں بحق فلاں کہہ کر دعا کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ غلط ہے کیونکہ الله تعالیٰ پرکسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے۔

٦٢٦٨ - حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَيْدُ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا وَاللهِ أَبُو ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ وَاللهِ أَبُو ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، مَا أُحِبُ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، مَا أُحِبُ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، مَا أُحِبُ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهبًا، تَأْتِي عَلَيْ كِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ مَلَىٰذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا " - وَأَرَانَا بِيَدِهِ - ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا مَكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا » مُثَ قَالَ لِي يَدِهِ - ثُمَّ وَالَ اللهِ مَلْ اللهِ مَنْ قَالَ اللهِ مَلَىٰذَا وَهٰكَذَا »، ثُمَّ قَالَ لِي: «مَكَانَكَ مَنْ قَالَ لَي قَسَمِعْتُ صَوْتًا فَتَخَوَّوْمُ أَنْ أَنْ يَكُونَ غَلَى فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ عَنْ مَنْ يَكُونَ عَنْ أَنْ يَكُونَ عَنْ فَتَخَوِّفْتُ أَنْ يَكُونَ غَلَى فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَتَخَوِّفْتُ أَنْ يَكُونَ عَلَى اللهِ يَكُونَ عَلَىٰ فَيَعَوْ فَتُ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونَ أَنْ فَتَخَوِّفْتُ أَنْ يَكُونَ عَنْ فَتَحَوِّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونَ أَنْ فَتَخَوِّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَنْ مَنْ مَنْ فَانَ غَنْ يَعْمَى فَنَا أَنْ يَكُونَ أَنْ فَيَعْمَ فَيْ فَيَعْ فَا أَنْ يَكُونَ أَنْ فَيَعْمَا فَي فَيْ فَنَا أَنْ يَكُونَ أَنْ فَيَعْرَا أَنْ يَكُونَ أَنْ فَالَ إِنْ يَكُونَ أَنْ فَيَعْ فَي فَالَ مُعْتُ فَي فَالَ فَيْ فَرَا أَنْ فَيْ فَي فَيْ فَي فَي فَلَى فَي فَي فَالَ فَي فَي فَي فَالَ اللهِ فَالَ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَي فَالْ إِلَا فَيْ فَي فَالَ اللّهُ فَي فَي فَالَ اللّهُ فَي فَي فَالْ إِلَى فَي فَالَ اللّهُ فَلَا لَا لَهُ فَالَ اللّهُ فَلَا لَا فَي فَي فَالَ اللّهُ فَي فَالَا لَمْ فَي فَا أَلْهُ فَي فَالْ إِلَا فَي فَالَ اللّهُ فَالْمُ فَالْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ فَي فَالَعْ اللْمُ فَالْمُ لَا لَا فَلَا لَا فَي فَالَا لَاللّهُ فَي فَال

افعوں نے مقام ربنہ میں بیان کیا کہ میں عشاء کے وقت نبی تافیل کے مقام ربنہ میں بیان کیا کہ میں عشاء کے وقت نبی تافیل کے ہمراہ مدینہ طیبہ کے پھر یلے میدان میں چل رہا تھا کہ اچا تک احد پہاڑ دکھائی دیا۔ آپ نے فرمایا: ''اے ابوذر! میں نہیں چاہتا کہ احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہواور مجھ پر ایک رات یا تین را تیں اس طرح گزر جائیں کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی رہ جائے گر وہ جوقرض ادا کرنے کے لیے محفوظ رکھوں، میں اس سارے سونے کو اللہ کی مخلوق میں اس اس طرح تقیم کر دوں۔'' ابو ذر شائل اللہ کی مخلوق میں اس اس طرح تقیم کر دوں۔'' ابو ذر شائل نے اس کی کیفیت اپنے ہاتھ سے لپ بھر کر بیان کی۔ پھر آپ نے فرمایا: ''اے ابوذر!'' میں نے عرض کی: لبیک و سعد یک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: ''بہت سے لوگ جو دنیا میں مالدار ہیں، آخرت میں تک دست ہوں گے گر

عُرِضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَا تَبْرَحْ»، فَمَكَثْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْتُ صَوْتًا حَسِبْتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ».

جس نے ایبا ایبا کیا۔" لینی کثرت کے ساتھ خرچ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا: ''تم یہاں ہی رہوحتی کہ میں واپس آ جاؤں۔'' چنانچہ آپ چلتے رہے حتی کہ مجھ سے غائب ہو كي ، اس كے بعد ميس نے ايك آ وازى : مجھے خطرہ لاحق ہوا كه كبيل رسول الله عليه كوكوكي يريشاني نه بيش آ ملى مو،اس لیے میں نے وہاں سے جانا چاہالیکن مجھےفوراً آپ کی بات یاد آ گئ که "م نے یہال سے نہیں جانا" چنانچہ میں وہیں رك كيا- (جب آب تشريف لائة تو) ميل في عرض كى: الله كرسول! ميس في ايك آوازسي تو مجھے خدشہ لاحق موا كه آپ كوكوني حادثه نهيش آگيا مو، چر مجھے آپ كاتكم ياد آ گياتوين رك كيا-ني نظف نفرمايا: "بي جرئيل تع جو میرے پاس آئے تھے اور انھوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت کا جو محف بھی اس حال میں مرے گا کہ اس نے اللہ

> قُلْتُ لِزَيْدٍ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَحَدَّثَنِيهِ أَبُو ذَرٌّ بِالرَّبَذَةِ.

(اعمش نے کہا کہ) میں نے زید بن وہب سے کہا: مجھے پی خبر پینچی ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو در داء على الله الله المحول (زيد بن وهب ) في كما: ميس كوابي ديتا مول کہ مجھ سے بیرحدیث مقام ربذہ میں حضرت ابوذر مالن کی تھی۔

کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرایا ہوگا وہ جنت میں جائے

گائ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! اگر چدوہ زنا اور چوری كا مرتكب مو، آب نے فرمايا: "اگرچه وه زنا اور چورى كا

قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي

اعمش نے کہا: مجھے ابو صالح نے حضرت ابودرداء ثلاث نے اس طرح حدیث بیان کی تھی۔

> وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ: "يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ». [راجع: ١٢٣٧]

الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ.

ابوشہاب نے اعمش سے یہ الفاظ مزید بیان کیے: ''(اگر سونا احدیباڑ کے برابر بھی ہوتو میں یہ پیندنہیں کروں گا کہ) میرے پاس تین دن سے زیادہ رہے۔''

مرتکب ہو۔"

فی فوائدومسائل: ﴿ اس مدیث میں ایک اصولی بات بیان ہوئی ہے کہ جو خض خالص تو حیدا ختیار کرنے والا ہواور شرک سے کنارہ کئی کرتے ہوئے فوت ہوجائے وہ کی بھی کہیرہ گناہ کی وجہ سے ووزخ میں ہمیشنہیں رہےگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالی تو حید کی برکت سے اس کے تمام گناہ معاف کر دے اور دوزخ میں جانے کے بغیر ہی اسے جنت میں واخل کر دے۔ ﴿ امام بخاری وَطِيْنُ اس مدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر چہ کھائے" لیک" تعبدی ہے گر جب کوئی صاحب فعنل بلائے تو انسان یہ لفظ جواب میں بول سکتا ہے جیسا کہ اس مدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر دُالنون نے یہ کہ درمول اللہ والنا کے براستعال کیا تھا۔ ﴿ وَافِظ بَواب میں بول سکتا ہے جیسا کہ اس مدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر دُالنون نے یہ کہ درمول اللہ والنا کو بالنا کا بولے تھے۔ ا

باب: 31- کوئی آ دمی کسی دوسرے کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے ندا ٹھائے (٣١) بَابٌ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ

کے وضاحت: آ داب مجلس میں ہے ہے کہ کسی خفس کو اس کی جگہ سے اٹھا کرخود ند بیٹھا جائے کیونکد بیٹھنے کی جگہ کسی کی ملکت نہیں، جو وہاں بیٹھا ہے وہی اس کا زیادہ حق دار ہے، اس لیے اسے اٹھا کرخود وہاں بیٹھنا انتہائی معیوب ہے۔

٦٢٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ». [راجع: ٩١١]

162691 حضرت ابن عمر الثانيا سے روایت ہے، وہ نبی الثانی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''کوئی مختص کسی دوسر کے مختص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے ندا تھائے کہ پھر خود دہاں بیٹھ جائے۔''

ﷺ فائدہ: اس حدیث میں کسی مخفس کو اس کی جگہ ہے اٹھانے کی ممانعت بیان ہوئی ہے۔ اگر وہ دوبارہ آنے کی نیت سے خود اٹھ کر چلا جاتا ہے تو بھی کسی دوسرے کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹ کا ارشادگرای ہے: '' جو محض اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے اور پھر واپس لوٹ آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حق دار ہے۔'' کسین جانے والے کو چاہیے کہ جگہ پر کوئی علامت کپڑا وغیرہ چھوڑ جائے تا کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ واپس آنا چاہتا ہے بصورت دیگر اس کی جگہ پر کوئی دوسرا بیٹھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

باب: 32- ارشاد باری تعالی: "(اے ایمان والو!) جب شمیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی کرو تو کشادگی کرلیا کرو....." کا بیان

• ٣٧٧ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ. [راجع: ٩١١]

[6270] حفرت ابن عمر طائب سے روایت ہے، وہ نبی علی اسے منع فرمایا تھا کہ کئی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کئی خص کواس کی نشست سے اٹھایا جائے کہ کوئی دوسرا اس کی جگہ پر بیٹے لیکن وسعت اور کشادگی پیدا کر کے دوسرے کو بیٹے کا موقع دو۔حضرت عبداللہ بن عمر شائباس بات کو ناپند کرتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنی جگہ سے اٹھے، پھر وہ (دوسرا) اس جگہ پر بیٹھ۔

باب: 33- جو شخص اپی نشست یا گھرے اٹھ کر چلا جائے اور اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے یا کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوتا کہ لوگ اٹھ کر چلے جاکیں (٣٣) بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْفِنْ أَصْحَابَهُ، أَوْ تَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ لِيَقُومَ النَّاسُ

کے وضاحت: جب کوئی محض کسی دوسرے سے ملاقات کے لیے جائے تو تہذیب وشرافت کا تقاضایہ ہے کہ اپنی آمد کی غرض بیان کر کے اٹھ کھڑا ہو۔ اگر اہل خاندا سے بیٹھنے کے لیے کہیں تو بیٹھے بصورت دیگر وہاں بے کاربیٹھ کر اپنایا اہل خاند کا وقت ضائع کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ ایساند ہوکہ اہل خاند کو اسے اٹھانے کے لیے کوئی معقول حیلہ کرنا پڑے جیسا کہ آئندہ حدیث

<sup>1</sup> صحيح مسلم، المساجد، حديث:1534 (673). 2 الأدب المفرد، حديث: 1153. 3 سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4827.

#### \_معلوم ہوگا۔

٦٢٧١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش دَعَا النَّاسَ، طَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعهُ مِنَ النَّاسِ وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا، قَالَ: فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندُ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦]. [راجع: ٤٧٩١]

[6271] حفرت الس بن مالك الله يصروايت ب، انھوں نے کہا: جب رسول الله ظافع نے حضرت زینب بنت جحش والفاسے شادی کی تو لوگوں کو دعوت ولیمہ کے لیے بلایا۔ انھوں نے کھانا کھایا، پھر بیٹے کر باتیں کرنے لگے۔حضرت انس والله بان كرت بي كرآب الله في المان کے لیے ایسا کیا گویا خود اٹھنا جاہتے ہیں لیکن لوگ چربھی کھڑے نہ ہوئے۔ جب آپ نے ان کی پیرحالت دیکھی تو خود کھڑے ہو گئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے صحابہ کھڑے ہو گئے کیکن تین آ دمی اب بھی باقی رہ گئے۔اس کے بعد نبی ٹاٹیل آئے تا کہ گھر میں داخل ہوں کین وہ لوگ اب بھی بیٹے ہوئے تھے۔اس ك بعدوه لوك بهى على كئد حضرت انس والله كهت بي كه مين آيا اور نبي الله كوان كے جانے كى خبر دى تو آپ تشریف لائے اور اندر داخل ہو گئے۔ میں نے بھی اندر جانا عا ہا <sup>لی</sup>کن آ پ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لیا۔ تب الله تعالى في بيآيت نازل فرمالى: "اع ايمان والو! نی کے گھرول میں داخل نہ ہو گر جب تم کو اجازت دی جائے .... یاللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔"

فوائد ومسائل: ﴿ فَا عَلَى صَرور بات كے پیش نظر آداب كا تقاضا ہي ہے كہ دعوت سے فارغ ہونے كے بعد فوراً وہاں سے رفصت ہو جانا چاہے۔ ﴿ امام بخارى را الله كامقصود بہ ہے كہ کہ اس سے اگر كوئى جانا چاہتا ہے تو اس اجازت لينى چاہے كيان اگر كوئى ہنگا می ضرورت كے پیش نظر اہل مجلس سے اجازت نہيں ليتا اور چلا جاتا ہے يا جانے كى تيارى كرتا ہے تو اس ميں بھى كوئى حرح نہيں، چنا نچدام بخارى را الله بن الادب المفروين ايك عنوان ان الفاظ ميں قائم كيا ہے: ''جب كوئى آدى كى كے پاس جاتا ہے تو الحضے والے كواجازت لينى چاہے۔ پھر ايك واقعہ بيان كيا ہے كہ حضرت عبداللہ بن سلام دائل كي باس ايك آدى آيا تو افھوں فو اسے فرمايا: تو اس وقت آيا ہے جب ہم مجلس ختم كرنا چاہتے ہيں۔ اس نے كہا: جيسے آپ كى مرضى ہو، چنا نچہ حضرت عبداللہ بن سلام دائلاً اجازت لينے كے بعد کھڑے دار جانے كى تيارى كرنے ليگے۔ '

أ الأدب المفرد، ص: 428، حديث: 1173.

# (٣٤) بَابُ الْإِحْتِبَاءِ بِالْبَدِ، وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ

باب: 34- ہاتھ سے احتباء کرنا اسے قرفصاء بھی کہتے ہیں

کے وضاحت: احتباء یہ ہے کہ انسان اپنے سرین زمین پرلگا کر بیٹے اور دونوں رانوں کو پیٹ کے ساتھ ملالے، پھر دونوں ہاتھوں کے ساتھ ملالے، پھر دونوں ہاتھوں کے ساتھ ملالے، کھا ہے کہ احتباء کی ہم مورت قرفصاء نہیں ہوتی۔ أ

٦٢٧٢ - حَدَّنَتِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْعِزَامِيُّ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْعِزَامِيُّ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُكِيحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ بِفِنَاءِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ بِفِنَاءِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: مَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: مَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: مَأَيْتُ مَعْدَلًا.

فوائدومسائل: ﴿ احتباء اور قرفصاء وونول كامفهوم ايك بى ہے۔ يہ بيضے كا ايك انداز ہے۔ اس ميں تواضع و اكسار اور خشوع و عاجزى كا اظهار ہوتا ہے۔ حضرت تيلہ ﴿ كا بيان ہے كہ جب ميں نے رسول الله ﷺ كوخشوع اور اكسار كى اس كيفيت ميں و يكھا تو خوف ہے كانپ اٹھی۔ ان كی يہ كيفيت اس وجہ ہے تھی كہ جب رسول الله ﷺ جيبى عظيم ہتی كا ظاہرى بيشنا اس فقد رخشوع اور اكسار كا مظہر ہے تو باطنی طور پر آپ ﷺ كى كيا كيفيت ہوگى ليكن ہم لوگ اس نعمت سے كس قدر محروم ہيں۔ ﴿ كَيُونَكُ اس فَعْرِ مِن عَلَى الله عَلَى ال

(٣٥) بَابُ مَنِ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ

وَقَالَ خَبَّابٌ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بِبُرْدِهِ، قُلْتُ: أَلَا تَدْعُو اللهَ؟ فَقَعَدَ.

باب: 35- جو اپنے ساتھیوں کے سامنے فیک لگا کر بیٹھے

حفرت خباب بن ارت ولالله في كها كه بين نبى طلاله كل مدمت ميں عاضر ہوا تو آپ ايك چادر پر فيك لگائے كا موے مقد ميں في عائميں ہوئے تقد ميں في عرض كى: آپ الله تعالى سے دعانہيں كرتے؟ تو آپ الله تعالى سے دعانہيں كرتے؟ تو آپ الله تعالى سے دعانہيں

<sup>1</sup> فتح الباري: 78/11. 2 سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4847. 3 سنن أبي داود، الصلاة، حديث: 1110.

🌋 وضاحت: لوگول كےسامنے كسى مجلس ميں جسماني درديا بياري يا آرام كى غرض سے تيك لگا كر بيشمنا جائز ہے مگر عام مجالس میں ایا کرنا درست نہیں۔حضرت خباب التائیا ہے مروی حدیث امام بخاری برالفظ نے متصل سند ہے بھی بیان کی ہے۔

[6273] حضرت الوبكره والله سے روايت ب، الهول ٦٧٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ نے کہا کہ رسول الله طافی نے فرمایا: "کیا میں صحصیل سب ابْنُ الْمُفَضَّل: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ سے بوے گناہ کی خبر نہ دول؟" صحابة كرام عاللہ نے كہا: عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ كيول تين الله ك رسول! آب في فرمايا: "الله ك ساته رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» شرک کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا' قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ». [راجع: ٢٦٥٣]

٦٢٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشُرٌ مِثْلَهُ: وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. [راجع: ٢٦٥٤]

[6274] دوسرى روايت ميس ب كدآب الظ اس وقت فيك لكائ موئ عقم فيرآ بسيده بين كن ادر فراليا "إلى اورجمولى بات بهى " يه بات آپ بار بار دمرات رہے حتی کہ ہم نے کہا: کاش! آپ خاموش ہو جائیں۔

على فوائدومسائل: 🗗 جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کی تھین کوآپ ناٹیا نے بار باراس لیے دہرایا تا کہ اس کی برائی اور قباحت واضح ہو جائے۔ رسول الله مُنظِمُ كا فيك لگا كر بيضنا ديگر احاديث ميں بھي بيان مواہم جيسا كد حضرت سمره بن جندب والله بيان كرتے ہيں كميں نے رسول الله مَاثِيمًا كواكِ تيكے پر فيك لگا كر بيٹے ہوئے ديكھا تھا۔ ﴿ ﴿ لِلَّهِ اللهِ عَلَيْمًا كواكِ تِيكِ بِر فيك لگا كر بيٹے ہوئے ديكھا تھا۔ ﴿ ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْمًا اللَّهِ مَاثِيمًا لَا اللَّهِ مَا لَيْ اللَّهِ عَلَيْمًا اللَّهِ مَا لَيْ اللَّهِ عَلَيْمًا اللَّهِ مَا لَيْ اللَّهِ عَلَيْمًا اللَّهِ مَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمًا اللَّهِ عَلَيْمًا اللَّهِ مَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے، اس لیے امام بخاری بڑھ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے اس کا جواز ثابت کیا ہے کہ شرعاً ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

## (٣٦) بَابُ مِنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةٍ أَوْقَصْدِ

٦٢٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ! أَنَّ عُفْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ

فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ. [راجع: ٨٥١]

[6275] حفرت عقبه بن حارث والله سي روايت ب،

باب: 36- سى حاجت يا مقصد كے ليے تيز تيز چلنا

انھوں نے بیان کیا کہ نبی ٹاٹیا نے نماز عصر پردھی، پھرآپ تیزی ہے چل کر گھر میں داخل ہو گئے۔

فواكدومسائل: ٥ رسول الله عليم كا كريس تيزى سے چل كر داخل موناكسي ضرورت كى وجه سے تقا۔ اس كى تفصيل

صحيح البخاري، المناقب، حديث: 3612. 2 جامع الترمذي، الأدب، حديث: 2771. 3 فتح الباري: 80/11.

دوسری روایت میں ہے کہ جب صحابہ کرام نفائی کو خلاف معمول جلدی جلدی چلنے پر تعجب ہواتو آپ نے بتایا کہ رات گھر میں سونا آیا تھا جو تقسیم نہ ہوسکا، اس لیے جلدی جلدی گھر گیا تھا تا کہ اسے تقسیم کردوں۔ میں نے گھر میں اس کا یوں ہی پڑے رہنا پندنہ کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کس عالم یا حاکم کا اپنے ضروری کام کے لیے جلدی کرنا جائز ہے بلکہ نیک کام جلدی سے سرانجام دینا افضل ہے، بلاوجہ ڈگ ڈگ کرتے ہوئے تیز چلنا معاشرتی طور پر بھی معیوب ہے۔ واللّٰه أعلم.

#### باب: 37- جاريائي ياتخت كابيان

(۳۷) بَابُ السَّرِيرِ

کے وضاحت: فرکورہ عنوانات کو کتاب الاستئذان میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ استئذان سے مقصود گھر میں داخل ہونا ہے، لہذااس مناسبت سے گھر کے متعلقات کو بیان کیا جارہا ہے۔

7۲۷٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً يُصَلِّي وَسُطَ السَّرِيرِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبِيْنَ الْقِبْلَةِ، تَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَائْسَلُ انْسِلَالًا. [راجع: ٣٨٢]

62761 حضرت عائشہ بڑھا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مُلٹا چار پائی یا تخت کے درمیان میں نماز پڑھتے تھے جبکہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی۔ جھے کوئی ضرورت ہوتی تو میں یہ پہندنہ کرتی کہ میں کھڑی ہول اور آپ کے سامنے آؤں، اس لیے میں آہستہ کھڑی جاتی تھی۔

فوائدومسائل: ﴿ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ گھر میں تخت رکھنا اور اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا اپنے شوہر کی موجودگی میں لیٹنا جائز ہے، اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلا کہ عورت کا قبلے رخ میں لیٹنا آ دمی کی نماز کو باطل نہیں کتا۔ والله أعلم ﴿ ﴿ سیدہ عائشہ عَلَیٰ کے رسول الله عَلَیٰ کے سامنے لیٹنے کے دو مختلف واقعات ہیں، ایک تو یکی واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ سجدہ کرتے تھے تو سیدہ عائشہ علیہ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تو وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیٹیں ﴿ اور درسرا داقعہ بیہ کہ سیدہ عائشہ علیہ جنازہ کی طرح آپ کے سامنے لیٹی ہوتیں، اس صورت میں پاؤں سمیٹے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ ﴿ اَ اِس کے سامنے لیٹی ہوتیں، اس صورت میں پاؤں سمیٹے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ ﴿

#### باب:38-جس كے ليے كاؤ تكيدلكايا كيا

(٣٨) بَابُ مَنْ أَلْقِيَ لَهُ وِسَادَةٌ

16277 حضرت عبداللہ بن عمرو ٹاٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے بیان کیا کہ نبی ٹاٹٹا کے پاس میرے روزہ رکھنے ٦٢٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ؛ ح:
 وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الأذان، حديث: 851. 2 صحيح البخاري، الصلاة، حديث: 382. 3. صحيح البخاري، الصلاة، حديث: 382. 3. صحيح البخاري، الصلاة، حديث: 383.

عَوْنٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَبْتُ النَّبِيَ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَبْتُ النَّبِي عَنْ فَكِلَ عَلَي فَأَلْقَبْتُ اللَّهِ وَسَادَةً مِنْ أَدَم حَشُوهَا لِيفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي اللَّهُ أَيَّامِ؟ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

كا ذكركيا كيا، آپ ميرے پاس تشريف لائے تو ميل نے آپ کے لیے ایک تکمیدلگایا جو چڑے کا تھا اور اس میں تھجور کی جیمال بھری ہوئی تھی۔ آپ ناٹی زین پر بن بیٹھ گئے اور تکیے میرے اور آپ کے درمیان ویے ہی پڑا رہا، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: "کیا تھارے کیے ہر مینے کے تین روزے کافی نہیں؟" میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! (میں زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں)۔ آپ نے فرمایا: ''چلو یا فیج دن رکھ لیا کرو۔ " میں نے کہا: اللہ کے رسول! (میں اس ے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں)۔ آپ نے فرمایا: "سات دن '' میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! (میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہول) آپ نے فرمایا: ''نو دن ـ ''میں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: "مگیارہ دن کے روزے رکھ لیا کرو۔ " میں نے کہا: اللہ کے رسول! (یس اس عے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔) رسول الله تا الله علی نے فرمایا: "داود علیا کے روزے سے براہ کر کوئی روزہ نہیں جونصف دہر کے ې ، يعني ايك دن كا روزه ركهنا اورايك دن افطار كرنا ـ''

ا 16278 حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ ملک شام گئے وہاں مجد میں جاکر دور کھتیں ادا کیں، پھر یہ دعا کی: اے اللہ! مجھے کوئی (اجھا) ہم نشین عطا فرما، چنانچہ وہ حضرت ابودرداء واللہ کی کہل میں پنچ تو انھوں نے دریافت کیا: تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا: میں کوفہ سے آیا ہول۔ انھوں نے فرمایا: کیا تمھارے ہاں راز دان نہیں، جن کوان کے علاوہ کوئی نہیں جاتا، یعنی حضرت حذیفہ ٹاٹٹو؟ کیا تمھارے اند تعالیٰ نے اپنے رسول تمھارے اند تعالیٰ نے اپنے رسول تعمارے اندر وہ خض نہیں جے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول تعمارے اندر وہ خض نہیں جے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول تعمارے یاس صاحب میں یا سروبی تمھارے یاس صاحب میں اس دور کیا تمھارے یاس صاحب میں اس دور کیا تمھارے یاس صاحب میں اور کیا تمھارے یاس ساحب میں اور کیا تمھارے یاس ساحب وسادہ (تکیہ ) نہیں ہیں؟ اس سے متھود

مُلْكُمْ اللَّهُ عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَنْ الْبِرَاهِيمَ، عَنْ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً: أَنَّهُ قَدِمَ الشَّأْمَ؛ ح: وَحَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَطَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُوْتْنِي جَلِيسًا، فَطَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُوْتْنِي جَلِيسًا، فَقَعَدَ إِلَى الشَّامِ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مَنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُونُ نِي جَلِيسًا، فَقَعَدَ إِلَى الْمُرْدَاءِ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرُ الَّذِي كَانَ لَا يَعْلَمُهُ عَيْرُهُ؟ - يَعْنِي حُذَيْفَةَ اللهُ السِّرُ الَّذِي كَانَ لَا يَعْلَمُهُ عَيْرُهُ؟ - يَعْنِي حُذَيْفَةَ اللهُ اللهُ لِسَانِ رَسُولِهِ وَ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ - يَعْنِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ وَ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ - يَعْنِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ وَ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ - يَعْنِي عَلَى السَّانِ رَسُولِهِ وَ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ - يَعْنِي عَلَى السَّانِ رَسُولِهِ وَيَعْقَ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ - يَعْنِي عَلَى لِعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ وَيَعْقَ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ - يَعْنِي عَلَى السَّيْطَانِ؟ - يَعْنِي عَلَى السَّانِ رَسُولِهِ وَيَعْمَ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ - يَعْنِي عَلَى السَّيْ وَلِي السَّيْطَانِ؟ - يَعْنِي عَلَى السَّانِ رَسُولِهِ وَيَعْمَى مِنَ الشَّيْطَانِ؟ - يَعْنِي

عَمَّارًا - أَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السَّوَاكِ وَالْوِسَادِ؟ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَنْفَى ﴾ قَالَ (وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى) فَقَالَ: مَا زَالَ هٰؤُلَاءِ حَتَّى كَادُوا يُشَكِّكُونِي وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

فوا کدومسائل: ﴿ ان دونوں حدیثوں میں رسول الله منافیہ کے لیے تکیدلگانے یا گدا بچھانے کا ذکر ہے، لہذا اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ شارح مہلب نے کہا ہے کہ اس حدیث سے بوٹے فض کا احترام ثابت ہوتا ہے، نیز بڑا آ دمی اپنی شاگرد کے گھر جا کراسے دین تعلیم دے سکتا ہے۔ ﴿ اس سے بیمی معلوم ہوا کہ اگر صاحب خانہ برامحسوں نہ کرے تو اس کے اگرام واحترام کو نظر انداز کر کے مہمان تواضع اختیار کر سکتا ہے۔ ' حضرت ابوالدرداء دیا شانے نینوں بزرگوں، لیمی حضرت حذیف، حضرت عبداللہ بن مسعود شاخہ کے مختلف ایسے فضائل ومنا قب بیان کیے ہیں جوان کے ساتھ مخصوص ہے۔

#### باب: 39- جمعہ کے بعد قبلولہ کرنا

16279 حفرت سہل بن سعد واللہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ہم نماز جمعہ کے بعد دو پہر کا کھانا کھاتے اور قیلولہ کیا کرتے تھے۔

## (٣٩) بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

٦٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا
 نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ. [راجع: ٩٣٨]

خلت فا کدہ: دو پہر کے بعد کھانے کو غداء اور سونے کو قبلولہ کہتے ہیں۔ عربوں کی عادت تھی کہ وہ دو پہر کا کھانا کھا کر قبلولہ کرتے ہے۔ ایسا کرنے سے طبیعت ہشاش بشاش اور ہلی ہو جاتی ہے۔ ﴿ قبلولہ مسنون امر ہے۔ رسول الله علی ﷺ نے فر مایا: ''تم قبلولہ کیا کرو کیونکہ شیاطین قبلولہ نہیں کرتے۔'' اس روایت کی سند میں کلام ہے لیکن رائج بات یہی ہے کہ بیہ حدیث قابل اعتبار ہے۔ <sup>2</sup> اسی طرح خوات بن جبیر والی کا قول سے سند سے منقول ہے کہ دن کے پہلے جھے میں سونا جلن کا باعث، دو پہر کوسونا صحت کا موجب اور آخری پہر سونا ہو قونی کی علامت ہے۔ <sup>3</sup>

#### باب: 40-مىجدىين قىلولەكرنا

[6280] حفرت سهل بن سعد والله سے روایت ہے،

(٤٠) بَابُ الْقَائِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ

٦٢٨٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

<sup>1</sup> فتح الباري: 82/11. 2 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، حديث: 1647. 3 فتح الباري: 84/11.

انھوں نے فرمایا کہ حضرت علی ٹاٹھ کوکوئی نام ابوتراب سے الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ زياده پيندنېين تفار جب أغيس ابوتراب كها جاتا تو بهت خوش ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كَان لِعَلِيُّ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ موتے تھے۔ ہوا یول کہ (ایک مرتبہ) رسول الله ظافظ، سیدہ مَنْ أَبِي تُرَاب، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ فاطمه و الله كالله على والله على والله كالله كالم كالم كالمناك كالمناك كالم كالم كالمناك كالم كا بِهَا، جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا میں نہ پایا۔ آپ نے وریافت کیا: (بین!)تمحارے چھا کے السَّلَامُ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: بيغ (شوہر نامدار) كدهر كے بين؟" انھوں نے بتايا كه «أَيْنَ ابْنُ عَمُّكِ؟» فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ میرے اور ان کے ورمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی، اس شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي، فَقَالَ ليه وه مجھ سے ناراض موكر باہر چلے گئے ہيں۔ انھوں نے رَسُولُ اللهِ ﷺ لِإِنْسَانِ: «انْظُرْ أَيْنَ هُوَ؟» فَجَاءَ ميرے بال قيلوله بھى نبيل كيا۔ رسول الله طافا كا الله مخص فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ ے فرمایا: ''دیکھو وہ (علی) کہاں ہیں؟'' وہ هخص گیا اور رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ واليس آكر كينے لگا:: الله كے رسول! وہ تو معجد ميں سور ب سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ میں، چنانچہ رسول الله ظافا معجد میں تشریف لائے تو حضرت رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: «قُمْ أَبَا على الله وبال ليف موع تص جبكه ايك طرف سے ان كى تُرَابِ، قُمْ أَبَا تُرَابِ». [راجع: ٤٤١] چادر گری موئی تھی اور آپ کا وہ پہلو گرد آ لود ہو چکا تھا۔ رسول الله تالي ان سے مٹی صاف کرنے گے اور فرمانے

فوائدومسائل: ﴿ حفرت على والله فرو يهر كے وقت مجد ميں آ رام كيا، اى سے امام بخارى والله نے يہ مسئلہ اخذ كيا كه مسجد ميں بھى قبلولہ جائز ہے۔ شارح سجى بخارى امام مہلب والله نے كہا ہے كہ اس حد ميث سے ضرورت كے بغير بھى مجد ميں قبلولہ كرنا فابت ہوتا ہے كيك بعض ديگر علماء كى رائے ہے كہ سياق حديث سے بي فابت ہوتا ہے كہ مبحد ميں ضرورت كے بغير سونا ورست نہيں كيونكہ ايسا كرنے ہے مجد كا تقدّس مجر وح ہوتا ہے۔ آ ﴿ اس حد ميث سے دور نبوى كے معاشر سے كى ايك خوبصورت بھلك بھى نظر آتى ہے كہ جب كى نوجوان كى اپنے گھر ميں شكر رفجى ہو جاتى تو وہ كى نيث كينے، كلب، سينما يا تھيڑ كارخ كرنے كى بجائے مبحد كارخ كرتا تھا كيونكہ اسے معلوم تھا كہ سكون واطمينان كى بھى ايك جگہ ہے۔ والله المستعان،

باب: 41- اگر کوئی شخص کہیں ملاقات کے لیے جائے اور وہیں دو پہر کوآرام کرے

لَّكِي: " ابوتر اب! انھو۔ ابوتر اب! انھو۔ "

(٤١) بَابُ مَنْ زُارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ

<sup>1</sup> فتح الباري: 84/11.

٦٢٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ابْنُ عَبْدِاللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ابْنُ عَبْدِاللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَمَّ سُلَيْمٍ كَانَتُ تَبْسُطُ لِلنَّبِي عَنْ أَنسٍ أَنَّ أَمَّ سُلَيْمٍ كَانَتُ تَبْسُطُ لِلنَّبِي عَنْ فَلَا عَلَى ذٰلِكَ النَّطَعِ. قَالَ: فَإِذَا نَامَ النَّبِي عَنِي أَخَذَتُ مِنْ عَرَقِهِ قَالَ: فَإِذَا نَامَ النَّبِي عَنِي اللَّهِ أَخَذَتُ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ، فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُلُكً وَهُو نَائِمٌ. قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ الْوَفَاةُ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَٰلِكَ السُّكِ، قَالَ: فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ .

اجازت کینے کے آ داب واحکام =

ا 6281 حضرت انس والله الساس الما الله الله المحافظ ال

فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بررگانِ دین کا اپنے عقیدت مندوں، رشتے داروں اور معتبر دوست احباب کے ہاں قیلولہ کرنا جا کڑے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ﴿ حضرت ام سلیم جُھی، حضرت انس جُھی کا والدہ اور رسول الله تُھی کا مارے گھر تشریف لائے اور آپ الله تُھی کی رضا عی خالہ تھیں۔ حضرت انس جُھی سے مروی ایک روایت ہے کہ رسول الله تُھی ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ہاں قیلولہ فرمایا تو آپ کو بسینا آ گیا۔ حضرت ام سلیم جھی شیشی لے کر آئیں اور اس بسینے کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب رسول الله تُھی بیدار ہوئے تو فرمایا: "ام سلیم! تم یہ کیا کر رہی ہو؟" انھوں نے کہا: آپ کا بسینا جمع کر رہی ہوں، ہم اسے خوشبو میں ڈائیں گے تو یہ تمام خوشبوؤں میں سے اعلی خوشبو ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے باعث خیرو

آلك المكار المكار - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا ذَهَبَ إِلَى فَبُاءِ يَدْخُلُ عَلَى أَمِّ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، فَبَاءِ يَدْخُلُ عَلَى أَمِّ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ - فَدَخَلَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتُهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ اسْتَيقَظَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتُهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ اسْتَيقَظَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتُهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ اسْتَيقَظَ يَضَحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا

افی الک دلائل سے روایت اس بن مالک دلائل سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ تلائل قباء جاتے تو حضرت ام حرام بنت ملحان دلائل کے گھر بھی جاتے تھے۔ وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھیں۔ اور حضرت ام حرام دلائل حضرت عبادہ بن صامت دلائل کی بیوی تھیں۔ ایک دن آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، انھوں نے آپ کو کھانا پیش کیا جے تناول فرما کر رسول اللہ تلائل سو گئے، پھر آپ الحص تو مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام حرام بھی کہتی ہیں کہ میں نے مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام حرام بھی کہتی ہیں کہ میں نے مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام حرام بھی کہتی ہیں کہ میں نے

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الفضائل، حديث: 6056 (2331).

رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الْأُسِرَّةِ - أَوْ قَالَ: مِنْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةِ، يَشُكُ إِسْحَاقُ - " الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةِ، يَشُكُ إِسْحَاقُ - " فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا، ثُمَّ فَقُلْتُ: مَا فَقُلْتُ: مَا يَضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي عُرْضُوا عَلَى يَرْكَبُونَ ثَبَعَ هُذَا اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَعَ هُذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الْأُسِرَّةِ - أَوْ مِثْلَ هُذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الْأُسِرَّةِ - أَوْ مِثْلَ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَعَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةِ - أَوْ مِثْلَ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَعَ اللهَ أَنْ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَعَ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَعَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةِ - أَوْ مِثْلَ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَعَ اللهَ أَنْ اللهِ يَوْكَبُونَ اللهَ أَنْ يَعْمَ اللهِ يَعْمَلُكَ اللهَ أَنْ يَعْمَلُهُ وَلَيْكَ اللهَ أَنْ مُعَالِيَةً فَصُرِعَتْ عَنْ فَرَكِبَتِ الْبَحْرِ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةً فَصُرِعَتْ عَنْ وَمَانِ مُعَاوِيَةً فَصُرِعَتْ عَنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ. وَاللهَ الْمُعَوْلِكَ عَلَى الْبُحْرِ فَهَلَكَتْ. وَمَانِ مُعَاوِيَةً فَصُرِعَتْ عَنْ وَاللهَ اللهَ عَنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ. وَاللهَ الْكَالِهُ اللهَ الْمَالِمُونَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ. وَاللهَ الْمَالِمُونَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ. وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

بوچھا: اللہ کے رسول! آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جواللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔وہ اس سمندر کے اور سوار ہول گے جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں۔'' یا فرمایا: ''وہ بادشاہوں کی طرح تختوں پر ہیں۔'' اسحاق راوی کو ان الفاظ میں شک ہے۔ میں فعرض کی: دعا كرين كمالله مجھے بھى ان يس كردے تو آپ نے اس كے ليے دعا فرمائى۔ پھرآپ اپنا سرمبارك ركھ كرسو گئے۔ جب بيدار موئ تو پرمسكرا رے تھے۔ ميں في عرض كى: الله ك رسول! آب كس بات يربنس رب تعيد؟ آب نے فرمایا: "میری امت سے کھ لوگ جھ پر پیش کیے گئے جواللہ کی راہ میں جہاو کرنے والے ہیں۔ وہ اس سندر پرسوار ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں، یا وہ بادشاہوں کی طرح تخوں پر ہیں۔' میں نے عرض کی: آپ اللہ سے میرے لیے دعا کردیں کہ مجھے بھی ان میں کردے۔آپ نے فرمایا: "تم پہلے لوگوں میں سے ہو۔" چنانچہ حضرت ام حرام والله نے سیدنا معاوید والله کے دور حکومت میں سمندری سفر کیا اور تھکی پر اترنے کے بعد اپنی سواری سے گر پڑیں اور وفات يا كنيس\_

فوائدومسائل: ﴿ اِس حدیث میں بھی ہے کہ رسول الله ظافی حفرت ام حرام بنت ملحان علی کے گر تشریف لے گئے تو وہیں قبلوله فرمایا۔ امام بخاری بلط کا مقصود اس حدیث کے بیان کرنے سے بی ہے۔ ﴿ حفرت ام حرام علی حفرت عبادہ بن صامت علی کی زوجہ محتر متھیں۔ بجرت کے بیسویں سال حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹا کے عہد حکومت میں ایک فشکر کے ساتھ نگل گئیں تو سمندر سے باہر نگلتے وقت سواری سے گر کرفوت ہوئیں۔ اس طرح رسول الله ظافی کی بیش گوئی حرف بجرف بوری ہوئی۔ اس حدیث سے سمندری سفر کرنا جائز ثابت ہوا۔ حافظ ابن ججر الله نے لکھا ہے کہ حضرت ام حرام علی بھی رسول الله ظافی کی رضائی خالہ تھیں، اس لیے آپ باٹھی ان کے بال قیلولہ کرتے تھے۔ آنوالله اعلم،

<sup>(1)</sup> فتح الباري: 93/11.

## باب: 42- جس طرح آسان موآ دي اي طرح بيد سکتا ہے

[6284] حضرت ابوسعید خدری الله سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی ٹاٹی نے دوقتم کے ملبوسات اور دوطرح کی خرید وفروشت ہے منع فرمایا تھا: اشتمال صماء (بولی بکل) اورایک بی کیڑے میں گوٹھ مارکر میٹھنے سے منع فرمایا جبکہ آدى كى شرمگاه بركوئى چيز نه بو اور دوقتم كى خريد وفروخت یہ ہے کہ محض کوئی چیز بھینئنے یا اسے ہاتھ سے چھونے سے الله پخته اوجائ، ال سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔

حضرت معمر، محمد بن الي حفص اور عبدالله بن بديل ني زہری سے روایت کرنے میں سفیان کی متابعت کی ہے۔

## (٤٢) بَابُ الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ

٦٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْن، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْإحْتِبَاءِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ. َ [راجع: ٣٦٧]

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ وَعَبْدُاللهِ ابْنُ بُدَيْلِ عَنِ الزَّهْرِيِّ .

🌋 فوائدومسائل: 🗯 اشتمال صماء یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پراس طرح کپڑا اوڑھ لے کہ ہاتھ بالکل بند ہو جائیں۔ایسے حالات میں انسان معمولی ی ٹھوکر لکنے سے گر پڑتا ہے۔اسے پھر سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں کسی طرف سے کوئی سوراخ یا شگاف نہیں ہوتا۔ اس احتباء کی بیصورت ہے کہ انسان اس طرح گوٹھ مار کر بیٹھ جائے کہ اس کی شرمگاہ ننگی ہو، اگر ستر کھلنے کا اندیشہ نہ ہوتو اے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ﴿ امام بخاری والله الله علام عدید ہے کدان ممنوع صورتوں کے علاوہ انسان جس طرح جائ بير سكت براك بيركوكي بابندى نبيس بكدوه بيضة وقت فلال فتم كاانداز اختيار كرر والله أعلم.

باب: 43- جو لوگوں کے سامنے سر کوئی کرتے اور جس نے زندگی بھراسی ساتھی کا راز نہ بتایا اور جنب وه فوت موا تو اس كي اطلاع دي

(٤٣) بَابُ مَنْ نَاجِي بَيْنَ يَدَي النَّاسِ وَلَمْ يُخْبِر بِسِرٌ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

کے وضاحت: ایک دوآ دمیوں کے سامنے راز داری کی بات کرنا درست نہیں کیونکہ اس مشکوک وشہبات جنم لیتے ہیں، البت عام لوگوں یا کسی جماعت کی موجودگی میں سرگوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکداس سے بدظنی پیدا ہونے کا احتمال نہیں ہوتا۔امام بخارى وطف نے بيمسكله درج ويل حديث سے ثابت كيا ہے۔

٦٢٨٥، ٦٢٨٦ – حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ أَبِي

[6286،6285] حفرت عاكشه اللهاس روايت ب،

انھول نے بیان کیا کہ ہم نبی مالی کی تمام ازواج مطبرات آپ کے پاس تھیں۔ہم میں سے ایک بھی غائب نہ تھی۔ اس دوران میں سیدہ فاطمہ ﷺ چلتی ہوئیں آئیں۔ اللہ کی فتم! ان كى جال، رسول الله على كى جال سے الك نهمى ـ جب آب تافيم في أفيس ويكما تو فرمايا: "ميري لخت جكرا خوش آ مدید۔ ' پھر اُصیں اپن واکس یا باکس بھایا، اس کے بعدان سے آ ہتہ کچھ کہا تو وہ بہت روکیں۔ جب رسول اللہ نے ان کا حزن و ملال و یکھا تو دوبارہ ان سے سر گوشی کی، اس پر وہ ہننے لگیں۔ تمام ازواج میں سے میں نے ان (سیدہ فاطمہ ش) سے کہا کہرسول اللہ تھ نے ہم میں سے صرف آپ کوسر گوشی کی خصوصیت بخش ہے، پھرآپ رونے ككيس - جب رسول الله ظفظ الصفوت ميس ف الن سے يو جما: آپ الله انهار نے آپ کے کان میں کیا فرمایا تھا؟ انھوں نے کہا کہ میں رسول الله علی کا راز افشانہیں کروں گی۔ پھر جب آپ کی وفات ہوگئ تو میں نے سیدہ فاطمہ واٹا سے کہا: میرا جوحق آپ پر ہے میں اس کا واسطہ دیتی ہول کہ آپ مجھےوہ بات بتا دیں۔انھوں نے کہا: ہاں، اب بتاسکتی ہوں، چنانچدانھوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ ناٹی نے پہلی مرتبہ مجھ سے سرگوشی کی تھی تو فرمایا تھا: ''جبریل ملیفا مجھ سے ہر سال ایک بار قرآن کا دور کرتے تھے، انھوں نے اس سال دو بار مجھ سے قرآن کا دور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آچکا ہے۔تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو اورصبرے کام لینا۔ میں تمھارے لیے بہترین میرسفر ہوں گا۔'' سیدہ نے فرمایا: اس وقت میرا رونا جو آپ نے ویکھا اس کی وجہ بھی تھی۔ جب آپ نے میری پریشانی دیکھی تو آپ نے دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی اور فرمایا: "فاطمہ بینی! كياتم اس بات يرخوش نهيل موكه جنت مين تم تمام الل ايمان

عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: حَدَّثَننِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ۚ قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَمْشِي وَلَا وَاللهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ وَقَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي»، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ - أَوْ عَنْ شِمَالِهِ - ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا النَّانِيَةَ فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهَا -أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ -: خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالسُّرُّ مِنْ َبَيْنِنَا، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَمَّ سَارَّكِ، قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ، فَلَمَّا تُوُفِّي، قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ - بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ - لَمَّا أَخْبَرْتِنِي، قَالَتْ: أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ، فَأَخْبَرَتْنِي، قَالَتْ: أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّنَيْنِ، وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ". قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي النَّانِيَةَ، قَالَ: «بَا فَاطِمَةُ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّلَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ لهذِهِ الْأُمَّةِ؟». [راجع: דזרד, זזרץ]

#### خواتین کی سردار ہوگی یا خواتین امت کی سردار ہوگی؟"

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کہ رسول الله طَائِعُ نے جب دوسری مرتبہ حضرت فاطمہ علی ہے سرگوشی کی تو فرمایا: "میرے اہل بیت میں ہے تم سب سے پہلے مجھے ملوگ ۔ اس پر وہ بنس پڑیں۔" اس حدیث سے امام بخاری وطف نے عنوان کے دونوں جز ثابت کیے ہیں۔ ایک تو بیہ ہے کہ جماعت کے سامنے سرگوشی کرنا جائز ہے، دوسرا یہ کہ زندگی تک تو راز کو پوشیدہ رکھنا چاہیے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دونوں باتیں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ واللّٰہ أعلم.

## (٤٤) بَابُ الْإِسْتِلْقَاءِ

٦٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي تَمِيم عَنْ عَمْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًّا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْمُخْرَى. [راجع: ٤٧٥]

#### باب: 44- چت کیفنے کا بیان

[6287] حفرت عباد بن تميم الطفير سے روايت ہے، وه اپنے بچا سے بيان كرتے ہيں كه انھوں نے كہا: ميں نے رسول الله طبق كومجد ميں چت ليٹے ديكھا تھا۔ آپ نے اپنی ایک ٹا تگ دوسری پر رکھی ہوئی تھی۔

ﷺ فائدہ: حضرت جابر شاتلائے مروی ایک حدیث میں ہے کہ رسول الله ٹاٹٹا نے اس سے منع فرمایا ہے کہ انسان حیت لیٹ کرایک یا وال دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح کرایک یا وال دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ جب چت لیٹے اور شرمگاہ نگی ہوتو منع ہے جبیا کہ مجھے مسلم کی حدیث میں ہے اور اگر نگی نہ ہوتو جائز ہے جبیا کہ مجھے بخاری کی مذکورہ حدیث میں ہے، لہذا ان حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ والله أعلم.

## (٤٥) بَاكِ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

قَالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَثَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامَثُوا إِنَا النَّيْنَ مَامُوا إِلَى النَّيْمِنُونَ ﴾ وَنَخَيْمُ مَلَا تَنْتَجَوْمُ إِلَى قَوْلِيهِ ﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾

وَقَوْلُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ نَقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَى جَنَوَنكُوْ صَدَقَةً ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ يِمَا

## باب: 45- دوآ دی تیسرے کوچھوڑ کرسر گوشی نہ کریں

ارشاد باری تعالی ہے: "اے ایمان والو! جبتم سرگوشی کروتو (گناه، دشنی اور رسول کی نافر مانی پر) سرگوشی نه کرو ..... (اگرتم) مومن ہو۔"

نیز فرمان الی ہے: ''اے ایمان والو! جب تم رسول سے سرگوثی کر وقو سرگوثی سے پہلے صدقہ کیا کرو۔۔۔۔۔ جوتم عمل

٢ صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4433. 2 صحيح مسلم، اللباس و الزينة، حديث: 5499 (2099).

#### کرتے ہو۔"

تَعْمَلُونَ ﴾ [المجادلة: ١٣،١٢].

يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ».

مَالِكُ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا المَّدَ عَلَيْهُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا اللهَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ : أَنَّ سَعِلَى مُوكَرُدُوا دَى آپس مِل سَرَّوْثَى نَهُ رَبِ اللهِ مَنْهُ : أَنَّ سَعِلَى مُوكَرُدُوا دَى آپس مِل سَرَّوْثَى نَهُ رَبِ اللهِ مَنْهُ : أَنَّ سَعِلَى مُوكَرُدُوا دَى آپس مِل سَرَّوْثَى نَهُ رَبِ اللهِ مَنْهُ : أَنَّ سَعِلَى مُوكَرُدُوا دَى آپس مِل سَرَّوْثَى نَهُ رَبِ اللهِ مَنْهُ فَلَا اللهِ وَعَلَيْهُ قَالَ : «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا

خلف فائدہ: ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: ''یہ سرگوشی تیسرے کو غمناک کرتی ہے۔'' اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تین شخص ہوں، ان میں سے دوعلیحدہ جا کر خفیہ بات کریں تو تیسرے کو بی قکر لاحق ہوگا کہ وہ اس کے خلاف کوئی سازش تر تیب دے رہے ہیں، اس لیے وہ خواہ مخواہ پریشان اور غمناک ہوگا اور اگر زیادہ لوگ ہوں تو کوئی حرج نہیں جیسا کہ آئندہ اس کی وضاحت ہوگی۔

#### (٤٦) بَابُ حِفْظِ السِّرِّ

افعوں نے کہا کہ نبی ٹاٹیل بن مالک ٹاٹیل سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ نبی ٹاٹیل نے مجھ سے ایک راز کی بات کی
صفی میں نے آپ کے بعدوہ راز کسی کونہیں بتایا۔حضرت
ام سلیم ڈاٹیا نے بھی مجھ سے اس کے متعلق پوچھا تو میں نے
انھیں بھی نہیں بتایا۔

باب:46-راز کی حفاظت کرنا

٦٢٨٩ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنِسَ بْنَ مَالِكٍ [يَقُولُ]: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ [يَقُولُ]: أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ [يَقُولُ]: أَسَرً إِلَيَّ النَّبِيُ سَرًا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أَمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ.

فوا کدومسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ تافیل نے جھے ایک کام کے لیے جیجا تھا جس کی وجہ سے میں اپنی والدہ کے پاس دیر سے پہنچا۔ والدہ نے تاخیر کی وجہ بچھی تو میں نے کہا: وہ رسول اللہ تافیل کے راز کی ایک بات تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ والدہ نے بھی تاکید کی کہ رسول اللہ تافیل کا راز کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا۔ ﴿ ﴿ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ راز از واج مطہرات فِی ایک ساتھ خاص تھا کیونکہ اگر دینی یاعلمی بات ہوتی تو اس کا چھپانا تو جائز بی نہیں۔ حافظ ابن حجر واللہ نے کہ اس سے وہ راز مراد ہے جس کے ظاہر ہونے سے مسلمان بھائی کونقصان کا اندیشہ ہو۔ ﴿

أن صحيح البخاري، الاستئذان، حديث: 6290. و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، حديث: 6378 (2482)، و فتح الباري:
 98/11. (ق فتح الباري: 99/11.

### (٤٧) بَابٌ: إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ

٦٢٩٠ - حَدَّنَنِي عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَائَةٌ فَلَا يَتْنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الْأَخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الْأَخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاس، أَجْلَ أَنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ».

### باب : 47- جب تین سے زیادہ آدی موں تو (دو آدمیوں کے) سرگوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں

[6290] حضرت عبدالله بن مسعود ثالث سروایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی تالٹ نے فرمایا: ''جب تم تین آ دمی ہوتو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر دو آ دمی آ پس میں سرگوشی نہ کیا کریں کیونکہ ایسا کرنے سے تیسرے کورنج ہوگا۔ اگر لوگ آ پس میں ملے جلے ہوں تو کوئی حرج نہیں۔''

خط فوائدومسائل: ﴿ يرحديث مفهوم خالف كے اعتبار سے عنوان كے ساتھ مطابقت ركھتى ہے، يعنى اگر تين سے زيادہ ہوں تو ان عيس سے دوآ دمی خفيد بات كر سكتے ہيں، چنا نچرا يك روايت ميں ہے كہ رادئ حديث ابوصال نے خصرت ابن عمر والله سے كہا كہا ہوں ہوں ہوں كى كہا گر تين آ دميوں كى كہا گر تين آ دميوں كى موجودگى جن سے رافراد ہوں تو ؟ انھوں نے كہا: اس ميں كوئى حرج نہيں۔ آ ﴿ وَمُولَ كُلُ عَلَى مِنْ الله عَلَى مُوجودگى مِن كسى سے رافركى بات كرنا چاہتے تو كسى چوتے آ دمى كوساتھ ملا ليتے۔ بہرحال تيسرے كوچھوڑكر آ پس ميں سرگوشى كرنا يا كسى الى دنا والى عن سے دوراس كى عزت وكرامت كے سے از حد تكليف كا باعث ہے اوراس كى عزت وكرامت كے بھى خلاف ہے۔ والله أعلم.

٦٢٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ اللهِ قَالَ: قَسَمَ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ الْأَنْصَارِ: إِنَّ لهٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ، قُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لاَّتِينَ النَّبِيَ عَلَيْ ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلاٍ ، فَسَارَرْتُهُ فَعَضِبَ حَتَّى احْمَرً وَجُهُهُ ، ثُمَّ قَالَ: "رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى، وَجُهُهُ ، ثُمَّ قَالَ: "رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى، أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ لهٰذَا فَصَبَرَ". [راجع: ٢١٥٠]

اوور ایت ہے ایک مرتبہ کھے مال تقسیم فرمایا، اس پر انسار کہ نی تالی نے ایک مرتبہ کھے مال تقسیم فرمایا، اس پر انسار کے ایک محض نے کہا: بیدایک ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں۔ میں نے (دل میں) کہا: اللہ کی قتم! میں نبی تالی کہ خدمت میں جاؤں گا، چنا نچہ میں حاضر خدمت ہوا تو اس وقت آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے چکے ہے آپ کے کان میں بات کی۔ آپ غصے سے جر گئے حتی کہ آپ کا چرہ انور سرخ ہوگیا، پھر آپ نے فرمایا: دموی نیا پر اللہ کی رحمت ہو، انھیں اس سے بھی زیادہ دموی نیا نیا گئی مگر انھوں نے صبر سے کام لیا۔"

1 سنن أبي داود، الأدب، حديث: 4852.

### (٤٨) بَابُ طُولِ النَّجْوَى

﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ ﴾ [الإسراء:٤٧]: مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ، فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوْنَ.

باب:48- دريتك سرگوشي كرنا

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''جب وہ سرگوشی کرتے ہیں۔'' آیت کریمہ میں نجوئی، ناجیت فعل کا مصدر ہے۔ اس مقام پران لوگوں کی صفت واقع ہورہی ہے۔اس کے معنی ہیں کہ وہ باہم سرگوشی کرتے ہیں۔

[6292] حضرت انس والله سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نماز کے لیے اقامت کبی گئی جبکہ ایک آ دمی رسول الله تالله سے سرگوشی میں مصروف تھا۔ وہ دیر تک سرگوشی کرتا رہا حتی کہ آ پ کے صحابۂ کرام شائیج کو نیند آنے گئی، پھر آ پ المضے اورلوگوں کو نمازیر مھائی۔

٦٧٩٢ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُقِيمَتِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُقِيمَتِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُقِيمَتِ اللهِ عَنْهُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَمَا زَالَ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. [راجع:

[127

فوا کدومسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کہ اقامت کے بعدرسول الله طُلِمُ مجد کے ایک کونے میں ایک آدمی سے سرگوشی کرتے رہے۔ (\* کرتے رہے۔ (\* کروسری روایت میں ہے کہ جب تبریر کہی گئی تو ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کوروک کر سرگوشی شروع کردی۔ (\* والی ت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تبریر کے بعد ضروری بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ والله أعلم،

باب: 49- سوتے وقت گریس آگ ند رہنے دی جائے

**٦٢٩٣ - حَدَّثَنَا** أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ

(٤٩) بَابٌ: لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ

عِنْدَ النَّوْمِ

[6293] حضرت ابن عمر المثنة سے روایت ہے، وہ نبی

1 صحيح البخاري، الأذان، حديث: 642. 2 صحيح البخاري، الأذان، حديث: 643.

الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْ سَالِم، عَنْ أَلَى مَرْجُورُورُ وَ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُمْ عَلَ

فوائدومسائل: ﴿ الرسوتِ وقت گریس آگ چھوڑ دی جائے اور اسے بجھایا نہ جائے یا اس سے محفوظ رہنے کا کوئی بندوبست نہ کیا جائے تو بعض دفعہ اس کے بھڑک اٹھنے سے بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوجا تا ہے۔ حافظ ابن جمر راللہ لکھتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی اکیلا آ دمی ہے تو اسے چاہیے کہ سوتے وقت آگ بجھا کر سوئے یا اس سے محفوظ رہنے کا محقول بندوبست کہ اگر گھر میں کو آ دمی ہیں تو گھر میں جو آ خری آ دمی بیدار رہنے والا ہواسے یہ ذمہ داری ادا کرنا ہوگ۔ ﴿ فِی بَعَلَ کَا معالمہ بھی بین ہے ، اسے بھی بجھا کر سونا چاہیے بصورت دیگر بہت بوے نقصان کا اندیشہ ہے۔ واللہ اعلم،

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ اَس حدیث میں آگ بجھا کرسونے کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ اس سے جلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، پھر یہ آگ عام ہے چرافی کی ہو یا چو لیے میں جلنے والی، اس کے علاوہ گیس ہیٹر ادر بجلی کے تقوں کا بھی یہی حکم ہے۔ ﴿ آگ کو وَثَمُن سے تعلم ہوتا ہے اگر چہ اس و ثمن سے تعلم ہوتا ہے اگر چہ اس میں بیشار فوائد بھی ہیں۔ ﴿

7190 - حَلَّنَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَطْاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ: «خَمِّرُوا الأَّنِيَةَ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ الْمُصَابِيحَ، فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ». [راجع: ٣٢٨٠]

اجازت لینے کے آواب واحکام ==

[6295] حضرت جابر ٹاٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: "(سوتے وقت) برتن ڈھانپ لیا کرد، دردازے بند کرلیا کرواور چراغ بجھا دیا کرو کیونکہ بساوقات چوہیا چراغ کی بتی تھینچ لیتی ہے اور گھر والوں کوجلا دیتی ہے۔"

1 فتح الباري: 103/11. ﴿ فتح الباري: 103/11.

فوائد دمسائل: ﴿ اليك حديث من اس كاسب بيان كيا هي ، حضرت ابن عباس الله عن كتي بين كدايك دفعه كوئى چوبيا چاغ كى بتى تقسيث كرلة آئى اور رسول الله طائع كم سامنے اس چنائى پر وال دى جس پر آپ تشريف فرما تھے اورا يک در ہم كے برابر جگہ جل گئى تو آپ نے فرمایا: '' جب تم سونے لگو تو اپنج چراغ بجھا دیا كرو كونكه شیطان اس جيسى مخلوق كواس قتم كاكام بھا دیتا ہے اور تمھارے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے۔'' ' ﴿ تَيْ بَهِرِ حال رات كوسوتے وقت آگ، كو كلے وائى أنگيشمى، كيس يا بحلى كے بير اور بق والے چراغ وغيرہ بجھا كرسونا چاہيے ورنہ نقصان ہوسكتا ہے، نيز اس قتم كے حادثات ميں در حقيقت شيطانى حركت كا عمل وقل ہوتا ہے، اس ليے اس كے شر سے ہميشہ الله تعالى كى پناہ ما تكتے رہنا چاہيے۔ والله المستعان،

### اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَبْوَابِ بِاللَّهْلِ

باب:50-رات کے دفت دردازے بند کرنا [6296] حفرت جابر ٹالٹنا سے دوایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹالٹا آئے نے فرمایا: ''جب رات کوسونے لگو تو چاغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، مشکیزوں کا منہ باندھ لیا کرواور کھانے پینے کی چیزیں ڈھانپ دیا کرو۔''

٦٢٩٦ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ الْمُفْنُوا الْمُصَابِيعَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَسْقِيَةَ، وَأَغْلِقُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ».

ہام نے کہا: میرا خیال ہے کہ آپ نے بی بھی فرمایا: "اگر چدا کی کئری ہی سے ہو۔" قَالَ هَمَّامٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: "وَلَوْ بِعُودٍ يَعْرِضُهُ". [راجع: ٣٢٨٠]

أبي داود، الأدب، حديث: 5247. 2 صحيح مسلم، الأشربة، حديث: 5246 (2012). 3 سنن أبي داود، الأطعمة،
 حديث: 3765.

# (١٥) بَابُ الْخِتَانِ بَقْدَ الْكِيرِ، وَتَتَفِّ الْإِبْطِ

باب: 51- برا ہونے کے بعد ختیہ کرنا اور بطوں کے بال اکھاڑی

کے وضاحت: اس عنوان کو کتاب الاستنذان میں اس لیے لایا گیا ہے کہ فتنے گھروں میں ہوتے ہیں اور اس تقریب میں لوگ جع ہوتے ہیں، اس بنا پر گھروں میں داخلے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔

٦٢٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالْاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصَّ الشَّارِبِ، وَتَقَلَّ الشَّارِبِ، وَتَقَلَّ الشَّارِبِ، وَتَقَلَّ اللَّالِمِ اللَّالِمِ اللَّالِمِ اللَّالِمِ اللَّالِمِ اللَّالِمِ اللَّالِمِ اللَّالِمِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْ

[6297] حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹ سے روایت ہے، وہ نبی مُٹاٹٹل سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''پاپٹج چیزیں فطرتی ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈ نا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، مونچیں چھوٹی کرنا اور ناخن کا ٹنا۔''

٦٢٩٨ - حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اخْتَنَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَنَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَنَنَ إِبْرَاهِيمُ مَنَفَقَةً.

162981 حضرت الوہریرہ ٹاٹٹؤ بی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹی نے فرمایا: ''حضرت ابراہیم ملیا نے اُسٹی سال کی عمر میں اپنا ختند کیا اور تیشے سے کیا۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ وَقَالَ: بِالْقَدُّومِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ.

ایک روایت میں لفظ قدوم وال مشدد کے ساتھ مروی ہے۔ اس کے معنی میں کہ انھوں نے قدوم جگہ میں اپنا ضعنہ کیا۔

<sup>﴿</sup> فتح الباري: 11/106. ﴿ سنن أبي داود، الطهارة، حديث: 356. ﴿ فتح الباري: 106/11.

7799 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: سُعِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: سُعِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُ ﷺ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذِ مَخْتُونٌ، قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذِ مَخْتُونٌ، قَالَ: وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى مُدْرِكَ. [انظر: 1700]

[6299] حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس وہ شاسے پوچھا گیا کہ جب نی عباس وہ شاسے پوچھا گیا کہ جب نی عبال وہ تا ہے کی عمر کیا تھی؟ انھوں نے فرمایا:
اس وقت میرا ختنہ ہوچکا تھا۔ عرب لوگوں کی عادت تھی کہ جب تک لڑکا جوانی کے قریب نہ ہوتا اس کا ختنہ نہ کرتے تھے۔

١٣٠٠ - وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
 إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
 قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا خَتِينٌ. [راجع: ١٢٩٩]

(6300 حفرت ابن عباس فانته سے روایت ہے کہ نی نافیا کی وفات ہوئی تو میرا ختند ہو چکا تھا۔

کے فوائدومسائل: ﴿ اِی اِیصَ روایات میں ہے کہ رسول اللہ علیٰ اِی وفات کے وقت حضرت این عباس والله کی عمر دس برس تھی ۔
لیکن صبح موقف یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر تیرہ برس تھی کیونکہ حضرت این عباس واللہ شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے تھے۔
جب قریش نے بنوہاشم کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ یہ ہجرت سے تین برس پہلے کا واقعہ ہے اور وس سال آپ مدینہ طیبہ میں رہ بیں، اس لیے تیرہ برس والی روایت ہی قابل اعتاد ہے۔ ان کا ختنہ وفات رسول اللہ تاثیم سے پہلے اور ججۃ الوواع کے بعد ہوا تھا۔
﴿ وَاضَح رہے کہ عَر بوں کے بال عورتوں کا بھی ختنہ کیا جاتا تھا، چنا نچہ حضرت ام عطیہ والله کا بیان ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت فضتے کیا کرتی تھی۔ اسے رسول اللہ تاثیم نے فر بایا: ' ختنہ گہرا نہ کیا کرو کیونکہ اس میں عورت کے لیے زیادہ لذت اور شوہر کے لیے فقتے کیا کرتی تھی۔ اس ایک معرورت میں یہ میں غیر معروف ہے، اس لیے یہ میں عورت کے لیے خروت سے اس لیے یہ میں عورت کے ایک عورت سے ایک عورت کے لیے خروت اس کی ضرورت میں ہو یا وہاں کا معمول ہوتو اس پرعمل کیا جا سکتا ہے۔ واللہ أعلم.

باب: 52- ہر کھیل کود جواللہ کی اطاعت مے ففلت کا باعث ہووہ حرام ہے اور جس نے کہا آؤ جوا کھیلیں ا

> وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ﴾ الْآيَةَ [لقمان:1].

(٥٧) يَابُ: كُلُّ لَهُو بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنَ طَّاعَةٍ لَقِي وَعَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ

ارشاد باری تعالی ہے: '' کھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل تماشے کی باتیں خریدتے ہیں .....۔''

<sup>·</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث:5271.

کے وضاحت : اس آیت کریمد میں ﴿لَهُوَ الْحَدِیْثِ ﴾ سے مرادگانا بجانا ہے جیسا کہ حضرت ابن مسعود ٹاٹھ سے مروی ہے، نیز ہروہ چیز لَهُوَ الْحَدِیْثِ مِیں شامل ہے جوانسان کواللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کردے۔

> ٩٣٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ».

فلا فوائدومسائل: ﴿ اِس مدیث کا کتاب الاستندان سے تعلق اس طور پر ہے کہ جوئے کی دعوت دیے والوں کو گھر آنے کی اجازت نددی جائے ، اس طرح جو انسان خود کو فضول کا موں میں مصروف رکھتا ہے وہ بھی اس قابل نہیں کہ اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی جائے۔ ﴿ ﴿ اِس مدیث کے آخری مصے کا سبب حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ علی سے مروی ایک مدیث میں بیان ہوا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ میں نے لات اور عزی کے نام کی قتم اٹھائی تو میرے ساتھیوں نے جے کہا: تو نے ایک بودہ بات کی ہے جو بہت بری ہے۔ رسول اللہ ظائم کے پاس جاؤ اور آپ کو بتاؤ، چنانچ میں آپ کے پاس آیا اور اپنا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: ''تم یہ دعا پڑھو: الا الله وَحْدَهُ لاَ شَوِیكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور بائيں جانب تین مرتبہ تعوقہ کرو۔ شیطان سے اللہ کی پناہ ما گواور آئندہ بھی الیا نہ کرنا۔'' ﴿ وَافَظ ابْن جَرِراتُ اللہ کہ جو دھزت ابو ہریرہ ٹھائٹ کی مدیث میں اور یہ ہی کہ دھزت ابو ہریرہ ٹھائٹ کی مدیث میں اور ایک الله ہو کیونکہ یہ بھی کلمہ توحید ہے۔ ﴿ وَاص وَاص وَاتُ کُلُ اللّٰهُ ہو کیونکہ یہ بھی کلمہ توحید ہے۔ ﴿ وَاص وَاتُ کُونِکہ یہ بھی کلمہ توحید ہے۔ ﴿ وَاص وَاتُ کُلُ اللّٰهُ ہو کیونکہ یہ بھی کلم توحید ہے۔ ﴿ وَاص وَاتُ کُلُ اللّٰهُ ہو کیونکہ یہ بھی کلم توحید ہے۔ ﴿ وَاص وَاتُ کُلُ اللّٰهُ ہو کیونکہ یہ بھی کلم توحید ہے۔ ﴿ وَاس وَاتُ کُلُ اللّٰهُ ہو کیونکہ یہ بھی کلم توحید ہے۔ ﴿ وَاس وَاتُ کُلُ اللّٰهُ ہو کیونکہ یہ بھی کلم توحید ہے۔ ﴿ وَاس وَاتُ کُلُ اللّٰهُ ہُونُ کُونکہ یہ بھی کلم توحید ہے۔ ﴿ وَاس وَاتُ کُلُ اللّٰهُ ہُونکہ یہ بھی کلم توحید ہے۔ ﴿ وَاسْ وَاتُ کُلُ اللّٰهُ ہُونکہ یہ بھی کا کہ ہمی کی کہ اس سے مراد کیا آلَ اللّٰهُ ہو کیونکہ یہ بھی کا کم تو میں کی اس سے مراد کیا آلَ اللّٰه ہو کیونکہ یہ بھی کلم توحید ہے۔ ﴿ وَالْمُدَالَةُ مُونِّ وَاللّٰمُ مُنْ تُوحید ہے۔ ﴿ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُدُونُ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُونُ وَالْمُرْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُرْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُدُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْمُ وَ

### باب: 53- كارت بنانا كيما يجا

حفرت ابوہریہ نظان نی تلایا ہے بیان کرتے ہیں:
"قیامت کی نشانیوں میں سے ریجی ہے کہ جس وقت مولیثی چرانے والے محلات بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کر س عر"

(٥٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ".

الدوناكس بالمراق بي الك نثاني م كدديهاتول بين رسخ والغريب لوكول بردنيا كل جائ كا اوروه بلندوبالا

﴿ فتح الباري: 110/11. ﴿ سنن النسائي، الأيمان والنذور، حديث: 3808. ﴿ فتح الباري: 110/11.

عمارتیں اور بہترین بلازے بنا کر ان پر فخر کرنے لگیں گے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا وہ آج کو ٹھیوں میں رہتے ہیں، کاریں ان کے دروازوں پر کھڑی رہتی ہیں اور وہ ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں۔ امام بخاری پرلاشے کا مقصود بیہ معلوم ہوتا ہے کہ لمبی لمبی اونچی عمارتیں تعمیر کرنا مکروہ ہے۔ ہمارے رجحان کے مطابق اس سے مراد وہ عمارت ہے جو بلاضرورت محض فخر و تکبر کے اظہار کے لیے بنائی جائے جیسا کہ اکثر و نیا دارتھم کے امیروں کی عمارتیں ہیں لیکن وہ عمارت جو دین کی سربلندی یا عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے بنائی جائے، جیسے: مساجد، مدارس اور پیٹیم خانے وغیرہ تو ایس عمارتیں بنانا باعث ثواب ہے بلکہ جب تک بیتھیرات باتی رہیں گی بنانے والوں کے لیے صدفتہ جاریہ ہوں گی۔ واللہ أعلم.

- عَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَطَرِ، وَيُظِلَّنِي مِنَ الشَّمْسِ، مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ.

163021 حفرت ابن عمر طالبنا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے خودکو نبی طالبہ کے ساتھ ویکھا کہ میں نے (آپ کے کہا کہ میں نے (آپ کے زمان مبارک میں) اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا جو جھے بارش سے محفوظ رکھتا اور دھوپ میں سایہ فراہم کرتا تھا۔ اللّٰہ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدنہیں کی۔

کے بقدر ضرورت اپنی کثیا تقمیر کی تھی ، اس کے بعد تباہ حال اور تک دست و فقیر، مال دارین گئے اور ضرورت کے بغیر مکانات تقمیر کے بغیر مکانات تقمیر کرنے میں دلچیں گینے گئے ، اس کے بعد تباہ حال اور تک دست و فقیر، مال دارین گئے اور ضرورت کے بغیر مکانات تقمیر کرنے میں دلچیں گینے گئے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ٹاٹی کے فرمایا: ''عمارت اپنے بنانے والے کے لیے وبال جان موگی مگر وہ عمارت جس کے بغیرہ چارہ کارنہ ہو۔'' (2) حافظ این حجر دارات کہتے ہیں: جن احادیث میں تقمیرات کی خدمت بیان مولی ہے ان سے مراد الی عمارات ہیں جو بلا ضرورت ، محض نمائش اور اظہار فخر کے لیے بنائی گئی ہوں لیکن جو عمارتیں رہائش اور محمل میں سردی سے بچاؤ کے لیے ہیں وہ قطعاً مراد نہیں کیونکہ یہانسانی ضرورت کے لیے ہوتی ہیں۔

٦٣٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرُو: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَاللهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةٌ عَلَى لَبِنَةٍ، وَلَا غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبضَ النَّبِيُّ ﷺ.

قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ بَنَى، قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ: فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ.

[6303] حضرت ابن عمر فاللها بى سے روایت ہے، انھوں نے کہا: اللہ کی قشم! میں نے نبی طافیا کی وفات کے بعد کوئی ایٹ کہا: اللہ کی قشم! میں رکھی اور نہ کوئی باغ بی لگایا ہے۔

سفیان نے کہا: میں نے ان کی یہ بات ان کے اہل خانہ سے ذکر کی تو انھوں نے کہا: الله کی تم انھوں نے گھر بنایا تھا۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا: پھر انھوں نے یہ

٠ سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5237. ﴿ فتح الباري: 111/11.

### بات گربنانے سے پہلے کہی ہوگی۔

فوائدومسائل: ﴿ ہُوسم کی تغییراور باغبانی قابل فدمت نہیں بلکہ حدیث میں ایسی نضول تغییرات کا باعث وبال ہونا بیان کیا گیا ہے جوضرورت کے علاوہ محض نخر وریا کے لیے ہول جیسا کہ آج کل لوگوں نے بڑی بڑی بڑی اوراونجی اونجی عمارتیں تغییر کر رکھی ہیں۔ باغات کا بھی یہی حال ہے، البتہ وہ عمارتیں یا باغ جو کسی فائدے کے لیے ہووہ باعث اجر وثواب ہوگا۔ ﴿ وَاضْح رہے کہ حضرت سفیان توری واللہ کی بیان کردہ تطبیق و توجیہ بالکل مناسب معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابن عمر اللہ اُن کی فیکورہ بات گھر بنانے سے پہلے کی ہے، بعد بیں انھوں نے اپنا گھر بنایا جیسا کہ خودان کے اہل خانہ کا بیان ہے۔ واللہ أعلم و علمه أنم،



## الدعوات كامعنى ومفهوم اوردعاكة داب وشرائط

لغوی طور پر الدعوات، دعوة کی جمع ہے جومصدر ہے اور اس سے مراد دعا ہے۔ اس کے معنی طلب کرنا، درخواست کرنا اور ترغیب دینا ہیں۔ حافظ ابن ججر داللہ نے قرآن کریم کے حوالے سے دعا کے متعدد معنی بیان کیے ہیں:

- ﴿ عبادت: ارشاد بارى تعالى م : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ " الله وجهور كراليى چيز كى عبادت نه كروجو تجفي نه كوئى نفع دے سكے اور نه نقصان عى پنجا سكے . "
- مدوطلب كرنا: جيسے قرآن ميں ہے: ﴿ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَ كُمْ مِّن دُوْنِ اللَّهِ ﴾ "الله كسواتم ووسرے مددگاروں كو بھى بلالوء"
- ا سوال كرنا: فرمان اللي ب: ﴿ أُدْعُونِي آسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ " "مجھ سے سوال كرو ميں اسے شرف قبوليت سے نوازوں گا۔"
- ﴿ قُولَ، لِينَ بات كرنا: الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ ﴾ " " جنت مين ان كا قول، ليني بات بيه وكل الله الله! توياك ب-"
- ا نداء، لینی پکارنا: ارشاد باری تعالی نے: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ ﴾ و د جس ون وه مسس آواز درے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تھیل ارشاد کرو گے۔''
- ﴿ ثَنَاء لِعِنى تَعْرِيف كُرِنَا: قرآن مجيد مِن بِ: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ﴾ ﴿ " ثم اس كى تعريف الله كالم سے كرويا رحمٰن كے نام ہے۔ ، ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ

اصطلاحی طور پر دعا کی تعریف یہ ہے: خیر و برکت کے حصول یا کسی شر سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالی کے حضور گر گر انا ادر اسے پکار تا، دعا کہ لاتا ہے۔ رسول اللہ تالی اللہ تالی اللہ عالی اللہ عادت قرار دیا ہے، آپ فرماتے ہیں: ''وعا ہی عبادت ہے۔'' جب دعا عبادت ہے اور انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے تو یقینا اس سے قرب اللی بھی حاصل ہو گا۔رسول اللہ تالی کے معمولات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی حیات طیب اس عبادت سے خوب منور تھی، عصر سے شام تک، شام سے شبح تک خوشی مؤتی مصرت و مرض میں کھانے پینے کے بعد، مسرت و فرحت کے دکش مواقع پر،

أي يونس 106:10. ﴿ البقرة 23:2. ﴿ المؤمن 60:40. ﴿ يونس 10:10. ﴿ بني إسرآئيل 52:17. ﴿ بني إسرآئيل المؤمن 10:17. ﴿ فتح الباري: 113/11. ﴿ جامع الترمذي، تفسير القرآن، حديث: 2969.

آندهی اور طوفان میں، الغرض آپ کی زندگی کا ایک ایک لحد ہمیں اس عبادت کی ترغیب دیتا ہے۔ جب دعا ایک عبادت ہو قو غیراللہ سے دعا کرنا شرک تھہرتا ہے، لہذا زبان زوعام کلمات، مثلاً: یارسول الله! یاعلی! یاحسین اور یاغوث قتم کے انداز سے دعائیں کرنا، نعرے لگانا صریح شرک ہے۔ ان سے بچنا ایک مسلمان کا اولین فرض ہے۔

ہمارے رجحان کے مطابق دعا، مومن کا ہتھیار ہے اور بدایک ایسا مؤثر ہتھیار ہے جے آپ کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر چلا سکتے ہیں، لیکن اس ہتھیار کے ذریعے سے بہترین نتائج کے حصول کے لیے چند آ داب وشرائط ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

- ا بوقت دعا انسان بیاعقادر کے کہ کمال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، اس کی رحمت اور اس کی قدرت ہی کو حاصل ہے، لہذا دعا صرف اور صرف مالکِ دو جہال، خالق کا کتات سے مانگی جائے۔
- ⊕ قبولیت کی امید کے ساتھ دعا کی جائے۔اس طرح دعا نہ کرے کہ اسے شک ہو کہ نامعلوم بید دعا قبول ہوگی یانہیں بلکہ پوری دل جمعی،نہایت خشوع وخضوع ادراس یقین کے ساتھ کرے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگ۔
- ⊕ دعامیں حدسے نہ گزرے، لینی اللہ تعالی ہے ایسی چیز کے متعلق دعا نہ کرے جوشرعاً جائز نہ ہو، مثلاً: کسی گناہ پر جنی کسی کام یاقطع رحی کے لیے دعا کی جائے ، ایسا کرنا شرعاً حلال نہیں۔
- ⊕ دعا کرتے وقت میر بھی اعتقاد ہونا چاہیے کہ دہ اپنے رب کا محتاج اور خالق کا ئنات بے نیاز ہے۔اللہ تعالیٰ کی مرضی ادراس کی مشیت کے بغیر وہ کسی بھی نفع یا نقصان کا سزا وارنہیں۔
- ⊕ دعا کرنے دالے کا کھانا، پینا ادرلباس حرام کا نہ ہو بلکہ حلال اور طیب ہو کیونکہ مال حرام قبولیت میں رکاوٹ کا باعث ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔
- ﴿ وعا كَ آغاز مين الله تعالى كى حمد و ثنا ادر اس كى خوب تعريف كرے، اس كے علادہ رسول الله عَلَيْمُ بربكثرت درود پڑھے، پھراپنے گناموں كا اعتراف كرتے ہوئے اس كے فضل دكرم كى درخواست كرے۔
- ⊕ قبولیت دعا کے ادقات میں دعا کرے، مثلاً: رات کے آخری جھے میں، اذ ان اور اقامت کے درمیانے دقفے میں، فرض نماز کے بعد، جعد کے دن عصر کے بعد، بحالت مجدہ اور ہارش برنے کے وقت دعا کرے۔
- ﴿ رسول الله عَلَيْهِ سے غیر ثابت شدہ دعا دُل، مثلاً: دعائے نور، دعائے حبیب، دعائے سمجنج عرش اور دعائے منزل دغیرہ سے پر ہیز کیا جائے۔
- ⊕ دعا کی قبولیت کی تاخیر میں دعا ترک ندکرے کیونکہ قبولیت دعا کی تین صورتیں ہوتی ہیں: ﴿ دعا کے مطابق حاجت پوری ہوجاتی ہے۔ ﴿ يااس کی دعا کو آخرت کے ليے ذخيرہ بنا

ویاجاتا ہے۔

﴿ آزمائشوں، ختیوں اور مصیبتوں میں تو سب لوگ ہی دعا کرتے ہیں کشادگی، بے فکری اور فارغ البالی کے اوقات میں دعاؤں میں مشغول رہنا کمال کی علامت ہے۔ دعا کرنے سے پہلے اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس پر کوئی سستی وغفلت کا دھیا ہویا وہ شکوک دشہمات میں مبتلا ہو۔

بہر حال انسان مشکلات و مصائب میں گھر جائے، حالات و واقعات اس کے خلاف ہو جائیں، دیمن، بیاری یا پریشانی کا دباؤ شدید ہو جائے، اپنے بیگانے سب ساتھ چھوڑ جائیں، جب دنیاوی سہارے اورامید، دم توڑ جائیں تو اس وقت دعا کا ہتھیار اور اس کی کارکردگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ درج بالا آ داب کو کھوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ایسے حالات میں کامیا بی تینی اور کچی بات ہے۔

امام بخاری الرافی نے اس عنوان کے تحت دعا کے متعلق ایک کھمل ضابط امت کے حوالے کیا ہے، اس کے لیے انھوں نے اس بڑرے عنوان کے تحت انہتر (69) چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کیے ہیں پھر انھوں نے ان عنوانات کو ٹابت کو ٹابت کرنے کے لیے ایک سو پینتالیس (145) مرفوع احادیث کا انتخاب کیا ہے جن میں اکتالیس (41) معلق اور ایک سو چار (104) احادیث متصل سند سے بیان کی ہیں۔ ان میں ایک سو اکیس (121) مکرر اور چوہیں (24) خالص ہیں۔ امام مسلم الرافی نے آٹھ (8) احادیث کے علاوہ باقی تمام احادیث پر اتفاق کیا ہے۔ مرفوع احادیث کے علاوہ مختلف صحابہ کرام اور تابعین عظام کے (9) آٹار بھی بیان کیے ہیں۔

الغرض امام بخاری وطنی نے احادیث و آٹار کی روشنی میں دعا کی اہمیت وفضیلت اور آ داب وشرائط پر قبولیت کے مقامات واوقات کے متعلق سیر حاصل بحث کی ہے۔ دعا کی ایک قتم ''استعاذہ' یعنی اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے۔ اس کے متعلق بھی امام بخاری وطنی نے چودہ (14) چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کیے ہیں جن میں سے پچھ حسب ذیل ہیں: متعلق بھی امام بخاری وطنی نے بودہ (14) چھوٹے جھوٹے متوان قائم کے ہیں جن میں سے پچھ حسب ذیل ہیں: ''فتنوں سے پناہ ، انسانوں کے غلب سے پناہ ، عذاب قبر سے پناہ ، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ ، آگ کے فتنے سے پناہ ، غنا اور فقر سے پناہ ، گناہ اور تاوان سے پناہ ، بردلی اور ستی سے پناہ ، گھٹیا عمر سے پناہ وغیرہ۔ دعا کے علاوہ امام بخاری وطنی نے جہاں قرآن وحدیث کی روشنی میں دعا کے متعلق بہت ک بخاری وطنی نے جی اس قرآن وحدیث کی روشنی میں دعا کے متعلق بہت ک دیگر ہدایات سے بھی امت کو آگاہ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دل کی گہرائی سے آئندہ آنے والی احادیث کا مطالعہ کریں اور یور سے زم و جزم کے ساتھ ان کے مطابق عمل کرنے کواپنی زندگی کا حصہ بنائیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ جوشخص اور یور سے زم و جزم کے ساتھ ان کے مطابق عمل کرنے کواپنی زندگی کا حصہ بنائیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ جوشخف

<sup>£</sup> مسند أحمد: 18/3.

الله تعالى سے دعانہيں كرتا وہ كويا الله تعالى كے خضب ميں كرفقار ہے اور جس كے ليے بكثرت دعا كرنے كا دروازہ كھول ديا كيا اس كے ليے كويا رحمتِ اللي كے دروازے كھل جاتے ہيں۔ الل ايمان كا فرض ہے كہ وہ الله تعالى سے ما تكئے كے عمل كواپناليس۔ الله تعالى جميں اس يرعمل كى توفيق دے۔ آمين.



## ينسيه ألله الكني النيسية

## 80- **كِتَابُ الدَّعَوَاتِ** دعاوُل سے متعلق احكام ومسائل

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُونَ أَسْتَجِبُ لَكُونَ أَسْتَجِبُ لَكُونَ أَلْاَيَةً [غافر: ٦٠].

ارشاد باری تعالی ہے: ' (تمھارے رب نے فرمایا ہے کہ) تم مجھ سے دعا کرو، ہیں تمھاری دعا قبول کروں گا۔''

خطے وضاحت: ایک حدیث میں دعا کوعبادت کہا گیا ہے۔ کہ بلد عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ آیت کی روسے دعا نہ کرنے پر جہنم کی دعید ہے۔ امام بخاری والش اس آیت کے ذریعے سے خشک زاہدوں کی تروید کرنا چاہتے ہیں جن کے نزویک قضا کو تسلیم کرتے ہوئے ترک وعا افضل ہے۔ ہمارے رجمان کے مطابق امام بخاری والش کا موقف بہت وزنی ہے، اس لیے تفویض کے بجائے وعائے کمل کو افتیار کرنا ہی انسان کے شایان شان ہے۔ واللّٰہ أعلم.

### باب: 1- ہرنی کی ایک دعا ضرور تعول موقی ہے

(١) بَابُ: لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً

١٣٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ». [انظر: ٢٤٧٤]

الله ناتی حضرت ابو ہریرہ ٹاٹی سے روایت ہے کہ رسول الله ناتی نے فر مایا: ''ہر نبی کے لیے ایک دعا مقبول تھی جو اس نے دنیا میں کر لی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں۔''

سنن أبي داود، الوتر، حديث: 1479. ﴿ جامع الترمذي، الدعوات، حديث: 3371.

٦٣٠٥ - وَقَالَ مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَنَسٍ عَنِ أَنَسٍ عَنِ أَنَسٍ عَنِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيِّ سَأَلَ سُؤلًا، أَوْ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ مَا لَنَيِّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ، فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

ا 6305 حضرت انس ٹاٹٹ سے روایت ہے، وہ نبی تالیہ اللہ تعالی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "ہر نبی نے اللہ تعالی سے سوال کیا۔" یا فرمایا: "ہر نبی کے لیے ایک مخصوص دعائقی جو انھوں نے مائی تو قبول ہوئی لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔"

فوائدومسائل: ﴿ حضرت ابو ہریرہ فاٹن سے مردی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ بالٹی نے فرمایا: '' قیامت کے دن میری سفارش ہراس فض کے لیے قبول ہوگی جو میری امت سے اس حالت میں فوت ہوا ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔'' ﴿ اس حدیث میں ہمارے نبی بالٹی کی برتری اور نسیلت کا بیان ہے جو انھیں تمام انبیاء فیلئ پر حاصل ہے کہ آ ب نے اس مخصوص دعا کے لیے اپنی ذات پرتمام موحدین کو ترجیح دی۔ اس میں آ پ کی طرف سے امت پر کمال شفقت کا بھی اظہار ہے۔ ﴿ اس حدیث سے بیمی معلوم ہوا کہ اہل سنت میں سے جو مخص توحید پر فوت ہوا ہووہ جہنم میں ہمیشنہیں رہے گا اگر چہوہ کہیں واہوں پراصرار ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ ﴿ واللّٰه اعلم.

## ﴿ الْمُسْتَخِيدِ (٧). بَالَبُ أَفْضَلِ الْاِسْتِغْفَارِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا﴾ الْآيَةَ [نرح: ١٦] ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةُ أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾ الْآيَةَ [آل عمران: ١٣٥].

## باب: 2- بهترین استنفار

ارشاد باری تعالی ہے: ''اپ رب سے مغفرت طلب کر و بقینا وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔'' بہشت ان لوگوں کے لیے تیار نیز فر مان الہی ہے: '' (بہشت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے) جن سے جب کوئی بے حیائی کا کام سرز دہوجا تا ہے یا وہ اپنی جانوں پرظلم کرتے ہیں (تو اللہ کو یاد کرتے ہیں (تو اللہ کو یاد کرتے ہیں (، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں ''

خطے وضاحت: ان آیات میں اللہ تعالی نے استغفار کرنے والوں کے لیے قط سالی، فقر وغربت دور کرنے، مال واولا ددیے،
باغات کی تروتازگی اور نہروں، دریاؤں میں پانی جاری کرنے کا وعدہ فر مایا ہے، اس سے استغفار کی فضیلت کا پاچتا ہے۔ امام
بخاری والشن کا اس عنوان سے یہی مقصود ہے کہ استغفار کی فضیلت بیان کی جائے۔ حافظ ابن حجر والشن کلصے جی کہ ان آیات سے
امام بخاری والشن نے حضرت حسن بصری والشن کے ایک واقع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے پاس ایک آ دی آیا اور قحط سالی کی
شکایت کی تو انھوں نے اسے استغفار کرنے کا مشورہ دیا۔ دوسرا آ دی آیا تو اس نے فقر و فاقے کا مشکوہ کیا۔ انھوں نے اسے بھی

صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 491 (199). ﴿ فتح الباري: 117/11.

استغفار کرنے کے متعلق کہا۔ تیسرا آ دی آیا تو اس نے باغات کے خشک ہو جانے کی شکایت کی۔ انھوں نے اسے بھی یہی کہا۔ چوشے آ دی نے نرینداولاد کے ند ہونے کے متعلق کہا تو انھوں نے اسے بھی استغفار کرنے کا مشورہ دیا، پھر انھوں نے ان آیات کوتلاوت کیا جوامام بخاری واطفہ نے پیش کی ہیں۔

 ١٣٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَو: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا الْمُحَسَيْنُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرْيَدَةَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ قَالَ: بَرَيْدَةَ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَنْ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَادِ مُوقِنًا بِهَا وَمَانَ قَالَهَا مِنَ النَّهَادِ مُوقِنًا بِهَا أَنْ يُصْمِي، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنِّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا الْجَنَةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُو مُوقِنٌ بِهَا الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُو مُوقِنٌ بِهَا الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُو مُوقِنٌ بِهَا الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُو مُوقِنٌ بِهَا الْجَنَّةِ». وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُو مُوقِنٌ بِهَا الْجَنَةِ».

فوائدومسائل: ﴿ امام بخاری الله عنوان کے تحت ذکر کردہ آیات میں استغفار کی فضیلت بیان کی تھی، حدیث میں ہے کہ رسول الله عن الله عنوا وہ جگ کا بھگوڑا ہی ہے کہ رسول الله عن الله عنوا الله عنوا وہ جگ کا بھگوڑا ہی کیوں نہ ہو: [اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِیمَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ وَ اَتُوبُ إِلَیْهِ ]" میں عظمت والے الله سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا ہوں جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں۔ وہ زندہ جاویدادر قائم رہنے والا ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ " ﴿ فَي الله عنوان الله عنوان الله عنوان الله عنوان الله عنوان کی میں الله تعالی کی استغفار کی نشاندہی ہوتی ہے کیونکہ قوم کے سروار کوسید کہتے ہیں اور وہ سب سے افضل ہوتا ہے، اس طرح استغفار کی تمام وعاؤں سے بیدعائے استغفار افضل ہے کیونکہ اس میں الله تعالیٰ کی الی صفات کا بیان ہے جواس کے بلندشان ہونے شان بے نیازی اور انسان کی عاجزی اور در ماندگی کا بیان ہے، پھر الله تعالیٰ کی الی صفات کا بیان ہے جواس کے بلندشان ہونے

<sup>1)</sup> فتح الباري: 118/11. (2) جامع الترمذي، الدعوات، حديث: 3577.

کی علامت ہیں۔ 🐿 🕲 واضح رہے کہ استغفار کی تین شرطیں ہیں: ٥ نیت کی درتی۔ ٥ خالص توجه۔ ٥ آ داب دعا کی پابندی۔ ندكوره دعا كواسى وفت سيدالاستغفار كا درجه حاصل موكا جب مذكوره شرطيس پائى جائيس گى ـ والله أعلم.

#### (٣) بَابُ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَوْمِ وَاللَّيْلَةِ باب: 3- ني تُلَقِيمُ كاشب وروز مين استتفاركرتا

[6307] حفرت الوہريه والله سے روايت ہے، انھول ٦٣٠٧ - حَلَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ نے کہا کہ میں نے رسول الله عظام سے سناء آپ نے فرایا: عَن الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ زياده استغفار اور توبه كرتا مول ـ''

"الله كاقتم! مين ايك ون مين الله كے حضور ستر مرتبه سے الرَّحْمٰنِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ٤.

على فوائدومسائل: ١٥ مديث ك ظاهرى الفاظ كا تقاضا بدب كدرسول الله الله الله المحرت طلب كرت اور توبه كاعزم كرت تھے، خواہ کوئی بھی الفاظ ہوں جیسا کدحضرت ابن عمر ٹا پھیاسے روایت ہے کہ ہم ایک مجلس میں رسول الله تا پی کے درج زیل الفاظ سومرتبه الركرة تص: [رَبِّ اغْفِرْلِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ] "مير الله! مجھ بخش وے اور مجھ پر رجوع فرما۔ بلاشبہتو ہی بے حد بخشنے والا بہت تو بہ قبول کرنے والا ہے۔ ' ایک ممکن ہے کدرسول الله اللي مديث ميں مذكور الفاظ ہى استعال کرتے ہوں جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ان الفاظ سے دعا کرتے تھے۔[أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَدَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ] "مين اس الله سي بخشش طلب كرتا مول جس كسواكوني معبود برحق نهين وه زنده جاويداور قائم رہنے والا ہے اور میں ای کی طرف رجوع کرتا ہول ۔ ایک اللہ علی کا توبداستغفار کرنا ورج ذیل وجو ہات کی بنا پر تھا: 🔿 اظہار عبودیت کے لیے۔ 🔿 امت کوتعلیم دینے کے لیے۔ 🔿 تواضع اور اکسار کے لیے۔ 🔿 ترک اولی کی بنا پر استغفار کرتے تھے، پھر دوسری احادیث میں وضاحت ہے کہ آپ ناٹیڈا کے استعفار کی تعداد سوتک پہنچی تھی۔ 🏵

باب:4-توبه كائيان

حضرت قاده نے کہا:" توبہ نصوح" سے کچی اور خالص توبهمراد ہے۔ ﴿ ﴿ اللَّهُ النَّوْيَةِ

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ قُوْبَةً نَصُومًا ﴾ [التحريم: ٨]: الصَّادِقَةُ النَّاصِحَةُ.

فضاحت: توبد كمعنى كناه سے رجوع كرنا ادراس سے باز رہنا ہيں۔اس كے چندايك اركان يہ بين: ٥ اپ كناه كا

فتح الباري: 121/11. ② مسند أحمد: 21/2. ③ جامع الترمذي، تفسير القرآن، حديث: 3397. ﴿ جامع الترمذي، تفسير القرآن، حديث: 3259.

اعتراف ہو۔ ٥ گناہ پر ندامت ادر شرمساری ہو۔ ٥ اللہ تعالیٰ کے حضوراس کی معافی مانگی جائے۔ ٥ آئندہ گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم ہو۔ ٥ نیک اعمال کر کے گناہ کی حلاقی کی جائے۔ ٥ اگر کسی کاحتی غصب کیا ہوتو اسے واپس کیا جائے۔اگر توبہ میں ندکورہ شرطیں پائی جائیں تو وہ گناہ نیکی میں بدل جاتا ہے جبیبا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے۔ <sup>©</sup> توبہ نصوح سے مراد بھی ای تھم کی تو بہ ہے۔ واللّٰہ أعلم.

٣٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُوْمِنَ يَرَى وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَيرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى الْفَهِ، فَقَالَ بِيدِهِ فَوْقَ عَلَيْهِ، فَقَالَ بِيدِهِ فَوْقَ الْفَهِ، فَقَالَ بِيدِهِ فَوْقَ لَنْهِ، فَقَالَ بِيدِهِ فَوْقَ لَنْهُ مَنْ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهِ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً عَلَيْهِ الْمُعْمَلُ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى اشْتَدً عَلَيْهِ الْمُنْ وَمَةً وَمَعَهُ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً وَلَا اللهُ، قَالَ: أَرْجِعُ فَنَامَ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَالَ: أَرْجِعُ وَالْمَاهُ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ عَتَى اللهُ، قَالَ: أَرْجِعُ فَنَامَ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ ".

[6308] حفرت حارث بن سوید سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹلٹا نے ہمیں دو حديثين بيان كين: ايك تو نبي كريم الثالم على اور دوسرى ائی طرف سے۔انھول نے کہا: مومن اینے گناہول کواس طرح محسوس كرتا ہے گويا وہ كى پہاڑ كے نيچے بيٹھا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ مباوا وہ اس پر گر جائے اور بدکاراہے گنا ہوں کواس کھی کی طرح خیال کرتا ہے جواس کی ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے بول اس کی طرف اشارہ کیا۔ ابوشہاب نے اپنی ناک پر اینے ہاتھ کے اشارے سے اس کی کیفیت بیان کی، پھر انھول نے صدیث بیان کی که آپ نے فرمایا: "الله تعالی این بندے كى توبد سے اس مخص سے بھى زيادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی پرخطرمقام پر پڑاؤ کیا، اس کے پاس سواری بھی تھی جس پراس کے کھانے پینے کا سامان تھا۔اس نے وہاں اپنا سرركها اورسو كيا- جب بيدار جوا تواس كى سوارى غائب تقى حی کہ اس پر گری پیاس یا کوئی اور چیز جے اللہ تعالی نے حابا، اس كا غلبه مواتواس نے (اينے ول ميس) كها كداسے اب والس جانا جائي چائي جب والس جان لگا تو پھر وہیں سو گیا۔ جب نیند سے سراٹھایا تو اس کی سواری وہاں موجودهی"

تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةً، وَجَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ.

ابوعوانہ اور جریر نے اعمش سے روایت کرنے میں

أُ الفرقان 25:70.

### ابوشہاب کی متابعت کی ہے۔

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ سُوَيْدٍ، وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُو مُسْلِم عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ. وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

شعبدادر ابوسلم نے اے اعمش سے بیان کیا ابراجیم سیمی سے، انھوں نے حارث بن سوید سے۔ ابومعاویہ نے کہا: ہم سے اعمش نے بیان کیا، انھوں نے عمارہ سے، انھول نے اسود بن برید سے، انھول نے حضرت عبداللہ بن مسعود والفياس

> وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

دوسری سند کے مطابق انھوں نے ابراہیم تیمی ہے، انھوں نے حارث بن سویدسے، انھوں نے حفرت عبداللہ بن مسعود والثن سے اس حدیث کو بیان کیا۔

> ٦٣٠٩ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ

> > فِي أَرْضِ فَلَاةٍ».

[6309] حضرت انس واللؤاس روايت ہے، انھول نے كهاكدرسول الله كالله في فرمايا: "الله تعالى اين بندىك توبہ سے اس مخف کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونث مانوی کے بعد اسے اچا تک مل گیا ہو، حالاتکہ وہ کسی چیٹیل ميدان مين مم موكيا تها-"

🗯 فواكدومسائل: 🗗 مومن آ دى گنامول كے تصوركو بهت بھارى خيال كرتا ہے كويا گناه بهاڑ ہے جواس برگر بڑے كا، اس کے برقکس فاجرانسان گناہوں کو بہت ہلکا سمجھتا ہے گویا ایک تھھی جواس کے ناک پر بیٹھ جاتی ہے وہ اسے اپنے ہاتھ سے اڑا دیتا ہے۔ رسول الله طالع نے بندے کی توبہ سے الله تعالیٰ کی خوشی کو ایک تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک اونٹ سوار جو جنگل سے گزرر ہا ہو، جب تھک کرایک درخت کے سائے میں تھہر جائے اورسو جائے ، جب بیدار ہوتو اپنے اونٹ کوساز وسامان سمیت ہی مم پائے۔ إدهر أدهر تلاش كرنے كے بعد جب نه ملے تواى درخت كے ينچ اس خيال سے سو جائے كه اب ميں مرجاؤل گا، لیکن جب بیدار ہوتو اپنے اونٹ کوسامان سمیت وہال کھڑا دیکھے، ایسے خفس کے دل میں انتہائی خوشی کی لہراٹھتی ہے جوموت کے مند سے نیج لکلا ہو۔اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توب پراس مخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ﴿ بهرحال بندے کی محی توب سے اس کے گناہ تیکیوں میں بدل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔حضرت انس واللہ سے مروی اس صدیث کے

آخر میں بدالفاظ ہیں: ''جب اس محض نے اپنے گم شدہ اونٹ کی مہار پکڑی تو خوثی کی شدت میں بدالفاظ کہد ڈالے: ''اے اللہ! تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں وہ محض شدت فرحت کی وجہ سے غلط الفاظ کہہ بیٹےا۔'' <sup>©</sup> بہر حال انسان کو اپنے گناہوں سے تو ہرکرتے رہنا چاہیے۔رسول اللہ تاہیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ''لوگو! اللہ کے حضور تو ہرکرو، میں خود دن میں سومرتبہ اللہ کے حضور تو بہ کرتا ہوں۔'' <sup>©</sup>

## (٥) ابُ الصَّبِعِ عَلَى الشَّقُ الْأَيْمَنِ السَّقُ الْأَيْمَنِ السَّقُ الْأَيْمَنِ السَّقُ الْأَيْمَنِ

کے وضاحت: امام بخاری در شند نے اس عنوان اور آئندہ عنوان کو ان دعاؤں کے لیے بطور تمہید بیان کیا ہے جو سوتے وقت پڑھی جاتی ہیں جنھیں امام بخاری در شندہ بیان کریں گے۔

١٣١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيْكَةَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ كَانَ النَّبِيُ عَيْكَةً يُصلي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى

يَجِيءَ الْمُؤَذُّنُ فَيُؤْذِنَهُ. [راجع: ٦٢٦]

[6310] حضرت عائشہ عائشہ عائشہ روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی عائظ رات کو گیارہ رکعتیں پڑھتے، پھر جب فجر طلوع ہوجاتی تو ہلکی می دورکعتیں پڑھتے۔اس کے بعد آپ اپنے دائمیں پہلو پر لیٹ جاتے حتی کہ مؤذن آتا اور آپ کو نماز کی اطلاع دیتا۔

(٦) بَابُ: إِذَا بَاتَ طَاهِرًا

أ) صحيح مسلم، النوبة، حديث: 6960 (2747). (2) صحيح مسلم، الذكر و الدعاء، حديث: 6859 ( 2702). (3) فتح الباري: 131/11. (4) صحيح البخاري، التهجد، حديث: 1161. (6) صحيح البخاري، التهجد، حديث: 241. (6) صحيح البخاري، التهجد، باب: 24.

٦٣١١ - حَلَّنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي وَضُوءَكَ لِلطَّلَاةِ ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَقُولْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَقُولْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَقُولْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَقُولْ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا وَفَوْضَتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَقُولْ: وَيَوَسُولِكَ، وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَالُ اللّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيّكَ اللّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيّكَ اللّذِي أَنْرَلْتَ، وَبِنَبِيّكَ اللّذِي أَنْرَلْتَ، وَبِنَبِيّكَ اللّذِي أَنْرَلْتَ، وَبِنَبِيّكَ اللّذِي أَنْوَلْمَ وَالْمَاتِكِ اللّذِي أَنْرَلْتَ، وَبِنَبِيّكَ اللّذِي أَنْ مُتَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْمُ أَنْ أَنْ وَيُرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ؟ قَالَ: وَيَرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ؟ قَالَ: وَيَرَسُولِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ؟ قَالَ: وَنِبِيِّكَ الّذِي أَرْسَلْتَ؟ قَالَ: وَيَرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ؟ قَالَ: وَنَبِيِّكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ؟ قَالَ: وَنَبِيِّكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ؟ قَالَ: وَنِيرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ؟ قَالَ:

[6311] حفرت براء بن عازب المجماس روايت ب، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ الله علی نے مجھ سے فرمایا: "جب تو بستریرآنے کا ارادہ کرے تو وضو کر جیسے نماز کے لیے رضو كرتا ب، كار دائيل كروث ير ليك كريد دعا يره: "ا الله! میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا، اپنا سب م کھے تیرے سپرد کر دیا، اینے معاملات تیرے حوالے کر دے، تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور تھ سے اواب کی امیدر کھتے ہوئے، تیرے سواکوئی پناہ گاہ یا نجات کی جگہ نہیں۔ میں تیری کتاب پرایمان لایا جوتو نے نازل کی اور تیرے نی کونشکیم کیا جو تو نے مبعوث کیا۔' اس کے بعد اگر تو مرجائے تو دین اسلام پر مرے گا، لبذاتم ان کلمات کو آ خری بات بناؤ جھیں اپنی زبان سے ادا کرو۔" میں نے ان کلمات کو دہراتے دفت یول کہددیا: 'میں تیرے اس رسول برایمان لایا جے تو نے بھیجا۔" آپ ٹھٹا نے فرمایا: ''نہیں (نہیں اس طرح کہو:)''میں تیرے نبی پر ایمان لایا جے تونے مبعوث کیا۔"

فوائدومسائل: ﴿ رسول الله تَافِيْ کَتَلَقِين کرده الفاظ می نبوت اور رسالت دونوں منصب جمع ہوجاتے ہیں جبہ صحابی نے جن الفاظ کو دہرایا اس میں صرف رسالت کا منصب آتا ہے، اس لیے رسول الله تُوفیٰ نے فرمایا: ''وبی الفاظ ادا کروجو ہیں نے تعلیم دیے ہیں۔'' ﴿ اس سے ثابت ہوا کہ ادعیہ ما ثورہ اور اذکار مسنونہ میں اپنی طرف سے کی بیشی کرنا درست نہیں بلکہ انھی الفاظ پر اکتفا کیا جائے جو نبی تافیٰ سے منقول ہیں کیونکہ ان میں وہ خاصیت ہے جو دوسرے الفاظ میں نہیں، نیز امام بخاری داللہ نے رات کو باوضوسونے کی نصنیات ہی صراحت نے رات کو باوضوسونے کی نصنیات ہی صراحت نے رات کو باوضوسونے کی نصنیات ہی سے۔ اس میں ان احاد بہت کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں اس نصنیات کی صراحت ہے، چنانچے رسول الله تافیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ''جو آ دی رات باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر رات کو بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی ما نگرا ہے و اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔' ﴿

باب: ٦-جب ونے محق تو کیا پڑھ؟

﴿ ﴿ ﴿ إِنَّا يَالُونُ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ

<sup>﴿</sup> سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5042.

٦٣١٢ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ حُذَيفَةَ الْمَلِكِ، عَنْ حُذَيفَةَ قَالَ: قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، وَإِذَا قَامَ قَالَ: «اَلْحَمْدُ شِهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ».

ا63121 حضرت حذیفہ والٹ سے روایت ہے، انھوں نے بیان کیا کہ نبی طالبہ جب بستر پرتشریف لے جاتے تو کہتے: "تیرے ہی نام کے ساتھ میں سوتا اور جا گما ہوں۔" اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: "تمام تعریفیں ای اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار نے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔"

تُنشِرُهَا كمعنى بين بتم اسے تكال كرا تفاتے ہو۔

تُنْشِرُهَا: تُخْرِجُهَا. [انظر: ١٣١٤، ١٣٢٤،

کے فوائدومسائل: ﴿ بدن سے روح کا تعلق ختم ہونے کا نام موت ہے۔ یہ انقطاع بھی صرف ظاہری طور پر ہوتا ہے جیسا کہ نیند کی حالت، اسی مناسبت کی وجہ سے نیند کو موت کا ساتھی کہا جاتا ہے اور بھی یہ انقطاع ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ہوتا ہے، بیدمعروف موت ہے۔ ندکورہ حدیث میں موت کا اطلاق نیند کی حالت پر کیا گیا ہے۔ ﷺ حدیث کے آخر میں امام بخاری والله نے نشور کی مناسبت سے قرآن کریم کے ایک لفظ کی لغوی تشریک کی ہے۔

٦٣١٣ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: عَرْعَرَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا؛ ح ! وَحَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَدُمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَدُمُ تَحَدِّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَدُمُ تَحَدِّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَدُمُ تَحَدِّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَدُمُ تَعَالِبِ: أَنَّ النَّبِي ﷺ أَوْصَى رَجُلًا فَقَالَ: الْإِنَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ مَنْ مَلْحَالًا فَالَذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَ عَلَى الْفِطْرَةِ". [راجع: ٢٤٧]

افرایت ہے ایک آدی کو تھم دیا، دوسری روایت ہے کہ نی تالیم نے ایک آدی کو تھم دیا، دوسری روایت کے مطابق ایک آدی کو وصیت فرمائی: ''جس وقت تو بستر پر آنے کا ارادہ کر بے تو یہ دعا پڑھ: ''اے اللہ! میں نے اپنی ذات کو تیرے تابع کر دیا اور اپنے تمام معاملات کو تیرے حوالے کر دیا۔ یمل نے اپنا چرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی پیٹ کو تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی پیٹ کو تیری طرف جھکا دیا، تو اب کی احمید رکھتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ تیرے سوا نہ کوئی بناہ گاہ تیرے عذاب بے اور نہ جائے نجات۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جے تیرے تو نے نازل فر بایا اور تیرے اس نی پر ایمان لایا جے تو نے بیجا۔'' اگر تو ایس حالت پر مر گیا تو فطرت اسلام پر مر گیا تو فطرت اسلام پر مر کیا۔''

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: 137/11.

فوائدومسائل: ﴿ اليك دوسرى حديث من ہے كہ بستر پر دراز ہونے سے پہلے اپنے ازار ادر تہبند كے كنارے سے اسے جماڑے كيونكہ دہ نہيں جانا كہ اس كے بعد بستر پركون كى چيز آئى۔ ﴿ حافظ ابن تجر رُطِّنَا نے لکھا ہے كہ اس حدیث من تين سنتوں كا بيان ہے: ۞ باوضو ہوكرسونا۔ ۞ دائيں پہلو پرسونا جيسا كہ دوسرى روايت ميں ہے۔ ۞ سوتے وقت اللہ كا ذكر كرنا۔ پھر انحول نے كر مانى كے حوالے سے لكھا ہے كہ بيدعا ان تمام اشياء پر مشتل ہے جن پر اجمالی طور پر ايمان لا نا ضرورى ہے، اور وہ اللہ تعالى كى نازل كى ہوئى كتابيں اور اس كے بيسے ہوئے انبيائے كرام بينا ہيں۔ ﴿

## ہاب: 8- سوتے وقت دایاں ہاتھ دائیں رفسار کے یچےرکھٹا

(٨) يَالُهُ وَضِعِ الْبَدِ تَجْتَ الْخَدُ الْيُمْنَى

(6314) حفرت حذیفہ ڈاٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ بی ٹاٹٹ جب بستر پر لیٹنے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے ینچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے: "اے اللہ! میں تیرے نام کے ساتھ سوتا اور بیدار ہوتا ہوں۔" اور جس وقت بیدار ہوتا ہوں۔" اور جس وقت بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: "سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کیا اور ای کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔"

7718 - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُدِّيقَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدُهِ أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدُهِ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، وَإِذَا اسْتَبْقَظَ قَالَ: «النَّحُمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمُوتُ وَإِذَا بَعْدَمَا مَانَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ». [داجع: ٢٣١٢]

کے فاکدہ: اس مدیث بل دائیں ہاتھ یا دائیں رضار کا ذکر نہیں ہے دراصل امام بخاری براللہ نے اس عنوان سے ان احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں وضاحت کے ساتھ دائیں ہاتھ اور دائیں رضار کا ذکر ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ طاقی سوتے وقت اپنے دائیں رضار کے ینچے دایاں ہاتھ رکھتے تھے۔ ®اس طرح حضرت حفصہ جاتا سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقی جب بستر پرسوتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رضار کے ینچے رکھتے اور تین ہار درج ذیل دعا پڑھتے:[الله می اللہ طاقی این عنداب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ عنداب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ اللہ عنداب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ عنداب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ عنداب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ عنداب عنداب میں عاذب شائی کی مدیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ®

باب:9- دائين كروث يرسونا

(و) بَأْتُ النَّوْمِ عَلَى الشِّقُ الْأَيْمَنِ

صحيح البخاري، الدعوات، حديث: 6320. ﴿ فتح الباري: 136/11. ﴿ مسند أحمد: 387/5. ﴿ سنن أبي داود،
 الأدب، حديث: 5045. ﴿ فتح الباري: 139/11.

٦٣١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادِ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَهُتُ وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَهُتُ وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْ قَالَهُنَّ آمَنْ فَالَهُنَّ أَرْسَلْتَ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَنْ قَالَهُنَّ أَرْسَلْتَ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْفِطْرَةِ" وَلَا مَنْ عَلَى الْفِطْرَةِ" وَلَا وَالْمَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ" وَلَا وَاحْمَاتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَا وَاحْمَاتُ عَلَى الْفِطْرَةِ الْمَاتُ الْمُعْتَ وَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاتُ الْمُعْتَ لَيْلِهُ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ " . [1845]

افعوں نے کہا کہ رسول اللہ کاللہ جب اپنے بستر پرتشریف انھوں نے کہا کہ رسول اللہ کاللہ جب اپنے بستر پرتشریف لاتے تو دائیں کروٹ پر لیٹ کروٹا پڑھتے: ''اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے پردکر دی اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر دیا۔ اپنا معالمہ تیرے حوالے کر دیا اور اپنی پشت تیری طرف جھا دی۔ یہ سب پچھ تیرا شوق رکھتے ہوئے اور تھھ طرف جھکا دی۔ یہ سب پچھ تیرا شوق رکھتے ہوئے اور تھ مقام نجات۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری اور تیرے اس نی کو مان لیا جسے تو نے مبعوث کیا۔'' مسول اللہ خالی نے فرمایا: ''جو شخص سے کھات پڑھے، پھر اس رسول اللہ خالی نے فرمایا: ''جو شخص سے کھات پڑھے، پھر اسی رات فوت ہوگا۔''

Y3Y]

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کہ رسول الله ظافی نے حضرت براء بن عازب ٹائی کو وصیت فرمائی کہ جب تو اپنے بستر پرآئے تو اس سے پہلے نماز کا سا وضو کرو، پھراپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر فدکورہ دعا پڑھو، پھرفرمایا:''اگرتم ای رات فوت ہو گئے تو فطرت اسلام پرفوت ہو گے اور اگر ضبح کی تو خیر و برکت سے ہمکنار ہو گے۔'' ﴿ ﴿ وَائِس پہلو پرسونے میں بہت سے طبی فوائد بھی ہیں، اللہ تعالی اس پڑمل کی تو فیق دے۔ بیرسول اللہ ظافی کامعمول تھا اور یہی آپ ظافی کا تھم ہے۔ واللہ أعلم.

# باب: 10- جب کوئی رات کو بیدار مو او کون می

ا6316 حفرت ابن عباس واللها الله وابيت ب، انهول في الله الله مين الله في الله الله وابيت ب، انهول في كها كه مين الله في الله والله والله في الله في الله في الله في الله في الله والله في الله ف

## (١٠) بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ

٦٣١٦ - حَلَّاثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌ عَنْ سُفَيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فَأَتَى حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ فَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ فَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ

<sup>1)</sup> صحيح البخاري، الوضوء، حديث: 247.

شِنَافَهَا ثُمَّ تَوَضَّاً وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ، وَقَدْ أَبْلَغَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَقِيهِ فَتَوَضَّاتُ فَقَامَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَقِيهِ فَتَوَضَّاتُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَعِينِهِ، فَتَنَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً، عَنْ يَعِينِهِ، فَتَنَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً، عَنْ يَعِينِهِ، فَتَنَامَّتْ صَلَّاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً، فَمُ اللَّهُمَّ الْمُعْلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ فَقَعَ ، فَاذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ فَي فَلْنِي نَفَرًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفَيْ يَورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَقِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَقَوْقِي نُورًا، وَقَوْ يَعِي نُورًا، وَقَوْقِي نُورًا، وَقَلْ يَورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَقَوْلِي نُورًا، وَقَوْلِي نُورًا، وَقَوْلِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَقَوْلِي نُورًا، وَقَوْلِي نُورًا، وَقَالِي نُورًا، وَقَالِي نُورًا، وَقَالِي نُورًا، وَقَالِي نُورًا، وَقَالِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَالْمَامِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا، وَنَوْتِي مَنْ يُصَلِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا، وَنَوْتِي مَنْ يُورًا، وَنَا يَعْرَا لِي نُورًا».

کھولا، پھر اس سے درمیانہ وضو کیا، زیادہ پانی نہ گرایا، البتہ پانی ہر جگہ پہنچا دیا، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ میں بھی اٹھا لیکن المضنے میں کھ تاخیر کی، اس بات کو ناپند کرتے ہوئے كه آپ بيه خيال فرمائيں كے كه ميں آپ كا حال و كيه رہا مول - بہرحال میں نے وضو کیا اور جب آپ کھڑ ہے موکر نماز بڑھنے گئے تو میں بھی آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا کان پکڑ کر مجھے دائیں طرف کر دیا۔ آپ کی تيره ركعات بوري مو كني تو آپ ليك ميخ، پرسو ميخ يهال تك كدخراف لين ككدآب كى عادت تقى كدجب آپ سوتے تو آپ کے سانس میں آواز پیدا ہونے لگتی مقى \_حضرت بلال والث في آب العلم كو نمازك اطلاع دى توآپ نے نماز پر هى كيكن وضوند كيا، آپ ان الفاظ مين دعا كرتے تھے: "اے اللہ! ميرے دل ميں نور بحر دے، ميرى نظر میں نور پیدا فرما، میرے کانول میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اویر نور، میرے فیج نور، میرے آ گے نور، میرے چیھے نور اور جھے نور عطافر ما۔''

> قَال کُرَیْبٌ: وَسَبْعٌ فِی التَّابُوتِ، فَلَقِیتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِی بِهِنَّ. فَذَكَرَ: عَصَبِی وَلَحْمِی وَدَمِی وَشَعْرِی وَبَشَرِی، وَذَكَرَ خَصْلَتَیْنِ. [راجع: ۱۱۷]

(راوی حدیث) کریب نے کہا: انسانی بدن (تابوت) میں سات مزید اعضاء کا ذکر کیا۔ پھر میں حضرت عباس ڈاٹٹ کی اولاد میں ہے ایک آ دمی کو ملا، انھوں نے مجھ سے ان کے متعلق بیان کیا کہ میرے پٹھے، میرا گوشت، میرا خون، میرے بال اور میرا چڑا ان سب میں نور بھر دے۔ان کے علاوہ دواور چیزوں کا ذکر بھی کیا۔

فوائدومسائل: ﴿ صحیح مسلم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دومزید چیزیں زبان اور ذات ہیں۔ ﴿ رسول الله عَلَيْمَ اور آب کے چیروکار قیامت کے اس سے مراد ظاہری اور حقیق نور کے حصول کی دعا ہے جس سے خود رسول الله عَلَيْمُ اور آب کے چیروکار قیامت کے

٠ صحيح مسلم، صلاة المسافرين، حديث: 1797 (763). ٤ صحيح مسلم، صلاة المسافرين، حديث: 1799 (763).

اندهیروں میں روشن حاصل کریں گے یاعلم و ہدایت کا نوراوراعمال طاعت کی توفیق ادران پر ثابت قدمی مراد ہے یا یہ دونوں بی مراد ہیں۔ والله أعلم.

[6317] حضرت ابن عباس شافخها سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نی ٹاٹھ جب رات کے وقت تجد کے لیے كمرب موت توبيدها برص : "اب الله! تيرب بى لي تمام تعریقیس ہیں۔ آسان و زمین اور جو پچھان میں موجود ب تو ان سب کوروش کرنے والا ہے۔ تیرے ہی لیے تمام تعریقیں ہیں۔ تو آسان و زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ توحق ہے۔ تیرا وعدہ برحق، تیری بات بنی برحقیقت، تيري ملاقات بهي حق، جنت حق، دوزخ حق، قيامت حق، تمام انبیاء برحق اور محد رسول الله عظام بھی برحق ہیں۔اے الله! میں نے خود کو تیرے سپرد کیا، تجھ پر مجروسا کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری طرف رجوع کیا، تیرے سبب خصومت کرتا ہوں اور تیری طرف فیصلہ لے جاتا ہوں، اس لیے میری اگل کچیلی خطاول کو معاف کر دے، وہ خطائیں بھی جو میں نے خفیہ کی ہیں اور وہ جو برسرعام کی ہیں۔ تو ہی سب سے پہلے ہے اورسب سے بعد میں ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔"

٦٣١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيْمُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقُّ، وَقَوْلُكَ حَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ. اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَشْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَوْ: لَا إِلَهَ غَيْرُكَ». [راجع: ١١٢٠]

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيِّ اللَّهِ الْعَلِيّ فُوائدومسائل: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيّ اللَّهِ الْعَلِيْ اللَّهِ الْعَلِيْ اللَّهُ الْعَلِيْ اللَّهُ الْعَلِيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللّ

<sup>🗥</sup> السنن الكبرى للنسائي، رقم: 1321، وسنن ابن ماجه، إقامة الصلوات، حديث: 1355، وفتح الباري: 143/11.

## (١١) بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ

مُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتْ مَا تَلْقِى عَلِي أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتْ مَا تَلْقِى عَلِيهَا مِنَ الرَّحَى فَأَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ تَسْأَلُهُ فَي يَلِيهَا مِنَ الرَّحَى فَأَتَتِ النَّبِي عَلَيْ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِمَائِشَةَ، فَلَمَّا خَادِمًا فَلَمْ تَجِدُهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِمَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءً أَخُرَتُهُ، فَقَالَ: «مَكَانَكِ»، حَاءً أَخُدُنَا مِخْدَ عَنَا، فَذَكَرَتُ مَنْ فَقَالَ: «مَكَانَكِ»، مَضَاجِعَنَا، فَذَه مَنْ أَقُومُ، فَقَالَ: «مَكَانَكِ»، فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: «أَلَا أَوْيُتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا، أَوْ كُمُنَا مِنْ خَادِمٍ» إِذَا أَوْيُتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا، أَوْ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ وَلَكُرْيَنَ، وَاحْمَدَا ثَلَانُنَا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَلَاثِينَ، فَلَا أَنْ مَنْ خَادِمٍ».

### باب:11-سوتے وقت تھبیروسی پڑھنا

[6318] حضرت على والناس روايت ب كدسيده فاطمه ی کا کا کو چکی پینے کی وجہ سے ہاتھوں میں تکلیف کا عارضہ مواتو وہ نی کا کی اللہ کی خدمت میں ایک خادم لینے کے لیے حاضر ہوكيں۔آپ اس وقت گھرييں موجود تبيس تھے۔ انھول نے حفرت عائشہ على سے اس كا ذكر كيا۔ جب آب تشريف لاے تو حضرت عائشہ عاللہ نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ (حفرت علی ملا نے) بیان کیا کہ آپ ناٹل مارے گھر تشريف لاع جبكه مم اس وقت اين بسرول مي ليك چے تھے۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا: "میون بی لیٹے رہو۔" پھر آپ ہمارے درمیان بیٹ گئے حتی کہ میں نے آپ کے قدموں کی شنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔اس کے بعد آپ نے فرمایا: "کیا میں تم دونوں كووه چيزند بتاؤل جوتمهارے ليے خادم سے يهتر ہو؟ جب تم اینے بسر پر جانے لگویا سونے کے لیے بسر دل میں آؤ تو چنتیس مرتبه الله اكبر، تینتیس مرتبه سجان الله ادر تینتیس مرتبہالحمدللہ کہو، یتمھارے لیے خادم سے بہتر ہے۔''

شعبہ نے خالد ہے، انھوں نے ابن سیرین سے اس طرح بیان کیا کر سجان اللہ چونتیس مرتبہ کہو۔ وَعَنْ شُعْبَةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: التَّسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ. [راجع: ٣١١٣]

فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایک مسلمان بیوی اس امر کی پابندہ کہ دہ شوہر کی خدمت کے علادہ گھر کے تمام کام سرانجام دے جیسا کہ سیدات اہل بیت، عام مسلمانوں کی خواتین حتی کہ امہات المونین اپنے اپنے گھردل میں گھرداری کے تمام کام کرتی تھیں، اس لیے بعض فقہاء کا یہ کہنا کہ بیوی پر اپنے شوہر کی دلداری کے علادہ کچھ داجب ٹہیں محض بے اصل اور بے بنیاد بات ہے۔ ایک دوسرے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ماٹی نے کچھ سیدات کو یہ دظیفہ فرض نماز کے

بعد پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ پڑھ یہ وظیفہ دستی فاطمہ 'کنام سے مشہور ہے۔ حضرت علی دائٹنے نے اس کی خوب خوب پابندی کی حتی کے صفین کی رات جس میں وہ انتہائی مصروف تھے، اس میں بھی انھوں نے اسے پڑھا جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔ آلبتہ مصروفیت کی وجہ سے رات کے پہلے جے میں پڑھنے کے بجائے آخری جے میں اسے پڑھا۔ آلیک روایت میں ہے کہ رسول اللہ تاثیہ نے سیدہ فاطمہ عالیہ سے فرمایا: ''بیٹی! اہل صفہ کی فاقہ کھی ہے سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اکثر بھو کے رہتے ہیں۔ میں ان غلاموں کو جا کر ان کے کھانے کا بندوبست کرنا چا ہتا ہوں۔ '' ورسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ''شہدائے بدر کے بیٹم غلاموں کو جا کہ اس مرکاری افسران میں اقربا پروری کا ربحوں کی باس مرکاری افسران میں اقربا پروری کا ربحوں ہے، اس حدیث میں ہے کہ آپ سے تان حضرات کی خوب خوب تر دید ہوتی ہے۔ واللہ المستعان .





٩٣١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدِهِ وَقَرَأً بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ.

[راجع: ٥٠١٧]

الله الكومسائل: ﴿ رسول الله على كا يد معمول بررات بوتا تھا كہ جب بھى آپ رات كو وقت الني بستر پرتشريف لے جاتے تو دونوں ہاتھوں كو اكٹھا كرتے، ان ميں چو كتے، قُلْ هُو اللّه أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ بِرُحِتے، چرحى المقدور الني تمام جسم كے الكے جصے سے شروع كرتے۔ نبى على الله على تمن مرتبه كرتے تھے۔ ﴿ لَكُن جب كوئى تكليف بوتى تو خاص طور پراس كا ابتمام كرتے۔ جب مرض وفات ميں تكليف زيادہ بوكئ تو حضرت عائشہ على الله على مرانجام ويتى تھيں۔ ﴿ قَي سوتے وقت آية الكرى پر صنے كا ذكر بھى احايث ميں ماتا ہے۔ ﴿ الى طرح رسول الله على في حضرت عبدالله بن مسعود على الله على

<sup>﴿</sup> سنن أبي داود، الخراج، حديث: 2987. ﴿ صحيح البخاري، النفقات، حديث: 5362. ﴿ سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5064. ﴿ صحيح البخاري، فضائل القرآن، حديث: 5064. ﴿ صحيح البخاري، فضائل القرآن، حديث: 5010. ﴿ صحيح البخاري، فضائل القرآن، حديث: 5010. ﴿ صحيح البخاري، فضائل القرآن، حديث: 5000. ﴿ صحيح البخاري، فضائل القرآن، حديث: 5000.

تعوذ صرف جاری کی صورت میں جائز ہے، عام حالت میں درست نہیں، اس حدیث سے ان حضرات کی تروید ہوتی ہے۔(1)

باب: 13- بلاعوان

کے وضاحت: بیعنوان ماقبل کا عملہ اور تمتہ ہے کیونکہ اس میں معنوی طور پر تعوذ ہی کا ذکر ہے اگر چہ تعوذ کے الفاظ نہیں ہیں، نیز اس میں نیند کے وقت عموی ذکر کا بیان ہے۔ واللہ أعلم.

777 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا وَهُمْدُ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَر: حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا يَضَعَلُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ».

تَابَعَهُ أَبُو ضَمْرَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.

وَقَالَ يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ وَبِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَواهُ مَالِكٌ وَابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [انظر: ٧٣٩٣]

[6320] حضرت ابو ہر یہ انگافیا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نی تالیق نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی اپنی بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو پہلے اسے اپنی چادر کے کنار سے جھاڑ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا چیز داخل ہوگئی ہے، پھر یہ دعا پڑھے: "اے میرے رب! تیرے نام سے میں نے اپنا پہلور کھا ہے اور تیری قوت سے میں اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اس کی حفاظت کرنا جس طرح تو اسے نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔"

ابوضمرہ اور اساعیل بن زکریا نے عبیداللہ سے روایت کرنے میں زہیر بن معاویہ کی متابعت کی ہے۔

کی اور بشر نے عبیداللہ سے بیان کیا، اٹھوں نے سعید سے، اٹھوں نے دسول سے، اٹھوں نے دسول اللہ علی سے اس حدیث کو بیان کیا۔

مالک ادر این عجلان نے سعید ہے، انھوں نے ابو ہریرہ دلالٹ ہے، انھوں نے نبی مالٹائم ہے اس روایت کو بیان کیا۔

علا فوائدومسائل: ﴿ الركونَى النبي بستر يرسونے كے ليے آئے تو اپنى چادر كے كنارے سے اسے جھاڑ نے كوئكمكن ہے اس كى بے خبرى ميں كوئى زہر يلا جانوريا كيڑا كوڑا بستر يرآ گيا ہو۔ ہاتھ كے بجائے چادر سے جھاڑنے كى تلقين ہے تاكداس كے

أنتح الباري: 151/11.

ہاتھ کوکوئی موذی جانور کسی تھی کی تکلیف نہ پنجائے۔ ﷺ ندکورہ دعائے علاوہ دیگر دعائیں بھی اس وقت پڑھی جاسکتی ہیں جن کا ذکر بہت می حدیثوں میں آیا ہے۔ کچھروایات میں تین دفعہ بستر مجھاڑنے کا ذکر بھی ملتا ہے، ﷺ تاکہ دم وغیرہ سے اس عمل کی تشبیہ ہوجائے۔ ﴿

### باب: 14- آدى دات كود عالى

## (١٤) بَابُ الدُّمَاءِ نِضِفَ اللَّيْلِ

کے وضاحت: آرهی رات سے طلوع فجر تک کا وقت بہت ہی خیر و برکت کا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس وقت بیدار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس وقت بیدار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ انتہائی خوش بخت ہیں جواس وقت کو فنیمت بچھتے ہوئے اللہ تعالی کے حضور خود کو پیش کرتے ہیں اور اس سے مناجات میں مصروف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ظافی نے اس وقت قیام کرنے پر بیکھی فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت قیام کی عادت بنائیں، خواہ تھوا کی دیر کے لیے ہو۔ اس وقت کا استغفار اپنے اندر بردی تا ٹیرر کھتا ہے۔ واللہ المستعان،

٦٣٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ:
حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ
الْأَغَرُ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ
الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى مُلُكُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ
الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى مُلُكُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ
يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ،
مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ،

(6321) حضرت ابو ہریرہ فٹاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: "ہمارا رب تبارک و تعالی ہررات آسان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تبائی حصہ باتی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کوشرف تجولیت سے نواز وں؟ کون ہے جو مجھ سے جو مجھ سے مائے میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے ہنشش طلب کرے میں اسے بخش دوں؟"

فوائدومسائل: ﴿ حديث مِين رات كَى آخرى تَبَالَى كَا ذَكر بِ جَبَدِ عنوان مِين نصف رات كے الفاظ بي؟ وراصل امام بخارى ولاك في حديث عن رات كے الفاظ آئے بين جيسا كہ امام دارقطنى ولاك نے حسب عادت ان روايات كى طرف اشاره كيا ہے جن مين نصف رات كے الفاظ آئے بين جيسا كہ امام دارقطنى ولاك نے كتاب الرؤيا مين بيان كيا ہے۔ ﴿ ﴿ عَالمَه كُر مَانَى وَلَاكَ عَلَى مَدُور الله رب العزت كے نزول كومحال قرار دیا ہے كيكن سلف صالحين الله تعالى كى اس صفت كوكى تم كى تاويل كے بغيرا بينے ظاہر برجمول كرتے بين سيام الله تعالى كے ليے قطعا محال نہيں كہ وہ بيك وقت عرش برجمى ہواور آسان برجمى نزول فرمائے: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَنِيءَ قَدِيْرٌ ﴾ اس مسئلے

نتح الباري: 11/151. ﴿ صحيح البخاري، التوحيد، حديث: 7393. ﴿ فتح الباري: 152/11. ﴿ النزول للدار قطني:
 17/1، و فتح الباري: 15/11.

### كم تعلق بهم كتاب التوحيد من تفصيل كي كسيس محر بإذن الله تعالى.

## أُواً) بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

٦٣٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَرَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَاثِثِ». [راجع: ١٤٢]

باب:15- بيت الخلامين جانے كى دعا

ا6322 حضرت النس بن مالك الملئ سے روایت ہے، الحول نے كہا كہ بى طاقے تو يہ الحول نے كہا كہ بى طاقے تو يہ دعا پڑھتے: "اے اللہ! میں نراور مادہ ضبیب جنات سے تيرى پناہ طلب كرتا ہوں۔"

کے فائدہ: بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ایسے گندے مقامات پر خبیث جنوں کا بیرا ہوتا ہے جو انسان میں نہری بہانے تکلیف پنچاتے ہیں، اس لیے رسول الله تالی نے فدکورہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ جب انسان میہ دعا پڑھ لیتا ہے تو خبیث جنات کی خباثتوں اور شرارتوں سے محفوظ ہوجاتا ہے۔

## المَّابُّ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

٦٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ:
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ
بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ
بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ
عَلَى اللهِ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَيْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلّا أَنْتَ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلّا أَنْتَ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا مَنْعُثُ، إِذَا قَالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ صَنْ شَرِّ مَا الْجَنَّةُ أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِذَا قَالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ اللهَ عَنْ مَوْمِهِ مِثْلُهُ ». [راجع: 17.1]

### باب:16- من كودت كون ي دما يا هي؟

افرات ہے، وہ ان اور اللہ است مرایت ہے، وہ ان کا اللہ است میان کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: "سب سے عمدہ استعفار ہیہے: "اے اللہ! تو میرارب ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہول۔ (امکانی حد تک) میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہول، تیری جو تعتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور ایخ گناہوں کا معترف ہوں۔ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تیرے سوا گناہوں کو معاف کر دے۔ تیرے سوا گناہوں کو معاف کر دے والا کوئی نہیں۔ میں ایخ گندے کردار سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔" اگر کسی نے رات ہوتے یہ دعا پڑھی، پھر فوت ہوگیا تو وہ میں جائے گایا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور اگر کسی خند یہ وہ ایل جنت میں سے ہے۔ اور اگر کسی نے یہ دعا می وقت پڑھی اور اس دن اس کا انتقال ہوگیا تو وہ تو بھی ایسانی ہوگا۔"

فوا کدومسائل: ﴿ سیداس فض کو کہتے ہیں جس کی طرف تمام معاملات نمٹانے کے لیے رجوع کیا جائے اور حوائج و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کا قصد کیا جائے۔ چونکہ بید دعا توبہ کے تمام معانی پر مشتمل ہے، اس لیے اسے سیدالاستغفار کا نام دیا گیا ہے، نیز اس میں بندے کی طرف سے اللہ رب العالمین کے کمال عظمت و جلال کے اقرار کے ساتھ انتہائی عاجزی اور بندگی کا اظہار ہے۔ ﴿ حافظ این جمر الله سنن نسائی کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ظافی نے فرمایا: "سیدالاستغفار ضرور سیکھواور اسے حرز جان بناؤ " و صیح جناری کی دوسری روایت میں اس اعزاز کے حصول کے لیے ایک شرط بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ ظافی نے فرمایا: "جو فض دل کے یقین سے بیدعا پڑھے گا اسے جنت کی بثارت ہے۔ \* ﴿

٦٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ فَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ بِيْهِ الَّذِي أَحْيَانَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ بِيْهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ». [راجع: ١٣١٢]

٦٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مَنْطُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْمُحرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانًا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا

وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ . [انظر: ٧٣٩٥]

افعول حضرت حدیقہ دائلا سے روایت ہے، افعول نے بیان کیا کہ نبی علالا جب سونے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے: "اے اللہ! تیرے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں اور بیدار ہوتے تو یہ دعا بیدار ہوتے تو یہ دعا براحت: "تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اورای کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔"

[6325] حفرت ابو ذر طائل سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی طائل جب اپنی خواب گاہ میں جاتے تو کہتے:
"اے اللہ میں تیرے ہی نام سے سوتا اور بیدار ہوتا ہوں۔"
اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے: "تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف والی جانا ہے۔"

ان میں سے کوئی ایک وعار معان انہائی تاکیدی سنتیں ہیں۔ بہتر ہے کدوعار سے بنچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹنا، مسنون وعائیں یا ان میں سے کوئی ایک وعار معان انہائی تاکیدی سنتیں ہیں۔ بہتر ہے کہ دعا پڑھنے کے بعد کوئی گفتگونہ کی جائے۔ والله أعلم.

باب: 17- نمازيس وعًا كرمًا

[6326] حفرت ابوبكر صديق فاللاس روايت ب،

(١٧) بَابُ الدُّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

٦٣٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا

<sup>1</sup> سنن الكبرى للنسائي، حديث :10301، و فتح الباري : 119/11. (2) صحيح البخاري، الدعوات، حديث : 6306.

اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمَّا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ فَاغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

انھوں نے نبی تالیم سے عرض کی: مجھے کوئی الیمی دعا سکھا د سیجیے جسے میں دوران نماز میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا: ''یددعا پڑھا کرو: اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، گنا ہوں کو تیرے سوا اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، لہذا تو اپنے ہاں میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما، یقینا تو بہت زیادہ بخشے والا انتہائی مہربان ہے۔''

> وَقَالَ عَمْرُو عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٨٣٤]

عمرو بن حارث نے بھی اس حدیث کو ہزید ہے، انھول نے ابوالخیر ہے، انھول نے حضرت عبداللہ بن عمرو وہ اللہ سے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ اللہ نے نبی ماٹیٹی سے عرض کی۔

فوا کدومسائل: ﴿ بيدعا بهت جامع ہے۔ اس میں انسان کی اپنی انتہائی تقصیر کا بیان ہے کہ اس نے خود پر بہت ظلم کیا ہے اور انتہائی انعام کی طلب ہے اور وہ مغفرت و رحمت ہے کیونکہ مغفرت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور رحمت، دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ دوزخ سے دور ہو جانا اور جنت میں داخلہ مل جاتا ہی بڑی کا میابی ہے۔ اللہ تعالی ہرمسلمان کی بیمراد پوری کرے۔ آمین ﴿ وَاس حدیث سے اس دعا کا دوران نماز میں پڑھنا ثابت ہوا چونکہ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، لہذا دوران نماز میں پڑھنا ثابت ہوا چونکہ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، لہذا دوران نماز میں دعا ما مگن بہترین عمل ہے۔ <sup>1</sup>

٦٣٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشُةَ ﴿ وَلَا نَعْنَا فِي اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا نُعْنَافِتَ بِهَا ﴾ أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ. [راجع: ٤٧٢٣]

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت ابن عباس عالم الله على مروى ہے كہ ندكورہ بالا آيت نماز كے متعلق نازل ہوئى۔ الله تعالىٰ نے رسول الله علا ہم ہے فرمایا: تم نماز میں قرآن كی قراءت اتنی بلند آواز ہے نہ كرو كہ شرك قرآن كو برا بھلا كہيں اور نہ اس قدر آہت پڑھيں كہ آپ كے صحابہ بھی نہ من عكيں بلكہ درميانی راہ اختيار كريں۔ حجم جبح حضرت عائشہ ہا كافر مان ہے كہ بي آيت دعا كے بارے ميں نازل ہوئى ہے۔ حافظ ابن حجر برات كھتے ہيں: ممكن ہے كہ حضرت عائشہ ہا كافر دوران نماز ميں دعا كے متعلق فرمايا ہو، اس طرح دونوں اقوال ميں تطبق ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ فاقل ابن جد الله عالى بخارى برات نے ای تطبیق سے عنوان ثابت كيا ہے، چنانچہ حافظ ابن

فتح الباري: 11/851. ② صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4722. ③ فتح الباري: 815/8.

ججر وطاف نے ابن مردویہ کے حوالے سے اس آیت کی شان نزول ذکر کی ہے کہ رسول اللہ علاق جب بیت اللہ کے پاس نماز پڑھتے تو بلند آواز سے دعا کرتے ، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ا

[6328] حضرت عبدالله بن مسعود والتئ سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ ہم نماز میں یہ کہا کرتے تھے: الله پرسلام
ہو، فلال پرسلام ہو، تو نبی تالی نے ایک دن فرمایا: "الله تو
خودسلام ہے، اس لیے جبتم میں سے کوئی نماز میں بیٹے تو
کہ: التحیات لله ، الصالحین تک۔ جب نماز
پر صنے والا یہ کمے گا تو اس کاسلام زمین و آسان میں رہنے
والے الله کے ہر نیک بندے کو پنچے گا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهُ
إِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اس کے
بعداسے نا، یعنی دعا میں اختیار ہے جو چاہے مائے۔"

٦٣٢٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ، فَقَالَ لَنَا السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ، فَقَالَ لَنَا اللَّبِيُ عَلَى اللهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُ عَلَى اللهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانِ، فَقَالَ لَنَا النَّبِي عَلَى فَلَانِ، فَقَالَ لَنَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ: التَّجِيَّاتُ لِلهِ - الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ لِلهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَالِحٍ، أَشْهَدُ كُلُّ عَبْدِ لِلهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَالِحٍ، أَشْهَدُ كُلُّ عَبْدِ لِلهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَالِحِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمُّ يَتَخَيَّرُ مِنَ النَّنَاءِ مَا شَاءَ». [راجع:

[AT1

فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث میں ثاب مراد دعا ہے جیہا کہ ایک روایت میں اس کی صراحت ہے۔ ﴿ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دوران تشہد میں دعا کی جا حق ہے اور تشہد نماز ہی کا حصہ ہے، لبذا امام بخاری راستہ کا مدعا ثابت ہوا۔ ﴿ عافظ ابن ججر راستہ نے لکھا ہے کہ دوران نماز میں چھ مقامات میں دعا کرنا ثابت ہے: ۞ تکبیر تحریر کے بعد۔ ۞ حالت قیام میں جب سیدھا کھڑا ہو۔ ۞ رکوع کی حالت میں ۔ ۞ دوران سجدہ میں ۔ ۞ دوسجدوں کے درمیان ۔ ۞ دوران تشہد میں ۔ رسول اللہ قنوت میں دعا کرتے تھے اور دوران قراءت جب آیت عذاب آتی تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے اور جب آیت عذاب آتی تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ ما تکتے تھے۔ بہر حال نماز میں دعا کرنا کی ایک احادیث سے ثابت ہے۔ واللہ أعلم

#### باب:18-نماز کے بعدوعا

(٨) بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

کے وضاحت: امام بخاری وطن نے اس عنوان سے ان اہل علم کا رد کیا ہے جن کا موقف ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا مشروع نہیں بلکہ جن احادیث میں دعا کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد نماز میں دعا کرنا ہے کیونکہ اس وقت نمازی اپنے رب سے مناجات میں معروف ہوتا ہے۔ وہ اپنے موقف کی تائید میں میردی پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی نماز کے بعد صرف درج ذیل دعا

<sup>1</sup> فتح الباري: 815/8. 2 صحيح البخاري، الأذان، حديث: 835. 3 فتح الباري: 159/11.

٦٣٢٩ - حَدَّمَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ سُمَيٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ اللهُورِ بِالدَّرْجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، قَالَ: اللهُورِ بِالدَّرْجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، قَالَ: هَلَّيْنَا، وَجَنْفُ ذَاكَ؟ قَالَ: صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنَا، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنَا، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ، قَالَ: «أَفَلَا أَمْوَالٌ، قَالَ: «أَفَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَمْرِ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بِعِثْلِهِ؟ تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ مَنْ جَاءَ بِعِثْلُهِ؟ تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ مَنْ جَاءَ بِعِثْلُهِ؟ تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ مَنْ جَاءَ بِعِثْلُهِ؟ تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرُ وَنَ عَشْرًا، وَتُحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُحَمِّرُونَ عَشْرًا، وَتُحَمَدُونَ عَشْرًا، وَتُحَمَدُونَ عَشْرًا، وَتُحْمَدُونَ فَيْ الْمُعْرَاهُ وَالْمُ عَلْمَ الْمُعْرَاءَ عَلَى الْمُعْرَاءِ وَلَا لَا لَعْنَا إِلَيْ عَلَى الْمَالِهِ عَنْ أَسْرَاهُ وَيَعْمُونَ عَلَى اللَّهُ الْمَاهُ إِلَيْكُونَ مَنْ عَلَى إِلَا لَهُ عَلَى إِلَاهُ إِلَيْكُونَ مَنْ عَلَى إِلَا لَهُ إِلَاهُ إِلَى إِلَيْكُونَ مَنْ عَلَى إِلَا لَهُ إِلَاهُ إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلَيْكُونَ مَنْ إِلَهُ إِلَاهِ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ

تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سُمَيٍّ. وَرَوَاهُ

عبیداللہ بن عمر نے سی سے روایت کرنے میں ورقاء کی

 <sup>(</sup>i) صحيح مسلم، المساجد، حديث: 1335 (592). 2. سنن أبي داود، الوتر، حديث: 1522. (3) سنن النسائي، السهو،
 حديث: 1348. (4) فتح الباري: 160/11.

ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٍّ وَرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ. وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. وَرَوَاهُ شُهَيْلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. لراجع:

متابعت كى ہے، نيز اس حديث كوابن عجلان نے كى اور رجاء بن حيوہ سے روايت كيا۔ اس طرح جرير نے عبدالعزيز بن رفيع سے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے ابوالد دراء سے اس حديث كو بيان كيا ہے۔ اس كے علاوہ سهيل نے اپنے باپ سے، انھوں نے حضرت ابو ہريرہ تاليخ سے اور انھوں نے نبی من الليخ سے اس روايت كو بيان كيا ہے۔

فوا کدوہ سائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کہ فقراء ومہاجرین دوبارہ رسول اللہ علیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی:

اللہ کے رسول اہمارے مال دار بھائیوں کو ہمارے عمل کا پتا چل گیا ہے ادر انھوں نے بھی اسے شروع کر دیا ہے تو رسول اللہ علیم اللہ علیم کے نے فرمایا: '' یہ اللہ کا نفل ہے وہ جے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔'' '' صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ کلمات دی، دی بار کہنے کے بجائے تینتیں، تینتیں مرتبہ کہنے کا ذکر ہے۔ ﴿ ﴿ اَن کلمات کا کثیر تعداد میں تواب اس لیے ہے کہ ان میں اللہ تعالی کی نقائص ہے پاکیزگی اور کمالات کا اثبات ہے۔ واللہ أعلم ان احادیث میں دعا کے بجائے ذکر کرنے کا بیان ہے۔ حافظ این حجر رائے لئے ہیں کہ عنوان سے مناسبت اس طرح ہے کہ ذکر کرنے والے کو وہی پھھ ماتا ہے جو دعا کرنے والے کو ماتا ہے جبکہ وہ ذکر کرنے میں اس قدر معروف ہوکہ دہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کر سکے۔ ﴿

٦٣٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا لَهُ وَلَهُ وَحُدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ. [راجع: ٨٤٤]

افعوں نے کہا کہ حضرت دواو سے روایت ہے، افعوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ داللہ کو کہ حضرت امیر معاویہ داللہ کو کہ حضرت امیر معاویہ داللہ کو کھیرتے خطاکھا کہ رسول اللہ کاللہ کا ہم نماز کے بعد جب سلام کھیرتے تو کہا کرتے تھے: ''اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں۔ وہ تنہا ہے اس کاکوئی شریک نہیں۔ بادشا ہت ای کے لیے ہاور تمام تعریفوں کا سزا وار بھی وہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ! جو پھی تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا ہے۔ اے اللہ! جو پھی تو نے روک لیا اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اے اللہ! جو پھی تو نے روک لیا اسے کوئی دینے والانہیں۔ کسی مال داریا بزرگ کو (تیری عبادت کی بجائے) اس کا مال یا بزرگ نفع نہیں پہنچا سکتے۔''

اس حدیث کوحفرت میتب سے سنا ہے۔

شعبہ نے منصور سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے

<sup>1.</sup> صحيح مسلم، المساجد، حديث: 1347 (595). ﴿ صحيح البخاري، الأذان، حديث: 843. `3، فتح الباري: 160/11.

قَيْسِ ذَنْبَهُ».

فوائدومسائل: ﴿ دُواصل حفرت امير معاويه وَ الله عَلَيْ فَ حَفرت مغيره بن شعبه وَ الله كَا كُوخ الكها تَهَا كه مجھے دہ اعاديث لكه كر مجيبيں جوتم في رسول الله عَلَيْ سے تى ہيں تو افعول في جواب ميں بير حديث لكه كر بجيجى۔ أو ابن بطال في لكها ہے كه ان اعاديث ميں ہر نماز كے بعد ذكر اللهى كى ترغيب ہاور بيكل الله تعالى كى راہ ميں خرچ كرنے كے برابر ہے، فيز الم اوزا كى سے سوال ہوا كه نماز كے بعد ذكر اللى بہتر ہے يا تلاوت قرآن تو افعول في فرمايا: تلاوت قرآن سے بہتر تو كوئى ممل نہيں مرسلف صالحين كا طريقة نماز كے بعد ذكر واذكار كا بى تھا۔ 2

(١٩) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِم ﴾ [التوبة: ١٠٣] وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اَللَّهُمَّ

اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ

باب:19- ارشاد باری تعالی: "اورآپ ان کے لیے دعائے رحمت کریں" اور جس نے اپنے لیے دعا کرنے کے بجائے اپنے بھائی کے لیے دعا کی اس کا بیان

حفرت ابوموی اشعری دانی کہتے ہیں کہ نبی تاکی نے بات استعراب دعا کی: "اے اللہ! ابوعام عبید کی مغفرت فرما۔ اے اللہ! عبداللہ بن قیس کے گناہ معاف کردے۔"

کے وضاحت: کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ جب کس کے لیے دعا کی جائے تو اس کا آغاز اپنی ذات سے کیا جائے، صرف دوسرے کے لیے دعا کرنا ان کے نزدیک صحیح نہیں۔ امام بخاری الطف نے ان کی تردید میں بیعنوان قائم کیا ہے۔ آئندہ تمام احادیث امام بخاری الطف نے اسی موقف کی تردید کے لیے پیش کی ہیں۔

١٣٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي عُبَيْدِ مَوْلَى سَلَمَةً: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ الْأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَيَا عَامِرُ لَوْ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَاتِكَ، فَنَزَلَ يَحْدُو بِهِمْ يُذَكِّرُ: تَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَناتِكَ، فَنَزَلَ يَحْدُو بِهِمْ يُذَكِّرُ: تَاللهِ لَوْلَا اللهُ أَخْفَظُهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هٰذَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنَالَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

افعول نے کہا کہ ہم نی طاقیہ کے ہمراہ خیبر کی طرف گئے۔
انھوں نے کہا کہ ہم نی طاقیہ کے ہمراہ خیبر کی طرف گئے۔
لوگوں میں سے ایک آ دی نے کہا: اے عام الاگرتم ہمیں
ایخ اشعار سناؤ تو بہت اچھا ہوگا، چنانچہ وہ حدی پڑھنے
لگے، اس کا آ غاز کیا: اللہ کی شم! اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت
نہ پاتے۔ اس کے بعد دوسرے اشعار بھی پڑھے لیکن وہ
جھے یاد نہیں ہیں۔ رسول اللہ طاقیہ نے فرمایا: "اونوں کو
چلانے والا می خض کون ہے؟" صحابہ کرام شافیہ نے کہا: یہ
عامر بن اکوع ہیں۔ آپ نے فرمایا: "اللہ اس پر رحم

<sup>﴿</sup> صحيح البخاري، الزكاة، حديث: 1477. ﴿ فتح الباري: 162/11.

کرے۔' صحابہ کرام میں سے ایک آ دی نے کہا: اللہ کے رسول! کاش آ پہمیں ان سے مزید نفع اٹھانے دیتے۔ پھر جب صف بندی ہوئی تو مسلمانوں نے کافروں سے جنگ کی۔ (چونکہ حضرت عامر بڑھٹو کی تلوار چھوٹی تھی، اس لیے) دہ اپنی تلوار ہی سے زخی ہو گئے اور ان کی موت داقع ہوگئی۔ شام ہوئی تو لوگوں نے جگہ جگہ آ گ جلائی۔ رسول اللہ ظاہر شام ہوئی تو لوگوں نے جگہ جگہ آ گ جلائی۔ رسول اللہ ظاہر کے لیے جلایا گیا ہے جا ایسے کیا چیز پکانے کے لیے جلایا گیا ہے۔ آپ کرم کے لیے جلایا گیا ہے۔ آپ گرھوں کا گوشت پکانے کے لیے اسے جلایا گیا ہے۔ آپ کرم خوس کی: گھریلو کی اللہ کے طرفی کی اللہ کے خوان ہنڈیوں میں ہے اسے پھینک دو، پھر انھیں بھی توڑ دو۔'' ایک آ دی نے عرض کی: اللہ کے رسول! کیا جو پچھان میں ہے اسے پھینک دی، اللہ کے رسول! کیا جو پچھان میں ہے اسے پھینک دی، اللہ کے دھولیں؟ آ پ نے فرمایا:''اچھا بھی کرلو۔''

رَسُولَ اللهِ، لَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ، فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمَ قَاتَلُوهُمْ، فَأُصِيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ، فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا هٰذِهِ النَّارُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟" قَالُوا: عَلَى حُمُرٍ إِنْسِيَةٍ، فَقَالَ: "هَرِيقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوهَا". قَالَ رَجُلٌ: يَا هُرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: يَتِي اللهِ، أَلَا نَهْرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: "أَوَ ذَاكَ". أراجع: ٢٤٧٧]

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ عرب لوگ اونوں پرسفر کرتے وقت خوش الحانی سے چھوٹے چھوٹے شعر پڑھتے ہے جن سے مست ہو کر ادن تیزی سے چلتے تھے۔ حضرت عامر بن اکوع بھی بہت استھے حدی خواں تھے۔ آپ ٹاٹیڈ نے ان کے اشعار سن کر فرمایا: "اللہ تعالی ان پررم فرمائے!" حضرات صحابہ کرام میں بید معروف تھا کہ غزوے میں رسول اللہ ٹاٹیڈ جب کسی شخص کے لیے رحم کی دعا کرتے تو وہ زندہ ندر ہتا بلکہ شہید ہو جاتا، اس لیے انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! کاش! ہمیں ان کی زندگی سے مزید فائدہ اللہ کے رسول! کاش! ہمیں ان کی زندگی سے مزید فائدہ اللہ نے کا موقع ملت وی اس حدیث میں رسول اللہ ٹاٹیڈ نے صرف عامر ڈاٹیؤ کے لیے دعائیے کلمات استعال کیے، دعا میں اپنی ذرات کا ذکر نہیں فرمایا۔ امام بخاری براٹ کا فرکورہ حدیث لانے سے یہی مقصود ہے۔ والله المستعان.

٦٣٣٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَتِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ»، فَأَتَاهُ أَبِي فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ»، فَأَتَاهُ أَبِي فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». [راجع: ١٤٩٧]

افرن وایت دوایت عبدالله بن ابی اونی وای سے روایت ہے، انھوں نے کہا: جب نبی علی ایک کی صدقہ لے کر آتا تو آپ یوں دعا کرتے: "اے الله! فلال کی آل اولاد پررم فرما۔" میرے والدصدقہ لائے تو آپ نے اس طرح دعا فرمائی: "اے الله! ابواونی کی آل اولاد پر جسیں نازل فرمائی"

ذر لیع سے آپ انھیں پاک صاف کریں اور نیز ان کے لیے دعا کریں کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث ِالممینان ہے۔'' آ اس بھم کی تقیل کرتے ہوئے صدقہ لانے والے کے لیے آپ دعا کرتے تھے۔حضرت ابواونی جب صدقہ لائے تو رسول اللہ ظاہر ا نے ان کے لیے بھی وعا فرمائی، دعا میں خودکوشر یک نہیں کیا بلکہ صرف ابواونی کی آل اولا و کے لیے دعا کی ہے۔ ﴿ آبن ابی اونی کا نام عبداللہ اور ابواونی کا نام علقمہ ہے۔ یہ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں ..... ناچی .....۔

مُعْتَلَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا جَرِيرًا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟» - وَهُو نُصُبُ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ يُسَمَّى الْخَلْمَةِ الْيَمَانِيَةَ - قُلْتُ: يَا يَعْبُدُونَهُ يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلِّ لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَصَكَّ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ نَبُتْهُ وَاجْعَلْهُ فَصَكَّ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ نَبُتْهُ وَاجْعَلْهُ مَا فَكَ فَي صَدْرِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ نَبُتْهُ وَاجْعَلْهُ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْبَانُ: عَا أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْبَانُ: يَا فَانْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي - فَرَبَّمَا قَالَ سُفْبَانُ: يَا فَانْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي - فَأَتَيْتُهَا فَالَ اللهِ، وَاللهِ مَا أَتَيْتُكُ حَتَّى تَرَكُتُهَا مِثلَ وَشُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا أَتَيْتُكُ حَتَّى تَرَكُتُهَا مِثلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ، فَذَعَا لِأَحْمَسَ وَخَيْلِهَا. وَلَا اللهِ، وَاللهِ مَا أَتَيْتُكُ حَتَّى تَرَكُتُهَا مِثلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ، فَذَعَا لِأَحْمَسَ وَخَيْلِهَا. وَلَا اللهِ مَا أَتَيْتُكُ فَعَمَسَ وَخَيْلِهَا مِثلَ الْجَمَلِ الْأَجْرَبِ، فَذَعَا لِأَحْمَسَ وَخَيْلِهَا.

[6333] حفرت جرير اللك سے روايت ب، انھول نے كها كدرسول الله ظافر أن مجه سے فرمایا: "كياتم مجھے ذى الخلصه سے آ رام نہیں کہنجاتے؟" ..... وہ ایک ایبا بت تھا جس کی زمانہ جاہلیت میں لوگ بوجا کرتے تھے۔اسے کعبہ يمانيكها جاتا تقا .... ين فعض كى: الله كرسول! ين اس خدمت کے لیے حاضر ہوں لیکن میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ نافی نے میرے سینے پر مھیکی ویتے ہوئے دعا فرمائی: ''اے اللہ! اسے ثابت **قد**می عطا فرما۔ اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔'' حضرت جربر علان نے فرمایا: پھر میں اپنی قوم احمس کے پیچاس آ دی لے کر لكل ..... بسا اوقات سفيان بن عيبينه نے يوں تفل كيا: ميں اپني قوم کی ایک جماعت لے کر ٹکا ..... اور وہاں گیا، پھراس بت كوجلا كررا كمكر دياراس ك بعديس ني الله كى خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ کے رسول! الله کی قتم! میں آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اسے جلے ہوئے خارثی اونف کی طرح سیاہ نہیں کر دیا۔ آپ علاق نے قبیلہ احمس اوران کے گور سواروں کے لیے دعا فر مائی۔

<sup>🛈</sup> التوبة 1031. ② صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4355. ③ صحيح البخاري، الجهاد والسير، حديث: 3076.

کے فوائدومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْمَ نے حصرت انس والله کے لیے تمن دعائیں فرمائیں اور الله تعالی نے انھیں شرف قبولیت سے نوازا: ایک دعایت کہ کہاں کے مال میں فراوانی ہو، دوسری بید کہ ان کی اولاد بکثرت ہواور تیسری بید کہ ان کی عمر لمبی ہو۔ ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کے لیے کثرت مال واولا دکی دعا کرنا جائز ہے۔ رسول الله ظافی نے بیدعائیں صرف حصرت انس والله کے لیے کیں، خود کو ان دعاؤں میں شریک نہیں کیا۔ و ہو المقصود،

وَكُذُا». [راجع: ٥٥٢٦]

فوائدومسائل: ﴿ قرآن كريم ميں ہے: ''جم آپ كو پڑھائيں گے جے آپ نہيں بھوليں گے مگر جواللہ چاہے گا۔'' اس آيت كے پيش نظر الله تعالى كى مشيت كے مطابق آپ ناليلم پرنسيان طارى ہوسكتا ہے ليكن وہ نسيان جارى نہيں رہتا تھا بلكہ جلدى ختم ہو جاتا تھا۔ وہ صحابی حضرت عباد بن بشر بیں جن کے ليے آپ نالیلم نے دعا فرمائی۔ ﴿ ﴿ اَهُم بَخَارَى وَاللّٰهُ كَا مُقْعُود اس حدیث سے صرف بیہ ہے كہ رسول الله نالیلم نے صرف صحابی كے ليے دعا فرمائی، خودكواس میں شريك نہيں كيا۔

٦٣٣٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ: أَخْبَرَنِي سُلَبْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ لَهٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَ ﷺ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَ ﷺ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ

16336 حضرت عبداللہ بن مسعود طالتہ سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ نی نالیہ نے کوئی چیز تقسیم فرمائی تو ایک شخص
بولا: اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہیں۔ میں نے نبی ٹالٹہ ا
کو اس امرکی خبر دی تو آپ بہت ناراض ہوئے حتی کہ میں
نے خطگی کے اثرات آپ کے چیرہ انور پر دیکھے۔ آپ نے

<sup>1</sup> الأعلى 7:87. 2 فتح الباري: 166/11.

فرمایا: ''الله تعالیٰ موسیٰ علیْهٔ پررهم فرمائے! انھیں اس سے بھی زیادہ اذبت پہنچائی گئی کیکن انھوں نے صبرسے کام لیا۔''

الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ لهٰذَا فَصَبْرَ». [راجع: ٣١٥٠]

(٢٠) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي الدُّعَاءِ

باب: 20- دعا کرتے وقت قافیہ بندی ناپندیدہ ا

وضاحت: سجع ال مُقفى كلام كوكمة بي جس مين وزن شعر كالحاظ نبين بوتا ـ بياس وقت مروه به جب اس مين تكلف كيا جائ كيونكداييا كرنے سے خشوع اور خضوع برقر ارئيس رہتا اور ذبن اس سے بهث كر الفاظ كى خوبصورتى اور بناوث مين لگ جاتا ہے ـ اگر مقصد واراد سے كے بغير دعا مين بحج ہوجائے تو كوئى حرج نبين جيسا كدرسول الله الله الله كافيا كى بجحاد عيه متجع بين، مثلا: [الله مَّ أَوْلَ الْكِتَابِ، مُجْدِيَ السَّحَابِ، هَاذِمَ الْأَحْزَابِ] ﴿

[6337] حضرت ابن عباس و الشجائ روایت ہے، انھوں نے کہا کہ لوگوں کو ہفتے میں ایک دن وعظ کیا کرو۔ اگرتم اس پر آ مادہ نہ ہوتو دو مرتبہ۔ اگر زیادہ ہی کرنا چاہتے ہوتو تین مرتبہ۔ لوگوں کو اس قر آن سے متنظر نہ کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کے باس آ و جبکہ وہ آئی باتوں میں مصروف ہوں اور تم انھیں وعظ کرنا شروع کر دو اور ان کی باہمی گفتگو کا ب کر انھیں پریشان کرو۔ شمیس خاموش رہنا چاہی، بال جب وہ شمیس وعظ کا کہیں تو پھرتم انھیں فیحت

<sup>1،</sup> جامع الترمذي، الدعوات، حديث: 3385. 2 صحيح البخاري، الجهاد والسير، حديث: 2966.

 حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدَّثُهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِيْهُ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ الْإِجْتِنَابَ.

کے فاکدہ: ہسول اللہ طاق اور آپ کے صحابہ کرام ڈوائی ہمیشہ سیدھی سادی دعائیں کرتے تھے، ان میں قطعاً لکلف نہ ہوتا تھا۔
رسول اللہ طاق کا ارشاد گرامی ہے: ''آ کندہ ایسے لوگ ہول کے جو دعا میں حدسے بڑھ جا کیں گے۔'' حدسے بڑھنے کی ایک صورت یہ ہے گہمقیٰ دعائیں کی جائیں۔ حافظ ابن حجر رشان نے اس کی کراہت کی وجہ بیکھی ہے کہ اس متم کی دعائیں کہانت پیشہ لوگوں کی گفتگو نے ملتی جلتی جلتی جی بہر کرے جو سیح لوگوں کی گفتگو نے ملتی جلتی جلتی جی ہوں۔ والله أعلم،

## (٢١) بَالِ: لِيَغْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ

٦٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ". [انظر: ٤٤٦٤]

باب: 21- یقین واذعان سے دعا کرے کیونکہ اللہ پرکوئی جبر کرنے والانہیں

[6338] حضرت انس خائظ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ظائل نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی دعا کرے تو یقین و قطعیت کے ساتھ سوال کرے۔ یوں نہ کہے: اے اللہ! اگر تو چاہتا ہے تو جھے دے دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کوکوئی مجبور کرنے والانہیں ہے۔''

6339] حضرت ابوہریرہ دائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافی نے فرمایا: ''متم میں سے کوئی شخص بول نہ کہے: اے اللہ! اگر تو چاہتا اللہ! اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، اے الله! اگر تو چاہتا ہے تو مجھے پر رحم فرما بلکہ اسے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ پرکوئی زبردی کرنے والانہیں ہے۔''

🚨 فوائدومسائل: ١٥ وعاكرت وقت مسكيني اور عاجزي كا اظهار بونا چاہيے، نيز الله تعالى سے كمل يقين كے ساتھ سوال كيا

<sup>1</sup> سنن ابن ماجه، الدعاء، حديث : 3864. و فتح الباري: 167/11.

جائے۔ دعا کرتے وقت بین کہا جائے کہ اللہ اگر تو چاہ تو دے دے بلکہ بیکے کہ یااللہ الحجی سے لینا ہے کیونکہ انسان تو اللہ تعالی کے حضور فقیر کی حثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی مالک دو جہاں ہے، اس کے خزانوں میں کی ختم کی کی نہیں ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ سوال کیا جائے۔ اللہ تعالی پر زبردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ﴿ بهر حال دعا ما تَکْنے کا بیادب ہے کہ پوری دل جمی، نہایت خشوع وضوع اور قبولیت کے یقین کائل کے ساتھ دعا کی جائے۔ واللہ أعلم،

## (٢٢) بَابُ: يُسْتَجَابُ لِلْمَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ

باب: 22- بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک

(6340) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عالمیٰ نے فرمایا: ''تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہ لے اور یوں کہنا شروع کردے: میں نے دعا کی تھی لیکن میرے لیے وہ قبول نہیں ہوئی۔''

فوائدومائل: ﴿ اليه روايت مِن ہے كہ بندے كى دعا ضرور تبول ہوتى ہے جب تك وہ گناہ اور قطع حرى كى دعا نہ كرے اور جلد بازى كا مظاہرہ كيے كرتا ہے؟ آپ نے فرمايا: "وہ كہتا ہے:

اور جلد بازى كا مظاہرہ نہ كرے۔ بوچھا گيا: اللہ كے رسول! وہ جلد بازى كا مظاہرہ كيے كرتا ہے؟ آپ نے فرمايا: "وہ كہتا ہے:

ميں نے دعا مائكى، دست سوال دراز كيالكين قبوليت كے اثر ات نظر نہيں آتے، آخر كار عك آكر دعا كرنا چھوڑ ديتا ہے۔ "

قوليت كا ايك وقت طے ہے، اس ليے اگر دعا كى قبوليت ميں تا فير ہوتو بھى دعا كرتے رہنا چاہيے مكن ہاں تا فير ميں كوئى بہترى ہو۔ يہ بھى ممكن ہے كہ اللہ تعالى اس دعا كو آخرت كے ليے ذخيرہ كردے يا اس كے برابر اس سے كوئى بلا الل دے۔ بہر حال دعا مائكنا بہت بردى نيكى اور عبادت ہے، لہذا اگر اللہ تعالى اپنى كى حكست كى بنا پر بندے كو اس كى مطلوبہ چپڑ نہ دے تو بار بار دعا كرنے سے دعا كا ثو اب بردھتا چلا جاتا ہے اور يہ فود ايك بہت بردا انعام ہے، لہذا نااميدى كو اس خي سائيں آنے دينا جا ہے۔ واللہ أعلم.

## (٢٣) بِنَابُ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

باب:23- دعاش باتحداثهانا

حضرت ابوموی اشعری الله بیان کرتے میں: نبی الله الله علی اور دونوں ہاتھ الله اعتقال کے میں نے آپ کی

صحيح مسلم، الذكر و الدعاء، حديث: 6936 (2735).

#### دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی۔

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَكَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ».

وضاحت : امام بخاری برط نے حضرت ابوموی اشعری بھٹ کی روایت کو دوسرے مقام پرمتصل سند سے بیان کیا ہے۔ اس طرح حضرت ابن عمر طاقت کی حدیث بھی موصولاً گزر چکی ہے۔ اس حدیث بیس خالد سے مراد حضرت خالد بن ولید ٹھٹ بیس۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ رسول اللہ طاقی نے انھیں ایک فوجی دستہ دے کر بنو جذیحہ کی طرف روانہ کیا کہ انھیں اسلام کی وعوت ویں۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ رسول اللہ طاقی نے نامیام تو جو کی دستہ دے کر بنو جذیحہ کی طرف روانہ کیا کہ جائے صابی دیں۔ ان لوگوں نے اسلام تو جو لی کرلیا لیکن اچھی طرح اس کا اظہار نہ کر سکے۔ انھوں نے خود کومسلمان کہنے کے بجائے صابی کہہ ڈالا تو حضرت خالد بن ولید ٹھٹ نے انھیں قبل کرنا شروع کر دیا۔ جب اس واقعے کی اطلاع رسول اللہ طاقی کو کھی تو آپ نے اس پر اظہار افسوں کیا۔

[6341] حضرت انس رالله سے روایت ہے کہ نبی طالیہ ا نے اپنے وونوں ہاتھ اس قدر بلند کیے کہ میں نے آپ کی وونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ ١٣٤١ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ الْأُوَيْسِيُ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَشَرِيكِ سَمِعَا أَنسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. [راجع: ١٠٣١]

ﷺ فاکدہ: حضرت انس بڑا ٹھڑ ہے مردی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ بڑا ٹھڑا دعا کرتے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، البتہ دعائے استقاء میں اس قدر ہاتھ اٹھاتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آئے گئی۔ "اس حدیث ہے بعض اہل علم نے ہے مسئلہ کشید کیا ہے کہ استقاء کی دعا کے علاوہ کسی موقع پر ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیں۔ امام بخاری بڑا ہے نے ان کی تردید ہیں ہے عنوان اور مذکورہ حدیث پیش کی ہے کہ وعائے استقاء میں ہاتھوں کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ ہاتھوں کی پشت آسان کی طرف اور اندرونی حصد زمین کی طرف ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ رسول اللہ بڑا ٹھڑا اپنے ہاتھوں کو مبالغے کی حد تک اوپر اٹھاتے تھے حتی کہ انھوں کو مبالغے کی حد تک اوپر اٹھاتے تھے حتی کہ انھوں اس کے متعدد احادیث کے انہوں کو مبالغے کی حد تک اوپر اٹھاتے سے حتی کہ انھوں کو مبالغے کی حد تک اوپر اٹھاتے سے حتی کہ انھوں کو مبالغے کی حد تک اوپر اٹھاتے کے ہاتھوں گوالہ دیا ہے جن میں دعا کے وقت رسول اللہ بڑا ٹھڑا کے ہاتھوا ٹھانے کی نفی نہیں۔ حافظ ابن تجر بڑا ہے ایکی متعدد احادیث کا حوالہ دیا ہے جن میں دعا کے وقت رسول اللہ بڑا ٹھڑا کے ہاتھوا ٹھانے کی نفی نہیں۔ حافظ ابن جر بڑا ہے وقت رسول اللہ بڑا ٹھڑا کے ہاتھوا ٹھانے کی نفی نہیں۔ حافظ ابن تجر بڑا ہے الیہ متعدد احادیث کا حوالہ دیا ہے جن میں دعا کے وقت رسول اللہ بڑا ٹھڑا کے ہاتھوا ٹھانے کی نفی نہیں کے مقالے کو تت رسول اللہ بڑا ٹھڑا کے ہاتھوا ٹھانے کا ذکر ہے۔ "

باب: 24- قبلے كى طرف مند كيے بغير دعاكر نا

(٢٤) بَأْبُ الدُّمَاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

أ صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4323. ﴿ صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4339. ﴿ صحيح البخاري، الاستسقاء، حديث: 1031. ﴿ فتح الباري: 171/11.

کے وضاحت: دعا کے آ داب میں سے ہے کہ انسان قبلہ روہ وکر دعا کر ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی دعا کی جاسکتی ہے جبیبا کہ آئندہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔

٦٣٤٢ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَوْانَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْتَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِينَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِينَا، فَقَالَ: يَصِلُ إِلَى الْمُمْوِلُ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِينَا، يَصِلُ إِلَى الْجُمُعَةِ يَصِلُ إِلَى الْمُمْوِلُ المَّرْلِ فَلَمْ نَزَلْ نُمُطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ اللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا، فَقَالَ: المَّعْرَلُ اللهَ قَلْدُ غَرِقْنَا، فَقَالَ: اللهَ عَلَيْنَا»، فَجَعَلَ السَّحَابُ اللَّهُمَّ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَلَا يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَلَا يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَلَا يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ. وَلا يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ. وَلا يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ. [راجع: ١٣٢]

الفران میں ایک آئی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ اس دوران میں ایک آ دی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا: اللہ کے دوران میں ایک آ دی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا: اللہ کے رسول! آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں۔ آپ نے دعا کی تو آ سمان پر بادل آ گئے اور بارش برسنے گئی۔ بارش اس قدر ہوئی کہ آ دی اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ بارش آ تندہ جمعہ تک ہوتی رہی، پھر وہی آ دی یا کوئی دوسرا کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا: اللہ کے رسول! اللہ کے دعا کریں کہ بارش بند کردے، ہم تو ڈو بے لگے ہیں۔ عدما کریں کہ بارش بند کردے، ہم تو ڈو بے لگے ہیں۔ آپ نے دعا کی: ''اے اللہ! ہمارے ادرگرد بارش برسا، ہم کے دعا کریں گئے اور اہل مدینہ پر بارش زکر گئی۔

خطیب، خطیب، خطیب میں سامعین کی طرف منہ کرتا ہے اور قبلے کی جانب اس کی پشت ہوتی ہے، رسول اللہ طاقی نے اس کی پشت ہوتی ہے، رسول اللہ طاقی نے اس میں دعا فر مائی کسی حدیث میں اس امر کا ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ طاقی نے دونوں بار قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنا بھی جائز ہے۔ امام بخاری رائے کا مقصود یہی ہے، چنانچہ ایک روایت میں صراحت ہے کہ جمعہ کے دن دعائے استبقاء کرنے کے متعلق کسی بھی روایت سے معلوم نہیں ہوتا کہ آپ طاقی نے اپنی چادر کو پھیرا ہوادر قبلہ کی طرف منہ کیا ہو۔ آ

باب:25-قبلدرو بوكر دعاكر نا

(٢٥) بَابُ الدُّمَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

کے وضاحت: خاص موقعوں کےعلاوہ دعائے آ داب میں سے ہے کہ انسان دعا کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرے جیسا کہ حافظ ابن مجر واللہ نے متعددا حادیث کا حوالہ دیا ہے کہ رسول اللہ ظائم اوعا کرتے وقت قبلدرخ ہوتے تھے۔

٦٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا ﴿ 6343 حضرت عبدالله بن زيد والله سے روايت ہے

صحيع البخاري، الاستسقاء، حديث: 1018. و فتح الباري: 173/11.

انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طائی نماز استسقاء کے لیے اس عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں بارش کے لیے دعاک، پھرآپ قبلدرو ہو گئے اورا پی چاورکو بلٹا۔ وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ
تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: خَرَجَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى لَهٰذَا الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي
فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمُّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ
رِدَاءَهُ. [راجع: ١٠٠٥]

فوا کرومسائل: ﴿ اِس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله تافیج نے تبلہ رو ہونے سے پہلے بارش کے لیے دعا کی،

لیکن امام بخاری وطلاب نے اس عنوان سے اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے جے انھوں نے دوسرے مقام پر بیان کیا ہے، چنانچہ

راوی حدیث کا بیان ہے کہ رسول الله تافیج نے جب دعا کا ارادہ کیا تو قبلہ رو ہو گئے اور اپنی چادر کو بلٹا۔ ﴿ اس حدیث پر امام

بخاری وطلابی نے ان الفاظ میں عنوان قائم کیا ہے: [بابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْاستِسقاء] ''وعائے استقاء کرتے وقت قبلہ رو

ہونا۔' ﴿ وَ الله عَلَى جَورَ وَ الله عَلَى صورت ہے کہ دوران خطبہ جمعہ میں اگر

ہارش کی دعا کی جائے تو قبلہ رو ہونے کی ضردرت نہیں لیکن جب اس کے علاوہ بارش کی دعا کی جائے تو قبلہ رو ہونا چا ہے کوئکہ یہ

دعائے آ داب غیل سے ہے۔ ﴿ اِ

#### (٢٦) بَابُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِخَادِمِهِ بِطُولِ الْعُمُرِ وَبِكَثْرُةِ مَالِهِ

٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا خَرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللهِ، خَادِمُكَ [أَنَسُ] ادْعُ اللهَ لَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ». [راجع: مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ». [راجع:

باب: 26- نی تافیل کا اپنے خاوم کے لیے ورازی عمر اور فراوانی ال کی وعا کرنا

[6344] حفرت انس والله سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میری ای جان نے عرض کی: اللہ کے رسول! انس آپ کا خادم ہے۔ آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا کی: ''اے اللہ! اس کے مال وعیال کوزیادہ کردے اور جو چھوتو نے اسے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔''

1481]

ﷺ فوا کدومسائل: ﴿ اِس حدیث میں حضرت انس والله کے لیے درازی عمر کا ذکر نہیں ہے، پھی اہل علم کا کہنا ہے کہ کثرت اولا دے لیے ضروری ہے کہ صاحب اولا دکی عمر لمبی ہولیکن ایک حدیث میں اس کی صراحت ہے، چنانچہ حضرت انس والله فرماتے میں کہ ایک دن رسول اللہ علی ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے ہمارے لیے دعا فرمائی۔ میری والدہ ام سلیم واللہ نے عرض

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الاستسقاء، حديث: 1028. . 2 فتح الباري: 173/11.

کی: اللہ کے رسول! آپ کا بینھا سا خادم انس، اس کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا فرمائی: ''اے اللہ! اس کا مال وعیال زیادہ کر دے۔ اس کی زندگی کمی کر دے اور اے بخش دے۔'' حضرت انس والله فائن فرماتے ہیں: رسول الله والله میں اب تک ایک سو دعا میں کیں جن کی قبولیت میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میری آل واولا دمیں اس قد راضافہ ہوا کہ میں اب تک ایک سو تین نیچ فن کر چکا ہوں۔ میرا باغ سال میں دومرتبہ پھل لاتا ہے۔ میری عمراس قدر لمی ہوئی ہے کہ اب جھے لوگوں سے شرم آتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی میری مغفرت ضرور کرے گا۔ اُن آگ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال ودولت اور اہل وعیال کے زیادہ ہونے کی دعا کرنا جائز ہے بشرطیکہ اللہ تعالی کی یا داور اس کے حقوق ادا کرنے سے عافل نہ کرے۔ والله اعلم.

#### (٢٧) بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

٩٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ يَقُولُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلٰهَ يَقُولُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ». [انظر: ١٣٤٦، ٢٤٢١، ٧٤٢١]

٦٣٤٦ - حَلَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِ مِسْمَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي اللهِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي اللهِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَّهِ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمُواتِ وَرَبُ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْمُرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْسِ، .

وَقَالَ وَهْبٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. [راجم: ١٣٤٥]

#### باب: 27- پریشانی کے وقت دعا کرنا

[6345] حفرت ابن عباس فالله سے روایت ہے، انھول نے کہا کہ نی تالیا پریشانی کے وقت ید دعا کرتے تھے: "الله کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو بہت عظمت والا اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، زمین د آسان اور عرش عظیم کا رب ہے۔"

ا 6346 حضرت ابن عباس فاتنها بی سے روایت ہے کہ رسول الله طاق پر بیتانی کی حالت میں یہ وعا پر صف تھے:
"الله کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو صاجب عظمت اور برد بار ہے۔ الله کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جوعرش عظیم کا الک ہے۔ الله کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو زمین و آسان اورعرش کریم کا مالک ہے۔"

وہب نے کہا: ہم سے شعبہ نے، قمارہ کے واسطے سے ای طرح بیان کیا ہے۔

الأدب المفرد، حديث: 653.

فی فوائدومسائل: ﴿ کسی بھی پریشانی اور مصیبت کے وقت اگرید ذکر کیا جائے تو اللہ تعالی اس سے نجات دیتا ہے، مثلاً:
درد، بیاری یا آگ وغیرہ لگ جائے یا پانی میں ڈوب جانے کا خطرہ ہو یا کوئی اچا تک حادثہ پیش آ جائے تو اس ذکر کو پڑھنا مسنون ہے۔ ﴿ الله تعالیٰ سے کوئی دعانہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے مسنون ہے۔ ﴿ الله تعالیٰ اسے مساول کرنے والوں سے زیادہ اور بہتر بدلہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ تالیٰ اس ذکر کے آخر میں سوال کرنے والوں سے زیادہ اور بہتر بدلہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ تالیٰ اس ذکر کے آخر میں کہتے: ''اے اللہ! اس کے شرکو دور کر دے۔ '' رسول اللہ تالیٰ ہے پریشانی کے وقت درج ذیل دعا بھی منقول ہے: ''اے اللہ! میں تیری رحمت کا امیدوار ہو۔ جھے پلک جھیکئے کے برابر بھی میرے فس کے سیرد نہ کر۔ میرے تمام حالات کو درست کر دے۔ تیرے سواکوئی معبود برجن نہیں۔'' کو حضرت اساء بنت عمیس رفاع سے روایت ہے کہ رسول اللہ تالیٰ نے بچھے پریشانی کے وقت درج ذیل دعا پڑھنے کی تلقین کی تھی: اللّٰهُ ، اللّٰهُ رَبِّی لَا أَشْدِ كُ بِهِ شَیْنًا اس اللہ اللہ میرارب ہے۔ میں اس کی ساتھ کی کوشریک نہیں کرتی ۔ " ﴿

#### $\|\cdot\|$

## (٢٨) بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ

باب:28-مصيبت كى تخق سے الله كى بناہ ما تگنا

کے وضاحت: جہدالبلاءاس سخت مصیبت کو کہتے ہیں جے انسان میں برداشت کرنے کی قوت نہ ہواور نہ وہ خود بخو دہی دفع ہو سکے۔سیدنا ابن عمر ٹالٹھاسے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انھوں نے فر مایا: اس سے مراد قلت مال اور کثرت عیال ہے۔ ﴿

[6347] حفرت الوہریہ وہلٹو سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علقہ سخت مصیبت، بدیختی لاحق ہونے، بری تقدیر اور دشمنوں کی خوشی سے بناہ ما نگلتے تھے۔ ٦٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشُوءِ الْقَضَاءِ وَشُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

قَالَ سُفْيَانُ: الْحَدِيثُ ثَلَاثٌ زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لَا أَدْرِي أَيْتُهُنَّ هِيَ. [انظر: ٦٦١٦]

سفیان بن عیینہ نے کہا کہ حدیث میں تمین صفات کا بیان تھا۔ ایک کا میں نے اضافہ کیا تھالیکن اب جھے یادنہیں کہ وہ ایک کون کی صفت ہے۔

فواكدومسائل: ﴿ يدعا بهت جامع بِ يُوكد مروه چيز كاتعلق اگر دنيا به بوتوا بسوء الْقَضَاء كانام ديا جاتا باور آخرت به بوتويد دَرْكِ الشِّقَاء بِ يُوكد اصل شقاوت اور بديختي تو آخرت كي بديختي ب، پراگراس كاتعلق معاش به بوتو اس كي دوصورتين بين: اگركس غير كي طرف به بوتوشَمَاتَةِ الْأَعْدَاء ادر اگرائي طرف به بوتو وه جَهدِ البلاء بـ اُگُ ﴿ المام

الأدب المفرد، حديث: 702. 2. سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5090. 3 سنن ابن ماجه، الدعاء، حديث: 3882.

<sup>4</sup> عمدة القاري: 446/15. ﴿ عمدة القاري: 447/15.

بخاری بططء نے دوسرے مقام پر چاروں کلمات تر دد کے بغیر بیان کیے ہیں۔رسول الله تَافِیُّا نے فر مایا: '' سخت مصیبت، بدیختی کے لاحق ہونے، بری تقدیراور دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ ما گھو۔''

# باب : 29- نبي مَثِلِمُ كا دعا كرنا: "أله الله! مجمع رفق اعلى سے ملادك"

#### (٢٩) بَابُ دُمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى»

١٣٤٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي الْحُبَرِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رَجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ قَلْ يَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ: «لَمْ يُقْبَضْ نَبِيَّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ»، فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ - وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي - غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمُ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمُ اللَّهُمَّ فَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمُ اللَّهُمَّ فَالَ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى»، قُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، وَهُو الرَّفِيقَ الْأَعْلَى»، قُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، وَهُو الرَّفِيقَ الْأَعْلَى»، قُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، وَهُو صَحِيحٌ. قَالَتْ: فَكَانَتْ يَلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ وَعُو صَحِيحٌ. قَالَتْ: فَكَانَتْ يَلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ مِهَا الرَّفِيقَ الْأَعْلَى». [راجع: ٢٤٤]

<sup>♦</sup> النساء 69:4. (2) صحيح البخاري، المغازي، حديث :4435. و صحيح البخاري، المغازي، حديث :4451.

#### باب: 30-موت اورزندگی کی دعا کرنے کا بیان

[6349] حضرت قیس سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں حضرت خباب بن ارت ڈاٹٹ کے پاس آیا جبکہ انھوں نے بہاری کی وجہ سے سات داغ لگوا رکھے تھے۔ انھوں نے فرمایا: اگر رسول اللہ ٹاٹٹ نے نہیں موت ما تکنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا۔

ا 6350 حضرت قیس ٹاٹٹ ہی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں حضرت خباب ٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ انھوں نے کہا: میں حضرت خباب ٹاٹٹ کی خدمت میں حضہ میں جبکہ انھوں نے اپنے پیٹ پرسات داغ لگوار کھے تھے۔ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے: اگر نبی ٹاٹٹ نے ہمیں موت کی دعا کرتا۔ دعا کرنا۔

#### (٣٠) بَابُ الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ

٦٣٤٩ - حَدَّثَنِي مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ الْمُتَوَى سَبْعًا قَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. [راجع: ١٧٢٥]

• ٦٣٥ - حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى: حَدَّثَنَا يَحْدَنَا يَحْدَنَا يَحْدَنَا يَحْدَنَا يَحْدَنَا يَحْدَنَا يَحْدَنَا قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ: أَنَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: لَوُلَا أَنَّ النَّبِيَ يَعَلِيْ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَّعُوثُ بهِ. [راجع: ٥٦٧٢]

ﷺ فواكدومسائل: ﴿ حضرت خباب بن ارت والثقائل وقت تخت تكليف ميں مبتلاتے۔شدت تكليف كى وجہ سے انھوں نے اليا فر مايا۔ بهر حال موت كى دعا كر نامنع ہے بلكہ اللہ تعالى سے اليم مجمى كى دعا كر نى جا ہے جس سے سعادت وارين حاصل ہو۔ يہى وجہ ہے كہ قيامت كے دن لمبى عمر والے نيك حضرات ورجات كے اعتبار سے شہداء سے آ مے ہوں مے۔ ﴿ موت كى دعا كرنا اس لَيْمنع ہے كہ اس سے اللہ تعالى كى ناشكرى كا پہلونكاتا ہے بلكہ قضاو قدر سے تنگى كا اظہار ہے جو ايك مسلمان كوزيب نہيں ديتا۔ اگر دين وايمان كے ضائع ہونے كا خطرہ ہوتو موت كى تمناكر نے ميں حرج نہيں جيساكة كندہ حديث سے معلوم ہوگا۔

افعوں نے افعوں اللہ خالفی سے دوایت ہے، افعوں نے کہا کہ رسول اللہ خالفی نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی بھی اتر نے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی آرزونہ کرے۔اگر اس نے ضرور ہی موت کی خواہش کرنی ہے تو یوں کہے: اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے جمھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے وفات بہتر ہوتو جمھے یہاں سے اٹھا لے۔'' جب میرے لیے وفات بہتر ہوتو جمھے یہاں سے اٹھا لے۔''

١٣٥١ - حَدَّثَنِي ابْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». [راجع: ١٧٦٥]

کے فوائدومسائل: ﴿ عام حالات میں موت کی تمنا کرنا ناجائز ہے کیونکد ایسا کرنا تقدیر سے راہ فرار اختیار کرنا ہے۔اگر کسی تکلیف کی وجہ سے ایسا کرنا ضروری ہوتو مشروط طور پر دعا کر سے جیسا کہ حدیث میں ہے کیونکد شریعت کا ایک اصول ہے "کلیف کی وجہ سے ایسا کرنا ضروریات، ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں' اس لیے کسی خاص ضرورت کے پیش مشروط طور پر موت کی آرزو کرنا منع نہیں۔ حدیث میں اس امر کی وضاحت ہے کہ اگر موت کی آرزو کرنے والا نیک ہے تو شاید اسے مزید نیکیاں کرنے کا موقع ملے اور اگر بدکردار ہے تو ممکن ہے کہ اسے تو بنصیب ہو جائے۔ آ

## (٣١) بَابُ الدُّمَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْحِ رُؤُوسِهِمْ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى: وُلِدَ لِي مَوْلُودٌ وَدَعَا لَهُ النَّبِيُ وَقَالَ أَبُو مُوسَى: وُلِدَ لِي مَوْلُودٌ وَدَعَا لَهُ النَّبِي وَقَالَ النَّبِي وَقَالَ النَّبِي وَقَالَ النَّبِي وَقَالَ النَّبِي وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

باب: 31- بچول کے لیے دعائے برکت کرنا اور ان کے سرول پر دست شفقت پھیرن

حضرت ابومویٰ اشعری ٹاٹٹ نے کہا: میرا ایک بچہ پیدا ہوا تو نبی ٹاٹٹا نے اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔

کے وضاحت: حضرت ابوموی اشعری اللے کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ اسے رسول اللہ طاللہ کے پاس کے کرآئے۔ آپ طاللہ ان اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ﴿ ﴿ محبت اور پیار کی وجہ سے بچوں کے سر پر ہاتھ بھیرنا رسول اللہ طاللہ کی سنت ہے اور بیتم نیچ کے سر پر ہاتھ بھیرنا تو سخت دلی کا علاج ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک محف نے رسول اللہ طاللہ سے دل کی مختی کی قرآپ نے فرمایا: ' دمسکین کو کھانا کھلاؤ اور بیتم کے سر پر ہاتھ بھیرو۔'' ﴿

٢٣٥٢ - حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلَمٰنِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أَخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوْظًا فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوثِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَطَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

افعوں نے کہا کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ طاقی کی خدمت افعوں نے کہا کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ طاقی کی خدمت میں لے کئیں اور کہا: اللہ کے رسول! میرایہ بھانچا بھار ہے۔
آپ نے میرے سر پر ہاتھ چھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی پیا۔ پھر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور آپ کے دو کیو جھر کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو چھر کھٹ کے دو کیو کھٹ کی گھٹ کی درمیان مہر نبوت دیکھی جو چھر کھٹ کھٹ کی گھٹ کی درمیان مہر نبوت دیکھی جو چھر کھٹ کے کھٹ کی گھٹ کی درمیان مہر نبوت دیکھی جو چھر

٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي

[6353] حضرت ابو عقیل سے روایت ہے کہ ان کے دادا حضرت عبداللدین ہشام ٹاٹھ اضیں بازار لے جاتے اور غلہ

صحيح البخاري، التمني، حديث: 7235. (2) صحيح البخاري، الأدب، حديث: 6198. (3) مسند أحمد: 287/2.

عَقِيلٍ: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامُ مِنَ السُّوقِ - أَوْ إِلَى السُّوقِ - فَيَشْتَرِي الطُّعَاْمَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُولَانِ: أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا: إِلَى الْمَنْزِلِ. (راجع: ٢٥٠٢]

٦٣٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيع وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجُهِهِ وَهُوَ غُلَامٌ مِنْ بِئْرِهِمْ . [راجع: ٧٧]

 ٦٣٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ، فأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى تُوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. (راجع:

٦٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْزِيِّ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ تَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ عَيْنَهُ-: أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ.

[راجع: ٤٣٠٠]

عظ فواكدومسائل: ١٥ ان تمام احاديث مين اس حقيقت كوبيان كيا كيا بها كدرسول الله تافيم بجول يرخصوص شفقت فرمات تھے۔ان کے سرول پر بیارے ہاتھ پھیرتے اوران کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے۔ بعض بچے ایسے بھی تھے کہ خوش طبعی کے طور پر رسول الله علی ان کے منہ پر اپنی کلی کا یانی سیسکتے۔رسول الله علی کی دعاؤں کے اثرات نمایاں طور پر نظر آتے تھے۔

خریدتے۔ان سے حضرت عبداللہ بن زبیراور حضرت عبداللہ بن عمر الله الله المعتبي المين المين المين ساته متارت میں) شریک کرلیں کونکہ نی نافی نے آپ کے لیے برکت کی دعا ک تھی، چنانچہوہ انھیں تجارت کے مال میں شریک کر کیتے تو بسااوقات انھیں سواری کا بوجھ غلہ نفع ہوجاتا اوروہ اے اپنے گھر بھیج دیتے۔

[6354] حضرت محمود بن ربع دالله سے روایت ہے، بدوہ بزرگ ہیں جن کے منہ پررسول الله عظم نے کلی کا پانی ڈالا تھا جبکہ وہ بچے تھے اور وہ پانی آپ نے ان کے کنویں سے ليا تھا۔

[6355] حضرت عاكشر والماسي روايت ب، الحلول في کہا کہ نی گاٹی کے پاس بچوں کو لایا جاتا تو آپ ان کے ليے دعا كرتے تھے۔ ايك مرتبدايك بچداايا گيا تواس نے آپ کے کیڑوں پر بیشاب کردیا۔ آپ نے پانی منگوایا اور پیشاب کی جگه براے ڈال دیا اور کپڑے کو دھویانہیں۔

[6356] حضرت عبدالله بن تعلبه بن صعير ثافظ سے روايت ہے .... رسول الله تَالِيَا في ان كى آئكھ پر ہاتھ كھيرا تھا .... انھول نے حضرت سعد بن ابی وقاص واللؤ کو ایک وتر پڑھتے ويكها تھا۔

﴿ الركونى دودھ پینے والا بچرآپ کے كبڑوں پر بیٹاب كردیتا تو برا ندمناتے بلكه پانی مثلوا كرخوداس پیٹاب زدہ كبڑے پر بہا دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ڈٹاٹئا کے بیٹے كا بیان ہے كه رسول اللہ ٹاٹٹا نے میرا نام يوسف ركھا، مجھے گود میں بٹھایا اور میرے سر پرمحبت و بیارے اپنا ہاتھ چھیرا۔ 1

#### (٣٢) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عِلَى

خکے وضاحت: رسول الله تالی کا ہم پری ہے کہ آپ پر بکثرت درود پڑھا جائے، لیکن بیت مسنون درود پڑھنے ہے ادا ہو گا۔ ہمارے ہاں بازار میں کی ایک ایسے درود مطبوع ہیں جو خود ساختہ اور بے اصل ہیں، مثلاً: درود تاج، نولکھی درود، درود تحییا وغیرہ۔ بہتر ہے کہ درود کے لیے وہی الفاظ نتخب کیے جائیں جورسول الله تاللا نے سکھائے اور بیان کیے ہیں۔ شاہ ولی الله محدث دہلوی بڑھنے ہیں کہ ہمیں جو روحانی ترقیاں نصیب ہوئی ہیں وہ بکثرت درود پڑھنے کی بدولت ہیں۔ (الفول الجمیل) درج ذیل احادیث میں امام بخاری بڑھنے نے مسنون درود پر مشتمل احادیث کا انتخاب کیا ہے۔

٦٣٥٧ - حَدَّثَنَا شُعْبَهُ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ: حَدَّثَنَا الْحَكُمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْكَى قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا لَيْنَى قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أَهُدِي لَكَ هَدِيَّةٌ؟ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: كَمَا صَلِّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ الْكَالَةِ مَجِيدٌ. وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ مُجِيدٌ مُجِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمُ الْرَحْمَةِ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْلَى اللهُ عَلَى المُعَلَى اللهُ عَلَى المُعْمِلُهُ

ادارہ اور برکت نازل فرمائی ۔ بالی کیلی سے روایت ہے کہ جھے کعب بن عجرہ واللہ طے تو انھوں نے کہا کیا میں سمیس ایک تحفہ نہ دوں؟ نبی طافی ہم لوگوں میں تشریف لائے تو ہم نے عرض کی: اللہ کے رسول! بیتو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے آپ پر سلام کس طرح کہنا ہے لیکن ہم آپ پر درود کس طرح پر حسیں؟ آپ نے فرمایا: "اس طرح کہو: اے اللہ! محمد (مالیہ) پر رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پر بھی جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، بر بھی جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، بلاشیہ تو تحریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! تو محمد (مالیہ) پر برکت نازل فرمائی۔ بلاشیہ تو تحریف کیا تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بلاشیہ تو تحریف کیا تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بلاشیہ تو تحریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ "

باب:32- ني نظف پر درود پرها

٦٣٥٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَالَ:

16358 حضرت ابوسعید خدری دلالؤے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ہم نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ پر سلام پیش کرنا تو ہم نے معلوم کر لیا ہے لیکن آپ پر ورود

<sup>(</sup>أ) مسند أحمد: 6/6.

کیے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: ''یوں کہو: اے اللہ! محمد
(تالیہ) پراپنی رحمت نازل فرما جو تیرے بندے اور تیرے
رسول ہیں جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم (طیعه)
پر۔اے اللہ! محمد (تالیہ) پر برکت نازل فرما اور آپ کی آل
پر بھی جس طرح تو نے ابراہیم (طیعه) اور ان کی آل پر
برکت نازل کی ہے۔''

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، هٰذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَادِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ». [راجع: بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ». [راجع:

الله فاكده: قرآن كريم من الله تعالى في الله تعالى في الله ايمان كوهم ويا ب: "اسايمان والون! تم اسيخ ني پر درود بهجواورخوب خوب سلام بهجود" في چنانچه تمام مسلمان نماز مين دوران تشهد مين كهته بين: [السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ] معلى خواب كرام في في النَّهِ عَرض كي كرسلام بره هي كا طريقة تو جم في سيكه ليا به جبكه آپ پر درود بره هنا بهي ضروري به وه كس طرح برهيس؟ تو آپ تَلَيَّمُ في مُدسلام بره هي الله ورود كه الفاظ بهي حديث مين برهيس؟ تو آپ تَلَيَّمُ في مُدود بره بالا ورود كه الفاظ بهي حديث مين منقول بين و مرود ابرائيسي برهين درود برهال درود برهي مضرور بره هي مرمسنون بره هيد والله المستعان.

باب: 33- کیا غیر نبی پر بھی درود پڑھا جا سکتا ہے؟ ادرارشاد باری تعالی: "آپ ان کے لیے دعا کریں، بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔" کابیان

(٣٣) بَابٌ: هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ﴿ وَمَلِّ عَلَيْهِمُّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنَّ لَمُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣]

فی دونا دست: غیر نبی سے مراد، فرشتے ، انبیائے کرام پیلی اور عام اہل ایمان ہیں۔ رسول اللہ بڑی کے علاوہ دوسروں پر درود

پڑھنے کے متعلق اہل علم میں اختلاف ہے ، اس لیے امام بخاری بڑھی نے عنوان میں استفہام کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ اس سلسلے
میں اہل علم نے تین موقف اختیار کیے ہیں: \* رسول اللہ بڑھی کے علاوہ کی دوسرے پر درود نہ پڑھا جائے۔ \* رسول اللہ بڑھی کی میں اہل علم نے تین موقف اختیار کیے ہیں: \* مستقل اور جبعاً دونوں طرح غیر نبی پر درود پڑھنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں امام
تبعیت میں غیر نبی پر درود پڑھا جا سکتا ہے۔ \* مستقل اور جبعاً دونوں طرح غیر نبی پر درود پڑھنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں امام
بخاری واللہ نے ایک آیت اور دواحادیث ذکر کی ہیں۔ حافظ ابن حجر واللہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری واللہ کا ربحان ہے معلوم ہوتا
ہے کہ مطلق طور پر لفظ الصلاۃ غیر نبی کے لیے استعمال ہوسکتا ہے۔

(6359) حضرت ابن ابی اونی فظاسے روایت ہے کہ جب کوئی آوی نبی نظام کے پاس اپنی زکاۃ لے کر آتا تو

٦٣٥٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى

<sup>1</sup> الأحزاب 56:33. و صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، حديث: 3370. و فتح الباري: 203/11.

آپ دعا کرتے: ''اے اللہ! تواس پراپی رحمت نازل فرما۔'' میرے والد بھی اپنی زکاۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: ''اے اللہ! آل ابی ادفی پراپی رحمت نازل فرما۔''

قَالَ: كَانَ إِذَا أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ بِصَدَقَتِهِ قَالَ: فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ»، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». [راجع: ١٤٩٧]

فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مطلق طور پر لفظ صلاۃ غیرنی پر بولا جاسکتا ہے جیسا کہ دیگر احادیث میں بھی اس کی صراحت آئی ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ اپنے ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ میں دعا فرمائی:''اے اللہ! پی رحتیں ادر برکتیں سعد بن عبادہ کی ادلاد پر نازل فرما۔'' 'ای طرح حضرت جابر ٹھٹ کی بیوی نے رسول اللہ ٹھٹ ہے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ میرے لیے ادر میرے خاوند کے لیے دعا کریں تو آپ نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے دعا فرمائی۔ ' (ای معامات پرصلاۃ کے لفظ کا اطلاق غیرنی پر ہوا ہے لیکن اسے غیرنی کے لیے بطور شعار استعال نہ کیا جائے۔

١٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ ابْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ اللهَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: القُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى انصلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [راجع: ٢٣٦٩]

ا 6360 حضرت ابوحمید ساعدی و انتیاست دوایت ہے کہ صحابہ کرام و انتیاب نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: ''یوں کہو: اے اللہ! محمد (منافیہ) ادر آپ کی از داج د اولاد پر اپنی رحمت نازل فرما جس طرح تونے آل ابراہیم پر رحمت نازل کی ہے۔ ادر محمد (منافیہ)، نیز آپ کی از داج واولاد پر برکت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی۔ بلاشبہ تو تعریف کیا ہوا اور عظمت دالا ہے۔''

خلف فائدہ: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ تاہی پر دردد پڑھتے وقت دوسردل کو بھی اس میں شامل کیا جاسکتا ہے کیونکہ رسول اللہ تاہی نے جس درود کی تلقین فرمائی ہے اس میں آپ تاہی کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات اور اولا و یا کہاز بھی شامل ہے۔والله أعلم.

باب: 34-ارشاد نبوی: '' (اے اللہ!) اگر جھے ہے کسی کو تکلیف پہنچی ہوتو اے اس کے گناہوں کا کفارہ اور باعث رحمت بنا دے'' کابیان

(٣٤) بَابُ قَوْلِ الشَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً»

سنن أبي داود، الأدب، حديث: 5185. (2) مسند أحمد: 303/3.

إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

کے وضاحت: اگر کوئی فخص کسی سزا کاحق دارتھا یا اذیت کے لائق تھا تو اس قتم کی سزا اور اذیت رصت کا باعث نہیں ہوگی بلکہ اس سے مراد وہ مخص ہے جواذیت و تکلیف کامستحق نہیں تھالیکن اس کے باوجود اسے تکلیف دی گئی تو اس قتم کی اذیت و تکلیف اس کے لیے کفارہ اور باعث رصت ہوگی۔

[6361] حفرت ابوہریرہ ٹاٹٹا سے روایت ہے، انھول نے نبی ٹاٹٹا سے سنا، آپ نے فرمایا: ''اے اللہ! میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہوتو میری اس گفتار کو قیامت کے دن اس کے لیے اپنی قربت کا ذریعہ بنادے۔''

٦٣٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ اَبْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي شَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَثْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً

ﷺ فوا کدومسائل: ﴿ پوری صدیف اس طرح ہے، رسول الله تاہیہ نے فرمایا: ''اے الله ایمن ہم ہے ہمد لیتا ہوں جس کا تو خلاف نیس کرے گا، میں ایک انسان ہوں تو جس مومن کو ہیں اذیت دوں، برا بھلا کہوں یا نعت کردوں یا ماروں تو دہ اس کے لیے رحمت و پاکیز گی ادر ایک قربت کا ذریعہ بنا دے جو قیامت کے دن اسے قریب کردے۔'' آیک دوسری صدیث میں اس کا پیس منظر بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت عاکشہ ہا ہ فرماتی ہیں کہرسول الله تاہیہ کے پاس دو آ دی آئے معلوم نہیں انھوں نے آپ یس منظر بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت عاکشہ ہا ہ نے ان پر لعنت کی ادر ان دونوں کو برا بھلا کہا۔ جب دہ باہر چلے گئے تو میں نے کہا: اللہ کے رسول! ان دونوں کو کچھ فاکرہ نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا: ''وہ کیے؟'' میں نے عرض کی: آپ نے ان پر لعنت کی ہو کہا: اللہ کے رسول! ان دونوں کو کچھ فاکرہ نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا: ''عاکش! کی معلوم نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب سے کیا شرط کی ہوئی ہیں برا بھلا کہا ہے۔ آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: ''عاکش! کی معلوم نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب سے کیا شرط کی ہوئی ہے؟ میں نے اپنے رب سے کیا شرط کی بھول ہوں تو اس (لعنت کو صاحت کرتے ہوئے گئا ہوں سے پاکیز گی اور حصول اجرکا ذریعہ بنا دے۔' ﴿ ﴾ کو برا بھلا کہوں تو اس (لعنت اور برا بھلا کہنے) کو اس کے لیے گنا ہوں سے پاکیز گی اور حصول اجرکا ذریعہ بنا دے۔' ﴿ ﴾ کا اس کی دضاحت ہے، چنا نچے رسول اللہ تائی نے فرمایا: ''عارات کی کی در بدعا کی اور وہ اس کا مستحق نہ تھا تو اے اللہ! اس تم کی بدعا کو قیامت کے دن اس کے لیے پاکیز گی امر میاں کا محتق نہ تھا تو اے اللہ! اس تم کی دریا ہوئے اس کی دن اس کے لیے پاکیز گی ، گنا ہوں سے صفائی اور ایس قربت بنا دے جس کے ذریعے ہے تو اے اپنے قریب

باب: 35-فتوں سے پناہ مانگنا

(٣٥) بَابُ التَّمَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

<sup>﴿</sup> صحيح مسلم، البر والصلة، حديث: 6619 (2601). ﴿ صحيح مسلم، البر والصلة، حديث: 6614 (2600). ﴿ صحيح مسلم، البر والصلة، حديث: 2600 (2603).

کے وضاحت: فِنَن ، فتنة کی جمع ہے جس کے معنی امتحان ہیں۔ قرآن کریم نے اجھے برے دونوں معنوں میں اسے استعال کیا ہے کیکن عام طور پر مکروہ اور تاپسندیدہ اشیاء کے لیے بیافظ بولا جاتا ہے، مثلاً: گناہ ، کفر، قبال، جنگ وجدال اور کسی چیز کواس کے اصل مقام سے چھیر دینے کے لیے اسے استعال کیا جاتا ہے۔ امام بخاری الشن نے اس عنوان کو حدیث سمیت کتاب الشن میں بھی بیان کیا ہے۔ ا

٦٣٦٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْأَلَةَ فَغَضِبَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْأَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «لَا تَسْأَلُونِي الْيُوْمَ عَنْ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «لَا تَسْأَلُونِي الْيُوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّتُتُهُ لَكُمْ»، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينَا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ لَاقًا رَأْسَهُ فِي نَوْبِهِ يَبْكِي، فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ لَاقًا رَأْسَهُ فِي نَوْبِهِ يَبْكِي، فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ لَاقًا رَأْسَهُ فِي الرِّجَالَ يُدْعَى لِيَعْيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبِي؟ يَعْيُر أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبِي؟ فَالَ: وَضِينَا وَبِمُحَمَّدِ يَلِيْ إِللهِ مِنَ الْفِتَنِ. فَقَالَ: رَضِينَا وَبِمُحَمَّدِ يَلِيْ إِللهِ مِنَ الْفِتَنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَالِمُ مِنَ الْفِتَنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَالِمُ مِنَ الْفِتَنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْدُدُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَسِلُمُ مِنَ الْفِتَنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْدُدُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْمَدُ مَلًا وَرَاءً إِلَّهُ صُورًا لَيْ فَي الْخَيْرِ وَالشَّرِ كَالْيَوْمِ فَطُ، اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[6362] حضرت الس والله الله عدروايت ب كدرسول الله نافی سے سوالات کیے گئے۔ جب معاملہ مبالغے کی حد تک بَنْ عُي اللهِ آپ غصے ميں آ گئے۔ پھر آپ منبر پر تشريف لائے اور فرمایا: "آج تم مجھ سے جو بات بھی پوچھو گے میں وضاحت سے بیان کرول گا۔" اس وقت میں نے واکیں بأمين ويكها تو تمام صحابهُ كرام اپنے سر كبروں ميں ليينے ہوئے رو رہے تھے۔ اس دوران میں ایک آ دی کھڑا ہوا جس کا اگر کسی سے جھڑا ہو جاتا تو وہ اسے فیر باپ کی طرف منسوب كرويتا تقاراس نے كها: الله كے رسول! ميرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: '' تیرا باپ حذافہ ہے۔'' اس صورت حال كو د مكيد كر حفرت عمر والثن الطفح اور عرض كرنے لكے: ہم اللہ كرب مونے ير راضى بين، اسلام ك دين مون يرخوش بين اور حفرت محد تافياً ك رمول ہونے پرشاد ماں ہیں، نیزفتنوں سے اللہ کی بناہ ما تککتے ہیں۔ رسول الله تا الله على فرمايا: "مين في خير وشر ( مل معامل) میں آج کے دن کی طرح بھی (کوئی دن) نہیں دیکھا۔ میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر لائی کئی بہاں تک کہ میں نے ان دونوں کواس دیوار کے پیچھے دیکھا۔"

حضرت قادہ اس حدیث کو بیان کرنے ہے بعد اس آیت کا ذکر کیا کرتے تھے: ''اے ایمان والو! الیمی اشیاء کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر تمھارے سامنے ان کا جواب وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُو عِنْدَ هٰذَا الْحَدِيثِ هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿ يَكَانُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٦٠ صحيح البخاري، الفتن، حديث: 7089.

#### ظاہر ہوجائے توشھیں ناگوار گزرے۔''

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث معلوم ہوا کہ رسول الله عظیم کا غصصیح فیصلہ کرنے میں حائل نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ کی زبان جن تر جنان سے ہر حال میں جن ہی ظاہر ہوتا تھا جبکہ دوسرے لوگ غصے کی حالت میں صبح فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ﴿ اِس حدیث سے حضرت عمر فاروق واللهٔ کی فضیلت کا بھی بتا جاتا ہے، اضیں عقل و بصیرت سے بتا چلا کہ کثرت سوال سے رسول الله علی کا کو تکلیف پنچی ہے۔ والله اعلم.

#### باب: 36- لوگوں کے غلبے سے اللہ کی پناہ مانگنا

[6363] حضرت انس بن ما لك والفؤس روايت ب، انھوں نے کہا کہ نی تاہیم نے حضرت ابوطلحہ سے فرمایا: "ا بن الركول ميس سے كوئى لؤ كا منتخب كرو جوميرى خدمت كيا كري ' حضرت ابوطلحه ثانثنا مجهد اپني سواري ك يحصي بنا كرك ملك ، چنانچ رسول الله ماليل جبال كبيل براؤكرت، میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میں نے آپ ظافا کو اکثر بددعا كرتے سنا: ''اے اللہ! میں غم والم سے تیری پناہ جا ہتا ہوں، عاجزی اورستی، بخل اور بردلی، قرض کے بوجھ اور انسانوں کے غلبے سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔'' میں آب اللظم كى خدمت كرتار ماحتى كديم خيبرس واليس بوئ توآپ حفرت صفید بنت حیی الله کوساتھ لے کر تشریف لائے جھیں آپ نے اپی ذات کریمہ کے لیے خاص کیا تھا۔ میں آپ کود کھتا تھا کہ آپ جادر یا مبل سے پردہ کر کے ان کواپنے پیچھے بٹھاتے تھے حتی کہ ہم صہبا میدان میں آئے تو آپ اللہ نے ایک چری وسرخوان پر پچھ حلوہ سا تیار کر کے رکھوا دیا، اس کے بعد لوگوں کو بلانے کے لیے مجھے بھیجا۔ میں نے انھیں بلایا تو سب نے اسے تناول کیا۔ بيآپ كى دعوت وليمترى \_ پھرآپ آگ برهے تو احد بهاڑ وكھائى ديا۔ آپ نے فرمايا: "بد پہاڑ ہم سے محبت كرتا ہے

#### (٣٦) بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

٦٣٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرِو بْن أَبِي عَمْرِو مؤلَّى الْمُطَّلِبِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةً: «الْتَمِسْ لَنَا غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي»، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَٰنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْل وَالْجُبْنِ، وَضَلَع الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»، فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ قَدْ حَازَهَا، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي وَرَاءَهُ - بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ - ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَع ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكَلُوا، وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى بَدَا لَهُ أُحُدٌ، قَالَ: «لهٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ \* فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مُكَّةً، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ

وَصَاعِهِمْ ١٠ [راجع: ٣٧١]

اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔' جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو فرمایا: ''اے اللہ! میں اس شہر کے دونوں پہاڑوں کے درمیان والے علاقے کو اس طرح حرمت والا قرار دیتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیا نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ اے اللہ! اہل مدینہ کے مدمیں اور ان کے صاع میں برکت عطافر ما۔''

ﷺ فائدہ: جس ناپسندیدہ شے کا اندیشہ ہوتو وہ هم اور مکروہ کام واقع ہو چکا ہوتو وہ حزن ہے۔ جابر وظالم لوگوں کا کمزوروں پر غلبہ پالیناغلبة الرجال ہے۔ بیدها بہت جامع ہے کیونکہ اس میں تمام رذیل اشیاء سے بناہ مانگی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام رذیل چیزوں سے محفوظ رکھے۔آمین!

#### (٣٧) بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

٦٣٦٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ - قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَيْقٍ غَيْرَهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْقٍ مَنْ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [راجع: ١٣٧٦]

٦٣٦٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ عَنْ مُصْعَبِ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ الْمَلِكِ عَنْ مُصْعَبِ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِخَمْسٍ، وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِعِنَّ الْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الدُّنْيَا، - يَعْنِي فِتْنَةَ الدُّنْيَا، - يَعْنِي فِتْنَةَ الدُّنْيَا، - يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّنْيَا، - يَعْنِي فَتْنَةَ الدَّنْيَا، - يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّنْيَا، - يَعْنِي فَتْنَةَ الدَّنْيَا، - يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّرْبِ الْفَهْرِ».

#### باب: 37- عذاب قبرسے بناہ مانگانا

[6364] موی بن عقبہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے ام خالد بنت خالد رہی ہے سا ..... انھوں نے کہا رہی کہا کہ میں نے ام خالد رہی کہا کہ میں نے ام خالد رہی کہا کہ میں نے ام خالد رہی کہا کہ میں نے ابی مالی کی سا ..... انھوں فخض ہے، جس نے نبی مالی کی سے سنا ہو، نہیں سنا ..... انھوں نے کہا: میں نے نبی مالی کی سے سنا آپ عذاب قبر سے پناہ نگی ہے۔

افعول نے کہا کہ حضرت مصعب بن سعید سے روایت ہے،
افعول نے کہا کہ حضرت سعد بن الی وقاص ناٹھ پائی ہاتوں
کا تھم دیتے تھے اور افعیں نی ٹاٹھ کا کے حوالے سے بیان
کرتے تھے کہ آپ ان (سے پناہ مانگنے) کا تھم دیتے تھے:
ان اللہ! میں بحل اور بزدل سے تیری پناہ میں آتا ہوں
اور اس چیز سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ذلیل عمر
کی طرف لوٹایا جاؤں، نیز دنیا کے فتنے سے بھی تیری پناہ
مانگنا ہوں۔ اس سے مراد دجال کا فتنہ ہے۔ اور تیرے
ذریعے سے عذاب قبر سے بھی بناہ مانگنا ہوں۔"

٦٣٦٦ - اَحَدَّثَنِي عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِيهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا لِي: إِنَّ عُجُوزَانِ مِنْ عُجُزِيهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا لِي: إِنَّ أَهْلَ الْفُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي تُبُورِهِمْ، فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْ أُصَدِقَهُمَا، فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَجُوزَيْنِ، وَذَكُرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ وَذَكُرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَاثِمُ كُلُّهَا»، فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا بَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. [راجع: ١٠٤٩]

افعول نے افعوں کے اکثر ماکٹر مالگا سے روایت ہے، افعول نے کہا کہ یہود مدینہ کی دو بوڑھی عور تیں میرے پاس آئیں اور افعول نے افعول نے بچھے کہا کہ اہل قبور کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی تصدیق کر کے ان کا دل شنڈا نہ کیا، چنانچہ دہ میرے پاس سے چلی گئیں تو بی تاثیم تشریف لائے۔ میں نے کہا: اللہ کے رسول! دو بوڑھی عور تیں آئی تھیں اور میں نے آپ سے ان کی بات کا ذکر کیا تو آپ تاثیم نے فرمایا: "افعول نے بچ کہا ہے۔ بوڑھی اور میں نے آپ جو تمام جانور سنتے ذکر کیا تو آپ تاثیم نے دیکھا کہ آپ تاثیم برنماز میں عذاب قبر بیں۔ "کھر میں نے ویکھا کہ آپ تاثیم برنماز میں عذاب قبر بیں۔ "کھر میں نے ویکھا کہ آپ تاثیم برنماز میں عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مائکتے تھے۔

المناس المناس المناس المناس المناس الماس المناس المنس المناس المنس المناس المنس المناس المنس المناس المنس المناس المنس المنس المنس المنس المنس المنس المنس

باب: 38- زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگنا

[6367] حضرت انس بن مالك ثاثث سروايت ب،

(٣٨) بَا التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

٦٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ:

<sup>1</sup> مسند أحمد: 81/6. 2 صحيح مسلم، المساجد، حديث: 1319 (584).

انھوں نے کہا کہ نی ٹاٹھ کہا کرتے تھے: ''اے اللہ! میں عاجزی، ستی، بزدلی اور بڑھا ہے سے تیری پناہ میں آتا موں۔ اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، نیز زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔''

سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». [راجع:

فوا کدومسائل: ﴿ مَمَ مَمَى، سَتَى اور بزدلی ایسی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ ہے آدی وہ جرائت مندانہ اقدامات اور محنت و قربانی والے اعمال نہیں کرسکتا جن کے بغیر نہ دنیا میں کا مرانی حاصل کی جاسکتی ہے اور نہ آخرت میں فوز و فلاح اور کامیائی سے جمکنار ہوسکتا ہے، اس لیے رسول اللہ عظیم ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہجے تھے اور اپنے عمل سے امت کو بھی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ﴿ مُوت وحیات کا فقتہ بھی بہت تکلیف وہ ہوتا ہے۔ زندگی کا فقنہ یہ ہے کہ انسان زندگی بھر مختلف امتحانوں کا شکار ہوجائے اور دنیا کا مال ومتاع اور شہوات کا فقنداس قدر سخت ہے کہ اس سے بہت کم لوگ ہی محفوظ رہتے ہیں۔ زندگی کا سب سے بوجائے اور دنیا کا مال ومتاع اور شہوات کا فقنداس قدر سخت ہے کہ اس سے بہت کم لوگ ہی محفوظ رہتے ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا فقنہ یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ خراب ہوجائے۔ اسے موت کا فقنہ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ موت کے قریب واقع ہوتا ہے اور موت کے فقنے سے مراوعذاب قبر ہے۔ ''

#### باب: 39- گناہ اور قرض سے پناہ مالکنا

[6368] حفرت عائشہ را اللہ اس مری پناہ مانگا ہوں دعا کیا کرتے تھے: ''اے اللہ! میں میری پناہ مانگا ہوں کا بلی ، بڑھا ہے، ہرگناہ اور قرضے کے بوجہ ہے، قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے، نیز دوزن کے فتنے اور دوزن کے عذاب سے اور فتنہ کر وت کے شر ہے۔ اور فتنہ مفلسی کے عذاب سے اور فتنہ کر وت کے شر سے اور فتنہ مفلسی کے شر اور فتنہ دجال کے شر سے میری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ! اولے اور برف کے پانی سے میرے گناہوں کے اثرات دھو دے۔ اور گناہوں سے میرا دل صاف کر دے جس طرح تو سفید کیڑا میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح تو سفید کیڑا میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے۔ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے

## (٣٩) بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَأْلَمِ وَالْمَغْرَمِ

٦٣٦٨ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ: وَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ: وَالْهَرَمِ، وَمِنْ فِثْنَةِ الْفَبْرِ وَعَذَابِ وَالْهَرَمِ، وَمِنْ فِثْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الْمُعْرَمِ، وَمِنْ فِثْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الْمُعْرَمِ، وَمِنْ فِثْنَةِ الْفَقْرِ، وَمَنْ شَرِّ فِثْنَةِ الْفَقْرِ، وَمَعْ شَرِّ فِثْنَةِ الْفَقْرِ، وَمَعْ فَلْ فِئْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الْفَقْرِ، وَمَعْ عَلَيْ مِنَ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْفَقْرِ، وَنَقَ قَلْبِي مِنَ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْفَقْرِ، وَنَقَ قَلْبِي مِنَ عَنْ فِئْنَ قَلْبِي مِنَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخُطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخُوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ عَلَي مِنَ الْمُنْ فِي الْمَرَدِ، وَنَقَ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبِ الْأَبْيَضَ مِنَ عَنْ اللَّهُمْ الْمُنْ مِنَ الْمُنْ مِنَ الْمُعْمَا الْمُعْ مِنْ فِي عَلَى مِنْ الْمُنْ مِنَ الْمُ الْمُنْ مِنَ اللَّهُمُ الْمُ الْمُنْ مِنَ الْمُنْ مِنَ الْمُنْ الْمُنْ مِنَ الْمُعْرِادِ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ

<sup>﴿</sup> فتح الباري: 412/2.

الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا جَتَىٰ دورى تولے مشرق ومغرب كے درميان كردى ہے۔'' بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ». [راجع: ٨٣٢]

خف فوائدومسائل: ﴿ ہروہ کام جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر منی ہو ما ثم کہلاتا ہے جے ہم گناہ ہے تعبیر کرتے ہیں۔ رسول الله طاقی اس سے بہتے کی تقین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایبا قرض الله طاقی اس سے بہتے کی تقین کرتے ہے۔ اس کے علاوہ ایبا قرض جے اتار نے کی انسان ہمت ندر کھتا ہو، رسول الله طاقی اس سے کھر سے سے الله کی بناہ ما گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے پوچھا: الله کے رسول! آپ اس قتم کے قرضے سے اکثر الله کی بناہ طلب کرتے ہیں، ایبا کیوں ہے؟ تو آپ نے فر مایا: "جب انسان قرض لیتا ہے تو بات بات پر جھوٹ بواتا ہے اور جب بھی وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ "

(ع) جافظ ابن جرواللہ نے لکھا ہے کہ قرض کے متعلق سوال کرنے والی خود حضرت عائشہ کھی تھیں جیسا کہ سنن نسائی کی روایت میں اس کی صراحت ہے۔ "

(٤٠) بَا الْإِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ

﴿ كُسَالَىٰ﴾ [النساء: ١٤٢] وَكَسَالَى وَاحِدٌ.

باب: 40- بزدلی اورسستی ہے پناہ مانگنا

کسالی (کاف کے ضمہ کے ساتھ) اور کسالی (کاف کے فتہ کے ساتھ) دونوں ہم معنی ہیں۔

کے وضاحت: قرآن کریم میں منافقوں کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ نماز میں ست روی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔امام بخاری بلطن نے اس کی لغوی تشریح کی ہے کہ کُسالی ضمہ (پیش) کے ساتھ اور کُسالی فتھ (زبر) کے ساتھ دونوں ہم معنی ہیں۔ جمہور قراء نے اس لفظ کو ضمہ (پیش) کے ساتھ پڑھاہے جبکہ امام اعرج نے اسے فتھ (زبر) کے ساتھ تلاوت کیا ہے۔اور فتھ (زبر) کے ساتھ پڑھ فابنو تھیم کی لغت ہے۔ 3

٦٣٦٩ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ قَالَ: وَالْمَحْذِنِ وَالْحَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْحَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْحَسَلِ، وَالْجُبْنِ

وَالْبُغْلِ، وَأَضَلَع الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

[6369] حضرت انس بن ما لک ٹائٹ سے روایت ہے کہ نی طاقت سے دوایت ہے کہ نی طاقت سے دوایت ہے کہ نی طاقت سے دوای و الم ، عاجزی و کا ہل، بردلی اور بخل، نیز قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔'

ر) صحيح البخاري، الأذان، حديث: 832. ﴿ سنن النسائي، الاستعادة، حديث: 5474، و فتح الباري: 211/11. ﴿ فتح الباري: 213/11.

فوائدومسائل: ﴿ بردلی اورستی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ ستی ہے بردلی جنم لیتی ہے، جبکہ ستی کا تعلق جسم سے ہواور بردلی دل سے تعلق رکھتی ہے، رسول الله طاقی بردلی سے بناہ ما تکتے تھے۔ حضرت سعد بن الی وقاص والله علی اللہ علی اللہ

## (٤١) بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْبُخْلِ

ٱلْبُخْلُ وَالْبَخَلُ وَاحِدٌ، مِثْلُ الْحُزْنِ وَالْحَزْنِ.

را ۱) باب التقودِ مِن البحرِ

بُلُ با کے ضمہ کے ساتھ اور با کے فتحہ کے ساتھ وونوں کے ایک ہی معنی ہیں جیسا کہ حزن حاکا ضمہ اور حزن حاکا فتہ وونوں ایک ہی ہیں۔

باب: 41- بحل سے پناہ ما تگنا

163701 حفرت سعد بن ابی وقاص والله سے روایت ہے، وہ پانچ باتوں سے پناہ ما نگنے کا حکم دیتے ہتے اور انھیں نبی طالعہ کے حوالے سے بیان کرتے تھے: ''اے اللہ! ہیں کفل سے تیری پناہ ما نگنا ہوں۔ میں بزدلی سے تیری پناہ ما نگنا ہوں۔ میں بزدلی سے تیری پناہ ما نگنا ہوں کہ تاکارہ عمر میں بہنچا دیا جاؤں۔ میں ونیا کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، نیز میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ ما نگنا ہوں۔''

٩٣٧٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى: حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ يَأْمُرُ بِهُولًا عِلَيْ اللهُ عَنْ يَأْمُرُ بِهُولًا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: "اللَّهُمَّ إِنِي اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: "اللَّهُمَّ إِنِي اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: "اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحْنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْمُمُرِ، وَأَعُودُ وَاللهُ مِنْ عَذَابِ الْعُمُرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». [راجع: ٢٨٢٢]

فوا كدومسائل: ﴿ اپنى كمانى ب ووسرول پرخرج كرنا سخاوت اوردوسرول پرخرج ندكرنا بخل كبلاتا ب بخل اور بخوى بهت كمثيا حركت ب جبك بدايك عديث قدى ش الله تعالى كا فرمان ب: "قم ووسرول پرخرج كرتے ربوش تم پرخرج كرتا ربول كائن الله تعالى كا فرمان بند تم ووسرول پرخرج كرتے ربوش تم پرخرج كرتا ربول كائن الله على الله تائي لوگول ميں سب سے زيادہ سخاوت كرنے والے تق اور آپ كسى سائل كو خالى ہاتھ والله تائي ميں كرتے تھے۔ ﴿ بهر حال رسول الله تائي نے بخل سے بناہ مائلى ب اور اس برى خصلت سے دور رہنے كى امت كوتلقين كى بے۔ والله الله تائي بالله كائم الله تائي بياد مائل سے والله الله الله الله الله الله تائي ہے۔ والله الله الله تائين الله تائين الله كائل ہے۔ والله الله الله تائين الله كائل ہے۔ والله الله الله تائين الله الله تائين الله كائل ہے۔ والله الله الله تائين الله كائل ہے والله الله الله تائين الله كائل ہے۔ والله الله تائين الله تائين الله الله تائين الله ت

 <sup>♦</sup> صحيح البخاري، الجهاد و السير، حديث: 2822. 2 صحيح البخاري، الجهاد و السير، حديث: 2820. (3) صحيح البخاري، فرض الخمس، حديث: 3148. 4 صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4684.

#### باب: 42- تا كاره عرس پناه مانكنا

(٤٢) بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَكِ الْمُمُرِ

﴿ اَرَ اذِلْنَا ﴾ سے گرے پڑے کمینے لوگ مراو ہیں۔

﴿ أَرَاذِ أَنَكَ ﴾ [مود: ٢٧]: سُقًّا طُنَا.

عصاحت: امام بخاری برات نے آر ذک کی مناسبت سے آر اَذِلُنَا کی لغوی تغییر بیان کی ہے کہ قوم نوح کے ہاں ان سے مراو حسب ونسب میں ولیل اور قوی اعتبار سے گرے ہوئے لوگ ہیں۔

1037 احفرت انس بن ما لک ٹائٹ سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹائٹ وعا کیا کرتے تھے: ''اے
اللہ! میں ستی، کا بلی سے تیری بناہ چاہتا ہوں۔ میں بنولی
سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں ناکارہ بڑھا ہے سے تیری بناہ
طلب کرتا ہوں اور میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔''

٦٣٧١ - جَدَّنَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْغُزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْبُنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ». [راجع: ٢٨٢٣]

النان الكورة اس مديث مين اگرچه أزدَلِ الْعُمَر كے الفاظ بين كين الْهُوَم سے مراد اَدْدَلِ الْعُمُر بى ہے، جس ميں انسان باكل ناكاره بوجاتا ہے۔ اس ميں انسان كا حافظه كمزور اور بعض دفعة عقل بھى ماؤف بوجاتى ہے۔ قرآن كريم ميں ہے: "تم ميں سے پچھا ليے بھى بيں جو بدرين عركى طرف لوٹا ديے جاتے ہيں۔" محضرت انس بڑاؤن سے مردى اس مديث كى بعض روايات ميں الهَوَم كے بجائے أَدْدَلِ الْعُمُر كے الفاظ ہيں۔ أَنْ عركى اس مدتك درازى كه بوش دحواس قائم رہيں اور آخرت كى كمائى كا سلم جارى رہے الله تعالى كى بہت برى نعمت ہے ليكن اليا بوحاليا جو انسان كو بالكل بى بے كاركر دے الى بى چيز ہے جس سے سلملہ جارى رہے الله تعلى كى بہت برى نعمت بين هرة (بوحاليا جو انسان كو بالكل بى بے كاركر دے الى بى چيز ہے جس سے رسول الله تُلِيُّ نے پناہ ما كى ہے۔ حدیث ميں هرة (بوحالي) كا يكى درجه مراد ہے۔ والله أعلم ب

#### باب: 43- وبااور تكليف دوركرنے كى دعاكرنا

(٤٣) بَابُ الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ

خے وضاحت: آب و ہوا کی خرابی سے جو بیاریاں پیدا ہوتی ہیں انھیں دبائی امراض کہا جاتا ہے جبکہ عام بیاریوں کو وقع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دونوں قتم کی بیاریوں سے بناہ ما تکنامسنون ہے۔

163721 حضرت عائشہ علی ہے روایت ہے، انھول نے کہا کہ نبی تلفظ نے فرمایا: ''اے اللہ! ہمارے ولول میں

٦٣٧٢ - حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا». [راجع: ١٨٨٩]

مدینه طبیبه کی الی ہی محبت پیدا کر دے جیسے تو نے مکہ مکرمہ کی محبت جمارے دلول میں پیدا کی ہے بلکداس سے بھی زیادہ، اوراس کے بخار کو مقام جھہ میں منتقل کر دے۔ اے اللہ! ہارے لیے ہارے مداور ہارے صاع میں پرکت فرما۔''

🌋 فوائدومسائل: 🖫 ایک روایت میں اس دعا کا پس منظر بیان ہوا ہے کہ جب رسول الله عظام جرت کر کے مدینه طیب تشريف لائے تواس دفت ميشهر سخت وبائي امراض كى لهيٹ ميں تھا۔ يہاں پہنے كر حضرت ابو بكرصديق اور حضرت بلال وہائ كو بخار مو گیا۔حضرت بلال اللظاق جذبات ہے بے قابو موکر سرداران قریش کولعنت کرتے ہوئے کہنے گگے: اے اللہ! ان کا ستیاناس کر انھوں نے ہمیں ماری سرزمین سے وبائی خطے کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔اس وقت رسول الله علائم نے فرکورہ دعاما لگی۔ ١٥ اس حدیث سے امام بخاری بالل نے عنوان کا پہلا جز ابت کیا ہے کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ مدیدان دنول دبائی امراض میں گھر ا ہوا تھا۔

[6373] حفرت سعد بن الى وقاص باللا سے روايت ہے، انھوں نے کہا کہرسول الله طافی ججة الوداع کے موقع پر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔میری اس باری نے مجھے موت کے قریب کر دیا تھا۔ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آب خود مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ بھاری نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں صاحب ثروت ہوں اور میری ایک ہی بیٹی میری وارث ہے۔ کیا میں اپنا دوتہائی مال صدقہ كردول؟ آپ نے فرمايا: وونهيں۔ " بين نے عرض كى: اپنا نصف مال دے دول؟ آپ نے فرمایا: ( دنہیں۔ " میں نے عرض کی: ایک تهائی دے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا:"ایک تہائی بھی بہت ہے۔ اگرتم اپنے ورثاء کو مال دار جھوڑ وتو بہ اس سے بہتر ہے کہتم ان کو محتاج چھوڑ و کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ چھیلاتے چریں۔ یقیناً تم جو کچھ بھی خرج کرو گے اگراس ہے مقصود اللہ کی رضا ہوئی تو شمصیں اس پر ثواب ملے گا بہاں تک کہ اگرتم اپنی بیوی کے مندمیں لقمہ رکھو گے تو

٦٣٧٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ عِيْظِةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكْوَى أَشْفَيْتُ مِنْهَا عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا بِنْتُ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَبِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّامنَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ

وَيُضَرَّ بِكَ آخَوُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ»، قَالَ سَعْدٌ: رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ إِيَّالِةٍ مِنْ أَنْ تُوفِيًى بِمَكَّةً. [راجع:

اس پر بھی تواب ملے گا۔ ' ہیں نے پو چھا: کیا ہیں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا: 
د'اگرتم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ اور پھرکوئی عمل کروجس سے مقصود اللہ کی رضا ہوتو تمھارا مرتبہ اور درجہ مزید بلند ہوگا۔ امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے اور پچھ قومیں تم سے نفع ماصل کریں گی جبکہ پچھ لوگ تھاری وجہ سے نقصان میں ماصل کریں گی جبکہ پچھ لوگ تھاری وجہ سے نقصان میں رہیں گے۔ اے اللہ! میرے صحابہ کی ججرت کو بارآ ور کر دے اور انھیں النے پاؤں نہ پھیرنا۔ البتہ ججھے سعد بن خولہ باللہ خالی کا بہت افسوں ہے۔ '' حضرت سعد راللہ نے کہا: آپ خالی کا بہت افسوں ہے۔ '' حضرت سعد راللہ نے کہا: آپ کہا تھا کہان کا انتقال کہ کہ کہرمہ میں ہوگیا تھا۔

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص نثاثیٰ کی کمی عمر کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ رسول الله ٹائیا کی پیچیں گوئی حرف بخارہ ہے، چنانچہ رسول الله ٹائیا کی پیچیں گوئی حرف بحرف بوری ہوئی اور وہ اس کے بعد چالیس برس تک زندہ رہے۔ ان کے ہاتھوں بے شارفتو حات ہوئیں۔ بہت سے لوگ ان کے ہاتھ سے قبل ہو کر جہنم واصل ہوئے۔ ﴿ الله بخاری الله الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی نے ان کے اس حدیث سے عنوان کا دوسرا حصہ ثابت کیا ہے کیونکہ سعد بن ابی وقاص ثانی اس وقت بیار تھے تو رسول الله تعالیٰ نے ان کے لیے دعا فرمائی: ''اے اللہ او سعد کوشفا دے اور اس کی ججرت کو پورا کر دے۔'' ا

#### (£٤) بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَكِ الْمُمُرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ

٢٣٧٤ - حَلَّفَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَعَوَّذُوا مُضْعَبِ بْنِ سَعْد، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ يَعَوَّذُ بِهِنَّ: "اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُ يَعَلِيُّ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدًّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ وَأَعُوذُ

#### باب: 44- نا کاره عمر، دنیا کی آ زمائش اور فتنهٔ جہنم سے پناہ مانگنا

163741 حضرت سعد بن الى وقاص و وايت روايت به انهول نے كہا كہ ان كلمات كى ذريع سے الله كى پناه مائكو جن كى ذريع سے الله كى پناه مائكو جن كى ذريع سے نبى الله با بناه طلب كرتے ہے:

"اے الله! ميں بردل سے تيرى بناه مائكا موں ميں كنجوى سے تيرى بناه ميں آتا موں ميں ناكاره عمركى طرف لوٹائے جانے سے تيرى بناه طلب كرتا موں ميں دنياكى آزمائش جانے سے تيرى بناه طلب كرتا موں ميں دنياكى آزمائش

<sup>1</sup> صحيح البخاري، المرض، حديث: 5659.

بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ». [راجع: ٢٨٢٢] اورعذاب قبرت تيرى پناه ليتا بول ـ "

فوائدومسائل: ﴿ وَنَا وَ آخرت كَا كُونَى شَر، كُونَى فَساد، كُونَى فَتَدَاوركُونَى آفت اليي نبيس جمس سے رسول الله عليم في الله تعالى كى بناہ نہ ما كى بوادر امت كوان سے بناہ ما كينے كى تلقين نه كى ہو بلكه اس حديث كے مطابق قو آپ نے مطلق طور برفت ونيا سے بناہ طلب كى ہے جمس ميں ونيا كے تمام شر، فساد، تكليفيں اور بريشانياں آجاتی ہیں۔ آپ علیم كى ايك دعا ان الفاظ میں منقول ہے: ''اس كا مطلب بيہ ہے كه ونيا ميں رہتے ہوئے رزق كى تمام ضروريات حلال اور جائز ذرائع سے بورى ہوتی رہیں۔ ﴿ وَنِا كاسب سے برا فتن بيہ ہے كه انسان جسم اوردوح كا تعلق برقر ارد كے لئے ناجائز ذرائع كا سہارالے۔ رسول الله علیم كے تمام دنياوى فتول سے بناہ طلب كى ہے۔ تعلق برقر ارد كھنے كے لئے ناجائز ذرائع كا سہارالے۔ رسول الله علیم كے تمام دنياوى فتول سے بناہ طلب كى ہے۔

وَكِبْعُ: حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَهَا كُهُ بُنُ عُرُوقَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَرُهَا فِي بَرُهَا فِي بَرُهَا فِي اللَّهُمَّ إِنِّي يَعْفِلُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي يَعْفِلُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَذَابِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ المَعْرَمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَعْرَمِ اللَّهُمَّ الْمُؤْوِلُ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِئْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِئْنَةِ الْقَهْرِ، وَمِنْ شَرِّ مِيلَى كَمَا اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ مِيلَ الْمُسْوِلِ وَلَا لَكُمَا اللَّهُمُ اغْسِلْ خَطَايَايَ مَمِ اللَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنِسِ، وَبَاعِدُ بَيْنِي مِنَ الْخَطْايَا كَمَا الْمَسْوِلِ عَرَامِول عَنْ الْمَسْوِلِ اللَّهُمُ اعْسِلْ فَطَايَايَ مَمَا الْمُسْوِلِ وَالْمَول عَنْ الْمُسْوِلِ اللَّهُمُ الْمُسْوِلِ عَنْ الْمُسْوِلِ عَنْ الْمَسْوِلِ عَنْ الْمُسْوِلِ عَنْ الْمُسْوِلِ عَنْ الْمُسْوِلِ عَنْ الْمُسْوِلِ عَنْ الْمُسْوِلِ عَنْ الْمُسْوِلِ عَنْ الْمُؤْلِ عَلْمَ الْمُسْوِلِ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُسْوِلِ عَلَى اللَّهُ الْمُسْوِلِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي عَلَى اللَّهُ الْمَالِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَى الْمَسْوِلِ عَمَا يَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَسْوِلِ الْمَالِقِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُسْوِلِ عَلَى الْمُؤْلِقِي عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ عَلَى اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْ

[6375] حضرت عائشہ رہ اسے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ بی طاقع دعا کیا کرتے تھے: ''اے اللہ! میں کا بلی، برخ اپ برخ اپ برخ اور گناہ وں ۔ اے اللہ! میں کا بلی، برخ اپ برخ اور گناہ وں ۔ اے اللہ! میں دوزخ کے عذاب، دوزخ کی آ زبائش، قبر کی آ زبائش، قبر کی آ زبائش اور عذاب قبر، نیز فتنہ ٹروت کے شر، فتنہ فقر کے شراور سی دجال کی بری آ زبائش سے تیری پناہ با گلا ہوں ۔ اے اللہ! میر ے گناہوں کو برف اور ادلے کے پانی سے دھو دے۔ میر ے گناہوں کو برف اور ادلے کے پانی سے دھو دے۔ میر دل کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح میں میر کا اور ایک کا دیا جاتا ہے۔ میرے اور میں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق و میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق و مغرب میں ہے۔''

فائدہ: اس دعا میں عذاب جہنم کے ساتھ فتنہ جہنم ہے اور عذاب قبر کے ساتھ فتنہ قبر سے بھی پناہ ما تگی گئی ہے۔ ہمارے رجحان کے مطابق عذاب جہنم سے مراد دوزخ کا ہر وہ عذاب ہے جو ان لوگوں کو ہوگا جو کفر وشرک بیسے تقیین بڑائم کی وجہ ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ای طرح عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو اس طرح کے بڑے بڑے موں کو قبر میں ہوگالیکن ان سے کم درجے کے جو مجرم ہوں گے، انھیں اگر چہ اہل جہنم کی طرح ووزخ میں نہیں ڈالا جائے گا اور قبر میں بھی ان پر درجہ اول کے مجرموں کی طرح حذرخ میں نہیں ڈالا جائے گا اور قبر میں بھی ان پر درجہ اول کے مجرموں کی طرح حذرخ اور قبر کی کان کے مجرموں کی طرح سخت عذاب مسلط نہیں کیا جائے گا، تا ہم و دزخ اور قبر کی تکالیف سے انھیں بھی گزرنا ہوگا، بہی سزا ان کے

وَالْمَغْرِبِ ٩٠ [راجع: ٨٣٢]

ج سنن النسائي: السهو، حديث: 1347.

لیے کافی ہوگ نے فتہ جہنم اور فتنۂ قبر سے مراد یہی سزا ہے، تاہم رسول اللہ نے عذاب جہنم اور عذاب قبر کے ساتھ فتنۂ جہنم اور فتنۂ قبر سے بھی پناو مانگی ہے اور اپنے اس ممل سے ہمیں بھی اس کی تلقین کی ہے۔ واللّٰہ أعلم.

#### باب: 45- مال داري کے فتنے سے پناہ مآتکنا

[6376] حضرت عائشہ منافی سے روایت ہے کہ نبی طافی اوں وعا کرتے تھے: ''اے اللہ! میں فتنہ تار اور آگ کے عذاب سے تیری پناہ مانگا ہوں۔ میں فتنہ قبر اور عذاب قبر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ میں مال واری کے فتنے سے تیری پناہ پناہ کا طالب ہوں۔ میں فقیری کی آ زمائش سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور میں شیح الد جال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔''

## (٤٥) بَابُ الْإِسْتِمَاذَةِ مِنْ فِثْنَةِ الْغِنَى

٦٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّنَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالَتِهِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَتَعَوَّذُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَتُنَةِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَتُنَةِ الْفَنْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَتُنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَنْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيح الدَّجَالِ». [داجع: ١٣٢]

کے فائدہ: وولت وٹر وت بذات خود کوئی بری چیزئیس بلکہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعت ہے اگر اس کا حق اوا کرنے اوراہے مجے طور پر صرف کرنے کی توفیق ملے ۔ حضرت عثان وٹائٹانے اپنی وولت سے وہ مقام پایا کہ رہتی و نیا تک ان کا نام باقی رہے گا۔ رسول اللہ ٹاٹٹا نے ان کے متعلق اعلان فر مایا: عثان اس کے بعد جیسے بھی عمل کرے اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، لیکن اگر بدشتی سے دولت مندی اور خوش حالی تکبر وغرور پیدا کرے اور مال و دولت کے مجعج استعال کی توفیق نہ لے تو یہ قارون کا طرز زندگی ہے۔ یہ مال و دولت ہی حفوظ رکھے۔ آمین،

#### باب:46مفلس کے فتنے سے پناہ طالب کرنا

[6377] حضرت عائشہ علیہ سے دوایت ہے، انھوں نے کہا کہ نی طاقی دعا کیا کرتے تھے: "اے اللہ! میں دوزخ کے فقتے اور دوزخ کے فقتے اور دوزخ کے عذاب سے، فتئہ تبر اور عذاب تبر سے تیری پناہ عالم ہوں۔ (اس طرح) تو گری کی بری آز مائش اور مختاجی کی بری آز مائش اور مختاجی کی بری آز مائش سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ! میرے دل کو برف اور ادلے کے پانی سے دھودے۔ اور میرے دل کو گرناہوں اور ادلے کے پانی سے دھودے۔ اور میرے دل کو گرناہوں

#### (٢ ٤) بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ

٦٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ النَّارِ، وَفِثْنَةِ الْغَنَى وَشَرٌ فِثْنَةِ الْفَثْرِ، وَشَرِّ فِثْنَةِ الْغِنَى وَشَرٌ فِثْنَةِ الْفَقْرِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌ فِئْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الْمُسِيحِ الدَّجَالِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ

ے صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے۔ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب میں رکھی ہے۔ اے اللہ! میں سستی، گناہ اور قرض سے تیری پناہ مائگتا ہوں۔''

النَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيضَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ". [داجع: ٨٣٢]

فوائدومسائل: ﴿ فقراور محتاجی بہت ہی خطرناک عذاب ہے۔ اگر مقلسی اور تگلدی کے ساتھ صبر و قناعت نہ ہواوراس کی وجہ سے انسان ناجائز کام کرنے گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ اس دعا میں دولت مندی اور ناداری کے جس شرو فتنہ سے پناہ ما گئی گئی ہے وہ بہی ہے اور یہ ایک ایک چیز ہے کہ اس سے ہزار بار پناہ ما گئی جائے کیونکہ جس دل میں قناعت نہ ہو وہال خضوع اور خشوع ختم ہوجاتا ہے۔ ﴿ مفلی کا فتنہ یہ ہے کہ انسان روزی کمانے کے لیے حرام ذرائع اختیار کرہے یا دل میں اللہ تعالیٰ پر ناراض ہواور زبان سے اللہ تعالیٰ کا فیکوہ کرے۔ ایسا شخص مفلسی کے امتحان میں ناکام ہے جس کا دنیا و آخرت میں خمیازہ بھیکتا پڑے گا۔ واللہ المستعان.

#### (tv) بَابُ الْلُّحَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ مَعَالْبَرَكَةِ

٦٣٧٨ ، ٦٣٧٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ:
حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ
عَنْ أَنْسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ،
أَنْسٌ خَادِمُكَ ادْعُ الله لَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنَسٌ خَادِمُكَ ادْعُ الله لَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْسٌ خَادِمُكَ ادْعُ الله لَهُ فيما أَعْطَيْتَهُ».
أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكُ لَهُ فِيما أَعْطَيْتَهُ».
وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ مِثْلَةُ. [راجم: ١٩٨٢]

باب: 47- بركت كے ساتھ كثرت مال اور زيادہ اولاد كى دعاكر نا

[6379,6378] حطرت المسليم طائق سے روايت ہے، انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! انس بيٹا آپ کا قدمت گزار ہے اس کے ليے اللہ تعالی سے دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا کی: ''اے اللہ! انس کے مال اور اس کی اولاد ہیں اضافہ کر دے اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس بیس برکت عطا فرما۔'' ہشام بن زید نے کہا کہ بیس نے بھی حضرت انس فرما۔'' ہشام بن زید نے کہا کہ بیس نے بھی حضرت انس فرما۔'' ہشام بن زید نے کہا کہ بیس نے بھی حضرت انس فرما۔'' ہشام بن زید ہے کہا کہ بیس نے بھی حضرت انس فرما۔'' ہشام بن زید ہے کہا کہ بیس نے بھی حضرت انس فرما۔'' ہشام بن زید ہے کہا کہ بیس نے بھی حضرت انس فرما۔'' ہشام بن زید ہے کہا کہ بیس نے بھی حضرت انس

فوا کدومسائل: ﴿ الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال واولاد کو باعث آزمائش قرار دیا ہے۔ الله تعالیٰ ان چیز دل سے آزمائش اس طرح کرتا ہے کہ انسان ان ختم اور فنا ہونے والی چیز دل میں پھنس کر آخرت کی دائمی نعمتوں کو فراموش کر وہ یتا ہے لیکن اگرکوئی ان چیز دل کو آخرت کا ذریعہ بنانے کے لیے استعمال کرے اور ونیا کی دل شی کا شکار نہ ہوتو مال واولا دا جرعظیم کا ذریعہ

<sup>(1)</sup> التغابن 64:15.

ہیں۔ ﴿ الم ابخاری وَطِيْنَ نے برکت کے ساتھ کثرت مال کی دعا کو جائز قرار دیا ہے۔ برکت کے بہی معنی ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت میں مددگار ثابت ہو، چنانچہ رسول اللہ طاقع کی دعا کے نتیج میں اللہ تعالی نے حضرت انس واللہ کے مال میں اضافہ فرمایا۔ حضرت انس واللہ خود فرماتے ہیں کہ میں انصار میں سے زیادہ مال دار ہوں۔ <sup>(1</sup> ایک روایت میں ہے کہ ان کا باغ سال میں دو مرتبہ پھل لاتا تھا اور اس میں ایسے پھول متے جن سے کمتوری کی خوشہو آتی تھی۔ 2

#### باب: - بركت كماته كثرت اولادكي دعاكرنا

افعوں نے کہا: اللہ کے رسول! انس آپ کا خادم ہے، اس افعوں نے کہا: اللہ کے رسول! انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں تو آپ نے دعا کی: ''اے اللہ! اس کے مال میں فراوانی عطا فرما۔ اس کی اولا وکو زیادہ کر دے اور جو پچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت سند ''

## بَابُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ

١٣٨٠، ١٣٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَلَّائَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم: أَنْسٌ خَادِمُكَ ادْعُ الله لَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَالِاكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ». [راجع: ١٩٨٢]

فی فرا کدومسائل: ﴿ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''تمھاری ہویوں اور تمھاری اولا دیش کچھتمھارے دشمن ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہو۔' \* اولاد، دشن اس معنی میں ہے کہ انسان اس کی عجب میں گرفتار ہوکر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول طائعہٰ کی نافر مانی پراتر آئے۔ ایسے حالات میں ان سے ہوشیار رہنا چاہے، لیکن اگر اولا د، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مددگار ہوتو ہے بردی بابرکت اولا دہ اس صورت میں اسے اللہ تعالیٰ کی بہت بردی نعبت قرار دیا جا سکتا ہے۔ ﴿ امام بخاری وَطِشِرْ نے عنوان میں برکت کے ساتھ کشت اولا دک دعا کو جا بزقر اردیا ہے اور حدیث میں حضرت انس شائلہ کے رسول اللہ طائعہٰ کی ایک دعا کا ذکر ہے، چنا نچہ اس دعا کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انس شائلہٰ کو کش ہو اولا دسے نوازا، ان کا اپنا بیان ہے کہ میری میٹی امید نے مجھے بتایا ہے کہ جاج بین نیسف کے بھرہ آنے ہے کہ جات بین وقت ہو بھے تھے۔ ' محضرت انس شائلہٰ کے جو بچے اس وقت زندہ تھے ان کے متعلیٰ حافظ ابن جر برطائے نے صحیح مسلم کے حوالے سے لکھا ہے: میرے بیٹے اور پوتے سوسے زیادہ ہیں۔ ﴿ جب زِنام ہوتے تھے۔ ﴿ محضرت انس شائلہٰ کی اولا دیش سے ستر افراد سے زیادہ ہوتے تھے۔ ﴿ اللہٰ میں کے موالے سے لکھا ہونے دیادہ ہوتے تھے۔ ﴿ اللہٰ میں کے موالے سے لکھا ہے: میرے بیٹے اور پوتے سوسے زیادہ ہیں۔ ﴿ اللہٰ کا طواف کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی اولا دیش سے ستر افراد سے زیادہ ہوتے تھے۔ ﴿ اللہٰ کا طواف کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی اولا دیش سے ستر افراد سے زیادہ ہوتے تھے۔ ﴿ اللہٰ کا طواف کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی اولاد میں سے ستر افراد سے زیادہ ہوتے تھے۔ ' اور دیا ہوتے تھے۔ ' اور پوتے تھے۔ ' اور پ

#### باب: 48- استخاره كي دُعا كاميان

(٤٨) بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْإِسْتِخَارَةِ

ا وضاحت : استخارہ کے لغوی معنی طلب خیر کے ہیں۔ کسی معاطے میں خیر و بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہا جاتا ہے۔

مسند أحمد: 248/3. 2 جامع الترمذي، المناقب، حديث: 3833. و التغابن 14:64. 4> صحيح البخاري، الصوم،
 حديث: 1982. و فتح الباري: 291/4. و عمدة القاري: 437/15.

اصطلاحی طور پر دورکعت نماز کے بعد ایک مخصوص دعائے استخارہ کرنا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کسی معالمے کی بھلائی اور انجام کار کی بہتری کا سوال کیا جاتا ہے یا گھردوکا موں سے ایک کو اختیار کرنے یا چیوڑ دینے میں اللہ تعالیٰ سے مد طلب کی جاتی ہے۔ دور جالمیت میں لوگ تیروں کے ذریعے سے قیمت آزمائی کرتے اور مختلف کا موں میں اس رسم بد کے ذریعے سے اپ فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسلام نے ایسی تمام رسومات کو ختم کرکے استخارہ کے عمل کو مشروع قرار دیا ہے۔ فی الاسلام امام ابن تیسے واضیہ کستے تیں: جوآ دی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے اور مختلوق سے مشورہ کرے گھراپنے کام میں جابت قدمی اختیار کرے تو سے اسلام کی جرچز کو مخرکر کرنے کے گوشاں ہے بلکہ اب تو آ سانوں پر میں گھر کہتے یا کرنے کے مختلق نیز بنت کا شکار ہو تو آ سانوں پر بیٹان ہوکر اسے بمکہ میں خاب کہ کہ کہتے یا کرنے کے متعلق نیز بنت کا شکار ہواور پر بیٹان ہوکر سوچتا ہے کہ میں فلاں کام کروں یا نہ کروں، اس میں میرے لیے فائدہ ہوگا یا نقصان۔ اس مقام پر انسان کا علم و تجر بداور بھیرت و عقل جواب دے جاتی ہے۔ دنیا کے کسی خرجب میں اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس شکل مرسط سے نگلے کا راست صرف اسلام نے استخارے کی صورت میں دورج و نگلہ ہوگا یا ختوارے کے استخارے کے کائم کرنے یا چھوڑ دینے کہ قابل ہوجا تا ہے۔ چونکہ ہرکام کے انجام کا علم صرف اللہ تعالی کو جو اس کیے استخارے کے ذریعے سے اللہ تعالی سے درسول اللہ کا فی ایک ہوری دورات کی صورت کی طرح استخارے کے میں کہ درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ کافی ایک ہورے دیا کی صورت کی طرح استخارہ موتا ہے۔ رسول اللہ کافی ایک ہوتا ہے۔ رسول اللہ کافی میں براح کو اس کی صورت کی طرح استخارہ کو تی اسلام کے درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ کافی اس کی میں میں کی صورت کی طرح استخارہ کے میں کو درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ کافی اس کو میں اس کی طرح استخارہ کے میں کہ درج ذیل حدیث کی صورت ہوتا ہے۔ رسول اللہ کو تو ان کی مورت کی طرح استخار کی میں کو میں کو کو کو اسلام کے دور کیا کی صورت کی طرح استخار کے میں کو کو کام کردی ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

٦٣٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبدِ اللهِ أَبُو مُضْعَبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلُهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْقَرِيضَةِ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْقَرِيضَةِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَأَسْتَغِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَأَسْتَغِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَغِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْدِمِ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ الْمُرى حَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاشِي وَعَاشِي وَعَاشِي وَعَاشِي وَعَاشِي الْمُرى حَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي الْمُري

وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهٰذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي الْأَمْرَ شَرَّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ». [راجع: كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ». [راجع:

ائتبارے ..... یا دعا میں بیالفاظ کے: فی عاجل أمری و آجلہ ..... تو گھراسے میرے لیے مقدد کر دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بیکام میرے لیے برا ہے میرے دین کے لیے، میری زندگی اور میرے انجام کار کے اعتبار ہے ..... یا دعا میں بیالفاظ کے: فی عاجل أمری و آجلہ ..... تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے پھر جہال کہیں بھی بھلائی ہوا سے میرے لیے مقدد کر دے اور مجھے اس سے مقدد کر دے اور مجھے اس سے مقدد کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور مجھے کہیں بھی بھلائی ہوا سے میرے لیے مقدد کر دے اور مجھے کہیں بھی کردے۔ وعا کرتے دفت اپنی ضرور یات کا ذکر بھی کرے۔

🗯 فوائدومسائل: ۞ اس وعا مين "هٰذَا الْأَمَر " ك بعدور چيش ضرورت كا نام لے، مثلًا " هٰذَا الْأَمْرَ مِنَ السَّفَرِ، هٰذَا الْأَمر مِنَ التِّجَارَةِ، هٰذَا الْأَمْر مِنَ الزَّوَاج '' وغيره-استخارے كى دوركعت ميں سورة فاتحدك بعدكوكى دوسرى سورت روهى جا سکتی ہے۔انسان کو چاہیے کداستخارہ کرنے سے پہلے اپنے ذہن کوصاف کرلے، یعنی خاص رجحانات اورکس ایک طرف اپنا میلان جھوڑ کراللہ تعالی سے خیر و برکت کا طالب ہواور پورے خلوص کے ساتھ اسپنے رب کے حضور اپنی گزارشات پیش کرے۔استخارہ کے آ داب حسب ذیل ہیں: \* ظاہری اور باطنی طہارت کا اہتمام کیا جائے، اسپے کیڑے، بدن اور جگد کو پاک وصاف رکھا جائے۔ \* یہ بات بھی ذہن نشین رہے کداشخارہ ایک عبادت ہے جونیت کے بغیر بے سود ہے، نیت صرف دل سے ہوگ ۔ \* یہ احساس بھی ہونا جاہیے کہ میں اینے رب ہے بھلائی کا طالب ہوں،الہذا پوری میسوئی اور توجہ سے استخارہ کرے۔ \* اگر کسی گناہ کا عادی ہے تو اے فوراً ترک کرے، اللہ تعالی ہے تو بہ کرے، کھر در پیش مسکلہ کے متعلق استخارہ کرے۔ \* استخارہ ایک دعا ہے، اس لیے دعا کے آ داب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے ، بیٹن دعا ہے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور رسول اللہ ٹاٹیٹر پر درود وسلام پڑھا جائے۔ درود کے وہی الفاظ ہول جنسیں رسول اللہ علائم نے تلقین فرمایا ہے۔ \* رزق حلال کا اجتمام بھی انتہائی ضروری ہے۔حرام روزی کھانے ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی تو استخارہ کیسے فائدہ مند ہوسکتا ہے۔ \* استخارہ کرنے والا یقین کامل رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، جو کام اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا اس میں ہی دنیا وآخرت کی بہتری ہے۔ \* استخارہ کے بعدوہ با وضو موکر قبلدرخ لیٹ جائے بشرطیکہ استخارہ سونے سے پہلے کیا مواگرچہ نیند کے ساتھ استخارے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ﴿ استخاره كرنے كا طريقة حسب ذيل ہے: ٥ جب انسان كوكوكى اہم مسكه در پيش ہوتو فوراْ استخاره كے ليے ذہنی طور پر تيار ہو جائے۔ ٥ نماز کے وضو کی طرح تکمل وضو کرے۔ ٥ فرض نماز کے علاوہ دو رکعت نفل ادا کرے۔ ٥ نماز ہے فراغت کے بعد استخارہ کی مذکورہ بالا دعا پڑھے۔ بیبھی واضح رہے کہ استخارہ کرنے کے لیے کوئی ونت مقرر نہیں ہے، اس لیے انسان کو جب بھی کوئی مسئلہ در پیش ہو وہ استخارے کا اہتمام کرسکتا ہے۔اگر ایک دفعہ استخارہ کرنے سے کوئی نتیجہ برآ یہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے جائز

ہے کہ تین باراس کا اہتمام کرے کیونکہ استخارہ ایک وعاہے اور رسول اللہ ٹاٹٹا کم از کم قین باروعا کیا کرتے تھے۔ 🕯 🕲 ورج ذیل امور میں استخارہ مشروع نہیں ہے: ( ( ) جن امور پرعمل واجب ہے، مثلاً: نماز، روزہ وغیرہ ان کی بجا آوری کے لیے استخارہ کرنے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں کیونکدان برعمل کرنا استخارہ کرنے کے بغیر ہی داجب ہے۔ (ب) جن امور برعمل جائز نہیں، مثلاً: جوا اورشراب نوشی وغیرہ، ان میں بھی استخارہ جائز نہیں کیونکہ ان سے وور رہنا انسان کی ذمے داری ہے۔ اسی طرح صلدرحی اورحسن سلوک کا معاملہ ہے۔ (ج) جوامورشریعت کی نظر میں انتہائی پہندیدہ ہیں،مثلاً: تہجداور تلاوت قرآن وغیرہ ایسےامور میں استخارے کی ضرورت نہیں کیونکدان کی تعمیل اور بجا آوری کوشریعت پہلے ہی پیند کر چکی ہے۔ (9) وہ امور جوشریعت کی نظر میں کروہ ہیں،ان کا ارتکاب شارع ملیا نے اچھا خیال نہیں کیا، ایسے امور میں بھی استخارہ جائز نہیں۔ (ہ) وہ امور جن کاتعلق گزشتہ واقعات سے ہے، مثلاً: چور کو تلاش کرنا، اس کے لیے استخارے کی قطعاً ضرورت نہیں کیونکہ استخارہ آئندہ چیش آ مدہ ضرور یات ے متعلق کیا جاتا ہے۔ صرف ان جائز امور میں انتخارہ کیا جا سکتا ہے جن کے کرنے میا نند کرنے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کواختیار دیا ہے لیکن وہ فیصلہ نہیں کریاتا کہ کس کام کواختیار کروں، ان میں استخارہ جائز اور فائدہ مندہے یا کسی جائز کام کوشروع کرنے میں استخارہ کیا جاسکتا ہے کہ پیکام اگراس کے لیے فائدہ مندہ تو کرے اور اگر بے فائدہ ہے تو اسے نظرانداز کروے۔ 🕲 انسان کی زندگی میں شادی ایک اہم ترین مرحلہ ہے۔انسان کو اپنی شریک حیات کا انتخاب انتہائی سوچ بچار کے بعد کرنا چاہیے۔اگر میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آ بھی ہوتو زندگی آ رام اور سکون سے گزرتی ہے بصورت دیگر دنیا میں ہی سخت ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے لیکن عام طور پر ہوتا ہے ہے کہ شادی کے سلسلے میں ہم اس معیار کو برقر ارنہیں رکھتے جے شریعت نے پند کیا ہے۔ مال ووولت اورحسب ونسب كوبنياد بنايا جاتا ہے۔ شريعت كى نظر ميں اس فتم كے غير معيارى رشتوں كے ليے استخارے كا مهارالينا تکسی صورت میں جائز نہیں۔ شادی کی اہمیت کے پیش نظر رسول الله طابعاً نے خصوصی طور پر استخارے کا تھم ویا ہے، چنانچہ حفرت ابوابوب انصاری واقت ب روایت ب کرسول الله مافیا نے شاوی کے استخارے کے متعلق فرمایا: تم بہترین طریقے سے وضو کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمھارے لیے جونماز مقدر کی ہے اسے اداکرو، پھر اللہ کی تعریف اور بزرگی بیان کرتے ہوئے ورج وَيْلِ وَعَا يُرْهُو: [اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، فَإِنْ رَأَيْتَ لِي فِي فُلَانَةَ ـتُسَمِّيهَا بِاسْمِهَاـ خَيْرًا فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي، فَاقْلُرْهَا لِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِي مِنْهَا فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْضِ لِي بِها أَوْقَالَ: فَاقْدُرْهَالِي أَنْ "اكالله! توقدرت ركمتا باور من طاقت نبيس ركمتا، توجاما ہاور میں نہیں جانا۔ تو پوشیدہ معاملات کوخوب جانے والا ہے، اگر فلال عورت (اس کا نام لے) کے متعلق جانا ہے کہ وہ میرے لیے دین، دنیا اورمیری آخرت کے لحاظ ہے بہتر ہے تو میرے لیے اس کا فیصلہ فرما وے اور اگر اس کے علاوہ کوئی میرے دین و دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو میرے لیے اس کا فیصلہ کر دے یا کہا: اسے میرے مقدر میں کروے۔ ' قاس حدیث کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ والدین اپنی اولا و کے لیے کسی رشتے کا انتخاب کرتے وقت استخارہ کر سکتے کہ وہ اپنے بیٹے یا

<sup>1)</sup> صحيح مسلم، الجهاد، حديث: 4649 (1794). 2 مسند أحمد: 423/5.

بٹی کی شادی اس جگد کریں یا نہ کریں لیکن استخارے سے پہلے شرعی معیار کو ضرور و مکھ لینا چاہیے۔ 🕲 جارے ہال غیر شرعی استخارے کی گئی صورتیں رائج ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے: ٥ استخارہ سنٹر: کچھ شعبدہ باز اور چرب زبان حضرات نے استخارہ سنٹر کھول رکھے ہیں۔ بیدو سرول کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی جان،عزت وآبرہ اور مال و دولت پر شب خون مارئتے ہیں۔ ان کے ہاں استخارے کی فیس مقرر ہے۔ سپیشلسٹ ڈاکٹروں کی طرح استخارہ سپیشلسٹ کی فیس فقدرے زیادہ ہے۔اس کام کے لیے ٹی وی پر با قاعدہ چینل کا اہتمام کیا گیا ہے۔لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت استخارہ کر کے بتائيے كەمىرا فإال كام موكا يانبيں ـ بيدهنرت كچھ ونت مراقبهر نے كے بعد كام كے مونے يا ندمونے كا بتا تا ہے ـ بيدين فروثى کی انتہائی افسوسناک مثال ہے۔حقیقت یہ ہے کہ انسان خود استخارہ کرے،کسی دوسرے سے استخارہ کرانے کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے، ہاں اس شرط پر دوسرے کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جس معاملے میں استخارہ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مثلاً: کوئی والداپی بٹی کا رشتہ کرتا جا ہتا ہے تو وہ اپنی بٹی کے لیے استخارہ کرسکتا ہے کہ آیااس کی شادی اس جگہ مناسب ہے یانہیں، اس لیے انسان کو اٹی فراتی ضرورت کے لیے خود ہی انتخارہ کرنا چاہیے کیونکہ جس خلوص کے ساتھ وہ خود اپنے لیے خیر د برکت طلب کرسکتا ہے کوئی دوسرا اس انداز ہے نہیں کرسکتا۔ بہرحال دور حاضر میں جو''استخارہ سنٹر'' جگہ جگہ کیلے ہوئے ہیں ان کی شرعی حالت انتہائی مخدوش ہے۔ والله أعلم نتیج اور استخارہ: کچھلوگ کوئی بھی تنجیع پکڑ کر ایک دانے پر ہاں اور دوسرے پر نہ بولتے ہیں۔ جو بات آخری دانے کے مطابق ہو، اس پرعمل کرنا استخارہ کی کامیابی تصور کیا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ٥ قر آن کریم اور استخارہ : کچھلوگ قر آن مجید کا کوئی صفحہ کھول کر پہلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں پھراس کےمفہوم سے خود ساختہ نتائج کشید کرتے ہیں۔ بیطریقہ بھی باطل اور غیرشری ہے۔ ٥ تیراور استخارہ : بعض لوگ تیر پھینک کراستخارہ کرتے ہیں۔اس کے دائیں یا بائیں گرنے سے نتیجدا خذکرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ بیطریقد اسلام ے پہلے رائع تھا جے اسلام نے باطل قرار دیا ہے۔ 🖱 مارے ہاں استخارے کے متعلق ایک زبروست غلواہمی پائی جاتی ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب میں کھے نہ کھے نظر آنا ضروری ہے تا کہ استخارے کا متیجدا خذ کرنے میں آسانی ہو۔ بینظریہ بھی سیح نہیں۔رسول الله من الله عن مدیث میں اس کی وضاحت نہیں فر مائی۔اصل بات بیے ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد کسی بھی طریقے ے اللہ تعالیٰ انسان کا دل مطمئن کر دیتا ہے، خواہ وہ خواب کی صورت میں ہویا دلی تسلی کی شکل میں ہو۔ اگر استخارہ کرنے کے بعد انسان کا دل کسی خاص مت مائل ہوجائے تو انسان کواللہ تعالیٰ کا نام لے کراہے اختیار کر لینا چاہیے ادرا گراس کا دل اس کام کو چھوڑنے کی طرف مائل ہو جائے تو اسے وہ کام چھوڑ وینا چاہیے۔ 🕲 بہرحال امام بخاری دلائند کی پیش کردہ حدیث ہے استخارہ کرنے کے متعلق درج ذیل بنیادی اور اہم حقائق معلوم ہوتے ہیں: \* استخارہ ایک دعا ہے جو رسول الله علام نے اسیام محالبہ کرام ٹائٹی کو قرآنی سورتوں کی طرح سکھائی تاکہ وہ اپنے معاملات کے بہتر انجام کے لیے اللہ تعالیٰ ہے عرض کریں کیونکہ ہر کام کے انجام کاعلم صرف الله تعالی کو ہے۔ \* استخارہ کرنے والاشخص موحد، تنبع سنت، مخلص اور دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ کہائر کا ارتکاب کرنے والا نہ ہواور صغائر پر اصرار کا عاوی بھی نہ ہو۔ 🛊 استخارے کی دعا کرنے ہے پہلے وہ دورکعت نقل ادا کرے، پھر سنت کے مطابق مذکورہ دعا پڑھے۔ \* استخارے کے الفاظ اس امرکی نشاندہی کرتے ہیں کہ استخارہ کرنے والے کوخوو بدوعا پڑھنی

چاہی۔ \*استخارے کی دعا ما تکفنے سے پہلے اس دعا کو اچھی طرح یاد کرنا چاہیے اور اس کے معانی و مطالب کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہی۔ \*کی شخص کو بھی کسی دوسر مے شخص کی طرف سے استخارہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فریق ٹانی کو کوئی مجبوری اور تکلیف نہیں ، پھر وہ استخارے کا عمل کیوں کرے۔ \* بعض او قات ایہا ہوتا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے کہ اس معاطم میں وہ کس قدر ثابت قدم رہتا ہے۔ \* استخارے کا تعلیٰ علم غیب سے ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے ، اس لیے انسان کو شعبدہ بازوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ \* اہل علم حضرات کی ذے داری ہے کہ وہ لوگوں کو استخارے کی دعا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتا تیں ہوسیا کہ رسول چاہیے۔ \* اہل علم حضرات کی ذے داری ہے کہ وہ لوگوں کو استخارے کی دعا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتا تیں ہوست کا حال بتانے نہوں ، پھر استخارے کی دعا اور اس کی مشعبدہ باز جوعوام کو ان کی گم شدہ چیز دں کا پتا دیتے ہیں اور ان کی مشکلات کا حل بتاتے ہیں ، پھر استخارے کے دن اخبارات میں بڑے ہوں ، ان سے بچنا ایک موحد سلمان کا اولین فریضہ ہے۔ اس غیر شرعی پیشے سے اظہار بے زاری کرنا جمود ٹی کہانیاں شائع ہوتی ہوں ، ان سے بچنا ایک موحد سلمان کا اولین فریضہ ہے۔ اس غیر شرعی پیشے سے اظہار بے زاری کرنا ایک کی غیرت مند سلمان کا اولین فریضہ ہے۔ اس غیر شرعی پیشے سے اظہار بے زاری کرنا ایک کی غیرت مند سلمان کا اولین فرض ہے۔ واللہ اعلم.

## باب: 49- وضو کے وقت دعا کرا

افعرت ابو موئ اشعری تاللا سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ نبی طاللا نے پانی منگوایا، اس سے وضوکیا،
پر ہاتھ اٹھا کریہ دعا کی: 'اے اللہ! ابو عامر عبید کو بخش
دے۔' میں نے اس وقت آپ طاللا کی دونوں بغلوں کی
سفیدی دیکھی پھر آپ نے یوں دعا کی: 'اے اللہ! قیامت
کے دن اسے اپنی بہت سی انسانی مخلوق سے بلند مرتبہ

## و (٤٩٠) بِمَاتُ الدُّمَاءِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

٦٣٨٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ يَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ - وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ - لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ - وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ - فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ فَقَالَ: هَاللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ فَقَالَ: هَاللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ النَّاسِ». [راجع: ٢٨٨٤]

فائدہ: حضرت عبید ابوعام رہ اللہ حضرت ابوموی ٹاٹھ کے چھا ہیں۔ انھیں گھٹے میں تیرلگا جس سے ان کی وفات ہوگئی۔ فوت ہوتے وفت انھوں نے حضرت ابوموی ٹاٹھ سے کہا: رسول اللہ طابع کو میرا سلام کہنا اور میری مغفرت کے لیے آپ ٹاٹھ سے عرض کرنا۔ رسول اللہ طابع کے نام میں منفرت کے لیے آپ ٹاٹھ سے عرض کی: میرے کرنا۔ رسول اللہ طابع کے بی میں نے عرض کی: میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعافر مائیں تو آپ نے دعائی: اے اللہ! عبداللہ بن قیس کے گناہ بھی معاف کردے اور قیامت کے دن اسے بہترین مقام پر جگہ عطافر ما۔'' (\*)

ضحيح البخاري، المغازي، حديث: 4323.

## باب: 50-كى بلند ملير چرف وقت كى دعا

افعوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں نی تاہی کے ہمراہ ہے، افعوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں نی تاہی کے ہمراہ ہے، جب ہم کی بلند جگہ پر چڑھتے تو بلند آ واز سے الله اکبر کہتے۔ نی تاہی نے فرمایا: ''لوگو! اپنے آپ پر نری کرو، کہتے۔ نی تاہی نے فرمایا: ''لوگو! اپنے آپ پر نری کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم اس فرات کو پکاررہے ہو جو خوب سننے والاخوب و یکھنے والا ہے۔'' وات کو پکاررہے ہو جو خوب سننے والاخوب و یکھنے والا ہے۔'' وقت زیرلب کہرہا تھا: لا حول و لا فُوّة الله بالله، آپ بالله کا ورد کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔' یا آپ نے فرمایا: ''کیا میں شمیس ایک ایسا کلہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک ایسا کلہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک ایسا کو و لا حُوْل و لا کُور کرو گیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ایسا کو کہ نہ تاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟

### (٥٠) بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا عَلَا عَقَبَةً

٦٣٨٤ - حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَنَا فِي سَفَرِ فَي سَفَرِ فَكُنَّا إِذَا عَلَمْوْنَا كَبَّرْنَا، فَقَالَ النَّبِيُ يَنَا فِي سَفَرِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فوا كدومسائل: ﴿ الله أكبر الله الله أكبر وردگاركو الله على ارشاه بارى تعالى ب: "من أب برحال الله تعالى كو يكارت كر الرات بوئ اور چكي چكي يكارو ب شك وه عد س يرفي والول كو يندنبيس كرتاء " ﴿ يَهُ بِهِر حال الله تعالى كو يكارت وقت بحر واكساراور نياز مندى كا اظهار بونا حاب، عد س زياوه چلانا الم عاام نبيس ب، اس ليے رسول الله ظلام في أصل عنديد فرمائى والله أعلم.

## باب: 51- كى نشيب مين اترتے وقت كى دعا

اس عنوان کے متعلق حفرت جابر اللظ سے مروی ایک ریث ہے۔

### (١٥) بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا

فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

المعنى المراجة المراجة المراجة المراجة المنطقة في المنطقة المراجة المنطقة الم

.1. صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4202. ﴿ الأعراف 55:7.

ہے، انھوں نے کہا: جب ہم بلندی پر چڑھتے تو الله اکبر کہتے اور جب نشیب میں اتر تے تو سجان الله کہتے تھے۔ '' اس مدیث پر امام بخاری دکنتے نے ان الفاظ میں عنوان قائم کیا ہے: آبابُ التَّسْبِیح إذا هَبَطَ و ادیاً آ''نشیب میں اتر تے وقت سجان الله کہنا۔'' نشیب میں اتر تے وقت سجان الله کہنا میں حکمت یہ ہے کہ نشیکی علاقہ تنگ وتاریک ہوتا ہے، اس لیے تبیع کی جاتی ہے جو اس سے نجات کا ایک وربعہ ہے جیسا کہ حضرت یونس مائیں نے تنگ وتاریک مقام پر نجات کے لیے ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا أَذْتَ سُبْحَانَكَ اِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ بڑھا تو انھیں نجات مل گئ۔ 2

(٥٢) بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجَعَ

فِيهِ يَحْمَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ.

باب: 52- جس وقت سفر كا اراده كرب ما سفر سے واپس آئے تو كون كى دعا پڑھے

اس کے متعلق ایک حدیث کی بن الی اسحاق نے حضرت انس ولائ سے بیان کی ہے۔

فل وضاحت: یکی بن ابی اسحاق کی روایت کا آغاز اس طرح ہے کدرسول الله طاق نیبر سے واپس آئے تو حضرت صفیہ الله کا استعمال کو اپنے ویجھے بٹھا لیا۔ راستے میں اونٹنی کا پاؤں پیسلنے سے دونوں گر پڑے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جب مدینہ طیبہ کے درو دیوار نظر آنے گھ تو رسول الله طاق نے دعا کی: آئیبُون عَابِدُونَ لِرَبِّنا حَامِدُونَ آ ''ہم لوٹے والے ہیں۔ الله کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ان الفاظ کو سلسل کہتے رہے حتی کہ ندینہ طیبہ میں داخل ہو گئے۔ ©

٩٣٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوِ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُاتِ، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى ثُلُلُ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلُّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى خَلِيلٌ مَنْ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدُونَ لِرَبُنَا خَامِدُونَ، عَابِدُونَ لِرَبُنَا خَامِدُونَ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ،

(6385) حضرت عبداللہ بن عمر طاقا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقا جب کسی غزوے یا جج یا عمرے سے والیس لوٹے تو سطح زمین سے ہر بلند جگہ پر چڑھتے وقت تین وفعہ اللہ اکبر کہتے، پھر کہتے: "اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں۔ وہ تنہا ہے۔ اس کاکوئی شریک نہیں۔ اس کے لیے باوشاہی ہے اور اس کے لیے باوشاہی ہے اور اس کے لیے باوشاہی فدرت رکھنے والا ہے۔ ہم توبر کرتے ہوئے، اس کی عباوت کرتے ہوئے، اس کی عباوت

صحيح البخاري، الجهاد و السير، حديث: 2993. 2 فتح الباري: 225/11. 3 صحيح البخاري، الجهاد و السير،

ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر وکھایا۔ اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس اکیلے نے تمام لشکروں کو شکست دی۔

وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ". [راجع: ١٧٩٧]

## باب: 53- شادى كرنے والے كے ليے وعاكرنا

ا6386 حفرت انس تالی سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی تالی نے حفرت عبدالرحمٰن بن عوف تالی پر زردی کہا کہ نبی تالی نے خوا نے کہا: "بینشان کیا ہے؟" انھوں نے کہا: میں نے ایک عورت سے شملی برابر سونے کے عوض شادی کی ہے۔ آپ تالی نے بیدعا فرمائی:"اللہ محسیں برکت عطا فرمائی:"اللہ محسیں برکت عطا فرمائی:"اللہ محسیں برکت عطا فرمائی جو،"

## (٥٣) بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ

٦٣٨٦ - جَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَى عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَى النَّبِيُ يَئِيَّةٍ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: «مَهْيَمْ - أَوْ مَهْ -؟»، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

اراجع: ۲۱۰۲۹

٦٣٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ

[6387] حضرت جابر ٹائٹ سے روایت ہے، انھول نے

1 صحيح مسلم، الحج، حديث: 3275 (1342).

زَيْدِ عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ - أَوْ تِسْعَ - بَنَاتٍ
فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "بِكْرًا أَمْ نَيْبًا؟ قُلْتُ: ثَيِّبٌ، قَالَ: "هَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا قُلْتُ: هَيْبٌ، قَالَ: "هَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ؟ وَتُلَاعِبُكَ أَوْ تَضْعَ بَنَاتِ، فَلْتُ: هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَكُرِهْتُ امْرَأَةً فَكَرِهْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: "فَبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ".

کہا: میرے والد شہید ہوئے تو انھوں نے سات یا نو بیٹیاں چھوڑی تھیں، پھر میں نے ایک عورت سے نکاح کیا تو نی طاق اس نے ہار! کیا تو نے شادی کر لی ہے؟'' طاق نے کہا: جی ہاں، آپ نے فرمایا:'' کنواری سے یا شوہر دیدہ عورت سے آپ شوہر دیدہ عورت سے آپ نو مرایا:'' کنواری سے یا شوہر دیدہ عورت سے آپ نے فرمایا:'' کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا تو اس سے دل قل کرتا اور وہ تجھ سے دل گلی کرتی؟ یا تو اسے ہناتا اور وہ تجھ سے دل گلی کرتی؟ یا تو اسے ہناتا اور ہو تجھ نہاتی ؟'' میں نے کہا: میرے والد جب شہید ہوئے تو انھوں نے سات یا نو بیٹیاں چھوڑی تھیں، اس لیے میں نے پند نہیں کیا کہ ان کے ہاں ان جیسی کوئی نا تجر بہ میں نے پند نہیں کیا کہ ان کے ہاں ان جیسی کوئی نا تجر بہ کار لے آؤں، چنانچہ میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جو ان کی و کھے بھال کا اجتمام کرے۔ آپ نے دعا کی: 'اللہ شمیس بھر پور بر کت عطافر مائے۔''

لَمْ يَقُلِ ابْنُ عُيَيْنَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو: «بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ». [راحع: ٤٤٣]

ابن عیینداور محمد بن مسلم نے عمر دسے بیر وایت بیان کی تو اس میں بارك الله عليك كالفاظ مبيں كھے۔

باب: 54- جب خاوند اپنی بیوی کے پاس آئے تو کون می وعا پڑھے؟

163881 حضرت ابن عباس شانخناہے ردایت ہے، انھوں نے کہا کہ نی طانی ان فرمایا: ''جب کوئی شخص اپنی بیوی کے (٤٥) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

٦٣٨٨ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ،

الَ: قَالَ پاس آن كا اراده كرے توبيدها بر هے: "الله كے نام كى أَنْ يَأْتِي بركت سے، اے الله! جميل شيطان سے دور ركھ اور توجو الله يُسْطَانَ، جميل عطا فرمائ اسے بھی شيطان سے دور ركھ۔" اگر لَمَّنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ يَعِيُّةُ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيُ يَعِيُّةً: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَينَهُمَا وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَينَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا». [راجع:

1317

فی نوائد و مسائل: ﴿ نَهُ لَهُ وَ وَ وَ قَتَ نَهِ مِن اللّه بِوى ہے مباشرت کے ارادے کے وقت پڑھے۔ آوی کواس وقت مغلوب الله ہوت نہیں ہونا چاہیے بلکہ الله تعالی کا نام لے کر فذکورہ وعا پڑھی جائے، پھر ملاپ کا آغاز کرے۔ اس طرح آدی کی اولاد پراس کیفیت کا پورا پورا اگر بالله تعالی کا نام لے کر فذکورہ وعا پڑھی جائے۔ پھر ملاپ کا آغاز کرے۔ اس طرح آرائلہ تعالی سے عافل ہو کر محض حیوانوں کی طرح آپ نفس کا تقاضا پورا کرلیا تو ایس مباشرت کے نتیج بھی پیدا ہونے والی اولاد شیطان کے شرے عفوظ نہیں رہے گی۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ کا نئات کے چودھری کی بنیاد رکھتے وقت کا نئات کے خالق کونظرا نداز کرویا جائے۔ ﴿ وَ وَرَحَاضَ مِن پیدا ہونے والی نسلوں کے اخلاق و عاوات جو عام طور پر خراب ہیں اس کی خاص بنیاوی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ الله تعالی ہم سب کورسول الله نظام کی ہوایات پر عمل کرنے، فائدہ اٹھانے اور قدر شنای کی تو فیق عطا فرمائے۔ حافظ این حجر راب کی تعالی کے شرے حفاظت ہے، وسوسہ اندازی سے حفاظت ہو میں کوئیکہ بیکام تو چار رہے گا۔ ﴿

باب: 55- می تلفظ کی دعا: "اے جمارے رب أجميں ونيا ميس جھلائی عطافر ا ....." كا بيان

[6389] حضرت انس ڈاٹٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی مُٹاٹیٹا کی اکثر دعامیہ ہوا کرتی تھی:''اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور میں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔''

# (٥٥) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "رَبَّنَا آتِنَا فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "رَبِّنَا آتِنَا فِي اللَّهُ الْمَا تَنَا فِي اللَّهُ الْمَا تَنَا فِي اللَّهُ الْمَا تَنَا فِي اللَّهُ الْمَا تَنَا فِي اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ الللِي الللِهُ اللللْمُوالِمُ الللِّلِمُ اللللْم

٦٣٨٩ - حَدَّثَنَا مُسَدِّدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
 عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ
 النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
 الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». [راجع: ٢٥٢٢]

خندے فوائدومسائل: ﴿ يَهِ يدوعا بهت جامع كلمات بر مشمل ب - اس ميں دنيا وآخرت كى بھلائى طلب كى مي ب - ﴿ حسندے مرادا الله علاقا في الله علاقا في اس دعا كے ذريع ب دنيا وآخرت كى نفتوں اور عذاب آخرت سے حفاظت طلب كى ب - ﴿ وَال ب مِن دنيا كو آخرت بعد ميں آنے والى ب م - ﴿ وَال ب مُن دنيا كُول وَ رَبّ بعد ميں آنے والى ب م

## پراگر کسی کی دنیا اچھی ہے، اس میں وہ کسی کا محتاج نہیں تو آخرت میں بھی کامیابی کی امید کی جاسکتی ہے۔ والله أعلم.

## باب: 56- ونيا كفتول سے پناہ مألكنا

[6390] حضرت سعد بن ابی وقاص والنواسے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ نبی طاقع ہمیں کتابت سکھنے کی طرح درج
فریل دعا سَیکلمات کی تعلیم دیتے تھے: ''اے الله! میں بخل
سے تیری بناہ مانگیا ہوں۔اے الله! میں بزدنی سے تیری بناہ
کا طالب ہوں۔ اے الله! میں تیری بناہ مانگیا ہوں کہ ہم
ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیے جا کیں۔اے الله! میں دنیا کے
فتوں اور عذاب قبر سے تیری بناہ لیتا ہوں۔''

### (٥٦) بَابُ التَّمَوُّذِ مِنْ نِثْنَةِ الدُّنْيَا

7٣٩٠ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ - هُوَ ابْنُ حُمَيْدٍ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمِيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عُنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَقَالَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ وَقَالَ يُعَلِّمُنَا هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا تُعَلِّمُ [الْكِتَابَةُ]: لااللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اللهُ عُمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ". [راجع: ٢٨٢٢]

کے فوائدومسائل: ﴿ امام بخاری وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّادِ ] ' ناکارہ عمر، دنیا ہے بناہ کے لیے ایک عنوان قائم کیا تھا: [بابُ الْاِسْتِعَافَةِ مِنْ أَذْفَلِ الْعُمُو، وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّادِ ] ' ناکارہ عمر، دنیا کی آ زمائش اور فتنہ جہنم ہے بناہ مانگنا'' کین فتنہ دنیا بہت ہمہ گیر، گھمبیر اور تھین ہے، اس لیے ستقل طور پر اس کے متعلق عنوان قائم کیا ہے۔ ﴿ بِي بِيدِ عَا بَهِا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

## باب: 57- ایک بی دعا کوبار بارعرض کرنا

163911 حفرت عائشہ بھٹا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طالع پر جادد کیا گیا حتی کہ آپ خیال کرنے گے کہ فلال کام آپ نے کرلیا ہے، حالانکہ دہ کام آپ نے بیس کیا ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے رب سے دعا کی۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ بھٹا سے فرمایا: "مصیس معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دہ بات بتا دی ہے جو میں نے اس سے دریافت کی تھی?"

## (٥٧) بَابُ تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ

٦٣٩١ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّنَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ طُبَّ حَتَى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَهُ، وَأَنَّهُ دَعَا رَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَشَعَرْتِ أَنَّ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا اللهَ قَدْ أَفْقَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟» فَقَالَتْ

عَائِشَةُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "جَاءَنِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَعْ طَبَّهُ؟ قَالَ: مَعْ طَبَّهُ؟ قَالَ: فِي الرَّجُلِ؟ قَالَ: فِي اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حفرت عائشہ جھانے بوجھا: اللہ کے رسول! وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:''میرے یاس دوآ دمی آئے۔ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹے گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ پھرایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا: اس صاحب کی بیاری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا: ان پر جادو کیا گیا ہے، پہلے نے بوچھا: کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا: لبید بن اعصم نے بدر کت کی ہے۔ یو چھا: وہ جادو کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے نے کہا: کنگھی ، تنگھی سے گرنے والے بالوں اور نر تھجور کے شکونے میں۔ یوچھا: وہ کہاں ہے؟ بتایا کہ ذروان میں ہے۔ اور ذروان بوزریق کا ایک کنوال ہے۔" عائشہ ﷺ نے کہا کہ رسول الله علی وہاں تشریف لے گئے۔ پھر حضرت عائشہ ﷺ کے پاس دوبارہ اوٹ کرآئے تو فرمایا: "الله كافتم! اس كا ياني تو مهندي ك نچور كى طرح سرخ تقا اور وہاں محجور کے درخت شیاطین کے سرکی طرح تھے۔" حفرت عائشہ ولا نے بیان کیا کہ آپ ٹاٹھ تشریف لائے تو آپ نے بر دروان کے متعلق کچھ بیان کیا تو میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ نے اسے تکالا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا: " مجھے اللہ تعالی نے شفایاب کردیا ہے، اب هي نبيں حيابتا كەلوگوں ميں ايك تثر كو ہوا دوں \_''

زَادَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَعَا وَدَعَا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

عیسی بن این اورلیف نے حضرت ہشام سے، انھوں نے اپنے باپ سے، انھوں نے حضرت عائشہ عالی سے بیاضافہ بیان کیا کہرسول الله نائی پر جاد و کیا گیا تو آپ نے دعا کی، بھر دعا مانگی، اس طرح انھوں نے پوری حدیث بیان کی۔

ﷺ فواكدومسائل: ﴿ المام بخارى ولا كا قائم كرده عنوان الك دعاكو بار بارع ض كرنے كم تعلق تقا جبكه فدكوره حديث ميں اس كا ذكر نہيں ہے۔ امام بخارى ولا نے حديث كے آخر ميں حضرت عيلى بن يونس اور امام ليف كے حوالے سے ايك اضافه بيان كيا ہے جس ميں صراحت ہے كدرسول الله واللہ كان دعاكى، كار حديث ميں كيا ہے جس ميں صراحت ہے كدرسول الله واللہ كان دعاكى، كار دعا ما كى اللہ عنوان ثابت ہوتا ہے۔ ﴿ الله عديث ميں

اس امر کی صراحت ہے کہ رسول اللہ ٹالٹی کو یہ بات پیند تھی کہ کم از کم تین مرتبہ اپنی دعا کو دہرائے اور تین، تین دفعہ استغفار کرتے۔ <sup>آئ</sup> بار بار بار دعا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس انداز میں مقام فقر و حاجت اور اللہ تعالیٰ کے حضور تدلل، عاجزی اور خضوع کا اظہار ہے۔اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی بہت پیند ہے اور وہ اس کی لاج بھی رکھتا ہے۔

## (٥٨) بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

حضرت عبدالله بن مسعود خالظ بیان کرتے ہیں کہ نبی

اللہ نے یہ دعا ما گی: ''اے اللہ! میری ایسے قط کے ذریعے
سے مدد فرما جیسا کہ حضرت یوسف طبی کے زمانے میں پڑا

قا۔'' اور آپ نے یہ دعا بھی کی: ''اے اللہ! ابوجہل کو پکڑ
لے۔'' حضرت عبداللہ بن عمر عالیہ نے کہا کہ نبی تالیہ نے
دوران نماز میں یہ دعا کی: ''اے اللہ! فلاں، فلاں کو اپنی
رصت سے دور رکھ۔'' حتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل
فرمائی: ''آپ کواس معاطے سے کوئی افتیار نہیں۔''

باب: 58-مشركين يربددعا كرنا

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ". وَقَالَ: "اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ"، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ الْعَنْ فَكَانًا وَفُلَانًا" حَتَّى أَثْرَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيِّ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

کے وضاحت: انسانی زندگی بیل بعض اوقات ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں کہ انسان تک آ کراپنے دشنوں کے خلاف بدوعا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قریش مکہ کی مسلسل شرارتوں کی وجہ سے رسول اللہ ظافیہ نے مجبور ہو کر بددعا فر مائی جو قبول ہوئی اور نیتے کے طور پر سب کے سب تباہ و ہر باد ہوگئے ، چنا نچہ رسول اللہ ظافیہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے ابوجہ ل تعین کی تحریک پر اونٹ کی او چھڑی آ پ ظافیہ کی کمر پر رکھ دی جبکہ آپ اس وقت تجدے کی حالت میں تھے۔ قبط کی بددعا متصل سند سے فدکور ہے۔ ابوجہل پر بددعا کا ذکر بھی ایک متصل حدیث میں ہے۔ فی دوران نماز میں بددعا کرنا بھی متصل سند سے مردی ایک حدیث میں موجود ہے۔ ف

٦٣٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْأَخْزَابِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، مَرْيعَ الْحِسَابِ، اهْزِم الْأَخْزَابَ، اهْزِمْهُمْ

شن أبي داود، الوتر، حديث: 1524. ب صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4774. (3 صحيح البخاري، الوضوء، حديث: 240. (4774)
 صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4560.

وَزَلْزِلْهُمْ ﴾ . [راجع: ٢٩٣٣]

٦٣٩٣ - حَلَّنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةً: حَلَّنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: عَنْ اللهِ عُرَيْرَةً: أَنَّ النَّبِيِّ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ مَمِدَهُ فَيْ الرَّكْعَةِ الأُخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَنَتَ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ قَنْجِ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةً بْنَ أَنْجِ الْمُشْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُشْتَضْعَفِينَ مِنَ المُهُومِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ الْبُعِي يُوسُفَ». اللَّهُمَّ النَّهُ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ».

[راجع: ٧٩٧]

٣٩٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَلَيْ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ، فَأَصِيبُوا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ وَجَدَ عَلَى شَيْءِ فَأُصِيبُوا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ وَجَدَ عَلَى شَيْءِ مَا وَجَدَ عَلَى شَيْءِ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفَهُرِ، وَيَقُولُ: "إِنَّ عُصَيَّةً عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ». [راجع: ١٠٠١]

[6393] حضرت الوہررہ اللہ اس روایت ہے کہ نی طاقہ اس حمدہ اللہ اس حمدہ اللہ اس حمدہ اللہ اس حمدہ کہتے تو دعا کرتے: ''اے اللہ! عیاش بن ابی ربعہ کو نجات دے۔ اے اللہ! میں بشام کو نجات دے۔ اے اللہ! مسلمہ بن بشام کو نجات دے۔ اے اللہ! کمزور و ناتواں اہل ایمان کو نجات دے۔ اے اللہ! مصر پراپنی پکڑ سخت کر ایمان کو نجات دے۔ اے اللہ! فقیلہ مصر پراپنی پکڑ سخت کر دے۔ اے اللہ! انھیں ایسے قط سے دوچار کر دے جیسا کہ یوسف علیا کہ دو اللہ! فقیل ہوا تھا۔''

[6394] حضرت الس ٹاٹھ سے روایت ہے کہ نبی طافیہ نے ایک چھوٹا سالٹکر روانہ کیا جس میں شریک لوگوں کو قراء کہا جاتا تھا۔ دہ تمام شہید کر دیے گئے تو میں نے نبی طافیہ کو نہیں دیکھا کہ آ ہے کسی چیز پر اس قدر غمناک ہوئے جوں جس قدر ان کی شہادت پر غمناک ہوئے۔ آ ہ نماز فجر میں ایک مہیندان کے خلاف بددعا کرتے رہے۔ آ پ فرماتے تھے: ''عصیّہ قبیلے نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی

کے فوائدومسائل: ﴿ کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف زبردست یلغار کی تھی۔ ان انتحادیوں کو قرآن نے الاحزاب 'کہا ہے۔ رسول الله طاقی نے غزوہ خندق میں ان کے متعلق شکست و ہزیت کی بددعا کی، چنانچہ الله تعالی نے ان کی الی کمر توڑی کہ بعد میں جنگ کا سلسلہ ہی ختم ہوگیا۔ پہلی حدیث میں ای بددعا کا ذکر ہے، کھر جمرت کے بعد پچھ کمر ورمسلمان کہ میں کفار کے ہاتھوں تکالیف اٹھا رہے تھے تو رسول الله طاقی نے ان کی نجات کے لیے الله تعالی سے دعا کی جوقبول ہوئی اور مظلوم مسلمانوں کو کفار کے شرسے نجات ملی۔ ان دنوں آپ طافی نے مصر قبیلے کے متعلق بھی بددعا کی کیونکہ اہل مشرق کا بی قبیلہ اس مقلوم مسلمانوں کو کفار کے شرسے نجات ملی۔ ان دنوں آپ طافی میں اس کی صراحت ہے۔ اور تیسری روایت میں بر معونہ کے وقت رسول الله طاقی کا بہت مخالف تھا جیسا کہ ایک روایت میں اس کی صراحت ہے۔ اور تیسری روایت میں بر معونہ کے

<sup>1)</sup> صحيح البخاري، الأذان، حديث: 804.

مقام پر قراء حصرات کی شہادت کا ذکر ہے۔ اہل نجد نے دھوکے سے انھیں شہید کیا تو رسول اللہ تاکھا نے چالیس دن تک رعل، ذکوان، بنولیمیان اور عصبہ قبائل پر بددعا فرمائی۔ ' ان تمام احادیث میں مشرکین کے خلاف رسول اللہ تاکھا کی بددعا کا ذکر ہے، اس لیے امام بخاری واللہ نے ان کا حوالہ دیا ہے۔ واللّٰه أعلم،

٦٣٩٥ - حَلَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثْنَا [6395] حضرت عاكشر اللهاسي روايت هي، انھول نے فرمایا که یبودی نی تایم کوسلام کرتے تو کہتے: "السام هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عليك" آپ يرموت آے - حضرت عائش الله فيا نے ان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ الْيَهُودُ کے مقصد کو بھانپ لیا اور جواب دیا کہ محصیں موت آئے يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَثَلِيَّةٍ تَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكَ. اورتم پرلعنت ہو۔ نی الفظ نے فرمایا: "اے عاکشہ! تظہرو۔ فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلَى قَوْلِهِمْ، ب شک الله تمام معاملات میں نری کو پیند کرتا ہے۔" فَقَالَتْ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ حفرت عائشہ وہ ان عرض کی: اللہ کے رسول! کیا آپ عَلِيْتُهُ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ ن نہیں سنا کہ انھوں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فر مایا: "کیا الرُّمْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ». فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَوَ تو ننہیں سا کہ میں نے انھیں کیا جواب دیا تھا۔ میں کہتا لَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: الَّوَ لَمْ تَسْمَعِي أَنَّى أَرُدُّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ: عَلَيْكُمْ». [راجع: ہوں:تم بر۔''

[ 7950

ﷺ فائدہ: یہود مدینہ حسد و بغض کی آگ میں جل رہے تھے وہ رسول اللہ طاقط کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے حتی کہ سلام کہتے وقت بھی اپنی حرکات بدسے باز نہیں آتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ طاقطا نے حضرت عائشہ علی کے جواب آ ں غزل کو ناپند فر مایا، بلکہ جواب دینے کا ایسا انداز اختیار کیا جس میں مقصد بھی پورا ہو گیا اور اپنے اخلاق فاضلہ پر بھی کوئی آ نجے نہ آنے دی۔ طاقتے کہ معراج ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی اعتدال کا بر تاؤ کیا جائے۔

163961 حفرت علی بن ابی طالب دی شین سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ ہم غزوہ خندق کے روز نبی تابیل کے ہمراہ
تھ، آپ نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور ان کے
گھروں کو آگ سے بھر دے انھوں نے ہمیں صلاۃ وسطی
نہیں پڑھنے دی حتی کہ سورج غروب ہوگیا۔'' اور وہ عصر کی
نماز تھی۔

1٣٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا عِلَيْ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ: حَدَّثَنَا عَلِيُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ: حَدَّثَنَا عَلِيُ ابْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَيْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ: «مَلاَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى

حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ»، وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ.

[راجع: ۲۹۲۱]

فوائد فرسائل: ﴿ صلاة وسطى سے مراد نماز عصر ہے جیسا کہ حضرت عمر فاروق والله خدق کے دن کفار قریش کو برا بھلا کہنے گے اور عرض کی: الله کے رسول! میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا حتی کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ رسول الله علای نے فر مایا: ''الله کی فتم! میں بھی نہیں پڑھ سکا ہوں۔'' پھر ہم وادی بطحان میں گئے، وہاں غروب آفاب کے بعد وضوکر کے پہلے نماز عصر پڑھی، پھر نماز مغرب اداکی۔ اس لیے امام بخاری والله نماز مغرب اداکی۔ اس لیے امام بخاری والله المستعان.

## (٥٩) بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ

### باب: 59-مشركين كے ليے دعا كرنا

کے وضاحت: بیعنوان سابق عنوان کے مخالف نہیں ہے کیونکہ جب مشرکین کے ایمان لانے کی امید تھی تو رسول اللہ مُؤاثیا نے ان ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور جب ان کے ایمان سے مایوی ہوگئی اور ان کی شرار تیں حدسے بڑھ کئیں تو آپ مُؤاثیا نے ان کے خلاف بددعا فرمائی۔

٦٣٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ: حَدَّثَنَا مُفْبَانُ: حَدَّثَنَا مُوْبِيَ أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو عَلَى رَسُولِ اللهِ، إِنَّ دَوْسًا رَسُولِ اللهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَانْتِ بِهِمْ". [راجع: ٢٩٣٧]

ا 6397 حضرت ابو ہریرہ والیت ہے، افھوں نے بیان کیا کہ حضرت طفیل بن عمرہ والیت ہے، افھوں نے بیان کیا کہ حضرت طفیل بن عمرہ والی اللہ کے رسول! قبیلہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اللہ کے رسول! قبیلہ دوس نے نافر انی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ آپ ان کے خلاف اللہ تعالی سے دعا کریں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ ان کے خلاف بددعا کریں عملیکن آپ ناٹھ نے دعا کی دیا ہے۔ اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور افھیں یہاں اللہ!

فوا كدومسائل: ﴿ المام بخارى بلا الله عند دوسر عقام براس حديث بران الفاظ مين عنوان قائم كيا ب: [بابُ الدُّعاءِ فوا كدومسائل: ﴿ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله الله عَلَيْهُ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَلِللهُ وَالله وَلّه وَالله وَل

<sup>1</sup> صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4112. 2 صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب: 100.

## (٦٠) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ»

## باب: 60- نی مُلَقِیْمُ کی دعا: ''اے اللہ! میرے الگے اور پچھلے سب گناہ معانی کردیے'' کا بیان

٦٣٩٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ وَالْمَعَاءِ: «رَبِّ النَّبِيِّ وَعَلَيْتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَجِدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَجِدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَيْكِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي عَا فَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَخْرَثُ، وَمَا أَخْرَثُ، وَمَا أَخْرَثُ، وَمَا أَخْرَثُ، وَمَا أَغْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ وَمَا أَخْرَثُ، وَمَا أَغْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُورِي وَمَا أَخْرَثُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

افعوں نے کہا کہ نی طائع ہے دعا کیا کرتے ہے: "اے اللہ!
میری خطائیں، میری نادانی اور تمام معاطات ہیں میرے عد
میری خطائیں، میری نادانی اور تمام معاطات ہیں میرے عد
تجاوز کو معاف کر دے۔ اور وہ گناہ بھی جنمیں تو جھ سے
زیادہ جانے والا ہے۔ اے اللہ! میری خطائیں اور جو گناہ
میں نے وانستہ یا غیر وانستہ طور پر کیے ہیں، نیز جو گناہ میں
نے سجیدگی میں کیے ہیں انھیں معاف کر دے۔ یہ سب
میری ہی طرف ہے ہیں۔ اے اللہ! میرے گناہ بخش دے
میری ہی طرف ہے ہیں۔ اے اللہ! میرے گناہ بخش دے
جو پہلے کر چکا ہوں یا آئندہ کروں گا اور جنمیں میں نے
چھپایا ہے اور جنمیں میں نے علانے کیا ہے۔ تو ہی سب سے
خوب قدرت رکھنے والا ہے۔"

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ
أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِنَحْوِهِ
الظ: 2399

٦٣٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ: حَدَّثَنَا أَبِي مُوسَى وَأَبِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى وَأَبِي بُرْدَةَ، أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ بُرْدَةَ، أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ

عبیدالله بن معافی نے کہا: مجھے میرے باپ نے بیان کیا ہے، ان سے ابواسحاق نے، ان سے ابواسحاق نے، ان سے ابوبردہ نے، ان سے ابوبردہ نے، ان سے ان کے والد ابوموی اشعری والتو نے نی مالتو کے سے ای طرح بیان کیا۔

اوه 16399 حضرت ابو موی اشعری طافظ بی ہے روایت ہے، وہ نبی طافظ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا کیا کرتے ہیں، میری ناوانی کی باتیں، معاملات میں میرے حدے تجاوز کو معاف کردے

اور ان باتوں کو بھی جنھیں تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ! میری بے پروائی اور سنجیدگی میں کردہ گناہوں اور خطاوک اور جو میں نے دانستہ گناہ کیے ہیں سب کومعاف کر دے۔ بیسب کچھ میری ہی طرف سے ہے۔'' النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِينَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ وَجِدِّي، وَخُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ

المنظ فوا کدومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْمُ کی بلندشان کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے: "امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محود پر فائز کرے۔ " نیز فرمایا: "آپ کی آخرت، اس ونیا ہے کہیں بلند مرتبہ ہوگی اور الله تعالیٰ آپ کو اس قدر نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ " پی وفکہ دعا کی عبادت بلکہ روح عبادت ہے، اس لیے رسول الله عُلِیْمُ نے اس طرح کی دعائیں ما تکی ہیں۔ پھر آپ نے اظہار عبودیت یا امت کو تعلیم دینے کے لیے فدکورہ دعائیں کی ہیں۔ ید دعائیں اس بنا پرنہیں ہیں کہ واقعی آپ کناہ گار یا خطا کار تھے۔ بلاشبہ آپ علیم سوا سے معصوم اور نافر مانی سے مبرا تھے جیسا کہ فود قر آن کریم نے اس کی صراحت کی ہے۔ " کی حافظ ابن مجر بلان نے کھوا ہے کہ رسول الله علیم الله عامی دوران نماز میں سلام سے پہلے پڑھتے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ ان روایات کے پیش نظر اس امر کا قوی احتال ہے کہ آپ علیم سلام سے پہلے اور بعد وونوں مواقع پر یہ دعائیں پڑھتے ہوں۔ "

### (٦١) بَابُ الدُّمَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي بَوْمِ الْجُمُعَةِ

اِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْبَرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَنْ اللهُ عَنْهُ لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ»، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ»، وَقَالَ بِيدِهِ. قُلْنَا: يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا. [راجع: ٩٣٥]

## باب: 61- اس گھڑی میں وعا کرنا جو جمعہ کے ون آتی ہے

[6400] حضرت ابو ہریرہ ٹیکٹو سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ابوالقاسم ٹاٹیٹر نے فر مایا: ''جمعہ کے دن ایک الیک گھڑی آتی ہے آگرکوئی مسلمان بایں حالت اسے پالے کہ دہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتو جو بھلائی بھی وہ اللہ تعالی سے مائی گا وہ اسے ضرور عنایت فرمائے گا۔'' آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو ہم نے اس سے سیمجھا کہ آپ اس گھڑی کے مختمر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

على فواكدومسائل: ١٥ اس كمرى كي تعيين عن البلة القدرى طرح جاليس اقوال بين- ايك روايت عن ب كدرسول الله الله

آ) بنتي إسر آئيل 77:17. ﴿ الضحلي 5,4:93. ﴿ الفتح 9:48. ﴿ فتح الباري: 236/11.

نے فر مایا: '' مجھے اس گھڑی کے متعلق بتایا گیا تھا لیکن لیلۃ القدر کی تعیین کی طرح بھھ پر اس کے متعلق نسیان طاری ہو گیا۔'' آ گی علامہ خطابی فرماتے ہیں: اس کی تعیین دوطرح سے کی جا علق ہے: ایک ہے کہ وہ دوران نماز ہیں آتی ہے دوسری ہے کہ جب
سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس وقت آتی ہے۔ ' شاہ ولی اللہ کہتے ہیں: اس گھڑی کی تعیین میں اختلاف ہے،
ممکن ہے کہ وہ امام کے منبر پر ہیشنے سے نماز کے اختقام تک ہو کیونکہ اس وقت آسانی اور زمنی برکات جمع ہوتی ہیں اور سے بھی کہا
گیا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد غروب آ نآب کے درمیان ہے کیونکہ یہ تقدیر کے فیصلوں کے نزول کا وقت ہے۔ ' آگی ایک
روایت میں ہے کہ رسول اللہ مُلاَیْمُ نے اپنے پورول کو وسطی اور خضر کے بطن پر رکھ کراس کے مختفر ہونے کی طرف اشارہ کیا۔'

نا باب:62- نبی مُلَقِیْم کے ارشادگرامی: '' یہ دیوں کے متعلق ہماری دعا قبول ہوتی ہے کیکن ان کی دعا ہمارے بارے میں قبول نہیں کی جائے گئ' کا بیان

(٦٢) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا»

71.1 - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ: حَدَّنَنَا أَيُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ الْيَهُودَ أَتُوا النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ، وَلَعَلَبْكُمْ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، قَالَ: "وَعَلَبْكُمْ"، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنْكُمُ اللهُ فَقَالُتُ عَائِشَةُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنْكُمُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ: "مَهْلَا وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ: "مَهْلَا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْعُنْفَ وَالْفُخْشَ». قَالُتْ: أَو لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ يَا لَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: "أَو لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: "أَو لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالُوا؟ فَالَ: "أَو لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ فَالْتَ: "أَو لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ فَاللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ". فَالَ: "أَو لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ". المَاتَبَابُ لَهُمْ فِيً ".

الك يبودى آيا اوراس في آپ كودايت ميں اس كى كچھ تفصيل ہے، حضرت عائشہ جھ بيان كرتى ہيں كدرسول الله طاللہ ك پاس الك يجھ تفصيل ہے، حضرت عائشہ جھ بيان كرتى ہيں كدرسول الله طاللہ كا جواب و عليكم، "كهدكر ديا، اس طرح دوسرا اور تيسرا آيا، ہرايك نے يبى كها اوررسول الله طالح في جواب ديا۔ ميں نے غصے ميں آكركہا: بندروں اورخزيوں كى اولاد! تم

پر ہلاکت، اللہ کی لعنت اوراس کا غضب ہو۔ رسول اللہ طاقی نے فر بایا: "اللہ تعالی فش اور بدکلامی کو بیند نہیں کرتا۔ انھوں نے ایک بات ہے کہ میں ان کی بات سے کچھ نہیں ہوگا لیکن ہمارا جواب ان کے ساتھ بات کہ بین بین نے وہ ان پر واپس کر دی اور بید حقیقت ہے کہ ہمیں ان کی بات سے کچھ نہیں ہوگا لیکن ہمارا جواب ان کے ساتھ قیامت تک کے لیے چسٹ جائے گا۔ " (2) حافظ این مجر رافت نے کہ اس حدیث کے پیش نظر اگر کوئی ظالم کسی پر بدوعا کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کی تائیدارشاد باری تعالی ہے بھی ہوتی ہے: "کا فروں کی دعا و پکار تو رائیگاں ہی جاتی ہے۔ " ک

### باب: 63- آين کين کابيان

164021 حضرت ابوہریرہ واللہ سے روایت ہے، وہ نی اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "جب پڑھنے والا آمین کہت ہی آمین کہو، بلاشبداس وقت فرشتے بھی آمین کہو، بلاشبداس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو جائے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔"

## (٦٣) بَابُ التَّأْمِينِ

مُنْنَا فَالَ: الزُّهْرِيُّ جَدَّنَنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُفْيَانُ قَالَ: الزُّهْرِيُّ جَدَّنَنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعَيِّ قَالَ: الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعَيِّ قَالَ: الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعَيِّ قَالَ: الْمُسَلَّائِكَةَ أَوَّمَنُ، الْمُسَلَّائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمُلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ الراجع: ٧٨٠]

فوا کدومسائل: ﴿ دعا کے بعد آین کہنے کی وہی حیثیت ہے جو خط پر مہر لگانے کی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے: ''یہودی جتنا سلام اور آیین کہنے پرتم سے جلتے ہیں اتنا کسی بات پرنہیں جلتے۔'' و ایک ردایت میں ہے: ''یہودی تمھاری آیمن پر بہت جلتے ہیں، اس لیے تم بکٹرت آیمن کہا کرد۔'' فر ﴿ عافظ ابن جمر رفظ نے لکھا ہے: حدیث میں قاری سے مرادامام ہے کیونکہ وہ نماز میں قراء ہے کرتا ہے۔ یہ بھی احمال ہے کہ اس سے مراد مطلق طور پر پڑھنے والا ہو۔ و بہر حال ''آمین' کے معنی ہیں: قبول فرا۔ یہ لفظ گویا مفصل دعا کے بعد مخصر طور پر آتھی دعاؤں کی تکرار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ آیمن جیسے پاکیزہ ادب سے کنارہ کش نہ ہوں۔ والله أعلم.

### إب: 64- لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ رِدْ صَ كَى فَسَيْلَت

(6403) حضرت ابوہریرہ دھات ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علاقے نے فرمایا: "جس نے ایک دن میں درج فریل کلمہ:
"الله کے سواکوئی معبود برحق نہیں۔ وہ تنہا ہے۔ اس کاکوئی

## (٦٤) بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ

٦٤٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ،
 عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ

 <sup>1</sup> مسند أحمد: 6/135. 2 الرعد 13:13، و فتح الباري: 239/11. 3 صحيح ابن خزيمة: 1/288. 4 سنن ابن ماجه،
 إقامة الصلوات، حديث: 857. 5 فتح الباري: 240/11.

٦٤٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمِيكِ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: «مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ».

قَالَ عُمَرُ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّغِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُفَيْمٍ مِثْلَهُ. فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ: مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ فَقُلْتُ: مِمَّنْ مَيْمُونِ فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ: مِنْ اَبْنِ أَبِي لَيْلَى، فَأَنَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَأَنَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَقَالَ: مِنْ أَبِي

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ عَنْ عَبدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ عَنِ النَّبِي ﷺ.

شریک نہیں۔ اس کے لیے بادشاہت ہے۔ اور تمام تعریفوں
کا وہی سزاوار ہے اور وہ ہر چیز پرخوب قادر ہے۔ "سومرتبہ
پڑھا اس کو دس غلام آزاد کرنے کا تواب ملے گا اور اس کے
لیے سوئیکیاں لکھ دی جائیں گی، نیز اس کے سوگناہ مٹا دیے
جائیں گے۔ وہ سارا ون شیطان سے محفوظ رہے گا حتی کہ
شام ہو جائے۔ اور جو کمل اس نے کیا ہے اس سے افضل کسی
کاعمل نہیں ہوگا گر جو کوئی اس سے زیادہ عمل کرے۔"

164041 حضرت عمر وبن میمون سے روایت ہے کہ جس نے وس مرتبہ بیکلمہ کہا وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے اولا واساعیل سے ایک غلام آزاد کیا۔

(راوی کردیش) حضرت عمر بن ابی ذاکدہ نے کہا: ہم سے عبداللہ بن ابوسفر نے بیان کیا، ان سے امام فعمی نے، ان سے رہی بن بین بیان کیا تو میں نے رہی سے بی بی مضمون بیان کیا تو میں نے رہی سے بی جی انھوں نے کہا: عمرو بن میمون کے باس کہا: عمرو بن میمون کے باس آیا اور ان سے بوچھا کہ تم نے بیصدیث کس سے تی ہے؟ انھول نے باس انھول نے کہا: ابن ابی یعلی سے میں ابن ابی یعلی کے پاس آیا اور ان سے بوچھا کہ تم نے بیصدیث کس سے تی ہے؟ آیا اور ان سے بوچھا کہ تم نے بیصدیث کس سے تی ہے؟ آیا اور ان سے بوچھا کہ تم نے بیصدیث کس سے تی ہے؟ انھول نے کہا: ابو ابوب انصاری سے اور وہ اسے نی ظافیل

ابراجیم بن یوسف اپنے باپ سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ ابواسحاق سے، انھوں نے کہا: مجھے عمرو بن میمون نے بیان کیا، وہ عبدالرحمٰن بن الی لیل سے، وہ حضرت ابوایوب انصاری ڈاٹٹا سے، انھوں نے نی ٹاٹیٹا سے

### یمی صدیث بیان کی۔

وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيُ ﷺ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُئَيْم قَوْلَهُ.

وَقَالَ آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ مَیْسَرَةَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ یَسَافٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ خُنَیْمٍ وَعَمْرِو بْنِ مَیْمُونٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلَهُ.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ وَحُصَيْنٌ عَنْ هِلَالٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَوْلَهُ.

وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَالصَّحِيحُ قَوْلُ عَمْرٍو .

موی بن اساعیل نے کہا: ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، داود بن ابی ہند سے، ان سے عامر فعی نے، ان سے عبدالرحلٰ بن ابی لیل نے اور ان سے حضرت ابوابوب انساری وہ اللہ نے، انسوں نے نبی تھا ہے۔ اس کونقل کیا۔

اساعیل نے قعمی ہے، انھوں نے رکھ بن تعثیم ہے موقو فاان کا قول نقل کیا ہے۔

آ دم بن انی ایاس نے کہا: ہم سے شعبہ نے بیان کیا،
انھوں نے کہا: ہم سے عبدالملک بن میسرہ نے بیان کیا،
انھوں نے کہا: میں نے ہلال بن بیاف سے سنا، وہ رہیج بن
خشیم اور عمرو بن میمون سے بیان کرتے ہیں، دونوں نے
حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی سے ان کا قول بیان کیا ہے۔

اعمش اور حقین نے ہلال سے، انھوں نے رکیج سے انھوں نے حصرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹا سے موقو فا بیان کیا

ابو مجمد حضری نے حضرت ابو ابوب انصاری دائی ہے، انھوں نے نبی ظافی سے نقل کیا ہے: ''وہ ایسے ہے جیسے اس نے اساعیل ملی کی اولاد سے ایک گردن آزاد کی۔''

ابوعبدالله (امام بخاری برانه) کہتے ہیں: اور سیح بات ہے کہ بی عمر و کا قول ہے۔

خط فوائدومسائل: ﴿ يَهِ يَهِ مَهُ تَوحيد بَمْ جِيسِ گناه گاروں كے ليے اسپراعظم كى حيثيت ركھتا ہے۔ اگر اس كلے كوايك دن ميں كم از كم سومرتبه پڑھ ليا كريں تو گنا ہوں كے كفاره كے علاوہ عقيدة توحيداس قدر مضبوط ہو جائے گا كہ اسے پڑھنے والے توحيدكى بركت سے ایک خاص ایمانی قوت محسوس كريں گے۔ حافظ ابن حجر برائے كہتے جيں: بعض روایات ميں ہے كہ شام كے وقت بيہ وظيفه كرنے والے كو بھى يہى اجر ليے گا۔ ﴿ حدیث كے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے كہ بيا جر وثواب ہر مخض كو ليے گا جو اس وظيفے كو حزز جان بنائے گا، خواہ اسے مسلسل پڑھے یا متفرق طور پر وقفے وقفے ہے ادا کرے۔ شروع دن میں پڑھے یا دن کے آخری ھے میں ادا کرے لیکن بہتر یہ ہے کہ دن کے آغاز میں یہ کلمہ سومر تبہ مسلسل پڑھے تا کہ سارا دن شیطان سے تفاظت میں رہے۔ ای طرح رات کے آغاز میں اس عمل کو دہرائے تا کہ تمام رات شیطانی اثرات سے محفوظ رہے۔ اُ ق ہمارے رجحان کے مطابق مسنون اذکار میں اس قدر برکات وفوا کہ ہیں کہ ان کے ساتھ مزید اذکار چوند کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، پھر اپنے خودساختہ اذکار باعث قواب بھی نہیں ہوتے ۔ حضرت ابوسعید خدری دی تا کے صدیت میں یہ وظیفہ میں کی نماز کے بعد پڑھنے کا ذکر ہوادراس میں بیدہ واللہ اُعلم.

## (٦٥) بَابُ فَضْلِ النَّسْيِحِ

باب:65-سجان الله كمن كي نضيلت

71.0 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِيَّةٍ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِيحَمْدِهِ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ خُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

٢) فتح الباري: 246/11. 2 سنن ابن ماجه، الأدب، حديث: 3799. 3 فتح الباري: 247/11. 4 صحيح مسألم، الآداب، حديث: 5601 (2695).
 حديث: 5601 (2137). 5 صحيح مسلم، الذكر والدعاء، حديث: 6847 (2695).

ھخص نے کہا: ہم میں ہے کوئی ایک ہزار نیکی کیسے کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''سومرتبہ سجان اللہ کہنے ہے اس کے لیے ایک ہزار نیکی کھی جاتی ہے ادراس کے ایک ہزار گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔'' ¹

 ٢٤٠٦ - خَدَّثَنَا رُهُيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ عَنْ عَمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي فُضَيْلٍ عَنْ عَمْارَةً، عَنْ أَبِي فُضَيْلٍ عَنْ عَمْارَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى عَلَى اللَّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللهِ

وَبِحَمْدِهِ". [انظر: ١٦٨٢، ٢٥٧]

باب: 66- الله عزوجل كي ذكر كي فضيات

(٦٦) بَابُ فَضْلِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

على وضاحت: قرآن وحديث من الله تعالى كے ذكر كى بهت فضيلت بيان موتى ہے۔ ايك مرتبه رسول الله عليم فرمايا:

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الذكر و الدعاء، حديث: 6852 (2698). 2 صحيح مسلم، الذكر و الدعاء، حديث: 6925 (2731). 3 البقرة 2:30، و فتح الباري: 21/248. 4 صحيح مسلم، الذكر و الدعاء، حديث: 6913 (2726).

"جب کھولوگ بیٹے کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انھیں گھر لیتے ہیں، رحمت انھیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پرسکینت نازل
ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاں فرشتوں کے پاس ان کا ذکر خیر کرتا ہے۔" تعفرت ابو ہریرہ ٹائٹ بیان کرتے ہیں کدا کی مرتبہ
رسول اللہ ٹائٹ کھ کے راستے میں محوسفر تھے، جب آپ محدان نامی پہاڑ کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا:" چلتے جاذبہ
محدان ہے۔" کھر فرمایا:"مفر دون بازی لے گئے۔" صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول! مفر دون کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا:" اللہ کا ذکر سب سے فرمایا:" اللہ کا ذکر سب سے فرمایا:" اللہ کے ذکر سے مراد زبان سے الفاظ اداکر نا ہے جواس کی تبیح و تحمید اور ہزرگی پر مشتل ہوں۔ اگران کی ادائی گئی ۔ عواس کی تبیح و تحمید اور ہزرگی پر مشتل ہوں۔ اگران کی ادائی گئی کے وقت ان کے معنی بھی ذہن میں ہوں تو ثواب کی گنا ہو ہوا تا ہے۔ \*

٧٠٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمَوَىٰ الْعَرَى الْعُرَى اللهِ عَنْ أَبِي بُوْدَةً ، انْعُول نَهُمَا كُهُ بَى اللهُ عَنْ بُولَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ كَالرَامَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ».

فوائدوسائل: ﴿ اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا گویا نمود و زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جانا گویاظم و موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یا دنہ کرنے والے مردوں کی طرح ہیں جو کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔ قر آن مجید ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے: ''اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کو بکٹرت یاد کیا کرو۔'' وَ ﴿ اللهِ علاوت قر آن، مطالعہ صدیث اور کثر سے درود وسلام سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مختلف صور تیں ہیں۔ سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ انسان جملہ اوامر و نوائی ہیں اللہ کو یا در کھے۔ اوامر کو بجالائے اور نوائی سے پر ہیز کرے۔ حضرت ابوالدرداء واللہٰ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا متعلق آگاہ نہ کروں جو محمارے مالک کے ہاں اجر کے اعتبار سے زیاوہ بو صنے والا، محمارے درجات کی بلندی کا باعث بنے والا، تممارے لیے سونے اور جاندی کے فرج کرنے سے بہتر اور تممارے لیے دشن شمور آگاہ کو کرنے سے بہتر اور تممارے لیے دشن سے ایسا جہاد کرنے سے بہتر اور تممارے کی گردنیں اڑاؤ؟۔'' صحابہ کرام مخافیہ نے عرض کی: کیول نہیں؟ آپ ضرور آگاہ کریں۔ آپ نے فرمایا: ''وہ اللہ کا ذکر ہے۔'' ق

(6408) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے ردایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''بلاشبہ اللہ کے پچھ فرشتے ایسے ہیں جو اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے راستوں

٦٤٠٨ - حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ
 الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً

أو صحيح مسلم، الذكر و الدعاء، حديث: 6855 (2700). 2 صحيح مسلم، الذكر و الدعاء، حديث: 6808 (2676).

العنكبوت 45:29. (4) فتح الباري: 11/250,111. (5) الأحزاب 41:33. (8) مسند أحمد: 5/195.

میں چکرلگاتے رہتے ہیں۔ جب وہ کچھلوگوں کواللہ کے ذکر مين مصروف باليت بين تو وه ايك دوسرے كو آواز ديت بين: آؤ، تمارا مطلب عل موكيا ہے۔" آپ نے فرايا: ''وہ اینے بروں کے ذریعے سے انھیں گھیر لیتے ہیں اور آسان دنیا تک پینی جاتے ہیں۔'' آپ نے فرمایا:''ان کا ربعز وجل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انھیں خوب جانتا ہے: میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں: وہ تیری شیع کرتے ہیں اور تیری کبریائی بیان کرتے ہیں۔ تیری حدوثا کرتے ہیں اور تیری بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ پھراللہ ان سے بوچھتا ہے: کیا انھوں نے مجھے دیکھا ے؟ وہ جواب دیتے ہیں: نہیں، الله کی فتم! انھول نے مجھے نہیں و یکھا۔اس پراللہ تعالی فرماتا ہے: اگروہ مجھے دیکھ لیں تو پھران کی کیفیت کیسی ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں: اگروہ مجھے د کیه لیس تو وه تیری خوب عبادت کریں اور تیری خوب شان و عظمت بیان کریں اور تیری بہت زیادہ شیج کریں۔اللہ تعالیٰ ان سے یو چھتا ہے: وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ عرض كرتے ہيں: وہ تھے ہے جنت كے طالب ہيں۔ الله تعالى پوچھتا ہے: کیا انھول نے جنت کودیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے میں جہیں، الله کی قتم اے رب! انھوں نے اے نہیں و یکھا۔ وہ پوچھتا ہے: اگروہ اے دکھے لیں تو پھران کی کیسی کیفیت ہو؟ وہ عرض كرتے ہيں: اگر وہ اسے ديكھ ليس تو وہ اس كى بهت زیاده حرص وخوابش اور رغبت کریں۔الله تعالی دریافت كرتا ب: وه كس چيز سے پناه ما تكتے ہيں؟ وه عرض كرتے ہیں: جہنم سے۔ وہ یو چھتا ہے: کیا انھوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ عرض كرتے ہيں: نہيں ، الله كي قتم اے رب! انھول نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ پوچھتا ہے: اگر وہ اے دیکھ لیں تو پھرکسی کیفیت ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں:اگروہ اے دیکھ لیں

يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ: تَقُولُ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ. [وَيُمَجِّدُونَك] قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا، وَاللهِ مَا رَأُوكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةُ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. قَالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا ، وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ، قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ: فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ». تو وہ اس سے بہت دور بھا گیں اور اس سے بہت زیادہ ڈریں گے۔'' آپ طافیہ نے کہا:''اللہ تعالی فرما تا ہے: میں شخصیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے انھیں بخش دیا ہے۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے: ان میں فلال مخص ایسا ہے جوان سے نہیں بلکہ وہ تو اپنی کسی ضرورت کے تحت ان میں آیا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا: وہ ایسے ہم نظین بیں جن میں بیٹھنے والا بھی محروم و نامراز نہیں رہتا۔''

رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اس حدیث کوشعبہ نے بھی اعمش سے بیان کیا ہے لیکن انھوں نے اسے مرفوع ذکر نہیں کیا۔ سہیل نے بھی اس حدیث کواپنے والدابوصالح سے روایت کیا ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ جائٹ سے، انھوں نے نبی تافیق سے بیان کیا ہے۔

فوائدومسائل: ﴿ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالی فرہا تا ہے: ''میں نے اضیں بخش دیا، انھوں نے جو ہا تکا میں نے دے دیا اور انھوں نے جس چیز سے پناہ طلب کی، میں نے اضیں اس سے پناہ دے دی۔' ' ﴿ اس حدیث سے یہ بھی اشارہ ماتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام جائے گئ کی بہت بڑی فضیات ہے کیونکہ دہ رسول اللہ طافی کے ہم فشین تھے۔ صحبت کی عظیم تا جمر ہے کہ نیک لوگوں کے ہم فشین بھی نیک بخت ہوتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت افتیار کریں۔ ﴿ وَ افظ ابن حجر رافظ ابن حجر رافظ ابن کے ہم اللہ تعالی کو اس دنیا میں علانہ طور پر دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ان زندیقوں کی تر دید ہوتی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالی کو اس دنیا میں علانہ طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ تم ایپ رب کو مرتے دم تک نہیں دیکھ سکتے۔ <sup>2</sup>

(٦٧) بَابُ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كَلَّمَ كَابِيان

خط وضاحت: لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ بِاللهُ كا مطلب يه به كداناه به بازر بناور نيكى كرنے كى جمت صرف الله تعالىٰ كى توقق سے جوتی ہے۔ معدق ول سے كمنے والا انسان خودكو الله تعالىٰ كرويتا ہے۔ ايمان كا يمى تقاضا به كمسلمان خودكو الله تعالىٰ كرويتا ہے۔ ايمان كا يمى تقاضا به كمسلمان خودكو الله تعالىٰ كرير وكروے۔

٦٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ:
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ عَنْ

افعوں نے کہا کہ نبی ظاہرہ ایک گھاٹی یا درے میں داخل انھوں نے کہا کہ نبی ظاہرہ ایک گھاٹی یا درے میں داخل

آ؛ صحيح مسلم، الذكر والدعاء، حديث : 6839 (2689). 2 مسئد أحمد: 324/5، و صحيح الجامع الصغير، حديث: 2312، وفتح الباري : 256/11.

أَبِي غُثْمَانَهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِي عَقَبَةٍ، أَوْ قَالَ: [فِي] ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلٌ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتُهُ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا"، ثُمَّ قَالَ: إِيَا أَبَا مُوسَى - أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ - أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ». أراجع: ٢٩٩٢]

ہوئے، جب ایک اور آ دمی بھی اس پر چڑھا تو اس نے بآواز بلند لا إله إلا الله والله أكبركها، اس وقت رسول الله الله این فچر پر سوار تھ آپ نے فرمایا: "تم لوگ سی برے یا غائب کونہیں بکار رہے۔" پھر آپ نے فرمایا: "اے ابوموی عبداللہ بن قیس! کیا میں مصیس ایک کلمہ نہ بتاؤل جو جنت کے فرانول میں سے ہے؟" میں نے کہا: ضرور بتأميں۔ آپ نے فرمایا: ''وہ لا حول و لا قوۃ اِلا بالله بـــ

[6410] حفرت ابوہریرہ ماللہ سے روایت ہے، انھول

نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ننانو ہے، یعنی ایک تم سونام ہیں، جو

مخض بھی انھیں یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ الله طاق

(ایک) ہے اور طاق کو پند کرتا ہے۔

🏝 فواكدومسائل: ١٥ ميغزوه خيبركا واقعه ب- حضرت ابوموى اشعرى والله كيت بين كه مين اس وفت رسول الله ظلها كى سواری کے چھھے آ ستم آ ستم لاَحول وَلا فُوَّةَ إِلاَ بِالله يرُحرا تھا تو آپ نے مذکورہ ارشاد فرمایا۔ ﴿ واقعى اس كلم مين الله تعالیٰ کی عظمت وشان ایک خاص انداز ہے بیان کی ٹئی ہے۔اہے جنت کے فزانوں سے ایک فزانداس لیے کہا گیا ہے کہاس کے پڑھنے سے آخرت میں بہت زیادہ منافع کی توقع ہے، گویا بیکلمہ ہی بہت نفیس اور عمدہ خزاند ہے۔ حضرت ابوہریرہ واللا سے بھی ای طرح کی ایک حدیث مروی ہے، اٹھیں رسول الله تالی نے فرمایا: "کیا میں مسیس ایک کلمہ نہ بتاؤں جوعرش کے ینچ کا خزانہ ہاوروہ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله بـالله بـالله عدالله فرماتا به كهدكهد كفي والے ميرب بندے نے ميرى اطاعت اختياركر لى اوراس نے خود کو میرے حوالے کر دیا۔ ان

#### باب: 68-الله تعالى كايك كم سونام بيرير ﴿ (٦٨) إِنَابٌ: لِلهِ مِائلَةُ اسْمِ غَيْرَ وَاحِدَةٍ

٦٤١٠ - حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثُنَا شُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً قَالَ: «لِلهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا - مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا - مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِثُرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ».

[راجع: ٢٧٣٦]

🎎 فوائدومسائل: 💆 به حديث حضرت ابو هريره ثاترة كا قول نبيل بلكه رسول الله نافياً كا ارشاد ب جبيها كه ووسرى حديث يش اس كى صراحت ب- " الله كاب وسنت كمطالع بمعلوم بوتا بكراللدرب العزت كرسو بب ربت زياده نام بير

<sup>1</sup> المستدرك للحاكم: 71/1. 2 صحيح البخاري، الشروط، حديث: 2736.

نتانوے ناموں کی شخصیص صرف اس بنا پر ہے کہ ان کا یاد کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ان اساء کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اضعیں بار بار پڑھے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ ان اساء کے مجموعے کواسائے صنی کہا جاتا ہے۔ ان جی بعض نام الیے بیں جنسیں اس اعتبار سے ایک خاص عظمت اور امتیاز حاصل ہے کہ اگر ان کے ذریعے سے دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جاسکتی ہے۔ ان اساء کو''اسم اعظم'' کا نام دیا گیا ہے۔ وہ کوئی ایک نام نہیں جیسا کہ عوام میں مشہور ہے بلکہ متعدد اسائے صنی کو اسائے صنی کو ''اسم اعظم کے متعلق مشہور ہیں وہ بالکل ہے اصل اور خودسا ختہ ہیں۔ ﴿ اسائے صنی کے مقابلے بیں لوگوں نے رسول اللہ طاق کے متعلق مشتقل بحث ، سے میں ہوگوں نے رسول اللہ طاق مستقل بحث ، سے مقابلے بیں لوگوں نے رسول اللہ طاق مستقل محت اس کے مقابلے بیں ہوگوں نے رسول اللہ طاق مستقل بحث ،

## (١٩٩) بَابُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدُ سَاعَةٍ

🚣 وضاحت: وعظ ونسيحت يا درس قرآن و صديث و تف و تف سے كرنا جاہيے تا كدلوگ تنگ آ كر منظر ند ہو جائيں۔

7811 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ: كُنَّا نَتَظِرُ عَبْدَ اللهِ إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قُلْتُ: لَنَّظُرُ عَبْدَ اللهِ إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قُلْتُ: أَلَا تَجْلِسُ؟ قَالَ: لَا، وَلٰكِنْ أَدْخُلُ فَأُخْرِجُ إِلَا تَجْلِسُ؟ قَالَ: لَا، وَلٰكِنْ أَدْخُلُ فَأُخْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ، وَإِلَّا جِئْتُ أَنَا فَجَلَسْتُ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ، فَقَامَ عَلَيْنَا فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ، فَقَامَ عَلَيْنَا فَخَرَبُ بِمَكَانِكُمْ، وَلٰكِنَّهُ يَمْنَعُني فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ، وَلٰكِنَّهُ يَمْنَعُني فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ، وَلٰكِنَّهُ يَمْنَعُني

مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ

يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ

عَلَيْنَا . [راجع: ٦٨]

مديث: 7392 كواكريل كري عيد بإذن الله تعالى.

ا 16411 حضرت مقتی سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود تاثلہ کا انتظار کررہے تھے کہ بزید بن معاویہ تشریف لائے۔ ہم نے عرض کی: آپ تشریف رکھیں۔ انھوں نے جواب ویا نہیں، بلکہ میں اندر جاتا ہوں تاکہ محصارے ساتھی، لیعنی عبداللہ بن مسعود دائلہ کو باہر لاؤں۔ اگر وہ نہ آئے تو میں تنہا ہی آ جاؤں کا اور تمھارے ساتھ بیٹے جاؤں گا۔ اس دوران میں حضرت عبداللہ بن مسعود دائلہ باہر تشریف لائے جبکہ وہ ان (یزید بن معاویہ) کا ہاتھ بکڑے ہوئے تھے، بھروہ ہمارے سامنے کھڑ سے ہوئے اور فرمایا: مجمعے تمھارے یہاں بیٹھنے کی خبر پینی تھی لیکن مجھے فرمایا: مجمعے تمھارے یہاں بیٹھنے کی خبر پینی تھی لیکن مجھے فرمایا: مجمعے تمھارے یہاں بیٹھنے کی خبر پینی تھی لیکن مجھے

تمحارے یاس آنے سے اس امرنے منع کیا کہ رسول اللہ

تَلَيْمًا بَهِي بَهِيسِ بَهِي مِهِي وعظ فرما يا كرتے تھے تاكہ بم اكتا

باب: 69- وعظ وتصحت مين وقله كرنا

ﷺ فائدہ: مقصدیہ ہے کہ وظائف واوراد پڑھتے وقت بھی اس امر کا خیال رکھا جائے کہ وقفے وقفے سے ان کی ادا پیگی ہو کیونکہ تکرارے طبیعت بے زار ہوجاتی ہے۔ دل تک پڑجاتا ہے، پھرانسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ واللّٰہ أعلم.

ندحاكيں۔

## رقاق كامعنى مفهوم اوراصلاح قلوب كابيان

الله تعالیٰ نے کا مُنات کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''وہی تو ہے جس نے زمین پرموجود تمام چیز پر تمھاری خاطر پیدا کیں۔' آس کا مطلب سے ہے کہ انسان کو زمین کی ہر چیز سے فائدہ اللہ نے کا حق ہے بلکہ دوسرے مقام پر اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ فر مایا: ''جو کچھ آسانوں میں ہے یا زمین میں ، اس نے سب پھھا نی طرف سے تمھارے لیے مخرکر دیا ہے۔' ' کا مُنات کی ہر چیز سے انسان کو پھھ نہ پھھ فائدہ ضرور پہنچ رہا ہے، مثلاً: پانی، ہوا، زمین میں مدفون خزانے، سمندر، پہاڑ، سورج، چاند اور ستارے، الفرض ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عباوت ہی کے لیے پیدا کیا ہے تا کہ کا مُنات کی اشیاء سے فائدہ اٹھا کر اپنچ میں کا شکر ادا کرے اور اس کی عباوت میں خود کو معروف رکھے۔ اورشاد باری تعالیٰ ہے: اشیاء سے فائدہ اٹھا کر اپنچ میں کا شکر ادا کرے اور اس کی عبادت میں خود کو معروف رکھے۔ اورشاد باری تعالیٰ ہے: ''دھیں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ دہ میری عبادت کریں۔'' دہ

رسول الله طافي في امت كى رہنمائى كرتے ہوئے مختلف انداز ميں"اصلاح قلوب، يعنى دلول كى اصلاح اور

<sup>﴾</sup> البقرة 29:2. ﴿ الجاثية 13:45. ﴿ الذاريات 56:51. ﴿ الحديد 16:57. ﴿ الزمر 22:39. ﴿ البقرة 24:2.

درتی کی تداہیر بتائی ہیں، نیز بتایا ہے کہ اعمال کی اصلاح، دلوں کی اصلاح پر موتوف ہے، آپ نے فرمایا: '' آگاہ رہو! جسم میں ایک ایسا نکڑا ہے اگر وہ صحیح ہوتو ساراجسم صحح رہتا ہے اور اگر وہ خراب ہوتو ساراجسم خراب ہوجاتا ہے۔ آگاہ رہو وہ دل ہے۔'' <sup>©</sup> امام بخاری دلالنے نے بھی رسول اللہ ٹاٹھ کی پیروی کرتے ہوئے''اصلاح قلوب'' کے لیے اپٹی صحح میں ایک عنوان' 'کتاب الرقاق'' کے نام سے قائم کیا ہے۔

دِ فَاق، رَقِيقَةٌ کی جُمع ہے جس کے معنی ہیں: نری۔ امام بخاری دلاتے نے اس عنوان کے تحت ایک سوتر انوے (193) الیی مرفوع احادیث پیش کی ہیں جنسیں پڑھ کر دل ہیں رفت اور نرمی پیدا ہوتی ہے، جن ہیں تینتیں (33) معلق اور ایک سوساٹھ (160) احادیث متصل اساد سے مروی ہیں، پھر ان میں ایک سوچونتیس (134) مکرد اور انسٹھ (59) احادیث خالص ہیں۔ مرفوع احادیث کے علاوہ مختلف صحابہ کرام بھائے اور تابعین عظام بیشے سے مرومی سرہ (17) آثار کہ بھی ذکر کیے ہیں۔

امام بخاری وطف نے ان احادیث و آٹار پر تربین چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کیے ہیں تا کہ اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے۔ ان میں دنیا کی بے ثباتی، آخرت کا دوام اور بھیکتی، مال و دولت سے بے نیازی، فکر آخرت، اخلاص و للبیت، تواضع واکلسار، گناہوں سے نفرت اور نیک اعمال سے محبت اور ان کے اثر ات کو خاص طور پر بیان کیا ہے۔

دور حاضرین آزاد فکری اور روش خیالی کا بہت چے جا ہے، ایسے حالات میں مذکورہ عنوان اور اس کے تحت پیش کردہ احادیث اسیراعظم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس عالم رنگ و بو میں دلوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے بہت سے حوامل کارفرہ ہیں لیکن ان کی اصلاح کے لیے فکر آخرت ہی کافی ہے۔ ان احادیث کو پڑھیے اور اپنے اندرفکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش سیجے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق وے۔ آمین یا رب العالمین،



### بند أللهِ الكَانِي الْتَصَدِ

## 81- **کِتَابُ الرِّ قَاقِ** دل کونرم کرنے والی احادیث کا بیان

باب: 1- محت اور فرمت کی ایست، این ان که این که ان ک

(١) [بَابُ] الصَّحَةِ وَالْفَرَاعِ، وَلَا هَيْشَ إِلَّا مَيْشُ الْآخِرَةِ

[6412] حضرت ابن عباس الثنات روایت ہے، افعول فی کہا کہ نبی تالی ہیں کہ اکثر

٦٤١٢ - أَخْبَرَفَا الْمَكَّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ - عَنْ

لوگ ان کی قدر نہیں کرتے: وہ صحت اور فراغت ہے۔''

أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ».

عباس عبری نے کہا: ہم سے صفوان بن عیسیٰ نے بیان کیا عبداللہ بن سعید بن ابو ہند سے، انھوں نے اپنے باپ سے ، انھوں نے اپنے باپ سے ، انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے سا، انھوں نے اس حدیث کو نبی طابع سے اسی طرح بیان

وَقَالَ عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ.

٦٤١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا الْمُحَمِّدُ بَنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا صَالِحَةً عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً، عَنْ صِيان كرتے بِي كرآپ نے فرمايا: "الله! آثرت أَنْسَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا كَانْدَى كَعلاه اوركوئى زعدى ثبين اس ليے تو مها جرين عَنْشُ الْآخِرَةُ فَأَصْلِح الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ اورانسارى اصلاح فرما-"

[راجع: ٢٨٣٤]

٦٤١٤ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ: حَدَّثَنَا

[6414] حفرت سہل بن سعد وللہ سے روایت ہے،

الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَغْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ سَهْلُ بْنُ سَغْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْثُ بِالْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التَّرَابَ، وَبَصُرَ بِنَا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ اللَّهُمَّ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ».

تَابَعَهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

انھوں نے کہا کہ ہم غزدہ خندق کے موقع پر رسول اللہ گالگا کے ہمراہ تھے۔ آپ خندق کھودتے تھے اور ہم مٹی اٹھاتے تھے۔ آپ نے ہمیں دیکھا تو فرمایا: ''اے اللہ! زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اس لیے تو انصار ومہاجرین کو معاف فرما دے۔''

اس روایت کی متابعت حفرت مہل بن سعد ڈاٹٹؤ نے بھی نبی مُلٹی ہے کی ہے۔

کے فوا کدومسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ نے مہاجرین وانسار کے لیے نیر و برکت کی دعا فرمائی۔ آپ نے صحابہ کرام میں ہے کہ درج ذیل جذبات کے اظہار پر بیدعا کی فرمائیں: ہم وہ لوگ ہیں جنوں نے رسول اللہ عَلیْ کے ہاتھ پر اس امر کی بیعت کی ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں اسلام کے راستے پرگامزن رہیں گے۔ ﴿ ﴿ وَاضْح رہے کہ صحابہ کرام میں ہے ہے میں اسلام کے پاس غلام وغیرہ بھی نہ تھے جوان کی جگہ خندق کھود نے کا فریعنہ سرانجام ویت سردی کے وقت خندق کھود نے کا فریعنہ سرانجام ویت سے دویت ﴿ وَنَا مِینَ اللهُ تَعَالَیٰ کے خاص بندوں کا ویت سے کہ وہ و نیا میں آ رام وراحت اور خوش عیش کی زندگی گزارنا اگر چہ ترام اور ناجا تر نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا مقام بہی ہے کہ وہ و نیا میں ناز و نعمت کی زندگی گزار نے کے بجائے آخرت کی عیش وعشرت پر نظر رکھیں ۔ اللّٰہ اللّٰہ

## باب:2- آخرت كمقابلي شي وليا كامثال

ارشاد باری تعالیٰ ہے: خوب جان لو! دنیا کی زندگی محض تھیل تماشا.....دنیا کی زندگی تو محض دھو کے کا سامان ہے۔'' (٢) بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ

وَقَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿أَنَّمَا اَلْحَيَوْةُ اَلدُّنْيَا لَهِبُّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿مَنَاعُ اللَّهُ لَهِبُّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿مَنَاعُ اللَّهُ رُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

١٠ صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4100. ② صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4099. ③ مسند أحمد: 243/5،
 والصحيحة للألباني، حديث: 353. ④ المتواري، ص: 391.

فلے وضاحت: اس آیت کریمہ کے مطابق دنیا کی حقیقت ایک کھیل تماشے کی ہے جس میں وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں انسان مال ودولت اور اولا دمیں مشغول رہتا ہے اور ان سے دل لگا تا ہے۔ اللہ تعالٰ نے دنیا کی مثال اس بارش کو قرار دیا ہے جس سے نباتات اُگئ ہیں جو وقتی طور پر کا شکار کو بھلی معلوم ہوتی ہیں بالآخر وہ بھس بن کرختم ہو جاتی ہیں۔ یہ مثال ونیا کے زوال ادر آخرت کے ووام پر دلالت کرتی ہے ، اس بنا پر دنیا دی معاملات سے خبردار اور اخروی امور کی رغبت دلائی گئ ہے ، یعنی کفار کو آخرت میں سخت عذاب دیا جائے گا جبکہ اہل ایمان سے اللہ تعالٰی خوش ہو کر اخیس معاف کر دے گا۔ والله المستعان.

[6415] حضرت سبل بن سعد براتش سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ میں نے نبی طاقا سے سنا، آپ فرما رہے
تھے: '' جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیھا سے بہتر
ہےادراللہ کے رائے میں صبح کویا شام کو چلنا بھی دنیا و مافیھا
ہے بہتر ہے۔''

٦٤١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَتَقُولُ: «مَوضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَغَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

[راجع: ٢٧٩٤]

کے فواکدومسائل: ﴿ اگر جنت میں چیڑی رکھنے کی جگہ دنیا دما فیصا ہے بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوڑے ہے کہ ترچز دنیا دما فیصا کے برابر ہے۔ یکی حقیقت ایک دوسری حدیث میں بیان ہوئی ہے، رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایس ہے بھیے تم میں ہے کوئی اپنی ایک انگی دریا میں ڈبو کر نکال لے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتی مقدار اس (انگی) کو کئی رائی ہے۔ اس مطلب یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا اس قدر بے حقیقت اور بے حثیت ہے جنا کہ دریا کے مقابلے میں انگی پر لگا ہوا پانی۔ ﴿ یہ مثال بھی صرف سجھانے کے لیے ہے درند دنیا کی آخرت کے مقابلے میں یہ نبیت بھی نبیل مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں یہ نبیت بھی نبیل اور اس کے مقابلے میں آخرت لا محدود ادر لا مثابی ہے۔ محدود د مثابی اور کا محدود دو در لا مثابی ہے۔ محدود د مثابی اور کا محدود دو را لا مثابی ہے۔ محدود د مثابی اور کا محدود دو را لا مثابی ہے۔ میں مقابلے میں آخرت کے مقابلے اور کئی فرند ہو۔ واللہ المستعان ﴿ اس ہے بھی نیا و مطاحت ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ ٹاٹھ کا گزر ایک کان کئے بحری کے مردہ نیچ کے پاس ہے ہوا تو آپ نے فر پایا: ''تم میں دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ ٹاٹھ کا گزر ایک کان کئے بحری کے مردہ نیچ کے پاس ہے ہوا تو آپ نے فر پایا: ''تم میں سے کوئی ایک درہم کے بدلے اس مرے ہوئے نیخ کوخریدنا پیند کرے گا؟' صحابہ نے کہا: ہم تو اسے کسی قیت پرخریدیا پیند نہیں مردہ بھی زیاوہ ولیل ہے جتنا ولیل تمھارے نزدیک سے بھی زیاوہ ولیل ہے جتنا ولیل تمھارے نزدیک سے بھی دوری کے۔ ۔ ' ﴿

٠ صحيح مسلم، الجنة ونعيمها، حديث: 7197 (2858). ٤ صحيح مسلم، الزهد، حديث: 7418 (2957).

## باب: 3- فرمان نبوی: "ونیا علی ایسے رہ کونا می مسافر ہو یا داہ گیر" کا دا

# (٣) بَابُ قَوْلِ النَّبِي ﷺ: الكُنْ فِي اللُّنْيَا كَالُكَ فَرِيبٌ [أَوْ مَابِرُ سَبِيلِ]

٦٤١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ الْأَعْمَشِ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ يَعْمَرُ رَضِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ اللهِ .

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَنْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّنْبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

حفرت عبدالله بن عمر طاخی فرمایا کرتے تھے: شام ہو جائے تو شام کا انتظار نہ جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ تندری کی حالت میں وہ عمل کروجو بیاری کے دنوں میں کام آئیں اور زندگی کوموت سے پہلے ننیمت خیال کرو۔

کے فوائدوسائل: ﴿ انسان کی سب سے بڑی بدینی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور انجام آخرت سے بے اگر ہو کرنفسائی خواہشات اور و نیا کی فانی لذتوں ہی کو اپنا مقصد بنا لے اور ہمیشداس کے لیے کوشال رہے جبکہ رسول اللہ تاہیم کی و نیا کے متعلق تعلیم ہی ہے کہ اس بیل پردیکی یا راستہ چلتے مسافر کی طرح رہا جائے۔ کوئی مسافر ہمی اپنی راہ گزر کو اپنا اصل وطن نہیں ہمتنا اور وہال رہنے کے لیے کوئی لیے چوڑے انظامات نہیں کرتا۔ اس طرح مون کو چاہے کہ وہ اس دنیا کو اپنا اصل وطن نہیں ہمتنا اور اور ایک فکر فدکرے گویا یہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے بلکہ موت کے بعد والی زندگی کو اصل اور مستقل زندگی یقین کرتے ہوئے اس کی فکر اور تیاری میں اس طرح لگا رہے گویا وہ زندگی اس کی آتھوں کے سامنے ہے۔ ﴿ اوام بخاری بلاٹ نے جو مضمون حضرت این عماس مال کی آتھوں کے سامنے ہے۔ ﴿ اوام بخاری بلاٹ نے جو مضمون حضرت این عماس مال کو اور کے میان کرتے ہوئے ایک کیا وہ ایک موقوف روایت میں بھی ہی ہے، چنانچہ حضرت این عماس مال کو شیعت کرتے ہوئے وہ ایک کیا وہ ایک موقوف روایت میں بھی ہم ہے، چنانچہ حضرت این عماس مالے نیا مور فیت سے پہلے نیامت خیال کرو: اپنی جوائی کو برواں کو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کو پانچ کو معروفیت سے پہلے نیامت کرو: اپنی جوائی کو برواں کے پہلے اور سے پہلے اور کے موت سے پہلے نیامت خیال کرو تا وہ کہ کام کرنے کا موقع عطا فرمائے تو اسے فیمت خیال کرتے ہوئے افروں کا ممیابی حاصل کرنے کے لیے جو پکھ کر اللہ تا کری کا موقع عطا فرمائے تو اسے فیمت خیال کرتے ہوئے افروں کو کا ممیابی حاصل کرنے کے لیے جو پکھ کر

المستدرك للحاكم: 306/4.

## سكما بواس وقت كرب، كما خركة كنده اسي موقع ندل سكروالله المستعان.

## يه اب:4-آردواوراس كيارى كادرار مونا

ارشاد باری تعالی ہے: "جو محض دوزخ سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیاتو یقیناً وہ کا میاب ہو گیا۔" ﴿بمز حزحه ﴾ کے معنی ہیں: "ہٹانے والا۔"

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ کھا بی لیس اور مزے اڑالیں۔''

حضرت على بن ابى طالب الله في في فرمايا: دنيا پيليه پير دالى ہے اور آخرت سائے آربى ہے۔ ان دونوں دنيا و آخرت سائے آربى ہے۔ ان دونوں دنيا و آخرت کے طالب بيں ہم آخرت کے طلبگار بنو، دنيا کے چاہے والے نہ بنو۔ بلاشبہ آج ممل کا موقع نہيں اور کل حساب ہوگا عمل کا موقع نہيں اور کل حساب ہوگا عمل کا موقع نہيں

## ﴿ ﴿ وَعُولِهِ الْأَمَلِ وَطُولِهِ

وَقَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿ فَمَن زُحْزَجَ عَنِ ٱلنَّـَادِ وَأَدْخِلَ ٱلْمَجَكَةَ فَقَدْ فَازَ﴾ الْآيَةَ (آل عمران: ١٨٥].

﴿ بِمُزَحْزِعِهِ، ﴾ [البقرة: ٩٦] بِمُبَاعِلِهِ.

وَقَوْلِهِ: ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُوا ﴾ الْآيَةَ العجر: ٣].

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ: ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُفْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونٌ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْبَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ.

کے وضاحت: خواہشات نفس کے پورے ہونے کی امید رکھنا اُس کہلاتا ہے۔ بعض اوقات آدمی خیال کرتا ہے کہ ابھی بہت عمر باتی ہے، آخر جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ عمر کے آخری جھے میں توبہ کر لیس گے۔ پڑھا ہے میں اس ہتم کی نفسانی خواہشات بہت زیادہ ہوجاتی ہیں اس ہتم کی نفسانی خواہشات بہت زیادہ ہوجاتی ہیں اس کھی کہ ہیں۔ اگر مختلف حدیثوں پرغور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اُن دو بیار یوں نے امت کے بہت بڑے جھے کو برباد کیا ہے۔ جن لوگوں میں گری اور نظریاتی عمراہی ہے وہ نفسانی خواہشات کا شکار ہیں اور جن کے امت کے بہت بڑے جھے کو برباد کیا ہے۔ جن لوگوں میں گرفتار ہیں۔ اس کا علاج کہی ہے کہ انسان کے دل میں بیابھین بیدا ہو جائے کہ بید نیوی زندگی فانی اور چندروزہ ہے اور آخرت ہی اصل زندگی ہے اور وہی ہمارا اصل مقام ہے۔ جب بیابھین پیدا ہو جائے گا تو فکر اور عمل دونوں کی اصلاح آسان ہوجائے گی۔ واللہ المستعان و

افعوں نے کہا کہ نی تافی نے ایک مربع خط کھینی۔ پھراس افعوں نے کہا کہ نی تافی نے ایک مربع خط کھینی۔ پھراس کے درمیان سے ایک اور خط کھینیا جو مربع خط سے باہر لکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ نے درمیانے اندرونی خط کے ٩٤١٧ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَنَا يَخْبَرَ بْنُ صَعِيدٍ عَنْ شُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثُنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُشْم، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُ يَئِيلِهُ خَطَّا رُضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُ يَئِيلُهُ خَطَّا

مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطُطًا صِغَارًا إِلَى هٰذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ إِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ، فَقَالَ: الهٰذَا الْإِنْسَانُ، لُوَهٰذَا أَجُلُهُ مُحِيطٌ بِهِ - أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ - وَهٰذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهٰذِهِ الْخُطَطُ الطَّغَارُ الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا الْخُطَأَةُ هٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا».

781۸ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ يَعَلِيْهَ خُطُوطًا ، فَقَالَ: «هٰذَا الْأَمَلُ وَهٰذَا أَجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَفْرَبُ».

دائیں بائیں دونوں جانب چھوٹے چھوٹے مزید خط کینچے پھر فرمایا: "نیدانسان ہاور بیاس کی موت ہے جواسے گھیرے ہوئے ہے۔ اور بیہ خط جو باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے۔ چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ اگر انسان ایک مشکل سے فیج کرنکل جاتا ہے تو دوسری ہیں کھنس جاتا ہے اور اگر دوسری سے لکاتا ہے تو تیسری ہیں مچنس جاتا ہے اور اگر دوسری سے لکاتا ہے تو تیسری ہیں

[6418] حفزت انس بن مالک ٹاٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی ٹاٹٹ نے چند خطوط کینے پھر فرمایا: ''سے انسان کی امید ہے اور بہ اس کی موت ہے۔ انسان اس کی خات میں رہتا ہے کہ قریب والا خط (موت) اس تک پہنے جاتا ہے۔''

فواكدومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْ نِهِ عَوْمُطُوط تَصِيْعِ ان كى درج ذيل صورت بنتى ب:



اس ممثیل سے رسول اللہ تاہیم نے بیہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کمی چوڑی خواہشات رکھتا ہے جواس کی زعدگی سے بھی باہر
نگل ہوتی ہیں، اچا تک موت آ کر انسان کا خاتمہ کر دیتی ہے اور اس کی امیدیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور وہ ان کی تحکیل سے
پہلے ہی فوت ہوجاتا ہے۔ شیطان نے بھی بیرحربہ استعال کیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے: ''شیطان آھیں وعدے اور انھیں امیدیں
دلاتا ہے۔ شیطان کے وعدے فریب کے علاوہ پھٹی ہیں ہوتے ۔'' آٹی انسان جوں جوں بوڑھا ہوتا ہے، شیطان اس کے دل میں
بے جا آرزو کی پیدا کرتا رہتا ہے جن سے انسان کی حرص اور لمی امیدوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ الی ہی آرزوؤں کی تحکیل
کے لیے وہ کئی تہم کے گنا ہوں کا مرتکب ہوتا ہے بہاں تک کہ موت اسے یکدم آ کر دبوج لیتی ہے اور اس کی لمی چوڑی خواہشات
کے سلط کو مقطع کر دیتی ہے۔ آئی بہر حال شیطان کا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وعدے اور امیدیں دلاتا سب پھی مکر وفریب ہوتا
ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے اہل ایمان سے جنت کا جو وعدہ کیا ہے، وہ بالکل سی ہے اور اللہ تعالی سے بڑھ کرسیا ہو بھی

النسآء 120:4.

كون سكما مع؟ اللَّهُمَّ أَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. (آمين)



لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَدُ نُكَيْرَكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّـذِيرُ﴾. [فاطر:٣٧]



ارشاد باری تعالی ہے: '' کیا ہم نے شمصیں اتن عرنہیں دی تھی کہاس میں اگر کوئی تھیجت حاصل کرنا چاہتا تو کرسکتا تھااور تمھارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا؟''

کے وضاحت: اس آیت سے پہلے کفاری جہنم میں چین و بکاراوران کی ایک فریاد کا ذکر ہے کہ وہ جہنم میں چین چین کر کہیں ہے:

"اے ہمارے پروروگار! ہمیں یہاں سے نکال تا کہ ہم نیک عمل کریں و پسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔" اس کے جواب میں اللہ تعالی فرمائے گا جس کا حوالہ امام بخاری وطرف نے دیا ہے۔ کیا شمیس اتن عمر و نیا میں نہیں دیں گئی تھی کہ اگر غور و فکر کر کے تم ایمان لانا چاہجے تو اس میں کوئی عذر مانع نہ تھا، اس کے علاوہ تمھارے پاس نبی بھی آئے جفوں نے شمیس تمھارے اس برے انجام سے پوری طرح آگاہ بھی کر دیا تھا۔ اس بات کا ان مجرموں کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔" اتن عمر" سے مرادی شعور ہے۔ بلوغت کے بعد انسان میں عقل وشعور آجاتا ہے، وہ اپنا نفع ونقصان سوچنے کے قابل ہوجاتا ہے۔ اس عمر میں وہ شرعاً مکلف سمجھا جاتا ہے۔ اس عمر میں وہ شرعاً مکلف سمجھا جاتا ہے۔ اس عمر میں گؤ تو اس پر کھمل جمت جاتا ہے۔ اس عمر سے پہلے اگر کوئی مرجائے تو اس کا عذر قابل قبول ہوسکتا ہے لین جس مخص کو شعور کی عمر ط گئی تو اس پر کھمل جمت جاتا ہے۔ اس عمر سے بھا آگر کوئی مرجائے تو اس کا عذر قابل قبول ہوسکتا ہے لین جس مخص کو شعور کی عمر ط گئی تو اس پر کھمل جمت قائم ہوجاتی ہے۔ امام بخاری والے کا قائم کر دہ عنوان بھی ہیں ہے۔

٦٤١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ: حَدَّثَنَا عُمُرُ بْنُ مُطَهَّرٍ: حَدَّثَنَا عُمُرُ بْنُ مُطَهِّرٍ: حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَفَادِيِّ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرْيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَعْذَرَ اللهُ إِلَى هُرْيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَالَ: «أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِى وَ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتَيْنَ سَنَةً».

تَابَعَهُ أَبُوحَازِمٍ وَابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ.

ا6419 حفرت ابو ہریرہ فاٹنٹا سے روایت ہے، وہ نبی ناٹیٹا سے روایت ہے، وہ نبی ناٹیٹا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس آ دمی کے عذر کے متعلق جمت تمام کر دی جس کی موت کو موخر کیا یہاں تک کہوہ ساٹھ سال کی عمر کو بہنچ گیا۔"

ابوحازم اور ابن عجلان نے سعید مقبری سے روایت کرنے میں معن بن بزید کی متابعت کی ہے۔

خط فوا کدومسائل: ﴿ انسانی عمر کے چار جھے ہیں: \* سنطفولیت، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا۔ \* سن شباب، جب وہ جوان ہوتا ہے۔ \* سن گھولت، جب اس سے اوپر چلا جائے۔ اس عمر میں انسان کی

قوت کمزور پڑ جاتی ہے اور وہ انحطاط کا شکار ہوجاتا ہے۔موت بھی اس کے سر پر منڈ لانے لگتی ہے۔ جب انسان ساٹھ برس کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام عذر مستزد کر دیتا ہے۔انسان کا اس وقت بی عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ اسے تو بہ واستعفار کے لیے تھوڑی عمر کی ہے کیونکہ من بلوغ سے ساٹھ سال تک کافی وقت ہے جس میں انسان سوچ بچار کر کے سیح راستہ اختیار کرسکتا ہے۔

..... ایک آرزو .....

اسلاً! میری اہلیہ کی وفات کے بعد میرا دل دنیا اور اہل دنیا ہے اچائے ہو چکا ہے۔ اس وقت میری عمر ساٹھ سال سے ووسال کم ہے۔ میری خواہش ہے کہ عمر نبوت تریسٹھ سال سے پہلے تغییر قرآن اور صحیحین کا ترجمہ اور فوائد کھمل ہو جائیں۔ میری اس خواہش کو پورا کر کے این حضور میرا صدقہ جاربہ قبول فرما۔

اے اللہ! یہ بھی آرزو ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے اپنی رحمت کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر۔
 موت کے بعد بھی مجھے ذلت ورسوائی ہے محفوظ رکھنا۔

میری یہ بھی تمنا ہے کہ قیامت کے دن مجھے، میرے بیوی بچول، والدین، بہن بھائیول اور
 دوست احباب سمیت جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین.

..... و بو معسر .....

٦٤٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي خُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الْأَمَلِ".

قَالَ لَيْثُ: عَنْ يُونُسَ - وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ - وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةً.

٦٤٢١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا
 قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ، وَيَكْبَرُ

لیف نے یونس سے بیان کیا۔ اور ابن وہب نے بھی یونس سے بیان کیا، انھول نے ابن شہاب سے، انھول نے کہا: مجھے سعید اور ابوسلمہ نے خبردی۔

افعول نے دوایت ہے، انھول نے [6421] حضرت انس ٹائٹ سے روایت ہے، انھول نے کہا کہ رسول اللہ ٹائٹ نے فرمایا: ''انسان کی عمر بردھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں بھی اس کے اندر پروان

چڑھتی جاتی ہیں: ایک مال کی محبت اور ووسری ورازی عمر کی خواہش۔''اسے قادہ سے شعبہ نے بیان کیا ہے۔ مَعَهُ اثْنَتَانِ: حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ». رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً.

فوائد و مسائل: ﴿ وَاتَّى يَرْضَقَت ہے کہ جوں جوں انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی حرص اور خواہشات جواں ہوتی رہتی ہیں اور یہی ود با تیں تمام گناہوں کا سرچشمہ ہیں۔ حرص انسان کو قبول حق ہے روکتی ہے اور لمبی امید کی وجہ ہے انسان کو یہ خیال مجھی نہیں آتا کہ اسے کسی وفت اس ونیا ہے رخصت بھی ہونا ہے۔ اپنی موت اسے بھول کر بھی یا ونہیں آتی، عالانکہ ایسی آرزوکیں کسی کو ساری عمر حاصل ہوئی ہیں اور نہ ہوں گی۔ اس قتم کی خواہشات آخرت کو نظر انداز کر وینے کا باعث ہیں۔ ﴿ وَوسری عدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کثرت مال اور لمبی عمر کی حرص کرنا انتہائی فدموم حرکت ہے۔ ان ووخصلتوں کی تخصیص اس لیے ہے کہ انسان کو اپنی جان بہت بیاری ہے، اس لیے اس کی زیاوہ رغبت عمر کے باقی رہنے میں ہوتی ہے اور مال سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی وائی صحت جس پر لمبی عمر کا وارومدار ہے، اس کی بقا مال وولت پر مخصر ہے۔ جب بھی انسان عمراور مال کا ختم ہونا محسوس کرتا ہے والی میں اس کی محبت اور اس کے دوام اور بھتھی میں رغبت زیادہ ہوجاتی ہے۔ واللّٰہ أعلم .

(٦) يَا الْمُ الْمُلْتِمُلُ الَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللهِ تَعَلَى

فِيهِ سَعْدٌ.

باب: 8- ووعمل جس من الله كي رضا جو كي طلوب مو

ال میں حضرت سعد دلاللہ اسے مردی ایک حدیث ہے۔

کے وضاحت: جس کام سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہواس پرضر در ثواب ملے گا،خواہ وہ عام کام ہی کیوں نہ ہوجیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹ سے رسول اللہ ناٹیٹا نے فر مایا: ''اے سعد! تم جوخرچ بھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے کردگے اس پر شخصیں اجر ملے گاحتی کہ اگرتم اس نیت سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے تب بھی اللہ کے ہاں اجر وثواب کے حق وار ہوگے ۔''

74۲۲ - حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ أَسَدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ [6422] معرت محود بن رَبِحَ الله علائل موايت م، وه الله الله علم عن الزَّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي كَتِمْ مَعْ كَدر ول الله عللم كي يه بات ممرے و ان شل مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَعَمَ مَحْمُودُ أَنَّهُ عَقَلَ خُوبِ محفوظ م، أَعِين يه عَي ياو م كه آپ على ان مَدر وايت من الله على والله والله

٦٤٢٣ - قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ
 الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمِ قَالَ: غَدَا عَلَيَّ

دَلْوِ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ [راجع: ٧٧]

16423 محوو بن رئيع ثالثان نے سيجى بيان كيا كديس فرو فران بن مالك ثالثا سے سنا، جو بنوسالم كے الك فرو

صحيح البخاري، الإيمان، حديث: 56.

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ اللهِ يَقْفِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَقُولُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا حَرَّمُ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ». [راجع: ٤٢٤]

یں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ظافی میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا: ''جب کوئی بندہ قیامت کے دن بایں حالت پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الدالا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس اقرار سے مقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہو گئ تو اللہ تعالیٰ دوز خ کی آگ کواس پرحرام کردےگا۔''

ﷺ فوا کدو مسائل: ﴿ کلمہ طیبہ کا صحیح اقراریہ ہے کہ اس کے نقاضوں کے مطابق اپنے عمل اور عقیدے کو بھی ورست رکھا جائے عمل اور عقیدے کی ورتی کے بغیر محض زبانی طور پر بیکلمہ پڑھنا ہے کار ہے۔ ﴿ یہ بھی واضح رہے کہ اس اقرار کے ساتھ رسول اللہ ٹاٹیا کی رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ رسالت کے تشلیم کیے بغیر اگر کوئی الوہیت کا اقرار کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واللّٰہ المستعان،

٦٤٢٤ - حُدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: الْيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لَمِعْبُدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا تَعَالَى: مَا لَعِبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْبَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْحَنَّسَةُ إِلَّا الْحَنَّسَةُ إِلَّا الْحَنَّسَةُ إِلَّا الْحَنَّةَ».

المند فوا کدومسائل: ﴿ بنده مون کے ہرکام بیں ثواب کی امید کی جاستی ہے بشرطیکہ طلب ثواب کی نیت ہو۔ اس نیت کو مثر یعت نے احتساب کا نام دیا ہے، بلکہ ہرمصیبت اور پریشانی میں اگر ثواب کی نیت سے صبر کیا جائے تو اس میں بھی ثواب کا دعدہ ہے جیسا کہ فدکورہ حدیث میں ہے۔ ﴿ وَاضْح رہے کہ حدیث میں ''محبوب چیز'' سے مراد عام ہے، خواہ کوئی پیارا بچہ ہو یا اور کوئی بیاری چیز، اس بنا پر اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے یا اس کی بینائی جاتی رہے اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت وینے کا وعدہ کیا ہے، چنا نچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ تاثیٰ کے پاس ایک آ دی آ تا تھا اور اس کے ساتھ اس کا مجھوٹا بیٹا بھی آیا کرتا تھا۔ چند دن وہ آ ہی مجلس سے غائب ہوا تو آ ہے تاثیٰ کے اس کے متعلق وریافت فرمایا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس لیے وہ پریشان ہے۔ رسول اللہ تاثیٰ نے فرمایا: '' کیا اسے یہ بات پندنیس کہ وہ بنت کے کسی بھی دروازے کے پاس جائو آ ہے جو کو وہاں انتظار کرتا پائے؟'' یہ بشارت می کرایک آ دی نے کہا: اللہ کے رسول! کیا یہ خوشخری صرف اس آ دی کے لیے ہے؟ آ ہے نے فرمایا: ''تم سب کے لیے ہے۔''

<sup>.436/3:</sup> Land ?

### ہاب: 7- دنیا کی بہاریں اور ان میں دلجیاں لینے ہے گریز کرنے کا بیان

[6425] حفرت عمرو بن عوف دان سے روایت ہے، جو بنو عامر بن لوکی کے حلیف ہیں اور غزوہ کیر میں رسول اللہ نَالَالًا كَ بَمراه شريك تصد العولي في بتاياكه رسول الله الله نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح علی کو بحرین میں جزیہ وصول كرنے كے ليے رواندكيا۔ رسول الله اللظ نے الل بحرين سے سلح كر كى تھى اور ان يرحضرت علاء بن حصري خاشة کو امیرمقرر کیا تھا۔حفرت ابوعبیدہ ٹائٹز بحرین سے مال لے كرآئ تو انصار نے ان كے آنے كى خبرسنى اور نماز فجر رسول الله على كمراه اداكى جبآب نمازے فارغ ہوئے تو انسار آپ کے سامنے آگئے۔ آپ آھیں دکھ کر مسكرائ اور فرمايا: "ميرا خيال م كمتم في ابوعبيده ك آنے کی خبرسی ہے اور عصیل مید بھی معلوم ہوا ہوگا کہ وہ کچھ ك كرآئ بي؟" انسار نے كہا: بان، الله ك رسول! آپ نے فرمایا:' دشمص خوشخری ہواورتم اس کی امیدر کھوجو شمصیں خوش کر دے گی ، اللہ کی تئم! مجھے تمھارے نقر و تنگد تی كا انديشتين بلكه من اس بات سے درتا مون كدونياتم ير بھی ای طرح کشادہ کردی جائے گی جیےتم ہے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی اور تم بھی اس کے حصول کے لیے ایک دوس بے سے آ مے بوسنے کی اس طرح کوشش کرو مے جس طرح وہ کرتے تھے اور وہ شمصیں بھی اس طرح فافل کروے گى جس طرح ان لوگوں كوغافل كيا تھا۔"

### - (٧) بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْبَا . . . . وَالتَّنَافُسِ فِيهَا

٦٤٢٥ - حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ - وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِر ابْنِ لُؤَيٌّ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ -أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَقَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَنَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ: ﴿أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومَ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ؟» قَالُوا: أَجَلْ يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: ﴿فَأَبْشِرُوا وَأَمُّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلٰكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتُهُمْ". [راجع: ٣١٥٨]

کے فاکدہ: رسول الله طاق کے سامنے کچھ اگلی قوموں اور امتوں کا تجربہ تھا کہ جب ان کے ہاں دنیا کی ریل پیل ہوئی تو ان علی دغوی حرص اور دولت کی جاہت اور زیادہ بڑھ گئ، چروہ دنیا کے دیوانے اور متوالے ہوگئے اور اصل مقصد زندگی کوفر اموث

کردیا، پھراس وجہ سے ان میں باہمی حسد و بغض بھی پیدا ہوا، بالآخر دنیا پرسی نے انھیں تاہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ رسول اللہ علی است کے متعلق بھی اس قتم کا اندیشہ تھا، اس لیے آب نے اس خطرے سے آگاہ کیا اور فرمایا: '' بجھے تم پر فقر و ناداری کے حملے کا اتنا ڈرنہیں بلکہ اس کے برفکس دنیا پرسی میں مبتلا ہو کرتمھارے ہلاک ہونے کا مجھے زیادہ خوف اور ڈر ہے۔' آپ ٹاٹھ کا مدعا اس خوش نما فقنے کی خطرنا کی سے است کو آگاہ کرتا ہے۔ بعد میں آنے والے حالات سے بدواضح ہو گیا کہ آپ ٹاٹھ کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور مسلمان و نیاوی محبت میں پھنس کر اسلام اور فکر آخرت سے عافل ہو گئے جس کے نتیج میں نے دینی اور انحطاط نے و نیائے اسلام کو گھر رکھا ہے۔ رسول اللہ ٹاٹھ نے بجا طور پر فرمایا ہے: ''آگر ابن آدم کے پاس خزانوں سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا۔ ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مثی ہی پھرے گی، اللہ تعالی تو اپنی مہر بانی اس پر کرتا ہے جو اپنارخ اس کی طرف کر لیتا ہے۔'' گ

٦٤٢٦ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَبْرِ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ: أَنَّ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةٌ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى عَامِرِ: أَنَّ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةٌ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَٰكِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَٰكِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُسْرِكُوا بَعْدِي وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْرِكُوا بَعْدِي وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْرِكُوا بَعْدِي وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْرِكُوا بَعْدِي وَلَٰكِنِي الْآلَاقِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْرِكُوا بَعْدِي وَلَٰكِنِي الْآلَاقِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْرِكُوا بَعْدِي وَلَٰكِنِي الْآلَاقِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْرِكُوا بَعْدِي وَلَٰكِنِي الْكِالَةِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْرِكُوا فِيهَا ». [راجع: ١٣٤٤]

[6426] حضرت عقبہ بن عامر الاللا سے روایت ہے کہ نی اللہ ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے اور احد کے شہداء پر اس طرح نماز جنازہ پڑھی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور فربایا: ''میں تمحارا ''میرسفز'' ہوں گا اور تم پر گواہی دوں گا۔اللہ کی ہم! میں اب اپنا حوض و کیے رہا ہوں۔ مجھے زمین کے نزانوں کی تنجیاں وے دی گئی ہیں۔اللہ کی ہم! مجھے تمحارے متعلق بیاندیشہ نہیں کہتم میرے بعد شرک کرنے لکو کے لیکن مجھے بین طرہ ضرور ہے کہتم حصول دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے مراحے کی کوشش کرو گے۔''

فوائدومسائل: ﴿ وَيَا كَى بِهِارِي اوراس كَى رَبِينَ جَس بِر كھول دى جائے اسے چاہے كہ اس كے برے انجام اور تعلين نتائج سے نبخ كى كوشش كرے۔ اسے ديكي كرخودكو مطمئن ندكرے اور نداس كے متعلق كى دوسرے سے آئے بڑھنے كى تگ ودو بى كرے۔ ﴿ اس سے يہ بھى معلوم ہوا كہ فقر و تنگدى كا ورجہ مال دارى اور تو تكرى سے زيادہ ہے كيونكد دنيا كا فقنہ مال و دولت سے وابسة ہے، بعض اوقات بيدفقد انسان كو ہلاكت كى طرف لے جاتا ہے جبكہ فقير و تنگدست انسان ان تمام قتم كے شرسے محفوظ رہتا ہے۔ ﴿ فَيَ رسول الله عَلَيْهُ المِك وفعہ چائى پرسوئے ہوئے تھے۔ جب بيدار ہوئے تو نرم و نازك جسم پر چنائى كے نشان پڑ يہا ہے۔ ﴿ فَي رسول الله عَلَيْهُ المِك وفعہ چنائى پرسوئے ہوئے تھے۔ جب بيدار ہوئے تو نرم و نازك جسم پر چنائى كے نشان پڑ يہائى ہے نشان پڑ ہے۔ ہد كيد كر حضرت عبدالله بن مسعود و لاؤ نے عرض كى: الله كے رسول! اگر آ ہے تھم ديں تو جم كسى بستر كا انتظام كر ديں۔ آپ نے ارشاد فرمايا: '' جھے دنيا اور اس كے سافر و سامان سے كيا غرض ہے؟ مير اتعلق تو دنيا كے ساتھ اس مسافر جيبيا ہے جو پچھ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، الرقاق، حديث: 6436. ٤) فتح الباري: 295/11.

### ورسابہ لینے کے لیے درفت کے نیچ فہرا پھراے چھوڑ کراپی منزل کی طرف جل دیا۔''

[6427] حفرت ابوسعید خدری عالل سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول الله تافق نے فرمایا: "ب شک مجھے تمھارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ اس بات کا ہے جب الله تعالى تمهارے ليے زين كى بركات نكال دے گا۔" عرض کی گئی: زین کی برکات کیا میں؟ فرمایا: "ونیا کی چک وكمت "اس يراكب آدى نے يوچھا: كيا بھلائى سے برائى پیدا ہوسکتی ہے؟ نی تلکہ بین کرخاموش ہو گئے جتی کہ میں نے گمان کیا کہ شاید آپ پر وقی نازل ہوری ہے۔اس کے بعد آپ نے پیثانی سے بیند صاف کرتے ہوئے فرمایا: "سائل کہال ہے؟" اس نے کہا: میں حاضر ہول۔ جب اس سوال كاحل سامنة آيا توجم في اس آدى كى تريف كى - آپ الله ن فرمايا: " معلال سے تو صرف بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے لیکن یہ مال سرسبز اور پیٹھا ہوتا ہے اور جو گھاس بھی موسم بہار میں پیدا ہوتی ہے وہ حص کے ساتھ کھانے والوں کو ہلاک کرویتی ہے یا ہلاکت کے قریب بہنچا دیتی ہے۔ ہاں، وہ جانور جو پیٹ بھر کر کھائے، جب اس نے کھالیا اور اس کی دونوں کھو کھیں بھر گئیں تو اس نے سورج کی طرف مندکر کے جگالی کرنا شروع کر دی، پھرلید اور بیشاب کیا، اس کے بعد دہ بھرلوٹ کر آیا اور گھاس کھائی۔ بلاشبہ یہ مال بہت شیریں ہے لیکن اس مخص کے لیے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور حق بی میں صرف کیا بياتو بهت بى اچھا ہے۔ اورجس نے اسے ناجائز ورائع سے حاصل کیا تو وہ اس مخفس کی طرح ہے جو کھا تا تو ہے کیکن سیر تبيل موتاب

٦٤٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ»، قِيلَ: وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ؟ قَالَ: «زَهْرَةُ الْدُّنْيَا». فَقَالَ رَجُلٌ: هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَصَمَتَ النَّبِي ﷺ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» قَالَ: أَنَا، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ لِذَٰلِكَ، قَالَ: «لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ، إِنَّ لَهٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرَةِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ اجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ، وَإِنَّ لهٰذَا الْمَالَ حُلْوَةً، مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقَّهِ كَانَ كَالَّذِي بَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ". [راجع: ٩٢١] کے فوا کدومسائل: ﴿ رسول الله مُلَا الله عَلَيْهِ نِهِ اعتدال کے ساتھ گھاس چرنے والے حیوان کی مثال دے کر اعتدال پہندی کی طرف اشارہ فر مایا ہے اور جو جانور بے اعتدالی سے اس گھاس کو کھا تا ہے وہ بر بضمی سے ہلاک ہوتا ہے یا بہاری اسے وہوج لیکی ہے۔ دنیا کے مال و متاع کی بھی بہی مثال ہے۔ یہاں بھی ہر حال میں اعتدالی اور میانہ روی بہت ضروری ہے۔ ﴿ قرآن کر یم میں ہے: '' یہ مال واولا دتو محض د نبوی زندگی کی زینت ہیں اور آپ کے پروروگار کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی تو اب کی طلا سے اور انہی امیدیں لگانے کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ ' اس کا مطلب یہ ہے کہ مال واولا دانسان کے لیے دلچیں کا مان ضرور ہیں لیکن ان چیزوں پر ایسا فریفتہ نہیں ہوتا چاہے کہ انسان الله تعالی اور اخروی زندگی کو بی فراموش کر کے صرف انہی سان ضرور ہیں لیکن ان چیزوں پر ایسا فریفتہ نہیں ہوتا چاہے کہ انسان الله تعالی اور اخروی زندگی کو بی فراموش کر عامرف آٹھی رسول الله عَلَیْ اُن نا نے بلکہ ان چیزوں پر ایسا فریفتہ نہیں ہوتا چاہے کہ انسان الله کی تو ترے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتے ، چنا نچہ رسول الله عَلَیْ اُن اُن اُن کے ماتھ وہ الله الله کی نعمتوں ہیں سے ہے۔ ' ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ اس مندی سے بھی بہتر ہے اور خوش دلی بھی الله کی نعمتوں ہیں سے ہے۔ ' ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ اس مندی اور مان واری اگر آتھو کی نے ماتھ وہ وہ اس میں وہ کی فرہ نہیں بلکہ اگر الله تعالی تو نی کی میں دولت مندی کے ساتھ قکر آخرت اور انباع دولت مندی کے ساتھ قکر آخرت اور انباع خریت بہت کی کوئی تیں بہت ہی کم لوگوں کو گئی ہے ، اکر لوگر دولت کے نشے میں بہت جاتے ہیں۔ والله المستعان اور انباع

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ اللَّهِي اللهِ عَنْهُ اللَّهِي اللهِ عَنْهُ اللَّهِي اللهِ عَنْهُ اللَّهِي اللهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَانًا - ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُوفُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُوفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ اللَّهُمَنُ » . [راجع: ٢٦٥١]

ظاہر ہوگا۔'' [6429] حضرت عبداللہ بن مسعود وہلی سے روایت ہے، وہ نبی ٹالی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:''بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جوان سے متصل

[6428] حضرت عمران بن حصین الخباسے روایت ہے،

وہ نبی تلک سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:"تم میں

سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھران لوگوں کا زمانہ ہے جو

ان کے بعد ہول گے .....حضرت عمران علظ کہتے ہیں کہ

مجص معلوم نبیس که نبی تلفظ نے اس ارشاد کو دو مرتبه دہرایا یا

تین مرتبہ ..... پھران کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی

دیں کے لیکن ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ وہ

خیانت کریں گے اور ان پر سے اعتاد جاتا رہے گا۔ وہ نذر

مانیں گے لیکن اسے پورانہیں کریں گے اور ان ہیں موٹایا

٦٤٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَيْثِةً قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ

<sup>(</sup>أ) الكهف 18:48. ﴿ مسند أحمد: 372/5.

ہیں، پھروہ جوان کے بعد ہوں گے۔ پھران کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جوقتم سے پہلے گواہی دیں گے اور بھی گواہی سے پہلے تنم کھائیں گے۔'' الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمُّ اللهُمْ

المنت فوا کدومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْهِ نَهِ تَيْن زمانوں کو بہترین زماند ریا ہے۔ واقعی یہ وقت خیر د برکت کا تھا۔ اس کے بعد بجیب وغریب بدعات نے سر نکالا۔ فلاسفہ بیدا ہوئے جو دین اسلام کوخود ساختہ عقل کے آکینے میں دیکھنے گے۔ معتزلہ نے زبانیں کھولیں، پھر اہل علم کوفتہ علق قرآن سے دوچار ہونا پڑا۔ حالات تبدیل ہوگئے۔ شکین قتم کے اختلافات بیدا ہو گئے اور روز احکام شریعت میں کی ہونے گل۔ ﴿ وَ فِي معالمات میں انحطاط اس قدر ہوگا کہ جھوٹی گواہی دینے یا جھوٹی قشم اٹھانے میں اٹھیں کوئی تروز نہیں ہوگا۔ رسول اللہ تافیل کی بیش گوئی ترف بوری ہوئی۔ جھوٹی گواہی دینے والوں کی کشت ہے۔ ہمال تعدالتی نظام میں دولت کیل ہوتے پر برقتم کے گواہ دستیاب ہیں۔ امانتوں میں خیانت کرنے والوں کی کی نہیں ہے۔ قومی فزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، پھر عہد و پیان کر کے اسے تو ڑنے والوں کی بہتات ہے۔ ایسے لوگ تا جا تز بید حاصل کر کے جسمانی اعتبار سے موئی موئی تو غدوں والے بکشت دیکھے جا سکتے ہیں، خاص طور پر محکمہ پولیس میں اعلیٰ افسران اس کی زعدہ مثال ہیں۔ یہ لوگ موٹا ہے کو پہند کرتے ہیں، اگر چطبی طور پر موٹا پا فرموم نیس لیکن فکر آخرت ر کھنے والے انسان کو نہ تو موٹا ہا آتا ہے اور نداس کی تو تد ہی پر محق ہے۔ واللہ المستعان.

787 - حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى يَوْمَئِذِ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ سَمِعْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى يَوْمَئِذِ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ، إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدِ بِالْمَوْتِ، إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدِ بِالْمَوْتِ، إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدِ بِالْمَوْتِ، إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدِ فَيَا اللهُ نَبًا بِشَيْءٍ، وَإِنَّا فَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُرَابَ. [راجع: ١٧٢]

[6430] حفرت قیس کہتے ہیں کہ بیس نے حفرت خباب بوائٹ سے سنا، انھوں نے ( بیاری کی وجہ سے ) اس دن اپنے پیٹ پرسات داغ لگائے سے ، انھوں نے کہا: اگر رسول اللہ ظافی نے جمیں موت ما گئے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنے لیے موت کی دعا ضرور کرتا۔ رسول اللہ ظافی کے صحابہ کرام شائی گردر گئے کیکن دنیا نے ان کے ثواب میں کچھ کی نہ کی ، البتہ ہم نے دنیا میں اس قدر مال حاصل کیا کہ مٹی کے سوا اس کے لیے اور کوئی جگہ نہیں۔'

64311 حضرت قیس سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ہیں حضرت خباب والٹڑ کے پاس آیا جبکہ وہ اپنے مکان کی دیوار بتا رہے تھے، انھوں نے فرمایا: ہمارے ساتھی جو گزر گئے ہیں، دنیا نے ان کے نیک اعمال میں کچھ بھی کی ٦٤٣١ - حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَخْمَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ: يَخْمَى خَبَّابًا وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ: إِنَّ أَضْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا،

وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا فِي التُّرَابِ. [راجع: ٥٦٧٢]

نہیں کی لیکن ان کے بعد ہمیں اس قدر دوات کی کہ ہمیں خرچ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں لمتی، سوائے مٹی کے، لیعنی عمارات بنانے میں اسے خرچ کررہے ہیں۔

[6432] حضرت خباب الله ہی سے روایت ہے، انھوں نے فر مایا: ہم نے نبی ٹاٹھا کے ہمراہ ہجرت کی تھی .....اس کے بعد اپنا واقعہ بیان کمیا۔ ٦٤٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ

ﷺ، قَصَّهُ. [راجع: ١٢٧٦]

باب:8-ارشاد بارى تعالى: "الوقوا يقييقا الشكاد عدويها

(٨) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَبُّهَا ۚ النَّاشَ- إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقَّ ﴾ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ مِنْ أَصْلَبِ ۚ ٱلسَّمِيرِ ﴾ [ناطر: ٥-١]

جَمْعُهُ سُعُرٌ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْغَرُورُ: الشَّيْطَانُ.

سعبرکی جمع سُعُر ہے۔اورمجابد نے کہا:الغرود سے مرادشیطان ہے۔

کے وضاحت: اللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے کہ وہ تعصیں دنیا ہے فوت کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، پھرتمھارا حساب کتاب ہوگا اور دہ تواب دعقاب کا فیصلہ کرے گا، کیکن شیطان تعصیں اس دعدے سے پھیرنے کے لیے دنیا میں فریب کا جال بچھا تا ہے تا کہتم الله تعالى كے نافر مان بن جاؤ ـ الله تعالى نے اس كى دعمنى اور طريقة واردات كو داضح طور پر بيان كيا ہے اور انسان كواس كے دھوكے يہاں كى على ہے۔ دھوكے يس آنے سے روكا ہے ـ اس كے دھوكے كى كئي صور تيس بيان كى على ہے۔

[6433] مران بن ابان سے روایت ہے، انھول نے کہا کہ میں حضرت عثمان میں ابان سے روایت ہے، انھول نے کہا ہوا جبکہ دہ چبوڑے پر بیٹے ہوئے متھ انھول نے انجی طرح وضوکر نے کے بعد فر مایا: میں نے نبی بڑا گئا کو اس جگہ وضوکر تے دیکھا ہے، آپ نے انچی طرح وضوکیا، پھر فر مایا: د جس نے اس طرح وضوکیا، پھر مسجد میں آیا اوروو رکعتیں ادا کیں، پھر وہیں بیٹھا رہا تو اس کے سابقہ گناہ معانی ہو جاتے ہیں۔' انھول نے کہا: نبی مڑا گئا نے (بیہ بھی) فر مایا: جات ہیں۔' انھول نے کہا: نبی مڑا گئا نے (بیہ بھی) فر مایا:

عَنْ يَخْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ:
عَنْ يَخْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ:
أَخْبَرَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ ابْنَ أَبَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَتَبْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِطَهُورِ وَهُوَ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَتَبْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِطَهُورِ وَهُو أَخْبَرَهُ قَالَ: وَأَيْتُ النَّبِيِّ عَنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُو فِي هٰذَا خَلِلِ عَلَى الْمُقَاعِدِ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَهُو فِي هٰذَا الْمُخْلِسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ اللهَ هٰذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ فَرَكَعَ مِنْ ذَنْبِهِ». وَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». وَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». وَقَالَ: «لَا تَغْشَرُوا». وَقَالَ النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

[راجع:١٥٩]

اللہ فوا کدومسائل: ﴿ اَس حدیث علی شیطان کی طرف ہے دھوکا دینے کی ایک صورت بیان کی گئی ہے کہ ابتمھارے پہلے ساہ تو معاف کر دیے گئے ہیں، لبذا مزید گناہ سرعام کر و۔ رسول اللہ کا گئا نے فرہایا ہے: تم اس دھوکے ہیں مت پڑو کہ تمھارے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں بلکہ اس ہے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ باقی رہے ہیرہ گناہ تو وہ تو بدو استغفار ہے معاف موں گے۔ ای طرح جو حقوق العباد ہیں وہ بھی حق داروں کے معاف کرنے ہے ہی معاف ہوں گے۔ ای طرح جو حقوق العباد ہیں وہ بھی حق داروں کے معاف کرنے ہے۔ ہی معاف ہوں گے۔ ﴿ وَ اَصْح رَبِ کہ جو الله الله الله وَ الله و الله وَ الله وَ

<sup>(</sup> صحيح مسلم، الطهارة، حديث: 544 (229). ﴿ صحيح البخاري، الوضوء، حديث: 159. ﴿ صحيح مسلم، الطهارة، حديث: 543 (228).

### (٩) بَابُ فَعَابِ الصَّالِحِينَ

باب: 9- نيك لوكون كافوت موجاناً

وَيُقَالُ: الذِّهَابُ الْمَطَرُ.

الذِّهاب، بارش كوبهى كما جاتا ہے۔

کے وضاحت: لفظ ذَهَاب تو چلے جانے اور بارش میں مشترک ہے، البتہ اگر ذال کے فتہ (زبر) کے ساتھ ہوتو اس کے معنی گزرجاتا اور جب اس کے کسرہ (زیر) کے ساتھ ہوتو بارش کو کہتے گزرجاتا اور جب اس کے کسرہ (زیر) کے ساتھ ہوتو بارش کو کہتے ہیں جس کی جُمع ذَهَابٌ ہے۔ ﴿

74٣٤ - حَدَّنَنِي يَحْمَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوْانَةَ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَيَبْقَى حُفَالَةً كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، لَا يُبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةً».

[6434] حفزت مرداس اسلمی ویاتی سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نی تالیا انھے نے فرمایا: ''نیک لوگ کے بعد دیگرے گزر جائیں سے اس کے بعد پچھ لوگ جو کے بھوسے یا تھجور کے پچرے کی طرح دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کو پچھ پروانہیں ہوگی۔'

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يُقَالُ: حُفَالَةٌ وَحُثَالَةٌ. [راجع: ٢١٥٦]

ابوعبدالله (امام بخاری دلشه) کہتے ہیں کہ حفالة اور حثالة کے معنی ایک ہیں۔

خوا كدومسائل: ﴿ اس حديث معلوم بوتا ہے كہ قيامت كے قريب بيز بين علاء اور اہل فيرسے خالى بوجائے گى اور اس ميں صرف جابل اور اہل شرباقى رہ جائيں گے، جن كى الله تعالى كے ہاں كوئى قدر ومنزلت نہيں ہوگى اور نہ وہ كى شاربى ميں بول عرب في اور ان كوئى اور نہ وہ كى مخالفت سے بول گے۔ ﴿ الله وَيَا كُو جَا بِي كہ وہ علاء اور اہل فير كوقدركى فكاہ سے ديكھيں اور ان كے قش قدم پر چليں، ان كى مخالفت سے انديشہ ہے كہ الله تعالى مخالفين كى كوئى پروانه كرے۔ والله أعلم،

باب: 10- مال و دولت کے فلتے سے ڈریتے رہا۔ چاہیے ارشاد باری تعالی ہے: "فلینا محمارے اموال و اولاد تحمارے لیے باعث آزمائش بیں۔" (١٠) بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ فِئْنَةِ الْمَالِ
وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَاۤ أَمُولُكُمُ
وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَاۤ أَمُولُكُمُ
وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَاۤ أَمُولُكُمُ

کے وضاحت: اس آیت کریم میں فتنے کا لفظ آ زمائش کے لیے استعال ہوا ہے۔ فتنے میں عام طور پر ایسی چیزوں سے آ زمائش ہوتی ہے جن سے انسان محبت کرتا ہے اور ان سے اس کا دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ آ زمائش آ ہتہ آ ہتہ اس طرح ہوتی ہے

<sup>1</sup> عمدة القاري: 514/15.

کہ دوسروں کو تو کیا ہااد قات خود فتنے میں پڑے ہوئے انسان کو بھی پتانہیں چاتا کہ وہ کس آ زمائش میں پڑچکا ہے۔ مال اور اولا واس طرح آ زمائش میں بڑچکا ہے۔ مال اور اولا واس طرح آ زمائش میں بی جین کہ بعض اوقات انسان ان کی محبت میں گرفتار ہوکر آخرت کی وائی نعتوں کوفراموش کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انھیں اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا تا ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے اجرعظیم کا باعث ہیں جیسا کہ اس آ بہت کے آخر میں ہے۔ الم بخاری ڈلھنے نے اس آ بت سے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھا نے فرمایا: "ہرامت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز باعث آ زمائش ہوتی ہے۔ میری امت کی آ زمائش مال دوولت کے ذریعے ہوگی۔ " کی رسول اللہ ٹاٹھا ایک مرتبہ خطبہ وے دیکھا کہ وہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں۔ آپ نے خطبہ چھوڑ کر مقیں اٹھایا اور نہ کورہ آ بیت تلاوت فرمائی۔ "

7٤٣٥ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنِي فَلْ الْهِمِرِهِ اللهِ ال

وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ اورا آرندويا جائة ناراض رہتے ہیں۔' یُغطَ لَمْ یَرْضَ » . [راجع: ٢٨٨٦] علاقے فائدہ: مال و دولت کی بندگی ہے ہے کہ اس کی چاہت اور طلب میں بندہ ایسا آرفقار ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور حلال و حرام کی حدود کا بھی پا بند ندر ہے۔ جو لوگ ورہم و دینار اور بہترین کپڑوں کے پجاری ہیں اور انھوں نے مال و دولت ہی کو اپنا معبود و مطلوب بنالیا ہے، اس حدیث میں ان سے بے زاری کا اعلان اور ان کے خلاف بدوعا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کی خبر و

 ٦٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِبَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا،

وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ». [انظر: ٦٤٣٧]

٦٤٣٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ مَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: مَا لَا يَقُولُ: هَلُو أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَا لَا لَا حَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا. قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذَٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ. [راجع: ١٤٣٦]

٩٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ مِلَا بَمْكَةً فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ النَّبِي عَلَى الْمِنْبَرِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ اللَّي يَكُ فَي خُطْبَتِهِ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَالِيًّا مَلاً مِنْ ذَهَبِ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَالِيًا مَلاً مِنْ ذَهَبِ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ أَنْ ابْنَ آدَمَ أُعْطِي الله عَلَى مَنْ أَعْطِي ثَانِيًا أَحَبً إِلَيْهِ ثَالِيًا، وَلَا يَسُدُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَا التَّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ ابْنِ آدَمَ إِلَا التَّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ ابْنِ آدَمَ إِلَا التَّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ ابْنَ

٦٤٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ:
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «لَو أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًّا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيًانِ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا أَحَبَ أَنْ يَمُلَأَ فَاهُ إِلَّا

قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ تعالی ہراس مخض کی توبہ قبول کرتا ہے جواس کی طرف رجوع کرتا ہے۔''

[6437] حضرت این عباس فاتخابی سے روایت ہے، افھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کاٹھا کو یہ فرماتے ہوئے سا: ''اگر این آ دم کے پاس مال کی بحری ہوئی وادی ہوتو وہ خواہش کرے گا کہ اتنا ہی مال اس کے پاس مزید ہو۔ انسان کی آ نکھمٹی کے علاوہ اورکوئی چیز نہیں بحر سکتی۔ اور جو انسان کی آ نکھمٹی کے علاوہ اورکوئی چیز نہیں بحر سکتی۔ اور جو انسان کی قرف رجوع کرتا ہے۔''

حضرت ابن عباس عاش نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ بیہ ارشادات قرآن سے ہیں یا نہیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن زبیر واٹن کو بیارشادات منبر پر کہتے سنا تھا۔

ا 64381 حضرت عباس بن سهل بن سعد سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر اللہ کا کو کمہ کرمہ میں منبر پر دوران خطبہ میں بیان کرتے سنا، انھوں نے کہا: اے لوگو! نبی تالی فر ماتے تھے: ''اگر ابن آ دم کوسونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کا خواہش مندر ہے گا۔ اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مندر ہے گا۔ اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا طالب ہوگا، ابن آ دم کے پیٹ کومٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور اللہ تعالی تو اس کی تو بہ تبول کرتا ہے جو (صدق دل سے) اس کی طرف رجوع کرے۔''

افطرت انس بن ما لک ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: ''اگر انسان کے پاس سونے کی رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: ''اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہوتو وہ چاہے گا کہ دو ہو جائیں۔ اور اس کا منہ مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور اللہ تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو (دل کی گہرائی سے) اس کی طرف

#### رجوع كرتا ہے۔"

التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

🚨 فوا کدومسائل: 🕽 ان احادیث میں مال و دولت کے متعلق انسان کی حرص بیان کی گئی ہے کہ دنیا سمیٹنے کی حرص عام انسانوں کی گویا فطرت ہے۔ اگر دولت سے ان کا گھر بھرا ہوا ہو، جنگل کے جنگل ادر میدان کے میدان بھرے پڑے ہول تب بھی ان کا دل نہیں بھرتا ادر وہ اس میں مزید اضافہ چاہتے ہیں۔ زندگی کی آ خری سانس تک ان کی ہوس کا یمی حال رہتا ہے۔ بس قبر میں جا کر ہی اس بھوک سے انھیں چھٹکارا ملتا ہے، البتہ جو بندے دنیا اور دنیا کی دولت کے بجائے اللہ تعالٰی کی طرف ا ہے دل کا رخ تھیرلیں اور اس ہے تعلق جوڑ لیں ، ان پر اللہ تعالٰی کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ اٹھیں اللہ تعالٰی اس دنیا ہی میں اظمینان اور غنائے نفس نصیب فرما دیتا ہے، پھرید دنیوی زندگی بڑے مزے اور سکون سے گزرتی ہے، ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے کدرسول الله ظافر نے فرمایا: ''جس مخض کی نیت طلب آخرت ہو، الله تعالیٰ اپنی طرف سے بے نیازی اس کے دل کونصیب فرما دے گا اور اس کے مگڑے ہوئے خراب حالات کوخود بخو د درست کر دے گا، پھر دنیا اس کے پاس خود بخود ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ اور جس مخض کی نیت طلَب دنیا ہو، اللہ تعالیٰ مختاجی کے آٹار اس کی آگھوں کے درمیان نمایاں کر دے گا اور اس کے حالات مزید خراب کر دے گا، پھر دنیا اسے صرف اس قدر ملے گی جو پہلے سے مقدر ہو چکی ہو گی۔'' 🕲 بہرحال ان احادیث میں رمول اللہ ٹاٹٹا کہ نے ہمیں دنیا کے فتنے ہے آگاہ کرتے ہوئے اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائي ب\_والله المستعان.

> ٦٤٤٠ - وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس، عَنْ أُبَيِّ قَالَ: كُنًّا نُرَى لهٰذَا مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿ٱلْهَىٰكُمُ أَلْتُكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: ١].

[6440] حفرت الى والله سے روایت ہے کہ ہم اسے قرآن سے خیال کرتے مصحی کرآست: ﴿ الَّهَا كُمُ التَّكَا أَرُ ﴾ نازل ہوئی۔

🏝 فواكدومساكل: ﴿ الفاظ حديث [لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًّا مِّنْ ذَهَبٍ ] كو كيم صحابة كرام شائعٌ قرآن بي مين عنه خيال كرتے تھ ليكن جب سورة التكاثر نازل موئى تو راز كھاك يرقرآن كے الفاظ نييں بلك يه حديث نبوى ہے جس كامضمون سورة التكاثر مين اداكيا حميا بيكونكة يت كريمه كمعنى يدين: وحميس مال كى كثرت نے يادالى سے غافل كردياحى كدتم قبرون میں جائیجے۔'' 🕏 حضرت ابو واقد لیٹی فاٹٹ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ٹافٹر کے پاس حاضر ہوتے تھے، جب وحی نازل ہوتی تو آ ب بميں بيان كرتے۔ ايك دن آ پ نے كہا: الله تعالى فرما تا ہے: " مهم نے مال اس ليے ديا ہے تا كه تم نماز قائم كرواور زكاة دو۔اگرابن آ دم کے لیے ایک وادی ہوتو وہ دوسری وادی کی تلاش میں رہتا ہے۔''®

مسئد أحمد: 183/5. ﴿ التكاثر 2,1:102. ﴿ مسئد أحمد: 219/5.



وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِكَ ٱلنِّكَانُو وَٱلبُسْنِينَ﴾ الْآيَةَ [آل عمران:١٤].

قَالَ عُمَّرُ: اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَهُ لَنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أُنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ.

باب:11- ارشاد نبوی: "بيه مال مت مر مرا اود

ارشاد باری تعالی ہے: ''لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت بہت دلفریب بنا دی گئی ہے، یعنی عورتوں ہے، بیٹوں سے .....'

حضرت عمر علاللہ نے فرمایا: ''اے اللہ! ہم تو سوائے اس چیز کے پچھے طاقت ہی نہیں رکھتے کہ جس چیز کو تو نے ہمارے لیے مزین کیا ہے، اس سے ہم طبعی طور پرخوش ہوں۔ اے اللہ! میں دعا کرتا ہوں کہ میں اس مال کو اس کے حق میں خہے کہ دار

خطے وضاحت: آیت کریمہ بیل جن چیزوں کا تام لیا گیا ہے، ان کی محبت انسان کے دل بیل فطری طور پر جا گڑیں ہے اور انھی چیزوں سے انسان کی اس دنیا بیل آز ماکش ہوتی ہے۔ لیکن ان چیزوں بیل کوئی چیز بھی ایئ نہیں جو بذات خود بری ہو کیونکہ ان سے محبت کرتا آیک فطری امرہے اور فطری امر بذات خود برانہیں ہوتا، البتہ بری چیز ہے ہے کہ انسان ان چیزوں کے حصول اور ان کی محبت بیل اس قدر گرفتار ہو جائے کہ اسے آخرت یاد بی ندرہے۔ سیدنا عمر جائٹ کی دعا کا مطلب ہے ہے کہ جو کوئی مال مسجح کی محبت بیل اس قدر گرفتار ہو جائے کہ اسے آخرت یاد بی ندرہے۔ سیدنا عمر جائٹ کی دعا کا مطلب ہے ہے کہ جو کوئی مال مسجح طرح تھے ہے صاصل کرے اور اسے مسجح جگہ پر صرف کرے تو وہ مال فتہ نہیں بنآ۔ اس دعا کا لیس منظر حافظ ابن حجو دلائے نے اس طرح کھا ہے: جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے بہت سا مال بطور غنیمت لا یا گیا۔ آپ نے فر مایا: اسے زیمن پر ڈال کر ڈھانپ دیا جائے، پھر لوگوں کو جمع کیا اور اس سے کپڑ ااٹھا کر آخیس دکھایا کہ وہاں زیورات، جوابرات اور دیگر بے شار ساز و سامان ہے۔ آپ کیوں رورہے ہیں؟ حضرت عمر نے فر مایا: اللہ تعالی جس قوم کو یہ مالی کیٹر دیتا ہے تو وہ مالکوں سے چھین کر ہمیں عطافر مایا ہے، آپ کیوں رورہے ہیں؟ حضرت عمر نے فر مایا: اللہ تعالی جس قوم کو یہ مالی کیٹر دیتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے خوزیز کی اور حمام کو طال جانتے ہیں، پھر نے کورہ دعا کی اور وہاں سے اس وقت تک ندا شھے جب تک کہ سارا مال تقسیم نہ کر دیا اور اس سے کوئی چیز باتی نہ رہیں۔ پھر تھوں کو مورہ کی اور دیاں سے اس وقت تک ندا شھے جب تک کہ سارا مال

افعوں نے کہا: میں نے نبی نافا سے بھی مانگا تو آپ نے انھوں نے کہا: میں نے نبی نافا سے پچھ مانگا تو آپ نے

٦٤٤١ - حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي

عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ - خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ - خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ إِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الشَّفْلَى ". [راجع: ١٤٧٧]

مجھے دیا۔ میں نے پھر سوال کیا تو آپ نے دیا۔ میں نے تیسری مرتبہ مانگا تو آپ ظافل نے عطا کیا، پھر فرمایا: "اے حکیم! دنیا کا یہ مال شیریں اور ہرا بحرا (خوشکوار) نظر آتا ہے، لہذا جو خض اسے نیک نیتی سے حرص کے بغیر لے گا، اس کے لیے اس میں برکت ہوگی اور جو اسے لا بی اور طبح کے ساتھ لے گا، اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگ، بیک ساتھ لے گا، اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگ، بیک سے باتھ سے بہتر ہے۔ کی سرنہیں ہوتا۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ "

فوائدومسائل: ﴿ رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله تعالى الله على ال

# باب:12-آدى كالووى بجوال نے آخرت

[6442] حضرت عبدالله بن مسعود الملائلة بن وابت ب، افعول نے کہا کہ بی تاللہ ان فرمایا: "تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال کے بجائے اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو؟" صحابة کرام المائلہ نے کہا: الله کے رسول! ہم میں سے برایک کواپنائی مال محبوب ہے۔ آپ تاللہ نے فرمایا: "پھر اس کا مال تو وہی ہے جواس نے آھے جھیج دیا اور اس کے اس کا مال تو وہی ہے جواس نے آھے جھیج دیا اور اس کے

## إِنْ اللهِ مَهُوَ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَهُوَ لَهُ اللهِ مَهُوَ لَهُ اللهِ مَهُوَ لَهُ

1887 - حَدَّنَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصِ: حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبِي: حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ اللَّيْمِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُكُمْ مَالُ وَارِيْهِ عَبْدُ اللهِ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَيُكُمْ مَالُ وَارِيْهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَالَهُ مَالًا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ

وارث کا مال وہ ہے جووہ (اپنے) پیچیے مچھوڑ کر چلا گیا۔"

مَا قَدَّمَ، وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ٩.

کے فاکدہ: در حقیقت انسان کا بال تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر آخرت کے خزانے میں جمع کر دیا، اس کے علادہ جو پکھ ہے وہ در حقیقت اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہے جن کے لیے وہ اسے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ ایک دوسری عدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے، رسول اللہ ظاہلہ نے فربایا: ''بندہ رٹ لگا تا ہے کہ میرا بال، میری دولت، حالا نکہ اس کا بال تو صرف تین چزیں ہیں: ایک وہ جو اس نے کھا کرختم کر دیا، دوسراوہ جو اس نے بہن کر پرانا کر ڈالا اور تیسراوہ جو اس نے اللہ کی راہ میں دے کر آخرت کے خزانے میں جمع کر دیا، اس کے علاوہ جو بکھ ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے جبکہ وہ خود میاں سے رفصت ہو جانے والا ہے۔'' آجب صورت حال یہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت ہی کو اپنا مقصود بنائے اور اسے سنوارنے کی فکر کرے۔

### (٣) بَابُ: الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْمُقِلُونَ

وَقَوْلُهُ نَعَالَى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَنَهَا﴾ الْآيَتَيْنِ. [مود:١٦٠١٥]

٦٤٤٣ - حَدَّنَنَا قُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْتُ لَبْلَةً مِنَ اللّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللهِ وَيَنِي يَمْشِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكُرَهُ أَنْ يَمْشِي فِي ظِلِّ يَمْشِي مَعَهُ أَحَدٌ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَقَتَ فَرَآنِي، فَقَالَ: "مَنْ هٰذَا؟ الْقَمَرِ فَالْتَقَتَ فَرَآنِي، فَقَالَ: "مَنْ هٰذَا؟ اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: "يَا أَبَا اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ نَعَالَ"، قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: "إِنَّ أَبَا ذَرِّ نَعَالَ"، قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: "إِنَّ أَبْكَ ذَرِّ نَعَالَ" فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: "إِنَّ الْمُعَلِّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ أَعْمَالَهُ وَبَيْنَ

# باب: 13- جولوگ دنیاش زیاده مال دار این وی

ارشاد باری تعالی ہے:''جوفض دنیا کی زندگی اوراس کی زینت کا طالب ہے .....''

صحيح مسلم، الزهد، حديث: 7422 (2959).

يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا»، قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِي: «اجْلِسْ هَاهُنَا»، قَالَ: فَأَجْلَسَنِي فِنِي قَاع حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي: «اِجْلِسْ هَاهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ»، قَالَ: فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ فَلَبِثَ عَنَّى فَأَطَالَ اللُّبْثَ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ: «وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟» قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، جَعَلَني اللهُ فِدَاءَكَ، مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا. قَالَ: «ذَلِكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ، قَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَّكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ [وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ"].

گے گر جے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواور وہ اسے دائیں، بائیں اور آ گے چیچے خرچ کرے اور اے اچھے کامول میں صرف كرے\_' ابوذر اللظ كہتے ہيں كه پھر ميں تعور ي ديرتك آپ كے ساتھ چلتا رہا، آپ نے فرمايا: "يہال بيٹھ جاؤ-" آپ نے مجھے ایک صاف میدان میں بھا دیا جس کے جارول طرف چقر تصاورآپ نے مجھتا کیدک:" یہال بیٹے رہو حى كه مين تمهارك پاس واپس آؤل-" كهرآب بقريلے میدان میں علے گئے حق کدمیری نگاموں سے اوجھل مو گئے اور مجھ سے بہت در تک غائب رہے۔ پھریس نے آپ ے سنا، آپ مدکتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں:''اگر چہ چوری کرے یا بدکاری کرے؟" جب آپ میرے پاس تشريف لائ تو مجه سے صبر نہ ہو سکا، میں نے عرض كى: الله كے رسول! الله تعالى مجھے آپ پر قربان كرے! اس پھر یلےمیدان کی طرف آپ سے باتیں کررہے تھ؟ میں نے کسی کوآپ سے گفتگو کرتے نہیں سا۔ آپ نے فرمایا: "بید حفرت جریل ملاه تھے جو پھر یلے میدان کی ایک طرف مجصے ملے اور کہا: اپنی امت کوخوشخری سنائیں کہ جوکوئی اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنایا ہوتو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے كها: اے جريل! اگرچه اس نے چورى كى مواور زناكيا ہو؟ انھول نے کہا: ہاں، میں نے پھر کہا: اگر چداس نے چوری کی جواور بدکاری کی جو؟ انھوں نے (جریل نے) کہا: ہاں، اگرچہاس نے شراب نوشی کی ہو۔'

قَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّنَنَا حَبِيبُ نَصْرِ نَهُ كَهَا: بَمِيں شَعِبَد نِ خُردى، أَحْسَ صبيب بن الى ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ثَابِت، أَمْشُ اور عبد العزيز بن رفيع نے بتايا، ان سے زيد رُفَيْع: حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبِ بِهٰذَا. بن وہب نے اس طرح بیان کیا۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي اللَّهُ وَاللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ وَلَا يَصِعُ إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ. قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ؟ قَالَ: حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ؟ قَالَ: مُرْسَلُ أَيْضًا لَا يَصِعُ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ.

ابوعبداللد (امام بخاری والله) نے کہا کہ ابوصالح نے حضرت ابودرداء ٹولٹن سے جو روایت بیان کی ہے وہ منقطع ہونے کی بنا رحیح نہیں۔ ہم نے یہ بیان کر دیا تا کہ اس حدیث کا حال معلوم ہوجائے۔ حضرت ابو ذر ٹولٹن سے مروی حدیث ہی صحیح ہے۔ کسی نے امام بخاری والله سے بوچھا: عطابن بیار نے بھی یہ حدیث حضرت ابودرداء ٹولٹن سے روایت کی ہے؟ انھوں نے کہا: وہ بھی منقطع ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں صحیح مہیں صحیح مہیں سے حدیث حضرت ابودرداء ٹولٹنائی سے مروی ہے، اس لیے حضرت ابودرداء ٹولٹنائے مروی حدیث کو نظرانداز کر دو۔

وَقَالَ: اضْرِبُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، هٰذَا إِذَا مَاتَ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ - عِنْدَ الْمَوْتِ. [راجع: ١٢٣٧]

ابوعبدالله المام بخاری کہتے ہیں، ابوذر وہ اللہ سے مروی حدیث کا مطلب ابودرداء واللہ سے مروی اس حدیث والا ہے: جب وہ مرتے وقت لاالمالا الله کهددے، لیمی توحید پر

ر صحيح مسلم، الزهد، حديث: 7463 (2979). ﴿ مسند أحمد: 427/5. 3. الأحقاف 20:46.

### باب: 14- نی ظل کے ارشاد گرای: '' مجھے یہ پہند نہیں کہ میرے لیے احدیہاڑ جتنا سونا ہو'' کا بیان

[6444] حضرت ابوذر مخاشر سے روایت ہے، انھول نے كہاكمين نى الله ك مراه مدين طيب كے پقريلے علاقے میں چل رہا تھا کہ ہمارے سامنے أحد پہاڑ خمودار ہوا۔ آپ نے فرمایا: "اے ابوذرا" میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا: " مجھے اس بات سے بالکل خوثی نہیں ہوگی کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہواور اس پر تین ون اس طرح گزر جائیں کداس میں سے ایک وینار بھی باقی رہ جائے سوائے اس تھوڑی سی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے چھوڑوں، گر میں اے اللہ کے بندول میں اس طرح، اس طرح اور اس طرح خرچ کر دول \_'' آب نے دائیں، بائیں اور چھے کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر آپ کھودر چلتے رہے،اس کے بعد فرمایا: ''ب شک زیادہ مال رکھنے والے قیامت کے دن مفلس ہوں مےسوائے اس محض کے جس نے اس طرح ، اس طرح اور اس طرح خرج کیا..... آپ نے وائیں، بائیں اور پیچھے کی طرف اشارہ فرمایا .... اور ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ " پھرآپ نے فرمایا: " تم اپنی جگه تهرواورمیرے آنے تک یہاں ہی رہو۔" پھر آپ رات کی تاریکی میں چلے گئے یہاں تک کرنظروں سے اوجمل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ایک بلند آ وازشی تو بجهے خطرہ لاحق موا مبادا نبی منافظ کو کوئی حادثہ بیش آ گیا ہو۔ میں نے آپ کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو مجھے آپ کا ارشاد باد آ عمیا: "تم این جگه تفهرد جب تک میں تحمارے ياس نه آجاوَل ـ'' چنانچه جب تك آب ظاهرٌ تشريف نبيس

### (16) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ وَاللَّهِ أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أَحُدِ هٰذَا ذَهَبًا»

٢٤٤٤ - حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَيْ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٌ»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هٰذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِئَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْتًا أَرْصُدُهُ لِدَيْن، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ لَهَكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا – عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ -». ثُمَّ مَشَى ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ لِمَكَذَا وَلَهَكَذَا وَهٰكَذَا - عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ – وَقَلِيلٌ مَا هُمْ». ثُمَّ قَالَ لِي: «مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ"، ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تُوَارَى فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي: «لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ»، فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَنَانِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ، فَذَكَرْتُ لَهُ. فَقَالَ: ﴿ وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟ ﴾ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ هَالَ: وَإِنْ زَنِّي، وَإِنْ سَرَقَ». [راجع: ١٢٣٧] لائے میں وہاں سے نہیں ہا۔ (جب آپ ٹافٹا میرے پاس تشریف لائے تو) میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے ایک آواز آپ کی بات یادآ گئی۔ آپ نے فرمایا: "تم نے کوئی آواز سی تھی؟" میں نے کہا: جی بال۔ آپ نے فرمایا: "وہ جرکیل علیقا تھے جو میرے پاس آئے تھے اور انھوں نے کہا: آپ کی امت میں فوت ہو جائے کہ اس خالت میں فوت ہو جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتو وہ جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتو وہ اور بدکاری بھی کی ہو؟ انھوں نے کہا: بال، اگر چہ وہ چوری اور بدکاری کا مرتکب ہوا ہو۔"

ﷺ فاكدہ: رسول الله طالل نے اپنے ليے ونيا ميں نقر و تقلدى كا انتخاب كيا۔ الله تعالى نے آپ كو قناعت، صبر اور توكل كا وافر سرمايہ وے كر موس زرے فارغ كر ديا، اس ليے معلوم ہوتا ہے كه رسول الله طالل نے فقر و فاقے كى جس حالت ميں زندگى گرارى وہ اپنے ليے آپ نے خود بى پسندى تقى اور اپنے ليے الله تعالى سے اسے خود بازگا تھا۔ والله المستعان.

324 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْهَةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَسِّتُنِي أَنْ يَسِّتُ إِلَّا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءً إِلَّا مَنْهً أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ ». [راجع: ٢٣٨٩]

[6445] حضرت ابوہریہ ٹاٹٹا ہے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''اگر میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہوتو مجھے یہ پہند ہے کہ تین را تیں بھی اس پرنہ گزرنے پائیں کہاس میں سے میرے پاس بچھ باقی ہو۔ اگر کسی کا قرض دور کرنے کے لیے بچھ رکھ چھوڑوں تو الگ بات ہے۔''

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث ہے پہا چلتا ہے کہ رسول الله طائع کو دنیا کے مال و متاع ہے کوئی ولچیسی ختی، چنانچہ حضرت عمر طائع فرماتے ہیں کہ شمل ایک و فعد رسول الله طائع کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔اس برکوئی بستر وغیرہ بھی نہیں تھا اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر نمایاں تھے اور آپ نے چڑے کے تیجے پر فیک لگار کھی متحی۔ میں آپ کی اس حالت کو دکھ کررو پڑا تو رسول الله طائع نے میرے رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! اہل فارس اور اہل روم کو اللہ تعالی نے اس قدر کشاوگی دی ہے اور آپ تو اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تم خوش

نہیں کہ ان کے لیے دنیا میں ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں۔'' ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر والٹونے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی امت پر کشادگی فرمائے کیونکہ اہل فارس اور اہل روم پر تو اس کی بہت ی نوازشات ہیں، حالا فکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا:''اے ابن خطاب! کیا تم ابھی تک اس مقام پر ہو؟ یہ کفار وہ لوگ ہیں کہ انھیں ان کی لذتیں اس دنیا کی زندگی میں جلد عطا کر دی گئی ہیں ۔'' 2 ﴿ امام بخاری الله کی پیش کردہ صدیت سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ علی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج معلوم ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ علی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کردیں صرف آئی دولت باتی رکھیں جس سے قرض کی اوائیگی ہو سکے واللہ المستعان،

### (١٥) بَابٌ: ٱلْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ. مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ هُمُّمْ لَهَا عَنمِلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥-٦٣].

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَمْ يَعْمَلُوهَا: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا.

### باب: - مال دار دہ ہے جو دل کاغنی ہو

ارشاد باری تعالی ہے: ''کیا وہ مجھتے ہیں کہ ہم انھیں جو مال واولاد دیے جا رہے ہیں ..... وہ انھی کو کرنے والے ہیں۔''

سفیان بن عیبینہ نے کہا: هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ہے مرادیہ ہے کہ ابھی انھوں نے وہ اعمال نہیں کیے لیکن ضرور ان کو کرنے والے ہیں۔

کے وضاحت: عنوان کامقصد یہ ہے کہ اگر دل غنی ہوتو تھوڑا بھی بہت ہے اور اگر دل غنی نہ ہوتو پہاڑ برابر دولت ملنے سے بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ آیت سے مقصود یہ ہے کہ کا فرول کو مال و دولت اور اولا درینا مطلق طور پر خیر و برکت نہیں بلکہ اس سے مراد گناہوں کے لیے ان کی رسی کو ڈھیلا کرنا ہے تاکہ گندگی سے جب ان کا پیلند لبرین ہوجائے تو انھیں اچا تک پکڑ لیاجائے۔

7167 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيْ قَالَ: "لَيْسَ الْغِنِي عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ».

[6446] حضرت الوجريره بطائل سے روایت ہے، وہ نی طاقا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: " تو مگری سے نہیں کہ سامان زیادہ ہو بلکہ دولت مندی سے کہ ول غنی ہو۔"

کے فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث کا مطلب بیہ کہ کثرتِ مال سے تو گری نہیں آتی کیونکہ بے ثارلوگ جن کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے دولت کی کثر میں رہتے ہیں،خواہ اس کے لیے

صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4913. 2. صحيح البخاري، المظالم، حديث: 2468.

افیس ناجائز ذرائع ہی کیوں نداختیار کرنے پڑیں، گویا حرص ولا کی کی وجہ سے تنگدست اور حقیر ہیں۔ اگر انسان کا دل غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر صبر اور قناعت کرتا ہے اور کشرت ہالی خواہش نہیں کرتا تو حقیقت کے اعتبار سے ابیاانسان غنی ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت رسول اللہ تاہی نے فرمائی ہے، آپ نے حضرت ابوذر اللہ سے فرمایا: ''اے ابوذر! کیا تو خیال کرتا ہے کہ مال کی کشرت تو نگری ہے۔'' میں نے کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تو سمجھتا ہے کہ مال کی قلت نا داری ہے؟'' میں نے عرض کی: بی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تو سمجھتا ہے کہ مال کی قلت نا داری ہے؟'' میں نے عرض کی: بی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ''تو گھری تو دل کی مال داری ہے اور فقیری تو دل کی ناداری ہے۔'' آپ قرآن کریم نے ایسے بے نیاز حضرات کی مال داری کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ''ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ آخیس خوشحال جھتے ہیں۔ قبیلا ان کے چیروں سے ان کی کیفیت بیچان سکتے ہیں۔ وہ لوگوں سے لیٹ کر سوال نہیں کرتے۔'' آپ ﴿ وَ وَ جَدَلَا عَائِلَا فَا غُنی ﴾ کے متعلق حافظ ابن حجر والئے نے لکھا ہے کہ اس غنا سے مراد بھی دل کی تو گھری ہے۔ ﴿

#### باب:16-فقروفاقه کی فضیلت

### (١٦) بَابُ فَضْلِ الْفَقْرِ

کے وضاحت: فقروفاتے کی فضیلت اس بنا پر ہے کہ رسول اللہ ظافیم نے خود اس انداز کا امتخاب کیا تھا جیسا کہ گزشتہ مدیث میں رسول اللہ ظافیم نے اللہ تعالی سے عرض کی تھی: ''اے میر ہے پروردگار! میں تو فقیرانہ زندگی چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانے کو ہو اور ایک دن کھانے کو ہو اور ایک دن کھانے کو ہو اور ایک دن کھانے کو نہ ہو'' در حقیقت آ ہے کا جومقام ومنصب تھا اور جوکا عظیم آ ہے کے ذمے تھا اس کے لیے فقر ومسکنت کی زندگی ہی شایان شان تھی۔ اگر اللہ تعالی قناعت وطمانیت اور رضا و تسلیم نھیب فرمائے تو بندوں کے لیے بھی بہ نسبت دولت مندی کے فقروفاتے کی زندگی ہی افضل اور بہتر ہے۔

74.87 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأَيُكَ فِي هَٰذَا؟» فَقَالَ لِرَجُلٌ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأَيُكَ فِي هُذَا؟» فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هٰذَا وَاللهِ حَرِيِّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُنْكَعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُنْكَعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُنْكَعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَعَّعَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا رَأَيُكَ فِي رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا رَأَيُكَ فِي مُؤْدَا؟» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا رَأَيُكَ فِي فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا رَأَيُكَ فِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ، هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ا (6447) حضرت سبل بن سعد ساعدی والئ سے دوایت ہے کہ ایک آ دی رسول اللہ طالغ کے پاس سے گزراتو آپ نے اپنی بیٹے والے ایک محض سے فرمایا: "اس آ دی کے متعلق تمصاری کیا رائے ہے؟" اس نے جواب دیا: یہ معزز لوگوں میں سے ہے۔اللہ کی شم ! یہ اس لائل ہے کہ اگر کسی کو پیغام نکاح بھیج تو اس کا نکاح کر دیا جائے اور اگر کسی کی سفارش کر ہے تو قبول کی جائے۔ رسول اللہ ظائم سے کر را تو من کر خاموش رہے۔ پھر ایک اور آ دی وہاں سے گزرا تو آپ نے اس سے سات کے متعلق پوچھا: "اس کے متعلق تو چھا: "اس کے متعلق تمصاری کیا رائے ہے؟" اس نے کہا: اللہ کے رسول! یہ تمصاری کیا رائے ہے؟" اس نے کہا: اللہ کے رسول! یہ

<sup>·</sup> أ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 396/2. ﴿ البقرة 273:2 3 فتح الباري: 11/329.

يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُشْمَعَ لِقَوْلِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الهذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ لهٰذَا». [راجع: ٥٠٩١]

صاحب تو مسلمانوں کے غریب طبقے سے ہیں۔ بداس الکن ہے کہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا نکاح نہ کیا جائے۔ اگر سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے اور اگر بات کرے تو اس کی بات نہ سی جائے۔ رسول اللہ تاہی نے فرمایا: "اللہ کے بال بد (مختاج) پہلے مال دار سے بہتر ہے، خواہ ایسے (مال دار) لوگوں سے زمین بھری ہوئی ہو۔

فوائدومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْ نِهِ اس مال داركود كي كرفر مايا: اگرسارى دنيااي مال دارول، متكبرول سے مجرجائے تو ان سب سے ایک مخلص مومن شخص مبتر اور اعلی ہے جو بظا ہر فقیر نظر آتا ہے۔ ﴿ اس حدیث سے ان سرمایہ دارول کی فدمت کا پہلونکاتا ہے جو قارون بن کر زندگی بسر کرتے ہیں اور مغرور رہتے ہیں، کیکن اگر فقیری کے ساتھ دل کا غنا ہے تو یہ ناداری اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ یہ فقیری حضرات انبیاء بیٹھ اولیاء اور انقیاء امت کی سنت ہے کیکن اگر فقیری کے ساتھ حرص، لالح اور طمع ہوتو اس سے موسل اللہ شائل نے بناہ ما تی ہے، نیز اس فقیری کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان گدا گری شروع کر دے، بلکہ وہ فقیر عزت و تحریم کی قابل ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہو، اس پر صبر کرے اور زبان پر کسی شم کا حرف شکایت نہ لائے پھر طال اور پاکیزہ روزی کمانے کی پوری پوری کوشش اور محنت بھی کرے اور لوگوں سے ما تھنے کی ذلت کو اپنے پاس نہ آنے لائے ورائلہ اعلیٰ .

188٨ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ: عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ نُرِيدُ وَجْهَ اللهِ فَوَنَّا مَنْ مَضَى لَمْ غَبُ بُنُ لَمْ يَأْخُدُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسَهُ بَدَا رَأْسَهُ بَدَنُ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى لِخُلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدِبُهَا . [راجع: ١٢٧٦]

افعوں نے افعوں نے دوارت ہے، افعوں نے کہا: ہم نے حفرت ذباب بن ارت وہائل کی عیادت کی تو افعوں نے افعوں نے افعوں نے فرمایا: ہم نے نبی طافیا کے ہمراہ اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے ہجرت کی تو ہمارا اجر اللہ کے ذہ مابت اللہ کو بیارے ہو گئے اور ہوگیا۔ ہم میں سے کچھ ساتھی اللہ کو بیارے ہو گئے اور افعوں نے اپنے اجر سے کچھ نہ لیا۔ ان میں سے حفرت افعوں نے اپنے اجر سے کچھ نہ لیا۔ ان میں سے حفرت مصحب بن عمیر مالی ہی ہیں جو غزدہ اسک می در چھوڑی تھی، جب ہم بطور گفن ان کا سر ڈھا نیتے تو ان کے پاؤں کھل جب ہم بطور گفن ان کا سر ڈھا نیتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے اور جب ان کے پاؤں چھیاتے تو سر نگا ہو جاتا، جاتے دور جب ان کے پاؤں چھیاتے تو سر نگا ہو جاتا، جنانچہ نبی خالی نے ہمیں تھم دیا کہ ہم ان کا سر ڈھا نیپ دیں اور باؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں۔ادر ہم میں سے پچھ وہ بھی اور باؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں۔ادر ہم میں سے پچھ وہ بھی

ہیں جن کے پھل دنیا میں خوب کیے اور وہ مزے سے چن چن کر کھا رہے ہیں۔

7٤٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَرَأَيْتُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ فَرَأَيْتُ أَعْنَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ". [راجع: ٣٢٤١]

تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ. وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ ابْنُ نَجِيحِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[6449] حضرت عمران بن حصین ٹاٹھ سے روایت ہے، دہ نبی ٹاٹھ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اس میں رہنے والے اکثر فقراء اور غریب لوگ تھے اور میں نے دوزخ میں جھا تکا تو اس میں اکثر عورتوں کود یکھا۔''

الیب اورعوف نے اس حدیث کے بیان کرنے میں ابورجاء کی متابعت کی ہے۔ صحر اور حماد بن نجیح نے ابورجاء سے، انھوں نے ابن عباس برائخا سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

کے فوائدومسائل: ﴿ ایک دوسری حدیث میں ان فاقد کش صحابہ کرام ان کھی کی تعریف دوسرے انداز سے کی گئی ہے۔حضرت عبداللہ بن عمرود الشخاک باس تین شخص آئے ، انھول نے کہا: اے ابو محمد! ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی خرچہ ہے نہ سواری اور نہ

<sup>1</sup> صحيح البخاري، مناقب الأنصار، حديث: 3925. ﴿ فتح الباري: 336/11. ﴿ جامع الترمذي، صفة القيامة، حديث: 2476. ﴿ فتح الباري: 336/11.

ساز وسامان ہی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو می شخانے فرمایا: تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم کچھ مال چاہتے ہوتو ہمارے پاس پھرآنا، اللہ تعالی فی حصارے لیے جو میسر فرمایا وہ ہم شخصیں عطا کریں گے اور اگر تم چاہوتو ہم تمھا را معاملہ حاکم وقت سے ذکر کر دیں گے؟ اگر تم چاہوتو صبر کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ کا ٹیٹا کو میہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہا جر فقراء قیامت کے دن مال داروں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ بشارت من کر تنگ دست فقراء نے کہا کہ ہم صبر کرتے ہیں اور ہم آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ آ حضرت عمران بن حصین دہائی سے مروی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ کا ٹیٹا نے فرمایا: "فرمایا: "فرایا اللہ تعالی دار بندے کو پہند کرتا ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتا۔ " فی واضح رہ جنت میں فقراء لوگوں کی اکثریت ان کا فقر نہیں بلکہ عقیدے کی درتی اور نیک اعمال کا جذبہ ہوگا اور اگر کوئی فقیر نیک کردار نہیں تو وہ قطعاً جنت کاحق دار نہیں ہوگا۔ بہر حال حدیث میں دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہونے پر ابھارا گیا ہے۔ ﴿

• 120 - حَدَّفَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ (6450) حفرت الْس كَالَا الله وايت ب، الهول فَ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ فرالما: في تَالِمُهُ فَ مِعْ وَسَرْخُوان (ميز) پر كھانا نہيں كھايا وَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَأْكُلِ يهال تك كرآپ كى وفات ہوگى اور نہ فوت ہونے تك النبي ﷺ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَأْكُلِ يهال تك كرآپ كى وفات ہوگى اور نہ فوت ہونے تك النبي ﷺ عَلَى خِوانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكُلَ آپ نے بھى باريك چپاتى بى تاول فرائى۔ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ. [داجع: ٥٢٨٦]

کے فوائدومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْهِ کی پوری زندگی میں ایسائیس ہوا کہ آپ نے اور آپ کے اہل وعیال نے دودن متواتر جوکی روٹی بھی بیٹ بھر کر کھائی ہو، اس طرح باریک چپاتی بھی بھی نہیں کھائی، بلکہ رسول الله علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی:
''اے اللہ! آل جمدکی روزی حسبِ ضرورت ہو۔'' یعنی روزی صرف اس قدر ہوکہ زندگی کا نظام چتا رہے۔ ﴿ نَی عَلَیْهُ کَ صَابَ کُرام عَنافَیہ کا بھی یہی حال تھا، چٹا نچہ حضرت ابو ہریرہ وہ کے گھالوگوں کے پاس سے گزرے، ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری مقل میں۔ انھوں نے آپ کو دعوت دی تو حضرت ابو ہریرہ وہ کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا: رسول اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے صحف کے نیکن آپ نے بیٹ بھرگندم کی روٹی نہیں کھائی۔ ﴿

<sup>(</sup>أ) صحيح مسلم، الزهد، حديث: 7463 (2979). 2 سنن ابن ماجه، الزهد، حديث: 4121. 3 فتح الباري: 337/11.

<sup>﴿</sup> صحيح البخاري، الرقاق، حديث: 6460. و صحيح البخاري، الأطعمة، حديث: 5416.

آ خرکار جب بہت ون گزر گئے تو میں نے ان کا وزن کیا، چنانچہوہ ختم ہو گئے۔ شَعِير فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ. [راجع: ٣٠٩٧]

فوا کدومسائل: ﴿ نَوْحات کے بعد اگر چہ گھر کے اخراجات میں وسعت آ گئی تھی لیکن دوسرے حضرات پرایار اور ان سے مدردی کے پیش نظر گھریلو زندگی کا وہی حال تھا جو حضرت عائشہ رہا نے بیان کیا ہے۔ ﴿ اس حدیث میں ہے کہ جب حضرت عائشہ رہا نے ایک نظر گھریلو زندگی کا ناپ تول کیا تو وہ ختم ہوگیا جبکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اپنا غلہ تا پا کر و، اس میں برکت موگی۔ ﴿ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت کے دفت ناپ تول کرنا باعث برکت ہے لیکن گھر میں خرچ کرتے وقت ناپ تول کرنا باعث برکت ہے لیکن گھر میں خرچ کرتے وقت ناپ تول کرنے ہوگا۔ ﴿

باب: 17- نبی تھی اور آپ کے محلبہ کرام کی معیشت کیسی تھی؟ نیز ان کا دنیادی لذتوں سے الگ رہنا

(١٧) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ مَيْشُ النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَتَخَلَّيهِمْ عَنِ الدُّنْيَا؟

کے دضاحت: رسول اللہ ظافی اور آپ کے صحابہ کرام جوائی کی زندگی اس قدر سادہ اور درویشانہ تھی کہ موجودہ رہن مہن کو و کھ کر اس سادہ زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج تو جو تھی دنیاوی عیش و آ رام میں غرق نظر آتا ہے۔ درج ذیل احادے میں رسول اللہ ظافی اور آپ کے جال نثار صحابہ کرام میں تو تو ہو تھی کہ کر راوقات اور انداز زندگی کی معمولی سی جھلک پیش کی گئی ہے۔ چونکہ ان کے سامنے 'لا عَیْشُ إِلّا عَیْشُ الْآخِرَة' کا تصور تھا، اس لیے دنیاوی ٹھاٹھ باٹھ سے وہ کوسول دور تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ اصحاب صفہ کو دیکھا، ان میں سے کسی ایک پر مصاب صفہ کو دیکھا، ان میں سے کسی ایک پر مصاب صفہ کو دیکھا، ان میں سے کسی ایک پر میں جو در نہ تھی۔ ان پر تہ بند ہوتا یا ایک چادر ہوتی۔ انھول نے اس کے کنارے گردنوں سے باندھ رکھے ہوتے تھے۔ ان میں سے پچھی بڑی چادر یہ تھی۔ ان کا سر نہ کھل میں سے پچھی کی چادریں نصف پنڈ کی تک اور پچھی کھنوں تک پپنجی تھیں اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے اکٹھا کرتا تا کہ اس کا سر نہ کھل جائے۔ اُن حضرت عبداللہ بن عمر تھا ہونے ہیں کہ ہم نے فتح نیبر سے پہلے بھی بھی بیٹ بھر کرنہیں کھایا تھا۔

[6452] حضرت ابوہریرہ ٹائٹؤے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کداللہ کی قتم! جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں، میں بعض اوقات بھوک کے مارے زمین پراپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا اور بھوک کی وجہ سے اپنے بیٹ پر پھر باندھ

٦٤٥٢ - حَدَّنَي أَبُو نُعَيْم بِنَحْو مِنْ نِصْفِ هٰذَا الْحَدِيثِ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ: الْحَدِيثِ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: آللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ

<sup>1</sup> صحيح البخاري، البيوع، حديث: 2128. ٤٠ فتح الباري:339/11. 3 صحيح البخاري، الصلاة، حديث: 442.

<sup>4</sup> صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4243.

لیتا تھا۔ ایک دن ایہا ہوا کہ میں اس رائے پر بیٹھ گیا جہاں صحاب کرام کی آ مدورفت تھی۔حضرت ابو بکر واللؤ وہاں سے گزرے تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ میرے پوچھنے کا مقصد صرف سیتھا کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں بلائیں لیکن وہ بغیر کچھ کیے وہاں ہے چل دیے۔ پھر حضرت عمر تاللہ میرے یاس سے گزرے تو میں نے ان ہے بھی قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق دریافت کیا اور در یافت کرنے کا مطلب صرف بی تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں کیکن وہ بھی کچھ کیے بغیر چیکے سے گزر گئے۔ان کے بعدابوالقاسم مَافِيمًا ميرے باس سے گزرے۔ آپ مُافِيمُ نے جب مجھے دیکھا تومسکرا دیے۔میرے چبرے کو آپ نے تار لیا اور میرے ول کی بات سمجھ کئے، پھر آپ نے فرمایا: "اے ابو ہرا" میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا: "میرے ساتھ آجاؤ' چنانچہ جب آپ چلنے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہولیا۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ پھریس نے اندر آنے کی اجازت ما گی توآب نے مجھے اجازت دے دی۔ جب آب اندر گئے تو آپ کو ایک پیالے میں دورھ ملا۔ آپ نے بوچھا: "نید دوده كهال سے آيا ہے؟" الل خاند نے كها: بي فلال مرديا عورت نے آپ کے لیے تھ بھیجا ہے۔ آپ ٹھا نے فرمایا: "اے ابوہرا" میں نے عرض کی: لبیک اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''الل صفہ کے پاس جاؤ اور انھیں بھی میرے یاس بلا لاؤ۔'' اہل صفہ اہل اسلام کے مہمان تھے۔ وہ گھر بار، اہل وعیال اور مال وغیرہ ندر کھتے تھے اور ند کسی کے یاس جاتے ہی تھے۔ جب آپ اللا کے پاس صدقہ آتا تو وہ ان کے پاس بھیج دیتے اور خود اس سے پچھ نہ کھاتے تھے اور جب آپ کے پاس بربیآ تا تواس سے کھ خود بھی کھا

الْجُوع، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِم ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا هِرِّ»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الْحَقْ»، وَمَضَى فَاتَّبُعْتُهُ فَدَخَلَ فَأَسْتَأْذِنُ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَح، فَقَالَ: همِنْ أَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ؟» قَالُوا: أَهْدُّاهُ لَكَ -فُلانَ أَوْ فُلَانَةُ - قَالَ: «أَبَا هِرَّ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي»، قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَام لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ، إِذَا أَتَنَّهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا اِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَنْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ: وَمَا لهٰذَا اللَّبْنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ؟ كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ لهٰذَا الَّلَبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذَا [جَاؤُوا] أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ لهٰذَا اللَّبْنِ؟ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بُدُّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا، فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ. قَالَ: «يَا أَبَا

هِرٌّ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «خُذْ فَأَعْطِهِمْ"، فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيً الْقَدَحَ فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىً الْفَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوَى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَى فَتَبَسَّمَ فَقَالَ: ﴿ أَبَا هِرٌّ ۗ ، قُلْتُ: لَبَيُّكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ». قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ»، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ. فَقَالَ: «اشْرَبْ» فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ»، حَتَّى قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا، قَالَ: "فَأْرِنِي"، فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ. [راجع: [0440]

لیتے اور ان کے پاس بھی بھیج دیتے تھے اور انھیں اس میں شریک کر لیتے تھے۔ مجھے سے بات ناگوار گزری۔ میں نے سوچا کہ اس دودھ کی مقدار کیا ہے جو وہ اہل صف میں تقسیم ہو؟ اس كاحق دار تو ميں تھا كہ اسے نوش كر كے بچھ قوت حاصل كرتا\_ جب (ابل صفه) أكيس عي تو (رسول الله مَاثِلُمْ ا مجھے ہی فرمائیں گے تو) میں ان میں تقسیم کروں گا، مجھے تو شایداس دودھ ہے کچھ بھی نہیں ملے گالیکن اللہ اوراس کے رسول نظای کا اطاعت اور ان کے تھم کی بجا آوری کے سوا کوئی حارہ بھی نہ تھا، چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور انھیں (آپ کی) دعوت منجائی۔وہ آئے اور انھوں نے اندرآنے کی اجازت ما تکی تو انھیں اجازت ل گئی۔ پھروہ آپ کے گھر میں اپنی اپنی جگہ رِ فروکش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: "اے ابو ہرا میں نے عرض کی: لیک اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: '' پیاله لواورسب حاضرین کودودھ بلاؤ'' میں نے وہ پیالہ پکڑا اور ایک ایک کو پلانے لگا۔ ایک شخص جب لی کر سیراب ہو جاتا تو مجھے پیالہ واپس کر دیتا۔ پھر میں دوسرے هخف کو دیتا۔ وہ بھی سیر ہو کر پتیا، پھر پیالہ مجھے واپس کر ديناه اى طرح تيسراني كر پھر پياله مجھے واليس كردينا، يبال تك كه مين في طافع كالمنا كالمنام الل صفه دوده في كر سراب ہو میکے تھے۔ آخریل آپ ٹالل نے پیالہ پڑا اور این باته پر رکه کر میری طرف دیکها اورمسکرا کر فرمایا: "اے ابو ہرا" میں نے عرض کی: لیک: اللہ کے رسول! فرمایا: "میں اور تو باقی رہ گئے ہیں" میں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ نے ع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا: "بیٹ جاؤ اور اسے نوش کرو۔' چنانچہ میں بیٹھ گیا اور دودھ بینا شروع كرديا\_آپ نے دوبارہ فرمايا: "اور پو\_" آپ مجھے اور ینے کامسلسل کہتے رہے حتی کہ مجھے کہنا پڑا: اس ذات کی قتم

جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے! اب پینے کی بالکل مخبائش نہیں۔ اس کے لیے میں کوئی راہ نہیں پاتا۔ آپ ظافی نے فرمایا: '' پھر جھے دے دو۔'' میں نے وہ پیالہ آپ کو دے دیا۔ آپ ظافی نے اللہ تعالی کی حمد وثنا کی اور ابسم اللہ پڑھ کر (ہم سب کا) بچا ہوا دودھ خودنوش فرمایا۔

کے فی اندومسائل: ﴿ معجد نبوی میں ایک چبورہ تھا جس میں بے گھر، بے در اور اہال و ممیال کے بغیر کھے خریب لوگ رہا کرتے تھے جنھیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان میں حضرت ابو ہر یرہ ٹاٹٹا بھی تھے جنھوں نے صرف حصول علم حدیث کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ ﴿ اس صدیت میں رسول اللہ ٹاٹٹا کا کھلام جمزہ ہے کہ ستر سے زیادہ اصحاب صفہ صرف ایک پیالے دودھ سے سیر ہو گئے۔ حضرت ابو ہریہ ہ ٹاٹٹا نے کھے بے صبری کا مظاہرہ کیا تھا کہ شاید ان کے لیے دودھ نہ ہے، اس لیے رسول اللہ ٹاٹٹا کہ مسکرا دیے۔ ﴿ امام بخاری بُرام ہائٹا کا گر راوقات کیا تھا۔ رسول اللہ ٹاٹٹا میش وعشرت کے بجائے فقرو فاقے کو ترج و دیے اور آپ کے جال شار صحابہ کرام ہائٹا کا گر راوقات کیا تھا۔ رسول اللہ ٹاٹٹا میش وعشرت کے بجائے فقرو فاقے کو ترج و دیے تھے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک آ دی رسول اللہ ٹاٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے اس جیل مورٹ کو تین مرتبہ و ہرایا۔ آپ نے فرمایا: ''وکھو اور موکٹا ہیں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے اس جیل مورٹ کو تین مرتبہ و ہرایا۔ آپ نے فرمایا: ''اگرتم اپنے دوگل میں سیچے ہوتو فقرو فاقے کا مقابلہ کرنے کے لیے فرمایا: ''اگرتم اپنے دوگل میں سیچے ہوتو فقرو فاقے کا مقابلہ کرنے کے لیے فرمایا: ''اگرتم اپنے دوگل میں سیچے ہوتو فقرو فاقے کا مقابلہ کرنے کے لیے فرمایا: ''اس نے کھوئی دیو میں مرتبہ و ہرایا۔ آپ نے فرمایا: ''اس نے کھرکیا: اللہ کی تم ایس کا معاملہ کرنے کے لیے فرمایا: ''اس نے کھوئی دیو میں میا کہ دورے کیا تا ہے۔ '' آ

٦٤٥٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: إِنِّي لَأُوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ يَقُولُ: إِنِّي لَأُوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ اللهِ، وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ اللهِ، وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ شَعْبِي. [راجع: ٢٧٢٨]

افران الله المحرت سعد بن الى وقاص التلك سے روایت به افھوں نے کہا کہ میں سب سے پہلا عربی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔ ہم نے اس حال میں وقت کر ارا ہے کہ ہم جہاد کرتے تھے لیکن ہمارے پاس جلہ کے چوں اور کیکر کے چھک کے علاوہ دوسری کوئی چیز کھانے کے لیے نہ تھی اور ہمیں بکری کی مینگنیوں کی طرح قضائے حاجت ہوتی تھی۔ (خککی کے سبب) اس میں کچھ بھی خلط ملط نہ ہوتی تھا۔ اب یہ بنواسد کے لوگ جھے اسلام سکھا کر درست کرنا چاہتے ہیں۔ پھر تو میں بدنھیب تھہرا اور میرا سارا کیا دھراا کارت گیا۔

ﷺ فوا کدومسائل: ﴿ حضرت سعد بن ابی وقاص والله علی عاروق والله علی و دور حکومت میں گونے کے گورز تھے۔ اہل کو فی انہوائی سازشی اور مکار تھے۔ بنواسعد قلیلے نے تو حد کر دی تھی۔ انھوں نے حضرت سعد والله کی متعلق شکایت کی تھی کہ بید حضرت جہاد میں نہیں جاتے۔ فیصلے کرتے وقت عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے اور نماز بھی تھے طور پرنہیں پڑھاتے۔ حضرت سعد والله نے ان لوگوں کی تر دید میں نہ کورہ بیان دیا۔ ﴿ امام بخاری والله نے اس حدیث سے دور نہوی میں صحابہ کرام والله اس سعد والله نہوں کے بتے کھا کر جہاد میں حصد لیا۔ کیکر کر راوقات کی وضاحت کی ہے کہ انھوں نے مشکل حالات میں اسلام قبول کیا اور درختوں کے بتے کھا کر جہاد میں حصد لیا۔ کیکر کے بتے کھا نے اور اس کی وجہاد میں حصد لیا۔ کیکر کے بتے کھا نے اور اس کی اختلا جہائی وہائے کی وجہ سے انھیں جو قضائے حاجت ہوتی وہ خشک ہونے کے باعث ایک دوسرے سے الگ ہوتی اور اس میں اختلا طرنہیں ہوتا تھا۔ ایسے حالات میں صحابہ کرام والتہ دین اسلام کے احکام کو خوب بجالاتے اور ان کے متعلق انھیں پوری پوری معلومات حاصل تھیں۔ ﴿ الله عمل اس وقت تھے جب فتوحات کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ وقتی نے بعد کائی حالات تبدیل کھلا تھا۔ وجود حضرت عاکشہ والتی ہیں: ''آ ل محمد نے تمین دن متواتر گندم کی بعد کائی حالات تبدیل کھلا تھا۔ یا گئے۔''

7٤٥٤ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرُّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قَبْضَ. [راجع: ٢٤١٥]

[6454] حضرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: حضرت محمد ٹاٹھا کے اٹل خانہ نے مدینہ طیبہ آئے کے بعد آپ ٹاٹھا کی وفات تک مجھی تین راتیں برابر گیہوں کی روئی پییٹ بھر کرنہیں کھائی۔

٦٤٥٥ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - هُوَ الْأَزْرَقُ - عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْلَتَبْنِ فِي يَوْمِ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ.

[6455] حفرت عائشہ تاللہ ہی سے روایت ہے، انھوں نے فر مایا: حفرت محمد ٹالٹیا کے گھرانے نے اگر بھی ایک دن میں دو مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف محجوریں ہوتی تھیں۔

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ الله عديث ميں ہے كہ جب فيبراور فدك فتح ہوئے تو وہاں ہے مال فى كى صورت ميں جو كچھ عاصل ہوا اس ميں رسول الله ظافظ كافمس ہوتا تھا۔ ان كے باغات سے جو تھجوریں نبی ظافظ كے جھے ميں آئيں، ان ميں ہے آپ الل خانه كا سال بحركا فرچ نكال كر باقى پيداوار الله تعالى كى راہ ميں صرف كر ديتے تھے۔ \* جب بيدعالت تھى تو بيفقر اور فاقد كشى چەمعنى دارد؟ اس كا جواب بيہ ہے كہ اہل خانه كے ليے سال بحركا فرچ ركھنے كے با وجود سائلين اور محتاجوں پراسے فرچ كر ديتے ہے۔ على الله على

<sup>(</sup>أ) صحيح البخاري، الأطعمة، حديث: 5416. (2) صحيح البخاري، فرض الخمس، حديث: 3094.

سے۔رسول اللہ طاللہ کا ایک بینمایاں پہلویہ ہے کہ آپ کی سائل کو ضالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے۔ ﴿ بعض اوقات نوبت پہل ایک بینی جاتی کہ عرشریف کے آخری جھے میں ایک بہودی ہے تیس وی مجوری ادھار لیں اور اپنی لوہ کی زرہ اس کے ہاں گر دی رکھی ، لیکن اسے چھڑانے سے پہلے آپ کی وفات ہوگئی۔ ﴿ ﴿ وَافْظَا اِبْنَ جَرِ وَلَا اِنْ حَرِ وَلِيْ نَ لَكُما ہِ كہ بِهِ فَاقَهُ اِسْ كُم ہِ اِنْ گروری کی وجہ سے نہ تھی بلکہ ایثار اور ہمدروی کی بنا پر تھی ، ویسے بھی آپ طابحہ کر کھانے کو پہند نہیں کرتے سے ۔ ﴿ وَاللّٰهُ أَعلم. ﴿ وَاللّٰهُ اَعْلَم. ﴿ وَاللّٰهِ اِنْ اِللّٰهِ اِنْ اِللّٰهِ اِنْ اِللّٰهِ اِنْ اِللّٰهِ اِنْ اِللّٰهِ اِنْ اِللّٰهِ اِنْ اِنْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

[6456] حضرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: رسول اللہ تلکی کا بستر چڑے کا تھا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ٦٤٥٦ - حَدَّثَني أَحْمَدُ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ وَحَشُوهُ لِيفٌ.

فوائد ومسائل: ﴿ ایک حدیث میں حضرت عمر والنوا پنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیما کو دیکھا کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور اس کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر نمایاں تھے اور سرکے نیچے چڑے کا تکمیتھا جس میں مجبور کی چھال تھی۔ ﴿ ﴾ وَ عَمالَ تَقی وَ الله عَلَیْ ایک عورت آئی اور اس نے کہ چھال تھی۔ ﴿ ﴾ وَ عَمالَ تَقی وَ الله عَلَیْ ایک عورت آئی اور اس نے رسول اللہ علی کا بستر و یکھا جوایک تہ شدہ جاور پر شمتل تھا۔ اس نے آپ علی ایک بستر بھیجا جس میں اون بحری ہوئی متحق ۔ رسول اللہ علی جب گھر آئے اور اسے دیکھا تو فر مایا: ' عائشہ! اسے واپس کردو، اللہ کی تشم! اگر میں جا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان بہاڑوں کوسونے اور چاندی میں بدل دے۔ ﴾

7٤٥٧ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ ابْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا هَمَّامُ ابْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ ابْنَ مَالِكِ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ ابْنَ مَالِكِ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَ عَلِيْةٍ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ، وَلا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ. [راجع: ٥٣٨٥]

(6457) حضرت قادہ سے روایت ہے، دہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو کی ضدمت میں حاضر ہوتے، ان کا نان بائی و ہیں موجود ہوتا (جوروٹیاں پکا پکا کر دیتا تھا)، لیکن حضرت انس ٹاٹٹو فرماتے: تم کھا و، میں نے تو کبھی نبی طاقی کو باریک چہاتی کھاتے نہیں دیکھا ادر نہ آپ نے بھی اپنی آئھوں سے بھونی ہوئی بکری ہی دیکھی یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔

🏜 فائدہ: رسول الله تلالا نے مدینه طیبہ پیل غزوات، حج وعرے کے سفروں سمیت وس سال ا قامت فرمائی، اس مدت میں

صحيح البخاري، الرهن، حديث: 2509. ﴿ فتح الباري: 352/11. ﴿ صحيح البخاري، اللباس، حديث: 5843.

فتح الباري: 11/354، والصحيحة للألباني، حديث: 2484.

آپ کے کھانے پینے کا یہی حال تھا جوسیدنا انس ڈاٹٹانے بیان کیا ہے بلکہ حضرت عائشہ بٹائا بیان کرتی ہیں کہ تین دن بھی سیر ہوکر گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ اکثر جو کی روٹی پر گزارا ہوتا، وہ بھی بھی بھاراییا ہوتا بصورت دیگر آپ ٹاٹیل پانی اور تھجوروں پر ہی گزارا کرتے۔حضرت انس ڈٹاٹٹ سے اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ جو کی روٹی اور رنگت بدلی موئی چربی لے کررسول الله طافی کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ کی زرہ مدیندطیب میں ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ آپ ٹاٹھ نے اس کے عوض یہودی سے اپنے اہل خانہ کی گزراوقات کے لیے جو لیے تھے اور آل محمد کے پاس شام کے وقت نہ ایک صاع گندم ہوتی تھی اور نہایک صاع کوئی اور غلہ ہی ہوتا تھا جبکہ آپ کی نو از واج مطہرات تھیں۔

> ٦٤٥٨ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا يَحْمَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنْ

نُؤْتَى بِاللَّحَيْمِ. [راجع: ٢٥٦٧]

٦٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَّنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: ٱلْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ أَبْيَاتِهِمْ فَيَسْقِينَاهُ. [راجع:

[6459] حفرت عائشہ علماً ای سے روایت ہے، افھوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے فرمایا: اے میرے بھانجے! همارا بيه حال تفاكه جم وو ماه مين تين جإند و يكفته تنه اور رسول الله ظائم کے گھروں میں آگ نہیں سکتی تھی۔ میں نے بوچھا: پھرتمھارا گزارا كيے ہوتا تھا؟ انھوں نے فرمايا: دو ساہ چیزوں پر: جو پانی اور مجوری ہیں۔ ہاں، آ پ کے کھ انصاری بروی تے جن کے پاس دودھ دینے والی اونٹیال تھیں، وہ رسول الله ظافل کے لیے دودھ بھیج دیے اور آپ مميل وبى دوره بلادية تھے۔

[6458] حفرت عاكشه والخفاس روايت ب، انھول نے

فرمایا: بهم پرمهیندگزر جاتا، جارا چولهانهیں جاتا تھا۔ ہم صرف

یانی اور مجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ ہاں ، بھی بھارتھوڑا سا

موشت كميل سے آجا تا تھا۔

- ٦٤٦٠ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ

[6460] حضرت الوہريه ثافظ سے روايت ہے، افھول نے کہا کدرسول الله ظافر نے دعا کی: "اے الله! آل محمرکو

<sup>1</sup> صحيح البخاري، البيوع، حديث: 2069.

أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صرف اتّنى روزى وے كه وہ زندہ رہ تكيس' قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا».

🗯 فوا كدومسائل: 🖫 ان احاويث معلوم هوتا ہے كدرسول الله الله الله الله الله كاطرز زندگى ادر انداز معيشت بهت ساده تقا، غذا بھى معمولی تھی جس ہےجہم اور روح کا رشتہ قائم رہ سکے،عموماً پانی اور مجوروں پر گزارا ہوتا، البنة بعض اوقات کوئی تھوڑا سا گوشت بھیج و يتا تو وه گھر ميں يكاليا جاتا ورند دو، وو ماه تك رسول الله ظافيم كے گھروں ميں دھواں نظر نہيں آتا تھا۔ بعض اوقات آپ كے مسائے جن کے پاس وووھ وینے والے جانور ہوتے تھے وہ دودھ جیج دیتے،آپ ٹاٹھ وہ اپنے اہل خاند کو بلا ویتے تھے، مجمی بھنی ہوئی کری آپ کے سامنے نددیکھی گئ، بہر حال کھانے کی چیزیں فراوانی کے ساتھ میسر نہ تھیں۔ 😩 ہمارے گھروں میں کئی گئی زم گرم بستر ہیں لیکن رسول اللہ ناتی کا کے پاس ایک بستر تھا جس کے اندر تھجور کی چھال بھری ہوئی تھیں جبکہ مدنی زندگی میں آپ کے ذرائع معاش حسب ذیل تھے: \* مال غنیمت: جهاد فی سبیل الله كاایک ثمره مال غنیمت بھی ہے۔ پہلی امتوں كے ليے مال غنیمت حلال نہ تفا۔اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت ہے اس امت کے لیے مال غنیمت کوحلال قرار دیا۔ مال غنیمت ہے رسول اللہ ﷺ کو یا نچواں حصدمتا جو بیت المال کا حصد ہوتا، تاہم اس ہے آ ب کی ضروریات بھی پوری کی جاتی تھیں۔ بنونضیر کے باغات، خیبر کی زمین اور باغ فدک ای مدسے تھا۔ خیبر کی پیداوار تین حصول میں تقتیم تھی: دو حصے عام مسلمانوں کے لیے ادر ایک حصہ آپ کے اہل وعیال پرخرج ہوتا تھا۔ \* مال فے: جو مال دھمن سے لڑائی کے بغیر حاصل ہوتا اسے مال نے کہا جاتا۔ یہ مال رسول الله مَالِيُلِمُ كے ليے خاص ہوتا تھا۔اس ميں آپ كواختيارتھا كہ جے چاہيں ديں اور جے چاہيں نہ ديں۔ باغ فَدَ ك جو بنونسير کی جلاوطنی کے وقت الله تعالیٰ نے آپ کوعطا کیا تھا اور وہ بطور مال نے آپ ہی کے پاس تھا، آپ اس میں پچھ حصدا سے اہل و عیال پرخرچ کرتے اور کچھ غریبوں ادر مکینوں میں تقتیم کر دیتے تھے۔ \* بیت المال میں سے بھی رسول الله ناتا کا حصد مقرر تھا۔ آپ نے خیبر کی زمین نصف بیدادار پر مزارعت کے لیے دے رکھی تھی، اس کی پیداوار سے گزراوقات ہوتا، مجبوری فراوانی ہے تھیں۔ جب خیبر فتح ہوا تو تمام از واج مطہرات ٹاکھا کے لیے اُسّی دست تھجور اور بیس وس بھ سالاندمقرر ہوئے۔ \* غیرملکی بادشاہوں کے تخاکف: رسول الله مالاً مالاً عالم ك درائع آمان ميس سے ايك مناسب حصة تحاكف كاشائل تھا، جس ميس مسلمانوں ك تما نف کے علاوہ اہل مدینہ کے غیرمسلم لوگوں کی طرف سے ہدایا کے ساتھ غیر ملکی حکر انوں کے تما نف بھی شامل ہیں۔ \* ایک مبودی کا بیش بہا تحفہ: مخریق قبیلہ بوقعقاع کا ایک امر ترین مبودی تھا۔ اسے رسول الله عقل سے انتہائی عقیدت تھی۔اس كسات باغ تصدوه آپ كى معيت يل غزوه احدين شريك تقاراس فغزدة أحديس شركت كوفت وصيت كي تقى كداكر وہ فوت ہوجائے تو اس کے تمام ماغات رسول الله طاللہ کی ملیت ہوں گے۔ وہ اس غزوے میں قبل ہو گیا تو اس کے تمام باغات بھی رسول الله ظافی کی ملکیت میں آ گئے۔ 🕻 🕲 رسول اللہ نے دولت کی فراوانی کے باوجود اپنے لیے سادگی اور قناعت کو پیند

① طبقات الكبرى: 501/1.

فر مایا اور بخز وانکسار کواوڑھنا بچھونا اور ہر طرح کے ناجائز فرائع آ مدنی سے اپنے دائن کو محفوظ رکھا۔ ہمارے رجمان کے مطابق آ پ ناہا کی درویشانہ زندگی اضطراری نہیں بلکہ اختیاری تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور بید دعا بھی ما تگی تھی: ''اے اللہ! ہمیں کھانا اتنا میسر ہوجس سے صرف زندگی باتی رہے۔'' اور آپ ووسروں پر ایٹار اور ہمدردی کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کی صرف ایک مثال چیش خدمت ہے: رسول اللہ تاہیم کے پاس مال غنیمت کے طور پر بہت سے غلام، لونڈیاں آئے۔سیدہ فاطمہ فاللہ آ پ کے مثال چیش خدمت ہو ہے۔ بیرداشت نہیں تاکہ گھرکی خدمت گزاری کے لیے کوئی توکر انی لائیس۔ آپ نے فرمایا: '' بیٹی! اہل صفہ کی فاقہ کشی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اکثر بھو کے رہے ہیں۔ بیں ان غلاموں کو جی کر ان کے کھانے کا بندو بست کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے آھیں وظیفہ بتایا جو تنجی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ 'آ

# (١٨) بَابُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

٦٤٦١ - حَدِّثْنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَشْعَتَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: شَعِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مَشْرُوقًا قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشُةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ عَنْهَا: أَيُّ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: فَلْتُ: فِي أَيِّ حِينِ كَانَ قَالَ: فَلْتُ: فِي أَيِّ حِينِ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ. يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ. يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ.

7٤٦٢ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. [راجع: ١١٣٢]

٦٤٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَفْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ»، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟

# باب: 18-میاندردی افتیار کرنا اور نیک عمل پر پیشکی کرنا

[6461] حفرت مروق سے روایت ہے، انھول نے کہا کہ بیں نے حفرت عائشہ رفتی سے پوچھا: کون سی عبادت نبی تلفظ کو زیادہ محبوب تھی؟ انھوں نے فرمایا: جس عبادت پر ہیکئی ہو سکے۔ میں نے پوچھا: آپ تلفظ کس وقت (تہجد کے لیے) بیدار ہوتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: جب مرغ کی آ واز سنتے۔

[6462] حضرت عائشہ بھا سے ہی روایت ہے، انھوں نے فر مایا: رسول اللہ طافی کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ تھا جسے آدی ہمیشہ کرتا رہے۔

1 مسند أحمد: 1/106.

قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةِ. سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرَوْحُوا، وَشَيْئًا مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا». [راجع: ٣٩]

7878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ مُوسَى بْن عُفْبَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَدُّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلُ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبً الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللهِ وَإِنْ قَلَّ». [انظر: اللهِ وَإِنْ قَلَّ». [انظر:

مُعَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ». وَقَالَ: «اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ».

جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ ﷺ؟ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ يَخْصُ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ وِيمَةً، وَأَيْكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَهِ عَلَيْهُ يَعْلِيمُ مَا كَانَ النَّبِي يَهِ يَهِ يَعْمَلُهُ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِي يَهِ يَهِ يَعْمَلُهُ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِي يَهِ يَهِ يَعْمَلُهُ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِي يَهِ يَهْ يَعْمَلُهُ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِي يَهِ يَهِ يَعْمَلُهُ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِي مُنْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِي يَعْمَلُهُ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِي يَعْمَلُهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهُ الْمَعْمِيعُ مَا كَانَ النَّبِي يَعْمَلُهُ يَعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّبِي يَعْمَلُهُ اللَّهُ عَمَلُهُ اللَّهُ عَمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِي يَعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ النَّهُمُ يَعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَامِ عَلَى النَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ يُعْلِعُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِعُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِعُ عَلَيْهُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِعُ عَلَيْهِ الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ عَلَيْهُ الْمُعْلِعُ عَلَى النَّهِ الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَيْهِ الْمُعْلِعُ عَلَيْهُ الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَيْهِ الْمُعْلِعُ عَلَيْهِ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ عَلَيْهُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ عَلَى الْمُعْلِعُ الْمُع

٦٤٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا

یہ کہ مجھے اللہ تعالی اپنی رحت کے سائے میں لے لے، لہذا تم درتی کے ساتھ مل جاری رکھو۔ میاندروی اختیار کرو۔ شح اور شام، نیز رات کے کچھ جھے میں لکلا کرو۔ اعتدال کے ساتھ سفر جاری رکھواس طرح تم منزل مقصود کو کھنے جاؤگے۔''

(6464) حضرت عائشہ دا شاہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فائی نے فرمایا: "درس کا قصد کرو، افراط وتفریط کے درمیان اعتدال اختیار کرواور یقین کرو کہتم میں سے کسی کواس کاعمل جنت میں واخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پہندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے ،خواہ وہ کم ہو۔"

ا 6465 حضرت عائشہ شاہئات روایت ہے، اضوں نے کہا کہ نی تالیم سے پوچھا گیا: کون سامل اللہ کے ہاں زیادہ پندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جس پر بیشکی کی جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو'' نیز آپ نے فرمایا: ''نیک کام کرنے میں اتن ہی تکلیف اٹھاؤ جھنی تم میں ہمت ہے۔''

(6466) حفرت علقمہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ جاتھ سے پوچھا: اے ام المونین! کہ میں نے حضرت عائشہ جاتھا سے پوچھا: اے ام المونین! نی نظام کی کو کرعبادت کرتے تھے؟ کیا آپ نے ایام میں سے کوئی خاص دن مقرر کر رکھا تھا؟ انھوں نے فرمایا: نہیں، بلکہ آپ کے عمل میں دوام ہوتا تھا۔ تم میں سے کوئ ہے جوان اعمال کی طاقت رکھتا ہوجن کی نبی نظام طاقت رکھتے تھے۔

[6467] حضرت عاكثه على عددايت ع، ده في عليم

مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ". قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ».

قَالَ: أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً. وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿سَدُّدُوا وَأَبْشِرُوا».

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: سَدِيدًا سَدَادًا: صِدْقًا. [راجع: ٦٤٦٤]

سے بیان کرتی میں کہ آپ نے فرمایا: "فیک عمل کرتے ونت حدید نه برهو بلکه قریب قریب رہو، لینی میانه روی اختیار کرو یشمصیں خوثی ہونی جاہیے کہ کوئی بھی ایے عمل کی وجدسے جنت میں نہیں جائے گا۔" صحابہ کرام نے عرض کیا: الله ك رسول! آپ بھى نہيں؟ فرمايا: "ميں بھى، مگر اس وقت جب الله تعالى مجھا بى رحمت اورمغفرت كےسائے میں ڈھانپ لے۔"

ایک دوسری روایت حضرت عائشہ علیہ سے مروی ہے، وہ نی سال سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: "دمیانہ روى اختيار كرواورخوش رهو ـ"

امام مجابد نے ﴿ قَوْلًا سَدِيْدًا ﴾ كى تفير كرتے موت فرمایا که سدید اور سداد کمعنی بین:سچائی۔

🚨 فوا کدومسائل: 🗓 ان احادیث میں کسی کام کومیانہ روی کے ساتھ ہمیشہ کرنے کی اہمیت وافادیت بیان کی گئی ہے۔ اس عنوان کے دو اجزاء نہیں بلکہ ایک ہی جز کے دورخ میں کیونکہ اس کام کو ہمیشہ کیا جاسکتا ہے جومیاندروی اور اعتدال کے ساتھ کیا جائے، اس میں افراط یا تفریط سے اس کی افادیت اور اہمیت مجروح ہوجاتی ہے۔قرآن کریم میں بے شار مقامات پر اعتدال قائم ر کھنے پرزور دیا گیا ہے۔ ہم صرف تین آیات پیش کرتے ہیں: \* ارشاد باری تعالی ہے: "آپ اپی نماز کو ندزیادہ بلندآ واز سے پڑھیں اور نہ بالکل بہت آ واز سے بلکہ ان کے درمیان اعتدال کا لہجہ اختیار کریں۔'' <sup>1</sup> اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیٰ کو تھم دیا کہ نماز میں قرآن اتنی بلندآ واز سے نہ پڑھیں کہ شرک قرآن کو برا بھلاکہیں اور نداتنی آ ہستہ پڑھیں کہ آپ کے صحابہ بھی نہ س سکیس بلکہ درمیانی راہ اختیار کریں۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''نہتم اپنا ہاتھ گردن ہے باندھ رکھواور نہ اسے پوری طرح کھلا ہی محصور دو ورشتم خود ملامت زدہ اور درما ندہ بن کررہ جاؤ گے۔'' اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ خرج كرتے وقت ندتو بخل سے كام لياجائے اور نداتنا زيادہ ہى خرچ كيا جائے كدائي ضرورت كے ليے بھى كچھ ندرہے بلكدميا ندروى کو اختیار کرنا چاہیے۔خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے:''اور جولوگ خرچ کرتے ہیں وہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ

بنيّ إسرآئيل 17:110. 2 بنيّ إسرآئيل 17:29.

بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔'' مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا معیوب ہے، اس طرح ضرورت کے وقت پیسہ خرچ نہ کرنا بلکہ اسے جوڑ کر رکھنا اللہ تعالیٰ کو پہندئیں بلکہ اعتدال کی پالیسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ﴿ اسراف اور بخل کے درمیان صفت کو اقتصا و یا قصد کہتے ہیں۔اس صفت کو اسلام نے پہند کیا ہے۔ اقتصاد یہ ہونہ زیادہ۔امام بخاری براشا، کے خوان اور بیش کروہ احادیت کا یکی مقصد ہے۔ واللہ أعلم،

٦٤٦٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَلِيّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى لَنَا يَوْمًا الصَّلَاةَ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيدِهِ مِنْ قِبَلِ قِبْلَةِ الصَّلَاةَ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيدِهِ مِنْ قِبَلِ قِبْلَةِ الصَّلَاةَ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَأَشِيتُ الْأَنَ - مُنْذُ صَلَّيْتُ لَي بَعْلِ اللهَ يَكُمُ الصَّلَاةَ - الْجَنَّةُ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قُبُلِ لَكُمُ الصَّلَاةَ - الْجَنَّةُ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قُبُلِ لَكُمُ الصَّلَاةً - الْجَنَّةُ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قُبُلِ لَمُنْ الْجَدَارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرُ، الْجَعَارِ وَالشَّرُ، الْجَعَ وَالنَّارَ مُمَثَلَتَيْنِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرُ،

افھوں نے کہا کہ رسول اللہ ناٹھ نے ہمیں ایک دوایت ہے،
افھوں نے کہا کہ رسول اللہ ناٹھ نے ہمیں ایک دن نماز
پڑھائی، چرمنبر پرتشریف لے عے اوراپنے ہاتھ سے مجد
کے قبلے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: ''جب میں نے شمیس
نماز پڑھائی تو اس وقت مجھے اس دیوار کی طرف جنت اور
دوزخ کی تصویر دکھائی گئی۔ میں نے آئ تک بہشت کی سی خوبصورت چیز اور جہنم کی سی ڈراؤنی شکل نہیں دیکھی۔ میں
نے آئ کے دن کی طرح خیراور شرجیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔

کے فوائدومسائل: ﴿ اِس حدیث میں نمازی کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھتے وقت جنت اور دوزخ کا اپنے ساہنے استحضار کرے تاکہ نماز میں شیطان کے وسوسے سے پیدا ہونے والی سوچ بچار سے محفوظ رہے۔ جو مخض انھیں اپنے ذہن میں رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف اور اس کی نافر مانی سے محفوظ رہے گا۔ ﴿ وَ افظ ابن حجر واللهٰ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں عمل پر بیکٹی کرنے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جو محض جنت اور دوزخ کو اپنے سامنے ظاہر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہے گا اور اس کی نافر مانی سے رک جائے گا۔ اس طرح حدیث کی عنوان سے مطابقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اعتدال کے ساتھ نیک عنوان سے مطابقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اعتدال کے ساتھ نیک عنوان پر بیکٹی کرنی چاہیے۔ ﴿

باب:19- فوف کے ساتھ اسد بھی رکھنی جاہے

سفیان نے کہا: قرآن کی کوئی آیت مجھ پر اتنی سخت نہیں

(١٩) بَابُ الرَّجَاءِ مَعَ الْخَوْفِ

وَقَالَ سُفْيَانُ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيَّ

مِنْ ﴿لَسْنُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَطَةَ وَٱلْإِنجِيــلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَرِيكُمْ﴾ [المائدة: ٦٨].

گزری جس قدر درج ذیل آیت ہے: ''تم کسی چیز پڑئیں ہو یہاں تک کہ تورات و انجیل کو اور اس (دین) کو قائم کرو جو تمھارے رب کی طرف سے تمھاری طرف نازل کیا گیا ہے۔''

خطے وضاحت: اس آیت کے گرال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سخت تھم ہے کہ جب تک کتاب الہی پر پوراعمل نہ ہواس وقت تک دین وایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ دراصل امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ صرف امید ہوتو وہ انسان کو تکبر تک پہنچا دیتی ہے اور صرف خوف ہوتو ناامیدی تک لے جاتا ہے۔ خوف اور امید پر ندے کے دونوں پرول کی طرح ہیں، جب تک دونوں برابر رہیں تو وہ بدستور اثر تا رہتا ہے اور جب کسی ایک پر میں نقص پڑ جائے تو اڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر دونوں پر جائے تو اڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر دونوں پر جاتے رہیں تو پرندے کی موت قریب آ جاتی ہے۔ بہر حال مومن کو اللہ تعالیٰ کے غصے کا ڈراور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا ہے۔

٦٤٦٩ - حَدَّثَنَا قَتْبَبَةُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ الْبَنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: الله خَلْقَ الرَّحْمَة يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ يَسْعًا وَيَسْعِينَ رَحْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ فِي خَلْلُ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَئَأَسُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَئَأْسُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ النَّرِ". [راجع: ١٠٠٠]

افعوں اللہ علی میں نے رسول اللہ طالح کی ہے روایت ہے، افعوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ طالح کی کو یہ فرماتے ہوئے سنا:
''اللہ تعالی نے رحمت کو جس دن پیدا کیا تو اس کے سوجھے کیے۔ پھر اس نے ننانوے جھے اپنے پاس رکھے صرف ایک حصہ اپنی تمام مخلوق کے لیے دنیا میں بھیجا، لہذا اگر کا فرکو اللہ کی ساری رحمت کا بہتہ چل جائے تو وہ بھی جنت سے مایس نہ ہواوراگر مومن کو اللہ کے باں ہرقتم کے عذاب کا علم ہوجائے تو وہ دوزخ سے بھی بھی بے خوف نہ ہو۔''

فوا کدومسائل: ﴿ مون کتنے بھی نیک اٹمال کرتا ہولیکن اسے ہروقت کھٹکا لگارہتا ہے۔ شاید میری نیکیاں بارگاو اللی میں قبول نہ ہوئی ہوں اور شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ یہی امید اور خوف ہے جس کے درمیان ایمان ہے۔ امید بھی کامل اور خوف بھی پورا پورا۔ قرآن کریم میں اللہ کے بندوں کی صفت ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے: ''وہ اپنے اللہ کی رحمت کے امید وار اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رجے ہیں۔ 'کھنرت عائشہ ٹاٹھا نے ایک مرتبہ رسول اللہ ٹاٹھا سے درج ذیل آیت کے متعلق دریافت

<sup>1</sup> بنيّ إسر آئيل 17:57.

فر مایا: ''وہ جو ویتے ہیں جو بھی دیں لیکن ان کے دلول میں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جانے والے ہیں۔'' '' عرض کی: جولوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں انصی کس بات کا ڈرلگا رہتا ہے؟ کیا وہ شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ رسول اللہ ظافر ایا: ''صدیق کی بٹی! یہ بات نہیں بلکہ وہ لوگ روزہ رکھتے ، نماز پڑھتے اور صدقہ دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہنے ہیں کہ شاید ان کاعمل قبول نہ ہو۔ یکی لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف لیکتے اور آ گے نکل جانے والے ہیں۔'' ' وہ خرال مسلسل گناہ کرتے جانا، پھر نجات کی امید رکھنا بریختی کی علامت ہے۔ ایک مسلمان کو چا ہیے کہ وہ حالت صحت میں ول پر نوف غالب رکھے اور مرتے وقت اس کے رحم و کرم کی امید رکھے۔ و اللہ أعلم،

# (٢٠) بَابُ الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر:١٠]

وَفَالَ عُمَرُ: وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ.

باب: 20- الله تعالى كى حرام كرده چيزوں سے رك جانا

ارشاد باری تعالی ہے: "بلاشبه صبر کرنے والوں کو بے حدو حساب اجرویا جائے گا۔"

حفرت عمر اللهُ نے فرمایا: ہم نے بہترین زندگی صبر ہی میں یائی ہے۔

فی وضاحت: صبر کے معنی ہیں: بری بات سے نفس کورد کنا اور زبان سے کوئی شکوہ و شکایت نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا مختظر دہنا۔ حافظ ابن حجر دالنے لکھتے ہیں کہ صبر کے بعد اگر عَنْ آجائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں: گنا ہوں سے خوو کوروکنا، اور اگر علی آجائے تو بیا کا تو بیطاعات میں استعال ہوتا ہے جیسے اس نے خود کونماز کے لیے روکا، آیت کر بمہ اور حفزت عمر المالئ کے اثر میں بہ دونوں معنی مراد ہیں۔ ﴿

187 - حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَشَأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْظَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ كُلُ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَذْخِرُهُ عَنْكُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَ يُعِفَّهُ الله، لَهُ مَنْ يَسْتَعِفَ يُعِفَّهُ الله،

(6470) حضرت ابوسعید خدری تافظ سے روایت ہے، انھوں نے بیان کیا کہ انصار میں سے چندلوگوں نے رسول اللہ انھوں سے بچھ انگا ہے جو مانگا آ ب کے ایک تھا وہ ختم ہوگیا۔ نے اسے دیاحتی کہ جو مال آ پ کے پاس تھا وہ ختم ہوگیا۔ جب سب بچھ ختم ہوگیا جو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیا تھا تو آ پ نے فر مایا: ''جو اچھی چیز میرے پاس ہے وہ میں تم سے چھیا کرنہیں رکھتا، لیکن بات یہ ہے کہ جوتم میں میں تم سے چھیا کرنہیں رکھتا، لیکن بات یہ ہے کہ جوتم میں

ے پچتارہے گا اللہ اس کو بچائے گا۔ جومبر کرنا چاہے اللہ اسے مستنفی اسے مستنفی کر دے گا۔ اور جو کوئی غنا چاہتا ہے اللہ اسے مستنفی کر دے گا۔ اور شمصیں اللہ کی نعمت صبر سے بڑھ کر کوئی دنہیں بلی ''

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَلَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الْصَّبْرِ». [راجع: ١٤٦٩]

فی فوائدومسائل: آیاس صدیت میں لوگوں سے بے نیاز رہنے کی ترغیب ہے اور اللہ تعالی پر تو کل کرتے ہوئے صبر ک ذریعے سے لوگوں سے نہ ما تینے پر ابھارا گیا ہے، نیز انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کا انظار کرے اور بے صبر ک کو اپنے پاس نہ آنے دے کیونکہ صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس پر بلا صد وحساب اجر و تو اب کا وعدہ ہے۔ آئی بلا ضرورت سوال کرنا حرام ہے اور صبر کے ذریعے سے اس حرام کے ارتکاب سے باز رہنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ عنوان کا مقصد بھی سوال کرنا حرام ہے اور صبر ایک عجیب نعمت ہے۔ صابر انسان کی طرف لوگوں کے دل ماکل ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے ہدردی کرنے کے لیے بچین ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم ہیں ہے: 'اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔' کی صدیث ہدردی کرنے کے لیے بچین ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم ہیں ہے: 'اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔' کی صبر دل کے آخری الفاظ: 'دکسی بندے کو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع کوئی نعمت عطائیس ہوئی' قابل غور ہیں، واقعہ بہی ہے کہ صبر دل کی جس کیفیت کا نام ہے وہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ہیں ایک مقام پر صبر کونماز پر مقدم کی جس کیفیت کا نام ہے وہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ہیں ایک مقام پر صبر کونماز پر مقدم کیا گیا ہے۔ آ

16471 حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ کاٹھ سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: نبی عُلھا اس قدر نماز پڑھتے کہ آپ کے
دونوں قدموں پر درم آ جاتا۔ آپ سے کہا جاتا تو آپ
فرماتے: "کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟"

مِسْعَرٌ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ - أَوْ تَنْتَفِخَ - قَدَمَاهُ. فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟». [راجع: فَيَقُولُ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟». [راجع:

[114.

فوائدومسائل: ﴿ ایک روایت ش صراحت ہے کہ اللہ تعالی نے نبی طافظ کے سب اگلے بچھلے گناہ معاف کردیے ہیں تو پھر آپ اس فدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے وہ جواب دیا جو اس مدیث میں ہے۔ ﴿ ﴾ اس مدیث کی عنوان سے مناسبت اس طور پر ہے کہ اللہ تعالی کا شکر کرنا واجب ہے اور واجب کا ترک حرام ہے۔ جب انسان، واجب کی اوائیگی میں اپنے نفس کومصروف رکھے گا تو لازی طور پروہ حرام چیزوں سے خود کو باز رکھے گا۔ بہر حال شکر کے لیے صبر لازی ہے کیونکہ اس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پرکار بنداوراس کی نافر مانی سے بازر ہتا ہے۔ ﴿ وَاللّٰهِ أَعلَم.

ر البقرة 2:153. 2. البقرة 4:22. 3. صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4836. 4 فتح الباري: 11/369.

# باب: 21- (ارشاد باری تعالی:)''جوکوئی الله پر توکل کرےگا تو دہ اسے کافی ہے'' کا بیان

### (٢١) بَابُ: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ \* [الطلاق: ٣]

قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُنَيْمٍ: مِنْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ.

رئع بن علیم نے کہا: یہ تو کل ہراس مشکل میں ہے جو لوگوں کو پیش آئے۔

خلق وضاحت: صبراور بے نیازی ای صورت میں فائدہ منداور ثمر آور ہوگی جب اللہ تعالی پر توکل ہو۔ اسباب کو ترک کر کے خلوق پر بھروسا کرنا توکل نہیں۔ امام احمد بن طنبل بلان سے سوال ہوا کہ ایک آدمی اپنے گھر یا مسجد میں بیٹے جاتا اور کہتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گاحتی کہ میرا رزق خود میرے پاس آئے، کیا بی توکل ہے؟ انھوں نے فرمایا: بیٹخض علم سے جاتل ہے کیونکہ رسول اللہ تابی کا ارشاد ہے: ''اللہ تعالی نے میرا رزق نیزے کی نوک میں رکھا ہے'' آس سے معلوم ہوا کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں۔'' گ

18۷٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَدِ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ اللهِ عَلَيْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ». [راجع: ٢٤١٠]

164721 حضرت ابن عباس دائش سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَقِظ نے فرمایا: ''میری امت کے متر ہزار انسان حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ بیدہ لوگ موں گے جو جھاڑ چو تک نہیں کراتے اور ند شکون کیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بی بھروسا کرتے ہیں۔''

فوائدومسائل: ﴿ الله روایت میں ہے: ''وہ آگ ہے واغ وے کر اپنا علاج نہیں کریں گے۔' ﴿ بعض حضرات نے اس حدیث سے یہ مفہوم کشید کیا ہے کہ وہ خوش قسمت حضرات اسباب کا استعال ترک کر کے اللہ تعالی پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ امام بخاری براش ان کی تروید کرنا چاہتے ہیں کہ اگر حدیث کا یہ مقصد ہوتا تو رسول اللہ تالی اس کی صراحت فرما وسیتے لیکن اس حدیث میں صرف تین چیزوں کا ذکر ہے: آگ سے واغ وے کر علاج کروانا۔ وم کا مطالبہ کرنا اور بدشگونی لینا۔ ﴿ یہ اسباب خود شریعت میں منوع ہیں تو حدیث کا مفہوم ہیہ ہی میں بندے وہ ہوں گے جوانی تعالی کو ناپند ہیں، اس لیے مطلقا اسباب کو اعتماد اور کھروسا کرنے کی وجہ سے ان اسباب کو استعال نہیں کرتے ہوں گے جو اللہ تعالی کو ناپند ہیں، اس لیے مطلقا اسباب کو ترک کرنا حدیث کا مجموم بیان کیا ہے۔ ﴿ ﴿ قَ اس حدیث کا میکی مفہوم بیان کیا ہے۔ ﴿ ﴿ قَ اس حدیث کا میکی مفہوم بیان کیا ہے۔ ﴿ ﴿ قَ اس حدیث کا میکی مفہوم بیان کیا ہے۔ ﴿ ﴿ قَ اس حدیث کا میکی مفہوم بیان کیا ہے۔ ﴿ ﴿ قَ اس حدیث

<sup>﴿</sup> مسند أحمد: 50/2. ﴿ فتح الباري: 370/11. ﴿ صحيح البخاري، الطب، حديث: 5705. ﴿ حجة الله البالغه: 92/2.

کوصرف پیش کوئی پر بی محمول نہ کیا جائے بلکہ حدیث کا اصل منشا یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی کو معیاری توکل والی زندگی بنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالی کے فضل سے جنت میں بے صاب جانے والوں کی فہرست میں ان کا نام آ جائے۔ اللّٰهُمَّ اجْعَلْناً مِنْهُم ۔ آمین یا رب العالمین،

#### (٢٢) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ

7٤٧٢ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّنَنَا مُسْلِمٍ: حَدَّنَنَا مُسْلِمٌ: أَنْبَأَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ وَفُلَانُ وَرَجُلٌ فَالِثُ أَيْضًا، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً: أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَى كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً: أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ: أَنِ اكْتُبُ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ المُغْيرَةُ: إِنِّي الْمُغِيرَةُ: إِنِّي المُغْيَرَةُ: إِنِّي المُعْتِدُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». [ثَلَاثَ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». [ثَلَاثَ مُرَّاتِ] قَالَ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، مَرَّاتٍ] قَالَ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَمَنْعِ وَكَانَ بَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَمَنْعِ وَكَانَ بَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَمَنْعِ وَمَاتِ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأَدِ الْبَنَاتِ. وَكَانَ بَنْهَى وَوَأَدِ الْبَنَاتِ. وَكَانَ بَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَمَنْعِ وَهَاتِ، وَوَأَدِ الْبَنَاتِ، وَعَقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأَدِ الْبَنَاتِ. وَكَانَ بَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَمَنْعِ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأُدِ الْبَنَاتِ.

وَعَنْ هُشَيْم: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَالَةً. الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ.

## باب:22- ب فائدہ گفتگو کرنامنع ہے

ا 6473 حضرت مغیرہ بن شعبہ نگاتھ کے کا تب ور اد بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ راٹھ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ نگاٹھ کو خط کھا کہ کوئی حدیث جوتم نے رسول اللہ عالما کہ کوئی حدیث جوتم نے رسول اللہ عالما کہ کوئی حدیث جوتم نے رسول اللہ عالما نے معیں کھا: میں نے آپ عالی سے سنا، آپ نماز سے انھیں لکھا: میں نے آپ عالی سے سنا، آپ نماز سے فراغت کے بعد یہ پڑھتے تھے: "اللہ کے سواکوئی معبود برق نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے برق نہیں۔ اس کے برق نہیں۔ اس کے جز پرخوب قادر ہے۔ اور وہ ہم جز پرخوب قادر ہے۔" یہ تمین مرتبہ پڑھتے تھے، نیز آپ فضول گفتگو، زیادہ سوال کرنے، مال کے ضیاع، اپنی چیز بچا کر رکھن، دومروں کی چیز بائلنے، ماؤں کی نافرمانی کرنے اور لاکے ور کون کور کرنے سے منع کرتے تھے۔

ہشیم کہتے ہیں کہ ہمیں عبدالملک بن عمیر نے بتایا، انھوں نے کہا: میں نے وراد سے سنا، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ثالثًا سے، وہ نبی تالیک سے بیرحدیث بیان کرتے تھے۔

﴿ وَالْكُومِسَائُلِ: ﴿ قَبْلُ وَقَالَ سِمِ ادْ ہِ اللَّهِ كَا وَرفضول گفتگوجس كاكوئى فائدہ ند ہو۔ بندة مومن كوالى فضول باتوں عند وَ بات كو روكا عند وَ بات كوروكا عند وَ بات كوروكا عند كرنى چاہيں ہوں اور باتوں اور باتوں اور باتوں اور باتوں سے بات كوروكا عند كوروكا باتوں اور باتوں اور بات كاكدہ كاموں سے بات كوروكا باتوں اور باتوں اور بات كاكدہ كاموں سے بات كوروكا باتوں اور باتوں اور باتوں كوروكا كوروكا باتوں كوروكا باتوں كوروكا باتوں كوروكا باتوں كوروكا كوروكا كوروكا كوروكا كورو

[راجع: ٨٤٤]

﴿ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلاضرورت اور بے فائدہ گفتگو نہ کرنا اور لغو وفضول مشاغل سے خود کو محفوظ رکھنا انسان کے اچھے اسلام کی علامت اور اس کے ایمان کی خوبی ہے۔امام بخاری اٹسٹنز کا مقصد بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان لغویات سے خود کو محفوظ رکھے۔

## (٢٣) بَابُ حِفْظِ اللَّسَانِ

وَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوِ لْيَصْمُتْ».

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق:١٨].

### باب:23- زبان كي حفاظت كرنا

(ارشاد نبوی ہے:)'' جو کوئی اللہ پر ایمان اور قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔''

ارشاد باری تعالی ہے:''انسان جو بات بھی زبان سے نکالیّا ہے تو ایک مگہان فرشتہ اسے لکھنے کے لیے تیار رہتا ''

کے وضاحت: دنیا بی زیادہ جھڑے اور فسادات زبان کی بے احتیاطی سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ انسانوں سے جو بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی زیادہ تر زبان ہی سے ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ ٹاٹیٹی اس کی بہت تا کید کرتے تھے کہ زبان کو قابو میں رکھا جائے اور برقتم کی بری باتوں بلکہ بلا ضرورت اور بے فائدہ گفتگو سے بھی زبان کو نگام دی جائے۔ جب بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہ ہواور بات کرنے سے کسی خیریا نفع کی امید نہ ہوتو خاموش ہی رہا جائے۔

٦٤٧٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ:
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ: سَمِعَ أَبَا حَازِم عَنْ سَهْلِ
ابْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ يَضْمَنْ لَهُ
لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ
الْجَنَّةُ ٥. [انظر: ١٨٠٧]

[6474] حضرت بهل بن سعد فالنظر سے روایت ہے، وہ رسول الله طالع سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: "جو فخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان اور دونوں ٹاگوں کے درمیان کی ضانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضانت دیا ہوں۔"

کے فواکد دمسائل: ﴿ اِسْانی اعضاء میں زبان کے علاوہ جس عضوی حفاظت کو خاص اہمیت حاصل ہے وہ انسان کی شرمگاہ ہے،
اس لیے اس حدیث میں رسول اللہ تاثیج نے دونوں اعضاء کی ضانت بیان فر مائی ہے کہ جو بندہ اس کا ذمہ لے لے کہ وہ اپنی زبان
کی بھی حفاظت کرے گا اور شہوت نفس کو بھی لگام دے گا میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا ذمہ لیتا ہوں۔ ﴿ اِسْ بِی حِفاظت کرے گا اور شہوت نفس کو بھی لگام دے گا میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا ذمہ لیتا ہوں۔ ﴿ اِسْ بِی جُوالِیان کے بنیادی مطالبات کو
بات بھی ذہن میں رہے کہ رسول اللہ شائی کے اس فتم کے ارشادات کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''اپنی زبان پر قابور کھو۔'' ا

٩٤٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ وَالْيَوْمِ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ عَنْمُ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَاللهِ وَالْيُومِ وَلَيْ وَالْيَوْمِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْيُومِ وَاللهِ وَالْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْهِ وَالْهِوْمِ وَالْ

[6475] حضرت الوہریرہ ٹاٹھ سے روایت ہے، اُنھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فر مایا: ''جس شخص کا اللہ پر ایمان اور قیامت پر یفین ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کیے یا خاموش رہے۔ اور جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جس شخص کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔''

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِيَّ النَّبِيَّ يَقَلِيُ النَّبِيَّ يَقَلِيُ النَّبِيِّ وَقَالُ: «قَلْنُ اللَّهُ أَيَّامٍ، جَائِزَتُهُ»، قِيلَ: وَمَنْ وَمَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»، قَالَ: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقُلُ خَيْرًا أُولِيْمُ الْآخِرِ فَلْيُقُلُ خَيْرًا أُولُولُ اللهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقُلُ خَيْرًا أُولُولُ اللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ فَلْيُقُلُ خَيْرًا

[6476] حضرت الوشری خزاعی دی الله سر دوایت ہے، انھوں نے کہا: میرے دونوں کا نوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا ہے کہ نبی می الله الله نفی الله تھا: ''مہمانی تین دن ہوتی ہے اور اس کا جائزہ بھی۔'' پوچھا گیا: اس کا جائزہ کیا ہے؟ آپ نے فر بایا: ''ایک دن ایک رات۔'' اور فر بایا: ''جوکوئی الله پر ایمان اور یوم آخرت پر یفین رکھتا ہے اس چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام واحر ام کرے اور جو محف الله پر ایمان اور آخرت کے دن پر یفین رکھتا ہے اس جا ہے کہ وہ اچھی بات کے یا پھر خاموش رہے۔''

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ شریعت میں زبان کی حفاظت کے متعلق بہت زور دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ناٹیم کا ارشاد گرامی ہے:

"مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔" ایک دفعہ حضرت معاذ اللہ علی ناللہ
کے رسول! ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان پر ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا: "اے معاذ! تجھے تیری ماں گم پائے!
لوگوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہے معنی باتیں ہی گرامیں گی۔" ﴿ ﴿ آ تَ ہِمِی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ جو برے برے گناہ وبا کی طرح عام ہیں ادر جن سے محفوظ رہنے والے بہت کم ہیں ان کا تعلق زیادہ تر زبان میں سے۔ اعاذنا الله منها.

افعوں اللہ علام کو فرماتے ہوئے سنا: ''بے شک بندہ ایک فرماتے ہوئے سنا: ''بے شک بندہ ایک

٦٤٧٧ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الإيمان، حديث: 10. 2 مسند أحمد: 5/237.

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ». [انظر: يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ». [انظر:

بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق غور وفکر نہیں کرتا، اس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور جا گرتا ہے جس قدر مشرق اور مغرب کے ورمیان مسافت ہے۔''

74٧٨ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرِ: سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرِ: سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بَعْنِي ابْنَ دِينَارِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ، لَيْتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا لَيَتَكَلَّمُ بَالًا يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ اللهِ بَل يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي

64781 حضرت ابو ہریرہ فٹاٹ بی سے روایت ہے، وہ نی طائلہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: '' بے شک بندہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایک بات منہ سے نکالتا ہے، بندہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایک بات منہ سے نکالتا ہے، اسے وہ بچھ اہمیت بھی نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے اللہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضی کا باعث ہوتا ہے، اس کے ہاں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی لیکن اس کی وہہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔''

فائدہ: بعض اوقات انسان ایسی گفتگو کرتا ہے اور اس پر مرتب ہونے والے، نتائج پر غور نہیں کرتا تو اس کی پاداش میں وہ جہنم میں دافل ہوجاتا ہے، اس لیے شریعت میں زبان کے استعال کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حدیث میں ہے: ''جب آ دمی صبح کرتا ہوتو اس کے تمام اعضاء زبان کی منت ساجت کرتے ہوئے کہتے ہیں: ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ ہم تیرے ہی رحم و کرم پر ہیں اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اگر تو نے غلط روی افقیار کی تو ہم بھی بھٹک جائیں گے۔'' آ ایک دوسری حدیث میں دل کی بیضوصیت بیان کی گئی ہے کہ انسانی اعضاء کے درست رہنے کا دار و مدار اس کے دل پر موقوف ہے۔ ان دونوں میں کوئی تضاونہیں کے ونکہ اصل حیثیت تو دل ہی کی ہے لیکن ظاہری اعضاء میں چونکہ زبان اس کی تر جمان ہے، اس لیے دونوں کی خرورہ نوعیت بیان کی گئی ہے۔ اگر بید دونوں گھیک ہیں تو خیریت بصورت دیگر انسان کی خیریت نہیں ہے۔ واللہ المستعان.

باب:24-الله عزوجل كے ڈرسے آبديده مونا

ا 6479 حفرت ابو ہریرہ بھڑ سے روایت ہے، وہ نی بھڑ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "سات طرح

(٢٤) بَابُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ

٦٤٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
 عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

کے لوگ وہ ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا: (ان میں ایک وہ فخص بھی ہے) جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آتھوں ہے آنسو جاری ہو گئے۔'' عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ: رَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ فَفاضَتْ عَيْنَاهُ».

ﷺ فاکدہ: اللہ تعالیٰ کے ڈرسے آبدیدہ ہونا اور آنسو بہانا بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت براء بن عازب اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں رسول اللہ علیٰ ایک جنازے میں رسول اللہ علیٰ ایک جنازے میں رسول اللہ علیٰ اللہ علیٰ ایک قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ مٹی تر ہوگئ، پھر فر مایا: ''بھائیو! اس کے لیے تیاری کرلو۔'' <sup>(\*)</sup>

## (٢٥) بَابُ الْمَحَوْفِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

٦٤٨٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيُّ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيُّ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَقَالَ لِأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَخُذُونِي فَي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ. فَخُذُونِي فَي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ. فَفَعَلُوا بِهِ، فَجَمَعَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلَّا مَخَافَتَكَ، فَغَفَرَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا مَخَافَتَكَ، فَغَفَرَ لَهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٦٤٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ:
سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ
الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
وَيَعْنَ سَلَفَ أَوْ فِيمَنْ كَانَ
وَبُكُمْ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَوَلَدًا - يَعْنِي أَعْطَاهُ.
وَالَدًا - يَعْنِي أَعْطَاهُ.

### باب:25-الشرعزوجل سے ڈرنا

ا 6480 حضرت مذیفہ ٹاٹھ سے روایت ہے، وہ نی تالیم اسے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ' متم سے پہلے زمانے میں ایک محض تھا جے اپنے برے اعمال سے بڑا ور گئا تھا۔ اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا: جب میں مرجاؤں تو میری لاش کو ریزہ ریزہ کر کے بخت گری کے دن سمندر میں بہا دینا۔ انھوں نے ایسا بی کر دیا تو اللہ تعالی نے اس کے ذرات جمع کر کے اس سے پوچھا: یہ کام تو نے کیوں کیا؟ اس محض نے کہا: مجھے اس کام پر صرف تیرے خوف نے اس کام پر صرف تیرے خوف نے اس کام پر صرف تیرے خوف نے آمادہ کیا تھا، چنانچہ اللہ تعالی نے اس کی مففرت فرمادی۔'' آمادہ کیا تھا، چنانچہ اللہ تعالی نے اس کی مففرت فرمادی۔''

(6481) حضرت ابوسعید خدری داشت سے روایت ہے، وہ نبی طاق سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے سابقہ امتوں میں سے ایک فحض کا ذکر کیا۔ اللہ تعالی نے اسے مال واولا دعطا فرمائی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا: میں تمھارا کیسا باپ ہوں؟ انھوں نے کہا: آپ ہمارے انتھے باپ ہیں۔ اس نے کہا: تمھارے

<sup>1</sup> مسند أحمد: 294/4، والصحيحة للألباني، حديث: 1751.

لَكُمْ ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبِ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَيْرُ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا – فَسَرَهَا قَتَادَةُ: لَمْ يَدَّخِرْ – وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي عَلَى اللهِ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي – أَوْ قَالَ: فَاسْهَكُونِي – ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَاسْهَكُونِي فِيهَا، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَأَذُرُونِي فِيهَا، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا، فَقَالَ اللهُ: كُنْ. فَإِذَا رَجُلُ وَرَبِّي فَفَعَلُوا، فَقَالَ اللهُ: كُنْ. فَإِذَا رَجُلُ قَالَ: أَيْ عَبْدِي، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلَى مَا تَعْلَى مَا تَعْلَى مَا تَعْلَى مَا يَعْلَى مَا وَيْقَ مِنْكَ، فَمَا تَعْلَى مَا يَعْلَى مَا يَعْلَى مَا يَعْلَى مَا عَمْلَكَ عَلَى مَا يَعْلَى مَا يَعْرَقُ مِنْكَ، فَمَا يَعْلَى مَا يَعْمَلُوا، وَقَوْلُ وَلَقُ مِنْكَ، فَمَا يَعْمُ يَعْلَى مَا يَعْمُ يَعْلَى مَا يَعْمَلُكَ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَلِكَ مَا عَلَى يَعْلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُعْمَا يَعْلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى مُا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى مُا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْكَ مَا عَلَى مِنْكَ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

قَالَ: فَحَدَّثْتُ أَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ غَیْرَ أَنَّهُ زَادَ: فَاذْرُونِي فِي الْبَحْرِ، أَوْ کَمَا حَدَّثَ.

وَقَالَ مُعَاذًٰ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً: سَمِعْتُ عُفْبَةً: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ . [راجع: ۱۳٤٧]

اس باپ نے اللہ کے ہال کوئی نیکی جمع نہیں کی ہے۔ قادہ نے اس کی تقبیر کی ہے: ذخیرہ نہیں کی۔ آگراسے اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو دہ اسے ضرور عذاب دے گا۔ اب میرا خیال رکھو، جب میں مرجاؤں تو میری لاش کوجلا دینا یہاں تک کہ میں کوکلہ بن جاؤں تو مجھے پیس کر کسی تیز ہوا (آندهی) والے دن مجھے اس میں اڑا دینا۔ اس نے اپنے لڑکوں سے اس کے میٹوں متعلق پختہ وعدہ لیا۔ قتم ہے میرے رب کی! اس کے میٹوں نے ایسابی کیا۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا: ہوجا تو وہ آدی کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا: ہوجا تو وہ آدی کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا: اے میرے بندے! خوف اور تیرے ڈر نے (آمادہ کیا)۔ اللہ تعالی نے اس کا جراب کیا۔ اللہ توں دیا کہ اس پر رحم فرمایا (اور اسے معاف کردیا)۔''

(راوی صدیث معتمر کے والدسلیمان تیمی کہتے ہیں:) میں نے بید صدیث ابوعثان سے بیان کی تو انھوں نے کہا: میں نے سلمان سے سنا، اس نے ان الفاظ کا اضافہ کیا: مجھے دریا میں بہادینا۔ یااس جیسی کوئی بات کی ۔

معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ سے قادہ نے خردی، انھوں کہا: میں نے عقبہ سے، انھول نے کہا: میں نے ابوسعید وہالٹا سے سنا، انھول نے نبی ٹاٹیا سے اسے بیان کیا۔

خکتے فوائد و مسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کہ وہ مخص کفن چور تھا۔ ' اس نے بیغل اس لیے کیا کہ اگر اسے اصل حالت میں وفن کر دیا گیا تو قیامت کے دن اٹھتے وقت لوگ اسے بیچان لیس گے، لبذا جب وہ جل کر راکھ ہوگیا، پھر اسے پانی میں بہا دیا گیا یا ہوا میں اڑا دیا گیا تو لوگ اسے بیچان نہیں سکیں گے لیکن دہ بے چارہ اللہ تعالی کی شان اور اس کی صفات سے بھی ناواقف تھا اور اس کے اعمال بھی اچھے نہ تھے لیکن مرنے سے پہلے اس پر خوف اللی اس قدر طاری ہوا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایک جا ہلانہ وصیت کر دی۔ وہ یہ مجھا کہ میری راکھ کے اس طرح خفکی اور تری میں منتشر ہونے کے بعد میرے دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ لیکن جا ہلانہ فلطی کا منشا اور سبب چونکہ خوف اللی اور اس کے عذاب کا ڈر تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اسے الکان نہیں رہے گا۔ لیکن جا ہلانہ فلطی کا منشا اور سبب چونکہ خوف الیں اور اس کے عذاب کا ڈر تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اسے

<sup>(</sup>أ) صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، حديث: 3452.

معاف کردیا۔ ﷺ امام بخاری برائنے نے اس مدیث سے خوف الٰہی کی قدرو قیت کو ثابت کیا ہے کہ خوف الٰہی کی وجہ سے اس جاہل کو بھی معاف کردیا گیا۔

## (٢٦) بَابُ الْإِنْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِي اللهِ الْإِنْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِي الرَّبِيَّا

[6482] حفرت ابوموی اشعری فات سے روایت ہے، ٦٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طافیۃ نے فر مایا: ''میری مثال اور أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ اس کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اس آ دی کی طرح ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں ﷺ: "مَثْلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ كَمَثُلِ رَجُلِ أَتَى نے اپنی آ تکھوں سے رشمن کالشکر دیکھا ہے اور میں شمھیں قَوْمًا فَقَالَ: رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا واضح طور براس سے خبردار کرنے والا جون، لبذا اس سے النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ. فَأَطَاعَهُ بیخے کی فکر کرو اور اس سے بچو تو ایک گروہ نے اس کی بات طَائِفَةٌ فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْهُ مان کی اور راتوں رات اطمینان سے کسی محفوظ جگہ پر چلے طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاجْتَاحَهُمْ». [انظر: مسكة اور نجات يائى جبكه دوسرے كروه في اسے جمثلا يا تو وحمن [VYAY

کیٹے فوائدومسائل: ﴿ عربوں میں بیرواج تھا کہ لوگوں کو دشمن سے خبر دار کرنے والا شخص اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہوجاتا اور
کپڑوں کو اپنے سر پر تھماتا تھا، پھراعلان کرتا کہ دشمن تملہ کرنے والا ہے۔ ﴿ حدیث کے معنی بیہ جیں کہ میں شمسیں واضح طور پر
خبر دار کرنے والا ہوں، جہنم سے بیخنے کی فکر کرو۔ اس صدیث کی وضاحت ایک دوسری صدیث سے ہوتی ہے، حضرت بریدہ دوالتہ کہتے جیں کہ رسول اللہ طاقیۃ ایک دن باہر فکلے اور تین دفعہ آواز دے کر فر مایا: ''میری اور تمصاری مثال اس قوم کی طرح ہے جنمیں
دشمن سے خطرہ تھا کہ وہ اچا تک مملہ کر دے گا۔ انھوں نے نگر انی کے لیے ایک آدی کو بھیجا۔ اس نے ایک دن دیکھا کہ دشمن ان پر
حملے کی تیاری کر رہا ہے تو وہ فوراً وہاں سے بھاگا تا کہ اپنی قوم کو اس کی تیاری سے آگاہ کرے، ایسا نہ ہو کہ دشمن مملہ کر کے انھیں
جہنم کا ایند محل کہ درسول اللہ طاقیۃ کی تنبیہ س کر گنا ہوں سے بھیس کے وہ جہنم سے بھی جائیں گے جبکہ گنا ہوں سے نہنے والے جہنم کا ایند محن جائیں گے۔ واللہ المستعان.

٦٤٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ:

[6483] حضرت الوجريره الأفظ سے روايت ہے، انھول

کے لشکر نے ان برصبح کے وقت حملہ کر کے اچا تک انھیں تباہ

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ: كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَزَعُهُنَ فِيهَا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَزَعُهُنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ وَيَهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا».

نے رسول اللہ طالح کو بدفر ماتے ہوئے سنا: "میری مثال اور لوگوں کی مثال اس مخف کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ جب اس کے جاروں طرف روشن کھیل گئی تو پروانے اور کیٹرے مکوڑے ہوں اس میں گرنے لگے۔ وہ آ دی ان کو آگ سے دورکرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں واخل ہوجاتے ہیں۔ اس طرح میں تمھاری کمروں کو پکڑ کر آگ سے دوررکھتا ہوں اورتم ہو کہ اس میں گرتے جارہے ہو۔"

کے فراکدومسائل: ﴿ اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ انسان بشارت دینے والے کے بجائے ڈرانے والے کا زیادہ مختاج ہے کونکہ خوشخبری کی طرف مائل ہونا انسان کی فطرت میں وافل ہے لیکن ہلاکت سے بچانے کے لیے اس کی رہنمائی ضروری ہے۔ ﴿ اَس مدیث سے بیجائے کے لیے بہت شفق اور مہریان شع ﴿ اَس مدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ رسول اللہ ناہی کو اپنی امت کی بہت فکر تھی اور آپ اس کے لیے بہت شفق اور مہریان شع جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ''تمھارے پاس ایسا رسول آیا ہے جو تمھاری قوم کا ہے۔ اس پر تمھاری مصیبت بہت گرال گزرتی ہے۔ تمھارے متعلق بہت تریص اور خاص طور اہل ایمان پر بہت ہی شفقت کرنے والا اور مہریان ہے۔ '' کیکن افراوامت کی حالت یہ ہے کہ وہ زبردی جہنم میں گھنے کی کوشش کررہے ہیں۔ '

٦٤٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ اللهُ سُلِمُ اللهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ اللهُ اللهُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهِى اللهُ عَنْهُ الداجم: ١٠]

64841 حضرت عبدالله بن عمروی شخا سے روایت ہے، افھول نے کہا کہ بی علی اللہ ان فرمایا: "مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزول سے رک جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔"

فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث میں مہاجر کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تا کہ فتح مکہ کی وجہ سے جولوگ ججرت نہیں کر سکے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ مہاجر کائل تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے باز رہے۔ یہ بھی اختال ہے کہ اس میں ججرت کرنے والوں کو تنبیہ ہوکہ وہ صرف عمل ججرت پر بھروسا کر کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ اُنھیں گناہوں سے باز رہنا ہوگا اور شب و روز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہوگا۔ ﴿ الله عَلَى اُن مِنْ اَمَا مِنْ اَلَى اَن مِنْ اَمَا مِنْ اَلَى اَنْ مِنْ اَلَى اِنْ مِنْ ہوگ اور اس کی منع احادیث میں احکام اللی کی بیروی کرنی ہوگی اور اس کی منع اصادیث سے امت کو تنبیہ کی ہے کہ اگر وہ قیامت کے دن نجات چاہتے ہیں تو اُنھیں احکام اللی کی بیروی کرنی ہوگی اور اس کی منع

كروه چيزول سے بازر مناموگا والله المستعان.

(٢٧) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَنُولِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»

34.0 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا». [انظر: النظر: المُحَدِّدُ مُعَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا». [انظر: النظر: المُحَدِّدُ مُعَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا». [انظر: النظر: النظر:

٦٤٨٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضِحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا». [راجع: ١٩٣]

باب: 27- نی نظام کے ارشاد گرامی: "اگر مسمیں معلوم ہو جاتا جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنتے اورردتے زیادہ" کا بیان

[6486] حفرت انس بن مالک اللظ سے روایت ہے کہ نی طاق نے فرمایا: ''اگر شمصیں معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہول تو تم بہت کم ہنتے اور روتے زیادہ۔''

فوائدومسائل: ﴿ حَقَائِق ہے مراد الله تعالی کی عظمت، حرمات کی پامالی پراس کا انتقام، جان کی کی تخی، قبر کی وحشت اور قیامت کی ہولنا کیاں ہیں۔ اس مقام پر کم بنسا اور زیادہ رونا محتاج بیان نہیں ہے۔ ﴿ اس حدیث کا پس منظران الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله ٹائی اپنے گھر ہے مبحد کی طرف تشریف لائے تو آپ نے چند صحابہ کرام نوائی کو دیکھا جوآپ میں گفتگو کر رہے تھے اور بنس کر ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کر رہے تھے، اس وقت آپ نے بدحد ہے بیان فرمائی۔ ﴿ قَرْ آن مِیں ہے کہ دو بنسیں کم اور زیادہ رؤیں، الله کے ہاں انھیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا ضرور بدلہ ملے گا۔ ' ﴿ قَرْ آن مِیں ہے : ' انھیں چاہے کہ دو بنسیں کم اور زیادہ رؤیں، الله کے ہاں انھیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا ضرور بدلہ ملے گا۔ ' ﴿ قَرْ آن مِیں ہے : ' انھیں چاہے کہ دو بنسیں کم اور زیادہ رؤیں، الله کے ہاں انھیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا ضرور بدلہ ملے گا۔ ' ﴿ قَرْ آن مِیں کَا اِلْمُ اِللّٰمِ اِلْمُ اللّٰمِ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ الْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْ

باب:28- ووزخ کے گروشہوات کی باڑ ہے

الله الله الله المالية "دوزخ ك اردكردنفساني خواجشات كى

(٢٨) بَابٌ: حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

٦٤٨٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
 عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حُجِبَتِ النَّارُ الْأَلْ الْكَارَى اللهِ عَلَيْ مَثِمَات اور وثواريول مَ أَلَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَثَمَات اور وثواريول مَ أَلَّ وَسُولًا مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ مِنْ الْمَكَارِهِ». وَاللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

> (٢٩) بَابٌ: اَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

٦٤٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ».

باب: 29- جنت تم سے تمھارے جوتے کے تسے سے بھی زیادہ قریب ہے اور ای طرح دوزخ بھی

[6488] حضرت عبدالله بن مسعود ثانی ہے روایت ہے، افعوں نے کہا کہ نبی تالی نے فرمایا: '' جنت تمصارے جوتے کے نتی سے بھی تم سے زیادہ قریب ہے اور ووزخ بھی اسی طرح ہے۔''

کے فائدہ: اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی اطاعت جنت کی طرف لے جاتی ہے اور اس کی نافر مانی جہنم کے قریب کرتی ہے۔ بعض اوقات جنت اور دوزخ کا حصول معمولی چیزوں سے ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ معمولی می اطاعت کو

النازعات 38,37:79. 2 سنن أبي داود، السنة، حديث: 4744.

حقیر نہ سمجھے اور اس کے بجالانے میں ستی نہ کرے، اس طرح معمولی می نافر مانی کو بلکا اور تھوڑ اسا خیال نہ کرے اور اس سے بے پروانہ ہو، ممکن ہے کہ وہ معمولی شراس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ جنت اور دوزخ کے قریب ہونے کا بہی مطلب ہے کہ ان کا حصول معمولی چیز کے کرنے یا معمولی چیز سے نیچنے کی بنا پرممکن ہے۔ 1

٦٤٨٩ - حَلَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَمْيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَالَهُ الشَّاعِرُ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ

[6489] حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے، وہ نی طلق سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''بہت سیا مصرعہ جو کسی شاعر نے کہا، وہ یہ ہے: اللہ کے سوا ہر شے فانی اور باطل ہے۔''

مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ". [راجع: ٣٨٤١]

فوا کدومسائل: ﴿ جب الله تعالیٰ کے سواہر چیز فانی ہے جس میں اللہ کی اطاعت نہ ہوتو الی اشیاء میں مشغول ہوتا گویا جنت ہے دور ہوتا ہے، حالانکہ جنت تو اس کے جوتے کے تئے ہے بھی زیادہ قریب ہے۔قرآن کریم میں ہے: ''جوتھارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا اور جواللہ کے ہال تعمیں میں وہ باتی رہنے والی ہیں۔'' ﴿ ﴿ حافظ ابن جحر راللہ کہتے میں کہ جب دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہال ہر چیز کو بقا اور دوام حاصل ہے تو عقل مند کے لائق نہیں کہ وہ فانی چیز کو باتی رہنے والی برتر جے دے۔ <sup>3</sup>

## (٣٠) بَابٌ: لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ

• ٦٤٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ».

باب:30-اے دیکھنا چاہیے جو درجے میں نیچے ہے، اے نہیں دیکھنا چاہیے جو مرتبے میں او پر ہے

64901 حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ است ہے، وہ رسول اللہ طالیہ است ہے اوہ رسول اللہ طالیہ است ہیں کہ آپ نے فر مایا: ''جب تم میں سے کوئی مخص کسی ایسے آ دمی کو دیکھے جو مال و دولت اور شکل وصورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اس وقت اسے ایسے حض کو بھی دیکھنا جا ہے جواس سے کم درجے کا ہے۔''

خکے فائدہ: انسان کی بیدا کی فطری کمزوری ہے کہ جب وہ کسی ایسے خض کو دیکھتا ہے جو مال و دولت یا شکل وصورت میں اس سے بڑھ کر ہوتو اس میں طبع اور حرص پیدا ہوتی ہے اور اسے خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح کا کیوں نہیں بنایا۔ اس حدیث میں اس روحانی بیاری کا علاج تجویز کیا عمیا ہے کہ اپنے سے غریب ومفلس اور کم زور بندوں کود کھے لے۔ ایسا کرنے سے

<sup>1</sup> فتح الباري: 11/390. 2 النحل 16:36. 3 فتح الباري: 11/191.

اس کی پیاری کا علاج ہوجائے گا۔اس کی مزید وضاحت ورج ذیل حدیث میں ہے: ''جس شخص میں و و خصلتیں ہوں گی اللہ تعالی السار و شاکر لکھے گا: جس شخص کی عاوت ہو کہ وہ وین کے معاملے میں تو ان بندوں پر نظر رکھے جو وین میں اس سے بڑھ کر ہوں اوران کی چیروی اختیار کرے اور و نیا کے معاملے میں اپنے سے خستہ حال کو و کیھے اور اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کر سے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کر سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے برتری وی ہے تو اللہ کے ہاں صابر و شاکر لکھا جائے گا۔ اور جو آ دمی دینی معاملات میں اپنے سے اوئی لوگوں کو و کیھے اور جو دنیاوی نعمتیں اسے نہیں ملیس ان پر افسوس اور رنج کا اظہار کر سے تو اللہ تا رہیں لکھا جائے گا۔''

### باب:31- جس نے نیکی یابدی کاارادہ کیا

(6491) حضرت ابن عباس الماللة سے روایت ہے، وہ نی ماللہ سے بیان کرتے ہیں، آپ نے اپ رب عزوجل سے بیان کرتے ہیں، آپ نے اپ رب عزوجل سے بیان کیا: آپ نے فرایا: ''اللہ تعالی نے نیکیاں اور برائیاں کھیں، پھر انھیں صاف بیان کر ویا، لہذا جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پرعمل نہ کر سکا تو اللہ تعالی اپ پاس پوری نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اپ پاس دس نیکیوں سے لے کرسات سوگنا نیکیاں لکھ دیتا ہے باس دس نیکیوں سے لے کرسات سوگنا نیکیاں لکھ دیتا ہے ارادہ کیا لیکن اس بھی بڑھا کر لکھتا ہے۔ اور جس نے برائی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی اس کے لیے اپ باس پوری نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی اس کے لیے اپ پاس پوری نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر اس نے برائی کے ارادے پاس پوری نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر اس نے برائی کے ارادے پاس بوری نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر اس نے برائی کے ارادے باس اس کے لیے ایک برائی ہی لکھتا ہے۔'

### (٣١) بَابُ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةِ أَوْ بِسَيَّتَةِ

1891 - حَدَّنَنَا جَعْدٌ أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: جَدَّنَنَا جَعْدٌ أَبُو عُنْمَانَ: حَدَّنَنَا أَبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ الله عَنْ وَجَلَّ كَتَبَ الله عَنْ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً وَالمِنْهُ الله لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً عَنْهُ الله لَهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَاحِدَةً وَاعْمُ عَمْلُهَا كَتَبَهَا الله لَهُ لَهُ عَنْدَهُ عَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائِةٍ ضِعْفِ إِلَى عَنْمَهُا عَنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائِةٍ ضِعْفِ إِلَى عَنْدَهُ عَمْلُهَا كَتَبَهَا الله لَهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا وَعَمِلُهَا كَتَبَهَا الله لَهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ لَهُ سَبِّعَةً وَاحِدَةً ». [انظر: ٢٠٥١٧]

فوائدومسائل: ﴿ بِيالله تعالى كابِ انتها فضل وكرم ہے كہ اگر انسان نيكى كا صرف ارادہ كر لے تو بھى كامل نيكى كا تواب كھا جاتا ہے ادر اگر برائى كا ارادہ كر ليكن اس برعمل نہ كرے تو بھے بھی نہيں لکھا جاتا اور اگر برائى كا ارادہ كر ليكن اس برعمل نہ كرے تو بھے بھی نہيں لکھا جاتا اور اگر برائى كا ارادہ كر لياوراس كے مطابق عمل بھى كر لے مطابق عمل بھى كر ليا مطابق عمل بھى كر ليا تو اللہ تعالى كا يہ نہوتا تو كوئى بھى جنت ميں نہ جا تو اللہ تعالى كا يہ فضل وكرم نہ ہوتا تو كوئى بھى جنت ميں نہ جا

سکتا کیونکہ انسانوں کی نیکیوں کے مقابلے میں ان کے گناہ اور نافر بانیاں زیادہ ہیں۔ ﴿ وَاضْح رہے کہ اگر کوئی برائی کا ارادہ کر لیے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس پڑھل سے بازرہ تواس کی نیکی کھی جاتی ہے کیونکہ برائی سے رک جانا بذات خودا یک نیکی کھی جاتی ہے کیونکہ برائی سے رک جانا بذات خودا یک نیکن اگر کوئی اپنی مجبوری کی وجہ سے برائی پڑھل نہ کر سکے یا اسے کوشش کے باوجوداس پڑھل کرنے کا موقع نہ طے تو اسے نیت کی خرابی کا ضرور بدلہ طے گا جیسا کہ حضرت ابوہریرہ ہو ٹائٹ سے مردی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ٹائٹ نے فر بایا: ''اللہ تعالیٰ نے فر بایا ہے: اگر میرا بندہ برائی کا ارادہ کر کے میری فاطراسے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ ' آئی کہ روایت میں ہے: ''جب بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے: انظار کرو، اگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو ایک برائی اور اگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو ایک برائی اور اگر اسے چھوڑ دیتا ہے تو ایک ایک وجہ سے اس برائی کو چھوڑ ا ہے۔ ' \* \*

# (٣٢) بَابُ مَا يُتَقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

7٤٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُوبِقَاتِ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعني بِذَلِكَ الْمُهْلِكَاتِ.

## باب: 32-حقير اورمعمولي گنامول سے بھي پچنا جا ہے

ا6492 حفرت انس والله سے روایت ہے، انھوں نے فر مایا کہ تم الیے ایسے کام کرتے ہو جو تمھاری نظر میں بال سے بھی زیادہ بار یک ہیں جبکہ ہم لوگ نبی تالیہ کے عہد مبارک میں انھیں ہلاک کر دینے والے شار کرتے تھ

ابوعبدالله (امام بخارى والله) في فرمايا: حديث مين المحدومة التي المنظ بلاكت فيز كمعنى مين بي-

<sup>1</sup> صحيح البخاري، التوحيد، حديث: 7501. 2 صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 336 (129). 3 سنن ابن ماجه، الزهد، حديث: 4243.

اور کوتائی کی کیا گنجائش ہے۔ والله المستعان ﴿ ﴿ رسول الله طَاللهُ الله الله علی گناہوں کی سینی کو ایک تمثیلی انداز میں بیان فرمایا ہے: '' تم معمولی گناہوں سے بھی بچتے رہا کرو، ان گناہوں کی مثال اس قوم کی طرح ہے جس نے کسی وادی میں بڑاؤ کیا، ایک آوی ایندھن کے لیے جنگل سے لکڑی اٹھا لایا، دوسرا بھی ایک لکڑی لے آیا حتی کہ اتنا ایندھن جمع ہوگیا جس سے ان کی روٹیاں کی سات تھیں۔ یقیناً معمولی گناہ بھی انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں چھینک دیتے ہیں۔'' أَ

# باب: 33- اعمال كا دار و مدار خاتے ير ب، للذا اس سے ڈرنا چاہيے

## (٣٣) بَابٌ: ٱلْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، وَمَا يُخَافُ مِنْهَا

کے وضاحت: مرتے وقت جو کام انسان سے سرز دہوا، اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر کسی فحض کی ساری زندگی عبادت اور تقویٰ شعاری بیں گزری لیکن آخری وم کسی گناہ بیں گرفتار ہوا تو سابقہ نیک اعمال کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی برے خاتمے اور برے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین .

 الْجِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشِ الْأَلْهَانِيُّ الْجِمْصِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو خَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُ عَيِّةٍ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ - وَكَانَ النَّبِيُ عَظِمَ الْمُشْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ - فَقَالَ: "مَنْ أَعْظَمَ الْمُشْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ - فَقَالَ: "مَنْ أَعْلَمُ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَجُلٍ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى إِلَى هَذَا اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ فَوْضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَيْفَهُ . "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فَيضَا يَرَى النَّاسُ - عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَيْنُ لَكُونَ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ الْعَمْلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ الْمُعْوَاتِيمِهَا النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَةِ ، وَإِنَّهُ الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا اللَّهِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ الْمُعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا اللَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ الْأَعْمَالُ بِخَواتِيمِهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْفَارِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ وَالْمَالُ الْعَلِهُ الْعَرْدِيمِ النَّالِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَعَ الْمَالُ الْعَلَالَ الْمُعْمِلُ الْعَلِهُ الْعَلِهُ الْعَلَا الْعَلَالُ الْمُعْمَالُ عَلَيْ الْعَلَا الْعَلَالَةُ الْعَلَالُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالُ الْعَلَالَةُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالُ ا

گلف فوائدومسائل: ﴿ بَندے کو اپنے نیک اعمال پر مغرور نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے برے خاتے ہے ہمیشہ ڈرتے رہتا چاہیے۔ حسن خاتمہ کی چندایک علامات حسب ذیل ہیں: \* وفات کے وقت کلمیشہادت پڑھنا۔ ﴿ \* وفات کے وقت پیشانی پر پینے نمودار ہونا۔ ﴿ \* جعد کی رات یا دن میں فوت ہونا۔ ﴿ \* میدان قال و جہاد میں شہادت کی موت حاصل کرنا۔ ﴿ \* طاعون کی پہاری ہے موت آنا۔ ﴿ \* بُی بی کی پہاری میں دفات پانا۔ ﴿ \* اپنے مال وعزت کا دفاع کرتے ہوئے مرجانا۔ ﴿ \* مرحدی کی بہاری ہے موت آنا۔ ﴿ \* کی بھی نیک عمل پر موت آنا۔ ﴿ \* بید کی بہاری ہے موت آنا۔ ﴿ \* بید کی بہاری ہے موت آنا۔ ﴿ \* بید کی بہاری ہے مؤت ہو کر ، ملیے کے نیچ دب کر ، فائح کے سبب اور عورت کو حالت نفائی میں موت آنا بھی حسن خاتمہ کی علامتیں ہیں کیونکہ محدوا حادیث میں ان سب کو شہید قرار دیا گیا ہے۔ ﴿ اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ ہے نواز ہے۔ آمین یا دب العالمین ۔ ﴿ الله تعالی نے اچھے یا برے انجام کولوگوں کی نگاہوں ہے اور جمل رکھا ہے کونکہ اگر کی کو پتا ہوتا کہ وہ نجات کے انہان امیداور خوف کے درمیان رہے جوایک ایمانی کیفیت ہے۔ ﴿ الله تعالی نے اے پوشیدہ رکھا ہے تا کہ انسان امیداور خوف کے درمیان رہے جوایک ایمانی کیفیت ہے۔ ﴿ الله تعالی کیفیت ہے۔ ﴿ الله کیفیت ہے۔ ﴿ الله تعالی کیفیت ہے۔ ﴿ الله تعالی کیفیت ہے۔ ﴿ الله کیفیت ہے۔ ﴿ الله تعالی کیفیت ہے۔ ﴿ الله تعالی کیفیت ہے۔ ﴿ الله کیفیت ہے۔ ﴿ الله تعالی کیفیت ہے کیکھ کیفیت ہے۔ ﴿ الله تعالی کیفیت ہے کیفیت ہے کیکھ کیفیت ہے کیفیت ہے کیکھ کیفیت ہے کیفیت ہے کیفیت ہے کیفیت ہے کیفیت ہے کیفیت ہے کو کیفیت ہوئی ہے کیفیت ہے کیفیت ہے کیفیت ہے کیفیت ہے کیفیت

# (٣٤) بَابٌ: الْمُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَّاطِ السُّوءِ

ف وضاحت: اس سلسلے میں حضرت ابوذر علائل ہے مردی ایک مدیث ہے کہ رسول اللہ علائل نے فر مایا: "برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے۔ "أُ عافظ ابن حجر راف نے لکھا ہے کہ بے حضرت ابوذر یا ابوالدرداء والله کا قول ہے۔ اُ

٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ النَّهْرِيِّ: حَدَّثَنَا شُعَيْدٍ النَّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا اللَّوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا اللَّوْرَاعِيُّ: حَدَّثَنَا اللَّوْرِيُّ يَوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّوْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهُ اللَّهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

164941 حضرت ابوسعید خدری داشت سے کہ ایک و یہاتی نبی منافق کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا: اللہ کے رسول! کون مخص سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''وہ آ دمی جواپی جان و مال کے ذریعے سے جہاد کر ے، دوسرا وہ مخص جوکی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اینے شرے مخفوظ رکھے۔''

باب: 34- برى محبت سے تنہائى بہتر ہے

<sup>(</sup>أ) سنن أبي داود، الجنائز، حديث: 3116. (2) جامع الترمذي، الجنائز، حديث: 982. (3) مسند أحمد: 169/2. (4) مسند أجمد: 131/4. (5) صحيح البخاري، الجهاد و السير، حديث: 2830. (6) مجمع الزوائد: 317/2. (7) سنن أبي داود، السنة، حديث: 4772. (6) صحيح مسلم، الإمارة، حديث: 4938 (1913). (9) مسند أحمد: 391/5. (6) صحيح مسلم، الإمارة، حديث: 4940 (1914)، ومسند أحمد: 201/4. و1 فتح الباري: الجنائز، حديث: 201/4 للحاكم: 343/3. (6) فتح الباري: 401/11.

(رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبِ
 مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

تَابَعَهُ الزَّبَيْدِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَالنَّعْمَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ .

وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ - أَوْ عُبَيْدِ اللهِ -، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَ يُونُسُ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٢٧٨٦]

زبیدی،سلیمان بن کیر اورنعمان نے زہری سے روایت کرنے میں شعیب کی متابعت کی ہے۔

معمر نے زہری سے بیان کیا، ان سے عطاء یا عبیداللہ نے، انھوں نے ابوسعید خدری ٹاٹٹا سے، وہ نی تالٹا سے بیان کرتے ہیں۔

یونس، ابن مسافر اور یجی بن سعید نے ابن شہاب ہے، افعوں نے حضرت عطاء ہے، افعوں نے بعض صحابہ کے ذریعے سے نبی نکھ سے بیان کیا۔

فوائدومسائل: ﴿ المام بخارى بلالله كامقعود يه به كه بر الوگول كى صحبت سے الگ رہنے والا راحت وسكون كا باعث به اوراس ميں بہت سے فائدے ہيں، كم از كم انسان، لوگول كے شرسے دور رہتا ہے۔ حضرت عمر الله فرما ياكرتے تھے كه اپنى زندگى ميں كچھ وفت كوش نتينى (تنبائى) بھى اختيار كرو۔ ﴿ علامه خطا في بلاك كہتے ہيں: عليحده رہنے ميں بہت بھلائى ہے كيونكه انسان فيبت سے محفوظ رہتا ہے اوراس قتم كى برائى بھى نہيں ديكھتا جے وہ دوركرنے كى ہمت نہيں ركھتا۔ ﴿ ہمارے ربحان كے مطابق كندے معاشرے ميں جب بندة مومن كے ايمان واخلاق كو خطرہ ہوتو كوش شينى بہتر ہے۔ والله أعلم.

٦٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَلْى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ لَيْ يَعْلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ يُتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ». [راجع: ١٩]

[6495] حضرت الوسعيد خدرى دانية بى سے ردايت ہے،
انھوں نے كہا كہ ميں نے نبى اللّٰجُ كو فرماتے ہوئے سنا:
"لوگوں پر ايك زمانہ آئے گا جس ميں مسلمان آ دمى كا
بہترين مال بكرياں ہوں گی۔ وہ أُحين لے كر پہاڑكی چوٹيوں
اور بارش كے مقامات پر لے جائے گا۔ وہ اس زمانے ميں
بر يا فتنوں سے اپنے وين كو بچاكر بھاگ تُكلے گا۔"

فوا کدومسائل: ﴿ دور حاضر میں ایس آ زادانہ بہاڑوں کی چوٹیاں ناپید ہیں۔ اب تو ہر جگہ خطرہ ہی خطرہ ہے، تاہم اپنے دین اسلام کو بچانے کے لیے علیحدہ گھر ہی اس انسان کے لیے بہتر ہے جوشہرت اور نمود و نمائش کا طالب نہ ہو، بلکہ صرف گناہوں

رو. نتح الباري: 402/11.

ے محفوظ رہنا مقصود ہو، نیز جعد، جماعت اور دیگر فرائض اسلام بھی ترک نہ کرے۔ ﴿ وَاضْح رہے کہ فَتنوں ہے مراوالیے حالات بیں کہ لوگوں ہے بلنے کی صورت بیں انسان کے دین کو خطرہ ہو، بصورت دیگر اپنے ماحول اور معاشرے بیں رہنا ہی بہتر ہے جیسا کہ حدیث بیں ہے: ''جومومن لوگوں ہے ملتا جلتا ہے اور ان سے ویجنے والی تکلیفوں پر صبر ہی کرتا ہے وہ اس مومن سے زیاوہ تواب حاصل کر لیتا ہے جولوگوں سے ملتا جلتا نہیں اور نہ ان سے ویجنے والی تکلیفوں پر صبر ہی کرتا ہے۔'' آپ لوگوں سے میل جول بیل ایجھے برے ہرتم کے لوگوں سے میل جول بیل ہو جانا اچھا نہیں بیل میں ایجھے برے ہرتم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ معاشرے بیل برائی زیادہ ہو جائے تب بھی الگ تعلق ہو جانا اچھا نہیں بلکہ معاشرے بیل رہ کر اصلاح کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تیار داری کا ثواب، سلام کرنے اور صلہ رحی کا اجرائی صورت بیل ممکن ہے جب انسان معاشرے بیل رہے گا۔ واللّٰہ أعلم ا

### باب:35- دنیا سے امانت کا اٹھ جاتا

[6496] حضرت ابو ہریہ والٹونے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہی نے فرمایا: "جب امانت ضائع کی جائے تو تیامت کے متظر رہو۔" پوچھا: اللہ کے رسول! امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا: "جب معاملات نالائق اور نااہل لوگوں کے سرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انظار کرو۔"

## (٣٥) بَابُ رَفْعِ الْأَمَانَةِ

٦٤٩٦ – حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا فَلَيْحُ ابْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا فَلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ابْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةٍ: «إِذَا ضُيْعَتِ الْأَمَانَةُ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ: عَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرٍ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرٍ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرٍ أَمْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». [راجع: ٥٩]

کے فوائدومسائل: ﴿ حدیث میں لفظ''الأمر'' آیا ہے، اس سے مراد وہ امور ہیں جن کا تعلق حکومت واہارت اور قضا وافا سے ہو۔ جب اہم منصب ایسے لوگوں کے سپروکر دیے جائیں جیسا کہ آج کل جمہوری دور میں ہورہا ہے تو قیامت کا ظہور قریب ہوگا۔ ﴿ شَارِح حَجِح بخاری ابن بطال المطفئ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے حکومت کے ذمہ داروں کو بیامانت سونی ہے کہ وہ اہم مناصب دیانت دار اور ایمان والوں کے حوالے کریں، اگر حکومت کے ذمہ دار ایسانہیں کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خائن مناصب دیانت دار اور ایمان والوں کے حوالے کریں، اگر حکومت کے اہم مناصب نالائق لوگوں کے سپر دہیں اور وہ قوی خزانے کو ہی جرکر لوٹ رہے ہیں۔ أَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهُ.

ا64971 حضرت حذیفہ واللہ ہے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے ہم سے دو حدیثیں بیان

٦٤٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ: حَدَّثَنَا

فرمائيں، ان ميں سے ايك كاظهور توميں دكھے چكا مول اور حُذَيْفَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْن رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ. حَدَّثَنَا «أَنَّ دوسرى كا انتظار كررها مول-آب الثلا في مم سے فرمايا: "امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتری، پھر انھوں نے الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ قرآن سے اس کی حیثیت کومعلوم کیا، پھر انھوں نے حدیث عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ». ے اس کی اہمیت کا پید چلایا۔" آب ظافل نے ہم سے اس وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ کا ٹھ جانے کے متعلق بھی بیان کیا، فرمایا: "آ دی ایک بار فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ سوئے گا کہ امانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی ، صرف الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا اس کا دھندلا سانشان باتی رہےگا۔ پھرایک اور نیند لے گا تو مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ امانت الله في جائے گي، صرف آ بلے كى طرح اس كا ايك فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيٌّ، فَيُصْبِحُ نشان باقى رە جائے گا جيسے تو كوئلے كواسي ياؤل پرالر صكائے النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي اور وہ چھول جائے تو اسے اجرا ہوا دیکھے گالیکن اس کے الْأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، اندر کچے نہیں ہوتا۔ لوگ صح کے وقت خرید وفروخت کریں وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا گے تو ان کے ہاں کوئی بھی امانت دارنہیں ہوگا، کہا جائے گا: أَجْلَدَهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ فلال قبیلے میں ایک امانت دار ہے۔ اور ایک آ دی کے متعلق إِيْمَانِ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَى الْإِسْلَامُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدُّهُ عَلَى سَاعِيهِ. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَابِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا».

کہا جائے گا: وہ کس قدر عقل مند ہے۔ کس قدر بلند حوصلہ
اور کس قدر بہادر ہے، حالانکہ اس کے ول میں رائی برابر بھی
ایمان نہیں ہوگا۔ (حفرت حذیفہ ڈٹٹٹ نے کہا:) مجھ پر ایک
ایمان نہیں ہوگا۔ (حفرت حذیفہ ڈٹٹٹ نے کہا:) مجھ پر ایک
ایمان نہیں گزرا ہے جبکہ میں اس بات کی پروانہیں کرتا تھا
کہ کس سے خرید وفر وخت کروں۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس
کا اسلام اسے (بے ایمانی سے) روکتا تھا اور اگر وہ عیمائی
ہوتا تو اس کے مددگار میری طرف امانت واپس کرتے لیکن
اب حالات یہ ہیں کہ میں فلال اور فلال کے علاوہ کی
ورسرے سے خرید وفر وخت نہیں کرتا۔''
فربری نے امام بخاری ڈٹٹ کے حوالے سے اصمعی اور
ابوعرو وغیرہ کا قول نقل کیا ہے کہ جَدْرُ قُلُوبِ الرِّجَالِ
میں جند سے مراد ہر چیز کی جڑا اور اصل ہے۔

قَالَ الْفِرَبْرِيُّ: قَالَ أَبُو جَعْفَرِ: حَدَّثْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ بُنَ عَاصِمٍ يَقُولُ: قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَأَبُو عَمْرِو وَغَيْرُهُمَا: جَذْرُ قُلُوبِ الرِّجَالِ.

دل کوزم کرنے والی احادیث کا بیان \_\_\_\_\_\_ کے اسلام اوریث کا بیان \_\_\_\_\_ کے اسلام اوریث کا بیان \_\_\_\_\_ کے اسلام اور

الْجَذْرُ: الْأَصْلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

سِيرُ مِنْهُ. وَحْت بِلِك اورخفيف داغ كوكت بين جَبَدكام كرتے إِذَا غَلُظَ. وقت باتھ مِن پرُ جانے والا چھالا جب برا موٹا ہوجائے تو اے مَجل كتے بين۔

وَالْوَكْتُ: أَثَرُ الشَّيْءِ الْبَسِيرُ مِنْهُ. وَالْمَجْلُ: أَثَرُ الْعَمَلِ فِي الْكَفِّ إِذَا غَلُظَ.

فوا کدومائل: ﴿ بعض اہل علم نے بابعت ہے بیعت ظافت مراد لی ہے، حالانکہ یہ معنی غلط ہیں کیونکہ عیسائی اور کافر ہے یہ کیے مکن ہے بلکہ اس سے فرید وفروخت کا معاملہ کرتا ہے۔ ﴿ وَ بانت واری، مسلمان معاشرے کا ایک اہم کردار ہے، البتہ غیر اسلای معاشرے میں دھوکا دہی اور فریب و خیانت کو ایک خوبی خیال کیا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ ٹائٹ کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ اب قابل اعتاد اور ویانت وار افراد بہت کم رہ گئے ہیں، اس دور میں تو کمیاب ہی نہیں بلکہ تایاب ہیں۔ سوئے ہوئے دل سے دیانت داری کے ختم ہوجانے کا مطلب یہ ہے کہ امانت و ویانت بری تیزی سے ختم ہوتی چلی جائے گی حتی کہ جو مخض پہلے دیانت دارتھا وہی بددیانت بن جائے گا۔ ﴿ آبلے سے تشبیداس لیے دی ہے کہ آبلہ چولا ہوا ہونے کی دجہ سے بظاہر میں حاصل نظر آتا ہے لیکن وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، ای طرح لوگ بظاہر نیک نظر آتا کیں گلین ان کے دل نیکی اور دیانت سے خالی ہوں گے۔

٦٤٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ اللهِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمَائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً».

64981 حضرت عبدالله بن عمر الله عن عر وايت ہے، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله طافی کو بی فرماتے ہوئے سنا: ''لوگول کی مثال تو ایسے سواونوں کی طرح ہے، جن میں سے تو کسی ایک کوجھی سواری کے قابل نہیں پائے گا۔''

ﷺ فوا کدومسائل: ﴿ اس حدیث میں لوگوں سے مراوصحابہ کرام یا تابعین عظام نہیں کیونکہ ان کی فضیلت تو رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ کراں گے، نے خود بیان فر مائی ہے بلکہ ان سے مراوستقبل بعید کے لوگ ہیں کہ ان میں شاذ شاذ لوگ احکام شریعت کی پابندی کریں گے، یعنی عوام الناس تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان میں کام کے آدی بہت کم ہوں گے۔ اکثریت، ان فرائف کو ضائع کر دے گی جو ان کے ذمے واجب الادا ہوں گے۔ حافظ ابن حجر اللہ نے تکھا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے بعد والے لوگوں کی تخصیص کرنا درست نہیں کیونکہ اہل ایمان کی تعداد کفار کے مقابلے میں ہمیشہ کم ہوتی ہے، لہذا حدیث میں ذکر کردہ تقابل ہر وقت اور ہر جگہ و یکھا جا سکتا ہے۔ ﴿ الله المستعان اگر ممان اگر ممان اگر ممان کے جائیں تو انتہائی مایوی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ والوں سے زمین بھی خالی نہیں ہوتی۔ واللہ المستعان.

<sup>1</sup> فتح الباري:406/11. (2) فتح الباري:408/11.

### باب: 36- ريا كارى اورشهرت طلى كابيان

### (٣٦) بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

کے وضاحت: ریاکاری یہ ہے کہ انسان کوئی بھی اچھا کام اللہ تعالیٰ کے سواد وسرول کو دکھانے کے لیے کرے جبکہ شہرت طبی یہ ہے کہ انسان کوئی کام چھپ کر کرے، پھراس کا چرچا لوگوں میں کرنے گئے۔ (۱)

افول المواجه المحرت سلمہ بن کہیل سے روایت ہے، افھول نے کہا: میں نے حضرت جندب وہا کا کہتے سنا کہ نبی طافیا کے فرمایا ..... اور (حضرت جندب وہا کا کہ نبی طافیا کے فرمایا ..... چنانچہ میں نے حضرت جندب وہا کا کہ کمی کو بھی ہے کہ بیٹی تو میں نے سنا، وہ کہہ حضرت جندب وہا گھٹا نے فرمایا: ''جو انسان شہرت کا طالب مواللہ تعالی اس کی بندگی سب کو سنا و سے گا، ای طرح جو کوئی لوگوں کو وکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ تعالی (قیامت کے ون) اس کی ریاکاری ظام کروے گا۔''

فوائد ومسائل: ﴿ عديث كامنهوم يہ ہے كہ جس نے كوئى اچھا كام اظاص كے بغير كيا اور لوگوں كوسنانے وكھانے كے ليے عباوت كى ، اللہ تعالى قيامت كے ون اسے بيرمزاوے گا كہ اس كے باطن كوتمام لوگوں كے سامنے كھول كر ركھ وے گا اور پھراپ بال اسے كوئى اجر و ثواب نہيں وے گا۔ قيامت كے ون جہنم كا افتتاح اى تتم كے لوگوں سے كيا جائے گا جور يا كار اور نمائش ہوں گے۔ وہ اچھے كام محض نمود و نمائش اور اپني شہرت كے ليے كرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالى جميں اس وباسے محفوظ ر كھے۔ ﴿ جَهِالَ اظْهَارَ كَ بِغِيمَ عِيارہ وَ نَهُ بِي وَضَ نماز اوا كرنا يا كتب وينيہ كی نشر واشاعت وغيرہ ايسے كاموں ميں اظاص كے ساتھ اظہار ہوتا ہے۔ اس كے علاوہ جو تحض پئيوا ہو اسے اپنائس ظاہر كرنے چاہئيں تاكہ دومرے لوگ اس كی چيروى كریں۔ بہر حال السے معاملات ميں إنّه مَا الْ غَمَالُ بِالنّبَاتِ كو مِنظر ركھنا انتہائی ضروری ہے۔ واللّه أعلم .

ہاب: 37-جس نے اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کو و با کر رکھا

[6500] حفرت معافر بن جبل على سے روايت ب،

(٣٧) بَابُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ

• ١٥٠٠ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ:

انھوں نے کہا: میں ایک دفعہ نبی طافی کی سواری برآب کے يجھے بيطا ہوا تھا، ميرے ادر آپ كے درميان صرف كجاوے کی پھیلی لکڑی تھی، آپ نے فرمایا: ''اے معاذ!'' میں نے كہا: الله كے رسول! ميں سعاوت مندى كے ساتھ عاضر مول - پھر آپ تھوڑی در چلتے رہے، دوبارہ فرمایا: ''اے معاذ ! " بیس نے کہا: اللہ کے رسول ! بیس سعادت مندی کے ساتھ حاضر خدمت ہول۔ پھرآپ کھ دریے لیے چلتے رے، آخر فرمایا: "اے معاذ بن جبل!" میں نے کہا: الله كے رسول! ميں سعادت مندى كے ساتھ حاضر ہوں۔آب نے فرمایا: ''کیا محصیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں کے ذے کیاحق ہے؟" میں نے کہا: الله ادر اس کے رسول ہی کو زماده علم ہے۔آپ نے فرمایا:"الله کا اپنے بندول پر بیرت ہے کہ دہ اس کی عبادت کریں ادر اس کے ساتھ کسی کوشریک نه کفهراکس " مچرآ ب تھوڑی در چلتے رہے ادر فرمایا: "اے معاذ بن جبل!" میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں سعاوت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا: "دفتھیں معلوم ہے، جب بندے میکام کرلیں تو ان کا اللہ کے ذھے کیاحق ہے؟" بیں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کو بی زیادہ علم ہے۔آپ نے فرمایا: "بندوں کا اللہ پر بیر ش ہے کہ وہ اٹھیں عذاب نہ دے۔''

حَدَّثْنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: «[يَا] مُعَاذُ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ»، قُلْتُ: لَبَيُّكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ: «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَل». قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: «هَٰلُ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا». ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: "يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَل». قُلْتُ: لَبَيُّكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟﴾ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذَّبَهُمُّ ١٠ [راجع: ٢٥٥٦]

ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے لگام دی تو اس کا ٹھکا نا جنت ہے۔'' آ ﴿ عافظ ابن جمر راللہ نے لکھا ہے کہ نفس سے جہاد کے چار مرا تب ہیں: \* اسے امور دین سکھنے کے لیے آبادہ کرنا اور اس پر لگانا۔ \* دینی معاملات کے مطابق عمل کرنے اور اس پر بھنگی کرنے پر آبادہ کرنا کہ جن لوگوں کو علم نہیں ہے آئھیں تعلیم دے۔ \* تو حید کی طرف بلائے اور دین کی مخالفت کرنے والوں سے قبال کرنے پر آبادہ کرنا۔ \* واضح رہے کہ اللہ تعالی کے ذے کوئی چیز واجب نہیں۔ حدیث میں دیمین کی مخالفت کرنے والوں سے قبال کرنے پر آبادہ کرنا کے اللہ تعالی نے لوگوں سے جزاو مزاکا جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرے گا۔واللہ اعلم.

### باب:38-فروتی (عاجزی) اختیار کرنا

## (٣٨) بَابُ الثَّوَاضُعِ

کے وضاحت: تواضع کے معنی ہیں: اپنے مرتبے ہے کم تر مرتبے کا اظہار۔ یہ تمام اخلاق حنہ کا اصل الاصول ہے۔ اگر تواضع نہ ہوتو کوئی عبادت نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے: ''جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند کر دیتا ہے۔''<sup>©</sup> بلند کر دیتا ہے۔''<sup>©</sup>

رُهُبُرُ: حَدَّثُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثُنَا وَمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُبُرُ: حَدَّثُنِي اللهِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَنْهُ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّويلِ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَتْ نَاقَةً يَمْ حُمَيْدِ اللهِ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، لِرَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: سُبِقَتِ تُسَمَّى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: سُبِقَتِ فَالْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: سُبِقَتِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا: سُبِقَتِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْنًا مِنَ اللهُ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْنًا مِنَ اللهُ نُنَا إِلَّا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْنًا مِنَ اللهُ نُنَا إِلَّا لَا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْنًا مِنَ اللهُ نُنَا إِلَّا اللهِ وَصَعَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْنًا مِنَ اللهُ نَيْا إِلَّا اللهُ وَسَعَهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا 6501 حضرت انس والله عدوايت ب، انهول نے کہا کہ رسول الله طبقہ کی ایک اونٹی تھی جے عضباء کہا جاتا تھا۔ کوئی جانور بھی اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ایک دیہاتی اپنے اونٹ برسوار آیا اور اس سے آگے بڑھ گیا۔ مسلمانوں پر بیمعاملہ بہت شاق گزرا اور کہنے لگے: افسوس! عضباء بیجھے رہ گئی تو رسول الله طبقہ نے فرمایا: '' بے شک الله تعالیٰ نے خود پر بیلازم کرلیا ہے کہ دنیا میں وہ کی چیز کو بلند کرتا ہے تو اسے نے بھی لاتا ہے۔''

ﷺ فائدہ: تواضع کے معنی ہیں: انکسار و عاجزی۔ فخر وغرورہے بچنا، دوسروں کا احترام، کم درجے کے لوگوں ہے میل ملاپ اوران سے حسن سلوک کوشان کے خلاف نہ سجھنا، تواضع کے تمرات ہیں ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے تواضع کا ردیہ اختیار کریں۔ رسول اللہ ٹافیا کا ارشاد گرامی ہے: ''اللہ تعالی نے مجھ پر ومی نازل کی ہے کہ تواضع اختیار کروحتی کہ

النازعات 40:79. ﴿ فتح الباري: 410/11. ﴿ صحيح مسلم، البروالصلة، حديث: 6592 (2588).

کوئی فخص دوسرے پر فخر نہ کرے۔'' اسول اللہ طافیا نے اپنی اوٹنی عضباء کے متعلق جن جذبات کا اظہار کیا ہے وہ تواضع ہی ہے۔ والله أعلم،

٢٠٠٧ - حَدَّفِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ:
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
بِلَالٍ: حَدَّثِنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي
عَلَيْ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي
وَلِيًا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي
بِشَيْءٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. وَمَا زَالَ
سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ،
وَيَدَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ اللَّذِي يُبْصِرُ بِهِ،
وَيَدَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ اللَّذِي يُبْصِرُ بِهِ،
وَيَدَهُ الَّذِي يَسْمَعُ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ،
وَيَدَهُ الَّذِي يَسْمَعُ اللَّذِي يَسْمَعُ مِهِ، وَبَصَرَهُ اللَّذِي يُنْ عَلْمَ الْمَوْنِ يَكُرَهُ الْمَوْنَ وَأَنَا فَاعِلُهُ اللَّذِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا فَاعِلُهُ أَكُرَهُ مَسَاءَتَهُ اللَّذِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا فَاعِلُهُ أَكُرَهُ مَسَاءَتَهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّذِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا فَاعِلُهُ أَكُونَهُ مَسَاءَتَهُ اللَّهِ الْمَوْتَ وَأَنَا اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْمَوْتَ وَأَنَا فَاعِلُهُ أَكُونَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا اللَّذِي الْمَوْتَ وَأَنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتَ وَأَنَا اللَّذِي الْمَوْتَ وَأَنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَاعُولُ اللَّهُ الْمَوْتَ وَأَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمَوْتَ وَأَنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ

[6502] حضرت الوجريره والثيث سے روایت ہے، انھول ن كباكرسول الله تلك في فرمايا: "ب شك الله تعالى كا ارشاد ہے: جس نے میرے کسی ولی سے وشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پندنہیں جس قدر وہ عبادت پند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے،اس کی آ تھے بن جاتا ہوں جس سے وہ د کھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکرتا ہے اوراس کا یادُن بن جاتا موں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانکے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہوتو اس کو پناہ دیتا ہوں۔ میں کسی چیز میں تر دونہیں كرتا جس كويس كرفي والا موتا هول جو مجھے مومن كى جان نكالتے وقت موتا ہے، وہ موت كى بوجه تكليف پيندنيس كرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دیناا چھانہیں لگتا ہے۔''

ﷺ فوا کدومسائل: ﴿ اِس حدیث کا قطعاً پرمطلب نہیں کہ بندہ عین اللہ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ جس طرح طولیہ یا اتحادیہ کتے ہیں بلکہ حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ میرا بندہ جب میری عبادت میں غرق ہوجاتا ہے اور محبوبیت کے مرتبے پر پہنے جاتا ہے تو اس کے تمام ظاہری اور باطنی حواس شریعت کے تابع ہوجاتے ہیں۔ وہ ہاتھ، پاؤں، کان اور آ کھے سے صرف وہی کام لیتا ہے جس میں اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے۔ اس سے کوئی فعل بھی خلاف شریعت سرز دنہیں ہوتا ہے۔ بہرحال فدکورہ کمالات فرائض اور نوافل کی اور ان کی برکات سے حاصل ہوتے ہیں۔ ﴿ اس حدیث کی عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ فرائض کی اوا ایکی کے اور ان کی برکات سے حاصل ہوتے ہیں۔ ﴿ اس حدیث کی عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ فرائض کی اوا ایکی کے

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الجنة ونعيمها، حديث: 7210 (2865).

بعد نوافل سے اللہ تعالیٰ کا قرب وہی انسان حاصل کرسکتا ہے جوانہ ہائی متواضع ادر متکسر المراح ہو، متکبر آ دمی مصب نہیں حاصل کرسکتا، نیز اس حدیث بیں اولیاء اللہ کی وشمنی اور عداوت سے منع کیا گیا ہے، جس کے معنی میہ ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ اور تمام اولیاء عبار آ لوداور پراگندہ بال بھی ہوتے ہیں، ایسی مام اولیاء سے وہی انسان محبت کرتا ہے جس میں تواضع اور انکسار ہو کیونکہ کچھا ولیاء غبار آ لوداور پراگندہ بال بھی ہوتے ہیں، ایسی حالت میں ان سے محبت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت انس ٹاٹٹ رسول اللہ ٹاٹٹ کی تواضع بیان کرتے ہیں کہ آپ بیار کی عیاوت فرماتے، جنازے کے ساتھ جاتے، غلام کی دعوت قبول کرتے اور گدھے پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ بنو قریظ اور بنونسیر سے لڑائی کے دن آپ ایک گدھے پر سوار تھے جس کی لگام مجبور بخوں سے بنی ہوئی رسی کی تمی اور آپ ٹاٹٹ کے دی تھی کور کے تبول کی زین تھی۔ ا

## (٣٩) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «بُعِثْثُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

﴿ وَمَا آَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْتِحِ ٱلْبَصَـرِ ﴾ الْآيةَ

ددنوں ایسے ہیں جیسے بیدددانگلیاں ہیں" کا بیان (ارشاد باری تعالی ہے:)"اور قیامت کا معاملہ تو بس آئھ جھیکنے کی طرح ہے۔"

باب: 39- ني على كارشاد كرامى: مص اور قيامت

کے وضاحت: آیت کریمہ کامفہوم میہ کہ قیامت بہت قریب ہادر بہت تیزی سے آرہی ہے۔ امام بخاری بھتے نے جب علامات قیامت اور موت کے مناظر کو کتاب الرقاق میں ذکر کرنا چاہا تو بطور تمہیداس آیت کریمہ کو بیان کیا۔ والله أعلم.

٦٥٠٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم عَنْ سَهْلِ قَالَ:
 أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم عَنْ سَهْلِ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ
 كَهَاتَيْنِ» وَيُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّهُمَا. [داجع عَلْمَا فَيُمُدُّهُمَا. [داجع عَلَيْهِ فَيَمُدُّهُمَا. [داجع عَلَيْهِ فَيَمُدُّهُمَا.

٢٥٠٤ - حَدَّنَني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا وَهُبُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي النَّبِيِّ عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَانَيْنِ».

٢٥٠٥ - حَدَّثَني يَحْبَى بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا أَبُو

[6505] حطرت ابوہریرہ واللہ سے روایت ہے، وہ نی

٦ سنن ابن ماجه، الزهد، حديث: 4178.

بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «بُعِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَةُ كَالَ: «بُعِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، يَعْنِي إِصْبَعَيْنِ.

تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ.

ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''میں اور قیامت ان دونوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔'' آپ کی مراد دو انگلیاں تھیں۔

اسرائیل نے ابو حصین سے روایت کرنے میں ابو بکر کی متابعت کی ہے۔

فوا کدومسائل: ﴿ رسول الله مَا الله عَلَيْهِمَ فَرْبِ قيامت کوايک تمثیلی انداز ميں بيان فرمايا که جس طرح به دونوں الكلياں آپی میں لمی ہوتی ہیں، ان میں کچھ فرق نہیں ای طرح قیامت کے اور میرے درمیان بھی کچھ فرق نہیں۔ ﴿ ان احادیث کا بیہ بھی مفہوم ہے کہ مجھ میں اور قیامت میں اب کی نئے پیغیر کی ضرورت نہیں اور ندان میں کوئی فاصلہ ہی ہے۔ میری امت آخری امت ہے جس پر قیامت قائم ہوگی اگرچہ قیامت کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ رسول اللہ من فی نے صرف اس کے قریب ہونے کو بیان کیا ہے جیسا کہ امام بخاری واللہ کی پیش کردہ آیت میں ہے۔

#### باب: 40- بلاعنوان

(٤٠) بَابُ:

على وضاحت: صحح بخارى كيعض ننول مين بيعنوان اس طرح ب: آبابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا "مغرب سے سورج كاطلوع مونا" بيحديث كے مناسب بليكن حافظ ابن حجر دالله لكھتے ہيں كديوعنوان بہلے عنوان كا تكملدا در تقد ب كونكد سورج كامخرب سے طلوع مونا قيامت قائم مونے كے وقت موگا۔ أ

70.٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَثَيِّةٌ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ. فَذَاكَ حِينَ ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيكَنْهُا﴾ أَجْمَعُونَ. فَذَاكَ حِينَ ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيكَنْهُا﴾ الثَّيَةَ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ الثَّيَةُ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ وَلَا يَنفُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ الْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَن وَلَا يَشَوَ الرَّجُلُ بِلَبَن وَلَا يَشُومَا الرَّجُلُ بِلَبَن وَلَا يَنْهُمَا اللَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَن وَلَا يَلْمَانِهُ وَلَا يَلْ بَلَبَن السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَن

لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَحَدُكُمْ أَكْلَتُهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا». [راجع: ٨٥]

بی سکیس گے۔ اور قیامت قائم ہو جائے گی جبکہ آیک آدی اپنی اوٹٹی کا دودھ لے کرآ رہا ہوگا اور وہ اسے پی نہیں سکے گا۔ اور قیامت اس حال میں آ جائے گی کہ آیک خض اپنا حوض تیار کر رہا ہوگا اور اس سے پانی نہیں پی سکے گا۔ اور قیامت آ جائے گی جبکہ ایک آدی اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور وہ اس کو کھانہیں سکے گا۔"

فق کو اکدومسائل: ﴿ ایک دوسری حدیث علی ہے کہ رسول الله طاقی نے فرمایا: ''جب تین چیزوں کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کی کے لیے اس کا ایمان نفح نہیں دے گا جواس سے پہلے ایمان نہیں لا یا ہوگا یا جس نے ایمان کے بعد ممل خیر نہیں کمایا ہوگا: ان علی سے ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دجال کا آجا تا اور تیسرا دلبة الارض کا برآ مد ہو جانا۔ ' ﴿ ﴿ مغرب کی جانب سے طلوع سورج کے بعد کافر کا ایمان لا نا اسے کوئی نفع نہیں دے گا کیونکہ اس وقت ایمان لا نا جب قیامت کے آثار ظاہر ہونے گئیں موت کے وقت ایمان لا نا ہے کوئی نفع نہیں دے گا کیونکہ اس وقت ایمان لا نا جب قیامت کے آثار ظاہر ''بندے کی تو بہاس وقت تک قبول ہے جب تک وہ غرغرہ علی جانا نہ ہو، جب بیر کیفیت شروع ہوجائے تو ایمان لا نا کوئی فا کہ وہ نہیں کہ دے گئی آتای طرح ارشاد باری تعالی ہے: ''جب انھوں نے اللہ کا عذاب دکھے لیا تو ان کے ایمان لا نا کوئی فا کہ وہ نیس کے نفع نہ دی گئی ہے۔ ' ﴿ ﴿ وَ اِسِ کَا طُور ہوگا جوموم ن کوکافر سے ممتاز کر دے گا تا کہ اس مقصد ویا۔ ' ﴿ ﴿ وَ اَسِ کَا طُور ہو جائے گا تو داب کا ظہور ہوگا جوموم ن کوکافر سے ممتاز کر دے گا تا کہ اس مقصد کی مختیل ہو جائے جو تو بہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو داب کا ظہور ہوگا جوموم ن کوکافر سے ممتاز کر دے گا تا کہ اس مقصد کی مختیل ہو جائے جو تو بہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو داب کا ظہور ہوگا جوموم ن کوکافر سے مراد نرع کا وقت ہے جب قبل مورت کے فرغرہ ہو جاتا ہے ، اس لیے تو بی مورت کے خرغرہ ہو جاتا ہے ، اس لیے تو بی کو مالم آخرت سے تعلق قائم ہو جاتا ہے ، اس لیے تو بی کو مالم آخرت سے تعلق قائم ہو جاتا ہے ، اس لیے تو بی کو مالم ترت ہو جاتا ہے ، اس لیے تو بی کو مالم آخرت سے تعلق قائم ہو جاتا ہے ، اس لیے تو بی کو مالم ترت ہو جاتا ہے ، اس لیے تو بی کو مالم ترت ہو جاتا ہے ، اس لیے تو بی کو مالم ترت ہو جاتا ہے ، اس لیے تو بی کو عالم آخرت سے تعلق قائم ہو جاتا ہے ، اس لیے تو بی کو عالم آخرت سے تعلق قائم ہو جاتا ہے ، اس لیے تو بی کو عالم آخرت سے تعلق تو تا ہے ، اس لیے تو بی کو عالم ہو جاتا ہے ، اس لیے تو بی کو عالم ہو جاتا ہے ، اس لیے تو بی کو عالم آخر ہو باتا ہے ۔ اس کو عالم کے در بی کو عالم کو عالم

(٤١) بَابُ: مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ

باب: 41- جو الله سے لمنا پند كرتا ہے الله بعى اس سے لمنا پندكرتا ہے

کے وضاحت: بندے کا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پہند کرنا، اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو پہند کرنا ہے، اب اسے دنیا جس رہنا پہند نہیں بلکہ یہاں سے کوچ کی تیاری کرنا ہے۔ یہ انسان کے لیے خوش بختی کی علامت ہے کہ نزع کے وقت اس پر اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق غالب ہواور اسے ترک دنیا کی کوئی فکر لاحق نہ ہو۔

<sup>﴿</sup> أَ صحيح مسلم الإيمان، حديث: 398 (158). 2 سنن ابن ماجه، الزهد، حديث: 4253. 3 المؤمن 85:40. 4 فتح الباري:

[6507] حضرت عبادہ بن صامت ڈھٹڑ سے روایت ہے،

وہ نبی مُلَقِیّاً ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:'' جو مخص

الله سے ملنا بیند كرتا ہے الله تعالى بھى اس سے ملنا بیند كرتا

ہے اور جواللہ سے ملنا پیندنہیں کرتا اللہ تعالی بھی اس سے ملنا

بندنبين كرتار "بين كرام المونين حفرت عائشه على المكي

دوسری زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی پندئیں

كرتے؟ آپ نُلْقُلُ نے فرمایا: " منہیں یہ نہیں جوتم نے خیال

کیا ہے بلکہ بات میر ہے کہ ایماندار آ دمی کو جب موت آتی

ہے تواسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے باں اکرام واحترام

٦٥٠٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ». قَالَتْ عَائِشَةُ - أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ -: إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكِ، وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ».

کی بشارت دی جاتی ہے جواس کے آگے ہے، اس سے بہتر کوئی چیز اےمعلوم نہیں ہوتی ،اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ببندكرتا براور جب كافركي موت كاوقت آتا بواس الله كے عذاب اوراس كے بال ملنے والى سزاكا بتايا جاتا ہے توجوشے اس کے آگے ہے وہ اے انتہائی ٹا گوارگزرتی ہے، اس لیے وہ اللہ تعالی سے ملنے کو ناپند کرتا ہے، لہذا اللہ بھی اسے ملنانہیں جاہتا۔ اِخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْرُو عَنْ شُعْبَةَ. وَقَالَ اس حدیث کوابوداوو اورمعمر نے شعبہ سے بیان کرنے میں اختصار کیا ہے۔سعید نے قادہ سے، انھوں نے زرارہ بن سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ اونی سے، انھوں نے سعدسے، انھوں نے حضرت ما کشہ عظم

عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ.

وہ نبی تافیا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ' جو محض الله سے ملنا بیند کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ملنا بیند کرتا ہاور جو محض الله تعالى سے ملنا نا پسند كرتا ہے الله تعالى بھى اس سے ملنا ناپند کرتا ہے۔"

ے، انھول نے نی عَالَیْم سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

[6508] حضرت ابوموی اشعری دانش سے روایت ہے، ٢٥٠٨ - حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لقَاءَهُ». فوا کدومائل: ﴿ حضرت الو ہریہ و اللهٰ علی ای طرح کی ایک حدیث مردی ہے، ان کے ایک شاگر دشری ہن ہائی نے جب حضرت الو ہریہ و اللهٰ سے بی حدیث می ای طرح کی ایک حدیث می ہے اگر وہ درست ہے تو پھر ہم ہلاک ہو گئے کو کدہم میں ہے کوئی بھی ہوت کو پیند نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ واللہ اللهٰ اللهٰ کا ارشاد گرای ہے۔ لیکن جب آسیس پھرا جائیں، سینے ہے سائس اکھڑنے کی آواز آنے گئے، نہیں کیونکہ بیتو رسول الله اللهٰ کا ارشاد گرای ہے۔ لیکن جب آسیس پھرا جائیں، سینے ہے سائس اکھڑنے کی آواز آنے گئے، جم کے دو تکلے کھڑے ہو جائیں اور جب ہاتھ پاؤں پھول جائیں تو اس وقت ہو تحض الله تعالیٰ کی ملاقات کو پیند کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی ملاقات کو پیند کرتا ہے اور جو اس وقت الله تعالیٰ ہے طنے کو ناپیند کرتا ہے، الله تعالیٰ اس کی ملاقات کو پیند کرتا ہے اور خوا می وقت الله تعالیٰ ہے کہ جلد از جلد وہ نعتیں حاصل کر سے جو الله تعالیٰ نے اپند کرتا ہے اور خوا ہی اس وقت اس کا دل مجاتا ہے کہ جلد از جلد وہ نعتیں حاصل کر سے جو الله تعالیٰ نے اپند پرارے بندوں کے لیے تیار کی ہیں اور جب برے آوی کوفر شتوں کی فوفاک کیفیت سے اس کر سے جو الله تعالیٰ نے اپنی پرارے بندوں کے لیے تیار کی ہیں اور جب برے آوی کوفر شتوں کی فوفاک کیفیت سے اور فرشتے بھی اسے خرد ہے ہیں تو اسے مرنے ہے دھشت ہوتی ہے، ایسے حالات میں وہ الله تعالیٰ کے پاس جانا ہے ہی میں کی تعلی کی وہ میں کیون کا کی میں میں میں میں میں موجود ہے۔ ﴿ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ' جولوگ ہاری ملاقات کی تو تو نہیں رکھتے اور وہ لوگ ہاری نشانیوں سے عافل ہیں، ان سب کا شمانا جہنم ہے۔ بیان کا موں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے ، ﴿ ﴿

اوہ 16509 نی نافا کی زوجہ محتر مدحضرت عائشہ شاہا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول الله نافا ہجہ جب تدرست عقو قر مایا کرتے تھے: ''کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب سے وہ جنت میں اپنا ٹھکا نائیس و کھے بیتے ، پھر انھیں اختیار ویا جاتا ہے۔'' پھر جب آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر پچھ وقت غثی آئی، پھر جب ہوش آیا تو آپ چو تھا تا ہے۔'' پھر فرمایا: ''اے اللہ! میں رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں۔'' میں پھر فرمایا: ''اے اللہ! میں رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں۔'' میں نے اس وقت (ول میں) کہا: اب آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گلہ تھا جو نبی نافیا کی میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ بی آخری کلہ تھا جو نبی نافیا کہ ہیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ بی آخری کلہ تھا جو نبی نافیا کھیں ہمیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ بی آخری کلہ تھا جو نبی نافیا کہ ہمیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ بی آخری کلہ تھا جو نبی نافیا کہ ہمیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ بی آخری کلہ تھا جو نبی نافیا کہ ہمیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ بی آخری کلہ تھا جو نبی نافیا کہ

كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ يَظِيُّةً فَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ فَ إِنِي زَبَانَ سِي اداكيا: "أك الله! مِن رفِق اعلى كو الْأَعْلَى». [داجع: 1210]

#### باب:42-موت کی سختیاں

#### (٤٢) بَابُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

کے وضاحت: سکرات، سکرہ کی جمع ہے، اس سے مراد درد کی وجہ سے بہوش ہوجانا ہے آگر چہ اکثر طور پر بیافظ نشے کی وجہ سے ہوئے والی بے ہوئی پر بولا جاتا ہے۔

- 701 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ:
حَدَّنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو
ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي
اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ
اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ
بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ - أَوْ عُلْبَةٌ فِيهَا مَاءً، شَكَّ عُمَرُ
بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ - أَوْ عُلْبَةٌ فِيهَا مَاءً، شَكَّ عُمَرُ
وَ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَعُ بِهَا وَجْهَهُ
وَيَقُولُ: "لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ
سَكَرَاتٍ". ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: "فِي
الرَّفِيقِ الْأَعْلَى"، حَتَّى قُبضَ وَمَالَتْ يَدُهُ.

ا 16510 حفرت عائشہ رہ اس دوایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طاقی کی وفات کے وفت آپ کے سامنے لکڑی یا چڑے کا ایک برا برتن تھا جس میں پائی تھا۔۔۔۔عمر بن سعید کوشک ہے۔۔۔۔ آپ اپنا ہاتھ اس پائی میں ڈالتے، پھراس ہاتھ کو اپنے چرے پر پھیرتے اور فرماتے: ''اللہ کے سام کوئی معبود برحق نہیں، بلاشبہ موت بہت کی تکلیفوں پر مشتمل ہے۔'' پھرآپ نے اپنا دست مبارک اوپر اٹھایا اور فرمای:''رفیق اعلی کو پند کرتا ہوں۔'' یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر کی گئی اور آپ کا ہاتھ مبارک نے ڈھلک گیا۔

<sup>1</sup> صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4435، والنسآء 4: 69. ٤ فتح الباري: 349/11.

[راجع: ۸۹۰]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: اَلْعُلْبَةُ مِنَ الْخَشَبِ، وَالرَّكْوَةُ مِنَ الْخَشَبِ،

ابوعبدالله (امام بخاری الف کہتے ہیں کہ عُلبه لکڑی کا اور دَ خُوء چر سے کا برتن ہوتا ہے۔

فائدہ: ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ٹائیل نے اس وقت اللہ تعالی سے ان الفاظ میں وعا کی: ''اے اللہ! موت کی ختیاں برواشت کرنے پر میری مد فرما۔'' ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ ٹائٹا نے فرمایا: جب میں نے موت کے وقت رسول اللہ ٹائٹا کی یہ کیفیت دیکھی تو کس کے لیے موت کی شدت مجھے تا گوار نہیں گزرتی تھی۔ ' معلوم ہوا کہ موت کی تختی کوئی بری نشانی نہیں بلکہ نیک بندوں پر موت کی تختی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے درجات بلند ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انھیں اعلیٰ مراتب طیس واللہ المستعان.

7011 - حَدَّنَنِي صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ [6511] حفرت عائشه طَهُا بروايت ب، انهول نے هِ هِ اَهِ مَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ كَهَا كَمُ رَب كَ بادي شين ماده منش لوگ بى تَاهُمُ كَ رَجَالٌ مِنَ الْأَغْرَابِ جُفَاةً بَأْتُونَ النّبِي عَيْدُ بِاللّهَ عَاوراً پ سے دریافت کرتے: قیامت کب آئے فَیَسْأُلُونَهُ: مَنَى السَّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى كُا؟ آپ ال مِل سے کمن فَحْض کو دیکھتے اور فرماتے: "اگر أَصْفَرهِمْ فَيَقُولُ: «إِنْ يَعِشْ هٰذَا لَا يُدْركُهُ يدنده دم او اسے برحایا نہيں آئے گائتی کہ تم پرتھاری أَصْفَرهِمْ فَيَقُولُ: «إِنْ يَعِشْ هٰذَا لَا يُدْركُهُ يدنده دم او اسے برحایا نہيں آئے گائتی کہ تم پرتھاری

أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ: «إِنْ يَعِشْ لهٰذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ».

قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي مَوْتَهُمْ.

قیامت قائم موجائے گا۔'' (راوی طدیث) بشام نے کہا: قیامت سے مرادان کی موت تھی۔

المناف الدوسائل: ﴿ ہرانسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے، یعنی یہ اس کے لیے قیامت مغریٰ ہے اور قیامت کبریٰ وہ ہو الدتعالیٰ ہے جومر نے کے بعد حماب کتاب کے لیے قائم ہوگی۔ مقصد یہ تھا کہ قیامت کبریٰ کے متعلق سوال کرنے کو چھوڑو وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ مسمیں اس وقت کے متعلق سوال کرنا چاہیے جس میں تھارا وفت ختم ہوجائے گا۔ یہ تھارے لیے بہتر ہے تا کہ مرنے سے پہلےتم ایسے نیک اعمال کرو جومر نے کے بعد تھارے کام آ جائیں۔ ﴿ اس حدیث کی عنوان سے مطابقت اس طور پر ہے کہ رسول اللہ تاثیم نے موت کو قیامت قرار دیا ہے اور قیامت کے دن تختی کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہورہے ہوں گے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ہر دودھ پانے والی اپنے دودھ پینے نیچ کو بھول جائے گی اور ہر حالہ اپنا حمل گراوے گی اور تو لوگوں کو معبوش و کھے گا، حالانکہ وہ مہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا۔' ﴿ یعنی عاملہ اپنا حمل گراوے گی اور تو لوگوں کو معبوش و کھے گا، حالانکہ وہ مہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا۔' ﴿ یعنی قیامت کے دن لوگ بدھاس ہوکرایک دوسرے پر گریں گے جیے روشنی پر پیٹنے گرتے ہیں۔

 <sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه، الجنائز، حديث: 1623. ﴿ صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4446. ﴿ الحج 2:22.

701٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةً، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ. قَالَ: "مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: "أَلْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرِيحُ مِنْهُ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ مِنْهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ عَنْهُ الْعِبَادُ وَالْمَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْمَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْمَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْمَسْتَرِيحُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللهِ وَاللَّهِ اللهِ وَالْمَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْمَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْمَسْتَرِيحُ وَاللَّهُ وَاللَّوْابُ". [انظر: ١٥١٣]

افعاری دائی سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ کاٹی کے پاس سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ کاٹی کے پاس سے ایک جنازہ گزراتو آپ نے فرمایا: 'نیہ مستریح یامستراح منہ کا کیا ۔ صحابہ نے بوچھا: اللہ کے رسول! مستریح اور مستراح منہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا: ''مومن مخص دنیا کی مشقتوں اور اذیتوں سے اللہ عزوج کی رحمت میں آرام پاتا ہے اور فاجر بندے سے لوگ، شہر، درخت اور جانور آرام پاتا ہے اور فاجر بندے سے لوگ، شہر، درخت اور جانور آرام پاتا ہے اور فاجر بندے سے لوگ، شہر، درخت اور جانور آرام پاتے ہیں۔''

701٣ - حَلَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ طَلْحَلَةَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ: الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ». [راجع: ٢٥١٢]

او 6513 حفرت ابو قاده والله سے روایت ہے، وہ نی الله سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''(بیرمرنے والا یا تق خود آرام پانے والا ہے یا دوسرے بندول کو آرام دینے والا ہے، مومن تو ہر صورت میں آرام ہی پاتا ہے۔'

فلک فائدہ: اس مدیث کے پیش نظر ہرمرنے والا دو حالتوں ہیں ہے ایک کا ضرور سامنا کرتا ہے یا وہ خود آرام پانے والا ہے یا دوسروں کو اس ہے آرام ملتا ہے۔ ہر حالت ہیں اس پر موت کے وقت تختی بھی کی جاستی ہے اور اس پر نری کا بھی امکان ہے۔ پہلی صورت ہیں اسے موت کی ختیوں سے پالا پڑتا ہے۔ موت کی شدت کا تعلق انسان کی پر ہیزگاری یا بدکاری سے نہیں ہوتا بلکہ اگر وہ خص اہل تقویٰ ہیں تو اس کی برائیوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ گھروہ دنیا کی اذیتوں اور تکلیفوں سے نجات پا جاتا ہے۔ موت کی تختی کے باوجود موس کوفرشتوں کی بشارت سے اس قدر راحت ملتی ہے کہ اس کے مقابلے ہیں موت کی تختی کے باوجود موس کوفرشتوں کی بشارت سے اس قدر راحت ملتی ہے کہ اس کے مقابلے ہیں موت کی تختی کو گھروں ہی نہیں کرتا۔ آ

٦٥١٤ - حَدَّثنا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثنا سُفْيَانُ:
 حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم:
 سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

[6514] حفرت انس بن ما لک ٹاٹھ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے

عَلَيْ : "يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ

ساتھ رہتی ہے۔اس کے ساتھ اس کا اہل، مال اور عمل چاتا ہے، اس کے اہل خانہ اور اس کا مال تو واپس آ جاتا ہے جبکہ اس کاعمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔''

فوائدومسائل: ﴿ چونکه میت، مرتے وقت موت کی تختی ہے دوچار ہوتی ہے، اس لیے اس کی تسکین وتلی کے لیے اہل فانداس کے ساتھ جاتے ہیں۔ دوسری حدیث ہیں ہے کہ نیک آ دی کا اچھا کر دار خوبصورت فحض کی صورت ہیں اس کے پاس آ کر اے بیثارت دیتا ہے۔ آ دمی کہتا ہے: تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: ہیں تیرا نیک عمل ہوں۔ اور کافر کے پاس اس کاعمل انتجائی بدصورت انسان کی شکل میں آتا ہے اور اے ڈراتا ہے اور رخی والم سے دوچار کرتا ہے۔ ای بہرحال انسان کا اچھا یا برا کر دار تو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جبکہ بعض اوقات اہل خانداور مال واسباب اس کے ساتھ نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی فرمائے۔ آمین .

7010 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدُوةً وَعَشِيَّةً، إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى الْبَعْثَ إِلَيْهِ ﴿ . [راجع: ١٣٧٩]

ا6515 حفرت ابن عمر واثبتا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی مرتا ہے تو صبح وشام اس کا ٹھکانا اسے دکھایا جاتا ہے، دوزخ یا جنت کے پھر اسے کہا جاتا ہے: یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے یہاں تک کہ تو اس کی طرف اٹھایا جائے گا۔''

ﷺ فائدہ: مومن اور کافر دونوں کو جنت اور دوزخ دکھائے جاتے ہیں۔ وہ قبر میں دونوں کو بیک وقت دیکھتے ہیں۔ اس کا فائدہ سیرے کہ مومن انتہائی خوش ہوتا ہے اور کافر انتہائی غمناک۔موت کی ختیوں میں ایک ختی سیبھی ہے کہ اسے صبح و شام اس کا ٹھکانا دکھا کرا ہے رہے والم سے دوچار کیا جاتا ہے، البتہ نیک بندے کے لیے خوش ہوتی ہے کہ وہ جنت کی بشارت یا تا ہے۔ واللہ المستعان.

7017 - حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْةَ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَذْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». [راجع: ١٣٩٣]

ا 16516 حفرت عائشہ واللہ ہے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی تالیا نے فرمایا: ''جولوگ مر کے ہیں انھیں برا بھلا نہ کہو کیونکہ انھوں نے جو کھا ہے آ گے بھیجا تھا، اس کے پاس وہ خود پہنچ کے ہیں۔''

🇱 فوائدومسائل: 🗗 مرنے والول نے جو برے بھلے عمل کیے تھے، اس کے مطابق بدلہ پالیا ہے، اب اُھیں برا بھلا کہنے

ے کیا فاکدہ حاصل ہوگا۔ ﴿ مرنے کے بعد وفن سے پہلے پہلے کی مصلحت کے پیش نظر مرنے والے کی کوئی اخلاقی کمزوری بیان کی جاسکتی ہے لیکن جب وفن کر دیا جائے تو اس کے متعلق لب کشائی نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ حضرت عائشہ فائٹ سے روایت ہے کہ انھوں نے یزید بن قیس الار جی کو برا بھلا کہا لیکن جب انھیں اس کی موت کا پتا چلا تو انھوں نے استعفر اللہ بڑھا اور فرمایا: رسول اللہ بڑھی نے ہمیں مرنے والوں کو برا بھلا کہنے ہے منع فرمایا ہے۔ (ان اللہ بخاری راسیند نے اس حدیث کو اس لیے وکر کیا ہے کہ بیان مرنے والوں کے متعلق ہے جوسکرات موت سے دو چار ہوئے ہیں۔ ﴿

# (٤٣) بَابُ نَفْخِ الصُّورِ

قَالَ مُجَاهِدٌ: ٱلصُّورُ كَهَيْئَةِ الْبُوقِ، ﴿ ذَخَرُةٌ ﴾ [الصافات: ١٩]: صَيْحَةً.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ النَّافُولِ ﴾ [المدثر: ١]: الصُّورُ. ﴿ الرَّاحِفَةُ ﴾ [النازعات: ٢]: النَّفْخَةُ النَّالِيَةُ. الْأُولَى، وَ﴿ الرَّادِفَةُ ﴾ [النازعات: ٧]: النَّفْخَةُ النَّالِيَةُ.

#### باب: 43-صور پھو تکنے کا بران

امام مجابد کہتے ہیں: صور، بوق (سینگ اور بگل) جیسی کوئی چیز ہے۔ ذَخرَةً کے معنی ہیں: چینے۔

حضرت ابن عباس ٹائٹانے کہا: ﴿ النا قور ﴾ کے معنی ہیں: صور۔ ﴿ الرَّاحِفَة ﴾ سے مراد کہل دفعہ صور ہیں کھونکنا اور ﴿ الرَّادِ فَة ﴾ سے مراد دوسری دفعہ بچونکنا ہے۔

خط وضاحت: صور میں دو دفعہ پھونکا جائے گا: ایک فخر صعن ہے اسے فخر فزع بھی کہتے ہیں اور دوسرا تخر قیام ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "صور میں پھونکا جائے گا تو جولوگ زمین میں ہیں اور جوآ سان میں ہیں بے ہوش ہو جائیں گے گر جے اللہ چاہے، پھر ددبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو اچا تک سب لوگ کھڑے ہو کر دیکے رہے ہوں گے۔" فلا بعض اہل علم نے ان میں فخر فزع کا اضافہ کیا ہے لیکن پہونکا جائے گا تو اچا تک سب لوگ کھڑے کے وقت پہلے گھراہٹ طاری ہوگی پھر گھراتے گھراتے بہوں ہوگ ہوگھراتے گھراتے بہوں ہوگ ہوگھراتے گھراتے بہوش ہوش ہو جائیں گے۔ والله أعلم.

701٧ - حَلَّنَي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَلَّنَي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللَّحْمٰنِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْمُسْلِمُ: فَقَالَ الْيَهُودِيُ:

ا 6517 حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت ہے، افھوں نے کہا کہ دو آ دی ایک مسلمان اور ایک یہودی آ پس میں جھڑ پڑے۔ مسلمان نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے حضرت محمد ٹاٹٹ کو تمام جہانوں پر بزرگ دی! اور یہودی نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے حضرت موی طیا کو تمام جہانوں پر برتری دی ہے! مسلمان یہودی کی ہے بات من کر خفا ہو گیا اور اس کے منہ پر ایک طمانچے رسید کر دیا۔ یہودی

أنتح الباري: 383/3. (أي عمدة القاري: 589/15. (أي الزمر 39: 68.38).

وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، قَالَ: فَعَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجُهَ فَعَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجُهَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ اللهِ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ اللهِ ﷺ: «لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَقَالَ اللهِ ﷺ: «لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَقِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مُوسَى فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مُوسَى فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ

٦٥١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ النَّبِيُ يَعَلِيدُ: «يَضْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَضْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ فَمَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ».

رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٢٤١١]

نے رسول اللہ علی خرمت میں حاضر ہو کر اپنا اور مسلمان کا واقعہ بتایا تو رسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

ا 6518 حضرت ابو ہریرہ طابعہ ہی سے روایت ہے، افھوں نے کہا کہ نی سابھ نے فرمایا: "ب ہوتی کے وقت تمام لوگ بے ہوتی کے وقت تمام لوگ بے ہوتی ہو جائیں گے اور سب سے پہلے الشے والا میں ہوں گا۔ اس وقت موی طبعہ عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہوش ہوئے، (لیکن وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے)۔"

اس مدیث کو حضرت ابوسعید خدری والله نے بھی نی ناللہ سے بیان کیا ہے۔

فوا کدومسائل: ﴿ الله الله الله الله الله الول اور زمین علی موجود خلوق ہے سب ہے ہوش ہو کر کر پاہے وہ ورج ذیل آیت کر یہ میں موجود خلوق ہے سب ہے ہوش ہو کر کر پڑیں گے گر جے الله (بچانا) چاہے، چھر جب دوسری بارصور چونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ " اس حدیث سے امام بخاری دولان کا مقصد بھی فابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں صور چو نکے جانے کی طرف واضح اشارہ ہے۔ ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کہوا کی خلوق بھی ہوگی جو بہلے نفخے کے بعد بے ہوش نہیں ہوگی۔ بہر حال انسانوں میں سے کوئی بھی اس بے ہوتی سے معلوم محفوظ نہیں رہے گا۔ جب رسول الله ظاہم ہے ہوتی ہوں گو دوسرے انسان کیسے فاج سکے بین، البتہ حضرت مولی مایا کو آپ نے معلوم مشکل کیا ہے۔ دہ بھی اس صورت میں کہ شاید وہ مجھ سے پہلے ہوتی میں آگئے ہوں یا ہے ہوتی ہوں وہ بی نہ ہوں ،اس لیے کہ وہ دنیا میں کوہ طور پرایک بار بے ہوتی ہو بھی سے جیسا کہ رسول الله ظاہم نے ایک روایت کے مطابق فر مایا: دو مجھ معلوم نہیں کہ کوہ دنیا میں کوہ طور پرایک بار بے ہوتی ہو بھی سے جیسا کہ رسول الله ظاہم نے ایک روایت کے مطابق فر مایا: دو مجھ معلوم نہیں کہ کوہ

<sup>&</sup>lt;1× الزمر 68:39.

طور پر اضیں بے ہوش کر کے ان کا حساب چکا دیا گیا تھا یا دہ بھے سے پہلے ہوش میں آ گئے ہوں۔'' آق رسول اللہ نے بہودی کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بی گفتگو بطور تواضع فر مائی تھی در نہ احاد بہٹ شفاعت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ انتظام تمام انبیائے کرام بُیا ہے افضل ہیں۔ واللہ أعلم.

# باب: 44- الله تعالى روز قيامت زيين كو ايني مظى المين ملى الله تعالى ملى المائي ملى المائي ملى المائي ملى المائ

(٤٤) بَابٌ: يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

رَوَاهُ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اس امر کو حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر ملاقات کے داستھے سے نبی ملاقاتی سے بیان کیا ہے۔

کے وضاحت: امام بخاری برائنے نے حفزت ابن عمر عظم سے مردی حدیث کو دوسرے مقام پر متصل سند سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طافی نے فرمایا: '' قیامت کے دن الله تعالی زمین کوائی مٹی جس لے لے گا اور آسانوں کواپنے ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا: آج صرف میں بی بادشاہ ہوں۔'' 2

٦٥١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ الْأَرْضَ عَنْ عَنْ اللهُ الْأَرْضَ اللهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي النَّيْمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، وَيَطُوي النَّهُ الْأَرْضِ؟ الراجع: ١٤٨١٢.

[6519] حضرت الوجريره والنوست روايت ب، وه ني النوسي الله تعالى زين كو النوسي كرت بين كر آب في مايا: "الله تعالى زين كو افي مثل من كو افي مثل من كو افي مثل باته مين لوي في مثل في مرفر مائ كا: اب من جول بادشاه، آج زمين كو بادشاه كهال كه؟"

خطے فوا کدومسائل: ﴿ رسول الله ظَافِيمُ کی خدکورہ حدیث درج والله آیت کی تقییر ہے، ارشاد باری تعالی ہے: " قیامت کے دن ساری زهن اس کی مٹی میں اور تمام آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے۔ " آس آیت کر بمہ کی مزید تفییر درج ولی حدیث سے ہوتی ہے: " سیدنا عبداللہ بن مسعود فائل کہ جی کہ میبود بوں کا ایک عالم رسول الله ظافی کے پاس آیا اور کہنے لگا: اللہ علم رسول الله ظافی کی نابوں میں بیکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن آسانوں کو ایک انگلی پر، زهن کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، ورختوں کو ایک انگلی پر، ورختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور سابی کا ایک اللہ علی میں بادشاہ ہوں۔ یہ کو ایک اللہ ظافی اس عالم کی تھدین کرتے ہوئے خدکورہ بالا آیت کریمہ بیس کر رسول الله ظافی ان ایک کہ کہ کو کہ کا جس کی کھیاں خاج ہوگئیں۔ آپ نے اس عالم کی تھدین کرتے ہوئے خدکورہ بالا آیت کریمہ

<sup>1</sup> صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، حديث: 3414. 2 صحيح البخاري، التوحيد، حديث: 7412. 3 الزمر 67:39.

حلاوت فرمائی۔ 🗗 🕲 اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور پوری کا نتات پر اس کے کلی تصرف کا بدحال ہے کہ اس کے ہاتھ میں كائتات كى ہر چيز بلس ولا چار ہے اور وہ قيامت كے ون اعلان كرے گا: "آج حكومتكس كى ہے؟ (پھرخود بى فرمائے گا) الله اكيليكي جو ہر چيزكو دباكر ركھے ہوئے ہے۔" 2

> • ٢٥٢ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثْنَا اللَّيْثُ الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «تَكُونُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا .

> عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ، كَمَا يَكْفَؤُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ». فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمٰنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِم أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَى». قَالَ: تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالَامُ وَنُونٌ، قَالُوا: مَا هٰذَا؟ قَالَ: ثَوْرٌ وَنُونُ يَأْكُلُ

مکڑے سے ستر ہزار آ دمی کھائیں گے۔ [6521] حفرت سبل بن سعد فالل سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے نبی ٹاٹیل کو سے فرماتے ہوئے سا: " قیامت کے دن لوگوں کوسفید اور سرخی آسیز زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جوسفید میدے کی روٹی کی طرح ہوگی۔" سہل وغیرہ نے کہا: اس زمین بر کسی چیز کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔

[6520] حفرت ابوسعيد خدري الله سے روايت ب،

انھول نے کہا کہ نی ظافی نے فرمایا: " قیامت کے دن

ساری زمین ایک رو ٹی بن جائے گی جھے اللہ تعالی اہل جنت

ك ميزبانى كے ليے اين ہاتھ سے الث ليث كرے گا،

جیسے کوئی تم میں سے سفر میں اپنی روٹی الٹ پلیٹ کرتا ہے۔''

پھرایک یہودی آ ب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا: اے

ابوالقاسم! تم پر رحن بركت نازل فرمائ، كيا ميس مسي

قیامت کے دن اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت کی خبر نہ

دول؟ آپ نے فرمایا: " کیول نہیں۔" اس نے کہا: قیامت

کے دن بیز مین ایک روٹی کی شکل اختیار کرلے گی جیسا کہ

نی طائل نے فرمایا تھا۔ تب نبی طائل نے ہاری طرف و یکھا

چرا تنا بنے کہ آپ کے دانت نمایاں نظر آنے لگے۔ پھراس

نے کہا: میں شمعیں اہل جنت کے سالن کی خرنہ دول؟ کہنے

لگا: ان كا سالن بالام اورنون موكار صحابة كرام في كها: يدكيا

چیز ہے؟ اس نے کہا: بیل اور چھلی، جن کی کیجی کے زائد

٢٥٢١ - حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّبِيَّ عَلِيَّ يَقُولُ: ﴿ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْض بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ». قَالَ سَهْلُ – أَفْ غَيْرُهُ -: لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4811. ٤ المؤمن 16:40.

المنظم فوائدومسائل: ﴿ الله وقت زمين بركوئي مكان، راست، باغ، پهاڑيا دريا وغيره نمين ہوں كے بلكہ موجوده زمين كي شكل و صورت كو بدل ديا جائے گا جيسا كه ارشاد بارى تعالى ہے: '' جس دن بيز مين اور آسان تبديل كرديے جائيں گے۔' ' ﴿ فِي قرآن كريم كى بعض آيات سے زمين ميں تبديل كى جوصورت سامنے آتى ہے وہ بہ ہہ كہ زمين ميں اس دن كوئى بلندى يا پستى نميس رہے گی۔ سب پہاڑ زمين بوں كرديے جائيں گے اور سب كھڑے ہر ديے جائيں گے۔ اى طرح سطح زمين ہموار اور پہلے سے بہت زياده براہ جائے گا۔ ونكلہ كرديا جائے گا۔ ونكلہ سندركی سطح كا رقبہ فتكى كرديا جائے گا۔ ونكلہ سندركی سطح كا رقبہ فتكى كرديا جائے گا۔ ونكلہ سندركی سطح كا رقبہ فتكى كے رقبے سے تين گناه زيادہ ہے، اس طرح موجوده زمين سے تبديل شده زمين كم اذكم چارگنا برح جوده قوانين ہى اور فتي ہوگى اور شيب و فراز كے بجائے تمام زمين ہموار ہوگی۔ ﴿ اس خی رائی نمین اور خے آسان کے ليے طبی قوانين بھى موجوده قوانين سے الگہ ہوں گے اور اى زمين پر الله تعالى كى عدالت قائم ہوگى۔ اعمال تو لئے كے ليے ميزان بھى اى زمين پر ركھی جائے گى پھر لوگوں كے اعمال كے مطابق ان كى جزاوس اس خوام كى صلاحيت پيدا كر كے اسے رو ئى بناديا جائے گا تا كہ محشر كے طويل زمانہ جائے گى پھر لوگوں كے اعمال كے مطابق ان كى جزاوس اس خوام كى صلاحيت پيدا كر كے اسے رو ئى بناديا جائے گا تا كہ محشر كے طويل زمانہ جي كے بائيں گے۔ والم ايمان احدود پر بمل كے خوام ہو گي كور ہو كے الله ايمان اپنان اپنان اپنان اپنے قدموں كے بائيں گے۔ والله المستعان .

#### باب:45-حشر ونشركا بالك

## (٤٥) بَابُ الْحَشْرِ

کے وضاحت: حشر کی چارتھیں ہیں: دو کا تعلق عالم دنیا ہے ہے جبکہ دوآ خرت میں ہوں گے۔ جو حشر دنیا میں ہوں گے۔ ان میں سے پہلا حشر سورہ حشر میں بیان ہوا ہے، ارشاد باری تعالی ہے: ''وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔'' فی دوسرا حشر اس وقت ہوگا جب قرب قیاست میں مشرق سے آگ برآ مد ہوگی جو لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی جس کا ذکر آئندہ احادیث میں آئے گا۔ جو دوحشر عالم آخرت میں ہوں گے ان میں سے پہلاحشر اس وقت ہوگا جب مُر دوں کو قبروں سے زندہ کر کے حساب کتاب کے لیے میدان محشر میں چیش کیا جائے گا جس کا ذکر قرآ ن جمید میں ہے: ''ہم لوگوں کو جمع کریں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔'' آخری حشر اس وقت ہوگا جب فرشتے اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو دوز خ میں لے جائیں گے اس کا ذکر سورہ زمر آیت: 71-73 میں ہے۔ حافظ ابن حجر والطف کلصتے ہیں کہ ان میں پہلاحشرکوئی مستقل چرنہیں بلکہ اس قسم کا حشر کئی مرتبہ مختلف قو موں اور لوگوں کے متعلق ہوا ہے۔ (ان

<sup>1</sup> إبراهيم 41:44. (2 الحشر 2:59. 3 الكهف 47:18. 4 فتح الباري: 460/11.

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَاثِقَ: رَاغِينِ وَرَاهِبِينَ، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، ثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، أَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، عَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، تَحْشُرُ بَقِيَتَهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْدِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا».

دن لوگوں کا حشر تین فرقوں میں ہوگا: ایک یہ کہ لوگ رغبت

کرنے اور ڈرنے والے ہوں گے۔ دوسرایہ کہ ایک اونٹ

پر دو آ دمی سوار ہول گے، کسی پر تین ہول گے، کسی پر چار

اور کسی پر دی ہوں گے۔ اور تیسرایہ کہ باقی ماندہ لوگوں

کو آ گ جمح کرے گی۔ جب وہ قیلولہ کریں گے تو آ گ

بھی ان کے ساتھ شہرے گی، جب وہ دات گزاریں گے تو

آ گ بھی ان کے ساتھ دات گزارے گی اور جب وہ صبح

کریں گے تو آ گ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی، نیز

جب وہ شام کریں گے تو آ گ بھی شام کے وقت ان کے

ساتھ موجود ہوگی۔"

خلف فاكدہ: ميدان محشر ميں جمع كيے جانے والے لوگ تين قىموں پر مشمل ہوں كے جيسا كہ حديث ميں اس كى تفصيل بيان ہوئى ہا اور بيد حشر قيامت ہے كہم لوگ نظے باؤں، نظے جم، بيدل چلتے ہوئے اور بيد حشر قيامت ہے كہم لوگ نظے باؤں، نظے جم، بيز يہمى وضاحت ہے كہ كافر اس دن منہ كے بل چليں كے۔اس وضاحت ہے معلوم ہوتا ہے كہ حديث ميں فركورہ حشر قيامت ہے تھوڑ اسا پہلے ہوگا۔ والله أعلم.

اک ڈاٹٹ ہے دوایت ہے کہ ایک ڈاٹٹ ہے دوایت ہے کہ ایک محالی نے پوچھا: اللہ کے رسول! کا فرکا چرے کے بل کیے صحالی ایک عشر کیا جائے گا؟ آپ ٹاٹٹ نے فرمایا:'' کیا وہ ذات جس نے اسے دنیا میں دونوں پاؤں پر چلایا ہے اسے قدرت نہیں کہ اسے قیامت کے دن چرے کے بل چلا

٦٥٢٣ - حَلَّنَي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يُونُسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِهِ؟ قَالَ: الْأَلْيُسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ٩.

قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى وَعِزَّةِ رَبُّنَا. [راجع: ٤٧٦٠]

(راوی حدیث) قادہ نے کہا: کیوں نہیں، ہمارے رب کی عزت و آبروکی قتم! وہ منہ کے بل چلاسکتا ہے۔ اٹھائیں گے۔ ان کا محمکانا جہنم ہے۔'' اس آیت کے پیش نظر صحابی نے سوال کیا اور رسول اللہ طافی نے اس کا جواب دیا۔
﴿ ہم جرال قانون جزاوسزا اور اعمال انسان میں مماثلت پائی جاتی ہے، جیسے کوئی شخص دنیا میں اللہ تعالی کو بھولا رہا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اے اندھا دن اللہ تعالی اے اندھا کر کے اٹھائے گا۔ ای طرح کا فر جب دنیا میں اللہ تو اللہ کو بحدہ نہیں کرتا تھا تو اس کی ذات ورسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے قیامت کے دن اسے منہ کے بل چلایا جائے گا۔ حافظ ابن حجر دلات نے اس حکمت کو بیان کیا ہے۔ ا

70٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ ابْنَ عُبَيْرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيِّةٍ يَقُولُ: "إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً عُرُلًا". [راجع: ٣٤٤]

قَالَ سُفْيَانُ: هٰذَا مِمَّا نَعُدُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

70۲0 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: الإِنَّكُمْ مُلَاقُو اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا الراجع: ٢٣٤٩].

1071 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ، غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُ يَظِيَّ يَخْطُبُ فَقَالَ: "إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ فِينَا النَّبِيُ يَظِيَّ يَخْطُبُ فَقَالَ: "إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ حَفَاةً عُرَاةً غُرُلًا ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ الْخَلَاثِقِ خَفَاةً غُرُلًا ﴿كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ الْخَلَاثِقِ نَعْيِدُمُ ﴾ الْآبَة، [الانبياء:١٠٤] وَإِنَّ أُولَ الْخَلاثِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ، وَإِنَّهُ

[6524] حفرت ابن عباس الطهنات روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے نبی طابع کو مدفرماتے ہوئے سنا: "مم اللہ سے برہند پاؤں، برہند جسم اور غیر مختون پیدل چلتے ہوئے ملاقات کرو گے۔"

سفیان نے کہا: اس حدیث کوہم ان (نویا دس) احادیث میں سے شار کرتے ہیں جے حضرت ابن عباس عاشانے براہ راست نبی طابط سے سناہے۔

[6525] حضرت ابن عباس عالم بی سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ تالی کومنبر پرخطبددیتے ہوئے یہ فرماتے سنا: 'دخم اللہ تعالیٰ سے نگلے پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون حالت میں ملاقات کرو گے۔'

افعوں حضرت ابن عباس و اللہ سے روایت ہے، افعول نے کہا کہ بی کالی میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا: ' بیقینا تم لوگ بر جنہ پاؤں، بر جنہ تن اور غیر مختون اللہ اللہ ہو گے۔ جس طرح ہم نے شمیس پہلے پیدا کیا تھا اس طرح شمیس لوٹا کیں گے .....' قیامت کے دن تمام مخلوقات میں سب سے پہلے جے پوشاک پہنائی جائے گی وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے۔ اس دوران میں میری امت

بنت إسرآئيل 97:17. (2) فتح الباري: 465/11.

سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيَقُولُ الشَّمَالِ، فَأَقُولُ اللهُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ الْمَالِدَةُ:١١٨،١١٧] قَالَ: فِيقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ . [راجع: ٢١٤٩]

میں سے پچھالوگوں کو جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے گرفتار کر کے لایا جائے گا، میں کہوں گا: اے میرے رب! بیتو میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا: آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے تمھارے بعد کیا کیا بدعات نکالی تھیں۔ اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے نے کہا تھا: ''اے اللہ! جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کا تمہبان تھا...'' مجھے کہا جائے گا: بیلوگ ہمیشہ رہا میں ان کا تمہبان تھا...'' مجھے کہا جائے گا: بیلوگ ہمیشہ اپنی ایڈیوں کے بل پھرتے ہی رہے (مرتد ہوتے رہے)۔''

کے فواکد ومسائل: ﴿ اس حدیث میں مرتدین کا ذکر ہے، جن سے حضرت ابو کرصد بق والگؤٹ نے جہاد کیا جیسا کہ ایک روایت میں حضرت قبیصہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ' یا اس سے ویہا تیوں کی وہ جماعت مراو ہے جوابھی تک تہذیب واخلاق سے مزین نہ ہوئے تھے اور نہ اسلام الن کے دلوں میں واخل بی ہوا تھا۔ بعض اہل علم نے منافقین کی جماعت مراد کی ہے جواسلام کی حقانیت کے چش نظر نہیں بلکہ دینوی لائح اور مفاد پرتی کی خاطر دائر ہ اسلام میں واغل ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ تاہی پران کی سیح صورت حال داخت ہوئی تو آپ نے بھی ان کے متعلق کی تم کا زم گوشنہیں رکھا بلکہ فربایا: '' جابی اور بربادی ہواس اللہ تاہی ہوئے ہوئی تو آپ نے بھی ان کے متعلق کی تم کا زم گوشنہیں رکھا بلکہ فربایا: '' جابی اور بربادی ہواس انسان کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل کر رکھ ویا۔ ' ﴿ ﴿ اللہ میناری بطانے نے ان احادیث سے قیامت کے دن لوگوں کے اٹھائے جانے کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ وہ بالکل برجہ حالت میں، یعنی نگے بدن اٹھائے جائیں گے جیسا کہ خود رسول اللہ تائی گئام انسانوں کو دوبارہ پیدا کو دوبارہ پیدا کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالی کا بید عدہ سی ہے اور دہ ایسا کر کے کے دس بانی قبروں سے نگے پاؤں، نگے بدن اور نیم و قتنہ شدہ آٹھیں گے۔ اللہ تعالی کا بید عدہ سی ہے اور دہ ایسا کر کے کے دس می کو تم کی کہ ہے دور سی کی تم کے شک وشبر کی گئی کئی نہیں ہے۔ واللہ المسنعان.

٢٠٢٧ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا حَالِمُ ابْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا». قَالَتْ عَائِشَةً عَرَاةً غُرْلًا». قَالَتْ عَائِشَةً الرَّجَالُ اللهِ اللهِ

ا 16527 حضرت عائشہ بھی سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طافی نے فرمایا: "تم نگے پاؤں نگے جسم اور غیر مختون حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔" حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا: اللہ کے رسول! کیا مرد، عورتیں ایک دوسرے کود کھتے ہوں گے؟ آپ نگھ نے فرمایا: "اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ تھین ہوگا، اس کا خیال بھی

وَالنَّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: كُنَّ نَيْسَ كَرَسَكَ كَالَّ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ ذَاكِ».

کے فائدہ: قیامت کے دن لوگ بالکل نظے میدان محشر میں آئیں سے جیسا کہ درج ذیل آیت ہے معلوم ہوتا ہے: "اورتم ہمارے پاس اکیلے ہی آؤگر جیسا کہ ہم نے شخص پہلی بار پیدا کیا تھا۔" ایک روایت میں ہے: "قیامت کی ہولنا کیوں کے پیش نظر مرد، عورتوں کی طرف اور عورتیں مردوں کی طرف نہیں دیکھیں سے کیونکہ وہاں ہرایک کواپی ہی پڑی ہوگی۔" آیک دوسری روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ ٹاٹیا نے بیحدیث بیان کی تو حضرت عائشہ بھی نے عرض کی: اللہ کے رسول! مستوراور پوشیدہ رکھے جانے والے اعضاء کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: "سورہ عبس کی درج ذیل آیت پڑھو:"اس دن ہرایک کی ایس حالت ہوگی جواسے دوسروں سے بے ہروا بنادےگی۔" ا

70۲۸ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَهَلِيَّةً فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا النَّبِيِّ وَهَلِيَّةً؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثَلُنَ الْجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الشَّرْكِ إلَّا فَلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الشَّرْكِ إلَّا فَلْنَا: نَعَمْ، مَثَالَ: فَي حِلْدِ التَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ النَّيْوِ الْسَوْدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدِ، أَوْ يَكُونُوا فَي جِلْدِ التَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدِ، أَوْ يَالِكُ قَلْ الشَّوْدِ الْأَحْمَرِ». كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَة فِي جِلْدِ التَّوْرِ الْأَحْمَرِ».

افعوں نے کہا کہ ہم نبی ٹاٹھ ہن معود ڈاٹھ سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ ہم نبی ٹاٹھ کے ہمراہ ایک خیصے میں تھے،
آپ نے فرمایا: ''کیا تم اس بات پرخوش ہو کہ اہل جنت کا
ایک چوتھائی رہو؟'' ہم نے کہا: جی ہاں۔ پھر آپ نے
فرمایا: ''کیا تم اس بات پرخوش ہو کہ اہل جنت کا تم ایک
تہائی رہو؟'' ہم نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تم
اس پرخوش ہو کہ اہل جنت کا تم نصف رہو؟'' ہم نے کہا: جی
ہاں۔ آپ نے فرمایا: '' مجھے اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ
ہاں۔ آپ نے فرمایا: '' مجھے اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ
میں میری جان ہے! میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا
مضف ہو گے۔ یہ اس لیے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی
داخل ہوں گے اور تم اہل شرک کے مقابلے میں اس طرح
ہو گے جس طرح سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہو یا جیسے
ہو گے جس طرح سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہو یا جیسے
سرخ بیل کے جسم پر سفید بال ہو یا جیسے
سرخ بیل کے جسم پر سفید بال ہو یا جسے
سرخ بیل کے جسم پر سفید بال ہو یا جسے
سرخ بیل کے جسم پر سفید بال ہو یا

فوائدومسائل: ﴿ اس عالم ربّک و بو میں کفار وفساق کی تعداد اہل ایمان کے مقابلے میں بہت زیادہ رہی ہے۔اللہ تعالیٰ کے موحد بندے بہت تھوڑے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔'' اس امرکی مزید وضاحت ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ظافرہ نے فرمایا: ''اہل جنت کی ایک سوہیں صفیل ہول گی جن میں

<sup>1</sup> الأنعام 6:94. 2 المستدرك للحاكم: 609/4. 3. سنن النسائي، الجنائز، حديث: 2085. 4/ سبا 13:34.

ائتی صفیں میری است کی ہوں گی۔'' <sup>1</sup> ﷺ رسول الله عظام نے جند میں مسلمانوں کی تعداد تدریجاً ذکر کی تا کہ ان کی خوشی اور مسرت میں اضافہ ہوتا رہے۔

٦٥٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْعَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَتَرَاءَى ذُرِيَّتُهُ فَيُقَالُ: هٰذَا أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ الْقِيَامَةِ الْمُنْ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِيَّتِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، كَمْ أَخْرِجُ عِنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْعَةً أَخْرِج مِنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْعَةً وَيَسْعُونَ، فَمَاذَا يَبْقَى مِنَا ؟ وَبُّ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْعَةً وَيَسْعُونَ، فَمَاذَا يَبْقَى مِنَا ؟ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْعَةً وَيَسْعُونَ، فَمَاذَا يَبْقَى مِنَا ؟ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْعَةً وَيَسْعُونَ، فَمَاذَا يَبْقَى مِنَا ؟ مَنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْعَةً وَيَسْعُونَ، فَمَاذَا يَبْقَى مِنَا ؟ فَالَ: «إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمْمِ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي النَّمْ مِكَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي النَّمْ مِكَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي النَّمْ وَاللَّهُ وْرِ الْأَسْودِ».

اوہ 16529 حضرت ابو ہریرہ دائی سے روایت ہے کہ نی المانی نے فرمایا: "قیامت کے دن سب سے پہلے آ دم کو پکارا جائے گا تو ان کی اولاد آخیں دیکھے گی، کہا جائے گا: یہ محصارے باپ آ دم ہیں۔ حضرت آ دم جواب دیں گے: میں سعادت مندی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالی فرمائے گا: اپنی نسل میں سے دوزخ کا حصہ الگ کر دو۔ حضرت آ دم ملی عرض کریں گے: اے پروردگار! کس نبت حضرت آ دم ملی عرض کریں گے: اے پروردگار! کس نبت صحابہ نے بوچھا: اللہ کے رسول! جب ہم میں سے نانوے عصابہ نے بوچھا: اللہ کے رسول! جب ہم میں سے نانوے فیصد نکال لیے جائیں گے تو باتی کیا ہے گا؟ آپ سائی ان فیصد نکال لیے جائیں گے تو باتی کیا ہے گا؟ آپ سائی اللہ میں، فیصد نکال کے حائیں گو مائے گا۔ ان کیا ہے گا؟ آپ سائی اللہ میں، فیصد نکال کے حائیں گو مائے ہوگے۔ "

أحمد: 347/5. 2 ق 30:50. 3 صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4848. 4 صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4850. وأن الضيعي 1935.

باب: 46- (ارشاد باری تعالی:)"قیامت کا زلزله ایک بری مصیبت ہوگی۔"نیز:"قریب آنے والی بہت قریب آئیجی۔"نیز"قیامت قریب آگئے۔" کا بیان (٤٦) بَابٌ: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَقَّ مُ عَظِيعٌ ﴾ [الحج: ١] ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴾ [النجم: ٥٧] ﴿ أَفْتَرَيْتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ [القمر: ١].

ﷺ وضاحت: ساعة كمعنى بين: ايك گھڑى جواللہ تعالى كے بال بہت بلى ہوگى ليكن اس بين بولناك دھاكہ ہوگا۔ امام بخارى دفاش نے سورة الحج كى آيت ذكركر كے اشاره كيا ہے كه رسول الله تائي نے ذكركر دہ صديث بيان كرنے سے پہلے اسے تلاوت فرمايا تھا جيسا كہ بعض روايات بين ہے۔ أ

[6530] حطرت الوسعيد خدري وللظ سے روايت ب، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ عظام نے فرمایا: ''اللہ تعالی فرمائے گا: اے آ دم! حضرت آ دم ملیلا عرض کریں گے: میں سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں، ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ الله تعالی فرمائے گا: آگ کا لشکر الگ کر دو۔ حفرت آدم مليفا عرض كريس كے: جہنم كالشكركس قدر ہے؟ الله تعالی فرمائے گا: ہر ہزار میں سے نوسونٹانوے۔ یہی وہ وقت ہو گا جب بے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حمل والی عورت اپناحمل گرا دے گی اورتم لوگوں کو نشے کی حالت میں ویکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہول سے بلکہ الله كا عذاب سخت موگا- " صحابة كرام كويد بات بهت سخت معلوم ہوئی تو انھوں نے يو چھا: اللہ كے رسول! وہ ايك آ دى ہم یں سے کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا: "وقعصیں بشارت ہو، ایک ہزار یاجوج ماجوج سے ہول گے اورتم میں سے وہ ایک جنتی ہوگا۔'' پھر آپ نے فرمایا: ''اس ذات کی قشم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہتم لوگ ابل جنت كا ايك تهائى مو عر" رادى كبتا ہے كه بم نے

٠ ٩٥٣٠ – حَدَّثَنِي يُوشُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: [قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ] ﴿يَقُولُ اللهُ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، قَالَ: يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَيَسْعَةً وَيَسْعِينَ فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ﴿ وَتَعَنَّدُ عُكُلُّ ذَاتِ حَمَّلٍ خَمَّلُهُمَا وَيَرَى ٱلنَّاسُ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ وَلَكِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾» [العج: ٢] فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ، أَيُّنَا ذٰلِكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: «أَبشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ»، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، قَالَ: فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَم كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي

جِلْدِ النَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ». (راجع: ٣٣٤٨]

الله تعالى كى حمد و ثناكى اور نعرة كبير بلندكيا، پهر آپ نے فرمایا: "اس وات كى حمد و ثناكى اور نعرة كبير بلندكيا، پهر آپ اور فرمایا: "اس وات كى حمد الله جنت كالم بو گے۔ دوسرى امتوں كے مقابلے ميں تمھارى مثال ایسے ہے جسے ساہ تیل كى جلد پر ایک سفید بال ہو یا وہ سفید داغ جو گدھے كے اسكے پاؤں ميں ہوتا ہے۔"

فوائدومائل: ﴿ اس سے ایک بیان ہوئی ہے، اس تعارض کے محدثین نے کی ایک جواب دیے ہیں: \* ایک عدد دوسرے عدد کے مانی نہیں بلکہ مقصد اہل ایمان کی قلت اور اہل کفر کی کشرت بیان کرنا ہے۔ \* تمام اولاد آ دم کی نسبت ہزار میں سے ایک اور منانی نہیں بلکہ مقصد اہل ایمان کی قلت اور اہل کفر کی کشرت بیان کرنا ہے۔ \* تمام اولاد آ دم کی نسبت ہزار میں سے ایک اور یا بیاجوج ماجوج کے علاوہ نسبت سومیں سے ایک ہوگ۔ \* تمام مخلوق کے اعتبار سے ہزار میں سے ایک اور اس امت کے لحاظ سے ایک اور اس امت کے لحاظ سے ایک ہوگ۔ آپ مومی سے ایک ہوگ۔ \* کفار کے اعتبار سے بنسبت ہزار میں سے ایک اور گاہ گاروں کے لحاظ سے ایک فی صد ہوگ۔ آپ ہر حال قیامت کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر بیچ ، بوڑھ ہو جائیں گے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ''اب اگر تم نے انکار کردیا تو اس دن کی تختی سے آسان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کرد ہے گا۔ ''

(٧٤) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: ﴿ أَلَا يَظُنُّ اللهِ تَمَالَى: ﴿ أَلَا يَظُنُّ اللهِ تَمَالَى: ﴿ أَلَا يَظُنُّ الْمَلْمِينَ ﴾ [لَوَلْمَ عَظِيمٍ ٥ يَوْمَ يَقُومُ الْمَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٤-٦]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة: ١٦٦] قَالَ: ٱلْوُصُلاتُ فِي الدُّنْيَا.

باب: 47- ارشاد باری تعالی: "کیا انھیں یقین نہیں کہ وہ عظیم دن میں اٹھائے جائیں گے، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے" کا میان

حفرت ائن عباس الله المنظمان ووَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ كا مطلب بيان كيا ہے كدونيا كر رشتے تاتے سبخم ہو حاكميں گے۔

کے وضاحت: امام بخاری دلائے نے عنوان میں آیت کر بمدذ کر کر کے اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے جے عبداللہ بن عمروی ایک نے بیان کیا ہے۔ان سے ایک آدمی نے کہا کہ اہل مدینہ ماپ تول پورا کرتے ہیں۔انصوں نے مذکورہ آیات کو تلاوت کر کے فرمایا وہ ایسا کیوں نہ کریں جبکہ قیامت کی بولنا کیوں کی وجہ سے پسینہ نصف کا نول تک پہنچ جائے گا، یہ لوگ اس دن سے

فتح الباري: 474/11. (2. المزمل 18,17:73.

#### ئرتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

٦٥٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ﴿ يَوْمَ يَعُومُ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ﴿ يَوْمَ يَعُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْمَلْمِينَ ﴾ قَالَ: "يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَبْهِ". [راجع: ١٩٣٨]

فوائدوممائل: ﴿ يه بِينَ انبان كا ذاتى ہوگا جونصف كا نوں تك بَنِج گا۔ قيامت كے دن مسلسل خوف د براس، مورج كى نزد كى اور لوگوں كے بيش نظريه بين مُم دبيش ہوگا جيما كه درج ذيل نزد كى اور لوگوں كے بيش نظريه بين مُم دبيش ہوگا جيما كه درج ذيل حديث سے بتا چلتا ہے، قيامت كے دن مورج لوگوں كے بالكل قريب آ جائے گا حتى كہ لوگ بينے سے شرابور ہوں گے۔ كھ لوگوں كو بينة اير بول تك، كى كم تك، كى كم تك، كى كم تك، كى كه كذهوں تك اور كوگوں كے دانوں تك، كى كم تك، كى كم تك، كى كے كذهوں تك اور كھي لوگوں كے منہ كى طرف اشارہ كيا۔ اور كچھ لوگ بينے ميں غرق ہوں گے۔ اپ خات كى دضاحت فرمائى۔ ''

٦٥٣٢ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللهِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي اللهُ: اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ: أَنَّ الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ: أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ: أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَدْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ ".

الله طاق المحضرت الوہر رہ ہلائ ہے روایت ہے کہ رسول الله طاق نے فرمایا: '' قیامت کے دن لوگ کسینے میں شرابور ہوں گے حتی کہ ان کا پسینہ زمین میں ستر ہاتھ تک چھیل جائے گا اور ان کے منہ تک پہنچ کر کانوں کوچھونے لگے گا۔''

فوائدومسائل: ﴿ اس قدر پینے کی کش اور زیادتی قیامت کی ہولنا کیوں، لوگوں کے بجوم اور سورج کے قریب آنے کی بنا پر ہوگا۔ لیکن کائل ایمان والے لوگ اس تکلیف اور پریشانی ہے محفوظ ہوں گے۔ یہ پسینہ میدان محشر میں ہوگا لیکن بعض روایات سے پتاچاتا ہے کہ جہنم میں بھی اس تکلیف سے و دچار ہونا پڑے گا۔ ﴿ حافظ ابن جمر رات کے مطابق ہوں گے۔ کہ انبیاء بیلی اور شہداء اس آز مائش سے محفوظ ہوں گے۔ کفار تو پینے میں ڈ بکیاں لے رہے ہوں گے اور کبیرہ گنا ہوں والے اپنے ایجا کی مطابق کے مطابق پینے میں شرابور ہوں گے لیکن یہ حضرات کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے۔ ﴿ ان احادیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ابھی سے نیجنے کی فکر کرے اور ایسے اسباب عمل میں لائے جو اس کی نجات کا باعث ہوں۔ اللہ تعالی کے مقابلے کے

#### حضور گنامول سے توبدکا نذرانہ پیش کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس سے نجات دیے والا ہے۔

## (٤٨) بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَهِيَ الْحَاقَةُ لِأَنَّ فِيهَا الثَّوَابَ وَحَوَاقً الْأُمُورِ. اَلْحَقَّةُ وَالْحَاقَّةُ وَاحِدٌ، وَالْقَارِعَةُ وَالْغَاشِيَةُ وَالصَّاخَّةُ، وَالتَّغَابُنُ: غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ.

### باب:48- قيامت كدن قصاص لياجانا

ای کوالحاقه کہتے ہیں کیونکہ اس دن بدلا ملے گا اور وہ کام ہول کے جو بنی برحقیقت ہیں۔ الْحَقَّة اور الْحَاقّة کے ایک ہی معنی ہیں۔ الْفَارِعَة، الْغَاشِية اور الصَّاحَة بحی ہم معنی اور قیامت کے نام ہیں۔ اور تعَابُن کے معنی یہ ہی کہ الل جنت، دوز خیول کی جائیداد دبالیں گے۔

کے وضاحت: تغابن کی بنادف، اشتراک پر دلالت کرتی ہے، لینی غبن دونوں طرف سے ہوگا، لینی جنتی، دوزخیوں کی جگہ میں چلے جاتے اگر دہ مسلمان نہ ہوتے اور دوزخی، اہل جنت کی جگہ لے لیتے اگر وہ مسلمان ہوجاتے۔والله أعلم.

16533 حفرت عبدالله بن مسعود واليؤ سے روايت ب، افعول نے كہا كه نى علقه أن فرمايا: "قيامت كے دن سب سے پہلے جس چيز كا فيصله لوگوں كے درميان ہوگا وہ ناحق خون كے متعلق ہوگا۔"

٦٥٣٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْسٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ: قَالَ النَّبِيُ عَلِيَّةٌ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ». [انظر: ١٨٦٤]

فوائد ومسائل: ﴿ حقوق العباد میں جان ہے مار دینے کا معالمہ بہت علین ہے، اس لیے قیامت کے دن سب ہے پہلے ان معالمات کا فیصلہ ہوگا۔ کسی جرم کی سزا کے طور پر اسلامی حکومت کے حکم ہے بحرم کو قل کرنا، ناحق قل میں شامل نہیں بلکہ جلاد کا یہ فی انجام دیتا اسلامی حدود کے نفاذ کی وجہ ہے باعث تو اب ہے۔ ﴿ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب ہے پہلے نماز ہی بندے کی نماز کا حماب ہوگا۔ ﴿ یہ حدیث ندکورہ حدیث کے مخالف نہیں ہے کیونکہ عبادات کے معاملے میں سب سے پہلے نماز ہی کا حماب ہوگا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون ناحق کا بدلہ چکایا جائے گا، چنا نچہ ایک ردایت میں دونوں کو بیک دفت ہی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود شاش سے ردایت ہے کہ رسول اللہ شاش نے فرمایا: '' قیامت کے دن سب سے پہلے بنان کیا گیا جائے گا، ''

 ٣٠٣٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ عَنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ

فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمُ مِنْ فَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيُّنَاتِ أُخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ". [راجع: ٢٤٤٩]

دینارنہیں ہوں گے قبل اس کے کہ اس کے بھائی کا بدلہ چکانے کے لیے اس کی فیکیوں سے پھھ لیا جائے۔ اگر اس کی فیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔''

فوا كدومسائل: ﴿ حقوق العباد كا معاملہ بہت علين ہے، اسے كى صورت بيں معاف نہيں كيا جائے گا۔ اگر صاحب حق معاف كرد بو الگ بات ہے بصورت ديگراس كا بدله ليا جائے گا جيسا كر حديث بيں ہے: ''اگر كى جہنى كاكسى جنتى كے ذے كوئى حق ہوگا تو الل جنت كو جنت بيں جانے كى اجازت نہيں ہوگى حتى كداس كا بدله لے ليا جائے، اگر كسى نے دوسر ب كو بلاوجہ تھے ٹررسيد كيا ہوگا تو اس كا بھى بدله ليا جائے گا۔'' صحابہ كرام بن في نے عرض كى: اللہ كے رسول! ہم تو وہاں نظے بدن اور بر ہند ياؤں جائيں گو يہ بدله كيسے ديا جائے گا؟ آپ نے فرمايا: ''برائيوں اور نيكيوں كے ذريعے سے حساب چكايا جائے گا۔'' ببرحال انسان كو حقوق العباد كے معاملے ميں بہت حساس ہونا چاہيے۔ كى دوسر برظلم وزيادتى كرتے وقت اس حدیث كو ضرور پيش ركھنا چاہيے۔ والله المستعان.

[6535] حضرت ابوسعید خدری الله علی سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ رسول الله علی نے فرمایا: "اہل ایمان جہنم
سے چھٹکارا پاجائیں گے تو دوزخ و جنت کے درمیان انھیں
ایک بل پرروک لیاجائے گا، پھر دنیا میں جوایک دوسرے پر
ظلم وستم کیا ہوگا اس کا قصاص اور بدلہ لیا جائے گاحتی کہ
جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تو انھیں جنت میں جانے
کی اجازت ہوگی۔اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں جمدی
جان ہے! اہل جنت میں سے ہرایک جنت میں اپنا مقام
دنیا میں اپنے گھرکی نسبت زیادہ جانے والا ہوگا۔"

٦٥٣٥ - حَدَّنَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَ ﴾ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَ ﴾ [الأعراف: ٤٢] قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ النَّاجِيِّ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَنْ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى النَّرَةِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُعْتَصَلُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ فَيْ الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا مَنْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذَبُوا وَنُقُوا أَذِنَ لَهُم فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالنَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَا حَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الدُّنْيَا».

[راجع: ٢٤٤٠]

على فوائدومسائل: 🗗 جہنم سے چھنكارا يانے كا مطلب سے بحداال ايمان بل صراط سے بحفاظت كزر جائيں كے جيسا كه

ایک روایت بین صراحت ہے: ''جب موئی چہنم پر رکھے ہوئے بل صراط سے تفاظت کے ساتھ گزرجائیں گے۔ '' آق جس بل پر اال ایمان کوروک لیا جائے گا وہ جنت کی بل صراط ہی کا ایک حصہ ہوگا۔ یہ بھی حمکن ہے کہ وہ کوئی دومرا بل ہو۔ ﴿ وَاضْح رہے کہ اللّٰ ایمان کو وہاں نہیں روکا جائے گا بلکہ وہ لوگ جو صاب کے بغیر جنت میں جائیں گے یا جن کے اعمال آئیس جہنم میں لے جائیں گے آئیس وہائیس وہائیس روکا جائے گا۔ ﴿ اگر کسی نے رائی کے وانے کے برابر بھی کسی دومرے پرظلم کیا ہوگا تو اسے بھی قصاص دیتا پڑے گا جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے۔ ﴿ ﴿ وَافَظُ ابْنَ جَرِ وَاللّٰہ کہتِ بین کہ ایک روایت کے مطابق فرشتے وائیس بائیس سے اہل جنت کو جنت کے راستے تبائیس گے جبکہ اس حدیث میں ہے کہ وہ خود جنت میں اسپے ٹھکانے کو پہنچانے ہوں گے؟ حمکن ہے کہ جنت میں واضلے سے پہلے فرشتے ان کی رہنمائی کریں، پھر جنت میں واضل ہوکر وہ خود اپنے مقام کو پہنچان لیس گے۔ یہ بھی حمکن ہے کہ بشارت اور عزت و تکریم میں مبالغے کے طور پر فرشتے آئیس جنت میں جانے کے بعد بھی راستوں کی رہنمائی کریں بھر جنت میں جانے کے بعد بھی راستوں کی رہنمائی کریں بیونکہ اپنا مکان پھیان لینے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ جنت کے تمام راستے آئیس معلوم ہوں۔ جنت راستوں کی رہنمائی کریں بیکو کہ اپنا مکان پھیان لینے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ جنت کے تمام راستے آئیس معلوم ہوں۔ جنت بہت بنا شہر بی نہیں بلکہ حلک عظیم ہوں۔ وزیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں بلکہ حلک عظیم ہوں۔ وزیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں بلکہ حلک عظیم ہوں۔ وزیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں بلکہ حلک عظیم ہوں۔ وزیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں بلکہ حلک عظیم ہوں۔ وزیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں بلکہ حلک عظیم ہوں۔ وزیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں بلکہ حلک عظیم ہوں۔ ﴿

(£٩) بَابُّ: مَنْ نُوقِيشَ الْحِسَابَ عُلَّبَ (٤٩) بَابُّ:

باب:49-جس كا باريك بيني سے حساب ليا حميا تو وہ الله الله عليات

کے وضاحت: مناقشه، نقش سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں: پاؤں سے کاٹنا نکالنا۔اصطلاحی طور پر مناقشه یہ ہے کہ عاسبہ کرنے میں انتہا کو پینچنا، یعنی بال کی کھال اتار ناحتی کہ بڑی اور چھوٹی ہر چیز کا مطالبہ کرتے وقت کسی قتم کی نرمی کا مظاہرہ فیکرنا۔ ® نہ کرنا۔ ®

٦٥٣٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عَالِثَ قَالَ: «مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذَبَ»، قَالَتْ: قُلْتُ: أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ عُذَبَ»، قَالَتْ: قُلْتُ: أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَنَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾؟ تَعَالَى: ﴿ مَنَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾؟ الانتفاق: ٨] قَالَ: «ذَلِكِ الْعَرْضُ».

ا6536 حفرت عائشہ علیہ سے روایت ہے، وہ نی نظی سے روایت ہے، وہ نی نظی سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جس کا حساب کے وقت مناقشہ ہوا اس کو تو ضرور عذاب ہوگا۔'' حفرت عائشہ ہی کہتی ہیں کہ میں نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا: ''عنقریب ان سے ملکا حساب لیا جائے گا؟'' آپ میل نے فرمایا: اس سے مراوتو صرف پیش ہے۔''

مجھ سے عمر و بن علی نے بیان کیا، ان سے بچیٰ نے ، ان

حَدِّثَني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ

المخاري، المظالم، حديث: 2440. و فتح الباري: 485/11. في الأنبياء 47:21. ﴿ فتح الباري: 486/11.

فتح الباري: 487/11.

عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عِلَيْ مِثْلَهُ. [راجع: ١٠٣]

وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ، وَأَيُّوبُ، وَصَالِحُ بْنُ رُسْتُم عَنِ ابْنِ أَبِي

مُلَيْكُةً، عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[6537] حفرت عاكثه الله عد روايت ب كه ني الله نے فرمایا: "جس محض سے بھی قیامت کے دن حساب لیا حمیا تو وہ ہلاک ہوا۔' میں نے کہا: اللہ کے رسول! کیا اللہ تعالی نے خود نہیں فر مایا: جس مخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو عفریب اس سے آسان صاب لیا جائے كا؟ رسول الله طافية في فرمايا: "اس مرادتواعمال كالميش كيا جانا ہے، قيامت كے دن جس كا باريك بيني سے محاسم ہوا تو اسے یقیناً عذاب سے دوجار ہونا پڑے گا۔''

سے عثمان بن اسود نے ، انھول نے کہا: میں نے ابن ابی

ملیکہ سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے سیدہ عاکشہ عالما سے

اس روایت کی متابعت ابن جرتی، محمد بن سلیم، ایوب

اور صالح بن رستم نے کی ، انھوں نے ابن ابی ملکیہ سے،

انھوں نے سیدہ عائشہ جاتا ہے، انھوں نے نمی تلکی سے

بیان کیا۔

سنا، اتھوں نے فر مایا: میں نے نبی نامی سے ایسا ہی سنا۔

٦٥٣٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةً: حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: حَدَّثَنِي الْفَاسِمُ ابْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنني عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيرٌ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُولِيَ كِنْبَهُ بِيَسِينِهِ ٥٠ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ ؟ [الانشقاق: ١٨،٧] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذَّبَ ١٠.

🚨 فوائدومسائل: 🗯 صاب كتاب كے وقت جس انسان پر جرح وقدح كى گئ كدتونے بيكام كيوں كيا اوربيكام كيوں چھوڑا تواليان كى جابى يقينى ب، البته حساب يسير خوش بخى كى علامت بجيا كدايك حديث ين اس كى وضاحت بـ حصرت عائشه على فرماتي بين كديس في بعض نمازون من رسول الله ظليل كويد دعا كرتے سنا: "اے الله! ميرا حساب آسان فرما۔'' میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:''اے عاکشہ! آسان حساب میہ کہ بندے کے نامۂ اعمال پرسرسری نظر ڈالی جائے اور اس سے درگز رکی جائے۔عائشہ! جس کےحساب میں باریک بنی سے کام لیا گیا اوراس دن جرح وقدح کی گئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔'' 🕲 حدیث نجوی میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے، چنانچہ مضرت

ا بن عمر طافقات مروی ہے کہ رسول اللہ طافحال ہے فرمایا:''تم میں ہے کوئی فخض اپنے رب کے قریب ہو گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پر دہ ڈال کر فرمائے گا: تو نے فلاں، فلال عمل کیا تھا؟ بندہ ہاں میں جواب دے کران کا اقرار کرے گا، پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے دنیا عمل تچھ پر پردہ ڈالا تھا اور آج بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔''

٦٥٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا شَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا شَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ نَبِيً حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ نَبِيً اللهِ عَنْهُ : أَنَّ نَبِيً اللهِ عَنْهُ الْمَارُ مِنْ اللهِ عَنْهُ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِ اللهِ عَنْهُ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَلْمُ الْمُؤْمِنِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ ال

3777]

ﷺ فائدہ: ایک روایت میں مزید وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے کافر سے کہے گا جے بہت ہلکا ساعذاب دیا جارہا ہوگا: اگر تجھے و نیا اور اس کا سارا سامان دے دیا جائے تو کیا اے فدیے کے طور پر دے کر اس عذاب سے نجات حاصل کرے گا؟ وہ جواب دے گا: ہاں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا تو تجھ سے بہت آ سان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرنالیکن تو نے شرک کے علاوہ ہمر چیز کا اٹکار کر دیا۔ ''

7079 - حَدَّنَنَا أَمِي : حَدَّنَنَا أَمِي : حَدَّنَنَا أَمِي : حَدَّنَنَا أَمِي : حَدَّنَنِي الْأَعْمَشُ : حَدَّنَنِي خَيْنَمَةُ عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْنًا قُدَّامَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِي النَّارُ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ اللهِ . [راجع: 1817]

[6539] حفرت عدى بن حاتم التلائد سروايت ب، انھول نے كہا كہ نى ظافر نے فر مایا: " قیامت كے دن اللہ تعالى تم على سے ہر ہر فرد كے ساتھ اس طرح كلام كرے كا كہ اس كے اور بندے كے درمیان كوئى تر جمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ ديكھے كا تو اس كے سامنے اسے كوئى چيز نظر نہیں آئے گی۔ پھروہ آئے گے۔ پھروہ آئے ديكھے كا تو آگ اس كا استقبال كرے كى، لبندا تم میں سے جو آگ سے بيخے كى طاقت ركھتا ہو تو ضرور بيخے، خواہ سے جو آگ سے بيخے كى طاقت ركھتا ہو تو ضرور بيخے، خواہ

## تھجور کے ایک فکڑے کے ذریعے سے ہی ممکن ہو۔

• ١٥٤٠ - قَالَ الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيً بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيً بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ : "إِتَّقُوا النَّارَ»، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثًا، قَالَ: "إِتَّقُوا النَّارَ»، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثًا، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ». وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ».

نکھ فوائد وسائل: ﴿ ایک دوسری روایت بین وضاحت ہے کہ وہ دائیں جانب دیکھے گا تو اے اپنا انظر آئیں گے،

ہائیں طرف دیکھے گا تو بھی اپنا اٹھال ہی نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا تو منہ کے سامنے دوز نظر آئے گا، اس لیے سمیں آگ ے بیخ کی کوشش کرنی چاہیے آگر چہ مجود کے ایک گلڑے ہے یا کوئی اچھی بات کہنے کہ ذریعے ہمکن ہو۔ ﴿ ایک اور روایت میں ہی ہے کہ اے دائیں جانب آگ نظر آئے گا۔ ﴿ ﴿ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہُ ا

# باب: 50- جنت میں سر ہزار خوش تھیب بلاحساب داخل ہوں کے

## (٥٠) بَابٌ: يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مَبْغُونَ أَلْقًا بِغَيْرِحِسَابٍ

١٥٤١ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَیْسَرَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ
 فُضَیْل: حَدَّثَنَا حُصَیْنٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ:

<sup>1</sup> صحيح البخاري، التوحيد، حديث: 7512. 2 صحيح البخاري، الزكاة، حديث: 1413. 3 فتح الباري: 492/11.

محکئیں۔ایک نی گزرااس کے ساتھ اس کی پوری امت تھی۔ وَحَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ کی نی کے ساتھ چندلوگ تھے۔کوئی نی گزرا اس کے خُصَيْن قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: ساتھ دس آ دی تھے جبکہ ایک ہی کے ساتھ یا کچ لوگ تھے۔ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيِّكِ: ایک نی تن تنها تھا۔ پھر میں نے دیکھا تو لوگوں کی ایک بہت «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَمْمُ، فَأَجِدُ النَّبِيَّ يَمُرُّ مَعَهُ بری جماعت دور سے نظر آئی۔ میں نے جریل ملیا سے الْأُمَّةُ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ پوچھا: کیا یہ میری امت ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں، بلکہ آپ الْعَشْرُ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ افق کی طرف دیکھیں۔ میں نے ادھر دیکھا تو ایک زبردست وَحْدَهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! هٰؤُلَاءِ أُمَّتِي؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِ انْظُرُ جماعت دکھائی دی۔ جریل ملطان نے کہا: یہ آپ کی امت إِلَى الْأُفْقِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ. قَالَ: ہے۔ان کے آگے آگے جومتر ہزار کی تعداد ہے،ان سے ند صاب لیا جائے گا اور نہ انھیں عذاب ہوگا۔ میں نے هْؤُلَاءِ أُمَّتُكَ، وَهْؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا بوچھا: ایا کول ہوگا؟ انھول نے کہا: بیلوگ بدن کونہیں حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ. قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانُوا لَا يَكْتَؤُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا داغتے ، نددم جھاڑ کراتے ہیں اور ند بدشکونی بی لیتے ہیں بلکہ يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فَقَامَ إِلَيْهِ اين رب پر بجروسا كرتے بيں۔" بجرعكاشہ بن محصن عظا عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَني اٹھ کرآپ کی طرف آ گے برجے اور عرض کی: آپ دعا مِنْهُمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ فرائیں کداللہ تعالی مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔آپ نے وعا کی: ''اے اللہ! اسے بھی ان میں کر دے۔'' اس رَجُلٌ آخَرُ قَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنهُمْ كے بعد ایک صحابی كھڑے ہوئے اور عرض كى: ميرے ليے قَالَ: ﴿ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةً ﴾ . [راجع: ٢٤١٠] بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے

آپ نے فرمایا: ''عکاشہ تم سے بازی لے گیا ہے۔' 165421 حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کو یہ فرماتے ہوئے سا: ''میری امت سے ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کی تعداد متر ہزار ہوگی، ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہول گے۔'' حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹا نے بیان کیا کہ حضرت عکاشہ بن محصن ڈاٹٹا نی وھاری وار کم لی اٹھائے ہوئے کھڑے ہوئے جوان کے جسم پرتھی اور عرض

70 ٤٢ - حَدَّنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ: خَبَّرَنَا عَبْدُاللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْفَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِضَاءَةَ الْفَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً فَمَامً فَقَامَ عُكَاشَةً بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً

کی: الله کے رسول! الله ہے دعا کریں وہ جھے بھی ان لوگوں
میں کر دے۔ آپ ٹاٹیٹا نے دعا کی: ''اے الله! اے بھی
ان لوگوں میں ہے کر دے۔'' اس کے بعد ایک انساری
صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی: الله کے رسول! دعا کریں
الله تعالی جھے بھی ان میں ہے کر دے۔ آپ نے فرمایا:
''عکاشہ تم پر سبقت لے گیا ہے۔''

عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «سَبَقَكَ عُكَاشَةُ». [راجع: ٥٨١١]

المنان ہے جو بلاصاب جنت میں جائیں گے۔ وہ چارصفات کے حال ہوں گی: \* وہ علاج کے لیے اپنے جم کوآگ سے نہیں ہیان ہے جو بلاصاب جنت میں جائیں گے۔ وہ چارصفات کے حال ہوں گے: \* وہ علاج کے لیے اپنے جم کوآگ سے نہیں ہیان ہے جو بلاصاب جنت میں کرائیں گے۔ \* بدھگونی نہیں لیں گے۔ \* اپنے رب پر مکمل بحروسا کریں گے۔ ﴿ حضرت عالمت وَاللّٰہ وَاللّٰہ

اس سلسلے میں جاراعلم بہت تاقص ہے۔ حضرت جابر ٹائٹ سے مروی ایک صدیث میں ہے کہ رسول الله سالی اے فرمایا: "جن کی

نیکیاں ان کے گنا ہوں سے زیادہ ہوں گی وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہول گی ان کا

آسان حساب ہوگا اور جس نے خود کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا، اسے عذاب کے بعد سفارش کے ذریعے سے جنت میں

ي مَرْيَمَ: حَدَّنَنَا [6543] حفرت سبل بن سعد والي عن روايت ب، مَرْيَمَ: حَدَّنَنَا الْحُول في كَمَا كُه بَي مَلَيْلُمْ في فرمايا: "ميرى امت سسر مُ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحُول في كَمَا كُه بَي مَلَيْلُمْ في فرمايا: "ميرى امت سسر للهُ خُلَنَّ الْجَنَّةُ مِنْ برارياستر لاكه (راوى كوتعداديس شك م) جنت عن اس

٦٥٤٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْبَوْ خَسَّانَ: حَدَّثَنِي أَبُو خَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ السَّيْقِ بَيْنِيْ : «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةُ مِنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ بَيْنِيْ : «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةُ مِنْ

واقل كما حائے گا۔"

أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا - أَوْ سَبْعُمِاتَةِ أَلْفٍ، شَكَّ فِي أَحْدِهِمَا - مُتَمَاسِكِينَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ، وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ». [راجع: ٣٢٤٧]

طرح داخل ہول گے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہول گے اور ان کے اگلے پچھلے سب بیک وقت داخل ہول گے۔ان کے چبرے چودھویں رات کے جاند کی طرح روثن ہول گے۔"

فوائدومسائل: ﴿ يه خوش قسمت حفزات ايك بى صف ميں ايك بى وفعد جنت ميں وافل ہوں گے۔ حدیث ميں اوليت اور آخریت بل صراط ہے گزرنے کے اعتبارے ہے۔ اس سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت كا دروازہ بہت وسيع ہوگا۔ ﴿ يعض الله علم نے مُنتَمَاسِكِينَ كے يہ معنى كيے ہيں كہ وہ باوقار طریقے سے جنت ميں وافل ہوں گے۔ ان ميں سے كوئى ايك دوسرے سے مسابقت نہيں كرے گا۔ ﴿ قَلَ عَدِيثُ مِن ہِ كَهُ ہِر بندہ اسِن قدموں كے بل كھڑا رہے گاحتى كہ وہ اللہ تعالى كے ہاں ہوا ہوا ہوا ہوں گے۔ اى طرح بعض چارسوالوں كا جواب نہ وے لے۔ ﴿ جنت مِن بغير حماب كتاب جانے والے اس آ زمائش سے مشتی ہوں گے۔ اى طرح بعض وال جہنم پہل فرصت میں ووزخ میں وافل كرو ہے جائيں گے، ان كے حماب كتاب كي ضرورت بى نہيں پڑے گے۔ واللہ أعلم.

٢٥٤٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ: يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ: يَا أَهْلُ النَّارِ! لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! لَا مَوْتَ، خُلُودٌه. [انظر: ٢٥٤٨]

[6544] حفرت ابن عمر فاشنات روایت ہے، وہ نی کالیا است کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "اہل جنت، جنت میں اور ابل جنبم، ووزخ میں واخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا ان کے ورمیان اعلان کرے گا: اے جہنم والو! اب محصیں موت نہیں آئے گی اور اے جنت والو! محصیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ سیمیں رہنا ہوگا۔"

7050 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الْزُنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! يَا أَهْلَ النَّارِ: يَا أَهْلَ النَّارِ! خُلُودٌ لَّا مَوْتَ، وَلِأَهْلِ النَّارِ! يَا أَهْلَ النَّارِ! خُلُودٌ لَّا مَوْتَ».

[6545] حضرت الوہريرہ واللظ سے روايت ہے، اضول في كہا كہ نبى اللظ في فرمايا: "الل جنت سے كہا جائے گا: اللہ جنت سے كہا جائے گا: اللہ جنت سے كہا جائے گا: اللہ جنت! تم في يہاں ہميشہ رہنا ہے، شخصيں موت نہيں آئے گی اور اے اہل دوزخ! شخصيں بھی يہاں ہميشہ رہنا ہے، شخصيں موت نہيں آئے گی۔"

عظ فواكدومسائل: ﴿ صحح بخارى كى ايك دوسرى ردايت ميں ہے كہ جب الل جنت، جنت ميں ادر الل جنم، جنم ميں طلے جائيں گے تو موت كو ان ال حزن كرويا جائے گا، چر خكور و اعلان كيا جائے گاتا كر الل جنت كو انتهائى فرحت ادر الل

فتح الباري: 11/503. ② جامع الترمذي، صفة القيامة، حديث: 2416.

جہنم کوانتہائی غم ہو۔ ''نی ان احادیث کواس عنوان کے تحت ذکر کرنے کا مقصدیہ ہے کہ جوانسان بھی جنت میں داخل ہوگا وہ چند دن کا مہمان نہیں بلکہ اس میں ہمیشہ رہے گا، البتہ اس میں پہلے پہلے بلا حساب کتاب داخل ہونے والوں کو ایک اضافی برتری حاصل ہوگی کہ انھیں حساب کتاب کے سخت کمر توڑ مرحلے سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ '' واللّٰہ أعلم.

## (٥١) بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ».

﴿عَدْنِ﴾ [النوبة: ٧٧]: خُلْدٍ، عَدَنْتُ بِأَرْضٍ: أَقَمْتُ، وَمِنْهُ الْمَعْدِنُ. ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾: [القمر: ٥٥] فِي مَنْبِتِ صِدْقٍ.

## باب: 51- جنت اورجہنم كے اوصاف كابيان

حضرت ابوسعید خدری والی بیان کرتے ہیں کہ نبی طالقہ ا نے فرمایا: ''سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت تناول کریں کے وہ مجھلی کے جگر کا مکڑا ہوگا۔''

عدن کے معنی ہیں: ہمیشہ رہنا۔ کہا جاتا ہے: عَدَنْتُ
بِأَدْضِ مِن نے اس جگہ قیام کیا۔ لفظ معدن بھی ای سے
ماخوذ ہے۔ ﴿فِیْ مَقْعَدِ صِذْقِ ﴾ کے معنی ہیں: سچائی پیدا
ہونے کی حگہ میں۔

خطے وضاحت: جنت اور دوزخ کے متعلق دوعنوان کتاب بدء اکفلق میں بھی قائم کیے گئے تھے اور ان میں یہ بھی تھا کہ آتھیں پیدا کیا جا چکا ہے اور نہ کورہ باب کی بیشتر احادیث کودہاں بیان کیا گیا تھا۔ آ امام بخاری دلاللہ نے جنت کے مختلف ناموں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان میں وس حسب ذیل میں اور ان کا ذکر قرآن میں ہے: (1) الفر دوس (2) دارالسلام (3) دارالحلد (4) دارالمقامة (5) جنة المأولی (6) النعیم (7) المقام الأمین (8) جنت عدن (9) مقعد صدق (10) الحسنی۔

16546 حضرت عمران وللفؤس روایت ہے، وہ نی علیم اسے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "میں نے جنت میں جما تک کر دیکھا تو اس کے رہنے والے اکثر فقراء تھے اور میں نے جہنم میں نظری تو وہاں عورتوں کی اکثریت تھی۔"

7087 - حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ: حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ: حَدَّثَنَا عَوْفُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْتَ أَكْثَرَ أَهْلَهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ». [راجع: ٣٢٤١]

٦٥٤٧ - حَلَّثَنَا مُسَدَّدً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ

ا65471 حضرت اسامہ ٹائٹنے سے روایت ہے، وہ نبی تالٹی اسے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: "میں جنت کے

١٠ صحيح البخاري، الرقاق، حديث: 6548. ﴿ فتح الباري: 504/11. 3 صحيح البخاري، بدء الخلق، باب: 8-10.

<sup>4</sup> فتح الباري: 510/11.

دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں عموماً داخل ہونے والے مسکین اورمفلس لوگ تھے جبکہ مال دارلوگوں کو (دافلے سے) روک دیا گیا تھا اور جو لوگ دوزخی تھے انھیں تو جہنم میں روانہ کردیا گیا تھا۔ میں نے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کردیکھا تواس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔'' أَسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَالَ: الْفُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءُ». [راجع:

فوا کدومسائل: ﴿ جَن صاحب ثروت اور مال دار حضرات کو جنت کے دردازے پر جنت میں داخل ہونے ہے روک دیا جائے گا وہ دہ ہوں گے جو دین داراور جنت میں داخل ہونے کے قابل تھے لیکن بل صراط ہے گزرنے کے بعدا کی دوسرے بل پر انھیں حساب کی وجہ ہے روک لیا جائے گا۔ وہ فقراء کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ فقراء کواپنے فقر کے باعث فوراً جنت میں داخلہ بل جائے گا۔ ﴿ اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ واقعہ خواب میں یا معراج کی رات اس طرح دکھایا گویا اب ہور ہا جن مطابلہ ہاں ہے، حالا تکہ ابھی جنت یا دوز خ میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر رائے تکھتے ہیں کہ رسول الله تائی کا یہ مشاہدہ اس منظر شی کے علاوہ ہے جو آپ کو نماز گربن پڑھاتے وقت ہوا تھا۔ اورالله أعلم.

٦٥٤٨ - حَدَّمَنَا مُعَادُ بْنُ أَسَدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عُمْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِهِ: أَنَّهُ حَدَّنَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِيهِ: أَنَّهُ حَدَّنَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا الْجَنَّةِ وَالنَّارِ! لَا مَوْتَ، يَا أَهْلَ النَّارِ! لَا مَوْتَ، يَا أَهْلَ النَّارِ! لَا مَوْتَ، فَلَ أَهْلَ النَّارِ! لَا مَوْتَ، فَيَرْدَادُ فَيُرْدَادُ أَهْلُ النَّارِ عَرْجَهِمْ وَيَرْدَادُ أَهْلُ النَّارِ عُرْنَا إِلَى خُرْنِهِمْ ". [راجع: ١٤٤٤]

فوا کدومسائل: ﴿ حضرت ابوسعید خدری الله است مروی ایک حدیث میں ہے: ''موت کوسیاہ اور سفید رنگ کے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔'' ﴿ ایک روایت میں ہے: ' کشکل میں لایا جائے گا اور اہل جنت اور اہل جہم سے شناخت کرانے کے بعد اسے ذبح کیا جائے گا۔'' ﴿ ایک روایت میں ہے: ''جنت اور دوزخ کے ورمیان دیوار پر اسے ذبح کیا جائے گا۔'' ﴿ سفید سے اہل جنت کی خوبصورتی اور سیاہ سے اہل جہم کی

<sup>﴿</sup> فتح الباري: 11/511. ﴿ صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4730. ﴿ الماما الترمذي، صفة الجنة، حديث: 2557.

برصورتی کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ ﴿ ﴿ ﴾ بچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ موت تو ایک عرض ہے جس کا اپنا ذاتی کوئی وجود خبیں تو اسے ذریح کرنے کے کیا معنی؟ لیکن بیا عتراض برائے اعتراض ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کوئکہ قادر مطلق اسے مینڈھے کا وجود دے گا پھراسے ذریح کیا جائے گا۔ اس طور پر اس کا ذریح کیا جانا عقل کے خلاف نہیں کہ صدیث پر خلاف عقل ہونے کا دھبالگایا جائے۔ ﴿ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موت کو ذریح کرنے کے بعد کسی وقت بھی جہنم کوختم نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ بھیشہ رہے گی۔ واللّٰہ أعلم.

70٤٩ - حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ أَسَدِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَسَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَسَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهَ اللهُ عَلَيْ: "إِنَّ اللهَ اللهُ عَلَيْ: "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنِّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَلَاجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا خَلْقِكَ، فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا خَلْقِكَ، فَيْقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا خَلْقِكَ، فَيْقُولُ: أَنَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، خَلْقِكَ، فَيْقُولُ: أَنَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَيْقُولُ: أَنَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: أَنِا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: أَنِا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: أَنِا أَعْطِيكُمْ رَضُوانِي فَلَا أَسْخَطُ فَيْكُمْ رَضُوانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ رَضُوانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ رَعْدَهُ أَيْكُمْ رَضُوانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ رَعْدَهُ أَيْكُمْ رَعْدَهُ أَيْكُمْ رَعْوانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَى مُعْدَهُ أَيْكُمْ رَعْدَهُ أَيْكُمْ رَعْدَهُ أَيْكُمْ رَعْدَهُ أَيْكُمْ رَعْدَهُ أَيْكَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ وَعُولَا اللهَ عَلَى كُمْ الْعَلَى مُعْدَهُ أَيْكُمْ وَالْعَرَادِي اللهَ اللهَ اللهُ المِنْ اللهُ اللهُ

الوصوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ خدری وہا اللہ جا اللہ جا کہ روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "اللہ جا کہ روایت ہے الل جنت! وہ (جنتی) عرض اللہ جنت! وہ (جنتی) عرض کریں گے: ہم تیری سعادت عاصل کرنے کے لیے عاضر ہیں۔ اللہ تعالی پوچھے گا: کیا تم لوگ اب خوش ہو گئے ہو؟ وہ عرض کریں گے: ہم کیوں خوش نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ پھھ دیا ہے جو اپنی تخلوق میں سے اور کی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: میں شخصیں اس سے بھی بہتر نعمت عطا کرتا تعول فرمائے گا: میں شخصیں اس سے بھی بہتر نعمت عطا کرتا ہوں۔ وہ (جنتی) کہیں گے: اے اللہ! اس سے بہتر اور کیا ہوں۔ وہ (جنتی) کہیں گے: اے اللہ! اس سے بہتر اور کیا ہوں۔ وہ (جنتی) کہیں گے: اے اللہ! اس سے بہتر اور کیا ہوں۔ وہ (جنتی) کہیں گے: اے اللہ! اس سے بہتر اور کیا ہوں۔ وہ (جنتی) کہیں گے: اے اللہ! اس سے بہتر اور کیا ہوں۔ وہ (جنتی) کہیں گے: اب میں تم پر بھی ناراض نہیں اپنی رضا کو طال کر دیا ہے اب میں تم پر بھی ناراض نہیں ہوں گا۔''

المنتقل فوا كدومسائل: ﴿ جَنت اوراس كى تمام نعتيں عطافرمانے كے بعد رب كريم كا اپنے بندوں سے پوچھنا كە "تم راضى اور مطمئن ہو" بجائے خودكتى بڑى نعمت ہے، گھر دائى رضا كا تخذ اور كھى ناراض نہ ہونے كا اعلان كتنا بڑا انعام اور احسان ہے۔ يقينا اللہ تعالى كى رضا، جنت اوراس كى تمام نعتوں سے اعلى اور بالا تر ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے: "الله كی طرف سے تھوڑى كى رضا اور خوشنودى سب سے بڑى (نعمت) ہے۔ " ﴿ قَلَ اللّٰ جنت كے ليے ايك دوسرا اعلان بھى ہوگا جواس سے بھى بڑھ كر ہے اور وہ اس كے علاوہ ہے۔ رسول الله ظافل نے فرمایا: "جب اہل جنت، جنت ميں ﴿ فَيْ جَاكِم الله الله تعالى ان سے فرمائے گا: كيا تم چاہتے ہوكہ ميں تصين ايك مزيد چيز عطاكروں؟ اہل جنت عرض كريں گے: اے اللہ! تو نے ہمارے چرے روش كے اور دوز ن سے بچا كر ہميں جنت ميں داخل كيا، اب اس سے بڑھ كر اور كيا چيز ہوكتى ہے؟ رسول الله ظافلہ نے فرمایا: "بندوں كے اس جواب كے بعد يكا كيہ تجاب اللہ جائے گا تو وہ اپنے پروردگاركا ديدار كررہے ہوں گے، پھر آخيس محسون ہوگا كہ جو پھواب تك آخيس ملا تھا، بعد يكا كيہ تجاب اللہ جائے گا تو وہ اپنے پروردگاركا ديدار كررہے ہوں گے، پھر آخيس محسون ہوگا كہ جو پھواب تك آخيس ملا تھا،

<sup>·</sup> ف نتح الباري: 511/11. ﴿ التوبة 72:9.

اس میں سب سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز ان کے لیے یہی ویدار اللی ہے۔'' پھر آپ ٹھٹا نے درج ذیل آیت تلاوت فرمائی: ''جن لوگوں نے (اس ونیا میں) نیکی اور بندگی والی اچھی زندگی گزاری ان کے لیے اچھی جگد (جنت) ہے اور (اس پر) مزید ایک نعت (ویدار اللی) ہوگی۔''

١٥٥٠ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أُصِبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ، فَجَاءَتْ أُمَّةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مَا فَيْ الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ مَا أَصْبَعُ فَقَالَ: "وَيْحَكِ - أَوْ مَنْ لَكُ فِي الْجَنَّةُ وَاجِدَةٌ هِيَ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، هَبِلْتِ - أَوَ جَنَّةٍ الْفِرْدَوْسِ ". [راجع: ٢٨٠٩]

فوائدومسائل: ﴿ حضرت حارثه وَ فَيْ والده رَجْ بنت نَضر وَ فَا كَا مطلب تَفَا كَه اگر ده جنت مِيں ہے تو صبر كردل ادراگر اس كے علاده كوئى دوسرى بات ہے تو پر بشان لوگول كى طرح مشہور داديلا كردل گى جے ہراكي ديكھے گا ادر رد دھوكر اپناغم ہلكا كردل گى جيسا كہ ايك دوسرى ردايت ميں اس كى صراحت ہے۔ ﴿ ايك دوسرى حديث مِيں ہے كہ رسول الله ﷺ نے فر مايا: ''جب تم الله تعالىٰ سے دعا كرد تو جنت فرددس ما نگا كردكونكہ يہ جنت سب سے اعلىٰ ادراد نچے مقام پر ہے۔ اس كے ادپر الله كا عرش ہے اور جنت كى نہريں بھى اسى جنت سے چھوٹى ہيں۔' ﴿ اَنْ اَلْهُ كُلُونَ مِيں۔' ﴿ اَنْ اِللّٰهُ كُلُونُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ عَلَىٰ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اِللّٰہُ عَلَىٰ اِللّٰہُ اِللّٰہُ ہِيْں۔' ﴿ اَللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہُوں اِللّٰہُ اللّٰہِ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہِمِنْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

١٥٥١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدِ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُوسٰى: أَخْبَرَنَا الْفَضْيُلُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، ابْنُ مُوسٰى: أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعَلِيَّةً قَالَ: "مَا بَيْنَ مَنْكِبَي الْكَافِر مَسِيرَةٌ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ مَسْيرَةٌ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرع».

16551) حضرت الوہررہ وہ النظامے ردایت ہے، دہ نبی طاق ہے ۔ اوہ ہی علاقہ سے بال کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: '' کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز چلنے دالے سوار کے لیے تین دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔''

يونس 10:20، و صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 450,449). 2 صحيح البخاري، الجهاد والسير، حديث:
 2809. 3 صحيح البخاري، التوحيد، حديث: 7423.

🌋 فوائدومسائل: 🗓 ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کافر کاجم، جہنم میں اتنا بردا کر دیا جائے گا کہ اس کے کانوں سے كندهون كا فاصله سترسال كي مسافت جتنا موكا- " في كفاركي اذيت وتكليف مين اضافي ك ليان حجم برها ديع جائين گے کیکن جب انھیں اللہ تعالٰی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو چیونٹیوں کی طرح ذلیل وخوار ہوں گے جیسا کہ ایک روایت میں ہے: ''قیامت کے دن متکبرین کو چیونٹوں کی طرح مردول کی صورت میں اٹھایا جائے گا، پھر آٹھیں دوزخ میں ایک جیل میں بھیجا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔' 2 جب دوزخ میں پہنے جائیں گے تو ان کےجم حسب عذاب بردهاد بے جائیں گے تا کہ اسمیں عذاب کی شدت بھر پور طریقے سے محسوں ہو۔ 🕲 حافظ ابن جر اللہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں کفار کے عذاب میں کی بیشی ہوگی، عام کفار کے مقابلے میں معاندین اور ضدی کا فروں کو بخت عذاب دیا جائے گا۔ 🔞

> ٢٥٥٢ - قَالَ: وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَاذِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَغْدٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ۚ «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَّسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلُّهَا مِائَةَ عَامِ لَّا يَقْطَعُهَا».

[6552] حضرت مبل بن سعد والله سے روایت ہے، وہ رسول الله طافية سے بيان كرتے ہيں، آب فرمايا: "بلاشبه جنت میں ایک ایما درخت ہے جس کے سائے میں سوار سو سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔"

> ٣٠٥٣ - قَالَ أَبُو حَازِم: فَحَدَّثْتُ بِهِ النُّعْمَانَ ابْنَ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَّسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ أَوِ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَام مًّا يَقْطَعُهَا».

او553] حفرت ابوسعيد خدري اللظ سے روايت مي، وه نبی طَالِّهُ سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا:'' بلاشبہ جنت میں ایک ایا درخت ہے جس کے سائے میں گھوڑ دوڑ کے لیے تیار کردہ تیز رفار گھوڑے پر سوار مخص سوسال تک چاتا رے گا، لیکن پھر بھی اسے طے نہ کر سکے گا۔''

علا فواكدومائل: ﴿ حفرت الوجريه على عمروى اسطرح كى ايك حديث كآخر من ب، حفرت الوجريه على ف فرمایا: اگرتم اس کی تصدیق جاہتے ہوتو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھو: "اور لمبے لمبے سائے۔" 🕲 حضرت اساء بنت يزيد طالبات مروى ايك حديث من ب كدرسول الله ظائم في سدرة النتبى كا ذكركرت موع فرمايا: "اس كي مبنيول ك سائ میں سوار سوسال تک چل رہے گا یا سوسال تک اس کے سائے میں رہے گا۔ '' 🕲 مافظ ابن جمر راتھ کیسے میں کہ بخاری کی پیش کردہ حدیث میں درخت سے مراد سدرہ المنتنی ہے جیا کر تندی کی حدیث سے پتا چاتا ہے۔ ®

٦٥٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ [6554] حضرت الله بن سعد ثالث سے روایت ہے کہ

ن مسند أحمد: 117/6. 2 جامع الترمذي، صفة القيامة، حديث: 2492. 3 فتح الباري: 516/11. 4 الواقعة 30:56، وصحيح البخاري، بدء الخلق، حديث: 3252. ٤٠ جامع الترمذي، صفة الجنة، حديث: 2541. ٦٠ فتح الباري: 517/11.

أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ - أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ، لَا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيَّهُمَا قَالَ - مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لَا يَدْخُلُ أَوْلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ". [راجع: ٣٢٤٧]

رسول الله طائق نے فرمایا: "میری است میں سے متر ہزار ......

یا سات لاکھ (راوی حدیث) ابوطازم کو یاد نہیں رہا کہ
(استاد) سہل نے کون سالفظ بولا تھا...... آ دمی جنت میں اس
طرح داخل ہوں کے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ کیڑے ہوئ
ہوں گے۔ ان میں سے پہلا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا
یہاں تک آ خری شخص بھی اس کے ساتھ داخل ہوگا۔ ان کے بہاں تک آ خری شخص بھی اس کے ساتھ داخل ہوگا۔ ان کے بہاں تک آ خری شخص بھی اس کے ساتھ داخل ہوگا۔ ان کے بہاں تک چورھویں رات کے چا ندکی طرح چیکتے ہوں گے۔"

7000 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ النّبِيِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ عَلْكَ الْخُرَفَ فِي قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِي النَّمَاءِ».
 الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ».

٦٥٥٦ - قَالَ أَبِي: فَحَدَّثْتُ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يُتَحَدِّثُ وَيَزِيدُ فِيهِ: «كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَارِبَ فِي الْأَفْقِ الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ». [راجع: ٣٢٥٦]

اوق 555] حفرت سبل بن سعد واللؤ سے روایت ہے، وہ نی تالل سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: "اہل جنت، جنت میں بالا خانے اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسان میں ستاردل کو دیکھتے ہو۔"

165561 حضرت نعمان بن ابوعیاش سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری وہائی کو یہ حدیث بیان کرتے سنا اور وہ اس میں ان الفاظ کا اضافہ کرتے تھے: ''جیسے تم مشرقی اور مغربی کناروں میں ڈوستے ستاروں کو دیکھتے ہو''

فوائدومسائل: ﴿ مشرقی یا مغربی افق میں جس طرح جیکنے والاستارہ دور سے نظر آتا ہے ای طرح جند میں بلند درجات کے حال اہل جنت کے بالا خانے اور مکانات بھی دور سے نظر آئیں گے۔ اے اللہ! تو جمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے اور جمیں اہل وعیال اور والدین، بہن، بھائیوں سمیت جنت الفردوں میں داخل فرمادے۔ آمین یارب العالمین۔ ﴿ آیک روایت میں ہمیں اہل وعیال اور والدین، بہن، بھائیوں سمیت جنت الفردوں میں داخل فرمادے۔ آمین یارب العالمین۔ ﴿ آیک روایت میں ہمیں اہل وعیال اور والدین، الله کے درسول! بیتو انبیائ کرام بیل کے محلات ہوں گے جنس ان کے علاوہ اور کوئی نہیں پا سے گا۔ آپ نے فرمایا: ''کیوں نہیں، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بیان لوگوں کے لیے ہوں گے جواللہ پر ایکان لائے اور انبیاء بیل کی تقدیق کی۔'' حضرت علی شاش سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ ان محلات میں شاشے سے اس طرح بینا کاری کی گئی ہوگی کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ '

١٥٥٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالٰى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءً أَكُنتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، مَنْ شَيْءً أَرُدتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَٰذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْتًا، فَأَبَيْتَ إِلَّا كُلْ تُشْرِكَ بِي شَيْتًا، فَأَبَيْتَ إِلَّا

أَنْ تُشْرِكَ بِي». [راجع: ٣٣٣٤]

(6557) حضرت الس بن ما لک فاظ سے روایت ہے، وہ نی تالیق سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلا عذاب پانے والے سے پوچھے گا: اگر تجھے روئے زمین کی تمام چزیں میسر ہوں تو کیا تو وہ فدیے میں دے دے گا؟ وہ کیے گا: ہاں۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے تجھ سے اس سے زیادہ آسان چزکا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آ دم کی پیٹھ میں تھا کہ بیرے ساتھ کی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو میرے ساتھ شرک پرمھر رہا۔"

کھے فائدہ: قیامت کے دن جو کافر اللہ تعالی کے عذاب میں گرفتار ہوں سے وہ کی صورت میں نجات نہیں پائیں سے۔اللہ تعالی صرف ذلیل ورسوا کرنے کے لیے انھیں یہ بات کے گا جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ارشاد باری تعالی ہے: ''بلاشبہ جولوگ کافر ہوئے کھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے اگروہ زمین بھر سونا دے کر بھی خود چھوٹ جانا چاہیں گے تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔'' قبل بلکہ اس سے بھی زیادہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا: ''جولوگ کافر ہیں اگر زمین میں موجود سارا مال و دولت ان کی ملکیت ہو بلکہ اتنا اور بھی ہواور وہ چاہیں کہ بیسب کچھ دے دلا کر قیامت کے دن عذاب سے چھوٹ جائیں تو بھی ان سے بیہ فدیہ قبدل نہیں کیا جائے گا۔'' ق

٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ

ا 6558 حفرت جابر دال سے روایت ہے کہ نی ناتا

<sup>1</sup> صحيح البخاري، بدء الخلق، حديث: 3256. (2) جامع الترمذي، صفة الجنة، حديث: 2527. (3) آل عمران 91:3.

<sup>4</sup> المآئدة 36:5.

عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُمُ قَالَ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ النَّعَارِيرُ"، قُلْتُ: مَا الثَّعَارِيرُ" قَالَ: النَّعَارِيرُ" قَالَ: النَّعَارِيرُ" قَالَ: النَّعَارِيرُ"، وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ فَقُلْتُ لِلفَّغَابِيسُ"، وكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَبَا مُحَمَّدِ! سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَبَا مُحَمَّدِ! سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّيِ عَلَيْ يَقُولُ: عَمْدُ النَّي عَلَيْ يَقُولُ: هَبُدُرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ"؟ قَالَ: نَعَمْ.

نے فرمایا: ''( کچھ اوگ) شفاعت کی دجہ ہے جہنم ہے شعاریر کی طرح نکلیں گے۔'' (حماد کہتے ہیں کہ) میں نے (عمر و بن دینار ہے) پوچھا: ٹھاریر کیا چیز ہے؟ انھوں نے کہا: اس ہے مراد چھوٹی گرٹیاں ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ عمر کے آخری جھے میں عمرو بن دینار کے دانت گر گئے تھے (اس لیے اس لفظ کا سیح تلفظ نہ کر سکتے تھے)۔ حماد کہتے ہیں: میں نے عمرو بن دینار ہے کہا: اے ابو جھو! کیا واقعی آپ نے معرت جابر دائیؤ ہے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے: میں نے نبی حضرت جابر دائیؤ سنا ہے کہ وہ کہتے تھے: میں نے نبی طفرت جابر دائیؤ کو فرماتے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے: میں نے نبی کے دور کہتے تھے: میں نے نبی کی دور کہتے تھے: میں نے نبی کہتے کہا: ہاں ۔

خطے فوا کدومسائل: ﴿ اہل ایمان میں ہے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں جل کرکوئلہ بن جائیں ہے، پھر جب شفاعت کے ذریعے سے تکلیں گے اور آب حیات میں انھیں ڈالا جائے گا تو وہ چھوٹی چھوٹی کھڑیوں کی طرح سفید ہو جائیں گے اور از سرنو ان میں زندگی پیدا ہوگ ۔ ﴿ اَس حدیث ہے ان لوگوں کار دہوا جو کہتے ہیں کہ بیرہ گناہ کرنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے اور ان میں زندگی پیدا ہوگ ہے جن کا موقف ہے کہ شفاعت ہے کچھ فائدہ نہیں ہوگا جیسا کہ معزلہ اور خوارج کا خیال ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ٹاٹلانے فرمایا تھا کہ اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جورجم، دجال، عذاب قبر اور شفاعت کا انکار کریں گے۔ ﴿ اَنْ

700٩ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَنْهُا قَالَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنَ النَّارِ بَعْدَمَا مَسَّهُمْ مُنْهَا سَفْعٌ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ لَنَسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ فَيْسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ فَيْسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ فَيْسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْفَرَ: ٧٤٥٠]

ا 65591 حضرت انس بن ما لک طائظ سے روایت ہے، وہ نبی طائظ سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: ''ایک قوم جہنم سے نکلے گی جے دوزخ کی حرارت نے جلا دیا ہوگا۔ پھر وہ جنت میں واخل ہول گے تو اہل جنت انھیں جہنمی کہیں گے ''

٦٥٦٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْلَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْخُدرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ النَّارِ
 قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ، وَأَهْلُ النَّارِ

165601 حضرت ابوسعید خدری خانیئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''جب اہل جنت، جنت میں اور جہنم دالے دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا: جس کے ول میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو

النَّارَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيَخْرَجُونَ قَدِ امْتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَوْ قَالَ: حَمِيَّةُ». وَقَالَ النَّبِيُ يَشِيْهُ: «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَويَةً؟».

بھی دوزخ سے نکال لیا جائے۔ اس وقت ایسے لوگ نکال
لیے جائیں گے جوجل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ پھر انھیں
نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو اس طرح اُگ آئیں گے
جس طرح خس و خاشاک کے سیلاب میں دانہ اُگما ہے۔''
نی طرح نے فرمایا:''کیا تم نے دیکھانہیں کہ دانہ چھ و تاب
کھا تا ہوا زرد رنگ اور شکفتہ حالت میں اُگما ہے؟''

ﷺ فوائدومائل: ﴿ جولوگ جبنم سے نکالے جائیں گے انھیں اہل جنت جبنی کے لقب سے یاد کریں گے جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا نام ''اللہ کے آزاد کردہ' ہوگا جیسا کہ ایک حدیث میں ہے۔ ' ﴿ وَ لَوُل کے اصلی حالت میں لوٹ آنے کو اس دانے سے تثبیہ دی گئی ہے جوش و خاشاک کے سیلاب میں بہت جلدا گ پڑتا ہے۔ اہل جبنم کو جب آب حیات میں ڈالا جائے گاتو وہ بہت جلدا ہے اصلی بدنوں کی طرح لوٹ آئیں گے۔ پچھ اہل علم کا خیال ہے کہ جبنی لقب ان کی رسوائی کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہوگا تا کہ وہ اللہ کی نعمت کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں لیکن حافظ ابن حجر رشائی نے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا بلکہ تکھا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس لقب کے دور کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ ﴿

1011 - حَدَّفَني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّفَنَا عُنْدَرِّ: حَدَّفَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ غُنْدَرِّ: حَدَّفَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ النَّارِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ السَّرِ الظر: ٢٥٦٢]

ا6561 حفرت نعمان والنئ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے نبی تالیج کو بیے فرماتے ہوئے سنا: ''قیامت کے دن سب سے ملکے (اور کم) عذاب والا وہ فخص ہوگا جس کے پاؤں سلے آگ کا انگارار کھا جائے گا، اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔''

٢٥٦٢ - حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّنَا اللهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّنَا إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَهْوَنَ النَّبِيِّ عَلَى أَخْمَصِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلِي

ا6562 حفرت نعمان بن بشیر تاثنا بی سے روایت بے، افھوں نے کہا کہ میں نے نبی ٹاٹھٹا سے سنا، آپ نے فرمایا: '' قیامت کے دن اہل جہنم میں عذاب کے اعتبار سے بکا عذاب پانے والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں قدموں کے نیچ آگ کے دوا نگارے رکھے جائیں گے جن کی وجہ

١ صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 454 (183). (2) فتح الباري: 523/11.

الْمِرْجَلُ بِالْقُمْقُمِ". [راجع: ٦٥٦١]

ے اس کا د ماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ہنڈیا اور سیتلی جوش مارتی ہے۔

٣٥٦٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيًّ بْنِ خُاتِم: أَنَّ النَّبِيِّ يَثِيِّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ فَتَعَوَّذُ مِنْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ». [راجع: ١٤١٣]

قمن لم يجد فيكلمه طيبه الراجع: ١٤١٣ الله عبد المراجع: ١٤١٣ الله عبد الله عبد الله عبد الله عن عبد الله الله عن عبد الله الله عن عبد الله عن عبد الله عنه الله عنه أبو طالب نقال: العكمة تنفعه المول الله عنه عنه أبو طالب نقال: العكمة تنفعه من المنه عنه عنه أبو طالب نقال: العكمة تنفعه من عنه عنه عنه المنه عبد المناه عنه المنه عنه المنه عنه المنه المنه عنه المنه المنه عنه المنه ا

النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ". [رَاجع:

165641 حضرت ابوسعید خدری فطف سے روایت ہے،
انھوں نے رسول اللہ علیہ سے سنا، آپ کے سامنے آپ
کے چھا ابوطالب کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا: "ممکن ہے کہ
قیامت کے دن میری شفاعت اس کے کام آ جائے تو اس
جہنم میں مختوں تک رکھا جائے جس سے اس کا دماغ کھولاً
دہے گا۔"

Γτλλα

کے فوائدومسائل: ﴿ قرآن مجید میں ہے: '' کفار کوسفارش کرنے والوں کی سفارش کام نہیں دے گا۔'' آس سے مرادیہ ہے کہ اضی جہنم سے نکال نہیں جائے گا۔ ﴿ تَوَ اِس کا مطلب ہے کہ اَضی جہنم سے نکال نہیں جائے گا۔ ﴿ تَوَ اِس کا مطلب

① صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 515 (212). ﴿ صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 517 (213). ﴿ المدثر 74: 48.

<sup>4</sup> البقرة 2:88.

یہ ہے کہ جوعذاب ان پر شروع ہوگا اس میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ابوطالب پر شروع ہی سے بلکا عذاب ہوگا۔ ﴿ اِس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم میں تمام کفارکوایک جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ اس میں مختلف مدارج ہوں گے۔ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ کچھکا فرائے کفر کے ساتھ اسلام کے دشمن بھی ہوں گے لیکن کچھکا فرکفر پر ہوں گے لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہوگی۔ سورہ ممتحد میں کفار کی اس تفریق کو برقرار رکھا گیا ہے۔ والله أعلم ب

[6565] حضرت انس والله سے روایت ہے، انھوں نے كها كدرسول الله كالله في فرمايا: "الله قيامت ك ون لوگوں کوجمع کرے گا۔اس وفت لوگ کہیں گے: اگر ہم اپنے رب کے حضور کی کی سفارش لے جائیں تو ممکن ہے کہ ہم اس حالت سے نجات یا جائیں، چنانچہ وہ حضرت آ دم علیا کے یاس آئیں گے اور عرض کریں گے: آپ بی وہ نبی ہیں جنمیں الله تعالی نے اپنے ہاتھ سے بتایاء آپ کے اندرائی طرف سے روح پھوئی پھر فرشتوں کو تھم دیا تو انھوں نے آپ کو مجدہ کیا، لہذا ہارے رب کے حضور ہارے لیے سفارش کر دیں۔ وہ کہیں گے: میں تو اس لائق نہیں، پھر وہ ایل نغزش کا ذکر کر کے کہیں گے: تم نوح ملیان کے پاس جاؤ، وه يهل رسول بين جنسي الله تعالى في مبعوث فرمايا، چنانچه لوگ حضرت نوح مليفا كے باس آئيں كے تو وہ بھى يكى جواب دیں گے کہ میں اس پوزیش میں نہیں موں۔وہ اپنی ایک لغوش وکر کر کے کہیں گے: تم ابراہیم علیا کے پاس جاؤ جنصیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ لوگ ان کے یاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں موں۔ وہ اپنی ایک خطا کا ذکر کر کے کہیں گے: تم مویٰ ماینہ کے یاس جاو ان سے اللہ تعالی ہم کلام ہوا تھا۔ لوگ موی طفا کے پاس آئیں کے تو وہ بھی بی کہیں گے: میں اس قابل نہیں ہول ادر وہ اپنی ایک لغزش ذکر کریں گے (ادر كبيس كے:) تم عيني طيا كے پاس جاؤ لوگ حفرت عيني

٦٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبُّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُّوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَيَقُولُ: اِئْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، إِنْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلًا، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، إِئْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ، اِئْتُوا عِيسٰى، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، إِنْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُقَالُ لِي: إِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَقُلْ يُسْمَعُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِّنَ النَّارِ

مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْ آنُ».

الله کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تم محمد ظاہر کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معافی کر دیے ہیں، چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو ہیں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، پھر جب اے دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہوجاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جتنی دیر جائے گا : اپنا سر (سجدے میں پڑا رہنے دے شمصیں دیا جائے گا : اپنا سر (سجدے سے) اٹھاؤ ، ماگو، ماسموں دیا جائے گا ، گفتگو کرو آپ کی بات سی جائے گا ، مسموں دیا جائے گا ، گفتگو کرو آپ کی بات سی جائے گا ، مسموں دیا جائے گا ، گفتگو کرو آپ کی بات سی جائے گا ، مسموں دیا جائے گا ، گفتگو کرو آپ کی بات سی جائے گا ، مسموں دیا جائے گا ، گفتگو کرو آپ کی بات سی جائے گا ، مسموں دیا جائے گا ، مسموں کی اللہ تعالیٰ نے مسموں اپنے رب کی ایس حمد وثنا کروں گا جس کی اللہ تعالیٰ نے صدمقرر کر دی جائے گی ، پھر میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا ، پھر میں اللہ کے حضور جاؤں گا ، دوسری ، تیسری یا چوتی بارای طرح سجدے میں گر جاؤں گا ، دوسری ، تیسری یا چوتی بارای طرح سجدے میں گر جاؤں گا ، دوسری ، تیسری یا چوتی بارای طرح سجدے میں گر جاؤں گا ، دوسری ، تیسری یا چوتی بارای طرح سجدے میں گر جاؤں گا ، دوسری ، تیسری یا چوتی بارای طرح سجدے میں گر جاؤں گا حق کہ جہنم میں وہی لوگ رہ

وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ لهٰذَا : أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ. [راجع: ٤٤]

وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِّثْلَهُ

فِي النَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَا يَبْثَى فِي النَّارِ إِلَّا

قادہ اس موقع پر کہا کرتے تھے: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر جہنم میں ہمیشہ رہنا داجب ہوگا۔

جائیں مے جنھیں قرآن نے روک لیا ہوگا۔

کنے فوائدومسائل: ﴿ اَس حدیث کے آغاز میں جس شفاعت کا ذکر ہے اس سے مراد شفاعت کبری ہے جو صرف رسول الله تاہیں کریں گے اور کسی نبی کو وہاں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ حضرات انبیائے کرام پہلے نے جن جن لفز شوں کا ذکر کیا ہے ان کی صراحت اس حدیث میں نہیں ہے دوسری احادیث میں ان کی تفصیل ذکر کی ہے۔ بین خطائیں اگر چہ اللہ تعالی نے معاف کر دیں کی بھر بھی بڑے کو گوں کا مقام بھی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کو بین ہے کہ وہ ان الفرشوں کی بنا پر ان سے باز پرس کرے، اس لیے حضرات انبیاء پیلی اپنی اپنی اپنی اپنی نفزشوں کو یاد کر کے اللہ تعالی کو بین ہے کہ وہ ان الفرشوں کی بنا پر ان سے باز پرس کرے، اس لیے حضرات انبیاء پیلی اپنی اپنی نفزشوں کو یاد کر کے اللہ تعالی کے حضور بات کرنے کی ہمت نہیں پائیں گے، آخر کار معاملہ رسول اللہ تاہی ہو آ کر کھم ہم جائے گا۔ ﴿ حضرت عیسی علی اللہ تعالی آپ کو عطا فر مائے گا۔ ﴿ حضرت عیسی علی اللہ تعالی آپ کو عطا فر مائے گا۔ ﴿ حضرت عیسی علی اللہ تعالی آپ کو عظا فر مائے گا۔ ﴿ حضرت عیسی علی اللہ تعالی آپ کو عظا فر مائے گا۔ ہو کہ تاہ مراد کے اہل سمجھا اور فر ما یا کہ ان کے اگل بھی پھیلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ پیارے رسول حضرت محمد علی ہم کری گاہ سرزد بھی ہو جائے تو اللہ تعالی آپ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس بنا پر اللہ تعالی آپ کو بنا چکا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اللہ تعالی آپ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس بنا پر

سفارش کرنے کا منصب صرف آپ ہا گیا کے لیے خاص ہے۔ حافظ ابن جمر رائٹ کہتے ہیں کہ بیا یک عمدہ اور نفیس وضاحت ہے جو
اللہ تعالیٰ نے فتح الباری لکھتے وقت مجھے البهام کی ہے۔ آپ واضح رہے کہ سفارش کی کئی قشمیں ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے: \* میدان حشر کی تکلیف سے نجات دیئے کے لیے سفارش کرنا، اسے شفاعت گئر کی کہتے ہیں اور یہ ہمارے رسول حضرت محمد علی اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کو کی رسول بیہ سفارش نہیں کرے گا۔ \* بعض لوگوں کو حساب کے بغیر جنت میں واضلے کی سفارش کرنا۔ \* جو کوگ حساب کے بعد عذاب کے حق وار بول گے، انھیں عذاب دیے بغیر جنت میں جانے کی سفارش کرنا۔ \* جو لوگ حساب کے بعد عذاب کے حق وار بول گے، انھیں عذاب دیے بغیر جنت میں جانے کی سفارش کرنا۔ \* جو لوگ دوز ن میں ڈال دیے جائیں گے، انھیں وہاں سے نکالنے کے لیے سفارش کرنا۔ اس حدیث کے آخر میں ای قسم کی سفارش کا قسام ذکر ہے۔ \* اہل جنت کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالی کے حضور سفارش کرنا۔ پہلی حم کے علاوہ باقی سفارش کی اقسام غیں انہیاء پیلی مسلماء اور شہداء وغیرہ سب شریک ہوں گے۔ واللہ أعلم.

٦٥٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَمْرَانُ بِشَفَاعَةِ عَلَى النَّارِ بِشَفَاعَةِ عَلَى النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَى النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَى النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَى النَّارِ بِشَفَاعَةِ النَّارِ بَشَفَاعَةِ النَّارِ بَشَفَاعَةِ النَّارِ بَشَفَاعَةِ النَّارِ بَشَفَاعَةً اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

[6566] حضرت عمران بن حسین طاشی سے روایت ہے، وہ نی طابی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جہنم سے ایک تو م کو حضرت محمد طابی کی سفارش سے نکالا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہوں کے تو انھیں جبنمی کے نام سے پکارا جائے گا۔''

کے فائدہ: بیروہ لوگ ہوں کے جوجہم میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، انھیں وہاں سے نکال کر آب حیات میں ڈالا جائے گا، ان کی وہاں اس طرح نشوونما ہوگی جس طرح خس وخاشاک کے سیلاب میں دانداُ حمّا ہے۔

٦٥٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْثَةَ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، رَسُولَ اللهِ عَيْثَةَ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، أَصَابَهُ غَرْبُ سَهْم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي، فَإِنْ كَانَ فِي عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبُكِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ لَهَا: «هَبِلْتِ، أَجَنَّةٌ وَّاحِدَةٌ أَصْنَعُ، فَقَالَ لَهَا: «هَبِلْتِ، أَجَنَّةٌ وَّاحِدَةٌ هِي؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدُوسِ هِيَ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدُوسِ هِيَ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدُوسِ

ادوایت ہے کہ حفرت اس دائٹ ہے دوایت ہے کہ حفرت ام حارثہ دائٹ، رسول اللہ طُلُق کی خدمت میں حاضر ہوئیں جبکہ حضرت حارثہ دائٹ رسول اللہ طُلُق ہنگ بدر میں ایک نامعلوم طرف سے تیر لگنے کی وجہ سے شہید ہو چکے تھے۔ انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! آ پ کومعلوم ہے کہ حارثہ دائٹ سے مجھے کس قدر محبت میں ہے تو میں اس پر نہیں روؤں گی بصورت و گر آ پ ویکسیں گے کہ میں کس قدر اس پر گریہ و بصورت و گر آ پ ویکسیں گے کہ میں کس قدر اس پر گریہ و زاری کرتی ہوں۔ آ پ طُلُق نے فرمایا: "تو بے وقوف ہے،

<sup>1</sup> فتح الباري:530/11.

الْأَعْلَى ٩. [راجع: ٢٨٠٩]

کیا جنت ایک ہی ہے؟ وہاں تو بہت ی جنتیں ہیں اور وہ (حارثه) تو سب سے او نجی جنت الفردوس میں ہے۔'

٢٥٦٨ - وَقَالَ: «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ اللَّائَيْا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ - أَوْ مَوْضِعُ قَدَم - مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّائِيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ نِسَاءِ أَهْلِ اللَّائِيَّا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجُنَّةِ اطَّلَعَتْ إلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا الْجَنَّةِ مَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَمَلَاتُ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَمَا فِيهَا».
 - يَعْنِي الْخِمَارَ - خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

[6568] اور آپ تالیلی نے مزید فرمایا: "الله کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔ جنت میں ایک قوس یا قدم رکھنے کی جگہ دنیا اور جو پچھاس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھائے تو آسان سے لے کر زمین کی کوروشن کردے اور اسے خوشبو سے بھر دے، اس عورت کی دونیا دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔"

[راجع: ۲۷۹۲]

کے فائدہ: بیرحارثہ بن سراقہ انصاری وہ ہیں۔ ان کی دالدہ کا نام حضرت رہے بنت نضر وہ تھ تھا جو حضرت انس وہ ہی کہ کہ پھو پھی مسلمات ہوگئ کہ میرا تھیں۔ حضرت حادثہ وہ ہی اس کی مامتا پریشان ہوگئ کہ میرا بیٹا شہید ہے یا نہیں، ایبانہ ہو کہ کسی مسلمان کے تیرے موت واقع ہوئی ہو، اس لیے رسول اللہ علی کے ہاں پیش ہو کر عرض گزار ہوئیں۔ جب تملی ہوگئ تو خوشی خوشی والیس چلی گئیں۔

7014 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَبْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءً؛ لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارِ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْبَارِ أَحْدَلُ النَّارِ الْمَكْرَا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارِ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْبَارِ أَمْ الْمُؤْمِدُ الْمَاءَ الْمُؤْمِدَةُ الْمُعَدَةُ مِنْ الْبَارِ أَمْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدَةُ اللّهُ الْمُؤْمِدُهُ اللّهُ الْمُؤْمِدِ مَنْ الْمُؤْمِدَةُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُودُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُودُ الْم

ا 6569 حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی ٹاٹٹٹ نے فرمایا: '' جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا مگر اسے دوزخ میں اس کی جگہ دکھائی جائے گی اگر وہ برائی کرتا تا کہ وہ زیادہ شکر کرے۔ اور کوئی بھی دوزخ میں واخل نہیں ہوگا مگر جنت میں اس کی جگہ اسے دکھائی جائے گی کہ اگر وہ اچھے ممل والا ہوتا (تو یہ اس کا مقام تھا) تا کہ اس کی حسرت و ندامت میں مزیدا ضافہ ہو۔''

خط فوائد ومسائل: ﴿ اس امرى وضاحت ایک دوسرى حدیث میں ہے، رسول الله ظائف نے فرمایا: "تم میں سے ہرایک کے دوگھر ہیں: ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جنت میں اوگ دراشت میں اہل جنت کوئل جاتا ہے۔ الله تعالیٰ کے ارشاد۔" یہی لوگ دراشت پانے والے ہیں۔" یہی مطلب ہے۔ ﴿ ﴿ ﴾ ہرمرنے والے کو بیہ

المومنون 10:23، وسنن ابن ماجه، الزهد، حديث: 4341.

دونوں گھر اس وقت دکھائے جاتے ہیں جب وہ قبر میں پہنچا ہے جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی قبر میں اسے جہنمی ٹھکانا دکھاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے:''دیکھواللہ تعالی نے مجھے کس چیز سے بچالیا ہے۔'' اس سے اللہ تعالی کے بے مثال عدل اور اس کی انتہائی رصت کا پاچاتا ہے۔

165701 حضرت الوہريرہ فائلا سے روايت ہے، انھوں نے كہا كہ ميں نے يو چھا: الله كرسول! قيامت كے دن آپ كى سفارش كى سعادت سب سے زيادہ كون حاصل كرے گا؟ آپ ناگا آ نے فرمايا: "ابوہريرہ! ميرا بھى يكى خيال تھا كہ بير عد ہے تم سبلے اوركوئى مجھ سے نہيں يو چھے خيال تھا كہ بير عد ہے كہ سلطے ميں ميں تجھے بہت زيادہ حريص پاتا ہوں۔ قيامت كے دن ميرى شفاعت كى سعادت سب ياتا ہوں۔ قيامت كے دن ميرى شفاعت كى سعادت سب يرده اسے حاصل ہوگى جس نے كلمة لا الدالا الله خلوص دل سے پردها ہوگا۔"

نظف فوائد وسائل: ﴿ كُلُمُ يَ تَوْحِيدِ خلوص ول سے بِرُها، پھراس كے تقاضے كے مطابق عمل كيا۔ سارى عمراس پر قائم رہا، كفر و شرك كى ہوا تك نہ كُلنے دى تو يقينا السے شخص كورسول الله ظائل كى سفارش حاصل ہوگا۔ توحيد كى بركت اور عملى تگ و دو، محنت اور كوشش سے اس كے تمام گناہ بخش ديے جائيں گے۔ ﴿ الله معلوم ہوتا ہے كہ مصرت ابو ہر يرہ واللہ نے بسوال اس وقت كيا جب رسول الله ظائل نے درج ذيل حديث بيان كى: ''ہر نبى كے ليے ايك دعا ستجاب ( يقينى طور پر قبول ہونے والى) تھى جو اس نے دنيا ميں كر كى ليكن ميں چاہتا ہوں كہ اپنى دعا آخرت عمل اپنى امت كى سفارش كے ليے محفوظ ركھوں۔'' ﴿ ايك روايت عمل ہے كہ ميرى شفاعت كاحق دار وہ شخص ہوگا جس نے اخلاص كے ساتھ لا الدالا الله كى گوائى دى۔ اس كے دل نے زبان اور زبان نے ميرى شفاعت كاحق دار وہ شخص ہوگا جس نے اخلاص كے ساتھ لا الدالا الله كى گوائى دى۔ اس كے دل نے زبان اور زبان نے اس كے دل كى تقديق كى۔ ﴿ پُورسفارش كى سعادت عاصل كرنے والوں كے مختلف مراتب ہوں گے جيسا كہ لفظ السعد سے معلوم ہوتا ہے۔ ﴿

 ٦٥٧١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةً،
 عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ:

<sup>1</sup> سنن ابن ماجه، الزهد، حديث: 4268. ◊ صحيح البخاري، الدعوات، حديث: 6304. ◊ مسند أحمد: 2 /307.

<sup>4</sup> فتح الباري: 539/11.

"إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِّنْهَا، وَاَخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا، رَجُلٌ يَّخُرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا، فَيَقُولُ اللهُ: إِذْهَبْ فَادْخُلِ اللهُ: إِذْهَبْ فَادْخُلِ اللهُ: إِنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَا رَبُّ! وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَقُولُ: إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ اللَّنْيَا إِنْهَا مَلْأَى، فَيَقُولُ: وَعَشَرَةً أَمْثَالِ اللَّنْيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِ اللَّنْيَا اللَّنْيَا - فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ مِنْيَ أَوْ تَضْحَكُ وَعَشَرَةً أَمْثَالِ اللهُ اللَّنْيَا - فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ مِنْيَ أَوْ تَضْحَكُ مِنْيَ أَوْ تَضْحَكُ مِنْيَ ، وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ \* فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْيَ، وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ \* فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْيَ ، وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ \* فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْيَ اللهُ مَنْ فَا أَنْ يَقَالُ: فَاللَّهُ مَنْ لَقَدْ وَكَانَ يُقَالُ: فَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنّةِ مَنْزِلَةً مَنْزِلَةً . [انظ: ٢٥١١]

جنتی کو بھی جانتا ہوں جوسب ہے آخر ہیں جنت ہیں وافل ہوگا۔ ایک شخص جہنم سے گھنٹوں کے بل گھسٹے ہوئے لکلے کا ،اللہ تعالی اسے فرمائے گا: جاؤ، جنت ہیں وافل ہو جاؤ۔ وہ اس (جنت) کے پاس آئے گا تو خیال کرے گا کہ وہ تو گلے ہوگ پاس آئے گا تو خیال کرے گا کہ وہ تو گھری پڑی ہے، چنا نچہ وہ والی آکر (اللہ سے) عرض کرے گا: اے میرے رب! میں نے اسے (جنت کو) جمرا ہوا پایا ہے۔ اللہ تعالی پھر (اسے) فرمائے گا: جاؤ، جنت میں وافل ہو جاؤ، شمصیں و نیا اور اس سے وس گنا زیاوہ ویا جاتا ہے۔ وہ کے گا: اے میرے رب! تو میرا فدات اڑا تا ہے، حالا تک تو شہنشاہ ہے؟" اس وقت میں نے رسول اللہ تا پڑا کو و کھا تو شہنشاہ ہے؟" اس وقت میں نے رسول اللہ تا پڑا کو و کھا قاہر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں سب سے کم ور بے فالہ ہوگئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں سب سے کم ور بے والہ شخص ہوگا۔

الله فاكده: بندے كوبار بار جنت ميں جگہ خالى نہ ہونے كا احساس اس ليے ولايا گيا كہ جب وہ جنت ميں جائے تو اسے زياوہ خوشی ہو۔ بہر حال جہنم سے نكلنے والے گناہ گارائ اپنے ورج كے مطابق جہنم سے نكالے جائيں گے۔ كم گناہوں والے پہلے اور زياوہ گناہوں والے آخر ميں نكالے جائيں گے۔ كم سے كم ورج والے جنتی كوچی كى باوشاہ كى سلطنت سے وس گنازياوہ جگہ ملے گل اور گل واقعہ بل صراط سے گزرتے ہوئے كھی چلے گا اور كل واقعہ بل صراط سے گزرنے والے آخری شخص سے متعلق ہے كہ وہ بل صراط سے گزرتے ہوئے كھی چلے گا اور كيمى گرے گا، كم مى اسے جہنم كى آگر جملسا و سے كى، آخر كار جب بل صراط سے گزر جائے گا تو اسے خاطب ہوكر كم كا بابركت ہو وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات و سے وى۔ أ

[6572] حفرت عباس وللنؤے روایت ہے، انھول نے رسول الله علی ہے اوطالب کو کوئی فائدہ پہنچایا؟

٦٥٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ نَوْفَلِ، عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: «هَلْ نَفَعْتَ أَبًا طَالِبِ بِشَيْءٍ؟».

[راجع: ٣٨٨٣]

غ اكده: اختصار كے پیش نظر حدیث میں رسول الله علام كاجواب و كرنيس كيا گيا۔ ووسرى روايت ميں اس كى تفصيل ہے كہ

أ صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 463 (187).

آپ نے اپنے بچپا ابوطالب کوکوئی نفع پہنچایا جبکہ وہ آپ کی حفاظت کرتا تھا اور آپ کی خاطر ووسروں سے ناراض ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا:''اب جہنم کا عذاب اس کے ٹخنوں تک ہے، اگر میری سفارش نہ ہوتی تو وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوتا۔'' آ ابوطالب کو براوری کی جھوٹی عزت نے تباہ کیا۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے تحفوظ رکھے۔ آمین۔

## باب: 52-صراط، جنم كابل ہے

# (٥٢) بَابُ: الصَّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ

خط وضاحت: الصراط ایک بل ہے جے جہم پر رکھا جائے گا اور ہو محض ، خواہ وہ مسلم ہویا کا فر، نیک ہویا بد، اسے ایک وفعد اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا جیسا کہ ارشاو باری تعالیٰ ہے: ''تم میں سے کوئی بھی ایسانہیں جس کا جہم پر سے گزر نہ ہو۔' گھری میں ہے کہ وہ بل بال سے زیادہ باریک اور کھوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ آصحابۂ کرام ٹن کٹھ نے رسول اللہ ٹاٹھ سے وریافت کیا: یہ بل صراط کیا چیز ہے تو آ ب نے فرمایا: ''یہ ایک بل ہے جے جہم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ یہ گرنے اور پھلنے کا مقام ہے، اس پر لو ہے کوک وار کا نئے اور آئکڑے ہیں، چوڑ ہے کا نئے ہیں، ان کا سرخمدار سعدان کے کا شوں کی طرح ہوگا جو ملک نجد میں ہوتے ہیں۔ مسلمان اس پر سے پیک جھینے کی طرح ، ہجل کی طرح ، آئدھی کی طرح ، تیز گھوڑوں کی طرح اور اونوں کی طرح گزر جائیں گا۔ کہ تیز گھوڑوں کی طرح اور اونوں کی طرح گزر ہوگا ہو گئر ہے۔ کہ تھوڑ میں مراط سے پار ہوگا اے کھینچ کر پار کریں گے۔ اور کھیل چھالکر اور پھھ دوز نے میں گر پڑیں گ۔ جائیں سے اور کھنے میں جائیں ہے دینے کہ اور اور کھیل جھالکر اور پھیل ورخ ویل صدیت میں ہے۔ آئری محف جو بل صراط سے پار ہوگا اسے کھینچ کر پار کریں گے۔'' آئیل صراط کا مزید تعارف ورخ ویل صدیت میں ہے۔

٣٥٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَعِيدٌ وَّعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ. وَحَدَّثَنِي النَّبِيِّ عَلَيْقٍ. وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ، عَنْ أَبِي النَّيْقِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ، عَنْ أَبِي النَّيْقِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: "هَلْ تُصَارُونَ فِي الْقَمْولَ اللهِ! هَلْ نَظُى رَبُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: "هَلْ تُصَارُونَ فِي الْقَمْولَ اللهِ! هَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

[6573] حضرت الوہريرہ والله الله كرسول! بهم قيامت نے كہا كہ كھ لوگوں نے ہو چھا: الله كے رسول! بهم قيامت كے دن اپ رب كو ديكھ كيس كي؟ آپ نے فرمايا: "كيا سورج ديكھنے ميں تمسيس كوئى دشوارى ہوتى ہے جبكہ اس پر كوئى بادل وغيرہ نہ ہو؟" لوگوں نے كہا: نہيں، الله كرسول! پھر آپ نے فرمايا: "كيا جب كوئى بادل نہ ہو تو شميس چودھويں رات كا چا ندد يكھنے ميں كوئى دقت ہوتى ہے؟ الوگوں نے كہا: نہيں، الله كے رسول! آپ تائيم نے فرمايا: "يقينا تم قيامت كے دن اس طرح الله تعالى كوديكھو كے۔ الله تعالى لوگوں كوجم كرے كا اور ان سے كہ كا: جوكوئى كى لوجا كرتا تھا وہ اس كے ويجھے لگ جائے، چنانچہ جولوگ

صحيح البخاري، مناقب الأنصار، حديث: 3883. ﴿ مريم 19:71. ﴿ صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 455 (183).

<sup>(4)</sup> صحيح البخاري، التوحيد، حديث: 7439.

سورج کی عبادت کرتے تھے وہ اس کے بیچے لگ جائیں گے اور جولوگ جاند کی پرستش کرتے تھے وہ اس کے چھے ہو لیں گے اور جولوگ بتوں کی پہشش کرتے تھے وہ ان کے پھے لگ جائیں گے اور آخر میں بدامت باتی رہ جائے گ۔ اس میں منافقین کی جماعت بھی ہوگی۔اس وقت الله تعالیٰ ان كے سامنے اس صورت ميں آئے گا جس كووہ بہيانتے نہ مول کے اور ان سے کم گا: میں تمارا رب مول \_ لوگ كهيں كے: تھو سے الله كل بناه! ہم اپئي جگه پراس ونت تك رہیں گے جب تک مارارب مارے سامنے ندآئے، جب مارا رب مارے سامنے آئے گا تو ہم اسے پہان لیں گے۔ پھر حق تعالیٰ اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہانتے ہول گے اور ان سے کے گا: من تمھارا رب ہول۔ لوگ کہیں گے واقعی تو ہمارا رب ہے، پھر ای کے پیھیے ہو لیں گے اور جہنم پر بل رکھا جائے گا۔ 'رسول الله الله علا نے فرمایا: "میں سب سے پہلا شخص مول گا جو اس بل کو عبور كرول گا-اس دن رسولول كى دعابيهوكى: اسالله! سلامتى ہے گزار دے۔اے اللہ! سلامتی ہے گزار دے۔ بل صراط کے ساتھ سعدان کے کانٹول کی طرح کانٹے ہوں گے۔کیا تم نے سعدان کے کا نے دیکھے جیں؟" لوگوں نے کہا: اللہ ك رسول! بان، ديكھ بن - آپ نے فرمايا: "وه آكارك سعدان کے کانوں کی طرح مول کے، البتہ ان کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جاما۔ وہ لوگوں کوان کے اعمال کے مطابق کیر لیس ع۔ان میں سے پھوتو این اعمال کی پاداش میں ہلاک ہو جائیں کے اور کھو زخی ہوکر عات یا جائیں کے یہاں تک کہ جب اللہ تعالی این بندول میں فیصلے سے فارغ ہوگا اور جہنم سے انھیں نکالنا عا ہے گا جنمیں تکالنے کی اس کی مثیت ہوگی وہ جو گواہی

يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْتًا فَلْيَتْبَعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرْ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى لهذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَبُ جَسْرُ جَهَنَّمَ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَأَكُونُ إَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَثِذِ: ٱللَّهُمَّ سَلَّمْ، سَلَّمْ، وَبِهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟ ٩ قَالُوا: بَلْي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلَّا اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُخَرّْدَلُ، نُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ بُّخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَّاءٌ يُّقَالُ لَهُ: مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، وَيَبْفَى رَجُلٌ مُّقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَبَقُولُ: يَا رَبِّ! قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا،

فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُصْرَفُ وَجْهُهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذٰلِكَ: يَا رَبِّ! قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَلَا يَزَالُ بَدْعُو فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذٰلِكَ تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُعْطِي اللهَ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقِ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَّسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَوَ لَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَّا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ! فَيَقُولُ : يَا رَبِّ! لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنِّي، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنِّي حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ فَيَقُولُ: هٰذَا لَكَ وَ مثلُهُ مَعَهُ».

دیے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں۔ فرشتے انھیں مجدول کے نشانات سے پیچانتے مول کے کیونکداللدتعالی نے دوزخ پرحرام کردیا ہے کہ وہ ابن آدم ك جسم سے سجدول كے نشانات كو كھائے، چنانچہ جب فرشتے ان کو نکالیں گے تو وہ جل کر کوئلہ ہو چکے موں گے۔ پھران پر پانی بہایا جائے گا جے آب حیات کہا جاتا ہے۔ وہ اس وقت اس طرح تروتازہ ہو جائیں گے جس طرح سلاب ك فس و خاشاك بين دانداً كما بـــــــ ايك ايدا فحف باقى ره جائے گا جس کا چیرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! اس کی بدبونے مجھے پریشان کر دیا ہے اوراس کی تیزی نے مجھے جلا ڈالا ہے، میرا چرہ دوزخ سے دوسری طرف کر دے۔ وہ مسلسل ای طرح اللہ تعالی سے دعا كرتار ب كا آخر كار الله تعالى فرمائ كا: اكريس تيرا مطالبه بورا کر دوں تو اس کے علاوہ کوئی اور سوال تو نہیں کرے گا۔ وه عرض كرے كا: اے ميرے رب! مجھے تيرى عزت كى قتم! اس کے علاوہ میں تھے سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، چنانچہ اس کا چہرہ جہنم کے علاوہ دوسری طرف چھیر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کروے۔ اللہ تعالی فرمائے گا: کیا تو نے یقین نہیں ولایا تھا کہ میں اس کے علاوہ کوئی مطالبه نبیں کروں گا؟ افسوس اے ابن آ دم! تو کس قدرعبد شکن اور دعدہ فراموش ہے۔ چروہ مسلسل دعائیں کرتا رہے گا۔ الله تعالی فرمائے گا: اگر میں تیری بید دعا قبول کرلوں تو چراس کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں مائلے گا؟ وہ عرض كرے گا: نہيں، تيرى عزت كى قتم! ميں اس كے علاوہ اوركوئي چيز تھ سے نہيں مانگوں گا۔ وہ الله تعالى كومضبوط عهد و

یمان دے گا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ کھر جب وہ جنت کی اشاء د کھیے گا تو جنتنی دہر تک اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا، پھرعرض کرے گا: اے ميرے رب! مجھے جنت ميں داخل كر وے۔ الله تعالى فرمائے گا: کیا تونے بدیقین نہیں ولایا تھا کہ اب تو اس کے علاوه كوئي اور چيزنېيس مانگے گا؟ اے ابن آ دم! تو كس قدر وعدہ خلاف ہے۔ وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! مجھے اٹی مخلوق میں سب سے برابد بخت نہ کر۔ وہ مسلسل دعائیں كرتار كا يبال تك كه الله تعالى بنس و علا جب الله تعالی اس سے بنس دے گا تو اس مخص کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ جب وہ اندر چلا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا: تو الی الی چیز کی خواہش کر۔ وہ خواہش کرے گا۔ پھراس سے کہا جائے گا: تو فلال فلال چیز کی تمناکر، چنانچہ وہ پھرخواہش کرے گا پہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات ختم ہو جائیں گی۔اس کے بعد اللہ تعالی اسے فرمائے گا: تیری بیتمام خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اتنی ئى زيادە تعتىل مزيد دى جاتى ہيں۔"

حفرت ابو ہریرہ ڈھٹنانے کہا: میخض سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔

الم 16574 حضرت عطاء سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ حضرت ابوسعید خدری ڈیٹٹ بھی اس وقت حضرت ابو ہریرہ دیٹٹ کے ساتھ بیشے ہوئے تھے، انھوں نے ان کی سمی بات پر اعتراض نہیں کیا لیکن حضرت ابو ہریرہ دیٹٹ جب حدیث کے اس کھڑے پر پہنچ: ''تمھاری تمام خواہشات بوری کی جاتی ہیں اور اتی ہی اور نعمتیں دی جاتی ہیں' تو حضرت ابوسعید

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذَٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا. [راجع: ٨٠٦]

١٥٧٤ - قَالَ عَطَاءٌ: وَأَبُو سَعِيدٍ جَالِسٌ مَّعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْتًا مِّنْ حَدِيثِهِ حَتَّى ائْتَهٰى إِلَى قَوْلِهِ: «هٰذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَفِظْتُ: لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَفِظْتُ: هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَفِظْتُ: هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَفِظْتُ: هٰذَا لَكُ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ؟

خدری والٹو نے کہا: میں نے رسول الله طاللہ سے سنا تھا، آپ نے فرمایا: ''تمھاری میہ خواہشات پوری کی جاتی اور ان سے دس گنا مزید دی جاتی ہیں۔'' حضرت ابو ہریرہ واللہ نے کہا: میں نے تو یہی الفاظ یاد کیے ہیں کہ''میسب چیزیں اور اتی ہیں اور اتی ہیں اور تجھے دی جاتی ہیں۔''

### باب: 53- حوض كوثر كابيان

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''بے شک ہم نے آپ کو کوش عطا فرمائی ہے۔''

حضرت عبدالله بن زيد مازني نے بيان كيا كه ني مُاليمًا

## (٥٣) بَابُ: فِي الْحَوْضِ

وَفَـوْلِ اللهِ تَـعَـالْـى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ أَلْكُوْنَرَ﴾ ٱلْكُوْنَرَ﴾

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

«إصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ».

نے (انصارے) فرمایا:"متم صبرے کام لیناحتی کہ وض کور یر جھے سے ملاقات کرو۔''

على وضاحت: حض كور جنت كى ايك نبر إ ـ تيامت ك ون حوض كور رسول الله ظافية كوط عار آب كى امت ك لوگ اس سے پانی سیس گے۔امام بخاری الله کا موقف بيمعلوم ہوتا ہے كہ بل صراط سے گزرنے كے بعد لوگ اس سے پانی نوش کریں گے، لیکن حافظ ابن حجر برالط نے احادیث کے پیش نظر اس امر کو ترجیح دی ہے کہ حوض کور میدان محشر میں ہوگا۔ آپکھ الل علم كاخيال ب كرسول الله ظائم ك دوحوض بين: اك ميدان محشر بين جس سے بل صراط برگزرنے سے بہلے لوگ بانى بيس م جَبَد قبرون سے پیاسے برآ مد ہوں مے اور دوسرا عض جنت بین ہے۔ والله أعلم.

> ٦٥٧٥ - حَدَّثَني يَحْبَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ﴾.

> > [انظر: ۲۵۷٦، ۷۰٤۹]

٢٥٧٦ - وَحَدَّثَني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض، وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مُّنكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي. فَيُقَالُ: إِنَّكَ

لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ اللهِ . [راجع: ٥٥٧٥]

تَابَعَهُ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ. وَقَالَ حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[6575] حضرت عبدالله بن مسعود علي سروايت ب، وہ نی علی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: "میں حوض پرتمھا را پیش رو ہوں گا۔''

[6576] حضرت عبدالله بن مسعود والنظاس روايت ب، وہ نی کا کے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: "میں حوض پر تمھارا پیش رو ہوں گا اور تم میں سے بچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، مجر انھیں میرے سامنے سے سٹا دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا: اے میرے رب! یہ میرے ساتھی ہیں۔ مجھ سے کہا جائے گا: آپنیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئ چزیں ایجاد

اس روایت کی متابعت عاصم نے ابو وائل سے کی ہے، ان سے حضرت حذیفہ نے اور ان سے نبی ظافل نے بیان

🅰 فوائدومسائل: 🛱 رسول الله مَالِيَّالِم نے حوض كوثر اور اس كے پانى كا تعارف ان الفاظ ميں بيان فرمايا ہے: "اس كا پانى برف سے زیادہ سفید اور شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا اور لذیذ ہوگا، اس کے آ بخورے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں اور میں دوسر بالوگوں کو اس طرح دور ہناؤں گا جس طرح آ دی دوسر بالوگوں کے اونٹوں کو اپنے توش سے دور کرتا ہے۔" صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول! کیا آپ اس روز ہمیں پہچان لیس گے؟ آپ نے فر مایا: ''ہاں ،تمھار بے لیے ایک خاص نشان ہوگا جو کسی اور امت کے لیے نہیں ہوگا۔ تم میر بے پاس اس حالت بیس آ و گے کہ وضو کے نشانات کی وجہ سے پیشانی اور ہاتھ پاؤں چکتے ہوں گے۔'' آپھر نماز پڑھنے والوں سے پھھلوگ علین قتم کی بدعات کے مرتکب ہوں گے جن کے متعلق رسول اللہ تاہیم کا ارشاد مرائی ہون گے۔'' کھھلوگ میر بے پاس آئیں گے، بیس انھیں پیچان ہوں گا اور وہ مجھے پیچانے ہوں گے، پھر میر بے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا: ''بی تو مجھ سے ہیں۔'' مجھے کہا جائے گا آپ نہیں جانے کہ انھوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نے کام ایجاد کر لیے تھے؟ میں کہوں گا: اس محض کے لیے دوری ہو، اس کے لیے دوری ہو جس نے میر بعد دین کو بدل کررکھ دیا۔''

۱۰۷۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ 165771 حضرت ابن عمر الله سے روایت ہے، وہ نی الله : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تُلَاثُمُ عَلَاثُمُ عَلَاثُ مِيان كُرتِ بِين، آپ نے فرمايا: و متمارے عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَمَامَكُمْ حَوْضٌ سامنے بی میرا حوض ہوگا۔ وہ اتنا بڑا ہے جتنا جم باء اور كما بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ».

علاقے فوا کرومسائل: ﴿ جرباء اور اورح شام کے علاقے میں دوگاؤں ہیں جن کے درمیان تین دن کی مسافت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جتنا فاصلہ ایلہ اورصنعاء میں ہے، تیمری حدیث میں ہے کہ جتنا فاصلہ ایلہ اورصنعاء میں ہے، تیمری حدیث میں ہے جتنا فاصلہ مدینہ اورصنعاء میں ہے، چوتھی حدیث میں ہے جتنا فاصلہ ایلہ سے عدن تک ہے، یا نچویں حدیث میں ہے جتنا فاصلہ ایلہ سے عدن تک ہے، یا نچویں حدیث میں ہے جتنا فاصلہ ایلہ سے حدف تک ہے۔ رسول اللہ تاثین نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان مسافتوں کا ذکر فر مایا ہے۔ لوگ جو جو مقام جانے تھے آپ تاثین نے وہ بیان فر مائے۔ ﴿ مَمَانَ ہِ وَ مَلَى حدیث میں حوض کے طول اور کس میں اس کے عرض کا بیان ہو۔ یہ حب مقام قریب قریب ایک ہی فاصلہ رکھتے ہیں، لینی آ و ھے ماہ کی مسافت یا اس سے پھھ کم وہیش، پھر تیز رفتار سواری اورست رفتار سواری کے اعتبار سے بھی مسافت میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ ﴿ کی کھولوگوں نے اس اختلاف کے پیش نظر حوض کور ہی کا انکار کردیا ہے، حالانکہ اس ملط میں اتنی تعداد میں صحیح حدیثیں ہیں جو حدتوا ترکو پینچتی ہیں۔ واللّٰہ أعلم،

[6578] حضرت ابن عباس شاشئات روایت ہے، انھوں نے فر مایا: کو ٹر سے مراد خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ ناٹیٹی کو عطا فر مائی تھی۔

٦٥٧٨ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّانِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الطهارة، حديث: 581 (247). ﴿ صحيح مسلم، الفضائل، حديث: 5969,5968 (2291,2290).

<sup>3</sup> فتح الباري: 574/11.

عَنْهُمَا قَالَ: الْكَوْثَرُ: اَلْخَيْرُ الْكَثِيرُ اللَّذِي أَعْظَاهُ اللهُ إِيَّاهُ.

قَالَ أَبُو بِشْرٍ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: إِنَّ أَنَاسًا يَرْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: اَلنَّهَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ إِيَّاهُ. [راجع: ٤٩٦٦]

(راوی حدیث) ابوبشر نے کہا: میں نے حضرت سعید بن جبیر سے کہا: کچھلوگوں کا خیال ہے کہ کوٹر جنت میں ایک نہر ہے تو انھوں نے جواب دیا: جونہر جنت میں ہے دہ بھی خیر کثیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ ٹاٹھا کو عطا فرمائی ہے۔

النظا کور مسائل: ﴿ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''ہم نے آپ کو کور عطا فر بایا۔' آس کور کے مختف مفہوم اور مختف پہلو ہیں:

لفظ کور میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔الل لغت نے اس کے معنی لکھے ہیں: خیر کشر۔ ﴿ ہُرت کی احاد یہ سے تابت ہے کہ کور بہشت میں ایک نہر کا نام ہے جو آپ ناٹیل کو عطا کی گئی، چنا نچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ کا ہی نے قصد معران میں بیان فر بایا: ''میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خول دار موتیوں کے قبہ تھے۔ میں نے جرکیل سے پوچھا: بینہر کسی ہے؟ تو انھوں نے کہا: یہ کور ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔'' علاوہ ازیں کور سے مراد حوش کور بھی ہے جو آپ کومیدان محشر میں قیامت کے دن عطا کیا جائے گا جس دن سب لوگ پیاس سے بے تاب اور نٹر ھال ہور ہے ہوں گے اور انعطش انعطش، یعنی پیاس بیاس کے دن عطا کیا جائے گا جس دن سب لوگ پیاس سے بے تاب اور نٹر ھال ہور ہے ہوں گے اور انعطش انعطش، یعنی پیاس بیاس نہوت دی گئی اور قرآن عظیم جس کا با پلیٹ کر رکھ نہوت میں گئی اور قرآن عظیم جس کا با پلیٹ کر رکھ نہوت دی گئی اور قرآن عظیم جس کا با پلیٹ کر رکھ نور سے سرکی کور میں تمام دنیا پر چھا گئی۔ بہر حال دی آپ ناٹھ کی آپ خالی گئی ہی تھوڑی جو تھوڑ ہے سے عرصے ہی میں تمام دنیا پر چھا گئی۔ بہر حال یہ خیر کشر میں کو جیتے جی ہوں کا میاب ہوتے و کیولیا۔

٩٥٧٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمَسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا».

165791 حضرت عبدالله بن عمره عالم سے روایت ہے، افھوں نے کہا کہ نی ساللہ نے فرمایا: "میرا حوض ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیدادر اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ عمدہ ہو گی۔ اور اس کے آبخورے آسان کے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ جوشخص اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا بھروہ بھی پیاسانہیں ہوگا۔"

[6580] حفرت الس بن ما لك والله عددايت بك

٩٥٨٠ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي

ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ».

رسول الله تُلَقِّمُ نے فرمایا: ''بلاشبہ میرے حوض کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلہ اور یمن کے شہر صنعاء کے درمیان کی لمبائی ہے۔ وہاں اتنی بڑی تعداد میں آبخورے ہوں سے جتنی آسان کے ستاروں کی تعداد ہے۔''

(6581) حضرت الس بن ما لک علظ سے روایت ہے،
وہ نی طلق سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "علی
جنت کی میر کرتے کرتے ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں
کناروں پرخول دارموتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں
نے پوچھا: جرئیل! یہ کیا ہے؟ افھوں نے بتایا کہ یہ کوڑ ہے
جوآپ کوآپ کے رب نے دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس
کی خوشبو یا مئی تیز مشک جیسی تھی۔" خوشبو یا مئی کے الفاظ
میں راوی ہدبہ کوشک تھا۔

فلک فاکدہ: ایک حدیث میں تین دن کی مسافت بیان ہوئی تھی اور اس میں ایک ماہ کی مسافت کا ذکر ہے؟ ان میں تضاد نہیں ہے کیونکہ جس وقت رسول اللہ علی شن دن کی مسافت بیان کی اس وقت اتن ہی مقدار ہوگی، پھر اللہ تفائی نے آپ پر فضل و احسان فرمایا اور حوض کو وسیع کر دیا تو جس قدر حوض وسیع ہوتا گیا ای اعتبار ہے آپ امت کو مطلع کرتے رہے۔ ای طرح رسول اللہ علی الله کا حوض کے آبخوروں کو آسان کے ستاروں سے تشبید دینا بھی اس کی چک دمک بتانا ہے اور ان کی نورانیت کو بیان کرنا ہے۔ حضرت تو بان طاب علی سے مروی ایک صدیث میں ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی ہی ہی حض کو از کے مشروب کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میں ہے۔ اس میں جنت میں سے دو پرنا لے گرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سونے کا ہے اور دوسرا خالص جا ندی سے بنا ہوا ہے۔'' ان

[6582] حضرت انس ٹاٹٹو سے روایت ہے، وہ نی ٹاٹٹو کے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''میرے کچھ ساتھی حض پرمیرے پاس آئیں گے اور میں انھیں پہچان بھی لوں گالیکن پھروہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے۔ میں

10AY - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا وَهُوَاهِيمَ: حَدَّثَنَا وَهُمْ بُنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّ قَالَ: «لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أَصَيْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمُ اخْتُلِجُوا أَصَيْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمُ اخْتُلِجُوا

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الفضائل، حديث: 5990 (2301).

دُونِي فَأَقُولُ: أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

٦٥٨٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ مُطَرِّفٍ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ مُحَمَّدُ بْنِ مُطَرِّفٍ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَّرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظُمَّأُ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامُ أَعْرِفُهُمْ شَرِبَ لَمْ يَظُمَّأُ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامُ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ اللهِ النظر: وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ اللهِ النظر:

٦٥٨٤ - قَالَ أَبُو حَازِم: فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ: هُكُذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ؟ فَقُلْتُ: نَعُمْ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدِ فَقُلْتُ: نَعُمْ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا: "فَأَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لَمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي».

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُحْقًا: بُعْدًا، يُقَالُ: ﴿ سَجِينٍ ﴾ [الحج: ٣١]: بَعِيدٌ، سَحَقَهُ وَأَسْحَقَهُ: أَبْعَدَهُ. [انظر: ٧٠٥]

٢٥٨٥ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدِ
 الْحَبَطِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ
 شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي

کہوں گا: یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا: آپ کومعلوم نہیں کہ انھوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیانئ چیزیں ایجاد کرلی تھیں۔''

ا 6583 حفرت سہل بن سعد وہن سے روایت ہے، اضول نے کہا کہ نی سکھارا پیش اضول نے کہا کہ نی سکھارا پیش رومن پر تمھارا پیش رو ہوں گا۔ جو شخص بھی میرے پاس سے گزرے گا وہ اس کا پانی نوش کر سے گا۔ جس نے اس کا پانی آیک مرتبہ نوش کر لیا وہ پھر بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ وہاں پچھ لوگ ایے بھی آئیں گے جنسیں میں بیچان لوں گا اور وہ مجھے بیچان لیں گے لیکن کھرانھیں میرے سامنے سے ہنا دیا جائے گا۔''

انھوں نے کہا: میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے یہ صدیث انھوں نے کہا: میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے یہ صدیث حضرت ابوسعید خدری فاٹٹ سے سی تھی وہ اس میں کھا اضافہ کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ آپ تاٹیل نے فرمایا: "میں کہوں گا: یہ تو مجھ سے ہیں۔ اس کے جواب میں کہا جائے گا: آپ کومعلوم نہیں کہ انھوں نے آپ کے بعد دین میں کیا تی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ میں کہوں گا: دوری ہو اس مخص کے لیے جس نے میں کہوں گا: دوری ہو اس مخص کے لیے جس نے میں کیا ترین میں تبدیلی کر ای تھی۔"

حضرت ابن عباس فالجنان فرمایا: سُحْقًا کمعنی ہیں: دور ہو جاتار ﴿سَحِیق﴾ کے معنی بھی دور کے ہیں۔عربی زبان میں سَحَقَهٔ وَ أَسْحَفَهُ کے معنی ہیں: أَبْعَدَهُ لِعِی اس

165851 حضرت ابوہریرہ واٹن سے روایت ہے، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول الله علیا کا فر مایا: '' قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ایک جماعت بھے پر پیش کی جائے

هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

الْبَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي

فَيُجُلُونَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ!

أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا

أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ

الْفَهْقَرَى». [انظر: ٢٥٨٦]

گ۔ پھرانھیں حوض سے دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا:
اے میرے رب! بیتو میرے ساتھی ہیں۔اللہ تعالی فرمائے
گا: مسمیں معلوم نہیں کہ انھوں نے تمھارے بعد کیا کیا نئ
چیزیں گھڑلی تھیں۔ بلاشبہ بیلوگ ایزیوں کے بل الٹے لوٹ
گئے تھے۔''

٦٥٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَالَ: "يَرِدُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُعْلَا

[6586] حضرت سعید بن میتب سے روایت ہے، وہ نبی طاقع کے حصابہ کرام سے بیان کرتے ہیں کہ نبی طاقع کا نبی طاقع کا فرمایا: ''حوض پر میرے ساتھیوں کی ایک جماعت آئے گا۔ پھر انھیں وہاں سے دورکر دیا جائے گا۔ پیس کہوں گا: اے میرے رب! میتو میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا: محسیس معلوم نہیں کہ انھوں نے تمھارے بعد کیا کیا نبی جیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ میدالئے پاؤں اسلام سے واپس ہو گئے تھے''

وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ: "فَيُجْلَوْنَ". وَقَالَ عُقَيْلٌ: "فَيُحَدِّوْنَ". وَقَالَ عُقَيْلٌ: "فَيُحَلَّوْنَ".

> قَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. آراجع: ١٥٨٥

زبیدی نے امام زہری سے بیان کیا، انھول نے محمد بن علی سے، وہ عبیداللہ بن ابی رافع سے، وہ حضرت ابوہریرہ والوں سے، وہ حضرت ابوہریرہ والوں سے، وہ نبی تالیا سے بیان کرتے تھے۔

خطے فوا کدومسائل: ﴿ روایت میں اصحابی سے مراد وہ لوگ ہیں جورسول اللہ طائفاً کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے جن سے حضرت ابو بکر صد لیں دائلی ہوں گئے جضوں نے دین میں بھی عضرت ابو بکر صد لیں دائلی خیاد کیا تھا۔ یا ان سے مراد بعد میں آنے والے وہ نام نہاد مسلمان ہوں گئے جضوں نے دین میں بھی نئی بدعات ذکال کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا کیونکہ صحابہ کرام شائل بدعت سے کوسوں دور تھے۔ ﴿ مجالس میلاد، مروجہ تیجہ، فاتحہ ساتا، گیار ہویں، چالیسواں، قل خوانی، قبر پرتی، عرس کرنے والے، تعزیہ پرست، اولیاء کی قبروں پر مزارات تعمیر کر کے اضیں مساجد کا درجہ دینے والے، مکارفتم کے بیر ومرشد اور خودساختہ امام یہ سب حدیث کا مصداق ہیں۔ ظاہر میں یہ مسلمان نظر آتے

ہیں کیکن اندر سے کفر وشرک اور بدعات ورسومات ہیں سرتا پاغرق ہیں۔اللہ تعالی ایسے اہل بدعت کو رسول اللہ علیٰ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب نہیں کرے گا۔ ﴿ مردجہ بدعات سے ہر حال ہیں بچنا تخلص سلمان کے لیے ضروری ہے تا کہ حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ رسول اللہ علیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ''میرے حوض کوثر پر زیادہ تعداد (صحابہ میں سے) فقراء مہاجرین کی ہوگی، پراگندہ بالوں والے اور ان کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہول گے، بیروہ لوگ ہوں گے جضوں نے ناز ونعمت والی عورتوں سے نکاح کیا ہوگا ندان کے لیے دروازے کھولے جاتے تھے۔'' آ

٦٥٨٧ - حَدَّنَيْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّنَى هِلَالٌ مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْحِ: حَدَّنَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي وَيَئِيْهِمْ، فَقَالَ: عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: عَرَفْتُهُمْ فَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: عَلَمَ مَّ الْفَهُمُّ الْفَهُمَّ عَرَفْتُهُمْ الْقَهُمَّرِي مَنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: عَلَى النَّارِ وَاللهِ، عَلَى أَذْبَارِهِمُ الْقَهُمَّرِي، ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتِّى إِذَا عَلَى النَّارِ وَاللهِ، عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: عَلَى النَّارِ وَاللهِ، عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: عَلَى النَّارِ وَاللهِ، عَلَى أَنْ النَّارِ وَاللهِ، عَلَى النَّارِ وَاللهِ، عَلَى أَنْ النَّارِ وَاللهِ، عَلَى أَنْ النَّارِ وَاللهِ، عَلَى أَذْبَارِهِمُ الْقَهُقَرَى، فَلَا أَرَاهُ يَخُلُصُ مِنْهُمْ عَلَى النَّارِ وَاللهِ، عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهُقَرَى، فَلَا أَرَاهُ يَخُلُصُ مِنْهُمْ عَلَى أَذْبَارِهِمُ الْقَهُقَرَى، فَلَا أَرَاهُ يَخُلُصُ مِنْهُمْ عَلَى أَذْبَارِهِمُ الْقَهُقَرَى، فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ عَلَى النَّارِ هَمُ الْقَهُقَرَى، فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ عَلَى أَذَبَارِهِمُ الْقَهُقَرَى، فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ الْعَمْ النَّعَمِ».

[6587] حضرت ابوہر مرہ فاللہ سے روایت ہے، وہ نبی الله عن بان كرت بن، آب فرمايا: "بن سويا مواقعا كدايك جماعت مرے سامنے آئی۔ جب میں نے انھیں پیچان لیا تو ایک آ دی میرے اور ان کے ورمیان سے نکلا اوران سے کہا: إدهر آؤ۔ میں نے کہا: انھیں کدهر جانا ہے؟ اس نے کہا: الله کی قتم ! جہم کی طرف لے جانا ہے۔ میں ف كها: ان كاكيا حال عيد لعنى كيا وجر؟ اس في كها: يه لوگ آپ کے بعد النے پاؤل واپس لوث گئے تھے۔ پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آیا۔ جب میں نے انھیں بھی پیجان لیا تو ایک مخص میرے اور ان کے درمیان سے نکلا اور ان سے کہا: ادھر آؤ۔ میں نے بوچھا: اٹھیں کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا: اللہ کی قتم ! جہنم کی طرف۔ میں نے کہا: ان کا کیا حال ہے؟ لین کیا وجہ؟ اس نے کہا: بدلوگ آپ کے بعدایی ایر یوں کے بل چر محنے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان الروہوں میں سے ایک آ دی بھی نہیں بیجے گا مگر اکا ذکا لوگ جو چرواہے کے بغیر بے کاراونٹوں کی طرح ہوں گے۔''

کے فاکدہ: اس مدیث میں جن لوگوں کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ حوض کور پر رسول اللہ ظافیا کے پاس جانے سے روک دیے جائیں گئے۔ ان کا تعلق ہوگا۔ ان کا معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری جائیں گے، ان کی تعیین مشکل ہے کہ بیکون لوگ ہوں گے اور کس طبقے سے ان کا تعلق ہوگا۔ ان کا معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری خبیس۔ ہمارے لیے تو خاص سبق ہے کہ اگر ہم حوض کور پر رسول اللہ ظافیا سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں تو مضبوطی کے ساتھ اس دین پر قائم رہیں جو رسول اللہ ظافیا ہمارے لیے لائے تھے اور اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم یا کی بیشی نہ کریں

ر) مسند أحمد : 2/132، 5/275، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني، حديث :1082.

کونکہ رسول اللہ تالی نے اس امت کے نیک افراد سے بہت امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا: ''آ خرت میں ہر نی کا ایک حوض ہوگا اور وہ اس بات پر باہم فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے پاس زیادہ پینے دالے آتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان سب میں سے میرے پاس آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔''

٦٥٨٨ - حَلَّقِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ، عَنْ أَنْسَ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ خُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اَللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْ عَفْصٍ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلْ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الله طابت ہے کہ رسول الله طابت ہے کہ رسول الله طابق ہے کہ رسول الله طابع نے فر مایا: ''میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغیج س میں سے ایک باغیج ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہوگا۔''

٦٥٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُغْبَةً ،
 عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهِيَّ يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ».

[6589] حفرت جندب و الله سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے نبی منافیا کو یہ فرماتے ہوئے سا: ''میں میرکارواں کے طور پرتم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا۔''

الله فوا کدومسائل: ﴿ اَس حدیث میں رسول الله تاؤی نے اپنے گھر اور منبر کے درمیان والے جھے کو جنت کا باغیج قرار دیا ہے، اس کے تین معنی ہیں: \* بیر بھد بعینہ جنت میں نتقل کر دی جائے گی، لبذا اس جگہ سے حقیقی معنی مراد ہے۔ \* اس مقام میں عبادت کرنے والے کا انجام جنت میں ہے، اس لیے مجاز آ اس جگہ کو جنت کہد دیا گیا ہے۔ لیکن یہ معنی کیل نظر ہیں کیونکہ اس معنی میں اس مبارک جگہ کی کوئی خصوصیت نہیں جبکہ آپ کی مراد اس کی خصوصیت بیان کرتا ہے۔ \* اس مقام کو جنت کے باغ سے تشبید دی گئی ہے، یعنی یہ مقام جنت کے باغ کی طرح ہے۔ ﴿ علامہ خطا بی والله نے لکھا ہے کہ اس کا مقصد بدینہ طیبہ میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یعنی جو محض یہاں عبادت کرے گا وہ اسے جنت میں پہنچا دے گی اور جوکوئی منبر کے پاس عبادت کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوڑ سے پائی پلایا جائے گا۔ ﴿ وَاللّٰه أعلم بالصواب.

٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى الْمَيَّتِ، ثُمَّ عَلَى الْمَيَّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمِيْتِ فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، انْصَرَفَ عَلَى الْمِنْبِرِ فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى

165901 حضرت عقبہ بن عامر واللو سے روایت ہے کہ نبی طاقی باہر تشریف لائے اور شہدائے احد کے لیے اس طرح دعا کی جس طرح دعا کی جس طرح دعا کی جس طرح میت کے لیے جناز سے میں دعا کی جاتی ہے۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے ادر فرمایا: "میں میرکاروال کے طور پرتم سے آ کے جاؤل گا اور تم پر گواہ ہول گا۔ اللہ کی قتم! میں اپنے حوض کو اس وقت بھی د کھے رہا

جامع الترمذي، صفة القيامة، حديث: 2443. ﴿ فتح الباري: 598/11.

حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيعَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ - أَوْ مَفَاتِيعَ الْأَرْضِ - وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلْكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا». [راجع: ١٣٤٤]

٦٥٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا صَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا صَعْبَدِ بْنِ حَرَمِيُ بْنُ عُمَارَةً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ: "كَمَا سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ: "كَمَا سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْهِ وَضَنْعَاءَ".

709٢ - وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الْمُسْتَوْرِدُ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ: الْأُوانِي؟ فَالَ: لا ، قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: "تُرَى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ قَالَ: لا ، قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: "تُرَى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْمُسْتَوْرِدُ: "تُرَى فِيهِ الْآنِيةَ مِثْلَ الْمُسْتَوْرِدُ: "تُرَى فِيهِ الْآنِيةَ مِثْلَ الْمُسْتَوْرِدُ: "تُرَى فِيهِ الْآنِيةَ مِثْلَ الْمُسْتَوْرِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ہوں۔ اور بچھے زمین کے خزانوں کی جابیاں یا زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اللہ کی قتم! میں تمھارے متعلق اس امر سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کردگ، البتہ جھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے۔''

[6591] حفرت حارثہ بن وہب رہ اللہ ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے نبی طاقی سے سنا کہ آپ نے حوض کا ذکر کیا اور فرمایا: ''(وہ اتنا بڑا ہے) جتنی مدینہ اور صنعاء کے درمیان دوری ہے۔''

اوہ 6592 حضرت حارثہ کی نمی مگاٹی ہے تی ہوئی ایک روایت میں بیا اضافہ ہے: ''آپ کا حوض اتنا وسیع ہوگاجتنی صنعاء اور مدینہ کے درمیان مسافت ہے۔'' اس پر (راوی حدیث) مستورد نے کہا: آپ نے برتنوں والی روایت نہیں سنی انھوں نے کہا: آپ سے برتنوں والی برتن اس طرح نظراً میں گے جیے آسان پرستارے نظراً تے ہیں۔''

فوا کدومسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کدرسول الله ظافیہ نے فرمایا: ''میرے دوش کی مسافت عدن ہے عمان بلقاء تک ہے۔'' واضح رہے کہ یہ مسافت کوئی نائی ہوئی مسافت نہیں کہ ٹھیک استے ہی میل، استے ہی فرالا تک اور استے ہی گر ہوں کے بلکہ دوش کی وسعت سمجھانے کے لیے عرف کے مطابق یہ ایک اندازے کے مطابق بات کہی گئی ہے۔مطلب یہ ہے کہ دوش کی وسعت اور لمبائی سیڑوں میل تک پھل ہوئی ہوگی۔ ﴿ پہل حدیث میں رسول الله ظافیہ نے اس است کو دنیا کی ہے داگر ہم صدق ول سے دوش کور پر رسول الله ظافیہ سے ملا قات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے دوش کور کے جام پینے کے خواہش مند ہیں تو دنیا پرتی سے کنارہ کھی کر کے آخرت بنانے کی فکر میں رہنا چاہیے ہیں اس کی وضاحت کر آئے ہیں۔

[6593] حفرت اساء بنت الى بكر عام الله ي دوايت ب،

٣٥٩٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ نَّافِعِ

ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي مَنْ يُرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي؟ فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَعْدَكَ؟ وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَعْدَكَ؟ وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَقُولُ: اللهِ مَا يَعْدُلُ أَنْ نَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ». فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً يَقُولُ: اللّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا، وَيُقَالِنَا ، فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا.

انھوں نے کہا: نبی تالی نے فرمایا: ''میں حوض پر موجود ہوں
گا اور دیکھوں گا کہتم میں سے کون میرے پاس آتا ہے۔
پھر کچھ لوگوں کو بھے سے الگ کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا:
اے میرے رب! بیتو میرے آدی اور میری امت کے لوگ
بیں۔ بھے سے کہا جائے گا: کیا آپ کو معلوم ہے کہ انھوں
نے تمھارے بعد کیا کیا کام کیے تھے؟ اللہ کی قتم! یہ مسلسل
النے پاؤں لو منے رہے۔'' این ابی ملکہ کہا کرتے تھے: اے
اللہ! ہم اس سے تیری ہناہ مانگتے بیں کہ النے پاؤں لوٹ
جاکیں یا اپنے دین کے متعلق کی فتنے میں جتلا ہو جاکیں۔

﴿عَلَىٰ أَعْقَابِكُو لَنَكِصُونَ﴾ [المؤمنون:٦٦]: تَرْجِعُونَ عَلَى الْعَقِبِ. [انظر: ٧٠٤٨]

﴿عَلَى اعْفَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴾ كمعنى يمى ين بتم الله وين ساير يول كر بل كر كرك ، يعنى اسلام سے مرقد ہو گئے۔

خیکے فوا کدومسائل: ﴿ جوانسان دین اسلام سے مرتد ہو جائے یا دین اسلام میں بدعات کو رواج دے، اسے قیامت کے دن حوش کور سے دور رکھا جائے گا۔ اس طرح وہ فخض جوئی کو دبائے اور لوگوں پرظلم وسم کرے، اسلام اور اہل اسلام کو ذکیل کرے اسے بھی اس سزاسے دوچار ہونا پڑے گا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ نے حضرت کعب بن مجر وہ ٹاٹیٹ سے فرمایا: ''میں تھے ان اس سراء سے اللہ کی بناہ میں دیتا ہوں جومیرے بعد ہوں گے۔ جوشن ان کے پاس جائے گا، ان کے جموت کی تعدیق کرے گا اور ان کے ظلم وستم پر ان کا تعاون کرے گا وہ جھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں اور وہ حوش کور پر میرے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ اور جوانسان ان کے در وازے پر نہیں جائے گا، ان کے جموٹ کی تصدیق نہیں کرے گا اور ندان کے ظلم وستم پر ان کی مدد کرے گا وہ جھ سے ہوانسان ان کے در وازے پر نہیں جائے گا، ان کے جموٹ کی تصدیق نہیں کرے گا اور ندان کے ظلم وستم پر ان کی مدد کرے گا وہ جھ سے ہوادر میں اس سے ہوں۔ وہ حوش پر میرے پاس آ نے گا اور اس کا پانی نوش کرے گا۔ ' کی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اللہ تا ٹھٹا کے ہاتھوں حوش کور کا پانی پینے کی توفق دے۔ آمین یا دب العالمین .



The state of the s

# تقذر کامعنی ومفہوم، مراتب اوراس پرایمان لانے کی حقیقت اور تقاضے

قدد کے نغوی معنی تقدیر، یعنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں پہلفظ کئی مرتبہ استعال ہوا ہے، ارشاد باری تعالی ہے: ''ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے اور ہم اسے ایک خاص مقدار میں نازل کرتے ہیں۔' ﴿ نیز فرمان باری تعالی ہے: ''اس نے ہر چیز کو بیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ۔' ﴿ قدر کے اصطلاحی معنی قدرتِ الٰہی اور با قاعدہ طریعے سے ایک محکم فیصلے کے ساتھ چیز وں کا اندازہ مقرر کرنا ہیں۔ قدر ہی کے معنی میں لفظ قضا بھی مستعمل ہے۔ یہ دونوں الفاظ ہم معنی ہیں۔ پھھ اہل علم نے ان میں فرق کیا ہے کہ قضا از ل میں اجمالی کلی تھم کا نام ہے اور قدر اس اجمالی کلی کی جزئیات اور تفصیلی امور ہیں جو مستقبل میں واقع ہوتے ہیں۔ ہجموعی طور پر دونوں الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی کے کئت وجود بخشا اور ایے قوانین جاری کے جونا قابل تغیر ہیں۔ نے کا نکات کو پختہ اور محکم انداز میں ،منصوبہ بندی کے تحت وجود بخشا اور ایسے قوانمین جاری کیے جونا قابل تغیر ہیں۔

الحجر 11:15. ② الفرقان 2:25.

سرخ ہوگیا۔ایسامعلوم ہوتا تھا کہ آپ کے رضاروں میں انار کے سرخ دانے نچوڑ دیے گئے ہیں، پھر آپ نے فرمایا:
''کیا شمیں یہی تھم دیا گیا ہے؟ کیا میں تمھارے لیے یہی پیغام لے کر آیا ہوں؟ خبردار! تم سے پہلی تو میں اس بنا پر تباہ
ہوئیں کہ انھوں نے تقدیر کے متعلق بحث و حجت کا طریقہ اپنا لیا تھا۔ میں شمیس فتم دیتا ہوں، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ
اس مسئلے کے متعلق ہرگز بحث د جدال نہ کیا کرد۔''

اس مدیت میں امتوں کی جائی ہے مرادان کی گراہی ہے کیونکہ ہلاکت کا لفظ گراہی کے لیے بکٹر تاستعال ہوتا ہو، اس بنا پر صدیث کا مطلب ہے کہ بہل امتوں میں اعتقادی گراہیاں اس دفت آئیں جب انھوں نے تقدیر کو بحث د جدال کا موضوع بنایا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس امت میں بھی اعتقادی گراہیوں کا سلسلہ ''مسئلہ تقدیر' ہے شردع ہوا۔ ہاں، اگر کوئی تقدیر پر ایمان دیقین رکھتے ہوئے صرف اطمینان قلب کے لیے تقدیر کے سی مسئلے کے متعلق کی اہل علم ہے سوال کرتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں، چنا نچہ رسول اللہ ظافی نے بعض ادقات صحابہ کرام شائی کے سوال کرنے پر تقدیر کے بعض پہلود کی پر فودرد ڈی ڈائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سراقہ بن مالک ڈیٹٹو نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہمارے لیے ہمادا دین بیان فر مائیں، گویا ہم اب پیدا ہوئے ہیں، آپ دضاحت فر مائیں کہ ہم لوگ جو کمل کرتے ہیں دہ اس لیے ہے کہ قلم اے کھی کرخشک ہو چکا ہے اور اس کے متعلق تقدیر جاری کی گئی ہے یا اس مقصد کے لیے ہے جو آگے ہونے دالا ہے؟ آپ نے فر مایا: ''نہیں، بلکہ اعمال اسی مقصد کے لیے ہیں جے کھی کرفشک ہوگیا ہے اور قدیر جاری ہو چکی ہے۔'' حضرت سراقہ ڈاٹیٹ نے رسول اللہ ظافیل کی دضاحت می کرع کی کا کیا فائدہ؟ آپ نے فر مایا: ''م

تقدیر کے متعلق حافظ ابن جمر رفظ نے ابو مظفر بن سمعانی کے حوالے سے بہت عمدہ بات کھی ہے، دہ فرماتے ہیں:
تقدیر کا باب صرف کتاب دسنت کی ردشیٰ میں سمجھنے پر موقوف ہے۔ اس میں عقل دقیاس کو مطلق طور پر کوئی دخل نہیں ہے۔
جو محفی کتاب دسنت سے ہٹ کر اسے سمجھنے کی کوشش میں لگا دہ گراہ ہو گیا ادر جیرت دتجب کے سمندر میں ڈ دب گیا۔ اس
نے چشمہ شفا کو نہیں پایا ادر اس چیز تک نہیں پہنچ سکے گا جس سے اس کا دل مطمئن ہو کیونکہ مسئلہ تقدیر اللہ تعالی کے
داز دل میں سے ایک داز ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی ذات علیم دخمیر کے ساتھ اسے خاص کیا ہے۔ اس نے تعلوق کی عقل، نیز
ان کے علوم ادر تقدیر کے درمیان پر دہ حائل کر دیا ہے۔ یہ ایک ایباراز اور حکمت ہے کہ اس کا علم کسی نبی مرسل ادر مقرب
فرشتے کو بھی نہیں دیا گیا۔ ﴿

جامع الترمذي، القدر، حديث: 2133. ﴿ صحيح مسلم، القدر، حديث: 6735 (2648). ﴿ فتح الباري: 582/11.

تقدریکے معاطے میں بندہ نہ بالکل مجبور ہے اور نہ بالکل مختار بلکہ اسے ایک ظاہری افقیار دیا گیا ہے جے کسب
کہتے ہیں۔ ای افقیار کے استعال کرنے سے اسے قیامت کے دن جزایا سزا طے گی۔ صحابہ کرام ہے گئے اور جماعت سلف کا
یہی موقف ہے۔ اس کے بعد امت میں جریہ اور قدریہ پیدا ہوئے۔ جریہ کہتے ہیں کہ بندہ جمادات کی طرح بالکل
مجبور اور ہے بس ہے۔ اسے اپنے کی فعل کا افقیار نہیں ہے۔ اس کے برعکس قدریہ کا کہنا ہے کہ بندے کے افعال میں
اللہ تعالیٰ کو کچھ دُھل نہیں بلکہ وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے اور جوکرتا ہے وہ مختار کل ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے۔ ایک
گروہ نے افراط کیا جبکہ دوسرا تفریط میں مبتلا ہوا اور اہل سنت نے ان کے درمیان درمیان موقف افتیار کیا ہے اور یہ
موقف عقل وفقل پر قائم ہے۔ ان کے نزد یک کا نتات میں جوحواد ہوتے ہیں اس کی دوستمیں ہیں: \* ایک دہ حوادث
موف عقل وفقل پر قائم ہے۔ ان کے نزد یک کا نتات میں جوحواد ہوتے ہیں اس کی دوستمیں ہیں: \* ایک دہ حوادث
کس کو پیدا کرنا اور اسے موت و بنا، صحت و بیاری کا آتا اس قسم کے افعال میں کسی کلو گوئی دخل نہیں۔ \* دوسرے وہ
افعال ہیں جو الی کا گلوق سے سرزد ہوتے ہیں جو ادادہ اور افتیار رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قسم کے افعال کی نبست
بندوں کی طرف کی ہے جیسا کہ قرآن کر کیم ہیں ہے: '' اس آیت میں ارادے کی نبست بندوں کی طرف کی گئی ہے۔

اہل علم کے نزدیک تقدیر کے چار مراتب ہیں: \* اللہ تعالیٰ کوسب پھی معلوم ہے جو کا نکات میں ہونے والا ہے۔
یا مخلوق کرنے والی ہے۔ \* اللہ تعالیٰ نے اپنے سابق علم کے مطابق تمام اشیاء کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔
\* کا نکات میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور جونہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ \* اس عالم رنگ و بو میں تمام مخلوقات اور ان
کے تمام اعمال کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اہل حق کو چاہیے کہ وہ تقدیر کے مندرجہ بالا چاروں مراتب پر ایمان رکھیں اور
نمیس صلیم کریں۔

اہام بخاری رفظ نے تقدیر کے متعلق امت کی رہنمائی کرتے ہوئے گاب القدر کا عنوان قائم کیا ہے۔ اس میں انھوں نے انتیس (29) مرفوع احادیث بیان کی ہیں جن میں تمین (3) معلق اور چھبیں (26) متصل سند سے ذکر کی ہیں۔ ان میں بائیس (22) کرر اور سات (7) خالص ہیں۔ بیان کردہ احادیث کو، سوائے دو (2) کے اہام مسلم رفظ نے بھی روایت کیا ہے۔ مرفوع احادیث کے علاوہ صحابۂ کرام شائن اور تابعین عظام سے پانچ (5) آ ٹار بھی مردی ہیں۔ اہام بخاری وایٹ نے ان احادیث و آ ٹار پر چھوٹے چھوٹے سولہ (16) عنوان قائم کیے ہیں جن کے ذریعے سے تقدیر سے بخاری والیا

<sup>(1)</sup> أل عمران 3:152.

متعلقه مشكل متيون كوسلجهايا كيا ب- بم ان احاديث كفوائدين اس كى وضاحت كريس كربياذن الله تعالىٰ.

ہمارے ہاں عام طور پر گناہ کرنے کے لیے تقدیر کو بہانہ بہایا جاتا ہے جبکہ ایسا کرتا تقدیر پر ایمان لانے کے بالکل منافی ہے۔ انسان دنیا بنانے کے لیے دن رات دوڑ دھوپ کرتا ہے لیکن آخرت سنوار نے کے لیے بہانہ سازی سے کام لیتا ہے جبکہ نیک اعمال بھی تقدیر کا حصہ ہیں۔ ان کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، لہذا ہمیں تقدیر پر بھروسا کر کے بھلی کا راستہ احتیار نہیں کرنا جا ہے بلکہ اللہ تعالی کے علم کے مطابق نیک اعمال کی طلب اور جبچو میں گے رہنا جا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین،



### بِسْمِ أَنْهِ ٱلنَّهْنِ ٱلْيَحِمِدِ

# 82 - كِتَابُ الْقَدْرِ

# تقذير سيمتعلق احكام ومسائل

#### باب: 1- بلاعنوان

[6594] حضرت عبدالله بن مسعود ثالث ب روايت ب انھوں نے کہا: ہم سے رسول الله والله نے بیان کیا جوصادق ومصدوق ہیں: "تم میں سے ہرایک (کا مادہ مخلیق) این مال کے پید میں عالیس دن تک جمع رہتا ہے۔ پھروہ اتن ہی مدت میں خون بستہ (جے ہوئے خون) کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھرا جنے ہی عرصے میں وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ے۔ پھراللہ تعالی ایک فرشتہ بھیجنا ہے اور اسے حیار باتوں کا تھم ہوتا ہے: اس کی روزی، اس کی عمر، اس کا نیک یا بد ہوتا بيسب لكھ ليتا ہے۔ پھراس ميں روح پھوكى جاتى ہے۔ اللہ ك تنم إتم مي ساك فخص الل جنم كے سے عمل كرنے لكنا ہے حتی کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلدرہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔ای طرح ایک فخص اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے حتی کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک یا دو ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ الل جنم كے كام كرنے لكتا ہے اور دوزخ ميں جلا جاتا ہے۔"

#### (١) [بَابُ]:

٦٥٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَنْبَأَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْن أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ عَلَقَةً مُّثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مَّثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعَةٍ: بِرِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، نُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أُو الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعِ أَوْ بَاعٍ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعِ أَوْ ذِرَاعَيْنِ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا».

قَالَ آدَمُ: ﴿إِلَّا ذِرَاعٌ ۗ . [راجع: ٣٢٠٨]

(امام بخاری در الله کہتے ہیں کہ) آدم بن ابی ایاس نے اپنی روایت میں یول کہا: ''جب ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔''

اً ، نی ناللہ عیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "الله تعالیٰ نی ناللہ عیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "الله تعالیٰ نے رقم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کردیا ہے جو کہتا رہتا ہے کہ اُئی اے رب! یہ نطفہ قرار پایا ہے۔ اے رب! یہ فون بستہ بن اُئی ہے، اے رب! یہ گوشت کے لوقع نے کی صورت افتیار اُن کیا ہے، اے رب! یہ گوشت کے لوقع نے کی صورت افتیار اُن :

رکھیا ہے۔ جب الله تعالیٰ اس کی پیدائش کا فیصلہ کرتا ہے تو اُن :

فیکا فرشتہ پوچھتا ہے: اے رب! یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ نیک ہے یا فیکم فرح یہ باس کی مدت حیات کیا ہے؟ ای فیکم فرح یہ باتمی شکم مادر بی میں کھودی جاتی ہے۔ "

١٥٩٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ [بْنِ أَنَسٍ]، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةً قَالَ: الوَّكَلَ اللهُ بِالرَّحِم مَلَكًا فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ! مَلَكًا فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! مُضْغَةٌ، فَيْ رَبِّ! مَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ! مَلْفَقةً مَا يُورِبُ! مَلْفَقةً مَا يَقْضِي خَلْقَها قَالَ: أَيْ رَبِّ! فَمَا الْأَجْلُ؟ فَشَعِيدٌ؟ فَمَا الرَّزْقُ؟ فَمَا الْأَجْلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَٰلِكَ فِي بَطْنِ أَمِّهِ بَطْنِ أَمْ اللهَ عَلَى كَذَٰلِكَ فِي بَطْنِ أَمْ أَمْهِ اللهِ أَنْ يَكْتَبُ كَذَٰلِكَ فِي بَطْنِ أَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

کے فوا کدومسائل: ﴿ ان احادیث عمل نی تلفیٰ نے دو صمون بیان فرمائے ہیں: شروع عمل انسانی تخلیق کے ان چند مراحل کا ذکر اسکے مصمون کے لیے بطور تہید وکر ہے جن سے انسان نطفہ امشان کے بعد ن روح تک رحم مادر عمل گر رہا ہے۔ ان مراحل کا ذکر اسکے مصمون کے لیے بطور تہید کے ۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اس نوشہ (کلے ہوئے) کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالی کا مقرر کیا ہوا فرشہ ن روح کے وقت پیدا ہونے والے انسان کے متعلق کھتا ہے۔ امام بخاری برائے نے اس نوھے تقدیر کی وضاحت کے چیش نظر ان احادیث کو بہاں بیان کی ہیں : \* تقدیر ان وضاحت کے چیش نظر ان احادیث کو بہاں بیان کیا ہے۔ ﴿ کیا ہونے والے انسان کے متعلق کھتا ہوئی ورز ویل چار تھیں بیان کی ہیں: \* تقدیر از لی: اس سے مراداللہ تعالی کا از لی اور اہدی علم ہے۔ کہیں بھی اس سے ذرہ مجروز میں موسکا ، مگر بیاز لی علم بندوں کو ان کے اعمال و کروار میں مجبوز میس کرتا۔ اس از لی تقدیر کی دوست سے بہاں ہیاں ورز واللہ ہے ۔ اس کی تعلق کو ایمان و داللہ ہے ۔ اس کی علوق کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی و دوست سے کہلی چیز ان کی علوق کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی نے در ای کے سب سے کہلی چیز ان کی اللہ تعالی نے از لی علم کے در یعے سے ان تمام اشیاء کو لوح محفوظ میں کھودیا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سب سے کہلی چیز کی اللہ تعالی نے در بیا کہ میان نے در ای کے در ایک اس سے کہلی چیز کی اللہ تعالی نے در بیا کہ میں ہونے والے تمام واقعات کو تحریر کر لیا تھا۔ ﴿ ان دونوں قسموں کی سے کہ اللہ تعالی نے زمن واسمان کی پیدائش سے بچاس ہزار سال بہلے کا نمات میں ہونے والے تمام واقعات کو تحریر کر لیا تھا۔ ﴿ ان دونوں قسموں کی تعدید کی کی پیدائش سے بچاس ہزار سال بہلے کا نمات میں ہونے والے تمام واقعات کو تحریر کر لیا تھا۔ ﴿ ان دونوں قسموں کی سے کہ کور کی کور کی کی پیدائش سے بچاس ہزار سال بہلے کا نمات میں ہونے والے تمام واقعات کو تحریر کر لیا تھا۔ ﴿ ان دونوں قسموں کی سے کہ کور کی کور کی کی بیدائش سے بھی سے کہ کور کی کور کی کور کی کور کر کور کی تعدید کی کور کی کور کی کور کر کیا تھا۔ ﴿ ان کور کی کور کی کور کی کور کر کور کی کور کر کی کور کی کور کی کور کر کور کی کور کی کور کر کور کی کور کی کور کی کور کر کور کی کور کر کور کی کور کر کور کور کی کور کر کور کی کور کی کور کر کور کی کور کی کور کر کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر کور کی کور کی کور کر کور کی کور کو

شن أبي داود، السنة، حديث: 4700. ﴿ صحيح مسلم، القدر، حديث: 6748 (2653).

ارشاد باری تعالی ہے: ''کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب کھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔'' اٹ تقدیر عمری: انسان نے عمر بھر میں جو پھر کرنا ہے وہ الگ ہے محفوظ ہے اس کی پھر دوقتمیں ہیں: (() اولاو آ دم سے عہد و بیان لیتے وقت لکھا گیا تھا جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت: 172 میں ہے۔ (ب)شکم مادر میں تقدیر عمری کا بیان امام بخاری والئ کی پیش کردہ کہا صدیث میں ہے۔ \* تقدیر ہوی: ہر روز اس کے تازہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔اللہ تعالی کے تھم سے ہر روز کوئی بیار ہورہا ہے، کسی کو بیاری سے شفاد سے رہا ہے، کوئی موت کے گھاٹ اثر رہا ہے: ''ہر روز (ہروقت) وہ آیک (نی شان میں ہے۔'' کہا فظ ابن جمر ملاف نے روایات کے حوالے سے کھا ہے کہ جو امور انسان کو دنیا میں پیش آنے والے ہوتے ہیں وہ سب کھ دیے جاتے ہیں حتی کہ جو ذرای خراش بھی گئی ہے وہ بھی کھ دی جاتی ہے، اور ان امور کی کتابت کی متعلق دفتر میں ہوتی ہے جیسا کہ جو سام میں ہے: '' پھر بی چیف لیپ دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہوتی۔'' واللہ أعلم.

# (٢) بَابٌ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَضَلَّهُ أَلَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾ [الجاثية: ٢٣]

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ».

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَهَا سَلِبِقُونَ ﴾ [المزمنون: ٦١] سَيَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ .

باب: 2- الله كعلم كمطابق قلم خشك مو چكا ب

ارشاد باری تعالی ہے: ''الله تعالی نے اسے علم کے باوجود مراہ کر دیا۔''

حفزت ابوہریہ ڈٹاٹھ کہتے ہیں: مجھ سے نی ظافی نے فرمایا:''جو کچھ تھارے ساتھ ہونے والا ہے،اس برقلم خشک ہو چکا ہے۔''

حفرت ابن عباس ٹاٹھ نے ﴿لَهَا سَابِقُونَ﴾ کی تغیر میں فرمایا:ان کے لیے سعادت سبقت کر چکی ہے۔

وضاحت: حضرت ابو ہریرہ ڈوٹٹونے ایک دفعہ زنا ہے بچنے کے پیش نظر رسول اللہ تاہی ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فر مایا: ''ابو ہریرہ بھارے ماتھ جو کچھ ہونا ہے اس کے متعلق قلم کھھ کر خشک ہو چکا ہے، الہذاتم خصی ہوجاؤیا اس خیال کو چھوڑ دو (جو لکھا جاچکا ہے) وہ تو ہو کر رہے گا۔' ( رسول اللہ نے قضا و قدر کی گرفت اور اس کے اثرات کو بڑے زور دار انداز سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹو کے بار بار اصرار سے بیمعلوم ہوتا تھا کہ شاید وہ اپنی تدبیر سے تقدیر کو پلٹ دیں گے لیکن رسول اللہ تاہی نے فرمایا: تقدیر کے سامنے تدبیر کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ تقدیر کا ہے۔ اب اگر تھاری قسمت میں زنا لکھا جا چکا ہے تو وہ ہو کر رہے گا اور اگر مقدر نہیں ہوا تو اس قسم کی ناجائز تدبیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھاٹھ کو اس جواب جا بعد دوبارہ سوال کرنے کی جرائت نہ ہوئی اور نداس کی ضرورت ہیں رہی۔

ألحج 22:70. (ق) الرحمٰن 29:55. (ق) صحيح مسلم، القدر، حديث: 6725 (2644)، و فتح الباري: 11/588.

<sup>﴿</sup> صحيح البخاري، النكاح، حديث: 5076.

7097 - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَدِ اللهِ الْحَلَى اللهِ اللهِ

فوا کدومائل: ﴿ اِس مدیث ہوا کہ اصل فیصلہ وہ کا موت ہوتا ہے جو تفنا و قدر انسان کے متعلق کر چکی ہے، باتی رہے ہمارے ظاہری اعمال تو وہ انسان کے ایسے اور برے ہونے کی صرف ظاہری نشانیاں ہیں۔ ایسے اعمال ہوت خاتمہ کی امید اور برے اعمال ہے جن خاتم کا اندیشہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت ورج ذیل حدیث ہے ہوتی ہے۔ امید اور برے اعمال ہے برے خاتے کا اندیشہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت ورج ذیل حدیث ہے ہوتی ہو ایس کے حضرت عمران بن صفین شاخ کا بیان ہے کہ قبیلہ مزید کے دوآ دمیوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! لوگ جو آج ممل کر رہے ہیں اور اس کے لیے عمنت دکوشش کر رہے ہیں کیا ہوائی چیز ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور پہنے ہے جو تقدیر ہے وہ نافذ ہو چک ہے اور اس کے خاوف جمت قائم کی؟ آپ چک ہے دو اس چیز کی طرف جا رہے ہیں جو ان کے نبی ان کے پاس لے کر آئے اور ان کے خلاف جمت قائم کی؟ آپ نبیت کی دور مان کے تعلق فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر ان کے متعلق نافذ ہو چک ہے اور اس بات کی تقدیق اللہ تعالی کی کتاب میں ہے: ''اورنش کی اور اس ذات کی تم جس نے اسے درست کیا! گھر بدکاری اور پر ہیزگاری رونوں) کی اسے مجھ عطا گی۔'' ﴿ وَ اَضْح رہے کہ اس معنی کی دیگر احاد دے میں اہل خیرکو ایک مدتک خیر کی بشارے اور امید ورنونوں) کی اسے جمع عطا گی۔'' ﴿ وَ اَسْح رہے کہ اس معنی کی دیگر احاد دے میں اہل خیرکو ایک مدتک خیر کی بشارے اور امید ورنونوں) کی اسے جمع عطا گی۔'' ور تو ہی کی وع کی دعا کر تارہ ہونوں کے لیے شرور وں کے لیے تنبید اور تو ہی وعا کر تارہ ہو۔ واللہ المستعان.

باب: 3- الله خوب جانا ع كه وه كياعل كرفي

16597 حضرت ابن عباس فاللظ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی تالیظ سے مشرکین کی اولاد کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: "اللہ کوخوب معلوم ہے کہ انھوں نے

(٣) بَالْبُ: اللهُ أَهْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

٦٥٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ
 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شُئِلَ النَّبِيُ بَيْلِيْ عَنْ

الشمس 19:7,8، وصحيح مسلم، القدر، حديث: 6739 (2650).

أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا كَيَامُلَ كَرَاهَاـ "

عَامِلِينَ ١٠ [راجع: ١٣٨٣]

٢٥٩٨ - حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ بُكَيْر: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سُثِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ». [راجع: ١٣٨٤]

٢٥٩٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَّوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنْتِجُونَ الْبَهِيمَةَ، هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتّٰى تَكُونُوا أَنْتُمْ

تَجْدَعُونَهَا؟ ". [راجم: ١٣٥٨]

٣٦٠٠ – قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَّمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ». [راجع: ١٣٨٤]

[6598] حضرت ابوہر رہ اٹائٹ سے روایت ہے، انھول نے کہا کہ رسول الله ظافی سے مشرکین کی (نابالغ) اولا دے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: "الله تعالی خوب جانتا ہے جووہ (بڑے ہوكر) عمل كرنے والے تھے"

[6599] حضرت ابو ہریرہ دیافی ہی سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول الله طافح انے فرمایا: " ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اسے یبودی یا نصرانی بنا لیتے ہیں جیسا کہ محمارے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ كياان ميں ہے كوئى كان كثابوتا ہے؟ وہ توتم بى اس كاكان كاث دية بو-"

[6600] حضرت ابو ہر رہ الفظ سے مروی روایت کا حصہ ہے کہ صحابہ کرام ٹوئٹھ نے پوچھا: اللہ کے رسول! اس بچے کے متعلق کیا خیال ہے جو بھین ہی میں فوت ہوجا تا ہے؟ آپ نے فرمایا: "الله خوب جانتاہے کدوہ برا ہو کر کیاعمل کرتا۔"

على فوائدومسائل: ١٥ كفارك بچول كاكياتكم ہے اس بارے ميں اختلاف ہے۔ حديث ميں ہے كدرمول الله علام سے پوچھا گیا:''مشرکین کی اولاد کا کیا انجام ہے؟ تو آپ نے فرمایا:''وہ اپنے آباء میں سے ہیں۔'' حضرت عائشہ چھ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی عمل کے بغیر ہی؟ آپ نے فرمایا: 'الله تعالیٰ کو بہتر علم ہے جو وہ عمل کرنے والے عصے'' کو وسری حدیث میں ہے بچ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوں یا کافروں کے ہاں جیسا کہ امام بخاری الطف کی پیش كرده حديث: (6599) سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض علاء نے بی تطبیق دي ہے كه دنیا ميں ان بچوں سے كفار والا معامله كيا جائے گا، لعنی آھیں مرنے کے بعد منسل نہیں دیا جائے گا، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ سلمانوں کے قبرستان میں وفن ہی کیا جائے گا،

أب سنن أبي داود، السنة، حديث: 4712.

آ خرسانیوں کے بیچے سانب ہوتے ہیں۔آ خرت میں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کا فروں کے وہ بیجے جوبچین ہی میں فوت ہو جا ئیں وہ جنت میں جا ئیں گے۔امام بخاری ٹٹلٹ کار بھان بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت يس مول ع جيا كه انهول نے كتاب البخائز ميل ايك عنوان قائم كيا ہے: [باب مَا قِيلَ فِي أُولَادِ الْمُشرِ كِيْنَ "اولاد مشركين كمتعلق جوكها كيا ہے'' أنيز سيح بخارى بى ميں صراحت بكه مشركين كے بيچ جنتى بيں۔ 2 عافظ ابن جر راك نے اس سلیلے میں چند نداہب ذکر کیے ہیں، پھرامام بخاری الف کے موقف کو ندہب مخار قرار دیا ہے۔ ﴿ مَحَمَا اللَّ عَلَم كار جَان يہ ہے كه الله تعالی قیامت کے دن اٹھیں کوئی تھم دے کران کی آ زمائش کرے گا ، اگروہ اطاعت کرلیں تو اہل جنت بصورت دیگر اٹھیں جہنم رسيد كروياجائكا- ( والله أعلم.

باب: 4- (ارشاد بارى تعالى ب:)" الله كاحكم الل ادر

(1) بَابٌ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَدَرًا مَّقَدُولًا ﴾ ٠ [الأحزاب: ٣٨].

کے وضاحت: الله تعالی نے تقدیر میں جن کاموں کا فیصلہ کیا ہے دہ ضرور پورے ہوں گے ادراس کے اسباب بھی ہو کر رہیں گے۔انسان ان کے خلاف خواہ کتنی ہی کوشش کر لے، انھیں دنیا کی کوئی طاقت واقع ہونے سے نہیں روک سکتی۔

[6601] حفرت ابوجريره والملاست روايت ب، انهول نے کہا کہ رسول اللہ اللہ علی نے فرمایا: " کوئی عورت اپنی سی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ اس کے بیا لے کو بالکل خانی کروے بلکہ چاہے کہ وہ فکاح کر لے کوئکہ اس کے ليے تو د بى كھے ہے جواس كا مقدر ہے۔"

ہو کر رہتا ہے۔" کا بیان

٦٦٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». [راجع: ٢١٤٠]

🚨 فوا کدومسائل: 🗓 اگر کوئی عورت کس شادی شده مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ بیشرط نہ لگائے کہ پہلی بیوی کو طلاق وے دے تاکہ بیاس کی تنہا بیوی ہوا در مباشرت میں کوئی عورت اس کی شریک ند ہو۔ انسانی پست ہمتی اور خود غرض کی بد بدترین مثال ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کی طلاق کا مطالب اس لیے کرے کہ اس کی اسلامی بہن کا حصہ بھی اسے ال جائے۔ اسلام ا پے نفع کی خاطر دوسرے کونقصان پہنچانے کی اس بدرین صورت کونفرت کی نگاہ سے دیکتا ہے ادراس مشکل کام کویہ کہہ کرآسان کردیتا ہے کہ سرے سے لا کچ کا بیتصور ہی غلط ہے کہ کس کے مقدر کا رزق دوسرے کومل جائے۔ بیمکن ہی نہیں، تو پھر مفت میں خود غرضی پر جنی اس غیر شرعی اور غیراخلاقی مطالبے کی کیا ضرورت ہے۔ ﴿ بہرحال تقدیر کا مسلہ بہت می مشکلات کاحل ہے۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ جب انسان کے لیے مشکل بن رہا ہوتو تقدیر کا سبق اسے بوی آسانی سے مل کرویتا ہے۔

صحيح البخاري، الجنائز، باب: 92. ② صحيح البخاري، التعبير، حديث: 7047. ⑥ فتح الباري: 313/3.

إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَسِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَّأَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَّأَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذٌ أَنَّ ابْنَهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا: ﴿ لِللهِ مَا أَعْطَى ، كُلُّ بِأَجَلٍ ، فَلْتَصْبِرْ مَا أَعْطَى ، كُلُّ بِأَجَلٍ ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتُهِ مَا أَعْطَى ، كُلُّ بِأَجَلٍ ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتُحْتَسِبْ » . [راجع: ١٢٨٤]

افول المحرت اسامہ اللظ سے روایت ہے، انھول نے کہا: میں نبی تالیخ کی خدمت میں موجود تھا کہ اچا تک آپ کے پاس آپ کی کسی صاحبزادی کا قاصد آیا۔ اس وقت آپ کے پاس محرت سعد، ابی بن کعب اور حضرت معاذ شائل بھی تھے۔ قاصد نے کہا کہ ان کا بچرنزع کی مالت میں ہے۔ آپ تالیم نے آھیں پیغام بھیجا: "اللہ، ی کا حالت میں ہے۔ آپ تالیم اور ای کے جو وہ دے دے۔ ہر چر کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے وہ صبر کریں اور اللہ چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے وہ صبر کریں اور اللہ سے اجرکی امیدرکھیں۔"

خلفے فوائد دسائل: ﴿ امام بخاری الله نے اس صدیث سے ثابت کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایک معین وقت سے وابسۃ ہے اور
اس کے بہاں رہنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ وقت مقرر آنے پر ہر کام ضرور ہو جاتا ہے۔ انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب
ان کے دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کا آگا پیچانیس ہوتا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر لمحہ بھر کی نقذیم و تا خیرنہیں ہوتی۔'' حضرت یعقوب وائل نے جب اپنے بیٹوں کو مصر دوانہ کیا تو نظر بدسے تحفظ کے لیے فرمایا: ''میٹو! ایک ہی درواز سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ درواز وں سے اندر جانا۔'' ﴿ آلَ اللّٰ ورواز وں سے اندر جانا۔'' ﴿ آلَ اللّٰ ال

٦٦٠٣ - حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَيْرِيزِ الْجُمَحِيُّ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّيِيِّ عَيْدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّيِيِّ عَيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّيِيِّ عَيْدٍ وَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا وَّنُحِبُ الْمَالَ، رَسُولَ اللهِ عَيْنَ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْد: وَلَفَ إِنَّا نُصِيبُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْد: وَلَوْ إِنَّا نُصِيبُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْدُ أَنْ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا 16603 حضرت ابوسعید خدری شاش سے روایت ہے، انھوں نے خبر دی کہ وہ نبی شاش کے پاس بیٹے ہوئے تھے، است میں قبیلہ انسار کا ایک آ دی آ یا اور عرض کرنے لگا: اللہ کے رسول! ہم لونڈ یوں سے ہم بستری کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے مال سے بھی بہت پیار ہے، لہذا آ پ کا عزل کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسول اللہ شاش نے فرمایا: "ا چھا تم ایسا کرتے ہو؟ اگرتم ایسا نہ کروتو تمھارے لیے کچھ قباحت نہیں کیونکہ جس جان کا پیدا ہونا اللہ نے لکھ

ديا ہے وہ تو پيدا ہو كررہے گا-"

تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَاثِنَةٌ". [راجع: ٢٢٢٩]

🌋 فوائدومسائل: 🗗 جس لونڈی کوهل موجائے اور وہ بچے جنم دے لے تو وہ ام ولدین جاتی ہے جسے فروخت نہیں کیا جاسکتا، اس لیے وہ آ دی بیت بیر کرنا چاہتا تھا کہ ہم بستری بھی ہوجائے لیکن عمل کا امکان بھی خدرہے۔ رسول الله ظافل نے اس انداز کو پندنہیں فرمایا اور اس کے بے کار ہونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک دوسری حدیث میں اس امرکی مزید وضاحت ہے۔ حضرت جابر عالل الله الله الله على الله على ملامت على حاضر موا اورعرض كى: ميرى ايك باعدى ب جومير اكام كاح كرتى باوريس اس سے محبت بھى كرتا ہوں۔ مجھے يہ پيندنبيس كه وہ حاملہ ہو جائے (كيا مس عزل كرسكتا ہوں؟) آپ نے فرمايا: ''اگرتم جا ہوتو عزل کرلوگراس کےمقدر ہیں جو بچیلکھا جا چکا ہے وہ اسے جنم دے کر رہے گی۔'' پچھ عرصہ گزرا کہ وہی هخض پھر عاضر ہوا اورعرض کی کہ وہ تو عالمہ ہوگئ ہے۔ آپ نے فر مایا: 'میں نے تو پہلے ہی کہددیا تھا کہ جو بچہ اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ اس سے ضرور پیدا ہوکر رہے گا۔" ﴿ عدیث کی مرادینہیں کہ اگر تقدیرین اولاد مقدر ہوگی تو مرد کے نطفے کے بغیر بھی ہوکررہے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگراولاد مقدر ہوگی تو عزل کے بعد بھی غیر شعوری طور پر اتنا مادہ رخم میں پہنے جائے گا جو بچہ پیدا ہونے کے لیے کافی ہوگا، چنانچہ یہال بھی اليابی ہوا تو اس وقت دوبارہ آپ نے اپنی بات دہرا وی۔ 🕲 يہ بات بھی منظر رے کہ تقدیرتو آ کر رہتی ہے گر اسباب کو توڑ کر نہیں بلکہ اس طرح کہ اس کے اسباب بھی ہوکر رہتے ہیں، مثلاً: ممکن ہے کہ عزل سے پہلے نطفے کا کوئی نہ کوئی حصد نکل جائے اور اس سے بچہ بیدا ہو جائے۔ اولاد کی پیدائش کے لیے پورے کا پورا ماوہ تو ضروری نہیں ہے، چنانچہ ایک حدیث میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ رسول الله ظافر ہے عزل کے متعلق دریافت کیا حمیا تو آپ نے فرمایا: "مرد کی ساری منی سے تو بچینیس بنآ۔اللہ تعالی جب کی بیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چرکوئی چیز اس کے ليه ركاوث نہيں ہوتی ۔''® ايسے حالات ميں انسان كيا احتياط كرسكتا ہے كدعزل كرتے وقت ايك قطره منى بھى اندرند نكلنے پائے؟

17.4 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدَّيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ حُدِّيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ وَيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا وَكَوْهُ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ فَأَعْرِفُهُ كَمَا كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ فَأَعْرِفُهُ كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ.

نے کہا: نی طافظ نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور قیامت تک کوئی چیز نہ چھوڑی جس کا بیان نہ کیا ہو، جسے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا، البذا جب بیں کوئی فراموش کردہ چیز دیکھتا ہوں تو اس طرح اسے پچپان لیٹا ہوں جس طرح وہ محض جس کی کوئی چیز گم ہوگئ ہو جب وہ اسے دیکھتا ہے تو فور آ پہیان لیتا ہے۔

[6604] حضرت حذيف ثالث سے روايت ہے، انھول

① صحيح مسلم، النكاح، حديث: 3556 (1439). ﴿ ثَ صحيح مسلم، النكاح، حديث: 3554 (1438).

کے ایک درمسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حذیقہ وہ اللہ کا تم ال

77.0 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً، عَنِ اللهُ عَبْدِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّعْمَشِ اللهُ عَنْهُ الرَّحْمٰنِ اللهُ لَعِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الرَّحْمٰنِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَودٌ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَّعَ النَّبِيِّ عَلِيْ وَمَعَهُ عُودٌ يَّنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَنَكَسَ فَقَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِّنْ النَّارِ أَوْ مِنَ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَنَكَسَ فَقَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ النَّارِ أَوْ مِنَ مَنْ أَحَدِ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أَلَا نَتَكِلُ يَا الْجَنَّةِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أَلَا نَتَكِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لَا، إعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ"، رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لَا، إعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ"، وَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لَا، إعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرِّ"، أَمْمَلُ وَأَنْقَى اللهِ إِلَا لَهُ مِنْ الْقَوْمِ اللهِ؟ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

المحافظ حفرت على فالله الدوايت ب انهول نے كہا: ہم رسول الله كالله كه مراه بيٹے ہوئے تے ادر آپ كے ہمراه بيٹے ہوئے تے ادر آپ كے ہاتھ يس ايك ككرى تھى جس سے آپ زيين كريدر ب تھے۔ آپ نے فرمايا: "تم يس سے ہرايك كا جنت دجہم يس نے كانا لكھا جا چكا ہے۔ " حاضرين بيس سے ايك آ دى نے كہا: الله كرسول! پھرہم كيول نداس پر بھردساكرليس نے كہا: الله كرسول! پھرہم كيول نداس پر بھردساكرليس نے كہا: الله كرسول! پھرہم كيول نداس پر بھردساكرليس نے كہا: الله كرسول! پھرہم كيول نداس پر بھردساكرليس يداكيا كيا ہے) اس كے ليے وہ چيز آسان كردى كئى ہے۔ " پيداكيا كيا ہے) اس كے ليے وہ چيز آسان كردى گئى ہے۔ " پيداكيا كيا ہے) اس كے ليے وہ چيز آسان كردى گئى ہے۔ " پيداكيا كيا اورتقو كى انعتياركيا ...... آخرتك ..."

ﷺ فوائد دمسائل: ﴿ پُورى آیات کا ترجمہ: '' پھرجس نے مال دیا اور پر ہیزگاری اختیاری ادر بھلی باتوں کی تصدیق کی تو یقینا ہم اے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیتے ہیں اور جس نے بکل ہے کام لیا ادر بے پروا بنار ہا اور بھلائی کو جھٹلایا تو یقینا ہم اے تگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیتے ہیں۔'' ﴿ ﴿ بِعلَی بات ہے مراد ایمان بالغیب بھی ہے۔اللہ تعالیٰ کی آیات بھی ہیں،اللہ تعالیٰ کی توحید بھی، رسول کی تصدیق بھی ادر اخلاق فاضلہ کی بجا آور کی بھی۔عنوان سے تعلق اس طرح ہے کہ جو محض فہ کورہ بالا کام کرے

 <sup>1</sup> سنن أبي داود، الفتن و الملاحم، حديث: 4243. ﴿ صحيح مسلم، الفتن، حديث: 7263 (2891). ﴿ صحيح مسلم، الفتن، حديث: 7263 (2891). ﴿ صحيح مسلم، الفتن، حديث: 7262 (2891). ﴿ الليل 5:92-10.

اس کے لیے احکام شریعت پر چلنا اور جنت میں دا فطے کامستحق ہونا آسان بنا دیا جاتا ہے اور اسے نیکی کے کامول کی توفیق دی جاتی ہے حتی کہ بدی کی راہ پر چانا انسان کے لیے مشکل ہوجاتا ہے۔اس کے برتکس دوسر مے محض کے لیے جہم کا راستہ آسان ادر نیکی کی راہیں بہت مشکل بنا دی جاتی ہیں، پھراس کی زندگی گناہ اور حرام کاموں میں گزرتی ہے۔ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حفرت عمر الله نے عرض کی: اللہ کے رسول! جب سب کھ پہلے سے طے شدہ ہوتو چرعمل کس لیے ہوا؟ آپ نے فرمایا: عمل کے بغیر تو جنت نہیں مل سکتی ۔ حضرت عمر داللہ نے بیری کرعرض کی: اللہ کے رسول! پھر تو ہم عمل کرنے میں جان توژ کوشش کریں گے۔ '' چرت کی بات ہے کہ جس صدیث کوئن کرآج عمل چھوڑ دینے کا عہد کیا جاتا ہے، اس کوئن کرکل صحابہ کرام ٹائٹ جدوجہد کا عبد كرتے تھے۔ بات اصل يہ ہے كه وہ تھم كے فرمانمردار تھے ليكن ہم عقل كے بندے ہيں عقل بے چارى دنيا كى معمولى الجھنيں نہیں سلجھا سکتی، وہ تقدر کے مسئلے کو کیسے حل کر سکتی ہے؟ ہاں، جب وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہے تو بھر مسائل شریعت میں اس کے نز دیک کوئی الجھن ابجھن نہیں رہتی؟ پھراس میں وہ بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ جتنا اختیار اے مل چکا ہے، اے کام میں لانا ابنا فرض منصبی خیال کرتی ہے۔ 🕲 تقدریکا ہمیں علم نہیں تو چرعمر میں اختیار سے کام کیوں ندلیا جائے؟ رہا کسی مخص کے انجام کے متعلق الله تعالیٰ کے پیکٹی علم کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کا بیعلم کسی مخض کواس بات پر مجبور نہیں کرسکتا کہ وہ وہی پچھ کرے جواللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فیصلہ کر رکھا ہے۔ بہر حال انسان کو جیسا اور جتنا اختیار ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ ﴿ تقدیرِ کے مسئلے کوہم ایک مثال سے طل کرتے ہیں کہ ایک مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کی تشخیص کر کے اپنے تجربے کے بیش نظر کسی کاغذ پر لکھ دیتا ہے کہ اس نے دوسرے دن مرجانا ہے، چھرابیا ہی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے دن مرجاتا ہے، اب کیا وہ اس تحریرے پابند ہو کیا ہے کہ وہ دوسرے دن ہی مرے گا، اگر ڈاکٹر نہ لکھتا تو کیا وہ مریض زندہ رہتا؟ ای طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پیلگی تحریریا مثیت یا تقدیر کی بات اے مجبور بجھنے کی دلیل نہیں بلکہ یہ جو کام بھی کرتا ہے اپنے عزم ادر کھلے اختیار سے کرتا ہے۔ تقدیرتو الله تعالى كعلم كى وسعت كى دليل بن كداس كم مجور مص بنن كى والله أعلم.

## باب:5-عمل كاامتبار خاتي پرموقوف ب

(٥) بَابٌ: ٱلْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيم

خط وضاحت: حدیث علی واللا کے ظاہری الفاظ ہے یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان کے ظاہری اعمال کا اعتبار ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالی کے ہاں ظاہری اعمال کے بجائے خاتمے کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے امام بخاری واللہ نے خاتمے کی حیثیت و اہمیت کے پیش نظریہ عنوان قائم کیا ہے۔

[6606] حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹو سے روایت ہے، انھول نے کہا: ہم رسول اللہ ٹاٹٹو کے ہمراہ خیبر میں تھے تو رسول اللہ مُلٹو نے ایک فخص کے متعلق، جو آپ کے ساتھ شریک جہاد ٦٦٠٦ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُل مِّمَّنْ مَّعَهُ يَدَّعِي الْإِلسَلَامَ: «هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فَلَمَّا حَضَرَ الْفِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ، وَكَثْرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَأَنْبَتَنْهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الَّذِي تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَشَدُّ الْقِتَالِ فَكَثْرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فَكَادَ بَعْضُ انْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلِّي كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَأَنْتَحَرَ بِهَا، فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ، قَدِ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بِلَالُ، قُمْ فَأَذِّنْ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ لهٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُل الْفَاجِرِ". [راجع: ٣٠٦٢]

اوراسلام کا دعویدارتھا، فرمایا: 'نیجہنمی ہے۔''جب جنگ شروع موئی تو اس آ دی نے بہت جم کر ازائی میں حصد لیا اور بہت زیادہ زخی ہو گیالیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہا۔ نبی تاثی کے صحابہ کرام اللہ میں سے ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اللہ کے رسول! اس فخص کے بارے میں آپ کومعلوم ہےجس کے متعلق ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخی ہے؟ وہ اللہ كرات على بہت جم كرازا ہے اور بهت زياده زخى موكيا ہے۔ ني تالل نے اب بھى يى فرمايا: "وهجمنی ہے۔"مکن تھا کہ کچھ سلمان شبے میں بر جاتے لیکن اس دوران میں اس مخص نے زخموں کی تاب ندلا کر اپنا ترکش کھولا اور اس سے ایک تیر نکالا، پھر اس سے خود کو ذئ كرليا-اس كے بعد بہت سے مسلمان دورتے ہوئے رسول الله ظائم كى خدمت من حاضر موسة اوركها: الله ك رسول! الله تعالى في آپ كى بات كى كر دكھائى ہے۔ اس مخص نے اپنے آپ کو ذرج کر کے خودکشی کر ڈالی ہے۔ رسول الله تافي نفي فرمايا: "اع بلال! أنهو اوراوكول من اعلان کر دو که جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، نیزید ( بھی اعلان کردو) کہ اللہ تعالی اپنے دین کی خدمت کسی بے دین آ دی ہے بھی لے لیتا ہے۔"

اک 16607 حضرت مہل بن سعد دہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدی نے بی نائی کے ساتھ ایک اڑائی میں شرکت کی ۔ بلاشبہ وہ بہت سے مسلمانوں سے کفایت کرتے ہوئے (کا فروں کے مقالے میں اکیلا) بڑی بہادری سے لڑر ہا تھا۔
نی نائی نے اسے دیکھ کر فرمایا: "جو فخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس محض کو دیکھ لے۔" چنانچہ وہ فخص جب لڑنے میں معروف تھا اور شرکین کو اپنی بہادری کی وجہ سے سخت تر

٦٦٠٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا الْهِ غَلَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ: أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَيَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَيَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَيَعَلَّمُ فَي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَنَظَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَنَظَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَعَلَا النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ فَقَالَ: «مَنْ أَحَبُ مَنْ الْقَوْمِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مُذَا». فَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدٌ النَّاسِ عَلَى وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدٌ النَّاسِ عَلَى

الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَلْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيُ عَيَّ مُسْرِعًا فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟" أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟" قَالَ: قُلْتَ لِفُلَانٍ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى النَّرِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ"، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذُلِكَ، فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ يَمُوتُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْخَوَاتِيمِ". [داجع:

تکالیف میں مبتلا کررہا تھا تو ایک مسلمان اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ آخروہ زخمی ہوگیا ادر جلدی سے مرتا جابا، اس لیے اس نے اپنی تلوار کی نوک سینے کے درمیان رکھی ادر دباؤ دیا تو وہ تلوار اس کے شانوں کو پارکرتی ہوئی فکل گئے۔اس کے بعد اس کا چیچها کرنے والافخص نبی تافیل کی خدمت میں وور تا ہوا عاضر ہوا ادر کہا: میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول يس-آپ فرمايا:"باتكياج؟"اس فكها:آپ ف فلال مخص کے بارے میں فرمایا تھا: ''جوکی جبنی کو دیکھنا عا ہے دہ اس کو دکھے لے'' حالائکہ دہ مخص مسلمانوں کی طرف سے بوی پامردی سے اور ما تھا۔ میں سمجھا کہ دہ کفر پر نہیں مرے گالیکن جب دہ سخت زخمی ہو گیا تو مرنے میں جلدی سے کام لیا اور خورکثی کرلی۔ نبی ظاف نے اس وقت فرمایا:" بلاشبہ بندہ اہل جہنم کے ہے کمل کرتا رہتا ہے، حالانکہ دہ جنتی ہوتا ہے، ای طرح دوسرا آ دی اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے، حالاتکہ وہ دوزخی ہوتا ہے۔ یقینا اعمال کا اعتبار فاتے يرموتوف إر"

فی کو اکد و مسائل: آل اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کی فض کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاں بازی اور پامردی دکھ کربھی کو اُل فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اجھے اعمال سے حسن خاتمہ کی امید اور برے اعمال سے سوء خاتمہ کا اندیشہ ضرور ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ ظائم نے فرمایا: ''تم کی عمل کرنے والے کی مل کود کھ کر توش نہ ہوجاؤ یہاں تک کہ اس کے خاتمے کوند دکھ لو۔'' آقی جب مدار خاتمے پر ہے تو ظاہری اعمال کو دکھ کر کسی کے جنتی ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس تم کی احادیث نے اولیاء اللہ کا خون، پانی بنا رکھا ہے کیونکہ یہ خبر کس کو ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے اعمال پر ہوگا۔ اصل فیصلہ دبی ہوتا ہے جو تقدیر کرچی ہوئی ہے، باقی ہے فاہری اعمال تو یہ انسان کے اچھ یا برے ہونے کی ظاہری علامتیں ہیں، اس کے باد جود اُس جہان میں فیصلہ پشتر عمل کے تابع رکھا گیا ہے، البند اللہ تعالیٰ نے جے جنت د خی ہوتا سے مل بھی اہل جنت کے کرائے جائیں گے اور جے بخشا منظونہیں اس سے اعمال بھی اس کے مطابق کرائے جائیں گے تا کہ اعمال اور جزا کے درمیان فاہری تناسب بھی باقی رہے جیسا منظونہیں اس سے اعمال بھی اس کے مطابق کرائے جائیں گے تا کہ اعمال اور جزا کے درمیان فاہری تناسب بھی باقی رہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہیں۔ جنت و اس سے جنتی فض کے سے مل بھی کرائے حصل بھی کرائے جائیں گے تا کہ اعمال اور جزا کے درمیان فاہری تناسب بھی باقی رہے جسل بھی کرا

لیتا ہے یہاں تک کدائ کا خاتمہ بھی ای قتم کے اعمال پر ہو جاتا ہے۔ بالآخر دہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ' آلک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ہے کہا گیا اللہ تعالی عمل کیے کرالیتا ہے؟ آپ نے فرمایا:''موت سے پہلے اسے نیک اعمال کرنے کی توفق دیتا ہے۔' گی بہر حال نجات کا دارو مدار خاتے پر ہے جیسا کدایک حدیث میں ہے کدایک مخض جنتی لوگوں جیسے عمل کرتا نظر آتا ہے۔ ' گی اس کا مطلب یہ ہے کدلوگوں کو حقیقت کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ دوزخی ہے۔اللہ تعالی ہمیں برے خاتے سے محفوظ رکھے۔ آمین،

### ، (٦) بَابُ إِلْقَاءِ الْمَبْدِ النَّلْرَ إِلَى الْقَدَرِ

١٦٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، قَالَ: "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبُخِيلِ". [انظر: ٦٦٩٢، ٦٦٩٢]

٦٦٠٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنَا عَنْ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَكُلُّ قَلْ قَلَا: «لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلٰكِنْ يُلْقِيهِ الْفَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ النَّخِيلِ. [انظر: ١٦٩٤]

### باب: 6- نذر، بندے كونقدير كى طرف الله سب

166081 حضرت ابن عمر عالمًا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی تالیکی نے نذر سے منع کرتے ہوئے فرمایا: ''نذر کوئی چیز رونہیں کر سکتی۔ بس اس کے ذریعے سے بخیل سے مال نکالا جاتا ہے۔''

16609 حضرت الوہريرہ فاللہ سے روایت ہے، وہ نبی کا اللہ تعالی کا اللہ تعالی کے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''(اللہ تعالی فرماتا ہے:) نذر، بندے کے پاس کوئی الی چیز نبیں لاتی جو میں نے اس کے لیے مقدر نہ کی ہو بلکہ تقدیر اسے وہ چیز ویتی ہے جو میں نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، البتہ میں اس کے ذریعے سے بخیل سے مال نکلوالیتا ہوں۔''

فوا کدومسائل: ﴿ انسانی بخل کی حد ہے کہ وہ اپنے خالت کی بارگاہ میں بھی اس وقت تک اپنا مال خرج کرنا پندئیس کرتا جب تک اس سے اپنامعاوضہ وصول نہ کر ہے اور وہ بھی پیٹی ، یعنی وہ بھی نذرو نیاز اوا کرنے کا عزم اس وقت کرتا ہے جب اس کا مریض پہلے شفا یاب ہوجائے، جبکہ حدیث کہتی ہے کہ کارکنانِ قضا وقدر کے سامنے یہ شروط نذرو نیاز بے کار اور لا حاصل بات ہے وہ ایک طے شدہ معاملہ ہے جو ہو کر رہے گا۔ اس طرح کی مشروط نذریں تقدیر کے فیصلوں پر ذرا بھر بھی اثر ا نماز نہیں ہوتیں، صدقہ کرنے سے بے شک بلائیں ٹل جاتی ہیں، اس لیے اگر تم یہ چاہیے ہوتو شرط کے بغیر صدقہ دیتے رہو۔ اگر عالم تقدیر میں بی

 <sup>1</sup> سنن أبي داود، السنة، حديث: 4703. 2 جامع الترمذي، القدر، حديث: 2142. 3 صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 306 (112).

طے پا چکا ہے کہتم صدقہ کرو گے تو یہ بلاتم سے ٹل جائے گی تو تھارا مقصد بھی پورا ہوجائے گا اور تھارے اس بکل کا مظاہرہ بھی نہیں ہوگا۔ ﴿ بَهِ بِهِ حال امور مقدرہ کے لیے اسباب بھی مقدر ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی حدیث میں ہے کہ بعض اسباب ایسے ہیں جن کا ارتکاب بے فائدہ ہے، عالم تقدیر پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے ایسے اسباب کو بروئے کار لانا وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ حماقت بھی ہے جبیا کہ عورت کسی مرد سے شاوی کرنے کے لیے بیشر ط لگائے کہ بہلی بیوی کو طلاق دے دو، اس طرح صدقہ و خیرات کرنے کے لیے دوں گا، اس قسم کے اسباب طرح صدقہ و خیرات کرنے کے لیے دوں گا، اس قسم کے اسباب اس بیں۔ واللّٰہ اُعلم،

#### (٧) بَمَابُ لَا حَوْلَ وَلَا ثُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

باب: 7- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ كَابِيان

کے وضاحت: امام بخاری ولاف نے پہلے کتاب الدعوات میں اس کلے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک عنوان (67) قائم کیا تھا، اب اس کلے کا تقدیر کے ساتھ تعلق بیان کرنے کے لیے بی عنوان قائم کیا گیا ہے کیونکہ اس کے معنی ہیں کہ انسان، اللہ تعالی کی نافر مانی سے اللہ تعالی کی عصمت کے ذریعے ہے ہی محفوظ رہ سکتا ہے اور اللہ تعالی کی توفیق ہے اس کی اطاعت کرسکتا ہے، یعنی اے اللہ تعالی کی تقدیر پر کمل بھروسا ہونا چاہیے۔

الْحَسَنِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَسَنِ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ اللهِ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُ، عَنْ أَبِي الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزَاةٍ فَحَمَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا وَلَا نَعْلُو شَرَفًا وَلَا نَعْلُو شَرَفًا وَلَا نَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ، فَالَ : «يَا أَيُّهَا قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ سَمِيعًا النَّاسُ، ارْبُعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ سَمِيعًا النَّاسُ، ارْبُعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا بَصِيرًا»، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا بَصِيرًا»، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا عَلَى أَنْفُوزِ الْجَنَّةِ؟: لَا حَوْلَ فَوْلَا غُلُولُ الْجَنَّةِ؟: لَا حَوْلَ وَلَا غُلُولِ الْجَنَّةِ؟: لَا حَوْلَ وَلَا غُولًا غُلُولًا بِاللهِ ". [1793]

على فوائدومسائل: أن اس كلے كمعنى يدين كد كنامول سے بيخ كى بهت اور اچھىكام كرنے كى طاقت صرف الله تعالىٰ كى توفیق سے ہے۔اس کا مطلب میرے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے انتہائی بےبس اور لا جار ہے۔اس کی توفیق کے علاوہ نہ تو گناہوں ہے محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی اچھا کام کرنے کی ہمت ہی ہے، ہاں جب اللہ تو فیش دے تو اس کی اطاعت میں مصردف رہتا ہے۔ ﴿ اس كلم ميں توحيد كے ساتھ ساتھ تقدير پر ايمان بھي ہے۔ ايك حديث ميں ہے كہ جب بندہ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه بِرْحَتا بِتُو الله تعالى فرماتا ب كديرا بنده مطيع موكيا اوراس في خودكوير عوالي كرديا- الك دوسرى حدیث میں ہے کہ جب رسول الله تافی معراج کی رات حصرت ابراہیم نابھ سے معے تو انھوں نے فرمایا: اے محمد! اپنی امت سے كبين كدوه جنت مين بكثرت بودے لكائين رسول الله تاللة علي الله على ا نِ فَرَمَا يَا: وه بَكْرُت لَاحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه يُرْهِينِ.

#### (٨) بَابٌ: ٱلْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ

عَاصِمٌ: مَانِعٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: سُدًّا عَنِ الْحَقِّ، يَتَرَدُّدُونَ فِي الضَّلَالَةِ. ﴿ دَسَّنْهَا ﴾

[الشمس:١٠]. أُغْوَاهَا .

٦٦١١ - حَدَّثنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشُّرِّ وَتَخُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ

باب:8-معصوم وہ ہے جے اللہ بچائے

عاصم كمعنى مين: روكنے والا مجابد نے كہا: سَدًّا ك معنی میں: حق سے آڑ، وہ گرابی میں ڈگگا رہے میں۔ ﴿دَسَّاهَا﴾ كمعنى بين: اس نے اس كو كمراه كرويا۔

[6611] حفرت ابوسعيد خدري النظ سے روايت ہے، وه نى الله عين كرت بي كرآب فرمايا: "جب مى کوئی مخص خلیفہ بنایا جاتا ہے تو اس کے دوخفیہ مشیر ہوتے میں: ایک اے اچھے کام کا مشورہ دیتا ہے اور اس پر آ مادہ کرتا ہے اور دوسرا اسے برائی کا تھم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے۔ اور معصوم وہ ہے جے اللہ ( گنامول سے) محفوظ رکھے۔"

أللهُ اللهُ الطر: ١١٩٨]

🏄 فائدہ: گناہوں اور آفات سے وہی کی سکتا ہے جے اللہ تعالی محفوظ رکھے، حضرت نوح ملیفا کے واقعے میں اس حقیقت کو بیان کیا گیاہے۔

<sup>1</sup> المستدرك للحاكم: 7/12. 2 مستد أحمد: 418/5.

### (٩) بَابٌ: وَحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا [أَنَّهُمْ لَايَرْجِمُونَ]

﴿ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾ [مود: ٣٦]

﴿ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ [نوح: ٢٧]

وَقَالَ مَنْصُورُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَحِرْمٌ بِالْحَبَشِيَّةِ: وَجَبَ.

٦٦١٢ - حَدَّثَني مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَم مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزُّنَا أَدْرَكَ ذَٰلِكَ لَا مَحَالَةً، فَزِنَا الْعَيْنِ: النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ: الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ».

وَقَالَ شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

ﷺ. [راجع: ٦٢٤٣]

باب: 9- جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر واجب ہے کہ اس کے باشندے دیا میں نہیں

(ارشاد باری تعالی ہے:) ''جو لوگ تمھاری قوم سے ایمان کے آتے ہیں، ان کے علاوہ اب اور کوئی ایمان حبيل لائے گا۔"

آئیں مجے

نیز فرمایا: ''وه بد کردار اور کافر لوگوں ہی کو جنم دیں

منصور بن نعمان نے عکرمہ سے، انھول نے ابن عباس الثناسي بيان كياكه حِرم حبثى زبان ميس ضرورى اور واجب كو كہتے ہیں۔

[6612] حضرت ابن عباس الثنائة سے روایت ہے، انھول نے بیان کیا کہ میں تو المم کے مشابداس بات سے زیادہ كونى اور بات مبين جانتا جو حصرت ابو مرسيه والفؤن ني الفيلم ے بیان کی ہے: "الله تعالى نے انسان كے زنا كاكوكى نه کوئی حصد لکھ دیا ہے جس سے لامحالہ اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ آ تھے کا زنا نظر بازی ہے۔ زبان کا گناہ لوچ دار مفتگو كرنا ہے۔ اور دل كا زنا خواہشات ادر شہوات ہيں، كھر شرمگاه اس کی تصدیق کردی ہے اور اسے جھٹلا دیتی ہے۔''

شابہ نے کہا: ہم سے ورقاء نے بیان کیا، ابن طاؤس ہے، انھوں نے اپنے باپ طاؤس ہے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ واللہ سے، انھول نے نی اللا سے اس مدیث کو

على فواكدومساكل: ١٥ امام بخارى والله كا مقصد اس حقيقت كوبيان كرنا هي كدكا ئات كا ذره ذره تفنا وقدر كونولادي كليح

میں کہا ہوا ہے۔ جو پچھ نقد یر میں لکھا ہوا ہے وہ بہرصورت ہوکر رہے گا، چنا نچہ آ بت کر پیہ میں ہے: جب کسی قوم کے اعمال و کردار کے پیش نظریفین ہوجاتا ہے اوران پر لازم ہوجاتا ہے کہ اب وہ رجوع نہیں کریں گے تب اللہ تعالی ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برساتا ہے، آ ای طرح قوم نوح کے متعلق بھی نقد یر کا لکھا ہوا غالب آیا۔ مہلت کے باوجودوہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اس لیے اٹھیں بھی جا بھی جا ہے کہ اس میں صرف اس لیے اٹھیں بھی جا بھی جا ہونا پڑا۔ ﴿ عَلَی صدیث ہے بھی نقدیر کے دائر ہے کی وسعت کا بہا چاتا ہے کہ اس میں صرف حسنات اور سیئات ،ی ٹہیں بلکہ ان کے مقد مات بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ انسان یہ بھتا ہے کہ جب اس نے عمل طور پر زنائیس کیا تو شاید اس سے پہلے جو خرافات اس سے سرزد ہوئی ہیں دہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے وہ شاید بحاسبہ نقدیر ہیں داخل نہ ہوں لیکن اس مشت خاک کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ بھی مقدرات میں شامل ہیں پھر نقدیر کی گرفت بھی گئی زبر دست ہے کہ جو حصد زنا کین اس مشت خاک کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ بھی مقدرات میں شامل ہیں پھر نقدیر کی گرفت بھی گئی زبر دست ہے کہ جو تھا ہوتا ہو وہ بھی مناز ہے ہو گئے گئے اس کی اس اراجہم اس جم میں شریک ہوتا ہے، اس لیے اس کی سرا بھی ہر ہر میں انسان کے اختیار واراد سے ہے۔ ﴿ قَتَى مُراد یا گیا ہے۔ واللّٰہ اعلم، اس لیے اس کی سرا بھی ہر ہر میں شریک ہوتا ہے، اس لیے اس کی سرا بھی ہر ہر واللّٰہ اعلم،

باب: 10- (ارشاد باری تعالی:)''وہ رؤیا (منظر) جو ہم نے آپ کو دکھایا اسے ہم نے لوگوں کے لیے باعث آ زمائش بنا دیا'' کا بیان

[6613] حفرت ابن عباس فی الله سے روایت ہے، انھوں نے درج ذیل آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا: ''وہ منظر جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے اسے ہم نے لوگوں کے لیے باعث آزمائش بنایا ہے۔'' انھوں نے فرمایا: اس سے مراد آگھ سے دیکھنا ہے جو رسول اللہ ٹاٹھ کی معراج کی رات دکھایا گیا جب آپ کو بیت المقدس تک رات کے وقت سیر کرائی جب آپ کو بیت المقدس تک رات کے وقت سیر کرائی گئے۔ نیز فرمایا: قرآن مجید میں ﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ ﴾ سے مراد زقوم کا درخت ہے۔

(١٠) بَالَّ: ﴿وَمَا جَمَلُنَا ٱلرُّبَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيَنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الإسراء: ٢٠]

٦٦١٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَالُ: حَدَّثَنَا سُفْيَالُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّهُ الَّيِّةِ أَرْيَنَكَ إِلَّا مِثْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ: هِيَ رُؤْيَا عَيْنِ أُرِيَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: ﴿ وَالشَّجَرَةُ ٱلْمَلْمُونَةُ فِي ٱلْقُدْمَانِ ﴾ الْمَقْدِسِ، قَالَ: ﴿ وَالشَّجَرَةُ ٱلْمَلْمُونَةُ فِي ٱلْقُدْمَانِ ﴾ الإسراء: ١٦] قَالَ: هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُومِ. [راجع: الإسراء: ١٦]

غط فواكدومسائل: ﴿ اس حدیث میں واقعه معراج كی طرف اشارہ ہے۔ یہ ایک خرق عادت داقعہ اور معجزہ تھالیكن اس كا بہت نداق اڑایا گیا، پھر جن كافروں نے بیت المقدس دیكھا تھا انھوں نے نبی ﷺ ہے سوالات ہو چھنا شروع كرديـ الله تعالى نے رسول الله نائل كے سامنے سے تمام پردے دوركر ديـ اور آپ نے انھيں تمام سوالات كا جواب دیا۔ اب جاہے تو یہ تھاكى حسی معجزے کے طلب گار کافر ایمان لے آتے لیکن کا تب از لی نے ان کے لیے کفر ہی مقدر کیا تھا، اس لیے وہ پہلے ہے ہی زیادہ مرکثی کی راہ اختیار کرنے گئے۔ ﴿ وَاقعہُ معراج کی طرح تھو ہر کے درخت کا آگ میں پیدا ہوتا بھی ان کے لیے فتنہ بن گیا کیونکہ وہ سیجھتے تھے کہ آگ تو لکڑی کو جلا و بی ہے، اس لیے درخت کا آگ میں پیدا ہوتا کیے ممکن ہے۔ اس درخت کو ملعون اس لیے کہا گیا کہ اس میں غذائیت نام کی کوئی چیز نہیں بلکہ اس کے کا نئے بڑے بخت ادر تیز ہوتے ہیں جوائل دوزخ کی اذیت و تکلیف میں مزید اضافے کا باعث ہوں گے۔ ﴿ وَ اقعہُ معراج کَ فَتَنَد بننے ہے ہے بات ازخود طبت ہو جاتی ہے کہ بیسٹر جسمانی تکلیف میں مزید اضافے کا باعث ہوں گے۔ ﴿ وَ اقعہُ معراج کے فتنہ بننے ہے ہے بات ازخود طبت ہو جاتی ہے کہ بیسٹر جسمانی تھا، روحانی یا کشی نہیں تھا کیونکہ خواب میں تو ہر انسان ایسے یا اس ہے بھی عجیب تر واقعات دیکھ سکتا ہے لیکن بھی کسی نے اس پر احتراض نہیں کیا۔ وراصل کفار مکہ نے واقعہُ معراج اور زقوم کی پیدائش کو حقل کے پیانے ہے ناہے کی کوشش کی جو دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا افکار ہے۔ ای طرح تقدیر کے معاملات کوعش سے پرکھنا بھی گمراہی اور ضلالت ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تقدیر میں یہ بات کھے وی کے انھوں نے واقعہُ معراج کو خواہ مخواہ نا ہے، چنانچہ ایہ ہوا۔ واللہ اعلمہ۔

(١١) بَابُ: تَعَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ اللهِ

مُعْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ: مَدَّثَنَا مُلْمَيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "احْتَجَّ اَدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ! أَنْتَ ابُونَا خَيِّبَنَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى! اصْطَفَاكَ الله بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ يَبِدُوه أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ فَدَّرَ الله عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَبِدُوه أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ فَدَّرَ الله عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَبِيدُوه أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ فَدَّرَ الله عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَبِيدُوه أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ فَدَّرَ الله عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَبِيدُوه أَتَكُومُنِي عَلَى أَمْرٍ فَدَّرَ الله عَلَيَ قَبْلَ أَنْ يَبِيدُوه أَتَكُومُنِي عَلَى أَمْرٍ فَدَّرَ الله عَلَيَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُومُ مُوسَى، فَحَجً آدَمُ مُوسَى، فَرَا الله عَلَيْ قَبْلَ أَنْ الله عَلَيْ قَبْلُ أَنْ الله عَلَى أَمْ الله عَلَيْ قَبْلُ أَنْ الله عَلَيْ قَبْلَ أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله عَلَى أَمْ الْمَالَعُ الله أَنْ الله أَلْكُ الله أَلْكُومُ الْمَالَعُ الله أَلْهُ عَلَيْ عَلَى أَلَى الله أَلْمُ الله أَلْهُ عَلَى أَلُومُ الله أَلْهُ عَلَى أَلُومُ الله أَلْمُ الله أَلْهُ عَلَى أَلُومُ الله أَلْهُ عَلَى أَلُومُ الله أَلْهُ عَلَى أَلَو اللهُ عَلَى أَلْمُ أَلْهُ أَلُومُ اللّه أَلَا أَلْه أَلَا أَلَا أَلَا اللهُ عَلَى أَلْهُ أَلْهُ أَلُومُ اللّه أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَ

ا 16614 حضرت ابوہریہ ڈاٹٹ ہے روایت ہے، وہ نبی طاقتا ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "حضرت آ دم اللہ ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "حضرت آ دم اور موکی بیٹا نے مباحثہ کیا۔ موکی بیٹا نے آ دم بیٹا نے مبارک کی ہے دوچار کیا اور جنت ہے باہر نکال پھیکا۔ آ دم بیٹا نے موکی کہ دوچار کیا اور جنت ہے باہر نکال پھیکا۔ آ دم بیٹا نے موکی کہ ساتھ برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ ہے تیرے لیے (قودات کو) کھا، کیا تم جھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہو جو اللہ تعالی نے جھے پیدا کرنے ہو جو اللہ تعالی نے جھے پیدا کرنے ہے چالیس سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ آ خر آ وم بیٹا اس مباحثہ میں میری تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ آ خر آ وم بیٹا اس مباحثہ میں

باب: 11- الله تعالى كى بارگاه ميس حطرت آوم اور

موی فیل کا مباحثرنا

سفیان نے کہا: ہم سے ابوز ناد نے بیان کیا اعرج ہے، انھوں نے ابو ہرریہ واٹھ سے، انھوں نے نبی طابھ سے اس

موی طیال پر غالب آ گئے۔'' آپ نے بیہ جملہ تین مرتبہ

ارشاد فرماماب

وَقَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

#### جیسی حدیث بیان کی۔

🏄 فوائدومسائل: 🖫 معجمسلم میں بدمباحد تفصیل سے بیان ہوا ہے جس میں حضرت وم اور حضرت موی علا کے فضائل کا ذكر ہے، اس روايت ميں بدالفاظ بھى جي كه آ دم مليا نے حصرت موى عليا سے فرمايا: الله تعالى نے ميرى پيدائش سے كتنا عرصه يهلي تورات ألهي تقى؟ موى عليه ن كها: حاليس سال يهلي -حضرت آدم عليه فرمايا: كياشمسيس اس ميس بيلها جوا ملا تفا: آدم في ا بن رب کی نافر مانی کی تو وہ بہک گیا؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔حضرت آ دم ملیج نے فرمایا: " پھرتم جھے ای بات پر طامت کیوں كرتے موجس كاكرنا الله تعالى في ميرى قسمت ميں ميرى پيدائش سے بھى عاليس سال يملے لكھ ديا تفائ ؟ ١٠٠٠ الله تعالى ف کا کات کو پیدا کرنے سے پہلے حضرت آ دم طیا کو پیدا کرنے، فرشتوں سے بحدہ کرانے، جنت میں ظہرانے اور ایک درخت کے پاس جانے سے منع کرنے ، پھراس کے کھانے اور اس کی پاداش میں جنت سے نکل جانے کا واقعہ تقدیر میں لکھا تھا۔ اس کے جواب میں حضرت آ دم ملیقہ صرف گرید وزاری کرتے رہے، اس کے علاوہ ایک حرف تک منہ سے نہیں تکالا کمات استغفار بھی اس وقت کہنے کی جرأت کی جب پروروگار ہی کی طرف سے ان کا القاء کیا گیا۔ بیصرف خالق کاحق ہے کہ وہ مخلوق سے کسی معالمے کے متعلق باز پرس کرے۔ ﴿ مُمَكن تَهَا كُرِسي كے دل مِيں بيد خيال آئے كه شايد حضرت آ دم مايشا كے ول ميں اس وقت جواب ندآ سکا ہوگا، اس عقدہ کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم غیب میں ایک محفل مکالمہ مرتب فر مائی، حضرت آ دم علیہ سے تفتگو کے لیے اللہ تعالی نے حضرت آ دم ملیا کے ایک ایے فرزند کا انتخاب کیا جوفطر تا تیز مزاج اور ٹازوں میں یلے ہوئے تھے تا کہ ان ے گفتگو کی ابتدا کرسکیں اوران کے سامنے سوال و جواب کا یہی موضوع رکھ دیا۔ بہرحال حضرت آ وم ملیھ نے ایسا جواب دیا جس سے موی طیرہ کو خاموش ہوتا بڑا مگر یہاں معاملہ محلوق کا محلوق کے سامنے تھا لیکن جب یہی معاملہ خالق کے سامنے پیش آیا تو آ دم طِنْهٔ کے پاس گریتہ و زاری کرنے (رونے پیٹنے) کے علاوہ اور کوئی جواب نہ تھا۔ 🚳 مصیبت میں تقدیر کا و کر کرتا رضا بالقصناء کی علامت ہے لیکن گناہ اور معصیت پر تقدیر کا بہانہ پیش کرنا انہائی جسارت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تقدیر، بعنی اللہ تعالیٰ کا از لی اور ابدی علم مین برحق ہے کہیں بھی اس سے ذرہ برابر کچھ مختلف نہیں ہوسکتا ، گریے علم بندوں کو مجبور نہیں کرتا۔ انسانوں کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آئندہ کے امور میں تقذیر کو بطور بہانہ یا عذر پیش کریں کیونکہ ہر شخص کو سیح راہ اختیار کرنے اور اس کے مطابق عمل كرنے كامكلف عفرايا كيا بے ليكن اگركناه موجائ تو تقدريكا بيان بطورعدرمباح بـ والله أعلم.

باب: 12- جو چز الله دينا جائے الف وال روك

ا 6615] حضرت مغیرہ بن شعبہ والنظ کے آزاد کردہ غلام ورایت ہے کہ حضرت امیر معاوید والنظ نے حضرت

### (١٢) بَابُ: لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللهُ

٦٦١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ وَرَّادٍ مَّوْلَى

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، القدر، حديث: 6744 (2652).

الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خَلْفَ الضَّلَاةِ: «لَا إِلَٰهَ صَلَى الْمُغِيرَةُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَٰهَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَٰهَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدِّهِ أَلَا مَنْعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِ مِنْكَ الْجَدِّهِ الْجَدِّهِ.

مغیرہ بن شعبہ وہ کا کو خط لکھا کہ جھے نبی بڑھ کی وہ دعا لکھ سیجو جوتم نے آپ بڑھ کو خط لکھا کہ جھے نبی بڑھ کی وہ دعا لکھ حصرت مغیرہ ہ گاتا نے جھے لکھنے کا حکم دیا اور کہا: میں نے نبی بڑھ ہے سنا ہے، آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہے: "اللہ کے سواکوئی معبود برحق نبیس۔ وہ یک ہے۔ اس کا کوئی شریک نبیس۔ اے اللہ! جو تو دینا چاہے اے کوئی رہے والا موسی اور جو تو روکنا چاہے اے کوئی دینے والا نبیس اور جو تو روکنا چاہے اے کوئی دینے والا نبیس اور تیرے حضور کسی دولت مندکی دولت کچھ کا م نبیس آ سکتی۔"

ابن جریج نے کہا: جھے عبدہ نے خبر دی اور اٹھیں ورّاد نے بتایا، پھراس کے بعد میں امیر معاویہ ٹاٹٹا کے پاس گیا تو میں نے سنا کہوہ لوگوں کو یہ دعا پڑھنے کا تھم دیتے تھے۔

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ أَنَّ وَرَّادًا أَخْبَرَهُ بِهْذَا، ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَٰلِكَ الْقَوْلِ. [راجع: ١٨٤٤ على

فوا ندومسائل: ﴿ رسول الله عُلَيْمُ ان كلمات كونمازك بعد پڑھے كا اہتمام كيا كرتے سے كونكدان ميں كمال توحيداورالله تعالى كى قدرت كى وسعت كا ذكر ہے۔ امام بخارى الله نے اس حدیث كونقدر پر ایمان لانے كے اثرات كو بیان كرنے كے ليے روایت كیا ہے كہ اس ہو موث كا عقیدہ دائے اور پختہ ہوجاتا ہے كہ عطا كرنے يا روك لينے كا ما لك صرف الله تعالى ہے جيسا كہ ارشاد بارى تعالى ہے: ''اگر الله آپ كوكوكى تكليف پہنچاتا چاہے تو اس كسواكوكى اسے دور نہيں كرسكا اور اگر وہ آپ سے كوكى بھلائى كرنا چاہے تو كوكى اسے ناوازتا ہے۔' گوكى دائے اور پختہ بندوں ميں سے جے چاہے، اس سے نوازتا ہے۔' گوكى دائے اور پختہ عقد ہے ہے ہیں خوددارى، جرائت مندى اور دليرى پيدا ہوتى ہے۔ جس شخص كا عقيدہ يہ وكہ تمام چيز بي تقدير الله سے بيں عقد ہے ليے باتوں پر رئے اور مستقبل كا فكر دامن كير نہيں ہوتا۔ والله المستعان،

ا باب: 13 - جس نے بریختی اور بری قضا سے اللہ کی ہاہ ماگی

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''کہددیجے! میں صبح کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں ہراس چیز کے شرے جواس نے پیدا

(۱۴) بَابُ مَنْ تَمَوَّذَ بِاللهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ ﴿ الشَّقَاءِ ﴿ الْقَلَاءِ الْقَلَاءِ ﴿ وَإِلْسُوءِ الْقَلَاءِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ 0 مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [الفلن:٢،١]

① يونس 10:107.

کی۔''

7717 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شُمَيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَشَمَاتَةِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ

ا 6616 حضرت ابو ہریرہ ناتی سے روایت ہے، وہ نی التی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: ''مصیبت کی شدت، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کی خوشی سے اللہ کی بناہ ما نگا کرو''

الْأَعْدَاءِ". [راجع: ٦٣٤٧]

فوائدوسائل: ﴿ الله الله على مع الله عنوورسول الله تَالَيْنُ الله عند مصيبت، بدينى لاحق مون، برى تقدير اوروشنول كى خوش صيبت، بدينى لاحق مون، برى تقدير اوروشنول كى خوش صيبت، بدينى لاحق مون برين موتا ہے۔ خوش سے پناہ ما ذكا كرتے تھے۔ ﴿ تقدير كا اچھا يا برا مونا تلوق كے اعتبار سے ہے كونكہ خالق كا بركام فيرو بركت پہنى موتا ہے كه ﴿ حافظ ابن جَرِ الله لكھتے بين كه امام بخارى ولائه نے اس عنوان پر پیش كرده آيات سے الله تعالى كر و يدكى جود وكى كرتا ہے كه انسان اپ نقل كا فود خالق ہے كونك اگر براكام انسان نے خود پيدا كيا ہے تو اس سے الله تعالى كے در يع سے پناہ ما تكنے كا كيا فائدہ ہے۔ ﴿ وَاللّٰه أعلم اس حدیث كي تشريح حدیث: 6347 كے فوائد ميں گزر چكى ہے، اسے ایک نظر و كھ ليا جائے۔

باب: 14- الله بندے اور اس کے ول کے در مرافق اللہ مار کے در مرافق اللہ مارک ہوجاتا ہے

(١٤) بَابُ: ﴿يَعُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّةِ وَقَلْمِهِ.﴾

کے دضاحت: آیت کے اس مے کو بیجھنے کے لیے پوری آیت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو حسب ذیل ہے: ''اے ایمان والو!اللہ اوراس کے رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تصمیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمصارے لیے زندگی بخش ہواور جان لو کہ اللہ تعالی اوراس کے دل کے درمیان حاکل ہو جاتا ہے۔' ® اس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی انسانی دل کے اتنا قریب ہے کہ وہ داز، اداوے اور نیت تک کو جانتا ہے۔ دل بی خیر وشر کا منبع ہے، لبندا مسلمان کو رسول اللہ ظیل کی اطاعت میں دیر نبیں کرنی چاہیے درنہ ممکن ہے کہ بعد میں کوئی اور خیال پیدا ہو جائے اور انسان، اللہ تعالیٰ کی بات مانے کی بجائے دوسری طرف پھر جائے، اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے کہ انسان جیسا ارادہ یا نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس طرح کی را ہیں سمجھا دیتا ہے، اس بنا پر دل کو حق الامکان شیطانی وسوس کی آ ماجگاہ بنے ہے بچانا چاہیے اور اس کی واحد صورت ہے ہے کہ بلاتا خیر اللہ اور اس کے رسول کی خات کی جائے دول کو ایک طرح کی را ہیں سمجھا دیتا ہے، اس بنا پر دل کو حق الامکان شیطانی وسوس کی آ ماجگاہ بنے ہے بچانا چاہیے اور اس کی واحد صورت ہے ہے کہ بلاتا خیر اللہ اور اس کے رسول کی خات کی جائے دول کو ایک خریش کردہ حدیث اس امر کی مزید وضاحت کی جائے، چنانچہ رسول اللہ علی کرتے تھے: ''اے دلوں کے پھیر نے والے! ہمارے دلوں کو اپنی کرتے ہے۔ '' المام بخاری والے کی پیش کردہ حدیث اس امر کی مزید وضاحت کرتی ہے۔

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الدعوات، حديث: 6347. 2 فتح الباري: 625/11. 3 الأنفال 24:8. ﴿ سنن ابن ماجه، السنة، حديث: 199.

771٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُفَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ : أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أُخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَثِيرًا مَّا كَانَ النَّبِيُّ سَالِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَثِيرًا مَّا كَانَ النَّبِيُّ سَالِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَثِيرًا مَّا كَانَ النَّبِيُّ سَالِم، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ». النظر:

16617 حضرت عبدالله بن عمر عائبًا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی ماٹھایا کرتے ہے، انھوں نہیں، دلوں کو پھیرنے والے کی قتم!"

ATTES (PTV)

کنے فواکد وسائل: ﴿ مقلب القلوب کے معنی بید ہیں کہ اللہ تعالی بندے کے ول کو ایمان سے کفر افتیار کرنے کی طرف اور
کفر سے ایمان افتیار کرنے کی طرف چیر نے والا ہے، لیمی ایک موس کو کافر بنانے اور کافر کو کفر افتیار کرانے پر قاور ہے۔ ایک صدیف میں ہے کہ انسان کے ول کی مثال اس کہ کی طرح ہے جو ایک چیش میدان میں پڑا ہوا ور تیز وتند ہوائیں اس کو بھی سیدها اور بھی النا کر رہی ہوں۔ ﴿ ایک وتیج جیگل میں تیز وتند ہوا اور ایک ور اے پر کا بھلا کیا مقابلہ ہے۔ ﴿ ایما بغاری ہوئی نے اور اس کے ول کے درمیان حاکل ہونے کا مطلب بید بیان کیا ہے کہ اس ہے مراو ول کے اروا ور ل کے اروا ور ل کے اروا ول کے اروا ول کے اروا ول کے درمیان حاکل ہونے کا مطلب بید بیان کیا ہے کہ اس ہے مراو ول کے اروا ول کے درمیان حاکل ہونے کے مطلب بید بیان کیا ہے کہ اس بے مراو ول کے درمیان بین وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو چیرو یتا ہے۔ " اس کے بعدر سول اللہ تاہی نے ان ان الفاظ میں وعافر اللہ تاہی نے دوا گئی کا نقشہ اس وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو چیرو یتا ہے۔ " اس کے بعدر سول اللہ تاہی کی علی ان الفاظ میں وہ جس طرح وہ ہتا ہے ان کو چیرو یتا ہے۔ " اس کے بعدر سول اللہ تاہی کی علی دول کو ایش ورت اور خضر انداز میں اوا نہیں کیا جا سکا۔ محالہ کرام می کھی ان الفاظ میان فرمائے جو بہل صدیت میں بیان ہو بھی ہیں تو کیا آپ کو ہمارے متعلق اب محالیت پر فائز ہو جانے کے بعد بھی کو کی شخص قضا و قدر کے قاہرانہ تصرف سے بے خوف ٹیش ہو سکتا ہیں بندگی اس میں ہو کہ مخالیت بندگی اس سے کہ مقام کو کو نہی کو کہ خوب میں بیان ان ویک بیار میں بیات بھی چی ٹی تو گھر ہم بیسے کہ محالہ سرام عائی جو بری صدیک ان خطرات سے محفوظ تھے، جب ان کے متعلق بارگاہ نبوت سے بیات بھی چی ہی تو گھر ہم بیسے کہ محالہ سرام عائی جو بری صدیک ان خطرات سے محفوظ تھے، جب ان کے متعلق بارگاہ نبوت سے بیا جواب ملاقو گھر ہم بیسے کہ محالہ کی کو دور تا قوال لوگوں کا تو ذکر بی کیا ہو اس کو کیا کہ استعمان ان کے متعلق بارگاہ نبوت سے بیدواب ملاتو گھر ہم بیسے کہ دور تا قوال لوگوں کا تو ذکر بی کیا ہو اس کو کیا گھر ان کے مقابل کے دور کیا کہ ان کے دور کیا گھر ہم بیسے کہ دور کیا گھر ہم بیسے کہ دور کیا گھر ہم بیسے کہ دور کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کے دور کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا کے دور کیا گھر ک

٦٦١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ وَبِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَالَا: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِابْنِ صَيَّادٍ: اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِابْنِ صَيَّادٍ: هَنَالً: اللهُ خُه قَالَ: اللهُ خُه قَالَ: اللهُ خُه قَالَ:

ا 16618 حضرت ابن عمر عالما سے روایت ہے، افعول نے کہا: نبی المالاً نے ابن صیاد سے فر مایا: ''میں نے تیر سے لیے ایک بات اپنے ول میں چھپا رکھی ہے (بتا وہ کیا ہے؟'') اس نے کہا: وہ دخ ہے۔ آپ اللہ نے فر مایا: ''بد بخت، دور ہو جا! تو اپنی حیثیت سے ہرگز آ گے نہیں ہو ھ

«اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ»، قَالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ: «دَعْهُ، إِنْ يَكُنْهُ فَلَا تُطِيقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ».

سکے گا۔'' حضرت عمر ٹٹاٹٹا نے عرض کی: آپ جھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اڑاؤں۔آپ نے فرمایا:''اسے چھوڑ دو، اگریہ وہی ہے تو تم اسے قل نہیں کر سکتے اور اگریہ وہ نہیں تو اس کے قل کرنے میں شمصیں کوئی فائدہ نہیں۔''

الله تواکد و مسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْهِ کا مطلب به تھا کہ اگر به وہی دجال ہے جس کا خروج اور لوگوں کو گراہ کرنا، الله تعالی کے علم میں ہے تو تحمارا خالق و مالک صحیب اسے قل کرنے کی قدرت نہیں دے گا بلکہ درمیان میں حاکل ہو جائے گا۔ اگر سجے اسے قل کرنے کی قدرت دے دے تو الله تعالی کے علم میں نقص آئے گا جو محال ہے۔ مقصد بہ ہے کہ تقدیر کا فیصلہ قطعی اور اٹل ہے۔ اگر کہیں کس کے لیے ٹل سکتا تو آج محفرت عمر شائل کو یہ کہ کر مایوں نہ کیا جاتا کہ تم اس نیچ (ابن صیاد) کو قل کر ہی نہیں کتے ۔ ﴿ محفرت عیدی ملینہ کا دنیا میں دوبارہ آنا اور تشریف لا کر دجال کو قل کرنا تقدیر کے ان حتی فیصلوں میں داخل ہو چکا ہے جو انگل ہیں۔ یہاں حضرت عمر شائل بیس۔ یہاں حضرت عمر شائل بیس۔ یہاں حضرت عمر شائل کو جاتے کہ اس خوا کہ کو بیان کر کے اپنے فیصلے کو نال دیتا تو آج ہی بدامت ان ہولناک مصائب ہے نجات پالیتی جن کے تصور ہے رو گئلے کھڑے ہوجاتے ہیں، مگر اس ذات بے نیاز کو اس کی کوئی پروانہیں ہے۔ ﴿ اس وضاحت کے بعد حضرت عمر شائل کے دل میں یہ وسوسہ بھی پیدائیس ہوا کہ لاؤ، ذرا آز ناکش تو کر کے دیکھوں کہ بچھ میں اس کے قل کی طاقت ہے یا نہیں۔ بہر حال تقدیر میں جس طرح دجال کا قل مقدر ہو چکا ہے۔ اس طرح دجال کا قل محمد ہو جکا ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ جائے محمد ہوا کے محمد ہوا کے محمد ہو جکا ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ جائے مگر ہوکس اور سبب ہے، وہ یقینا قل ہوگا گر اس سبب سے جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ قبل تو ہو جائے گر ہوکس اور سبب ہے، وہ یقینا قل ہوگا گر اس سبب سے جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ قبل تو ہو جائے گر ہوکس اور سبب سے، وہ یقینا قل ہوگا گر اس سبب سے جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ قبل تو ہو جائے گر ہوکس اور سبب سے، وہ یقینا قل

باب: 15- (ارشاد باری تعالی:) "آپ کد دین، میں صرف وہی (نقصان) پنچ گا جو الله تعالی نے مارے لیے لکھ دیا ہے" کا بیان

کتب کے معنی ہیں: قضی، یعنی اس نے فیصلہ کیا۔ جاہد نے کہا: ﴿ بِهَا تِنِیْن ﴾ کی تفییر یہ ہے کہ تم کی کو گراہ نہیں کر عجة مگر اسے جس کی قسمت ہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ لکھ دی ہے۔ اور انھوں نے ﴿ فَدَّرَ فَهَدٰی ﴾ کی تفییر کرتے ہوئے کہا: جس نے نیک بختی اور شقاوت دونوں تقدیم میں لکھ دیں اور جس نے جانوروں کو ان کی چراگاہ بتائی۔



قَضَى. قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ بِفَنِينَ ﴾ [الصافات: ١٦٢]: بِمُضِلِّينَ إِلَّا مَنْ كَتَبَ اللهُ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ. ﴿ قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ [الاعلى: ٣]: قَدَّرَ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ، وَهَدَى الْأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا.

امام بخاری نے کتب کے معن قصیٰ کے ہیں۔اس تعبیر میں اشارہ ہے کہاس دنیا میں جو حوادث،مصاعب اور

قط سالی یا خوش حالی آتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے متعلق جو چاہتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے اور انھیں اجھے برے حوادث سے دوچار کرتا ہے۔ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اور لوح محفوظ میں لکھے ہوتے ہیں۔ واللّٰه أعلم.

[6619] حفرت عائشہ رہا ہے روایت ہے، انھوں نے رسول اللہ طاعون کے متعلق دریانت کیا تو آپ نے فرمایا: ''طاعون ایک عذاب تھا، اللہ جس پر چاہتا اے نازل کرتا، لیکن اللہ تعالی نے اہل ایمان کے حق میں اے باعث رحمت بنا دیا ہے، البذا جو شخص طاعون میں مبتلا ہواور یہ یہتیاں رکھتا ہو کہ جو کھاس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اس کے علاوہ اے کوئی تکلیف نہیں پڑنے سکتی، پھر صبر کے ساتھ تواب کی امید میں ای شہر میں پڑا رہے تو اے شہید کے برابر ثواب ماتا ہے۔''

1119 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ يَعْمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَنْهُ أَنَّهَا سَأْلَتْ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيُّ عَنِ الطَّاعُونِ، فَقَالَ: سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيُّ عَنِ الطَّاعُونِ، فَقَالَ: اللهُ رَحْمَةً لُلْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدِ يَّكُونُ فِي بَلَدِ اللهُ رَحْمَةً لُلْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدِ يَكُونُ فِي بَلَدِ اللهُ رَحْمَةً لُلْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدِ يَكُونُ فِي بَلَدِ يَكُونُ فِي بَلَدِ يَكُونُ فِي بَلَدِ عَبْدِ يَكُونُ فِي بَلَدِ عَالِمَ اللهُ لَهُ مِنْ الْبَلَدِ عَبْدِ لَهُ مِنْ الْبَلَدِ عَالِمَ اللهُ لَهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ اللهِ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ اللهِ اللهِ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ اللهِ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ لَهُ إِلّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ اللهِ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

TEVE

انسان جلدی موت کا لقمہ بن جاتا ہے۔ طاعون جیسی تکلیف وہ بیاری و نیا شی الب اسب ہی وجہ ہے بخار ہوتا ہا اور النس تکھٹے فوا کدومسائل: ﴿ طاعون آلیہ بھوڑے ہے شروع ہوتا ہے جو بغل یا گرون پر نکلتا ہے، اس کے شہر میں طاعون آئے تو ور کر رسول النہ تکھٹے کی امت کے لیے باعث رحمت بنادیا گیا ہے جس کی چند شرائط ہیں: \* جب اس کے شہر میں طاعون آئے تو ور کر وہاں ہے بھاگ نہ جائے کیونکہ ور کر بھا گنا اس کی پختگی اور تقدیر پر اعتاد کے خلاف ہے۔ \* شہر میں رہنا ہی ہوتو صابر بن کر رہے کی کاروباری یا براوری کی مجودی ہے نہ ہو۔ \* وہاں رہے ہوئے تو اب کی نیت کو شامل کرلے کیونکہ اعمال میں نیت کو بڑا وہا ہوتا ہو۔ \* بیعقیدہ دکھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے مقدد میں کھودیا ہے نہ تو اس کے ظلاف ہوسکتا ہے اور نہ اس مے فراری مکن ہے۔ اگر ان شرائط کی اواب طبح گا۔ ﴿ بیموال رضا بالتصناء کے عقیدے ممکن ہے۔ اگر ان شرائط کی اواب طبح گا۔ ﴿ بیموال رضا بالتصناء کے عقیدے ہوں کو کہ بیدہ کو تو اب طبح گا۔ ﴿ بیموال رضا بالتصناء کے عقیدے ہوں کو کو کہ بیدہ مومن ان مصائب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے امتحان مجھ اللہ ہیں نہ ہوتا ہے، بندہ مومن ان مصائب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے امتحان مجھ انہ اور صبر کرتا ہوں کو کہ انہ اس کو تقدیم کو کہ انہ کال کی تمنا اور اجھے کرواد کی جبح کرتا ہے، ای کو تقدیم کو نوال صادر ہوت میں وقت میں وین کی جایت کے لیے خطرات مول لیتا ہے اور اس پر لوگوں کو ہوتے ہیں اور اجھے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، نیز وہ راہ حق ہیں دین کی جایت کے لیے خطرات مول لیتا ہے اور اس پر لوگوں کو ہوتے ہیں اور اجھے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، نیز وہ راہ حق ہیں دین کی جایت کے لیے خطرات مول لیتا ہے اور اس پر لوگوں کو ہوتے ہیں اور اور جے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، نیز وہ راہ حق ہیں دین کی جایت کے لیے خطرات مول لیتا ہے اور اس پر لوگوں کو ہوتے ہیں اور اور جے اور اور جے اور اور جی میں دین کی جایت کے لیے خطرات مول لیتا ہے اور اس پر لوگوں کو ہوتے ہوں کو بیا ہوتے ہیں، نیز وہ راہ حق ہیں وین کی جایت کے لیے خطرات مول لیتا ہے اور اس پر لوگوں کو ہوتے ہوتے ہیں ، نیز وہ راہ حق ہیں وین کی حمایت کے لیے خطرات مول لیتا ہے اور اس پر لوگوں کو سے معرف کو بیا ہوتے ہیں وی کی جایت کے لیے خطرات مول لیتا ہو اور اور کو بھول کو کیا کے کو بھور کی کو کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کو کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور

آمادہ کرتا ہے۔ ﴿ ایمان بالقدر کے ذریعے سے انسان مایوی اور ناامیدی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، نیز نقصان اور پریشائی کے وقت خوکشی جیسی لعنت کو گلے نہیں لگا تا۔ ﴿ حافظ ابن حجر اللهٰ لکھتے ہیں کہ امام بخاری اللهٰ کا اس حدیث ہیں تقصود یہ ہے کہ انسان کو جو تکلیف بھی پہنچتی ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ شدہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس پرمبر کرے ادر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اجرو ثواب کی امیدر کھے۔ ' ا

باب: 16- (ارشاد باری تعالی:)"اگر الله مین میراه نه دکها تا تو بهم بهی بیراه نه پاسکتے تھے" نیز "اگر الله تعالی نے مجھے ہدایت کی ہوتی تو میں الل تعقوی

(١٦) بَابُ: ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنَّ هَدَنَنَا اللَّهُ ﴾ [الاعراف: ٤٣] ﴿ لَوْ أَنَّ اللَّهُ هَدَنِنِي لَسَّكُ ﴾ [الاعراف: ٤٣] ﴿ لَوْ أَنِّ اللَّهُ هَدَنِنِي

کے وضاحت: اہام بخاری رفیظ نے اس عنوان میں دوآیات کا حوالہ دیا ہے، آپ بیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ''لُو لاً'' کا استعال اللہ تعالی کے احسان واقتان کے لیے استعال ہوتو جائز ہے، اس طرح حرف لو اگرا پی بدعقیدگی یا بدعملی کوسہارا دینے کے لیے استعال کیا جائے تو محل نظر ہے جیسا کہ آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ قیامت کے ون کا فر کہے گا:''افسوس! میری اس کوتا ہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا اور بلا شبہ میں تو نداق اڑا نے والوں میں سے تھایا یوں کہے: اگر اللہ جمجھے ہدایت دیتا تو میں اللہ تقویٰ میں سے ہوتا۔'' کہ محمراس حسرت کا کہھ فائدہ نہ ہوگا کیونکہ عمل کا وقت گزر چکا ہوگا۔ بہر حال تقدیر کے باب میں لوگا استعال انتہائی کل نظر ہے جیسا کہ ہم آئندہ اس کی وضاحت کریں گے۔

- ٦٦٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ - هُوَ ابْنُ حَازِمٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَشِحُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَتُقُلُ مَعَنَا التُّرَاب، وَهُوَ يَقُولُ:

166201 حضرت براء بن عازب ٹاٹھاسے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے غزوہ خندق کے دن نی ٹاٹھا کو دیکھا، آپ ہمارے ساتھ مٹی اٹھارہے تھے اور فرمارہے تھے:

> «وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا الْمَتَدَيْنَا وَلَا صُمْنَا وَلَا صَلَيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَتَبُّتِ الْأَفْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

"الله كى قتم! اگر الله نه بوتا تو بهم بدايت نه پا سكنة نه روزه ركه سكنة اور نه نماز پراه سكنة الله الله! بهم پر سكينت نازل فرما اگر بهم وشمن سے لؤیں تو بهمیں ابت قدم ركھ مشركین نے بهم پر زیادتی كی ہے مشركین نے بهم پر زیادتی كی ہے

إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا». جس وقت أصول نَ فَتَ كا اراده كيا توجم نَ الكاركرديا" (راجع: ٢٨٣٦)

🚨 فوائدومسائل: 🛱 اس حدیث میں' لُولا'' کا استعال الله تعالیٰ کے احسان کے طور پر استعال ہوا ہے، ایسا جائز ہے اور قرآن کریم میں اس کی متعدد مثالیں موجوو ہیں، البتہ اپنے عجز کوظا ہر کرنے کے لیے یا تقدیر پر تدبیر کو حاکم بنانے کے لیے ''لو'' كا استعال شرعاً جائز نبيس جيباكدورج ذيل حديث ع معلوم بوتا ب: "جو چيز تخفي نفع دے اس كے ليے حريص بنو، اس كے حصول کے لیے اللہ سے مدوطلب کروادر عاجزی اختیار نہ کرد۔ادر اگر بھی کوئی نقصان ہو جائے تو اس طرح نہ کہنا: اگر میں ایسا كرتا توابيا موجاتا بككه يول كبنا كه الله تعالى في اى طرح مقدر فرما ديا تفا، لبذا جيها اس في جام تفااى كيموافق موكيا كيونكه اس"ار" کے کلے سے شیطانی عمل کا دردازہ کھلتا ہے۔ " ﴿ اِس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جوانسان نفع ادر فا کدہ دینے دالے اممال میں حریص نہیں وہ عاجز انسان ہے۔انسان کا کمال عجز اختیار کرنے میں نہیں بلکہ کامیابی کے لیے سرتوڑ کوشش کرنے میں ہادر میعقیدہ رکھ کر جدو جہد کی جائے کہ ہمارے مقدر میں جولکھا جا چکا ہے سیاس کے لیے ہے، لیعن تدبیر کرنا ضردری ہے لیکن اے حاکم بنا کرنہیں بلکہ تقدیر کامحکوم بنا کرکوشش کی جائے۔اب اگر تدبیر کارگر نہ ہوئی ادراسباب اختیار کر لینے کے بعد مقصد پورا نه بوسكا توبيكبنا شردع كرديا جائے، اگريس يول كرتا تو كامياب بوجاتا۔ يہ بھى دراصل تقدير كوقد بيركا محكوم بنانے كمترادف ہے، اس لیے بیمومن بندے کی شان نہیں بلکہ بیشیطان کی حرکت ہے کیونکہ اب اگر، مگر کہنے سے سوائے ندامت، پھیمانی ادر افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جومقدرتھا وہ تو ہو چکا، لہذا اب اگر مگر کے دردازے کو کھولنے کا فائدہ؟ ہاں جد دجمد کے بعد بھی اگرمقصد حاصل نہ ہوتو اب اسے قضائے البی کے حوالے کر دینا بیرمون کی شان ہے ادر بیاس کے لیے باعث تملی بھی ہے، لہذا تیجہ ظاہر ہونے سے پہلے قد بیرے غفلت کا نام مجز ہے، اسے تقدیر پر اعتماد کا نام نہیں ویا جا سکتا اور نتائج کے خلاف ہونے کی صورت میں اپنی تدبیر کی ممزدری کو یاد کرنا شیطانی عمل ہے ادر اسے تقدیر البی کے حوالے کر دینا مومن کی شان ہے۔ 🕲 امام بخاری وطف سے بتانا چاہتے ہیں کہ قضا وقدرائی جگہ پر ہے اور کسب وافقیارائی جگہ پرلیکن شان مؤمن بیے ہے کہ کامیابی ہویا ناکامی ددنوں حالتوں میں وہ اپنی بندگی ادر عبود یت کو قائم رکھے ادر شیطان کو در آنے (مھے ادر داخل ہونے) کا موقع نددے۔اس کی صورت سے کہاہے معاملات کے لیے بوری جد دجہد کرے، پھر اگر نتیجہ موافق برآ مد ہوتو اس پر اترائے نہیں ادر اگر خلاف ہو جائے تو اس پر بےمبری کا مظاہرہ نہ کرے۔قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں بھی یہی سبق دیا گیاہے:'' تا کہ اس برغم نہ کھاؤ جوتهمين حاصل نه ہور کا ادراس پراترا دُنہیں جوتهمیں عطافر مایا۔'<sup>©</sup>



# أيمان اورنذور كے معنی ومفہوم اوران کی اقسام

أيمان، يَمِين كى جَمْع ہے۔ لغوى طور پر دائيں ہاتھ كو يدمين كہا جاتا ہے۔ اس لفظ كوتم كے ليے استعال كيا جاتا ہے كونكد الل عرب جب كى معاط بين ہاہم حلفيہ معاہدہ كرتے تو ہرخض اپنے ساتھى كا دايال ہاتھ پكڑتا اور قتم كھا كر پختہ وعدہ كرتا، اس بنا پر يمين كا لفظ قتم پر بولا جانے لگا۔ اس كى دوسرى توجيہ اس طرح بيان كى گئى ہے كہ دايال ہاتھ طاقت كے لكاظ ہے جے پكڑے وہ دوسرول كى دست و برد سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ اس مناسبت سے يمين كا اطلاق قتم پر ہونے لگا كہ جس چيز كے متعلق قتم كھائى جائے وہ چيز بھى محفوظ ہوجاتى ہے۔ اس طرح نذور، نذركى جمع ہے۔ لغوى طور پر ذھے دارى كو نذركہا جاتا ہے۔ چونكہ انسان خود پر اس كے ذريعے ہے ايك غير واجب چيز كواپنے ذھے لے ليتا ہے، اس ليے اسے نذر كا نام ديا جاتا ہے، وہ ذھے دارى عبادت يا صدقہ ياكسى دوسرى چيز كے متعلق ہوتى ہے۔ چونكہ احكام اور نتیج كے اعتبار كا نام ديا جاتا ہے، وہ ذھے دارى عبادت يا صدقہ ياكسى دوسرى چيز كے متعلق ہوتى ہے۔ چونكہ احكام اور نتیج كے اعتبار سول اللہ عالی ہى چيز كے دو نام ہیں، اس ليے امام بخارى برائش نے ان دونوں كو ايك عنوان ميں بيان كيا ہے۔ وسول اللہ عالی نذركا كفارہ دى بتايا ہے جوقم كا ہے، فرمان نبوى ہے: "نذركا كفارہ قسم كا كفارہ ہے۔" ثاركا كفارہ قسم كا كفارہ ہے۔" ثاركا كفارہ قسم كا كفارہ ہے۔" ثور كا كفارہ تسم كا كفارہ ہے۔" ثور كا كفارہ ہے۔" ثاركا كفارہ تسم كا كفارہ ہے۔" ثاركا كفارہ تسم كا كفارہ ہے۔" ثور كسال اللہ عنوان كل كفارہ تسم كا كونا ہے۔ تور كا كفارہ ہے۔" ثور كونا كونا ہے۔ تور كا كفارہ ہے۔" ثور كا كفارہ ہے۔" ثور كونا كونا ہے۔ تور كا كونا ہے تور كونا كونا ہے۔ تور كونا كونا ہے تور كونا كونا ہے۔ تور كونا كونا ہے تور كونا كونا ہے۔ تور كونا كونا ہے۔ تور كونا كونا ہے تور كونا كونا ہے۔ تو

کی بات کومضبوط کرنے اور اس میں زور پیدا کرنے کے لیفتم کھائی جاتی ہے۔ شریعت نے اسے مشروع قرار دیا ہے۔ اگر کسی اجھے کام کے لیفتم کھائی گئی ہوتو شریعت نے اسے پورا کرنے کی تاکید کی ہے اور اگر کسی برے یا گناہ کی ما کھائی ہے تو اسے پورا نہ کرنے اور تیم تو ڈر دینے پر زور دیا ہے اور اس جرم کی پاداش بیس کفارہ اوا کرنے کا تھم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مقصد کے بغیر تیم اٹھا تا ہے تو شریعت نے اسے ناپند کیا ہے کوئکہ اس انداز سے تیم اٹھانے سے اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کی تو بین ہوتی ہے، اس کے علادہ قتم اٹھانے والا لوگوں کی نگا ہوں بیس بھی گر جاتا ہے۔ فقہائے اسلام نے تیم کی درج ذیل تین قسموں کی نشاندہ ہی گئی ہے: ٥ کیمین غموس، یعنی جھوٹی قتم بھی و ذاتی فائدے کے لیے کھائی جاقی ہوئی ہے اور جاتا ہے۔ اس تیم کی جھوٹی قتم بھی تو ذاتی فائدے کے لیے کھائی جاتی ہے اور جھوٹی قتم اٹھاتے ہیں۔ اس طرح کی تمام تسمیس بھی دوسرے کا حق مارنے کے لیے۔ بعض لوگ عادت کے طور پر جھوٹی قتم اٹھاتے ہیں۔ اس طرح کی تمام تسمیس شریعت کی نظر میں بیرہ گناہ ہیں، بلکہ قرآن کریم نے جھوٹی قتم کا تعلق نفاق سے جوڑا ہے، اس بنا پر جھوٹی قتم بہت بڑا گناہ اور قابل ملامت فعل ہے۔ 0 کیمین لغو: بے کار اور بے مقصد تیم قرآن کریم نے صراحت کی ہے کہ لغوتی پر مؤاخذہ گناہ اور قابل ملامت فعل ہے۔ 0 کیمین لغو: بے کار اور بے مقصد تیم قرآن کریم نے صراحت کی ہے کہ لغوتی پر مؤاخذہ

نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''اللہ تعالیٰ تھاری لغوقہ ول پرتھاری گرفت نہیں کرے گالین جو تسمیں تم ہے دل سے کھاتے ہوان پر ضرور موافذہ کرے گا۔'' اہل عرب میں بات بات پر قسمیں کھانے کا عام رواج تھا اور ان میں سے زیادہ تر قسمیں یا تو محض تکیء کلام کے طور پر ہوا کرتی تھیں یا پھر کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے استعال کیا جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ دی ان نے پہلی تم کو بیان کیا ہے کہ آ دی عام بات چیت میں جو لا واللہ اور بلی واللہ کہد جتا ہوہ جو اتن تعالیٰ کیا کہد جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ دی ان نے پہلی تم کو بیان کیا ہے کہ آ دی عام بات چیت میں جو لا واللہ اور بلی واللہ کہد جتا ہوہ کہ بین لغو ہے جس پر مؤافذہ نہیں ہوگا۔ \* ن بیمین منعقدہ: اس سے مراد وہ تم ہے جو آ دی کی کام کے آئدہ کرنے یا نہ کرنے کے متعلق کھا تا ہے۔ اس قسم کا تھا ہے کہ جس کام کے کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے وہ کام جب نہ کرے گا یا ہوں کا مرادہ کی اس خوری کے دی کر امام بخاری والی ایک مستقل عنوان میں کہ تو اس کے نہ کرنے گا جس کا ذکر امام بخاری والی اس تم میں قصد وارادے کا پایا جانا ضروری ہے کیونکہ قر آن کر بم نے اس کے لیے عَقَدْ تُم کی اس تم میں قصد وارادے کا پایا جانا ضروری ہے کیونکہ قر آن کر بم نے اس کے لیے عَقَدْ تُم کی اس نے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک دل کا ارادہ اور نیت شائل نہوتم نہ ہوگی۔

دیروتم نہ ہوگی۔

ا مام بخاری راش نے فتم اور نذر کے احکام و مسائل بیان کرنے کے لیے ستای (87) مرفوع احادیث کا انتخاب کیا ہے جن میں اٹھارہ (18) احادیث نذر سے متعلق ہیں، ان پر تقریباً (33) تینتیں چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کیے ہیں جن میں اٹھارہ (23) تقریبی اٹھارہ (23) تقریبی اور دس (10) عنوان نذر سے متعلق ہیں۔ چیدہ چیدہ حسب ذیل ہیں: رسول اللہ ٹاٹھا کی متم کس انداز سے ہوتی تھی؟ اپنے باپ دادا کی قتم نداٹھائی جائے۔ لات وعزی اور دیگر طواغیت کے نام کی قتم نداٹھائی جائے۔ الات وعزی اور دیگر طواغیت کے نام کی قتم نداٹھائی جائے۔ اگر جھول کرفتم کے منافی کام کر لیا جائے تو کیا تھم ہے؟ کیمین غوس کا کیا تھم ہے؟ قتم میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ ای طرح نذر کے متعلق جت جت عنوانات حسب ذیل ہیں: نذر کے طور پر اپنا مال ہدیہ کر دینا، نذر کے اعتبار سے کسی چیز کوخود پر حرام کر لینا، نذر کو پورا کرنے کی اہمیت، نذر کو پورا نہ کرنے کا گناہ، نذرا چھے کا موں میں ہونی چا ہے۔ اگر مرنے والے کے ذمے کوئی نذر ہوتو کیا کیا جائے؟ ایسی چیز کی نذر ماننا جس کا وہ مالک نہیں یا کسی گناہ کی نذر ماننا۔

اس طرح امام بخاری دالط نے تعم اور نذر کے متعلق بے شارا دکام ذکر کیے ہیں جن کی ہم آئندہ تفصیل بیان کریں گے۔ بہر حال تم کے متعلق درج ذیل امور کا خیال رکھنا چاہیے: ٥ قتم ہمیشہ اچھے امر کے متعلق کھائی جائے۔ تتم کھانے کے بعد قتم کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ٥ تکیه کلام کے طور پر قتم اٹھانے سے پر ہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ ٥ جب قتم کھانی ہوتو صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی قتم اٹھائی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری کسی چیز کی قتم

اٹھانا کفریا شرک ہے۔ ٥ جھوٹی قتم نہ اٹھائی جائے کیونکہ ایسا کرنا کبیرہ گناہ اور جہنم میں جانے کا موجب ہے۔ ٥ جو شخص کسی کام کرنے کی قتم اٹھائے، پھران شاءاللہ کہہ دے تو کام نہ کرنے پرکوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ کفارہ ہی دینا پڑے گا۔ ٥ قتم میں قتم دلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ ٥ اگر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قتم اٹھالی جائے پھراس کے کرنے یا نہ کرنے میں بہتری ہوتو بہتر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی قتم کوتوڑ دیا جائے اور کفارہ دیا جائے۔

ای طرح نذر کے سلیلے میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھا جائے: ۞ نذرا سے عہد کو کہاجاتا ہے جوخودانسان اپنے اوپر واجب قرار دے لیتا ہے، البذا انسان کو جاہیے کہ وہ کی اجھے عہد کو اپنے ادپر داجب کرے، اسے نذر طاعت کہتے ہیں۔ اس کی تین تسمیں ہیں: ۞ واجبات کی ادائیگی، مثلاً: نماز وجھانہ، صوم رمضان ادر بیت اللہ کا جج کرنا۔ ۞ داجبات کے علاوہ دیگر عبادات کی علاوہ دیگر قربات کی نذر، مثلاً: تیار داری کے علاوہ دیگر عبادات کی نذر، مثلاً: صدقہ کرنا یا اعتکاف بیٹھنا۔ ۞ عبادات کے علاوہ دیگر قربات کی نذر، مثلاً: تیار داری اور فقراء کی خبر گیری کرنا۔ نذر کی ایک قتم نذر مصیت بھی ہے۔ وہ ایسا عہد ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، مثلاً: شراب نوشی، سودخوری اور رشوت ستانی۔ اس قتم کی نذر کو ترک کرنا ضروری ہے بلکہ شریعت نے ایسی نذر سے منع کیا ہے اور اس فتم کی نذر کا کفارہ ہے۔ امام بخاری دائلا نے اس قتم کے متعدد احکام و مسائل بیان کیے ہیں۔ قار کین کرام ہماری خدکوری اور شوت تا میں اچھے کام کرنے اور ہماری خدکوری توفیق دے۔ آمین،



#### ينسب أللهِ النَّخَيِ النَّحَيدِ

## 83- **كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ** قىمول اورنذرول سے متعلق احكام ومسائل

باب:1- ارشاد باری تعالی: "الله تعالی تمهاری لغو قسموں پرتمهاری گرفت نبیس کرے گا" کابیان

(١) [بَابُ] قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ إِللَّهُ وَالمائدة: ٨٩]

خطے وضاحت: نغوقسموں سے مرادالی قسمیں ہیں جوانسان کھیکام کے طور پراٹھا تا ہے، جیسے لا واللہ اور بلی واللہ ایک قسموں پراللہ تعالیٰ موّا فذہ نہیں فرمائے گا اوران پرکوئی کفارہ نہیں ہے، البتہ جوشم دل کے اراد سے ساٹھائی جائے اس کی دوشمیں ہیں: وجوشم کی درست بات پراٹھائی جائے اور اس کا تعلق سنفقبل سے ہوتو اسے شم کے مطابق پورا بھی کر دیا جائے تو الی قشم پر کفار سے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا ۔ وہ شرعاً ممنوع ہوتو اسے تم کے مطابق پورا بھی کر دیا جائے تو الی قشم پر کفار سے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا ۔ وہ شرعاً ممنوع ہوتو اسے تم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے ۔ ایک قسم الی بھی ہے کہ جس کام پرشم اٹھائی گئی وہ ممنوع تو نہ تھا گر اس کام پرشم نہ اٹھائی گئی وہ ممنوع تو نہ تھا گر اس کام پرقسم نہ اٹھائی تھی ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی، ایس تسم کو بھی اٹھائی تھی ہوتا ہوتا ہے۔ امام بخاری دُلاہ کا مقصد شم کے احکام بیان کرنا ہے جس کی تفصیل آئندہ پیش کردہ احادیث میں ذکر ہوگی۔

7771 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُفَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ: أَخْبَرَنَا عِبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدَّيقَ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْتَهِينِ، وَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ اللهِي هُوَ خَيْرٌ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي. [راجع: ٤٦١٤]

 کے فوائد ومسائل: ﴿ ایک روایت کے مطابق اس صدیت کا آغاز اس طرح ہے، سیدہ عائشہ ٹاٹھا فر ہاتی ہیں کہ لغوقسموں سے مراد الی تسمیں ہیں جوانسان تکریکلام کے طور پر کہد دیتا ہے، جیسے لا واللہ اور بلی واللہ۔ ﴿ ﴿ الم بخاری واللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس تتم کی لغوقسموں پرکوئی کفارہ نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم نے اس کی صراحت کی ہے۔ جب سیدہ عائشہ ٹاٹھا پر تہمت گی تو تہمت لگانے والوں ہیں حضرت مطع بھی شامل ہے جن کی حضرت الوبکر ٹاٹھا کفالت کرتے ہے۔ انھوں نے غیرت ہیں آکر قشم اٹھائی کہ وہ آئندہ اس پر کچھ بھی فرج نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیت اتاری: ''اور تم ہیں سے فضیلت اور وسعت والے لوگوں کو اس بات پر شم نہیں کھائی چاہیے کہ وہ قرابت داروں ، سکیفوں اور اللہ کی راہ ہیں جبرت کرنے والوں کو (اپنا مال نہیں) دیں گے، انھیں چاہیے کہ وہ آخیس معاف کر دیں اور ان سے درگز رکریں کیا تم پہند نہیں کرتے کہ اللہ تصمیں بخش دے؟ '' ﴿ اس آیت کے تازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیت بھٹ فرز ااس بھم کے سامنے سر تسلیم فم کردیا اور پہلے ہے بھی زیادہ ان اس آیت کے تازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیت بھٹ فرز ااس بھم کے سامنے سر تسلیم فم کردیا اور پہلے ہے بھی زیادہ ان

[6622] حضرت عبدالرحمان بن سمره المطلقات روایت ہے،
انھوں نے کہا: نبی طالق نے فرمایا: "اے عبدالرحمان بن سمره!
امارت طلب نہ کرنا کیونکہ اگر طلب کرنے سے مجھے امارت
دی گئی تو تو اس کے سپر دکر دیا جائے گا اور اگر طلب کے بغیر
مختبے امارت سونپ دی گئی تو تیری مدد کی جائے گی۔ اور جب
تو قتم کھائے، پھر اس کی خلاف ورزی جس مجھے بہتری نظر
آئے تو اپنی قتم تور کراس کا کفارہ دے دواور جو کام بہتر ہو
اسے ضرور کرو۔"

٦٦٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا الْمَصْنُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: الْحَسَنُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "يَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنَ سَمُرَةً! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ فَيْرَهَا وَلِينَهُا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًهَا فَكَفَّرُ عَنْ يَمِينِ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مُنْهَا فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكُ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرًا مُنْهَا فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكُ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرًا مُنْهَا فَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكُ وَائْتِ الَّذِي هُوَ

خَيْرًا . [انظر: ۲۷۲۲، ۷۱٤٦، ۷۱٤۷]

خلفہ فوائدومسائل: ﴿ الركونَى آدى خودكوكى منصب كے اہل ہجتتا ہے اور اسے معلوم ہے كہ كوئى دوسرا اس منصب پرآكر ملك ولمت كا نقصان كرے گا تو امارت طلب كرنے ميں كوئى حرج نہيں جيسا كہ حضرت يوسف علينانے وزارت مال كا قلمدان خود طلب كيا تھا۔ اس كى تفصيل كتاب الا دكام حديث : 7147,7146 ميں بيان ہوگى، البتہ اس مقام پر بيحديث بيان كرنے كا مقصد بيہ ہے كہ اگر كوئى محض كى كام كے كرنے يا نہ كرنے كا قتا ہے كہ اگر كوئى محض كى كام كے كرنے يا نہ كرنے كافتم اٹھا تا ہے كين وہ بجھتا ہے كہ تم توثر كروہ كام كرتا يا نہ كرتا بہتر ہے تو اپنى تتم كا كفارہ دے دے جيسا كہ ايك دوسرى حديث ميں ہے: ''اگر كوئى قتم اٹھا تا ہے، پھر ديكھتا ہے كہ اس كے غير ميں بھلائى ہے تو بہتر كام كرئے اور اپنى تتم كا كفارہ دے دے۔'' ﴿ ايك حديث ميں ہے: ''بہتر كام كرئے راورا پنى قتم كا كفارہ دے دے۔'' ﴿ ايك حديث ميں ہے: ''بہتر كام كرئے راورا پنى قتم كا كفارہ دے دے۔'' ﴿

آ صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4813. ﴿ النور 22:24. ﴿ فتح الباري: 11/631. ﴿ مسند أحمد: 258/4. ﴿ مصنح مسلم، الأيمان، حديث: 4277 (1651).

٦٦٢٣ - حَدَّثْنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ [6623] حضرت ابوموى اشعرى والله عن روايت ب، انھوں نے کہا: میں چنداشعری لوگوں کے ہمراہ نبی ٹاٹیٹر کی زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ خدمت میں حاضر ہوا اورآپ سے سواری کا مطالبہ کیا۔ آپ أَبِيهِ قَالَ: أَنَبْتُ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَهُطٍ مِّنَ عَلَيْهُم في فرمايا: "الله كالتم إيس تحسيس سواري نبيس ويسكنا الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ اور نہ میرے پاس کوئی چیز ہی ہے جس پر شمصیں سوار وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ"، قَالَ: ثُمَّ لَبِثْنَا كرول ـ " حضرت ابوموى ولفظ نے كہا: پھر ہم جس قدر الله كو مَا شَاءَ اللهُ أَنْ نَلْبَكَ ثُمَّ أُتِيَ بِنَلَاثِ ذَوْدٍ غُرُّ منظور تھا دہاں تھبرے رہے، اس دوران میں سفید کوبان الذُّرٰي فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا - أَوْ والے تین اون آپ تالل کے پاس لائے گئو آپ نے مَّالَ بَعْضُنَا -: وَاللهِ لَا يُبَارَكُ لَنَا، أَتَيْنَا النَّبِيِّ ہمیں ان پرسوار کر دیا۔ جب ہم وہاں سے روانہ ہونے لگے عَلَيْ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَّا يَحْمِلْنَا ثُمَّ حَمَلْنَا، توجم نے یا ہم میں سے بعض نے کہا: الله کی قتم! ان میں فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَنُذَكِّرُهُ فَأَتَيْنَاهُ جارے لیے کوئی برکت نہیں ہوگی کیونکہ ہم نی عظیم کے فَقَالَ: ﴿ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي پاس آئے تھے اور آپ سے سواری کا مطالبہ کیا تھا تو آپ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرْى نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ جمیں سواری مہیانہیں کر سکتے چھرآپ غَيْرَهَا خَيْرًا مُنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَّمِينِي ۗ وَأَتَيْتُ ن بميل سواريال عنايت كى بين، للغاتم سب نبى تلكم كى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، خدمت مين واليل جاؤ تاكه بم آپ كوشم ياد دلا كين، چنانچد

قدمت میں واپس جاو تا کہ ہم آپ ہو تم یاد دالا میں، چنا کچہ ہم رسول اللہ تائیل کی فدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے محماری فرمایا: ''میں نے تعمیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے تحماری سواری کا بند دبست کیا ہے۔ اللہ کا تم اللہ میں کی جائے ہے سواری کا بند دبست کیا ہے۔ اللہ کا تم اللہ میں کی چنا ہی خلاف کو بہتر چنا کہ محمال کے خلاف کو بہتر خیال کرتا ہوں تو آپی تم کا کفارہ دے دیتا ہوں اوروہ کا م کر خیال ہوں جو بہتر ہوتا ہے۔ یا (بایں طور فرمایا کہ) بہتر کا م کر لیتا ہوں، اورا پی تم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔' کر لیتا ہوں، اورا پی تم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔' کر لیتا ہوں، اورا پی تم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔' کر لیتا ہوں، اورا پی تم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔' اور نہ ان لوگوں کر لیتا ہوں، اورا پی تم کی کا دیتا ہوں۔' اور نہ ان لوگوں کر کی بیتر ہوتا ہے۔ پاس ماضر ہوئے تا کہ آپ آبیات ای واقعہ کے لیس منظر میں نازل ہوئیں:''اور نہ ان لوگوں کر بی کی جو آپ کے پاس حاضر ہوئے تا کہ آپ آبی سواری مبیا کردیں، تو آپ نے کہا: میرے پاس تم حال کے اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشکار تھیں کہ ان کے پاس خرج کرنے کو کھی نہیں سواری کا بندو بست نہیں، تو وہ واپس چلے گئے اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشکار تھیں کہ ان کے پاس خرج کرنے کو کھی نہیں سواری کا بندو بست نہیں، تو وہ واپس چلے گئے اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشکار تھیں کہ ان کے پاس خرج کرنے کو کھی نہیں

ہے۔" ( ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ ذرا تفصیل سے بیان ہوا ہے، حضرت ابوموی اشعری ٹاٹھ کہتے ہیں کہ میرے

ساتھیوں نے جھے رسول اللہ تُولِقُلُ کی خدمت میں سواری ما تگئے کے لیے بھیجا۔ یہ نے جاکر عرض کی: اللہ کے رسول! میرے ساتھیوں نے جھے سواری طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ ٹاٹھا نے فرمایا: ''واللہ! یہ جسمیں کوئی سواری نہیں دوں گا۔'' آپ ٹاٹھا اس وقت غصے میں تھے گر میں بجھ نہ سکا۔ یہ افردہ ہوکر والی آیا اور اپ ساتھیوں کو آپ ٹاٹھا کے اٹکار کی اطلاع دی۔ جھے ایک تو یہ مقا کہ آپ ٹاٹھا نے ہمیں سواری مہیا نہیں کی اور دوسرا یہ کہ شاید آپ ٹاٹھا بھے ہوا اس بی تو یو اس میں نہیں کے اور دوسرا یہ کہ شاید آپ ٹاٹھا بھی ہے تاراض ہیں۔ جھے والی آئے ابھی تھوڑی دیر بی گزری تھی کہ میں نے سنا حضرت بلال ڈاٹھا جھے پکارر ہے ہیں۔ میں نے جواب دیا تو وہ کہنے گئے: چلوہ سمیں رسول اللہ تاٹھا بلار ہے ہیں۔ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا: ''یہ اونٹوں کے بین جوڑے ہیں جو میں نے ابھی سعد سے خریدے ہیں۔ یہ چھاونٹ لے لواور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ اونٹ اللہ تعالی نے یا اللہ کے رسول نے شمیس سواری کے لیے دیے ہیں، آئیس اپنے کام میں لاؤ۔'' ()

[6624] حفرت ابو ہریرہ دی گئے سے روایت ہے، وہ نبی اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: "دہم آخری امت ہیں اور قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔"

٢٦٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [راجع: ٢٣٨]

[6625] اور رسول الله طافیاً نے فرمایا: "الله کی قتم! اپنے الل خانہ کے معالمے میں تمھارا اپنی قسموں پر اصرار کرتے رہنا اللہ کے ہاں اس سے زیادہ گناہ کی بات ہوتی ہے کہ وہ تم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کردیے جو اللہ نے اس پر فرض کے لیے ہے۔ اللہ ہے ۔ اللہ ہے ۔ کہ ہے ۔ ک

٦٦٢٥ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَاللهِ كَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ". [انظر: 13٢٦]

16626 حفرت ابو ہریرہ وہ ٹھٹنائی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھٹا نے فرمایا: ''جو مخص اپنے گھر والوں کے معالمطے میں قتم پر اڑا رہے وہ بہت گناہ گار ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ نیکی کرے۔'' یعنی قتم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے۔ ٦٦٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعِنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ:
حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ صَالِح: حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةُ عَنْ
يَحْلَى، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيمِينٍ
فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لِيَبَرَّ، يَعْنِي الْكَفَّارَةَ. [راجع:

TTTTO

<sup>1</sup> صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4415.

فوائدومسائل: ﴿ الرَّمِي كِنَّم پر قائم رہے ہے اس كے الل خاندكونقصان ہواوروہ اس سے پریثان ہوں تو وہ اپنی فتم پرامرار ندكر ب بلکہ قتم توژكر اس كا كفارہ دے دے۔ اسے بيگان نہيں كرنا چاہے كہتم پراڑے رہنا نيكی ہے۔ اسے حالات شن ترثر دى جائے تاكہ اس كے گھر والے ضررا ورنقصان سے محفوظ رہیں۔ اگر وہ كہے كہ ش قتم نہيں توژتا كيونكہ مجھاس اقدام سے گناہ كا خوف ہے تو وہ غلطى پر ہے۔ والله أعلم ﴿ قَلُ حَافظ ابن جَمر والله الله علیہ الله عانہ كا ذكر اتفاتى ہے اگر يمي علت دوسروں ميں پائى جائے تو ان كے ليے بھى يم حكم ہے كہتم كو توژكر اس كا كفارہ دے دیا جائے۔ \* ا

#### (٢) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ وَايْمُ اللهِ ا

ابْنِ جَعْفَو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ ابْنِ جَعْفَو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَالَ: ﴿ إِنْ كُنتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنتُمْ نَطْعَنُونَ فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنتُمْ لَكُنتُهُ مَنْطَعَنُونَ فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنتُمْ لَعْمَنُونَ فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنتُمْ لَلْعَنْ كَانَ لَمِنْ أَحْبُ النَّاسِ إِلَيْ بَعْدَهُ اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلْكَ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلْ كُنتُمْ مَنْ أَلِي اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### باب:2- ني نظ كايول تم الهانا: "وايم الله"

فوائد وسائل: ﴿ لفظ الله كَا مُوفِلُ الله كَا مُعلَق الله لغت كا اختلاف ب كه اس كا ماخذكيا ب ـ امام بخارى الله كاموقف ب كه اگراس لفظ كى اضافت لفظ الله كى طرف كردى جائز آل الله كام معقد جو جائز اس سعقم منعقد جو جائل ہے ۔ امام نو وى الله كي جي كه أيم الله كم معنى حَقّ الله جيں اور جب بيمطلق بولا جائز اس سعتم عى مراد جو تى ہ ـ اس كى تائيدا يك دوسرى حديث سے جوتى ہ كه رسول الله على اور جب بيمطلق فرمايا تھا: " مجھ اس ذات كى تم جس كے ہاتھ ميں حمد كى جان ہ ! اگروه ان شاء الله كهددية توسب بي زنده رہ ج اور الله تعالى كى راه ميں جهاد كرتے " اس حديث ميں رسول الله تائين نے آو البُم الله ي راه ميں جهاد كرتے " اس حديث ميں رسول الله تائين نے آو البُم الله ي راه ميں جماد كرتے " اس حدیث ميں رسول الله تائين نے آو البُم الله ي راه ميں جماد كرتے " اس حدیث ميں رسول الله تائين نے آو البُم الله ي راه ميں جماد كرتے " عمل مي بيد ج كہا كھا۔ ﴿

باب: 3- ني مُنظِيل كشم سطرح ك تي ؟

(٣) بَابٌ: كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ؟

وَقَالَ سَعْدٌ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ﴾.

وَقَالَ أَبُو فَتَادَةً: قَالَ أَبُو بَكُرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: لَا هَا اللهِ إِذًا، يُقَالُ: وَاللهِ، وَبِاللهِ، وَتَاللهِ.

ابو قادہ کہتے ہیں: حضرت ابوبکر تاللہ نے نبی علیہ کی موجودگی میں فرمایا تھا: لا ها الله إذا "الله كاتم بت ايسا نہيں ہوسكتا\_" فتم كے ليے اس طرح بھی كہا جاتا ہے: وَالله ، بِالله اور تَالله .

''قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!''

حصرت سعد دالله بیان کرتے ہیں کہ نی مالل نے فرمایا:

علم وضاحت: اس عنوان کے تحت امام بخاری براللہ نے رسول الله تالی کے وہ الفاظ بیان کے ہیں جنھیں آپ عام طور پرفتم کے لیے استعال کرتے تھے، وہ چار ہیں: ٥ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ. ٥ لاَ، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ. ٥ وَ اللهِ. ٥ وَ رَبِّ الْكَغْبَةِ. حضرت ابو برصدیق واللہ نے آپ تالی کے سامنے تم کے لیے لا ھا الله کا لفظ استعال کیا، لہٰذا اس کے مشروع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اگر چدا ہے آپ نے خود استعال نہیں کیا۔ آ

٦٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُفْيَانَ، عَنْ مُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ مَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ». [راجع: ٦٦١٧]

16628 حفرت ابن عمر طافیات روایت ہے، انھوں نے فرمایا: نبی علیلی کی قتم: لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ہوتی تھی، لیعنی دلوں کو پھیرنے والے کی قتم۔

> ٦٦٢٩ - حَلَّنَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ قَالَ: ﴿إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ كِسْرِى فَلَا كِسْرِى بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ ». [راجع: بِيَدِهِ! لَتَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ ». [راجع:

[6629] حفرت جابر بن سمرہ ناٹھ سے روایت ہے، وہ نی خاتھ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جب قیصر (شاہ روم) ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا اور جب کسری (شاہ ایران) ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری (شاہ ایران) ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری پیدائمیں ہوگا۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ان کے خزانوں کواللہ کی راہ میں خرج کیا جائے گا۔''

٦٦٣٠ - حَلَّئُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
 عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ
 أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا هَلَكَ

 ہوگا اور جب قیصر (شاہ روم) ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر پیدائیس ہوگا۔ اور اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں مجمد طاقع کا کہ جان ہے! ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیا جاتے گا۔''

میں ضرور خرج کیا جائے گا۔'' [6631] حضرت عائشہ فٹھاسے روایت ہے، وہ نبی عَلَیْمًا سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا:'اے امت محمہ! اللہ کی شم! اگر شمیس ان حقائق کاعلم ہوجاتا جو میں جانیا ہول تو

افول نے کہا: ہم نی ٹاٹی کے ہمراہ تھے جبکہ آپ نے افول نے کہا: ہم نی ٹاٹی کے ہمراہ تھے جبکہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب ڈٹٹ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ حضرت عمر ڈٹٹ نے آپ سے کہا: اللہ کے رسول! آپ میری جان کے علاوہ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ نی ٹاٹی نے آسی فرمایا: ''دنہیں نہیں، مجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں فرمایا: ''دنہیں نہیں ہوسکتا ) میری جان ہے! (ایمان اس وقت تک کھل نہیں ہوسکتا ) جب تک میری وات شمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نے ہو۔ حضرت عمر فاٹل نے آپ سے کہا: ''اللہ کی قتم! اب آپ ہو۔ حضرت عمر فاٹل نے آپ سے کہا: ''اللہ کی قتم! اب آپ ہو۔ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نی ٹاٹل نے فرمایا:

"اے عمر! اب (تیرا ایمان کھنل ہوا ہے)۔" [6634,6633] حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد ٹائٹنا سے روایت ہے، انھوں نے بتایا کہ دو آومیوں نے

رسول الله ظافر کم مجلس میں اپنا ایک مقدمہ پیش کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا: (الله کے رسول!) آپ ہمارے درمیان کتاب الله کے مطابق فیصلہ کرویں۔ دوسرا جوزیادہ مجھ دار

قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ». [راجع: ٣٠٢٧] كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ». [راجع: ٣٠٢٧] **١٦٣١** - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ

كِسْرٰى فَلَا كِسْرِٰى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «بَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ! وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَشَحِكْتُمْ قَلِيلًا ». [راجع: ١٠٤١] وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ». [راجع: ١٠٤١] مَحَمَّنُ مَ قَلِيلًا ». [راجع: ٢٦٢٧] مَدَّنَى بَنْ سُلَيْمَانَ: حَدَّنَى ابْنُ صَلَيْمَانَ: حَدَّنَى ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي حَبْوَةُ: حَدَّثَنِي أَبُو عُقَبْلِ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي حَبْوَةُ: حَدَّثَنِي أَبُو عُقَبْلِ

رُهْرَهُ بْنُ مَعْبَدِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِسَامِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَعُلِيَّ وَهُوَ آخِذَ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَانْتَ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ نَفْسِي، لَلْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لَهُ: «لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ حَتْى فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لَهُ: «لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ حَتْى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي بِيدِهِ حَتْى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ نَفْسِي بِيدِهِ حَتْى اللهِ لَائْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِي بَيْدِهِ كَانَتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ اللهِ كُأْنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «الْآنَ يَا عُمَرُ". [راجع: ٢٦٩٤]

٦٦٣٣، ٦٦٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَى إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَلِيدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا:

اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِّي أَنْ أَتَكَلَّمَ، ۚ قَالَ: «تَكَلَّمْ». قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى لهٰذَا -قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ - زَنْى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ لَي وَجَارِيَةٍ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْم فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَّتَغْرِيَبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْكِينَةِ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخِرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . [راجع: ٢٣١٤، ٢٣١٥]

تھا،اس نے کہا: ہاں اللہ کے رسول! ٹھیک ہے آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کریں لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں اس معالمے میں پھ*ے عرض کر*وں۔ آپ کے ہاں مزدور تھا ..... امام مالک اللہ نے کہا: عسیف مزدور کو کہتے ہیں .... اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کورجم کیا جائے گا تو میں نے اسے سو بکر یوں اور ایک لونڈی کا تاوان دے دیا۔ چھر میں نے اہل علم سے بوچھا تو انھوں نے بتایا کہ میرے بیٹے كوسوكور \_ لكيس كے اور ايك سال كے ليے جلا وطن موتا ہے، سنگساری کی سزا صرف اس کی بیوی کو ہوگی۔رسول اللہ نا الله فرمایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تھارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کروں گا تمھاری بكرياں اورتمھارى لونڈى شمھيں واپس ملے گي۔'' پھرآپ نے اس کے بیٹے کوسوکوڑے لگوائے اور ایک سال ك ليے جلا وطن كرديا۔ اور آپ نے حضرت انيس اسلمي عاتف كو حكم دياكه وه دوسر في فض كى بيوى كى پاس جائ، اگروه زنا کا اقر ارکرے تو اے سکار کر دے، چنانچراس نے زنا کا اعتراف کرلیا تو انھوں نے اسے سنگسار کر دیا۔

المحقود البوبكرة الملتظ المدوايت ب، وه في طلقظ المحتال المحتال البوبكرة الملتظ المحتال المحتا

وَهْبٌ: حَدَّنَنَ شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي وَهُبٌ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي عَنْ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِّنْ تَوسِمٍ وَعَامِرِ بْنِ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِّنْ تَوسِمٍ وَعَامِر بْنِ صَعْصَعَةَ وَغَطَفَانَ وَأَسَدٍ، خَابُوا وَخَسِرُوا؟» صَعْصَعَة وَغَطَفَانَ وَأَسَدٍ، خَابُوا وَخَسِرُوا؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْهُ الراجِم: ٢٥١٥]

٦٦٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْبَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ [6636] حضرت ابوحميد ساعدي اللاست روايت ہے، انھوں نے بتایا که رسول الله علی اے ایک عال مقرر فر مایا۔ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي جب دہ اینے کام سے فارغ موکر واپس آیا تو آپ عظم کی حُمَيدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسولَ اللهِ عَلَيْهِ خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اللہ کے رسول! بيآپ كا مال اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ إدريه بجهة تفدد ما كيا ب-آب الله في اس فرمايا: عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لهٰذَا لَكُمْ وَلهٰذَا ''تم اپنے والدین کے گھر کیوں نہیں بیٹے رہے، پھرتم دیکھتے أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ لَهُ: «أَفَلَا قَعَدْتً فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمُّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهُدى لَكَ أَمْ لَا؟ " ثُمَّ قَامَ كم مسمين كوكى تحفد ويتا ب يانبيس - كار رسول الله طَالْقُا رات کی نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے، خطبہ بڑھا اور رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ! فَمَا الله تعالى كے شايان شان تعريف كى، پھر فرمايا: "اما بعد! اس عال کا کیا حال ہے؟ ہم اے کی کام کے لیے تعینات بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هٰذَا مِنْ كرتے ہيں، وہ مارے ياس آكركبتا ہے كه يوتو آپ كا عَمَلِكُمْ، وَهٰذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ وصول كرده مال ہے اور يه مجھے تحفہ ديا گيا ہے۔ وہ اپنے أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدًى لَهُ أَمْ لَا، فَوَالَّذِي والدین کے گھر کیوں نہ بیٹھار ہا، پھروہ دیکھتا کہ اسے تحفہ دیا نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَعُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْنًا إِلَّا جاتا ہے یانہیں۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محد جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ ( ظُلْمًا) كى جان ہے! اگرتم میں سے كوئى اس مال میں سے بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَّإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا کھے بھی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن وہ اسے اپنی لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ، فَقَدْ گردن پر اٹھائے گا۔ اگر وہ اونٹ ہوگا تو وہ اس حال میں بَلُّغْتُ». فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ اسے لائے گا کہ وہ بلبلا رہا ہوگا۔ اگر وہ گائے ہوگی تو وہ ﷺ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ. قَالَ اسے لائے گا اور اس کے ڈکارنے کی آواز آربی ہوگی۔اگر أَبُو حُمَيْدٍ: وَقَدْ سَمِعَ ذٰلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بمری کی خیانت کی ہو گی تو وہ اے اس حال میں لائے گا کہ مِّنَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَلُوهُ. [راجع: ٩٢٥] وه مياتي ہوگى -الغرض ميں نے شمصيں الله كا علم چنجاديا ہے-" حفرت ابوجمید عافظ بیان کرتے میں کہ بھررسول اللہ ظالم نے اپنا دست مبارک اس قدر اوپراشایا کہ ہمیں آپ کی بغلول کی سفیدی نظرآنے گئی۔حضرت ابوحید والوانے مزید

٦٦٣٧ - حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى: أَخْبَرَنَا

فر مایا: میرے ساتھ بیحدیث حضرت زید بن ثابت واللؤنے

بھی نی الغام سے سی تھی تم لوگ ان سے بھی پوچھ سکتے ہو۔

هِ شَامٌ - هُوَ ابْنُ يُوسُفَ - عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ فَعَهِ مَنْ فَكَهَا : حَمْرَت ابوالقَّاسَم اللَّهُ فَا فَ فَرَمَا اللَّهِ الْقَالِمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ جَس كَهَا تَصْمِي مِيرى جَان ہِ ! أَكُران (اخروى حَمَاكُنَّ هُمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ جَس كَه باته شِي مِيرى جَان ہِ ! أَكُران (اخروى حَمَاكُنَّ اور قَيَامت كى مولنا كيوں) كا تعمين علم موجائے ، جوهن جانتا أَعْلَمُ لَبَيْنَهُمْ كَثِيرًا ، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا » . [داجع: مول توتم زياده روتے اور بہت كم بنتے ـ "

2540

٦٦٣٨ - حَلَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَلَّنَنَا أَبِي: حَلَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرَّ عَلَىٰ الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرًّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ: هَمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُ الْكَعْبَةِ! هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُ الْكَعْبَةِ! هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُ الْكَعْبَةِ! هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُ الْكَعْبَةِ! هُمُ الْأَخْسَرُونَ فِي الله مَا الله عَنْ الله عَلْ الله ع

افون نے افون دوایت ہے، افون نے کہا: میں آپ خافی اور دوایت ہے، افون نے میں کہا: میں آپ خافی کا تک پہنچا تو آپ کجے کے سائے میں بیٹے فر مار ہے تے: ''رب کعبہ کی شم! وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔'' میں نے (دل میں) کہا: میری نقصان اٹھانے والے ہیں۔'' میں نے (دل میں) کہا: میری کیا حالت ہے شاید میرے متعلق کوئی چزنظر آئی ہے؟ پھر میں آپ خافی کے پاس بیٹھ گیا اورآپ مسلسل بی فرماتے میں آپ خافی کے پاس بیٹھ گیا اورآپ مسلسل بی فرماتے رہے تو میں خاموش ندرہ سکا۔اللہ کی مشیت کے مطابق مجھ اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، وہ کون پر ایک جیب کی بے قراری طاری ہوگئے۔ میں جن کے لوگ ہیں؟ آپ خافی ان سے دہ مشتی ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے، لیکن ان سے دہ مشتی ہیں جن کے باس طرح اور اس طرح (بے دریخ اللہ کی راہ میں)

[6639] حضرت الوہریرہ ڈاٹٹ سے روایت ہے، انھول نے کہا کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''حضرت سلیمان طاق نے کہا: کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''حضرت سلیمان طاق کہا: کہا: ہیں جہاد کرے گا۔ انھیں ایک بچہ جنے گی جواللہ کی راہ ہیں جہاد کرے گا۔ انھیں ان کے ساتھی نے کہا: ان شاء اللہ کہولیکن انھول نے ان شاء اللہ نہ کہا، چنانچے سلیمان طابط نے تمام عورتوں سے مائ کیا تو ان میں سے ایک عورت کے علاوہ کوئی بھی حاملہ نہ ہوئی اور اس نے بھی ناتمام بچے کوجنم دیا۔ اللہ کی

٦٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ:
حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ [عَبْدِالرَّحْمْنِ] الْأَعْرَجِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ تَحْمِلْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ تَحْمِلْ مَنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَّاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقً رَجُلٍ، مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَّاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقً رَجُلٍ،

وَّايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانَا أَجْمَعُونَ٣. [راجع: ٢٨١٩]

• ١٦٤٠ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَرَقَةٌ مَنْ حَرِيرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا النَّاسُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الل

لَمْ يَقُلُ شُعْبَةً وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ٩. [راجع: ٣٢٤٩]

عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ كَا اللَّبِثِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ كَهَا: بِهَ بَهِ بَنْ عَنْ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ كَهَا: بَعْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ اللهِ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

فتم جس کے ہاتھ میں محد ( طافع) کی جان ہے! اگر وہ ان شاء اللہ کہددیتے تو سب بچ شہوار بن کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔''

افھوں نے کہا: نی ٹاٹیم کی خدمت میں ریٹم کا ایک کار اہدیے انھوں نے کہا: نی ٹاٹیم کی خدمت میں ریٹم کا ایک کار اہدیے کے طور پر چیش کیا گیا تو لوگ اے دست بدست پکڑنے لگے اور اس کی خوبصورتی، نری پر اظہار چرت کرنے گئے۔ رسول اللہ ٹاٹیم نے فرمایا: ''مصیس اس پر چرت ہے؟'' صحابہ نے کہا: ہاں، اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''اس ذات کی متم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جنت میں سعد کی متم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جنت میں سعد (بن معاذ) کے روال اس کے کہیں بڑھ کر ہیں۔''

شعبداور اسرائیل نے ابواسحات سے بیدوایت بیان کی تواس میں وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه كے الفاظ ذكر شہیں كے۔

الدوع المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الله كالما الله المناسبة المناسبة المناسبة الله الله المناسبة المناسب

178٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ: حَدَّثَنَا شُرَيْعُ بْنُ مُسْلَمَةً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، شُرَيْعُ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو ابْنَ مَيْمُونِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ أَدَم يَمَانِ إِذْ قَالَ مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ مُنْ أَدَم يَمَانِ إِذْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ لِأَصْحَابِهِ: "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟" قَالُوا: بَلَى، قَالَ: "أَفَلَمْ تَرْضَوْا أَنْ تَكُونُوا بُلُى، قَالَ: "أَفَلَمْ تَرْضَوْا أَنْ تَكُونُوا بُلُى، قَالَ: "أَفَلَمْ تَرْضَوْا أَنْ لَكُونُوا بُلُى، قَالَ: "أَفَلَمْ تَرْضَوْا أَنْ لَكُونُوا بُلُى، قَالَ: "أَفَلَمْ تَرْضَوْا أَنْ لَكُونُوا بُلُى، قَالَ: "أَفَلَمْ تَرْضَوْا أَنْ

«فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ

تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ". [راجع: ٢٥٢٨]

لَهُ؟ قَالَ: ﴿ لَا ، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ» . [راجع: ٢٢١١]

٦٦٤٣ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمُنِ]، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النُّخُذْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿ فَلُ هُو اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

٦٦٤٤ - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ:
 حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ
 مَالِكٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ
 مَالِكٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ
 مَالِكٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ
 يَقُولُ: «أَيتُمُوا الرُّكُوعَ وَالشُّجُودَ، فَوَالَّذِي
 نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا

افھوں نے کہا: ایک و فعہ رسول اللہ ظافیٰ یمنی چرے کے افھوں نے کہا: ایک و فعہ رسول اللہ ظافیٰ یمنی چرے کے فیص نے کہا: ایک و فعہ رسول اللہ ظافیٰ یمنی چرے کے خیمے سے کہا ہے صحابہ کرام سے فر مایا: ''کیا تم اس پر خوش ہوکہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ بنو؟'' افھوں نے کہا: کیوں نہیں۔ پھر آپ ظافیٰ نے فر مایا: ''کیا تم اس پر خوش نہیں ہوکہ تم اہل جنت کا ایک تمائی حصہ ہوجاؤ؟'' صحابہ کرام نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ نے فر مایا: ''اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! فر مایا: ''اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!

(6643) حضرت ابوسعید خدری الالات روایت ہے،
انھوں نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو قل
هو الله احد پڑھتے ساجواسے بار بار پڑھ رہا تھا۔ جب
ضح ہوئی تو وہ رسول اللہ اللہ کا لیک خدمت میں حاضر ہوا
اور آپ سے بیدواقعہ فرکیا۔وہ صحابی اس سورت کی قراءت
کو بہت کم خیال کرتا تھا لیکن رسول اللہ کا فی خرایا: ''اس
فرات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بیسورت ،
قرآن مجید کے ایک تہائی جھے کے برابر ہے۔''

[6644] حفرت انس بن مالک دانش سے روایت ہے، انھوں نے بی طابقہ کو یہ فرماتے ہوئے سا: ''تم رکوع اور سخود کو بیرے طور پر اوا کیا کرو۔ جمجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب تم رکوع اور جمود کرتے ہو تو میں تحصیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں۔''

رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ". [راحع: ٤١٩]

778 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ [6645] حَرْت الْس بَن ما لَك ثَالِثُ بَل ہِ روایت جَرِیدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَیْد، عَنْ جِ کہ ایک انساری خاتون نی تالِیہ کی خدمت میں حاضر انس بْنِ مَالِیكِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَتِ بِولَى، اس كِساته اس كَ بَحِ بَهِی تَصْد نِی تَالِیْ فَال النّبِی عَلَیْ فَال النّبِی عَلیْ نَاس دَات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان النّبِی عَلیْ مَعَهَا أَوْلاَدُهَا فَقَالَ النّبِی عَلیْ النّاسِ جِ بِحَدِهِ وَمِر عَمَام لُولُوں سے زیادہ محبوب ہو۔' یہ النّاسِ جِ بِحَدِهِ إِنَّا مُعَلَى اللّهُ مِرَادِ . اراجع: ٢٧٨٦]

(٤) بَابٌ: لَا تَحْلِفُوا بِٱبَاثِكُمْ

باب: 4- این باپ دادا کے نام کی متم ندا تھاؤ

کے وضاحت: بیعنوان دراصل حدیث نبوی ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ ایک حدیث بیں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: ''اپنے باپ دادا، ماؤں اور بتوں کے نام کی قسمیں ندا ٹھاؤ بلکہ صرف اللہ کی تم کھاؤ''(2

٦٦٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكِ، ﴿ 6646] حطرت عبدالله بن عمر عالمتها عبد روايت ب كه

فتح الباري: 641/11. ﴿ سنن أبي داود، الأيمان والنذور، حديث: 3248.

عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَّحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَضْمُتْ».

[راجع: ٢٦٧٩]

77٤٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ"، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ ذَاكِرًا وَّلا آثِرًا.

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿أَوَ أَثَـُرَوْ مِنَ عِلْمِ﴾ [الاحقاف: ١٤]، يَأْثُرُ عِلْمًا.

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَقَالَ ابْنُ عُبَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ.

٦٦٤٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحْلِفُوا لَهُ عَلَيْهُ: «لَا تَحْلِفُوا

رسول الله ظافی نے حفرت عمر دلالت کو پایا جبکہ وہ ایک قافلے کے ساتھ چل رہے تھے۔
کے ساتھ چل رہے تھے اور اپنے باپ کی قتم اٹھار ہے تھے۔
آپ ظافی نے فرمایا: ''آگاہ رہو! الله تعالی نے شمیس اپنے باپ وادا کی قتم کھائے ہے ، لہذا جوکوئی قتم کھائے وہ صرف الله تعالی کی کھائے یا پھر خاموش رہے۔''

ا 16647 حضرت ابن عمر ٹاٹھ ہی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عمر ڈٹٹ کو یہ کہتے ہوئے ساکہ رسول اللہ ٹاٹھ نے نے جھ سے فرمایا: "اللہ تعالی تحصیں اپنی باپ وادا کی قتم کھانے سے منع کرتا ہے۔" حضرت عمر ڈٹٹٹ نے کہا: جب سے میں نے یہ بات نبی ٹاٹھ سے تی ہے میں نے یہ بات نبی ٹاٹھ سے تی ہے میں نے اپنے اپنے وادا کی قتم نہیں اٹھائی، نہ ڈاتی طور پر اور نہ کسی دوسرے کی نقل کرتے ہوئے۔

امام مجابد نے کہا: سورہ احقاف میں جو ﴿ أَوْ أَنْرَةَ مِنْ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ مِنْ عِلْمُ عِنْ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حفرت امام زہری ہے اس حدیث کونقل کرنے میں عقیل، زبیدی اور اسحاق کلبی نے یونس کی متابعت کی ہے۔

ائن عیینه ادر معمرنے امام زہری سے اس حدیث کو بایں سند بیان کیا ہے کہ حفزت سالم، ابن عمر سے، انھوں نے نبی سنگا گئا سے کہ آپ نے حفزت عمر کو غیر اللہ کی قتم کھاتے ہوئے سنا۔

166481 حفرت عبدالله بن عمر عالله سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کدرسول الله مالی کی نے فرمایا: "تم اپنے باپ داوا کفتم ندا تھاؤ۔"

بِآبَائِكُمْ». [راجع: ٢٦٧٩]

٦٦٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيُ، عَنْ زَهْدَم قَالَ: كَانَ بَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْم قَنْ زَهْدَم قَالَ: كَانَ بَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْم قَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ قَإِخَاءٌ، فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ مُعَامِّ مِنَا الْمُقَالِي، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ: كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ: إِنِّي كَانَّهُ مِنَ الْمُوالِي، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا اللّهِ عَلَيْكُ عَنْ ذَاكَ: إِنِّي آئِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَفَرِ مِّنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَنْ اللّهُ عَنْ ذَاكَ: إِنِّي أَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِّنَ الْأَشْعَرِيِّينَ

[6649] حفرت زہم سے روایت ہے، انھوں نے کہا:
قبیلہ جرم اور اشعری حفرات کے درمیان محبت اور بھائی
چارہ تھا۔ ہم ایک دفعہ حفرت ابوموی اشعری بڑاٹنا کی خدمت
میں موجود ہے کہ انھیں کھانا پیش کیا گیا جس میں مرغ کا
گوشت تھا۔ اس وقت آپ کے پاس قبیلہ بنوتیم اللہ سے
ایک سرخ رنگ کا آدی موجود تھا۔ ایبا معلوم ہوتا تھا کہ وہ
غلاموں میں سے ہے۔ حضرت ابوموی اشعری ٹاٹنا نے اس
کو کھانے کی وعوت دی تو اس نے کہا: میں نے مرغی کو گندی
چیز کھاتے دیکھا تو مجھے گھن آئی، پھر میں نے تشم کھائی کہ
چیز کھاتے دیکھا تو مجھے گھن آئی، پھر میں نے تشم کھائی کہ
آئندہ میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابوموی اس

٠ جامع الترمذي، النذور والأيمان، حديث: 1535.

كمتعلق أيك حديث ساتا ہول\_ من رسول الله عليم ك پاس قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔ ہم نے آپ سے سواری کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا:"الله کی قتم! میں شمصیں سواری نہیں دے سکتا اور نہ ذاتی طور پر میرے یاس کوئی سواری ہی ہے جوشمصیں دے سکوں۔ " پھررسول الله ظُلُمُ كَ ياس مال فنيمت سے كھاونث آئے تو آب نے مارے بارے میں یوچھا: "اشعری حضرات کہاں ہیں؟" كرآب نے ہميں سفيد كو ہانوں والے پانچ عمدہ اونث عطا كرنے كا حكم ديا۔ جب ہم ان كو لے كر چلے تو ہم نے (آپس میں) کہا: یہ ہم نے کیا کیا؟ رسول الله عُلَامًا تو قَسْم کھا چے تھ کہ وہ ہمیں سواری مہیا نہیں کریں گے اور نہ اس وقت آپ کے پاس سواری موجود بی تھی، اس کے باوجود آپ نے ہمیں سواری مہیا کر دی ہے؟ ہم نے تو رسول اللہ طُلْقِمْ كوقتم سے عافل كرديا ہے۔الله كي قتم! ہم تواس حركت کے بعد بھی فلاح سے ہمکنار نہیں ہو کیس گے، چنانچہ ہم آپ کی طرف واپس آئے اور کہا: ہم آپ کے پاس آئے تھ كدآب جميں سوارياں مہياكرين تو آپ في شمالي تھی کہ آپ ہمیں سواریاں نہیں دیں گے اور در حقیقت اس وقت آپ کے پاس سواریاں موجود بھی نہ تھیں۔ آپ ٹافٹا نے بین کر فرمایا: ' میں نے شخصیں سواریاں نہیں دیں بلکہ الله تعالى نے ان كا بندوبست كيا ہے۔ الله كى فتم! جب میں کوئی فتم اٹھاتا ہوں، پھراس سے بہتر کوئی معاملہ دیکھتا ہوں تو وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور قتم سے حلال ہوجاتا ہوں۔'' یعنی اسے توڑ کراس کا کفارہ دے دیتا ہوں۔

نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: "وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ"، فَأَتِيَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ت فوائدومسائل: ﴿ صحح بخارى بى كى ايك روايت ين ب كهرسول الله والله عنها في وه اونك حضرت سعد والله عن فريدكر الشعرى حضرات كوعنايت فريائ عنه جبكداس حديث كے مطابق وه فنيمت كے طور ير آپ كو ملے تنے؟ اس كا جواب بيہ كه

غہ کورہ اونٹ غنیمت ہی کے تھے کیکن حضرت سعد ٹاٹھا کے حصے میں جو اونٹ آئے تھے، رسول الله ٹاٹھا نے وہ خرید کر اشعری حضرات كوعنايت كيه \_ بي محى ممكن بي كدووالك الك واقعات مول \_ والله أعلم. في اس حديث كى عنوان ب مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث کے مطابق رسول الله طافیم کی تعقیم کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ اس میں کفارہ دیا گیا اور کفارہ اس تتم پر ہوتا ہے جواللہ تعالیٰ کے نام پراٹھائی جائے ، الہذامعلوم ہوا کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کی متم اٹھائے تھے، غیراللہ کی متم اٹھانا آپ کامعمول نه تماروالله أعلم.

# باب:5-لات،عزى اورديكر بتون كي تتم ندافهائي جائ

(٥) بَارِبُّ: لَا يُخْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْمُزْى، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

علم وضاحت: طواغیت، طاغوت کی جمع ب، عام طور پر اس کمعنی بت اور شیطان کے جاتے ہیں۔ شرعی طور پر جو محمرابی کا سرغنہ ہواہے طاغوت کہتے ہیں۔

[6650] حفرت ابو مريره فاللؤ سے روايت ب، وه نبي · ٦٦٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا كرنا جاہے۔" إِلَّهَ إِلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ،

اللاسع بان كرت بي كرآب فرمايا: "جوكوكى قتم اٹھائے اورائی فئم میں کے: لات اور عزی کی فئم تو اسے عابيك كدفوراً لا الدالا الله راعد اورجس في الي ساتقى سے کہا: آ، میں تیرے ساتھ جوا کھیلاً ہوں تو اسے صدقہ

فَلْيَتَصَدَّقْ ﴾ . [راجع: ٤٨٦٠]

🗯 فوائدومسائل: 🗯 حدیث میں لات وعزی کی نتم کھانے کا ذکر ہے جبکہ عنوان میں طواغیت کا حوالہ ہے؟ امام بخاری بلالنہ نے اس لفظ سے ایک دوسری روایت کی طرف اشارہ کیا ہے جس کے الفاظ میں: "تم اپنے باپ دادا اور طواغیت کی قسم نہ اٹھاؤ۔ ''ﷺ جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ جس نے لات وعزی یا اس کے علاوہ دیگر بتوں کی قتم اٹھائی یا کہا کہ اگر میں سیکام کروں سے اس گناہ کی معافی مائے اور اس پر توبہ کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں۔ توبہ کے لیے وہ لا البدالا اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی ما تلك \_ 3 حديث بين لا الدالا الله يزهن كى تلقين كى تني ب كونكه بنول ك نام كانتم كها كرانسان في كفاركي مشابهت كى ب، اس لیے وہ لا الدالا الله کلم و حید پڑھ کراس کی تلافی کرے اور جوئے کی دعوت دے کر اس نے کفار کے ساتھ ایک کھیل میں موافقت کی ہے، اس لیے مم ہے کہ مانی صدقہ دے کراس جرم کی معافی مائے۔ اس میں صرف دعوت دینے والے کوصد قے کا

<sup>﴿</sup> فتح الباري:11/653. ﴿ سنن النسائي، الأيمان والنذور، حديث: 3805.

تھم دیا گیا ہے اور اگرکوئی عملی طور پر جوا کھیلتا ہے تو اسے بالاولی صدقہ کرنا چاہیے تا کہ اس گناہ کا کفارہ ہوجائے۔ © فی بہر حال غیر اللّٰہ کی قسم اٹھانا مطلقاً منع ہے۔اگر کوئی بتوں، دیوتاؤں، ولیوں اور پیروں کی قسم اٹھا تا ہے تو وہ ایک حرام نعل کا ارتکاب کرتا ہےا سے چاہیے کہ کلمہ تو حید پڑھ کراس کا ازالہ کرے۔

## (٦) بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى الثَّنيْءِ وَإِنْ لَّمْ يُحَلَّفُ إِبِّ اللَّهِ عَلَى الثَّنيْءِ وَإِنْ لَّمْ يُحَلَّفُ

170١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعِ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اصْطَنْعَ
خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ، فَجَعَلَ فَصَّهُ
فِي بَاطِنِ كَفْهِ، فَصَنْعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، ثُمَّ إِنَّهُ
جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: الْإِنِّي كُنْتُ
جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: الْإِنِّي كُنْتُ
أَلْبُسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ،
فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا»، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. آراجع: ٥٨٦٥

### باب:6- تم كے مطالب كے بغراثم كھانا

فوائد ومسائل: ﴿ ارشاد باری تعالی ہے: ''تم اپی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ۔' ﴿ اس آیت کریمہ کا تفاضا ہے کہ اللہ تعالی کے نام کی قتم کھاتے وقت احتیاط ہے کام لینا چاہیے۔ اگر ضرورت ہوتو قتم کھائی جائے، بلاوجہ اور بلا ضرورت قسمیں اٹھانا مستحن اقد ام نہیں ہے، باں اگر کوئی عظیم مقصد پیش نظر ہوتو مطالبے کے بغیرفتم اٹھانے بی کوئی حرج نہیں۔ امام بخاری برائے کے عنوان کا یکی مقصد ہے، چنا نچہ اس صدیث بیں ہے کہ رسول اللہ ٹائی نے فتم اٹھائی کہ وہ سونے کی انگوشی بھی نہیں پہنیں گئی ہے، حالا نکہ کسی نے آپ ٹائی ہے تقیم کھانے کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ﴿ دراصل دور جا بلیت میں لوگ لات و عقم کی اور اپنے باپ دادا کی قسمیں اٹھائے تھے، رسول اللہ ٹائی کے پیش نظر اس رسم بدکا خاتمہ تھا اور آپ بکرت کلام میں اللہ تعالی کی قسم اس لیے کھاتے تھے تا کہ ان پر واضح کیا جائے کہ اللہ تعالی کے سواکسی دوسرے کی قسم کھانا جائز نہیں، نیز لوگ آپ مٹائی کی قسموں کو فیر باد کہہ دیں۔ ﴿

باب: 7- جس نے ملت اسلام کے طلادہ کسی اور ملت کی قتم اٹھائی

(٧) بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ سِوْى [مِلَّةِ] الْإِسْلَامِ نبی ﷺ نے فرمایا: "جو محض لات دعزی کی قتم اٹھائے تو دہ فوراً کلمہ طیبہ پڑھے، لینی لا الدالا اللہ کہے۔" آپ ٹاٹیا نے اے کفر کی طرف منسوب نہیں کیا۔ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزْى فَلْيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ». وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى النَّهُ مَنْ . وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى النَّهُ مُ

خط دضاحت: ملت اسلام کے علادہ دیگر ملتوں، جیسے: یہودیت، نفرانیت ادر مجوسیت دغیرہ ہیں، ان کی قتم اٹھانے دالے کے متعلق امام بخاری دلشے نے کوئی تھم بیان نہیں کیالیکن ان کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا آ دمی دین اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ﴿

٦٦٥٢ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَنْ أَيِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ يَظِيَّةً: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذُب بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَفَيْرٍ فَهُوَ كَمَّنْلِهِ». وَمَنْ رَمْلَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَمَنْلِهِ».

[6652] حضرت ثابت بن ضحاک دانش کے روایت ہے،
انھوں نے کہا: نبی طالی نے فرمایا: ''جس محض نے اسلام
کے علاوہ کسی دوسرے ندہب کی قسم کھائی تو وہ ایسا ہی ہے
حیسااس نے کہا۔ اور جس نے کسی چیز کوئل کیا اے ووز خ
کی آگ میں ای چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ اور موثن پر
لعنت کرنافتل کے مترادف ہے اور جس نے کسی موثن پر کفر
کا الزام لگایا وہ بھی قبل کے برابر ہے۔''

رٍ ؛ فتح الباري: 11/655. في سنن أبي داود، الأيمان والنذور، حديث: 3258. ﴿ صحيح البخاري، الجنائز، حديث:

کفر کا ارا دہ بھی کفر ہے اور اگر وہ اس سے دور رہنا جا ہتا ہے تو کا فرنہیں ہوگا۔ ﷺ بہرحال امام بخاری دلاف کا رجحان یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے آدی کو دین سے خارج خیال نہیں کرنا جا ہیں۔ ا

باب:8-کوئی میند کے: جواللہ چاہے اور جوتو چاہے۔ اور کیا یوں کہا جاسکتا ہے کہ جھے اللہ کا سہارا ہے پھر آپ کا؟ (A) بَالَ : لَا يَقُولُ : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ،
 وَقَلْ يَقُولُ : أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ؟

ف وضاحت: اس عنوان کے دو جز ہیں: پہلے جز کے متعلق قطعی تھم بیان کیا کہ ایسانہیں کہنا چاہے: ''جواللہ چاہ اور جوتو چاہے'' کیونکہ واؤ عطف اشتراک کے لیے ہے اور خالق ومخلوق کو کسی ایک صفت ہیں جمع کرنا ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول تا اللہ کا ارشاد گرای ہے: ''تم ہیں سے کوئی فض ہوں نہ کہے: مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، بلکہ ہوں کہو: مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ مَا شَاءَ مُحَمَّدُ، بلکہ ہوں کہو: مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ مَا شَاءَ مُحَمَّدُ۔'' کُس کا مطلب ہیہ ہے کہ' واؤ'' عطف کے بجائے'' نُمَّ "لانا جائز ہے کیونکہ''نُمَّ " برانی کو چاہتا ہے۔ مطلب ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی مخلوق کی مشیت سے مقدم ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: '' تم نہیں چاہ سے مگر جب چاہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے۔' ' دومرے جز کے متعلق اہم بخاری شاہ نے تطعی تھم بیان نہیں کیا بلکہ توقف کیا ہے جس کی تفصیل ہم حدیث کے بعد فوائد میں بیان کریں گے۔

٦٦٥٣ - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ طَلْحَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ ثَلَاثَةَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيهُمْ ، ﴿إِنَّ ثَلَاثَةَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيهُمْ ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَنَى الْأَبْرَصَ ، فَقَالَ: تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فَلَا بَلَاغَ لِي إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ »، فَذَكَرَ الْحَبَالُ فَلَا بَلَاغَ لِي إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ »، فَذَكَرَ

افھوں اللہ تھا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعلیٰ اللہ اللہ تعلیٰ تعلیٰ اللہ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ اللہ تعلیٰ تعل

فواكدومسائل: ﴿ بَي اسرائيل كَ تَيْن فَخصول: كوڑھ والے، منج اور نابينے كا واقعه مشہور ہے جے امام بخارى والله نے دوسرے مقام پرتفصیل سے بیان كيا ہے۔ ﴿ امام بخارى والله نے اس دوسرے جز كے جواز يا عدم جواز كے متعلق كوئى قطعى فيصله

الْحَدِيثَ. [راجع: ٣٤٦٤]

<sup>1</sup> فتح الباري: 656/11. 2 مسئد أحمد: 393/5. 3 التكوير 81:29. 4 صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، حديث:

بیان نہیں کیا کیونکہ حدیث میں ایک فرشتے کی بات ہے جو بطور امتحان کی گئی تھی ، لہذواس میں احتال کی مخوائش ہے اور جس میں دوسرے پہلوکا احتال ہواس سے استدلال منع ہوتا ہے، البتد امام مہلب نے امام بخاری وطف کا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا ہے: امام بخاری وطف کا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا ہے: امام بخاری وطف کا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا ہے الله فُمَّ بیال کی حقیدت بندوں کی مشیت پر مقدم ہے۔ چونکہ اس سلسلے میں صریح حدیث ان کی شرائط کے مطابق نہی ، اس لیے انھوں نے ایک سے حدیث سے سری کا استعال ہوا جس کی مطابق نہی ، اس لیے انھوں نے ایک سے حدیث سے اس کا جواز استباط کیا جوان کی شرط کے مطابق تھی۔ اُن اس طرح آغو ذُ بِاللّٰهِ وَبِكَ جا نز نہیں کیونکہ واؤ سے اشتراک لازم آتا ہے جبکہ اُغوذُ بِاللّٰهِ وَبِكَ جا نز نہیں کیونکہ واؤ سے اشتراک لازم آتا ہے جبکہ اُغوذُ بیاللّٰہ فُمَّ بِکَ جا نز نہیں گاؤٹیت ہے۔ یہ میں مرائل کے حدیث ان الفاظ میں مروی ہے: واللّٰہ نُمَّ بِن نے کہ ماشاء اللّٰہ وَ شِنْت بلکہ اس طرح کے: ما شاء اللّٰه ثُمَّ شِنْت بی آنا باللّٰهِ وقت بیا تالله میں موری ہے: دون نے میں موری ہے: میں میں کونکہ اس کونک تھی کی جواز کے کو تا میا میان کے کو تا کیا دونے نہیں کیونکہ اس کے معالی ہوائی ہے کو تم کے علاوہ تو جا نز ہے لیکن تم اٹھا تے وقت بیا تمان کیونکہ اس کے معالی کی تو ایک ان میں موری ہے۔ اُن میں ان الفاظ میں موری ہے اُن الفاظ میں موری ہے دونے نیا میں کونکہ اس کے معالی ہوائی ہے کہ میں میں کونکہ اس کے معالی ہوائی ہورادت تھم امترائی ہے۔ آ

(٩) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ
 جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ ﴾ [الانعام: ١٠٩]،

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! لَتُحَدِّثُنَّي بِالَّذِي أُخْطَأْتُ فِي الرُّوْيَا، قَالَ: «لَا تُقْسِمْ».

باب:9-ارشاد باری تعالی: "اورانهول فی این پخته قسیس کھاتے ہوئے اللدی قسم اشانی" کا بیان

حفرت ابن عباس الله الله الله عفرت الوبكر الله الله عفرت الوبكر الله الله عرض كى: الله كرسول! الله كوشم! آپ مجھے ضرور بتائيں جو ميں نے خواب كي تعبير ميں خطاكى ہے، تو آپ الله الله فرمایا: "وقتم نه دو۔"

خط وضاحت: لفظ قسم، قسامة سے ماخوذ ہے اور اس سے مراد وہ قتم ہے جو اند سے قل میں مقتول کے ورقاء پر لازم ہوتی ہے، پھراس کا اطلاق ہرفتم کے حلف پر ہونے لگا۔ امام بخاری براش کا مقصدان لوگوں کی تر دید کرنا ہے جو لفظ ''أ قسمتُ'' سے حلف مراد نہیں لیتے۔ وہ قابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس لفظ سے بھی قتم منعقد ہوجاتی ہے، خواہ اس کے ساتھ لفظ م'اللّه''کا استعمال نہ کیا جائے جیسا کہ پیش کردہ حدیث میں ہے، تاہم مطلق حدیث میں قتم باللہ ہی مقصوو ہے۔ واللّه أعلم ' امام بخاری براٹھ نے ذکورہ حدیث دوسرے مقام پر تفصیل سے بیان کی ہے۔ ' ا

٦٦٥٤ - حَدَّنْنَا قَبِيصَةُ: حَدَّنْنَا سُفْيَانُ عَنْ [6654] حفرت براء الله عن المول نے

 <sup>◊</sup> فتح الباري: 11/656. ﴿ عمدة القاري: 702/15. ﴿ سنن ابن ماجه، الكفارات، حديث: 2117. ﴿ فتح الباري:
 659/11. ﴿ فتح الباري: 660/11. ﴿ صحيح البخاري، النعبير، حديث: 7046.

کہا: نبی تلکی نے ہمیں قتم اٹھانے والے کی قتم کو پورا کرنے کا تھم دیا۔ أَشْعَتَ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ، عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ مَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُ ﷺ بِإِبْرَادِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُ ﷺ بِإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ. [راجع: ١٢٣٩]

خط فوا کدومسائل: ﴿ اِس صدیث میں بھی حلف کے بجائے لفظ قسم استعال ہوا ہے، اس سے بھی قسم منعقد ہوجاتی ہے۔ رسول اللہ طاقی نے فتم الله طاقی نے فتم الله طاقی نے فتم الله طاقی نے فتم الله طاقی نے دائر جے قسم دی جائے اسے یا دوسرے دینداروں کو نقصان کا خطرہ ہوتو اس کا بورا کرنا ضروری نہیں جیسا کہ رسول اللہ طاقی نے حضرت ابو بکر صدیق وقت کی قسم کو پورانہیں فرمایا کیونکہ ان کی تعبیر میں خطا کا مقام بیان کرنے سے مسلمانوں کے نقصان کا خطرہ تھا، اس لیے فرکورہ حدیث میں قسم کو پورانہیں فرمایا کیونکہ ان کی تعبیر میں خطا کا مقام بیان کرنے سے مسلمانوں کے نقصان کا خطرہ تھا، اس لیے فرکورہ حدیث میں قسم کو پورا کرنے کا امراستح ابی ہے۔ یہ بھی اس وقت جب وہاں کوئی امر مانع نہ ہو۔ واللّه أعلم ان فیکورہ حدیث میں حدیث ایک طویل حدیث کا حصہ ہے جسے حضرت براء بن عازب طاق نے بیان کیا ہے۔ ﴿

مُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ: سَمِعْتُ أَبَا مُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَسَامَةَ: أَنَّ الْبُنَةَ لَرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَسَامَةُ وَلَيْهِ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ - وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَسَامَةُ اللهُ وَيُنْهِ أَرْسَلَ يَقْرَأُ البَيْ قَلِا اللهِ عَلَيْهِ أَسَامَةُ الله وَيُنْهِ أَنْهِ الله وَيَنْهُ أَسَامَةُ الله وَيُنْهُ أَرْسَلَ يَقْرَأُ الله لَيْهِ الله وَيَقُولُ: "إِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْء وَيَقُولُ: "إِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْء وَيَقُولُ: "إِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْء وَيَقُولُ: "إِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْء وَيَقُولُ: "إِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْء إِلَيْهِ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ عِنْدَهُ مُسَمِّى، فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ، فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا تَعَدَ رُفِعَ فَلَاهُ اللهُ وَقُولُ: "إِنَّ وَسُولِ الله وَيَقْفُلُ اللهُ فَقَالَ سَعْدً مَا اللهُ وَقَالَ سَعْدً وَمَا أَعْطَى وَقُولُ الله وَيُعْفَعُ فَلَمَا وَعُولُ الله وَيُقِلِقُ فَقَالَ سَعْدً وَمَا أَعْطَى الله وَيُؤْفِقُولُ الله وَيُعْمَلُهُ الله وَيُعْمَلُهُ الله وَيُعْمَلُهُ الله وَيُعْمَلُهُ الله وَيُعْمَلُهُ الله وَيُعْمَلُهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَيُعْمَلُهُ الله وَالله وَلَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَيُعْمَلُهُ الله وَلَا الله ولَا الله ول

اد 6655 حضرت اسامہ دی اللہ کو پیغام بھیجا۔ اس وقت اللہ کا ایک صاحبزادی نے آپ کو پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ کے پاس حضرت اسامہ بن زید، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت ابی بن کعب بی ای بھی تھے۔ (پیغام بی ای کہ میرا بیٹا قریب الوفات ہے، آپ تشریف لاکیں۔ آپ نے جواب میں پیغام بھیجا کہ میرا سلام کہواور اے کہو: ''ب شک سب اللہ کا مال ہے جو اس نے لے لیا اور جوعنایت فرمایا۔ اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرد ہے، البذا اے چاہیے کہ میر کرے اور اللہ تعالی ہے تواب کی امید رکھے۔'' جا جزادی نے دوبارہ بیغام بھیجا اور آپ کو سم دی کہ ضرور صاحبزادی نے دوبارہ بیغام بھیجا اور آپ کو سم دی کہ ضرور سے ساتھ تیار ہوئے۔ جب آپ وہاں جاکر بیٹے تو بچہ کے ساتھ تیار ہوئے۔ جب آپ وہاں جاکر بیٹے تو بچہ کے ساتھ تیار ہوئے۔ جب آپ وہاں جاکر بیٹے تو بچہ

اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». [راجع: ١٢٨٤]

اٹھاکرآپ کے پاس لایا گیا۔آپ نے اسے اپی آغوش میں بھایا جبکہ وہ دم توڑ رہا تھا۔ یہ منظر دکھ کرآپ کی آگھوں سے آنسو بہہ پڑے تو حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹٹ نے پوچھا: اللہ کے رسول! یہ رونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''یہ رونا رحمت ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جن کے دلوں میں چاہتا ہے اسے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے ان پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔''

فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث بی صف یا بیمین کے بجائے لفظ تم آیا ہے بلکہ ایک ردایت بی صراحت ہے کہ دہ صاجزادی آپ کوتم دیتی تھیں کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ ﴿ ﴿ اس امر بی اختلاف ہے کہ أَفْسَمْتُ بِاللّهِ ياصرف أَفْسَمْتُ مِلَا ہِ ہِ مِنْ ہِ ہِ بَا بَہِن ؟ کچے حفرات کا خیال ہے کہ اس طرح قتم ہو جاتی ہے اگر چہ اس کی نیت نہ ہو جبکہ اکثریت کا موقف ہے بیا جب کہ جب موقف ہے کہ جب موقف ہو جاتی ہے کہ جب صاجزادی نے تم کی نیت ہوتو اس طرح قتم منعقد ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے ای موقف کی تائید ہوتی ہے کہ جب صاجزادی نے تم کے الفاظ سے آپ کو گزارش کی تو آپ اسے پورا کرنے کے لیے فوراً چل پڑے کیونکہ قتم کو پورا کرنا ایک متحن اور پہندیدہ عمل ہے۔ واللّه أعلم، ﴿ اُنَّالِ اللّٰهِ أَعلم، ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

7707 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ أَبِي الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَيُلِثُ قَالَ: «لَا يَمُوتُ لِأَحَدِ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَائَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ». [راجع: ١٢٥١]

[6656] حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹانے نے فرمایا: ''جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو جائیں تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوٹے گی مگر صرف قسم کو بورا کرنے کے لیے ایسا ہوگا۔''

فوا كدومسائل: آن اس مديث يس لفظ تم استعال مواج جس سے مراديمين يا طف ہے۔ روايت هن قتم سے مرادالله تعالى كا ارشاد گراى ہے: آو الله! مَا مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا] "تم بيس سے كوئى ايبانيس جو دوز ثرير سے موكر نہ جائے!" اس ارشاد بارى تعالى من قتم كا لفظ مقدر ہے۔ اصل عبارت يوں ہے: "الله كوقتم! تم بيس سے كوئى ايبانيس جو دوز ثرير سے گزر كرنه جائے۔" في ايسانيس جو دوز ثرير سے گزر كرنه جائے۔" في كي حضرات كا خيال ہے كه اس ميں قتم مقدر (پوشيده) نہيں بلكه آيت سابقه پرعطف إلى المائيا ہے۔ في وافت آپ كے پروردگاركى قتم! بم اضيس اور ان كے ساتھ شيطانوں كو ضرور جمع كريں گے۔" اس قتم پرعطف و الا كيا ہے۔ في واضح رہے كرواد ہونے سے مراد داخل ہونائيس بلكه اوپر سے گزرنا ہے۔ والله أعلم،

صحيح البخاري، الجنائز، حديث: 1284. ﴿ فتح الباري: 660/11. ﴿ مريم 71:19. ﴿ عمدة القاري: 706/15.

<sup>﴿</sup> فتح الباري: 661/11.

(6657) حضرت حارثہ بن وہب وہ اللہ است ہوا ہے، انھوں نے کہا: میں نے نبی مٹھی کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

در میں شخصیں بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ ہروہ نا تواں جے لوگ کر وراور حقیر خیال کرتے ہوں، اگروہ کی بات پراللہ کی شم الھائے تو اللہ اللہ جنم ہروہ موثی گردن والا، بدخلق اور تکبر کرنے والا ہے۔'

٦٦٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ خَالِدِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلْى أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ شَعِيفٍ مَّتَضَعَفِ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، وَأَهْلِ النَّارِ: كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلُ مُّسْتَكْبِرِهِ. [داجع: وَأَهْلِ النَّارِ: كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلُ مُّسْتَكْبِرِهِ. [داجع:

AIPS

فوا کدوسائل: ﴿ اس حدیث علی بھی تتم کا لفظ بول کر طف مراد لیا گیا ہے۔ امام بخاری واللہ نے اس مقصد کے لیے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ ﴿ وَ مَعنف حال کے بیش حدیث کو بیان کیا ہے۔ ﴿ وَ مَعنف حال کے بیش نظر حقیر خیال کرتے ہوں۔ امام ابن خزیمہ واللہ ہے سوال کیا گیا کہ اس حدیث میں ضعیف سے مراد کون ہے؟ تو افھوں نے فرمایا: جو انسان ایک دن میں پچپس سے بچاس مرتبہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتا ہو، لیعنی جو انسان خود کو بری کرتا ہو کہ مجھ میں اللہ کی تو نش کے علاوہ نیکی کرنے اور گناہ سے بچئی ہمت نہیں ہے۔ آس کے معنی یہ ہیں کہ ہر کمزور مسلمان جنتی ہے اور ہر بدطنی، متئبر انسان دوزخی ہے۔ اس کا برعکس مراذ نہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے اوصاف کے حاملین جنت یا دوزخ میں نہیں جاکمیں گے۔ ﴿

باب: 10 - جب کوئی کے: میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں یامیں نے اللہ کو گواہ بنایا (١٠) بَابٌ: إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللهِ

خط وضاحت: اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ الفاظ ہے قتم ہوگی یا نہیں؟ یعنی میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں سہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، یا اس طرح کے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ اگروہ کام نہیں کرتا یا کر لیتا ہے تو اس پر کفارہ ہوگا یا نہیں؟ جمہور اہل علم کا موقف ہے کہ فذکورہ الفاظ قتم کے لیے کتابہ ہیں۔ اگر اس کا ارادہ قتم کا ہے تو قتم توڑنے کی صورت میں کفارہ دے گا، بصورت دیگر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں۔ واللہ أعلم.

16658 حضرت عبداللہ بن مسعود طابعت ہے، افعوں نے کہا: نبی نابیخ سے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ ایسی ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''میرے زمانے کے لوگ بہتر ہیں، پھروہ لوگ جوان کے بعد آئیں گے، پھروہ جوان کے

٦٦٥٨ - حَدِّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَّنِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ

<sup>1</sup> فتح الباري: 11/662. 2 عمدة القاري: 706/15.

يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَلِهِمْ يَحِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَلِهِمْ يَحِيئُهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ». [راجع: ٢٦٥٢]

قریب ہوں گے۔ پھر ایسے لوگ پیدا ہوں کہ ان کی گواہی قتم سے پہلے زبان پر آ جایا کرے گی اور ان کی قتم ان کی شہادت سے سبقت کرے گی۔''

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ. [راجع: [۲۲۵۲

ابراہیم تخفی نے کہا: جب ہم کمن تھے تو ہمارے اساتذہ ہمیں قتم اٹھانے سے منع کرتے تھے کہ ہم گواہی یا عبد میں قتم کھائیں۔

المنات الموسائل: ﴿ اس عنوان کے متعلق اہل علم کے چار تول ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے: ﴿ میں گواہی دیتا ہوں یا می مول ۔ ﴿ مول یہ ہوں یا ہیں عزم کرتا ہوں ۔ یہ ہم کے الفاظ ہیں جانٹ ہونے کی صورت میں کفارہ دینا ہوگا۔ ﴿ صرف ' میں گواہی دیتا ہوں ۔ ﴾ کو الفاظ ہم کے لیے کانی نہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ ہیں اللہ تعالی کو گواہ بناتا ہوں اور شم کا ارادہ کیا تو ایسا کہنا تسم ہوں کے کیونکہ قسم الھانا اور گواہ بناتا ہوں الگ الگ معاملات ہیں۔ ﴿ میں کھیے کو گواہ بناتا ہوں یا بگ الگ معاملات ہیں۔ ﴿ میں کھیے کو گواہ بناتا ہوں یا نبی کو گواہ کرتا ہوں ، یہ الفاظ قسم نہیں ہوں گے۔ ﴿ ﴿ آیام بغاری وَلِا الله عالم ہوتا ہے کہ شہادت کے الفاظ شم کے لیے کانی نہیں ہیں کیونکہ انھوں نے حدیث کے جو الفاظ بیان کیے ہیں کہ ان کی گواہی تسم ہوتا ہے کہ شم اور شہادت کے درمیان فرق ہے۔ ہاں، اگر ان الفاظ ہے شم کی نیت کی ہواہی ہوتا ہے کہ شم اور شہادت کے درمیان فرق ہے۔ ہاں، اگر ان الفاظ ہے شم کی نیت کی ہے تو یقینا شم ہی مراد ہوگ ۔ والله أعلم نہوگا، اس لیے وہ گواہی کی جگہ شم کھائیں گے اور شم کی جگہ گواہی دیں گے۔ گے اور آخیں شری ضوابط کاعلم نہوگا، اس لیے وہ گواہی کی جگہ شم کھائیں گے اور شم کی جگہ گواہی دیں گے۔ گیا کہ دی گے۔ گواہی کی جگہ شم کھائیں گے اور شم کی جگہ گواہی دیں گے۔ گا اور شم کی جگہ گواہی دیں گے۔ گا اور آخیں شری ضوابط کاعلم نہوگا، اس لیے وہ گواہی کی جگہ شم کھائیں گے اور شم کی جگہ گواہی دیں گے۔

#### باب 11- الله عزوجل كي عبد كااظهار كرنا

(١١) بَابُ عَهْدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

کے وضاحت: مجھ پراللہ تعالیٰ کا عہد ہے میں ریکا م ضرور کروں گا، کیا بیدالفاظ قتم کے ہم معنی ہیں؟ حانث ہونے کی صورت میں کفارہ دینا ہوگا، اس عنوان میں اس امر کی وضاحت ہوگی۔

٦٦٥٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَى عَلْمَ خَلَفَ عَلْى يَمِينِ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ - أَوْ قَالَ: أَخِيهِ -لَتِقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ - أَوْ قَالَ: أَخِيهِ -لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهُ

[6659] حضرت عبدالله بن مسعود الألائ بروايت ب، وه نبی طالع کا سے بيان کرتے ہیں که آپ نے فرمايا: ''جس نے جھوٹی قتم اس ليے کھائی که کسی مسلمان يا اپنے بھائی کا مال ہضم کرے تو اللہ تعالی سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔'' الله تعالی نے اس بات کی تصدیق نازل فرمائی:''بلاشہ وہ لوگ جواللہ کے عہد (اورا پی تصدیق نازل فرمائی:''بلاشہ وہ لوگ جواللہ کے عہد (اورا پی

عمدة القاري: 707/15. ﴿2: فتح الباري: 662/11.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَّرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران:٧٧]. قيمون) كوتليل رقم من ع والتي بين" [راجع: ٢٣٥٦]

> ٦٦٦٠ - قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: فَمَرَّ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُم عَبْدُ اللهِ؟ قَالُوا لَهُ فَقَالَ ۚ الْأَشْعَثُ: نَزَلَتْ فِيَّ وَفِي صَاحِبِ لِّي فِي بِئْرِ كَانَتْ بَيْنَنَا . [راجع: ٢٣٥٧]

[6660] سلیمان نے بہان کیا کہ پھرحفرت اشعث بن فیں بھٹن وہاں سے گزرے تو انھوں نے پوچھا کہ حضرت عبدالله ولله تم سے كيا بيان كررے تھے؟ لوگوں نے أتھيں بتایا تو حضرت اصعث دالله نے کہا: یه آیت کریمه میرے اور میرے ایک ساتھی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میراان ہے ایک کنویں کے متعلق جھڑا تھا۔

على فائده: الركوني هخص بيركها ب كم مجمد برالله تعالى كاعبدب كه مين فلان كام ضرور كرون كااوران الفاظ مين اس في تتم كى نیت کی ہے تو کام نہ کرنے کی صورت میں اسے کفارہ دینا ہوگا۔امام بخاری دلشہ کے نزدیک اللہ کے عہدے مراد اللہ تعالی کی قتم الشانا ب-آیت کریمه مین بھی عَهدُ الله سے مراد الله تعالی کی متم الهانا ب-اگرفتم کی نیت نہیں تو کام ندکرنے کی صورت میں کوئی کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہرمکلّف سے عہد لیا ہے کہ وہ شیطان کی عباوت نہیں کریں گے بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ بہرحال اس طرح کے الفاظ میں انسان کی نیت دیکھی جائے گی۔والله أعلم. 🖰

#### (١٢) بَابُ الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ».

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ قَالَ اللَّهُ: لَكَ ذٰلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ».

#### باب: 12- الله تعالى كى عزت، اس كى صفات اور اس کے کلمات کی قتم کھانا

حضرت این عباس عاشما بیان کرتے ہیں کہ فی مظالم فر مایا كرتے تھے:"اے اللہ! میں تیری عزت كى پناہ ليتا ہوں۔"

حضرت ابو ہریرہ ولائ نے نبی مالا سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا: "جنت اور دوزخ کے درمیان ایک آدمی باقی رہ جائے گاتو دہ عرض کرے گا: اے میرے دب! میرا چرہ دوزخ سے دوسری طرف چھردے۔ تیری عزت کی قتم!اس کے علاوہ میں جھے ہے اور پچھ نہیں مانگوں گا۔''

حضرت ابوسعید خدری والله نے کہا کہ نبی طافع نے فرمایا: ''الله تعالى فرمائے گا: تيرے ليے بيہ اوراس سے دس گنا

٠١. فتح الباري: 664/11.

اورزياده-"

وَقَالَ أَيُّوبُ: «وَعِزَّتِكَ لَا غِنْى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ».

حضرت الدب مليظ نے فرمايا: "" تيرى عزت كى قتم! مجھے تيرى بركت سے استغنانہيں ہے۔"

کے وضاحت: عنوان میں تین چیزوں کی قتم کا ذکر ہے: ٥ مجھےعزت الٰہی کی قتم! میں بیکام کروں گا۔ ٥ مجھے کبریائی الد کی قتم! میں فالاں کام سرانجام دوں گا۔ ٥ مجھے کبریائی الد کی قتم! میں فلاں کام سرانجام دوں گا۔ ٥ مجھے اس کے کلمات کی قتم جواس نے نازل فرمائے ہیں! ان تمام صورتوں میں اگروہ کام نہ کیا تو حانث (گناہ گار) ہوجائے گا اور کفارہ دینا ہوگا۔

قَتَادَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ لَا قَتَادَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ؟ حَنَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ، وَبُّ الْعِزَةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ، وَبُّ الْعِزَةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ، وَبُّ الْعِزَةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ: وَلَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتْدُونَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللل

[6661] حفزت انس بن مالک خاش ہے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی طاق نے فرمایا: '' دوزخ، ہمیشہ یہ کہتی رہے گی: کہا کہ نبی طاق نہ ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا قدم اس میں رکھ دے گا تو وہ کہدا تھے گی: بس بس، مجھے تیری عزت کی قتم! اس کا ایک حصہ سکڑ کر دوسرے سے لل جائے گا۔''اس روایت کو شعبہ نے قمادہ سے روایت کیا ہے۔

قراداد کوئیں دیکھا جاتا ہے۔ نیت تمیں ہیں: ٥ صری: اس میں نیت اور اراد کوئیں دیکھا جاتا بلکہ وہ اپنے مفہوم میں اس فدر واضح ہوتی ہوتی ہوتی۔ اس میں انسان فدر واضح ہوتی ہے کہ اے اٹھاتے ہی منعقد ہوجاتی ہے۔ ٥ کنا ہین وہ اپنے مفہوم اور مدگل میں واضح نہیں ہوتی۔ اس میں انسان کے عزم واراد کو دیکھا جاتا ہے۔ نیت کی صورت میں وہ منعقد ہوجاتی ہے۔ ٥ متر دد: اس کا واضح فیصلہ نہیں ہوتا۔ اگر اسے صفات کو بعض لوگوں نے متر دوشم میں شار کیا ہے لیکن ہمارے ربحان کے سے ملایا جائے تو نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بعض لوگوں نے متر دوشم میں شار کیا ہے لیکن ہمارے ربحان کے مطابق صفات ذات کو صریح سے ملانا چاہے اور صفات فعل کو کنائے میں شار کیا جائے۔ ﴿ معنون ہمانی کی قسم سے منع کرتے ہے۔ امام بخاری واشت نے معالیٰ اللہ تعالیٰ کی عزت اس کی صفت ذات ہے اور اس کی قسم اٹھانا جائز ہے جیسا کہ روایت میں ہماری واشت نے عبداللہ دیائت کی عزت اس کی صفت ذات ہے اور اس کی قسم اٹھانا جائز ہے جیسا کہ روایت میں ہماری واشت قدم کے عبداللہ دیائت موری ممانعت کا حکم کل نظر ہے کوئکہ اس روایت کی سند معیار صحت کے مطابق نہیں ہے۔ آ ﴿ معنون تعلیٰ ہما ہی گرز ارشات کتاب التو حید میں بیان کریں گے، البتہ اس بات کا اظہار ضروری خیال کرتے ہیں کہ اسے فاہر ہر محمول کرتے ہوں کہ است کی اللہ تعلیٰ ہما دیتی ہم اوٹی بر محقیقت سلیم کیا جائے۔ اس کی تاویل کی گئی ہے کہ قدم سے مراد ایک محکوق ہے جے اللہ تعالیٰ نے معرف ات کو مینوں کو میں وار چو پایوں کے سروں جیسے اور باتی اعضاء انسانوں جیسے ہیں۔ انھوں نے مطرب آ وہ میں اللہ تعالیٰ اس محکوق کو اس میں ڈال دے گار فائی کی تو اللہ تعالیٰ اس محکوق کو اس میں ڈال دے گار فائی کی تو اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ اس محکوق کو اس میں ڈال دے گار فائی کی تو اللہ تعالیٰ اس محکوق کو اس میں ڈال دے گار دیں۔ جب دور خ زیادہ طلب کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس محکوق کو اس میں ڈال دے گار دیات کے مور کی کو اللہ تعالیٰ اس محکوق کو اس میں ڈال دے گار

نعوذ بالله من ذالك. صفات بارى تعالى ح متعلق اس طرح ركيك تاويلات كرنا الل علم كى شان كے خلاف ب- والله أعلم.

#### باب:13-آدىكا لعمرالله كمنا

حفرت ابن عباس والنبائے لَعَمْرُ لاَ كم متعلق كها ہے كداس سے مراد " تيرى زندگى كى قتم" ہے۔

#### (١٣) بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللهِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَعَنْرُكَ﴾ [العجر:٧٦]: لَعَيْشُكَ.

خ وضاحت: اس عنوان كا مطلب يه ب كه لَعَمْرُ الله كالفاظ عضم واقع موكى يانبيس، غالبًا اس كے ليے امام بخارى والله في عنوان كا مطلب يه ب كه لَعَمْرُ الله كالفاظ عدم والله ان الفاظ عدم كامونا يا نه مونا انسان كى نيت برموقوف بي والله أعلم.

في: حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ 166621 فِي طَلَيْمًا كَل رُوجِهُ مُحرَّمه ام المونين حضرت الله عن ال

٦٩٦٢ - حَدَّثَنَا الْأُويْسِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ: ابْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزَّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَهِ عِيْقِ حِينَ قَالَ لَهَا حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَهِ عَنْ حَيْنِ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِنْفَةُ مِّنَ الْحَدِيثِ، فَقَامَ اللهُ، وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِقَةً مِّنَ الْحَدِيثِ، فَقَامَ اللهُ، وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِقَةً مِّنَ اللهِ بْنِ أُبِيِّ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ فَقَالَ لَهِ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةً: لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ. لَا اللهِ اللهِ لَنَقْتُلَنَّةُ. لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

Trage

فوائدوسائل: ﴿ بعض حضرات كاخيال ہے عَمْرُ الله ہے مراد الله تعالى كا بميشہ باقی رہنا ہے اور يہ الله تعالى كى ذاتى صفت ہے، للبذا لعمر الله كينے ہے فتم واقع ہوجاتی ہے كين امام شافعی الله كا كہنا ہے كہتم كا واقع ہوتا كہنے والے كى نيت پر موقوف ہے كيونك عمر الله ہے مراد علم اور حق بھی ہے، اس بنا پر ضرورى نہيں كه صرف ان الفاظ كے كہنے ہے فتم واقع ہو جائے۔ ﴿ قَي بمارے رجحان كے مطابق امام شافعی الله كا موقف ہى درست معلوم ہوتا ہے۔ ندكورہ روایت ميں حضرت اسيد بن جائے۔ ﴿

<sup>1</sup> فتح الباري:666/11.

حفیر الله نے حیات اللی کو قتم اٹھائی تھی، اس لیے بدالفاظ قتم کے لیے استعال کیے جاسکتے ہیں۔والله أعلم. حفرت لقط بن عامر واللہ سے مردی ایک صدیث میں خودرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ "کے الفاظ کی وفعداستعال فرمائے ہیں۔"

باب: 14- ارشاد باری تعالی: "الله تعالی تمهاری لغو قسموں پرتمهاری گرفت نہیں کرےگا" کابیان

(١٤) بَابُ: ﴿ لَا يُوَاخِنُكُمُ اللَّهُ إِلَّلَغُو فِيَ اَنْمَنْكُمُ ﴾ أَلْآيَةَ [البقرة: ٢٢٥].

کے وضاحت: قرآن مجید میں نہ کورہ الفاظ دومرتبہ آئے ہیں: ایک سورہ بقرہ (225) میں اور ددسرے سورہ ہائدہ (89) میں۔ اس مقام پر سورہ بقرہ والے الفاظ مراد ہیں کیونکہ سورۃ المائدہ کی آیت آغاز میں بیان ہو چکل ہے۔ اس آیت کا تتمہ یہ ہے:'' بلکہ ان قسموں پر باز پرس کرےگا جن کا تمھارے دلوں نے کسب کیا اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشے والانہایت برد بار ہے۔''

717٣ - حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى: حَدَّثَنَا يَخْبُرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ يَخْبُرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغوِ ﴾ قَالَ: وَضِيَ اللهُ عَنْهَا ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغوِ ﴾ قَالَ: قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ: لَا وَاللهِ، وَبَلٰى وَاللهِ.

[6663] حفرت عائشہ فائلے سوایت ہے، انھوں نے ﴿ لَا يُوا خِدُ كُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ﴾ كى تفيير كرتے ہوئے فرمايا: يه آيت آدئ ككام: لا وَاللّٰهِ اور بَلْي وَاللّٰهِ كَ بارے مِن نازل ہوئی تھی۔

[راجع: 318]

فوائدومسائل: ﴿ اس صدیث میں حضرت عائشہ عُنْ اُنے یمین لغوی وضاحت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ فوائدومسائل: ﴿ اس صدیث میں حضرت عائشہ عُنْ اُن کے اللہ اور بلی والله ہے ساختہ کہدویتا ہے۔ ' کیکین امام ابوداود وطف کے اس کے مرفوع یا موقوف ہونے کے متعلق اختلاف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ﴿ بہرحال امام بخاری وطف نے یمین لغو کے متعلق فابت کیا ہے کہ اس پرکوئی مواخذہ نہیں اور نہ اس میں کوئی کفارہ ہی پڑتا ہے۔ یمین لغوی حقیقت ہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔ وہاں اس کی وضاحت موجود ہے۔ بہرحال کھ لوگوں کا تکید کلام ہوتا ہے کہ وہ دوران گفتگو میں قصد وارادہ کے بغیر بطور عادت تم اس میں کوئی گناہ یا کفارہ نہیں۔ والله أعلم.

باب: 15- جب كولى مجول كرفتم تورد درية

ارشاد باری تعالی ہے: ''متم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو تم بھول کر کرو۔''

نيز فرمايا: " بجول چوک پرميرامؤاخذه نه کرو''

(١٥) بَابُ: إِذَا حَنِثَ نَاسِبًا فِي الْأَيْمَانِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِهِ﴾[الاحزاب.٥]

وَقَالَ: ﴿ لَا نُوْاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: ٧٣].

کے وضاحت: امام بخاری بلاف نے بھول کرفتم توڑنے والے کے متعلق کوئی تھم بیان نہیں کیالیکن پیش کردہ آیات واحادیث سے ان کا ربحان بیم علوم ہوتا ہے کہ وہ بھول اور غلطی کے عذر کی وجہ سے اس فتم کے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس کی ہم آئندہ وضاحت کریں گے۔ بیاذن الله تعالٰی.

٦٦٦٤ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفى
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَرْفَعُهُ قَالَ: "إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسُوسَتْ - أَوْ حَدَّثَتْ - بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ". [راجع: ٢٥٢٨]

[6664] حفرت ابو ہریرہ طابع سے دوایت ہے، وہ اسے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ تافیل نے فرمایا: "اللہ تعالی نے میری امت سے وسوسے اوران کے دل کی باتوں سے درگزر فرمایا ہے، جب تک وہ ان پرعمل بیرانہ ہوں یا آخیں زبان پر نہ لے آئیں۔"

ﷺ فاکدہ بھی چیز کے وجود ذہنی کا کوئی اعتبار نہیں۔اعتبار صرف وجود تولی کا ہے جس کا تعلق گفتار سے ہے یا وجود عملی کا اعتبار ہے جس کا تعلق گفتار سے ہے یا وجود عملی کا اعتبار ہے جس کا تعلق کردار سے ہے۔غلطی سے یا بھول کرفتم توڑنا شرعاً اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ،لہذا الی فتم پر کوئی گناہ یا کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، گناہ پر اصرار یہ وسوسہ یا دلی خیال نہیں بلکہ دل کا فعل ہے، اس اصرار پر ضرور مؤاخذہ ہوگا۔ واللہ أعلم،

روایت ہے، انھوں نے بیان کیا کہ نبی طاقی قربانی کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا:
فطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا:
اللہ کے رسول! میں فلاں فلاں ارکان کو فلاں فلاں ارکان سے پہلے خیال کرتا تھا۔ پھر ایک دوسرا کھڑا ہوا اور اس نے کہا: اللہ کے رسول! میں فلاں فلاں ارکان کے متعلق یونہی کہا: اللہ کے رسول! میں فلاں فلاں ارکان کے متعلق یونہی خیال کرتا تھا، اس کا اشارہ (حلق، رمی اور نحر) تینوں کی طرف خیال کرتا تھا، اس کا اشارہ (حلق، رمی اور نحر) تینوں کی طرف تھا۔ نبی شاہم نے فرمایا: ''یونہی کر لو (ان میں سے کسی کام کے پہلے یا بعد کرنے میں) کوئی حرج نہیں۔'' چنا نچہ اس دن آپ تا تھا، سے جس کام کے متعلق بھی دریافت کیا گیا تو دن آپ تا تھا، اس کام کے متعلق بھی دریافت کیا گیا تو اس نے بہی فرمایا: ''کرلو، یونہی کرلو، کوئی حرج نہیں۔''

مُحَمَّدُ: عَنْهُ - حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ - أَوْ مُحَمَّدُ: عَنْهُ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عِسَى بْنُ طَلْحَةَ: ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عِسَى بْنُ طَلْحَةَ: أَنَّ الْبَيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِي عَيْعَ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّخْرِ إِذْ قَامَ النَّيْ يَنِي عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللهِ لَنَا وَكَذَا وَكَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كُذَا وَكَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَكُنْ أَخْسِبُ كَذَا وَكَذَا لِهُؤُلَاءِ رَسُولَ اللهِ النَّيِيُ عَنْ أَخْسِبُ كَذَا وَكَذَا لِهُؤُلَاءِ وَلَا حَرَجَ» لَذَا وَكَذَا لِهُؤُلاءِ لَهُنَّ كُلُهِنَّ يَوْمَئِذِ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذِ عَنْ شَيْءِ لَكُ شَيْءً لِلْ قَالَ النَّبِي عَنْ شَيْءً الله النَّذِي عَنْ شَيْءً الله قَلْ يَوْمَئِذِ عَنْ شَيْءً إلَّا قَالَ: الْفَعَلْ وَلَا حَرَجَ» [الخع: ١٨٤] إلَّا قَالَ: الْفَعَلْ وَلَا حَرَجَ» [الخع: ١٨٤]

ﷺ فوا کدومسائل: ﴿ جَ کے تین ارکان ذیح ، حلق اور ری کے متعلق فرمایا کہ بھول کر تقدیم و تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے بعول چوک کی بنا پر بیت قاعدہ جاری فرمایا کیونکہ جان بوجھ کر تقدیم و تاخیر کرنا جائز نہیں۔ ﴿ امام بخاری وُلِشَا نے بیہ عابت کیا ہے کہ جب ارکان جج کے متعلق تقدیم و تاخیر میں رسول اللہ ناہی آئے نے کسی متم کے کفارے کا تھم نہیں دیا اور نہ فدیے ہی کو ثابت کیا ہے کہ جب ارکان جج کے متعلق تقدیم و تاخیر میں رسول اللہ ناہی آئے ہے کہ تا ہے کہ جب ارکان جج کے متعلق تقدیم و تاخیر میں رسول اللہ ناہی آئے ہے کہ جب ارکان جی کے متعلق تقدیم و تاخیر میں رسول اللہ ناہی آئے ہے کہ جب ارکان جی کے متعلق تقدیم و تاخیر میں رسول اللہ ناہی آئے ہے کہ جب ارکان جو کے متعلق تقدیم و تاخیر میں رسول اللہ ناہی آئے ہے کہ بیار کے انہ کی انہوں کی متعلق تقدیم و تاخیر میں رسول اللہ ناہی آئے ہے کہ بیار کی متعلق تقدیم و تاخیر میں رسول اللہ ناہی آئے ہے کہ بیار کی تاریخ کی متعلق تقدیم و تاخیر میں رسول اللہ ناہی آئے ہے کہ بیار کی متعلق تقدیم و تاخیر میں رسول اللہ ناہی آئے ہے کہ بیار کی تعلق کی متعلق تقدیم و تاخیر میں رسول اللہ ناہی آئے ہے کہ جب ارکان جو کہ کہ بیار کی تعلق کی خور کر نے متعلق تقدیم و تاخیر میں رسول اللہ ناہی ہو تاخیر میں رسول اللہ ناہی آئے ہے کہ بیار کی تعلق کی متاب کی کرنا جا کہ بیار کی تا ہوں کی بیار کی تعلق کی تاریخ کی بیار کی انہاں کی کرنا ہو کر تا ہوں کی بیار کی بیار کی تاریخ کی بیار کی کرنا ہو کی کے کہ کی بیار کی کرنا ہوں کے کہ بیار کی کرنا ہو کہ کرنا ہو کر کی کرنا ہو کرنا ہو کر کی کرنا ہو کرنا

لازم کہا ہے توقتم کے متعلق بھی یبی ضابطہ ہے کہ اگر اے بھی بھول چوک اور سہود نسیان سے توڑ دیا جائے تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

7777 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَظَاءٍ، عَنٍ بَكْرٍ عَنْ عَظَاءٍ، عَنٍ ابْنُ عِبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلُ لَلْبَيِّ عَبَّسَ قَالَ: «لَا لَلْبَيِّ عَنَهُمَا قَالَ: قَالَ: «لَا لَلْبَيِّ عَنَهُمَا قَالَ: قَالَ: «لَا خَرَجَ»، قَالَ آخَرُ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ»، قَالَ آخَرُ: ذَبَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ». قَالَ آخَرُ: ذَبَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ». [راجع: ١٨]

کے فوائدومسائل: ﴿ یہ تمام واقعات ججۃ الوداع کے موقع پر پیش آئے۔ ان سے دین اسلام کے آسان ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اس نازک دور میں بھی رسول اللہ طاقی کی طرح بہت دور رس نگاہوں کی ضرورت ہے۔ ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خطا کرنے والے اور نسیان کا شکار ہونے والے پرکوئی مؤاخذہ نہیں حتی کہ فرض ادا کرنے میں اگر بھول چوک سے تقییم ہو جائے تو وہ بھی قابل مؤاخذہ نہیں ہے، اس لیے اگر بھول کی بنا پر تشم ٹوٹ جائے تو اس پرکوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ امام بخاری بطائی نے اس مقصد کے لیے بی حدیث بیش کی ہے۔

177٧ - حَدَّثَنَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلَا ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلَا ذَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: نَاحِيةِ الْمُسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: لاَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ فَصَلَّى فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَوَالَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَوَالَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَالَ فَإِنَّكَ الرَّجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَالَذ لاَوْعَلَى الشَّافِةِ: فَأَعْلِمْنِي، قَالَ: لاَوَعَلَى الشَّافِةِ: فَأَعْلِمْنِي، قَالَ: لاَوَعَلَى الشَّلَةِ فَالَابِهِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ الْمُنْ إِذَا فُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِعِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ الشَّغِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرْ وَاقْرَأُ بِمَا تَيْسَرَ مَعَكَ مِنَ الشَّوْلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَرْ وَاقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الثَّوْرُانِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ الْفُورُآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ الْفُورُ أَنِ مَا تَنَافِقَ اللَّهُ الْفَوْلَ أَنِهِ الْفَوْرُانِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ

اده 667 حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنے دوایت ہے کہ ایک آدی مجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا جبکہ رسول اللہ کا بھی مجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ محض آیا اور آپ کوسلام کیا تو آپ نے فرمایا: ''لوث جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔' وہ واپس گیا، نماز پڑھ کر دوبارہ آیا اور آپ کوسلام کیا تو آپ مکا ٹی اس مرتبہ بھی یہی فرمایا: ''واپس جا اور نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔' آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں۔ آپ مگا نے فرمایا: ''جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کروتو پہلے انجھی طرح سے وضو کرو، پھر قبلہ روہ وکر تحبیر تحریر سے کہواور قرآن کا جو حصد آسانی سے پڑھ سکتے ہوا۔ تلاوت

رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُهَا». [راجع: ٧٥٧]

کرو،اس کے بعداطمینان کے ساتھ دکوع کرو، پھراپنا سراٹھاؤ، جب سیدھے کھڑے ہوجاؤ تو پھراطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھراپنا سراٹھاؤیہاں تک کہ سیدھے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھراپنا سراٹھاؤیہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہوجاؤتم میٹمل اپنی پوری نماز میں کرو۔''

٦٦٦٨ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَا قَالَتْ: هُزِمَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: هُزِمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ا 6668 حضرت عائش الله الله المول نے المول نے فرمایا: غزوہ احد میں مشرکین کست سے دوچار ہوئے اور اپی کلست ان میں مشہور ہوگئ تو شیطان لیمن زور سے چلایا: الله کے بندو! اپنے پیچھے سے دشمن کا خیال کرو، چنا نچہ آگے والے الله کے بندو! اپنے پیچھے سے دشمن کا خیال کرو، چنا نچہ آگے والے اور پیچھے والے باہم مصروف پریکار ہوگئے ۔ حضرت حذیف اور پیچھے والے باہم مصروف پریکار ہوگئے ۔ حضرت حذیف بین ہیں ۔ حضرت حذیف دیکھٹ پکار نے گئے: یہ میرا باپ میں ہیں ۔ حضرت حذیف دیکھٹ پکار نے گئے: یہ میرا باپ من ہیں ہیں۔ حضرت عذیف دیکھٹ کی ایک کے والداس جماعت من اوگ پھر بھی نہ رکے حتی کہ آخص قتل کر ویا۔ حضرت مذیف دیکھٹ کو ایک حضرت عدیف دیکھٹ کو ایک ویا۔ حضرت عدیف دیکھٹ کو ایک ویا۔ حضرت عدیف دیکھٹ کو ایک ویا۔ حضرت کروہ نے والد عرب کروہ کے دالد کی تیم! الله کی تیم! حضرت حذیف دیکھٹ کو ایک والد کروہ کے دالد کی اس طرح شہادت کا آخر وقت تک افسوس رہا گرامی کی اس طرح شہادت کا آخر وقت تک افسوس رہا کیاں تک کہ وہ ایک الله سے جالے۔

على فوائدومسائل: ١ ايك روايت من "بَقِيَّةُ خَيْرٍ" كالفاظ بين- أن روايت كے مطابق ترجمه يون موكا: حفرت

<sup>1.</sup> صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4065.

حذیفہ ٹاٹٹ پرمرتے دم تک اس وعاکی خیروبرکت کا اثر رہا جواس وقت انھوں نے اپنے باپ کے قاتلوں کے لیے کی تھی کہ الله تعالیٰ شمصیں معاف فرمائے۔ اُن الله تاٹی الله تعالیٰ شمصیں معاف فرمائے۔ اُن الله تاٹی الله تعالیٰ شمصیں معاف فرمائے۔ اُن الله تاٹی الله تعالیٰ معالیٰ اور لاعلمی میں شہید کردیا تھا۔ اس طرح اگر کوئی شخص بھول چوک سے اپن قتم توڑ دے تو اس پر کھارہ واجب نہیں ہوگا۔ والله أعلم،

7779 - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ وَّمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ النَّبِيُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ". [راجع:

افھوں حضرت ابوہریرہ اللہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی طاللہ نبی طالبہ نے فرمایا: ''جس نے روزے کی حالت میں بھول جوک کر کھا لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔''

11977

کے فاکدہ: مجول چوک کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوشا، اس پر قیاس کرتے ہوئے امام بخاری رات ہے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سہو دنسیان اور بھول چوک سے قتم کے منافی کام کرلینا قابل مؤاخذہ نہیں اور نداس پرکوئی کفارہ ہی لازم آتا ہے۔

١٦٧٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا آبْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا آبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِل

روایت بحینه بی بین بحینه بی دایت روایت به به بی بی مرتبه نماز به انهول نے ہمیں ایک مرتبه نماز پڑھائی اور پہلی دور کعتوں کے بعد بیٹھنے سے پہلے ہی کھڑے ہوگئے اور نماز پڑھاتے رہے۔ پھر جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی تو لوگوں نے آپ کے سلام کا انتظار کیا لیکن آپ بالی اللہ اکبر کہا اور سلام پھیر نے سے پہلے سجدہ کیا، پھر سر مبارک اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، اور سجدہ کیا، پھر سجدے بیا سراٹھایا اور سلام پھیر دیا۔

١٦٧١ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعَ
 عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعودٍ رَضِيَ
 اللهُ عَنْهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةً

16671 حفرت عبداللہ بن مسعود والنظیات روایت ہے کہ نبی تالی کے انھیں ظہر کی نماز پڑھائی تو نماز میں کچھ اضافہ یا کمی کر دی ..... (راوی حدیث) منصور نے کہا: معلوم نہیں ہو سکا کہ ابراہیم سے وہم ہوا ہے یا علقمہ بھول گئے

ہیں .....انھوں نے کہا: پوچھا گیا: اللہ کے رسول! نماز کم ہو
گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ ٹاٹی نے دریافت
فرمایا: "اصل بات کیا ہے؟" لوگوں نے کہا: آپ نے اس
طرح نماز پڑھائی ہے۔ این مسعود ٹاٹی نے کہا: آپ ٹاٹی 
طرح نماز پڑھائی ہے۔ این مسعود ٹاٹی نے کہا: آپ ٹاٹی 
اس مخص کے لیے ہیں جے معلوم نہ ہوکہ اس نے نماز ہیں کی
اس مخص کے لیے ہیں جے معلوم نہ ہوکہ اس نے نماز ہیں کی
کی ہے یا زیادتی۔ اسے چاہیے کہ صحیح بات کک تو پنچنے کے
لیے اپنے ذہن پر زور ڈالے، پھر باتی ماندہ نماز کو پورا

الظُّهْرِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا - قَالَ مَنْصُورٌ: لَا أَدْرِي إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِتَ؟ قَالَ: ( وَمَا ذَاكَ؟ ) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ: فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ: ( هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِي ، زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِي ، زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ؟ . ( راجع: ٤٠١)

ﷺ فاکدہ: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نماز میں ہو ونسیان قابل معافی ہے، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، صرف شیطان کو رسوا کرنے کے لیے دو مجدے کر دیے جائیں تا کہ اسے ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔اس طرح قتم کھانے کے بعد اگر کوئی مہو ونسیان اور بھول چوک سے اپنی قتم توڑ دے تو قابل مؤاخذہ نہیں اور نہ اس پر کوئی کفارہ ہی لازم آتا ہے۔امام بخاری رابطے نے اس بات کوٹابت کرنے کے لیے بیرحدیثیں پیش فرمائی ہیں۔

7777 - حَلَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿قَالَ لَا كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿قَالَ لَا ثُولِينِي عَلَى إِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْقِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ لأولي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ [الكهف: ٣٧] قَالَ: ﴿كَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا ﴾. [راجع: ٢٤]

افعوں کے کہا: مجھ سے حفرت ابن عباس بھٹنے سے روایت ہے، افعوں نے کہا: مجھ سے حفرت ابی بن کعب ملٹ نے بیان کیا، افعوں نے رسول اللہ طالبی کو ورج ذیل آیت کی تفییر کرتے ہوئے سنا: "اس چیز کے متعلق مجھ سے مؤاخذہ نہ کرنا جو مجھ سے بھول کی بنا پر سرزد ہو، نیز میرے کام میں مجھ پر شکی نہ کرنا " آپ طالبی نے فرمایا: "حضرت موکی طالبی سے بہلی کافقت بھولنے کے باعث تھی۔"

ﷺ فائدہ: حدیث بالا کی عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ حضرت موکی الخوا نے سہو و نسیان کو قابل مواخذہ نہ ہونے کے متعلق عذر خوابی کی حضرت دعفر طفوا نے بھی اس نسیان کو معاف کر دیا۔ نسیان واقعی قابل معافی ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی تشم کھاتا ہے اور سہو و نسیان کی وجہ سے اسے تو ٹر بیٹھتا ہے تو بیرقابل معافی ہے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں اور نہ اس پر کوئی مواخذہ اور گناہ ہی ہے۔ واللہ أعلم.

(6673 حضرت براء بن عازب عافق سے روایت ہے کہ ان کے ہاں کچھ مہمان تھہرے ہوئے تھے۔ انھوں نے

٦٦٧٣ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ
 ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ

عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَاذِبِ
وَّكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ بَّذْبَهُوا
قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ، فَذَبَهُوا قَبْلَ
الصَّلَاةِ فَذَكَرُوا ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ يَظِيْةٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ
الصَّلَاةِ فَذَكَرُوا ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ يَظِیْةٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ
اللَّبْحَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌ مَنْ شَاتَيْ لَحْم.

این ابل خانہ سے کہا کہ ان کے واپس آنے سے پہلے جانور ذرج کرلیں تا کہ مہمان اسے تناول کریں، چنانچہ انھوں نے (عیدالاضی کی) نماز سے قبل اپنا جانور ذرج کرلیا۔ پھر نی طافی سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے تھم دیا کہ نماز کے بعد دوبارہ ذرج کریں۔ انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! میر سے پاس دودھ پینے دالا ایک بکری کا بچہ ہے جو گوشت کی دو بحر یوں سے بہتر ہے۔ (رسول اللہ طافیل نے وہی ذرج کرنے کی اجازت دے دی۔)

رادی حدیث کہتے ہیں: مجھے معلوم نہیں ہوسکا کہ فدکورہ رخصت دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے یاصرف ان (حضرت براء بن عازب ٹاٹنا) کے لیے تھی۔

اس روایت کو ابوب نے ابن سیرین سے، انھوں نے حضرت انس سے اور انھول نے بی ظائل سے ذکر کیا ہے۔

ا 6674 حضرت جندب وہنا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں اس وقت موجود تھا جب نبی ناٹیل نے نماز عید پڑھائی، پھرآپ نے نماز سے پڑھائی، پھرآپ نے خطبہ دیا اور فرمایا: "جس نے نماز سے پہلے ذرح کرلیا ہواہے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذرح کرے اور جس نے ابھی ذرح نہ کیا ہواہے چاہیے کہ اللہ کا نام لے کراسے ذرح کروہے۔"

وَكَانَ ابْنُ عَوْنِ يَّقِفُ فِي لَهٰذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ لَهٰذَا الْحَدِيثِ، وَيَقِفُ فِي لَهٰذَا الْمَكَانِ وَيَقُولُ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لَا؟

رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ اللهِ عَن

٦٦٧٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَسْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبَا شُعْبَةً عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَسْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبَا قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيِّ يَتَلِيْ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ، ثُمَّ قَالَ: شَمَّ النَّبِيِّ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: شَمَّ النَّبِيِّ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: شَمَّ النَّبِيِّ مِنْ النَّمِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

کے فائدہ: حطرت براء بن عازب ٹائٹااوران کے ماموں حضرت ابو بروہ بن نیار ٹائٹا ایک ہی مکان میں رہتے تھے، اس بنا پر نہ کورہ واقعے کی نسبت بھی تو حضرت براء بن عازب ٹائٹانے اپنی طرف کی ہے اور بھی وہ یہ واقعہ اپنے ماموں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ان احاد یک کی عنوان سے اس طرح مناسبت ہے کہ ذرج کے وقت حقیقت سے جابل انسان بھولنے والے کی طرح ہے، اس پرکوئی مؤاخذہ نہیں، ای طرح فتم کے متعلق بھی بھولنے والا قابل مؤاخذہ نہیں ہے۔ واللّٰہ أعلم.

(١٦) بَابُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

باب: 16-جموني فتم كابيان

﴿ وَلَا لَنَّاخِذُوٓا أَيْمَنَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَلَزِلُ قَدَمُ اللَّهِ بُنُوتِهَا ﴾ ٱلْآية [النحل: ٩٤]، ﴿ دَخَلًا ﴾: مَكْرًا وَّخِيَانَةً.

(ارشادباری تعالی ہے:) ''تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں دھوکا دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، درنہ قدم جم جانے کے بعد (اسلام سے) بھسل جائیں سے۔'' دَخَلا کے معنی ہیں: دغا ادر فریب کا ذریعہ۔

کے وضاحت: کی واقعے کے بارے میں جانے ہوئے جان ہو جھ کر جھوٹی فتم کھا کر کہد دینا کہ ایمانہیں ہے، اسے پمین غمول کہتے ہیں کیونکہ اس فتم سے انسان جہنم میں ڈوب جاتا ہے۔ مذکورہ آیت کی پمین غمول سے بیمناسبت ہے کہ مکروفریب کی فتم پر جو وعید مذکورہ آیت میں ہوری دین عبی مناسبت ہے دہی دعید پمین غمول ہم کو کہتے ہیں۔ جو وعید مذکورہ آیت میں ہو دانی مناوات کے لیے کھائی جاتی ہے اور بھی کسی کا حق مارنے کے لیے اس کا سہا را لیا جاتا ہے۔ بہر حالی شریعت میں اس فتم کو کہیرہ گناہوں میں شار کیا گیا ہے جیسا کہ آئندہ حدیث میں بیان ہوگا۔

٦٦٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا فِرَاسٌ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِينَ الشَّيْ عَبْلِينَ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِينَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِي يَتَلِينَ قَالَ: «الْكَبَائِرُ: آلْإِلْشُرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ قَالَ: «الْكَبَائِرُ: آلْإِلْشُرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ».

[6675] حضرت عبدالله بن عمرد طالفت روایت ہے، وہ نبی طالفت سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:''بڑے گناہ سے بیان اللہ کے ساتھ کسی کوشریک بنانا، والدین کی نافر مانی کرنا، ناحق قبل کرنا اور جھوٹی قتم اٹھانا۔''

[انظر: ۲۸۷۰، ۲۹۲۰]

کے فاکدہ: کَبَانِر، کَبِیرَةٌ کی جمع ہے۔ فدکورہ حدیث میں چار کیرہ گناہوں کا ذکر کیا گیاہے، حالانکہ بعض روایات میں سات اور بعض میں دی بیان ہوئے ہیں۔ یہ تضاد نہیں کیونکہ ایک عدد کا ذکر دوسرے عدد کے منافی نہیں ہوتا۔ ﴿ وَاضْح رہے کہ اس قسم میں کفارہ نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ سے تو بہ واستغفار کیا جائے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ داہیں کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دہا تھ سے روایت ہے کہ ہم کیمین عموں کو ایسا گناہ شار کرتے تھے جو کفارے سے بھی نہیں دھل سکتا۔ میمین عموں یہ ہے کہ آ دمی کسی دوسرے کا مال بڑپ کرنے کے لیے جھوٹی فسم کھائے۔ اس امریش سے ابرکرام ٹاکٹی میں سے کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ ﴿

باب: 17- ارشاد باری تعالی: ' بے شک جولوگ الله کے عہد ادرا پی قسموں کو (تھوڑی می قیت کے عوض) ﷺ ڈالتے ہیں .....' کا بیان (١٧) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَعُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْتَمَنِيمٍ ﴾ اَلْآيَةَ (آل عدران:٧٧)

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْمَلُواْ اللهَ عُرْضَكَةً لِأَيْنَانِكُمْ ﴾ [البغرة: ٢٢٤]

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [ألآيَة] [النحل: ٩٥]

[وَقَوْلِهِ تَعَالَى] ﴿ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَمَّدَ وَكِيدِهَا وَقَدْ جَمَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾
(النحل: ٩١]

نشانہ نہ بتاؤ.....'' ارشاد باری تعالیٰ ہے:''اللہ ہے کے ہوئے عمد کوتھوڑی

نیز ارشاد باری تعالی ہے: "اورتم الله کو اپنی قسمول کا

ارشاد باری تعالی ہے:"اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت فروخت کرو.....ی

ارشاد باری تعالی ہے: "اورائی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اپنے تول واقر ار پر اللہ کو ضامن بنا کے ہو۔"

ف وضاحت: ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ جبتم کوئی معاملہ کرنے لگوتو تھاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ول میں کمی قتم کی خیانت یا بددیا تی یا عہد شخفی کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگرتم ایسا کرو گےتو تھاری اپنی سا کھختم ہو جائے گی اور اس کے بجائے تم فیل ورسوا ہو گے۔ فلت ورسوائی کے علاوہ آخرت میں بھی سخت ترین سزا ہے دوچار ہونا پڑے گا، نیز خدکورہ آیات میں عہد سے مراو ہروہ عبد ہے جس میں اللہ تعالی کو ورمیان میں لاکر اسے شاہد وضائن بنا کر یا اس کی قتم کھا کر کیا گیا ہو۔ اس قتم کے عبد کو توڑ نے کو توڑ نے کو توڑ نے کو توڑ نے کو توٹ کے مفادات اور اموال مل جائیں تو وہ بھی ایفائے عہد کے مقابلے میں بھی جی بین، البذا بمیں چاہیے کہ دندی مفادات پر نظر رکھنے کے بجائے آخرت کے اجر کو چیش نظر رکھیں جو ان مفادات کے مقابلے میں بدر جہا بہتر ہے۔ امام بخاری واضح کا ان آیات سے مقصود یہ ہے کہ میں غرق اگر چہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، چنانچہ حضرت ابن عباس والجہ فرماتے ہیں کہ آدی اگر قتم کھالے کہ میں اپنے رشتے داروں سے صلہ دمی نہیں کروں گا تو اللہ تعالی نے اس حضرت ابن عباس والجہ فرماتے ہیں کہ آدی اگر قتم کھالے کہ میں اپنے رشتے داروں سے صلہ دمی نہیں کروں گا تو اللہ تعالی نے اس نے نکلنے کا ایک راستہ بتایا ہے کہ وہ کفارہ دے اور صلہ رحی کرنا شروع کردے لیکن کیوں کے لیک کو قتم کے کفارے کو جانہ و برباد کے بہت کیا اور نداس سے نکلے کا کوئی راستہ بی بتایا ہے، اس لیے اس کا حل تو بہ واستغفار کرتا ہے اور دو مروں کے تباہ و برباد کے ہوئے تو وہ اپس کرتے ہیں۔ آ

7777 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ نَصْبُرِ يَقْتَطِعُ بِهَا عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِم لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ »، مَالَ امْرِيء مُسْلِم لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ »، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقٌ ذٰلِكَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِمَهْدِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقٌ ذٰلِكَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِمَهْدِ اللهَ وَأَيْمَنْ مِنْ مَنْنَا قَلِيلًا ﴾ إلى آخِرِ الْآيَةِ. اراجع: الله وَأَيْمَنْهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ إلى آخِرِ الْآيَةِ. اراجع:

[6676] حضرت عبدالله بن مسعود الاتئات روايت ب، انهول نے کہا کہ رسول الله طالق نے فر مایا: "جس نے جھوٹی فتم بایں طور کھائی کہ اس کے ذریعے ہے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے تو وہ الله تعالی نے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔" پھر میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔" پھر الله تعالی نے اس کی تقیدیت بایں الفاظ نازل فرمائی: "ب کشمول کو معمولی قیمت کے شک جولوگ الله کے عہد اور اپنی قسموں کو معمولی قیمت کے

#### عوض في ديت بين .....

٦٦٧٧ - فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا حَدَّنَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا، وَلَا فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمَّ لِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ»، فَقُلْتُ: إِذَا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ يَمِينِ صَبْرٍ وَّهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ المُرىء مُسْلِم لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ الْمُرىء مُسْلِم لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ الْمَنْ . [راجع: ٢٣٥٧]

ا 16677 (حضرت عبدالله والله جب بيه حديث بيان كر رب سے ) قو حضرت اشعت بن قيس والله ا آئ اور انھوں نے پوچھا كەابوعبدالرحمٰن نے تم لوگوں سے كيا حديث بيان كي ہے؟ لوگوں نے كہا: انھوں نے ايسا ايسا بيان كيا ہے۔ انھوں نے كہا: انھوں نے ايسا ايسا بيان كيا ہے۔ انھوں نے كہا: يہ آيت تو ميرے بارے بيس نازل ہوئی تھی۔ ميرے ايک چھا نازل ہوئی تھی۔ ميرے ايک چھا نازل ہوئی تھی، ميرے ايک چھا ن الله علامت مقدمہ نے كر بيس رسول الله ظالم كى خدمت بيس حاضر ہوا تو آپ نے فرمايا: "تم اپ گواہ لاؤ بصورت ميں حاضر ہوا تو آپ نے فرمايا: "تم اپ گواہ لاؤ بصورت رسول! وہ تو جھوئی قتم كی جائے گی۔" بيس نے كہا: الله كے رسول الله ظالم نے كہا: الله كے درسول الله ظالم نے كہا: الله كے درسول الله ظالم نے كہا: الله كے درسول الله ظالم نے كہا الله كا درسول الله ظالم نے كہا تو وہ تو میں مسلمان كا مال بڑپ كر جائے تو وہ قيامت كے دن الله تعالیٰ سے اس حال بیس ملم گا كہ وہ قيامت كے دن الله تعالیٰ سے اس حال بیس ملم گا كہ وہ قيامت كے دن الله تعالیٰ سے اس حال بیس ملم گا كہ وہ الله تعالیٰ ) اس پرانتهائی غضبناك ہوگا۔"

ابن الله الله الله والمرى حدیث میں مذکورہ آیت کی شان نزول کا اس طرح ذکر ہوا ہے جس کی تفصیل حضرت عبداللہ بن ابی اونی ٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخض نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی فتم کھا کر کہنے لگا: جھے اس مال کی اتنی قیمت ملی تھی، حالانکہ یہ بات غلط تھی، تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔'' 'ممکن ہے کہ دونوں مواقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہو کیونکہ اس کے لفظ عام ہیں جو دونوں مواقع کو شامل ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ آیت ہی نازل ہو چکی ہولیکن حضرت این ابی اونی ٹاٹٹ کو اس کا علم مذکورہ واقع کے بعد ہوا ہو، اس لیے انھوں نے خیال کیا کہ یہ آیت اس واقع کے متعلق نازل ہوئی ہو۔ کہ بہر حال حقوق العباد کا معاملہ انتہائی تعلین اور حساس ہے، انسان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں محتاط رہے۔

باب: 18- ایس چیز کے متعلق متم کھانا جس کا وہ مالک نہیں، نیز گناہ اور غصے میں فتم اٹھانا (١٨) بَابُ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَالْغَضَبِ

🚣 وضاحت: اس عنوان کے تمین اجزاء ہیں: 10 یی چیز کے متعلق قتم اٹھانا جس کا وہ مالک نہیں۔ 0 کسی گناہ کے کام کی قتم

اٹھانا۔ o بحالت غصہ متم کھانا۔ان متیوں کی مثال یہ ہے۔ایک آ دمی کہتا ہے جبکہ وہ غصہ میں تھا: اللہ کی قتم! اگر میں اس لونڈی کا مالک بنا تو میں اس سے گفتگونہیں کروں گا، حالانکہ اس وقت وہ اس کا مالک نہیں تھا۔امام بخاری ڈیٹھ نے تیموں اجزاء کے متعلق اس ترتیب سے تین احادیث بیان کی ہیں۔

أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَلَى قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ فَقَالَ: «وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ"، وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَلمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: اللهَ أَوْ إِنَّ اللهَ أَوْ إِنَّ اللهَ أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيُ يَحْمِلُكُمْ ". [راجع: ٢١٢٣]

(6678) حفرت الوموى اشعرى التلائية الدوايت ب، انهول نے کہا: مجھے مير ب ساتھيوں نے نبى تلاقا كے پاس بھيجا تاكہ بيں آپ سے سوار يوں كا مطالبہ كروں ۔ آپ تلاقا نے فرمايا: "الله كى قتم! بيں شمصيں كى چيز پر سوار نہيں كروں گا۔ "اس وقت بيں نے آپ تلاقا كواس حالت بيں پايا كہ آپ غصے بيں تھے۔ پھر جب بيں دوبارہ آپ كے پاس آيا تو آپ نے فرمايا: "تم اپنے ساتھيوں كے پاس جاؤ باس آيا تو آپ نے برول تلاقا نے يا اللہ كے رسول تلاقا نے اللہ كے رسول تلاقا نے اللہ كے رسول تلاقا نے ساتھيں سوارياں مہيا كى ہيں۔ "

الشائی تو آپ اس وقت سواریوں کے مالک نہ تھے۔ وہ قسم اٹھاتے وقت رسول اللہ طال ہے: وہ رسول اللہ طال نے جب قسم اٹھائی تو آپ اس وقت سواریوں کے مالک نہ تھے۔ وہ قسم اٹھاتے وقت رسول اللہ طال نے تو واقع ہوجاتی ہے۔ اس کا خلاف کرنا نیکی ہے۔ اس کے ترک پر آپ نے قسم اٹھائی۔ ایسے حالات میں اگر قسم اٹھائی جائے تو واقع ہوجاتی ہے۔ اس کا خلاف کرنا نیکی ہے۔ اس کے ترک پر آپ نے ساتھوں نے کرنے پر کفارہ ویا ہوگا جیسا کہ رسول اللہ طال کہ اپنی قسم کا کفارہ ویا اور حصرت ابوموی اشعری دیا ہوائی کے ساتھوں نے اس سے بہی سمجھا اور دوبارہ واپس آ کر معذرت کی اور خود رسول اللہ طال کے اس بات کی وضاحت فر مائی کہ آگر میں کسی کام کے متعلق قسم اٹھائوں، بعد میں مجھے اس کام کے اچھے ہونے کا بتا چلے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور اپنی قسم کا کفارہ وے دیتا ہوں۔ آپ

٦٦٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ ح: وَحَدَّنَنَا الْمَحْبَاجُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّهْرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ النَّهْرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ اللهِ بْنَ النَّبيْرِ وَسَعِيدَ ابْنَ النَّمْسَبَّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

افوں نے کہا:
میں نے عروہ بن زیر، سعید بن میتب، علقہ بن وقاص اور
عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے نی اللہ کی زوجہ محترمہ
حضرت عائشہ اللہ کے متعلق ایک صدیث سی جب ان پر
بہتان تراشوں نے طوفان با ندھا اور اللہ تعالی نے انھیں اس
بہتان سے پاک قراردیا اوران کی باتوں سے بری کیا۔ ان
میں سے ہرایک نے مجھے حدیث کا پچھ حصہ بتایا کہ حضرت

عائشہ کھ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وال الّذِینَ جَاءً وُ الله فیكِ عُری براءت مازل فرمائی عضبة مِنْكُمْ الله تعالیٰ الله کی میری براءت مازل فرمائی حضبت میں مطح پر فرج نہیں کردں گا، جبکہ دہ مطح پر قرابت داری کی میں مطح پر فرج کیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے کیا کہ انھوں نے مصرت عائشہ وہ کی بہتان لگانے میں حصہ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائیں: "مم میں صابل نفنل و دسعت فتمیں نہ کھائیں کہ وہ اپنے اقارب پر فرج نہیں کریں گے۔ بادل کی تم ایک کوئی نیوں کریں کے۔ بعد حضرت ابو بکر فائونے نے کہا: اللہ کی قتم! کیوں نہیں ، ہم یہ بہند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش کی دے۔ پھر انھوں نے مسطح پر فرج کرنا شردع کردیا ادر کہا: اللہ دے۔ پھر انھوں نے مسطح پر فرج کرنا شردع کردیا ادر کہا:

کے فوا کد دمسائل: ﴿ جَن لوگوں نے حضرت عائشہ فاتھ پر بہتان لگایا تھا ان میں حضرت مطع بھی شامل ہے، حالانکہ وہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹو کی کفالت میں ہے۔ حضرت ابو بکر ٹاٹٹو نے غصے میں آکرتم کھائی کہ وہ آئندہ ان پر خرج نہیں کریں گے۔ ان کی بیشم کرک طاعت (نیکی نہ کرنے) پرتھی، جس پر انھیں قائم نہیں رہنے ویا گیا۔ معصیت کی تئم پر تو بالا ولی قائم رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ﴿ حضرت ابو بکرصد بِق وائٹو نے بیتم بحالت غصہ کھائی تھی اور رسول اللہ ٹاٹھ نے نہیں غصے کی حالت میں تئم کھائی تھی لیکن ان وونوں میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے جب تئم کھائی تو آپ اس وقت کسی چیز کے مالک نہ تھے اور نہ اسے بورا ہی کر سے جبہ حضرت ابو بکرصد این واٹٹو قتم اٹھاتے وقت مال ووسعت والے تھے اور خرج کرنے کی ہمت بھی رکھتے تھے۔ بہر حال الیہ حضرت ابو بکرصد این واٹٹو قتم اٹھاتے وقت مال ووسعت والے تھے اور خرج کرنے کی ہمت بھی رکھتے تھے۔ بہر حال ایسے حالات میں تئم اٹھانے سے وہ منعقد ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف کرنے میں کفارہ بھی وینا ہوگا۔ ﴿

[6680] حفرت الومویٰ اشعری طافظ سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: میں قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کے ہمراہ
رسول الله طافح کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں آپ
کے پاس آیا تو آپ بحالت غصہ تھے۔ ہم نے آپ سے
سواریاں طلب کیں تو آپ نے قتم کھائی کہ آپ ہمیں
سواریاں نہیں ویں گے۔اس کے بعد آپ نے فرمایا: "الله

٠٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمِ قَالَ: قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ: أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَفْرٍ مِّنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْنُهُ وَهُو غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أَنْ فَوافَقْنُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَاه، ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ! إِنْ شَاءَ اللهُ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ! إِنْ شَاءَ اللهُ لَا

أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَّتَحَلَّلْتُهَا». [راجع: ٣١٣٣]

ک قتم! اللہ نے چاہا تو میں جھی الی قتم نہیں کھا تا کہ اس کے سوا دوسری چیز کو بہتر خیال کردں تو وہی کرتا ہوں جس میں بھلائی اور خیرخوابی ہے اور اپنی قتم توڑ کر اس کا کفارہ دے اللہ اللہ میں اللہ

فوائددمسائل: ﴿ اس حدیث ہمعلوم ہوتا ہے کہ بحالت غصہ کھائی ہوئی فتم منعقد ہوجاتی ہے اوراس کا خلاف کرنے پر کفارہ دینا پڑتا ہے جبیبا کہ فذکورہ حدیث میں رسول اللہ ظائم کا عمل مبارک ہے لیکن بعض روایات ہے پتا چاتا ہے کہ غصے کی حالت میں فتم منعقد نہیں ہوتی جبیبا کہ فذکورہ حدیث ہے، رسول اللہ ظائم نے فرمایا: ''بحالت غصہ فتم الله الله ظائم نے فرمایا: ''بحالت غصہ فتم الله نظاف نہیں ۔' اس کے متعلق حافظ ابن جر رابط فرماتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ فی جم بہرحال غصے کی حالت میں اٹھائی گئی فتم بھی معتبر ہے اور اس کا خلاف کرنے پر کفارہ دیتا پڑتا ہے۔واللہ أعلم ﴿ ﴿ ابن بطال کہتے ہیں کہ اس حدیث ہے ان حضرات کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ بات غصہ کھائی ہوئی فتم لغو ہوتی ہے اور اس پر کی فتم کا کفارہ نہیں۔ ق

(١٩) بَابُ: إِذَا قَالَ: وَاللهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْبَوْمَ، فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّعَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ الْيَوْمَ، فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّعَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّلَ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ ﴾.

وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: كَتَبَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى هِرَقُلَ: ﴿ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤]

وَقَـالَ مُـجَـاهِـدٌ: ﴿كَلِمَةَ ٱللَّقُوَىٰ﴾ [الفتح: ٢٦]: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ.

باب: 19 - جب کمی نے کہا: اللہ کی قتم! میں آج کلام نہیں کروں گا، پھراس نے نماز پڑھی یا قرآن کی حلاوت کی یاسجان اللہ، اللہ اکبر، الحمد لله یالا اللہ الله کہا تو وہ اپنی نیت پر ہے

ي الله في الله إلى الله الله الله أكبر " سبحان الله، المحمدلله، لا إله إلا الله الرائلة أكبر "

حفرت ابوسفیان بھٹونے بیان کیا کہ نبی ٹھٹانے ہول کولکھا تھا: ''تم الی بات کی طرف آجاؤ جو ہمارے اور تمھارے درمیان مشترک ہے۔''

المام مجاہد نے کہا: کَلِمَةَ التَّقُوٰی سے مراو لَا إِلَٰه اِلَّا اللّٰہ ہے۔

🚣 وضاحت: اگر کسی فے قتم کھائی کہ میں آج کلام نہیں کروں گا تواس قتم کے متعلق اس کی نیت کے مطابق عمل ہوگا۔ اگراس

کی نیت میں ہرفتم کا کلام ہے تو فذکورہ اذکار، قراءت قرآن اور نماز پڑھنے ہاں کی فتم ٹوٹ جائے گی اور اگراس کی نیت عرف عام کا کلام ہے تو فذکورہ اذکار ہے تتم نہیں ٹوٹے گی اور وہ مخض گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر چہ عرف عام میں بات کرنے ہے مرادکسی انسان سے بات کرنا ہے جیسا کہ حضرت مریم میں آنے روزہ رکھا تھا کہ وہ آج کسی سے بات نہیں کریں گی، حالانکہ وہ عبادت اور ذکر الٰہی میں مصروف رہیں، گواذکار کے کلمات بھی کلام کے تھم میں آتے ہیں، لیکن عرف عام میں ان پر کلام کا اطلاق نہیں ہوتا، باں اگر قتم کھاتے وقت ان اذکار کو بھی کلام میں شامل کرنے کی نیت کی ہوتو ان اذکار کے کرنے سے تتم ٹوٹ جائے گی۔ امام بخاری دلات مواہے۔

[6682] حضرت ابو ہریرہ نطاط سے روایت ہے، انھول نے کہا کدرسول الله ظاہر انے فرمایا: ''وو کلے زبان پر ملکے، ترازو میں وزنی اور الله کو بہت بیارے ہیں: وہ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ اور سُبْحَانَ اللهِ الْعَظیم ہیں۔''

٦٦٨٢ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي (رُعْةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ: شُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ».

المحمد حدّ مَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ، عَنْ الْعُول فِي كَهَا: رسول الله عَلَيْهُ فِي الله عَلَمُهُ اور مِن فَعَدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ، عَنْ الْعُول فِي كَهَا: رسول الله عَلَيْهُ فِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ (اس پر قياس كرتے ہوئے) دومرا كلم كها اور مِن فَعْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: هَنْ مَّاتَ يَجْعَلُ لِلهِ فَي اللهِ وَوَقَى اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهُ فَعَلَ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: هَنْ مَّاتَ يَجْعَلُ لِلهِ فَي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمُعْمِل اللهِ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: هَالَ دَاهُ مَنْ مَا اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الله

(٢٠) بَابُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَّا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَّكَانَ الشَّهْرُ نِسْمًا وَعِشْرِينَ

باب: 20- جس نے قتم کھائی کہ وہ مہینہ بھر اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا اور مہینہ انتیس دن کا ہو

کے وضاحت: مطلب سے ہے کہ پھروہ گھر میں داخل ہوا تو کیا اس کی سم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ دینا پڑے گا یا اس کی سم برقرار ہے؟

٦٦٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ:
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَسَسٍ
عَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَسَائِهِ وَكَانَتِ
قَالَ: الله رَسُولٌ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ نُسَائِهِ وَكَانَتِ
انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللل

افعوں نے اس واللہ علی اور سے ایلاء فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ علی نے اپنی ہویوں سے ایلاء فرمایا اور آپ کے پاؤں کوموچ آگئی تھی۔ آپ اپنے بالا خانے میں انتیس دن تک قیام پذیر رہے، پھر دہاں سے بیچے اڑے تو صحابہ کرام نے کہا: اللہ کے رسول! آپ نے تو ایک ماہ تک کے لیے ایلاء فرمایا تھا، یعنی آپ نے سم کھائی تھی کہ ایک ماہ تک تک نہیں اتریں گے۔ آپ علی اللہ نے فرمایا: "مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔"

فوائدومسائل: ﴿ ایلاء کے معنی سم کھانا ہیں۔ حدیث میں ایلاء لغوی مراد ہے، یعنی آپ مُلاِجُمْ نے سم کھائی تھی کہ ایک ماہ تک بالا خانے میں قیام رکھیں گے اور نیچ نہیں اتریں گے۔ ﴿ امام بخاری بلاشہ کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی نے سم کھائی کہ ایک مہینہ استیار کے بالا خانے میں والوں کے پاس نہیں جائے گا اور وہ مہینہ انتیاں دن کا ہو، پھر اگر وہ انتیاں دن بعد اسپے گھر میں داخل ہوا تو تسم نہیں نورے کرنا نوٹے گی۔ یہ اس وقت ہے جب مہینے کے آغاز میں تسم کھائے اور اگر کھے دن گز رجانے کے بعد تسم کھائے تو تسمیں دن پورے کرنا ضروری ہیں کے وکہ اس صورت میں جاند کے طلوع پر بنیا ذہیں رکھی جاسکے گی ، اس لیے تعداد کا اعتبار کرتے ہوئے تسمیں دن پورے کرنا پڑیں گے۔ واللّٰہ أعلم، ' أ

(٢١) بَابُ: إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلَاءَ أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا لَّمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هٰذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

باب: 21- اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ نبیز نہیں ہے۔ گا اس کے بعد اس نے طلاء، سکر یا عصیر پی لیا تو بعض لوگوں کے نزدیک وہ حانث نہیں ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک یہ چیزیں نبیز نہیں ہیں

کے وضاحت: نبیذ وہ شربت ہے جو مجور یامنتی ہے بنایا جائے۔ اسے نبیذ اس لیے کہتے ہیں کدان اشیاء پر پانی ڈالا جاتا ہے تا کدان کی شیر بنی اور مضاس نکلے۔ اس کا بینا جائز ہے بشرطیکداس میں نشہ پیدا نہ ہوا ہوا گراس میں نشہ پیدا ہو جائے تو اس کا بینا حرام ہے۔ طلاء انگور کے اس شیرے کو کہتے ہیں جسے جوش دیا جائے ، سکر، انگور کے نچوڑ کو اور عصیر وہ ہے جو مجور سے نچوڑ اجائے۔ امام بخاری دلاشے: کا مطلب میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان نبیذ نہ پینے کی قتم کھائے، بھروہ طلاء یا سکر یا عصیر پی لے تو قسم نہیں توٹے گی کیونکہ عرف عام میں ان متیوں کے الگ الگ نام ہیں۔

٦٦٨٥ - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ: سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ يَظِيَّةً أَعْرَسَ فَدَعَا النَّبِيِّ يَظِيَّةً أَعْرَسَ فَدَعَا النَّبِيِّ عَلَيْةً أَعْرَسُ خَادِمَهُمْ. النَّبِيِّ عَلَيْةً لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ الْعَرُوسُ خَادِمَهُمْ. فَقَالَ سَهْلٌ لَلْقَوْمِ: هَلْ تَدُرُونَ مَا سَقَتُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ سَهْلٌ لَلْقَوْمِ: هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتُهُ؟ قَالَ: أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرِ مِّنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ. [راجع: ١٧٦٥]

افرہ ہے کہ ایک صحابی حصرت ابداسید والٹو نے نکاح کیا اور ایک عالی خصرت ابداسید والٹو نے نکاح کیا اور اپنی شادی کے موقع پر انھوں نے نبی ناٹیل کو دعوت دی۔ دلبن ہی میز بانی کا کام کررہی تھی۔ پھر حصرت بہل والٹو نے لیا لاگوں سے کہا: کیا شحصیں معلوم ہے کہ اس دلبن نے کیا پلایا تھا؟ اس نے رات ہی کو پھر کے ایک برتن میں مجوریں بھو رکھی تھیں حتی کہ جب سے ہوئی تو اس نے ان کا پانی ہی آپ رکھی تھیں حتی کہ جب سے ہوئی تو اس نے ان کا پانی ہی آپ ناٹیل کو بلایا تھا۔

٦٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ الشَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ: مَا تَشْهُمَا، عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: مَا تَشْهُمَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ عَتْى صَارَ شَنَّا.

[6686] حضرت ابن عباس التلق سے روایت ہے، وہ نبی التلق کی زوجہ محتر مدحضرت سودہ التلق سے بیان کرتے ہیں، انھوں نے فر مایا: ہماری ایک بحری مرگئ تو اس کے چر کو ہم نے د باغت دی، چر ہم اس کی مشک میں نبیذ بناتے رہے تی کہوہ پرانی ہوگئ۔

علا الدومسائل: ١٥ حفرت سهل الله كل عديث من نقيع اورحفرت سوده وللهاك عديث من نبيذ كا ذكر بيد بانقيع اس

شربت کو کہتے ہیں جو کھوریا انگورکو پانی میں بھگونے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح کا نبیذ پینا جائز ہے۔ رسول اللہ ظافا کے لیے رات کے وقت کھوریں بھگوئی جاتی تھیں، ان کا شربت رات کے وقت کھوریں دن کو بھگوئی جاتیں، ان کا شربت رات کے وقت پینے تھے اور کھوریں دن کو بھگوئی جاتیں، ان کا شربت رات کے وقت پینے تھے۔ ﴿ امام ابو حفیفہ برط بھی کھور کے پانی کو نبیذ ہی کہتے ہیں لیکن طلاء، سکر اور عصر عرف میں علیحدہ ناموں سے موسوم ہو بھے ہیں، اس لیے عرف میں انھیں نبیذ نبیل کہا جاتا اور قسموں کا دار و مدار بھی عرف پر ہوتا ہے، اس لیے نبیذ نہ پینے کی قتم اٹھانے کے بعد طلاء، سکر اور عصر پینے سے تم نہیں ٹوٹے گی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری برائی بھی احتاف کی تائید فرما رہے ہیں۔ واللہ أعلم،

(٢٢) بَابٌ: إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ مَنْهُ الْأَدْمُ

باب:22- اگر کسی نے قتم کھائی کہ سالن نہیں کھائے گا، پھر اس نے روٹی کے ساتھ مجور کھائی، اور سالن کیا ہوتا ہے

کے وضاحت: اس عنوان کے دوجز ہیں: ٥ اگر سالن نہ کھانے کی قتم کھائی اور تھجور کو بطور سالن استعال کیا تو قتم ٹوٹے گی یا نہیں۔ ٥ سالن کیا ہوتا ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ دونوں کا تھم اور جواب بیان نہیں کیا کیونکہ دونوں کا جواب، احادیث مذکورہ سے باسانی اخذ کیا جاسکتا ہے۔

٦٦٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرِّ مَّأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ. [راجع: ٤٢٣]

[6687] حضرت عائشہ ٹائٹ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: محمد ٹائیڈ کے اہل خانہ بھی مسلسل تبین دن تک سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے حتی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جالے۔

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ، بِهٰذَا.

ابن کشریان کرتے ہیں: ہمیں سفیان نے بتایا، ان سے عبدالرحلٰ نے صدیث ذکر کی، ان سے ان کے والد نے، ان سے حضرت عائشہ ﷺ نے یہی حدیث بیان کی۔

فوائدومسائل: ﴿ اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول الله علیم کے گھریش اکثر اوقات مجبور ہوتی تھی اور آپ علیم ای سے سیر ہوتے تھے۔ بھی بھارگندم کی روٹی کے ساتھ مجبور بھی تناول فرماتے ، یہی مجبور ان کا سالن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی کے علاوہ گھریش جو چیز بھی ہوتی اسے سالن کہا جاتا تھا جیسا کہ ایک مدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیم نے دو پہر کا کھانا طلب کیا تو آپ کوروٹی اور گھر میں موجود کوئی بھی سالن پیش کرویا گیا۔ ' آٹی ابن بطال نے کہا کہ گھر میں جو بھی چیز بطور سالن استعال کی جاتی ہے اسے عرف میں سالن ہی کہا جاتا ہے، خواہ وہ مائع ہو یا جامد۔ \* لغوی اعتبار سے روٹی پرجس چیز کی بھی ہلکی می تئے بنائی جاسکے وہ سالن ہے، جیسے: کھی اور شہد وغیرہ، پھر اس میں توسع کیا گیا تو ہر اس چیز پر سالن کا اطلاق کر دیا گیا جوروٹی کے ساتھ کھائی جائے۔ بیضروری نہیں کہ اس سے روٹی مل کر کھائی جائے اور روٹی کے اجزاء اس میں تعلیل ہوں۔ آٹی سالن کی می تعریف محض تکلف ہے۔ بہرحال اگر کسی نے روٹی کے ساتھ کوئی بھی چیز بطور سالن استعال کی تو اس کی متم ٹوٹ جائے گی۔ واللہ أعلم.

[6688] حفرت انس بن مالك فاللاس روايت ب، انھوں نے بیان کیا کہ حضرت ابوطلحہ ٹاٹٹا نے حضرت امسلیم ولله سے كبا: مجھے رسول الله الله كا كا واز كرور سائى دى ہے۔ مجھےاس میں جموک کے اثرات معلوم ہوتے ہیں۔ کیا تمھارے پاس کھانے کی کوئی چیزموجود ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، چنانچے انھوں نے جو کی چند روٹیاں نکالیں، پھراپنا دوپٹہ لیا اور اس کے ایک طرف انھیں لپیٹ دیا، پھر وہ دے کر انھوں نے مجھے رسول اللہ علاق کی خدمت میں بھیج دیا۔ میں وہ روٹیاں لے کر حمیا تو رسول اللہ ظافیظ اس وقت مجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کے ساتھ کھاورلوگ بھی تھے۔ ٹیل آپ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو رسول الله عُلِيْلُ في يوجها: "كياشميس ابوطلحه في بهجا بيا" میں نے کہا: بی ہاں۔ پھررسول الله ظافی نے ان لوگوں سے كها جوآب ك ساته ته: "الهو" چنانچه وه على اوريس ان کے آگے آگے چلاحتی کہ ابوطلحہ واللظ کے یاس آیا ادر انھیں (آپ کے آنے کی) خبر دی۔ ابوطلحہ ڈاٹٹانے کہا: ام سلیم! رسول الله تالی اور لوگوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا کھانانہیں ہے جوسب کو پیش کیا جائے۔ انھوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول طافیہ كو زياده علم ہے۔ پھر حفرت ابوطلحہ فاظ با ہر فكلے اور رسول ٦٦٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمَّ سُلَيْم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِّنْ شَعِير ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَّهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَأَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَّعَهُ: «قُومُوا»، فَانْطَلَقُوا، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةً فَأَخْبَرْنُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمِ! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [وَالنَّاسُ]، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَام مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَقَبْلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْم! مَّا

عِنْدَكِ»، فَأَتَتْ بِلْكِ الْخُبْزِ، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِلْكِ الْخُبْزِ فَفُتَ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَّهَا فَأَدَمَتُهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَّقُولَ. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لَعَشَرَةِ»، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَى شَبِعُوا ثُمَّ فَالَ: «ائْذَنْ لَعَشَرَةِ»، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَى شَبِعُوا ثُمَّ فَاكَدُو نَحَمُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لَعَشَرَةِ»، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا وَلَقُومُ سَبْعُونَ أَوْ فَأَكُلُ الْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ فَمَانُونَ رَجُلًا الْمَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ نَمَانُونَ رَجُلًا المَانُونَ رَجُلًا المَانِهُ اللهَ قَالَ الْمَانُونَ وَسَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ فَمَانُونَ رَجُلًا الْمَانُونَ رَجُلًا الْمَانُونَ رَجُلًا الْمَانُونَ رَجُلًا الْمَانُونَ رَجُلًا الْمَانُونَ رَجُلًا الْمَانُونَ وَلَهُمْ اللَّهُ الْمُونَ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ سَبْعُونَ أَوْ

### باب:23-قىمول مىن نىت كااعتباركرتا

(٢٣) بَابُ النَّيَّةِ فِي الْأَيْمَانِ

کے وضاحت: اگرفتم بندے اور اللہ تعالی کے ورمیان ہوتو بندے کی نیت کا اعتبار کیاجائے گا اور اگر بندے اور ووسرے لوگوں کے درمیان ہوتو وہ اگر غیر ظاہر نیت کا اعتبار ہوگا۔
لوگوں کے درمیان ہوتو وہ اگر غیر ظاہر نیت کا دعوی کرنے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ فتم لینے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا۔
میہ موقف اہل کوفہ کا ہے جیسا کہ علامہ عینی رابط نے ذکر کیا ہے۔ (میکا امام بخاری رابط کا موقف ہے کہ قتم ایک عمل ہے اور ہرعمل میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، مثلاً: کسی نے فتم کھائی کہ وہ زید کے گھر میں واغل نہیں ہوگا اور اس کی نیت ایک مہینے کی تھی تو ایک ماہ کے

بعد گھر میں داخل ہونے سے گناہ گارنہیں ہوگا، یعنی ہر حال میں قتم کھانے دالے کی نیت کو دیکھا جائے گا۔

افول نے ہو افول نے ہو افول نے ہو افول نے کہا: میں نے رسول اللہ کالٹیا کو بیفرماتے ہوئے سنا: ''انمال کا دار دیدار نیت پر ہے۔ ہر انسان کو وہی حاصل ہو گا جو اس نے نیت کی۔ جس محف کی جمرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی جمرت دافعی اللہ ادر اس کے رسول کے لیے ہوگی اور جس کی جمرت دنیا کمانے کے لیے رسول کے لیے ہوگی اور جس کی جمرت دنیا کمانے کے لیے یا کمی عورت سے شادی رچانے کے لیے ہوگی تو اس کی جمرت اس کے اس نے جمرت اس کی جمرت اس کے جوگی تو اس کی جے۔''

١٩٨٩ - حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَّقُولُ: الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ عَجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ هَجْرَتُهُ إِلَى اللهِ عَجْرَتُهُ إِلَى اللهِ عَرْسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ عَجْرَتُهُ إِلَى اللهِ عَرْسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ عَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ". اراجع: ١٤

خلتے فائدہ: الم بخاری رطف نے اس حدیث سے اعمال بیں نیت کے معتر ہونے کو ثابت کیا ہے، مثلاً: اگر کسی نے قتم کھائی کہ دہ زید سے گفتگو نہیں کرے گا اور نیت اس کے گھر بیں کام کرنے سے متعلق تھی تو اگر اس کے گھر سے باہر زید سے گفتگو کرتا ہے تو قتم نہیں تو نے گا۔ بہر حال قتم کے مطابق تھم لگایا حتم نہیں تو نے گا۔ واللّٰہ أعلم،

#### باب: 24- جب کوئی مخص اپنا مال نذر اور توبہ کے ملور برصد قد کرے

#### (۲٤) بَابٌ: إِذَا أَهْدَٰى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّنْدِ وَالتَّوْبَةِ

خطے وضاحت: کتاب الأیمان والندور میں یہ پہلاعنوان نذر کے متعلق ہے۔ لغوی طور پراچھی یا بری چیز کواپنے ذرہے لینے کو نذر کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں کسی غیر واجب کوخود پر واجب کرلین نذر کہلاتا ہے۔ عمومی اعتبار سے اس کی وقتمیس ہیں: مَنْ مَنْ الله تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے ذھے کوئی کام لے لینا، مثلاً: میں الله تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنے کی نذر مانتا ہوں۔ مانتا ہوں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ میں اس بیاری سے شفا کی بنا پر الله تعالیٰ کے لیے نفل اوا کرنے کی نذر مانتا ہوں۔ معلق: کسی چیز سے مشروط کرتے ہوئے کوئی نذر مانتا، مثلاً: اگر میری گمشدہ چیز ال گئی تو میں ہزارر دپ الله تعالیٰ کی راہ میں وینے کی نذر مانتا ہوں۔ ان دونوں تھم کی نذر کا تعام یہ ہے کہ انسان کے لیے ان کا اوا کرنا ضروری ہوجاتا ہے۔ عنوان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے ان کا اوا کرنا ضروری ہوجاتا ہے۔ عنوان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے ان کا اوا کرنا ضروری ہوجاتا ہے۔ عنوان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے ان کا اوا کرنا ضروری ہوجاتا ہے۔ عنوان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے ان کا اوا کرنا میں بڑائیں کے لیے درج ذیل صدیف کا کہ اگر کوئی سارے مال کی نذر مان لے تو کیا اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ امام بخاری بڑائی نے اس کے لیے درج ذیل صدیف کا

<sup>1</sup> فتح الباري: 697/11.

#### حواله ديا ہے۔

کے فوائدومسائل: ﴿ ایک روایت میں تفصیل ہے کہ حضرت کعب بن مالک کا نظام نے توبہ تبول ہونے کی خوشی میں رسول اللہ کا اللہ کا راہ میں دیا جا بتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ' ونہیں۔'' پھر انھوں نے نصف مال دینے کی اجازت ما گی تو بھی آپ نے انکار کر دیا۔ آخر میں ایک تہائی مال دینے کے متعلق کہا تو آپ نے فرمایا: '' ہاں۔'' اس کے بعد حضرت کعب واللہ نے وض کی: میں اپنا خیبر سے ملنے والا حصہ روک لیتا ہوں، چنا نچہ انھوں نے خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ کر باتی تمام مال صدقہ کردیا۔ ﴿ اس تفصیل کی بنا پر ہمارا موقف ہے کہ اگر کسی نے نذر مانی کہ میرے مریض کو شفاطنے پر میرا تمام مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال دینے کی اجازت ہے۔ ﴿ حافظ ابن جمر واللہ نے ایک دوسرا موقف بیان کیا ہے کہ تمام مال صدقہ کرنا انسان کے اپنے حالات پر موقوف ہے، اگر مال دار صابر وشاکر ہے تو اسے تمام مال صدقہ کرنا انسان کے اپنے حالات پر موقوف ہے، اگر مال دار صابر وشاکر ہے تو اسے تمام مال صدقہ کرنے کیا ہے کہ اس کے بعدائسان کی دوسرا کی ایشار کے ایشار کا فرکر قرآن کر یم کے کیا ہے۔ اگر وہ خریب ہے تو اسے سارا مال صدقہ کرنے کی اجازت نہیں جیسا کہ صدیث میں بہترین صدقہ اسے قرار دیا گیا ہے کہ اس کے بعدائسان کی دوسرے کا محتاج نہ ہو جائے۔ واللہ اعلیہ ﴿

باب:25- اگر کوئی اپنا کھانا خود پرحرا مرکے

ارشاد باری تعالی ہے: "اے نی! آپ کیوں اس چیز کو

﴿ ﴿ ( ٢٥ ) بَابُ: إِذَا حَرَّمَ طَعَامًا

وَقَوْلُهُ تَعَالَمَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ

لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١]

حرام كرتے بيں جے اللہ تعالى نے آپ كے ليے طال كيا ہے، آپ اپنى بيويوں كى خوشى چاہتے ہيں۔''

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيِبَنَتِ مَا آَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧].

نیز فرمایا: ''جو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمھارے لیے حلال کی ہیں، انھیں حرام مت کرو''

کے وضاحت: اگر کوئی محف خود پر حلال چیز کا استعال بطور نذر حرام کر لیتا ہے تو اس تم کی نذر پوری کرنا ضروری نہیں بلکہ اسے چاہیے کہ ایسے موقع پر قتم توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے جیسا کہ پیش کردہ آیات سے معلوم ہوتا ہے۔

الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: رَعَمَ الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: رَعَمَ عَطَاءُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُميْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلَيْمَةَ تَزْعُمُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ عَائِشَةَ تَزْعُمُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ عَائِشَةَ تَزْعُمُ: أَنَّ النَّبِي عَلَيْهَا كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَيَنْمَ النَّيِي عَلَيْهِ الْمَنْ وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّيِي عَلَيْهِ الْمَنْ وَعِمْ مَغَافِيرَ، فَتَوَاصَيْتُ مَغَافِيرَ، فَلَاتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، النَّيِي عَلَيْ وَحَفْمَةُ أَنَّ أَيْلَ اللَّهُ اللَّهُ مَغَافِيرَ، فَلَاتَقُلْ: اللَّا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا عِنْدَ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

[6691] حفرت عاكثه واللهاس روايت ب، الهول في فر مایا کہ نی الل مفرت زینب بنت جش الله کے باس تقبرا كرتے سے اور وہال شهد نوش فرماتے سے۔ يس نے اور حفرت هصد بھانے پروگرام بنایا کہ جس کے پاس نی نظا تشریف لائیں تو وہ کے: میں آپ سے مغافیر کی بو باتی ہوں۔کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ چنانچہ جب آپ ایک کے ہاں تشریف لائے تو اس نے آپ سے یہی کہا۔ تو آپ نے فرمایا: '' (میں نے مغافیر) نہیں (کھایا) بلکہ زینب بنت جش ج مال شدنوش كيا ب، آئنده ميل شهد بهى نوش نہیں کروں گا۔اس پر بیآیت نازل ہوئی:''اے نبی! آپ ایی چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جے اللہ تعالی نے آپ کے ليه طال كيا ہے؟" اس آيت كريمه ميں سے ﴿إِنْ تَتُوباً إِلَى اللَّهِ ﴾ سے حضرت عائثہ اور حضرت حصد ثاثث کی طرف اشاره بر اور ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ .... ﴾ س مراد آپ کا بہ کہنا ہے: ونہیں، بلکہ میں فے شہدنوش کیا ہے۔

> وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسْى عَنْ هِشَامٍ: «وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ، فَلَا تُخْبِرِي بِذَٰلِكَ أَحَدًا». [راجع: ٤٩١٢]

ایک روایت کے مطابق (آپ تالیًا نے فرمایا تھا):
"اب بھی میں شہدنوش نہیں کروں گا۔ میں نے اس بات کی
قتم کھائی ہے۔ تم اس کی کسی کو خبر نہ کرتا۔" (پھر آپ نے
اس قتم کو توڑ دیا اور کفارہ ادا کیا)۔

فوائدومسائل: ﴿ يه نذر معصيت يالجاح كى مثال ب، يعنى وه نذرجس بين انسان كى حلال چيز كوبطور نذرخود پرحرام كر ليتا ہے۔ الى نذر كے متعلق اہل كوفه كا موقف ہے كہ تم كا كفاره دے كرا يى نذر كا ختم كرنا ضرورى ہے ليكن رائح بات يہ ہے كه الى 
نذر كا كوئى اعتبار نہيں ہے، الے ختم كر ديا جائے اور اگرفتم اٹھائى ہے تو اس كا كفاره دے، بصورت ديگر كفاره نہيں ہے۔ ﴿ امام بخارى وَطِيقٌ كَا يَهِي رَبِحَالُ معلوم ہوتا ہے كيونكه انھوں نے حديث كے آخر بين اس روايت كاحواله ديا ہے جس بين بھراحت رسول 
الله طُاللہ كوئتم كھانے كاذكر ہے۔ امام شافعى وَلِيّ نے بھى اس موقف كو اختيار كيا ہے۔ ﴿ وَاضْح رہے كه امام بخارى وَلِيّ في مِن الله أعلم . 
روايت كاذكر كيا ہے وہ كتاب الفير ، حديث : 4912 فين ہے۔ والله أعلم .

باب: 26- نذركا يوراكرنا

(٢٦) بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ ﴾ [الإنسان:٧]

ارشاد باری تعالی ہے: "وہ اپنی نذر پوری کرتے ہیں۔"

کے وضاحت: نذراطاعت کا پورا کرنا ضروری ہے، چنانچہ امام بخاری بڑائند نے عنوان کے بعد آیت کریمہ کا حوالہ اس مقصد کے لیے دیا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جواپی نذر پوری کرتے ہیں۔اس سے مراوطاعت کی نذر ہے کیونکہ معصیت کی نذرقابل تعریف نہیں ہوتی جبکہ نذرطاعت کے پورا کرنے پر اجماع ہے۔واللّٰہ أعلم،

افھوں این عمر فاٹھا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: کیا لوگوں کو نذر سے منع نہیں کیا گیا؟ بلاشہ نبی خالفا کا ارشاو گرامی ہے: '' نذر کسی چیز کو آگے پیچے نہیں کر سکتی، اس کے ذریعے سے تو صرف بخیل سے مال نکالا جاتا ہے۔''

٦٦٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَوَ لَمْ يُنْهُوْا عَنِ النَّذْرِ؟ إِنَّ النَّبِيِّ وَيَلِثُ قَالَ: «إِنَّ النَّذْرِ لَا يُقَدِّمُ اللَّهُ عَنْهُمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ لَا يُقَدِّمُ مُشَيْتًا وَّلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ ". [راجع: ١٦٠٨]

فوا کدومسائل: ﴿ ایک واقع کے پس منظر میں حضرت عبداللہ بن عمر اللہ نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ وہ واقعہ امام حاکم وطلاہ نے بیان کی بیان کا تھی۔ وہ واقعہ امام حاکم وطلاہ نے بیان کی بیان کی تھی۔ وہ واقعہ امام حاکم وطلاہ نے بیان کیا ہے، سعید بن حارث کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر اللہ کے ہمراہ ایران کی سرز مین میں ہاور وہاں طاعون کی وبا پھیلی مسعود بن عمر و آیا اور کہنے لگا: ابوعبدالرحلن! میرا بیٹا عمر بن عبیداللہ کے ہمراہ ایران کی سرز مین میں ہاور وہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے نذر مانی ہے کہ اگر میرا بیٹا سمح سالم واپس آگیا تو میں پیدل بیت اللہ کا سفر کروں گا۔ وہ بیاری کی حالت میں ہمارے پاس آیا، کچھ دن زندہ رہا پھر فوت ہوگیا، اب آپ کا اس نذر کے متعلق کیا خیال ہے؟ حضرت ابن عمر شاہدے اس وقت فکورہ حدیث بیان کی۔ اُن ﴿ حافظ ابن حجر واللہ نے علامہ قرطبی کے حوالے ہے کھا ہے کہ بہترین نذر ہے کہ انسان کی شم کی شرط

کے بغیر کی عبادت کوخود پر لازم کر لے جیسا کہ انسان کی مرض سے شفایاب ہوتو کیے کہ میں شکریے کے طور پر روزے رکھوںگا۔ اس امر کی اللہ تعالیٰ کے لیے نذر مانے۔اس کے برظس اگر کوئی اپنے غلام کوخود پر بوجھ خیال کرتا ہے اور اس کے آزاد کرنے کے لیے نذر مان لیتا ہے تا کہ اس سے نجات مل جائے تو اس فتم کی نذر اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے نہیں ہے۔واللہ أعلم. ۞

[6692] حفرت ابن عمر الثنابی سے روایت ہے کہ نبی الثنا وہ التن سے کہ نبی الثنا وہ التن نز آپ نے فرمایا: ' بیتینا وہ کسی چیز کو والی نہیں کر سکتی ، البنتہ اس کے ذریعے سے بخیل سے مال نکالا جا سکتا ہے۔''

٦٦٩٣ – خَلَّتَنَا خَلَادُ بْنُ يَخْلَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ عَنْ مَنْ مُنْ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَرُدُ شَيْئًا وَلٰكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبُخِيلِ ﴿ وَاجْعَ: ١٦٠٨]

[6694] حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نی ٹاٹٹا نے فرمایا: "نذر، ابن آ دم کو کوئی الی چیز نہیں دی جو اس کے مقدر میں نہ ہولیکن وہ اسے (انسان کو) اس کام کی طرف لے جاتی ہے جواس کے مقدر میں لکھ دیا ہوتا ہے، چنانچہ نذر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بخیل سے مال نکالتا ہے، اس طرح وہ چیزیں صدقہ کردیتا ہے جس کی مال نکالتا ہے، اس طرح وہ چیزیں صدقہ کردیتا ہے جس کی اس سے پہلے اس سے امیدنہیں کی جاسمتی تھی۔"

٦٦٩٤ - خَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ:
حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ
بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ، وَلٰكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى
الْقَدَرِ قَدْ قُدُرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ الله بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ،
فَيُؤْتِينِي عَلَيْهِ مِنَ لَمْ يَكُنْ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ».

فی نفرد مائل: ﴿ لُولُول کی عادت ہے کہ وہ کی فائدے کے حصول یا کی نقصان کے دور ہونے کی نفر مائے ہیں۔ اس فتم کی نفرد سے منع کیا گیا ہے کوئکہ ایبا کرتا بخیلول کا کام ہے، وہ بھی صدقہ خیرات نہیں کرتے لیکن جب کی خوف یا حرص کے باعث کوئی نفر مانے ہیں تو مال خرج کرتے ہیں۔ اگر خوف یا طبع نہ ہوتو ایک کوڑی خرج کرنے کے دوادار نہیں ہیں جبکہ تی آدمی الیانہیں کرتا۔ خق آدمی تو سخاوت کے ساتھ کی طبح ہے وو ایستہ ہی نہیں کرتا۔ ﴿ وَاضْح رہے کہ نفر، دعا کی طرح ہے۔ دونوں الیانہیں کرتا۔ ﴿ وَاضْح رہے کہ نفر، دعا کی طرح ہے۔ دونوں الله تعالیٰ کی نقد برکورونہیں کرتیں کوئی ہے اور نفر سے منع کیا گیا الله تعالیٰ کی نقد برکورونہیں کرتیں کی تقدیر کا حصہ ضرور ہیں، اس کے باوجود دعا کرنے کی ترغیب دمی گئی ہے اور نفر سے منع کیا گیا اور اس کے حضور عجز وانحسار ہیش کرتا ہے جبکہ نفر شن عبادت کی مفاد سے وابستہ کی جاتی ہے اور کی ضرورت کے پورا ہونے کے بعد عبادت کی مفاد سے وابستہ کی جاتی ہے اور کی فرورت کے پورا ہونے کے بعد عبادت کی موال نفر طاعت کی حصلہ افرائی کی گئی ہے اور مفادات کی نذر کو بنظر استحسان نہیں دیکھا گیا اور نباس کواچھائی سمجھا گیا ہے آگر چہ اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ والله أعلم،

<sup>﴿</sup> فتح الباري: 702/11.

## باب: 27- ال فض كا عمله جو تذركو بوراجيس كرتا

وہ فی طابقہ سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: "تم میں وہ فی طابقہ سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: "تم میں سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے متصل ہیں، پھر وہ جو ان کے متصل ہیں، سے ممران دائل کہ ہیں، پھر وہ جو ان کے متصل ہیں، سے مران دائل کہ ہیں : مجھے یا دنہیں کہ رسول اللہ طابق نے اپنے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا تھا یا تین کا است پھر وہ لوگ آئیں گے جو نذر ما نیں گے لیکن اسے پورانہیں کریں گے اور خیات پیشہ ہوں گے، امانت کی حفاظت نہیں کریں گے اور گوائی دیں گے جبکہ ان سے گوائی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ ان میں موٹا یا نمایاں طور پر ظاہر ہوگا۔"

# ﴿ ﴿ ٢٠٠ كَاتُ إِنْمِ مَنْ لًا يَقِي بِالنَّذْرِ

٦٦٩٥ - حَدَّنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْلَى، عَنْ شُعْبَةً:
حَدَّتَنِي أَبُو جَمْرَةَ: حَدَّنَنَا زَهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبٍ
قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ
النَّبِيِّ يَّنِيُّةُ قَالَ: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، - قَالَ عِمْرَانُ: لَا
يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، - قَالَ عِمْرَانُ: لَا
أَدْرِي ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بَعْدَ قَرْنِهِ - ثُمَّ يَجِيءُ
قَوْمٌ يَّنْذُرُونَ وَلَا يَقُونَ، وَيَخُونُونَ - وَلَا
يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَظْهَرُ

فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث بین امانت کی خیانت اور نذر کے پورا کرنے کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جب خیانت کرنا فدموم ہے تو نذر کو پورا نہ کرنا بھور عیب بیان کیا گیا ہے اور جوکام جائز ہوتا ہے اسے اس انداز سے بیان نہیں کیا جا تا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نذر پوری نہ کرنا مستحسن امر نہیں ہے۔ ﴿ وَاضْحُ رَبِّ مُوتا ہے اسے اس انداز سے بیان نہیں کیا جا تا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نذر پوری نہ کرنا مستحسن امر نہیں ہے۔ ایسا دے کہ حدیث بیس نہ کورمونا ہے سے مراد کسی موٹا پا ہے کونکہ پیدائش موٹا پا غیر افقیاری ہوتا ہے اور بیقا بل فدمت نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت کے وقت لوگ عیش وعشرت کی زندگی گزاریں گے، نیز وہ علال وحرام کی پروانہیں کریں گے اور دنیا میں جانوروں کی طرح کھائیں گے ، ان کا مقصد حیات صرف کھاٹا پینا ہوگا ، اس بنا پر ان کے جسم پر چربی کی بہتا ہوگی اور ان میں موٹا پا نمایاں طور پر ظاہر ہوگا۔ واللّٰہ أعلم .

# 

(ارشاد باری تعالی ہے:)''تم جو بھی خرچ کروکوئی خرچ یا نذر مانوکوئی نذر۔''



﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرُتُم مِن نَكَذْرِ﴾ [البقرة: ٢٧٠]

على وضاحت: نذرى چارتىمىل بىن: ٥ نذرطاعت، جيسى: نماز پر مينى كى نذر مانناد ٥ نذرمعصيت، جيسى: شراب نوشى كى نذر

ماننا۔ ٥ نذرمباح، جیسے: مباح چیزیں استعال کرنے کی نذرماننا۔ ٥ نذر مکروہ، کسی مکروہ چیز کی نذر ماننا، جیسے: نوافل ترک کرنے کی نذر ماننا۔ ان میں صرف نذر طاعت لازم ہے اور نذرمعصیت کا ندکرنا ضروری ہے اور باقی پرعمل کرنا لازم نہیں۔

ا 16696 حضرت عائشہ علیہ ہے روایت ہے، وہ نمی تلیہ اسے بیان کرتی جی کہ آپ نے فر مایا: ''جس نے نذر مانی کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے پورا کرے اور جس نے نذر مانی کہ وہ اللہ کی نافر مانی کرے گا تو وہ اس (اللہ تعالیٰ) کی نافر مانی نہ کرے۔''

٦٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهُ قَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِهِ اللهُ قَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِه اللهُ قَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِه اللهُ قَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِه اللهِ قَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِه اللهِ قَلْيُطِعْهُ اللهِ قَلْهُ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فوا کدومسائل: ﴿ نذر طاعت امر واجب میں ہوتی ہے اور امر متحب میں بھی۔ امر واجب کی مثال یہ ہے کہ میں اول وقت میں نماز اور امر متحب کی مثال دیے کہ میں اول وقت میں نماز اور اکر نا ہوگا اور امر متحب کی مثال دیگر مالی اور بدنی عبادات جیں۔ نذر کے بعد اس قتم کی عبادت واجب ہوجاتی ہے۔ ﴿ نَدُورہ حدیث اس امر میں صریح ہے کہ نذر طاعت کو پورا کرنا ضروری ہے اور اگر کسی معصیت اور گناہ و نافر مانی کی نذر ہے تو اس کا ترک کر دینا ضروری ہے۔ نذر معصیت کے ترک برکفارہ دینا ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت ہم آئندہ کریں گے۔ (ا

باب: 29- جب کی نے دور جالیت میں لا الی اور مالیت میں اور الی اور مالیت میں اور الی اور مالیت میں اور الی اور ا

(٢٩) بَالِ: إِذَا نَلْقَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلَّمَ إِنْ لَا يُكَلِّمَ أَنْ لَمَ أَنْ لَمَ أَنْ لَمَ

ا 6697 حفرت ابن عمر فالمجلس روایت ہے کہ حفرت عمر فالمجلس روایت ہے کہ حفرت عمر فالمجلس نے زمانۂ جاہلیت میں نفر مانی تھی کہ مجد حرام میں ایک رات اعتکاف کرول گا۔ آپ علاقہ نے فرمایا: "اپن نفر پوری کرو۔"

779٧ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَللَّةً فِي الْحَرَامِ، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ».
فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ».

[راجع: ٢٠٣٢]

<sup>﴿)</sup> فتح الباري: 709/11.

حدیث پران الفاظ میں عنوان قائم کیا ہے: [مَنْ نَذَرَ وَهُو مُشْرِكُ ثُمَّ أَسْلَمَ] 'دبس نے بحالت شرک نذر مانی پھر مسلمان ہو گیا۔'' بیعنوان مقصد کے اوا کرنے میں زیاوہ واضح ہے۔ غزوہ حنین سے واپس ہوتے ہوئے حضرت عمر عالی نے رسول اللہ تاہی سے فرکورہ سوال کیا تھا جیسا کہ ایک صدیث میں اس کی صراحت ہے۔ (﴿ قَ اَس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمانہ جا بلیت کی نذر کو پورا کرنا ضروری ہے۔ زمانہ کفر وشرک نذر پوری کرنے میں رکاوٹ نہیں بنآ۔ بہر حال نذر طاعت کا پورا کرنا ضروری ہے، خواہ وہ زمانہ کفر وشرک ہی میں کیوں نہ مانی گئی ہو۔ ﴿ وَ اَضْح رہے کہ حضرت عمر عالیٰ غزوہ حنین میں حاصل ہونے والی غیموں کی تقسیم کے بعد مجد حرام میں اعتکاف بیٹھے تھے جیسا کہ انھوں نے اس امرکی وضاحت کی ہے۔ ﴿

# و مَنْ مَّاتَ وَعَلَيْهِ نَلْرٌ

وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءِ فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَّحْوَهُ.

باب: 30- جوفوت ہوجائے اور اس کے ذھے نذر کی ادائیگی باتی ہو

حفزت ابن عمر ٹاٹھ نے ایک عورت سے کہا جس کی ماں نے قباء میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تھی: تو اس کی طرف سے نماز پڑھ لے حضرت ابن عباس ٹاٹھانے بھی یہی کہاتھا۔

کے وضاحت: حضرت ابن عمر ٹاٹنا سے روایت ہے کہ انھوں نے فر مایا: کوئی ووسرے کی طرف سے نہ نماز پڑھے اور نہ روزے ہی رکھے۔ ® نسائی میں اس طرح کی ایک روایت ابن عباس ٹاٹنا سے بھی مروی ہے، گجبکہ اہام بخاری بلاٹ کی پیش کروہ روایات ہی رکھے۔ ان روایات میں تطبیق کی بیصورت ہے کہ کوئی زندہ آ دمی کسی زندہ کی طرف سے نماز روزہ نہیں کرسکتا اور میت کی طرف سے کرنے کی اجازت ہے جبیا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ ®

٦٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ عَلِيَّةً فِي نَذْرٍ كَانَ عَلْى أُمْهِ فَتُوفِّيَتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيهُ فَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَةً بَعْدُ. [راجع: ٢٧٦١]

٦٦٩٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ

ا 6698 حضرت عبداللہ بن عباس اللہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ واللہ نے نبی طافی سے ایک نذر کے متعلق وریافت کیا جوان کی والدہ کے وقعے باتی تھی اور وہ نذر پوری کرنے سے پہلے وفات پاگئی تھیں، تو آپ طافی نذر پوری کے انھیں فتوی ویا کہ وہ اپنی مال کی طرف سے نذر پوری کریں، چنانچہ بعد میں یہی طریقہ مسنونہ قرار پایا۔

[6699] حفرت ابن عباس ثانثها بی سے روایت ہے،

صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4320. (2) فتح الباري: 709/11 (3) الموطأ للإمام مالك، الصيام، حديث: 688.

<sup>﴿</sup> السنن الكبرى للنسائي، الصيام، حديث: 2930. ﴿ فتح الباري: 711/11.

قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيِّ وَلِيَّةً فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُ وَلِيَّةٍ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنُ أَكُنْتَ قَاضِيهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاقْضِ اللهَ فَهُوَ أَحَقُ بِالْقَضَاءِ». [راجع: ١٨٥٢]

انھوں نے کہا: ایک آوی نبی ٹاٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: میری بہن نے جج کرنے کی نذر مانی تھی لیکن وہ فوت ہوگئی ہے۔ نبی ٹاٹٹا نے فر مایا:''اگر اس کے ذھے کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اے ادا کرتا؟'' اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ ٹاٹٹا نے فر مایا:'' پھر اللہ کے قرض کو بھی ادا کرو کیونکہ وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔''

خیف نوائد و مسائل: ﴿ حضرت سعد وَ الله و کو ذی نذر کیا تھی؟ اس کے تعین میں اختلاف ہے۔ پھر حضرات کا خیال ہے کہ وہ روز ہے کی نذر تھی جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی رسول الله تاہی ہے ہی میں فوت ہوئی ہے کہ اس کے ذی ایک ماہ کے روز ہے تھے، کیا میں آیا اور عرض کی: اللہ کے رسول! میری والدہ اس حالت میں فوت ہوئی ہے کہ اس کے ذی ایک ماہ کے روز ہے تھے، کیا میں اس کی طرف ہے روز ہے رکھوں تو آپ نے فرمایا: ''بال۔'' کیکن اس روایت میں آدمی کی تعیین کے متعلق یعین نہیں کہ وہ حضرت سعد طائل تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ والدہ کی نذر مالی صدقے کے متعلق تھی جیسا کہ موطا امام مالک کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے لیکن اس روایت میں نذر کی صراحت نہیں ہے۔ ﴿ ظَاہِرروایات ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نذر مال کے متعلق تھی۔ ﴿ اس صدیت ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ میت کے ذی واجب حقوق کی اوا گی ضروری ہے۔ جمہور الل علم کا خیال ہے کہ اگر کوئی مرجائے اور اس کے ذی مالی نذر ہوتو اس کرتے سے اس کا پورا کرنا ضروری کی جاسکے گی۔ الل علم کا خیال ہے کہ اگر کوئی مرجائے اور اس کے ذی مائی تھی تو ایک تہائی مال سے اس کی نذر پوری کی جاسکے گی۔ واللٰہ اعلیہ، ﴿

#### باب: 31-اليي چيزي نذر ماناجس كاوه ما لك نيس اورمعصيت كي نذر مانا

[6700] حضرت عائشہ چھنے سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی طبیع نے فرمایا: 'و جس نے عذر مانی کہ وہ اللہ کی اطباعت کرے اور جس اطاعت کرے اور جس نے اس (اللہ) کی نافر مانی تو وہ اس کی نافر مانی تو وہ اس کی نافر مانی



٦٧٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَّالِكِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ:
 «مَنْ نَّذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَّذَرَ أَنْ

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الصيام، حديث: (154) 1148. ﴿ الموطأ للإمام مالك، الأقضية، حديث: 1515. ﴿ فتح الباري: 713/11.

#### ندک یا

يَّعْصِيهُ فَلَا يَعْصِهِ". [راجع: ١٦٩٦]

فوا کدومسائل: ﴿ اِس حدیث علی گناه کی نذر کے متعلق علم بتایا گیا ہے کہ اسے پورانہیں کرنا چاہیے کین غیر کی ملیت کے متعلق نذر ماننے کا علم اس حدیث علی بیان نہیں ہوا لیکن جو انسان کسی چیز کا ما لک نہیں ، اس کے متعلق نذر ماننا گویا غیر کی ملیت علی متعلق نذر ماننا ہے۔ ہے معصیت اور گناہ ہے ، اس لیے امام بخاری برائے نے دولوں اجزاء کو اس حدیث سے ثابت کیا ہے ، البذا بیصر صدیث عنوان بالا کے عین مطابق ہے۔ آگ واضح رہے کہ غیر مملوکہ چیز کی نذر ماننا ہے ہے کہ اس طرح کہا جائے اگر جھے شفا مل محلی تو عیں فلاں کے غلام کو آزاد کروں گا جبکہ وہ غلام اس کی ملک نہیں ہے۔ اس طرح معصیت کی نذر ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کو ذرع کی نذر شرعا جائز نہیں۔ واللہ أعلم.

٦٧٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ
 حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 قَالَ: الإِنَّ اللهَ لَغَنِيِّ عَنْ تَعْذِيبٍ لَهٰذَا نَفْسَهُ»،
 وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَهِ.

(6701 حفرت انس الله عدوایت ب، وه نی الله عدوایت ب، وه نی الله عدوایت ب وه نی الله عدوایت ب وه نی الله عدوای اس کرتے بیں کرآپ الله تعالی اس سے بے پروا ب کریڈفس افی جان کوعذاب میں والے۔'' آپ الله غداب میں والے کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان چل رہا تھا۔

وَقَالَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ. [راجع: ١٨٦٥]

فزاری نے حمید سے بیان کیا، انھوں نے ثابت سے، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے روایت کیا۔

فوا مدومسائل: ﴿ مَدُوره روایت پہلے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ مُلَّمَٰ نے ایک فخض کو دیکھا جو اپنے دونوں بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا تو آپ نے دریافت فرمایا: ''اسے کیا ہوا ہے؟'' انھوں نے عرض کی: اس نے پیدل چلنے کی نذر مانی تھی۔ رسول اللہ مُلِیَّم نے فرمایا: ''اس نے خواہ مخواہ خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے۔ اس کی اذیت رسانی سے اللہ تعالی بے پروا ہے۔'' پھر آپ نے اسے سوار ہونے کا تھم دیا۔ ﴿ قَ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ فخض پیدل نہیں چل سکتا تھا۔ شاید اس کے پاوُل فالج زوہ تھے۔ بہر حال رسول اللہ مُن اللہ علی کی نذر پوری کرنے سے منع فرمایا جس میں خود کو تکلیف میں ڈالنا مقصود ہو۔ واللہ اعلم.

٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، [6702] حضرت ابن عبال الشَّات موايت به كه بى عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ تُلْقَامُ فَ ايك الي تُخْصُ كوديكما جوبيت الله كاطواف لكام عَبْاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ رَأَى رَجُلًا يَّطُوفُ وغِيره كذريع م كرد با تما تو آپ في اسكان ديا ـ بالْكَمْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ. [داجع: ١٦٢٠]

[6703] حضرت ابن عباس والثنائي سے روایت ہے،

٣٠٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا

نی نگان کعبر کا طواف کر رہے تھے کہ آپ ایک محف کے پاس سے گزرے جو ایک انسان کو کھنے رہا تھا جس کی ناک میں رک تھی۔
میں ری تھی۔ نی نگان نے اپنے دست مبارک سے وہ کاٹ دی، پھر تھم دیا کہ اپنے ہاتھ سے اس کی رہنمائی کرے۔

هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ: أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْهُ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةِ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُ عَيْهُ بِيدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُ عَيْهُ بِيدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودُهُ بِيدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودُهُ بِيدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودُهُ بِيدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ

فوائد وسائل: ﴿ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب رسول الله ﷺ طواف کر رہے تھے تو آپ نے ایک انسان کو دیکھا جس کا ہاتھ دوسرے انسان کے ساتھ ری وغیرہ ہے بندھا ہوا تھا تو رسول الله طائع نے وہ ری کاٹ دی اور فرمایا: ''اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر چلو۔' ﴿ ﴿ وَ وَ اِللّٰهِ اللّٰهِ كَا اللّٰهِ كَا اللّٰهِ كَا اللّٰهِ كَا اللّٰهِ كَا اللّٰهِ كَا طواف كرے گا الله علائم نسائی والله نے اسے صراحت كے ساتھ بيان كيا ہے۔ ﴿ بهر حال اللّٰي نذركو پوراكرنے كی شرعاً اجازت نہيں جس سے خواہ مخواہ خودكو تكليف ميں ڈالنامقصود ہو۔ واللّٰه أعلم.

19.8 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُو بِرَجُلٍ قَائِم، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَتُقُومَ وَلَا يَشْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَشْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».

اَنْنَا نَا اَلِمَ وَقَعَمْ نِي عَلَيْمُ فَطْبِهِ وَ رَابِيت مِ اَنْهُولَ ابْنِ نَا كُمُا الْكِ وَقَعَمْ نِي عَلَيْمُ فَطْبِهِ وَ رَبِح تَصْ كَهَ الْحَالَى ابْنِ نَا كَمَا اللّهِ فَطْبِهِ وَ رَبِح تَصْ كَهَ الْحَالَى هُوَ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى كَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى كَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كَهُ اللّهُ عَلَى كَهُ اللّهُ عَلَى كَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِ**يِّ** ﷺ.

عبدالوہاب نے کہا: ہمیں ابوب نے حضرت عکرمہ کے ذریعے سے نی طافع سے خبر دی۔

فوائدومسائل: ﴿ اس حدیث کی عنوان سے مناسبت اس طرح ہے کہ دھوپ بیں کھڑے رہنا، سابیہ نہ لینا، گفتگونہ کرنا طاعت نہیں اور جو طاعت نہ ہو وہ معصیت ہوتی ہے جبکہ معصیت کی نذر کو پورا کرنا درست نہیں۔ ﴿ اس حدیث سے بیہی معلوم

<sup>﴿</sup> صحيح البخاري، الحج، حديث: 1620. ﴿ سنن النسائي، الأيمان والنذور، حديث: 3841، و فتح الباري: 718/11.

ہوا کہ مباح شے یا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکوت اختیار کرنا طاعت نہیں، ای طرح دھوپ میں بیٹھے رہنا طاعت نہیں۔ طاعت وہ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ٹاٹھٹا نے دیا ہو۔ حافظ ابن ججر بڑھئن نے قرطبی کے حوالے سے تکھا ہے کہ اس واقعے سے عدم کفارہ فابت ہوتا ہے کیونکہ معصیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے رسول ٹاٹھٹا نے کفارے کا حکم نہیں دیا۔ اسکین ہمارے رجیان کے مطابق جس نے کوئی غیر معین یا معصیت و تا فر مانی یا ایسے کام کی نذر مانی جس کی اس میں طاقت نہیں تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہے۔ دلائل حسب ذیل ہیں: ٥ کھے کے لیے اپنا تمام مال وقف کرنے والے کے لیے حضرت عائشہ ہے گہا نے کہا تھا کہ وہ قسم کا کفارہ دے۔ اس کا کفارہ وہ ی ہے جو تسم کا کفارہ وہ ی ہے جو تسم کا کفارہ وہ ی ہے جو تسم کا کفارہ ہے۔ اس دلائل کے پیش نظر مذکورہ نذر میں قسم کو ڈنے کا کفارہ ادا کردیتا جا ہیں۔ واللہ اعلیٰ علیہ۔ واللہ اعلیٰ علیہ ان دلائل کے پیش نظر مذکورہ نذر میں قسم کوڑنے کا کفارہ ادا کردیتا جا ہیں۔ واللہ اعلیہ۔



باب: 32- جس نے نذر مائی کہ وہ چد دن کے روزے مرحی انفاقا ان علی میم فطر یا ہم اخلی آھی

کے وضاحت: جس آدمی نے چندروزےرکھنے کی نذر مانی، پھران دنوں میں عیدالفطر یا عیدالاضی کا دن آگیا تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھے اور اپنی نذر پوری کرے؟ فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وہ اس دن روزہ نہیں رکھے گا لیکن امام بخاری دلالئے نے عنوان میں اس کا تھم بیان نہیں کیا کیونکہ حدیث میں واضح طور پراس کی ممانعت تھی۔

٩٧٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : حَدَّثَنَا حُكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسْلَمِيُ : عُدُّبَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسْلَمِيُ : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَلَا نَرْى يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَلَا نَرْى صِيَامَهُمَا . [راجع: ١٩٩٤]

ا 6705 حضرت عبدالله بن عمر طالخ اسے روایت ہے، ان سے ایک آدی کے متعلق پوچھا گیا جس نے نذر مانی تھی کہ اس پر کوئی ون (فلال ون) نہیں آئے گا گر وہ اس روز روز سے ہوگا، اگر انقاق سے عیدالفطر یا عیدالاننی کا دن آ جائے تو کیا کرے؟ حضرت عبدالله بن عمر شالخانے جواب دیا کہ یقینا تمھارے لیے رسول الله منظم میں بہترین موند ہے۔ آپ یوم فطراور یوم افعیٰ کا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور نہ ہم ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز بجھتے تھے۔

<sup>🕥</sup> فتح الباري : 719/11. ﴿ السنن الكبرى للبيهقي : 65/1. ﴿ صحيح مسلم، النذر، حديث : 4253 (1845). ﴿ سنن

٦٧٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمٍ ثُلَاثًاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا يَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمٍ ثُلَاثًاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَمَرَ الله بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلُهُ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ. النَّحْرِ، فَقَالَ مِثْلُهُ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ. السَّعْرِ، فَقَالَ مِثْلُهُ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ. الراجع: ١٩٩٤]

ا 6706 حضرت زیاد بن جبیر سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہل ایک دن حضرت ابن عمر عالم ایک حساتھ تھا، ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ ہیں نے ہرمنگل یا بدھ کے دن دندگی بحر روزہ رکھنے کی نذر مانی تھی۔ انقاق سے اس دن عیدالانتی آگئی ہے؟ حضرت ابن عمر عالم ان جواب دیا کہ اللہ تعالی نے نذر پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور جمیں عیدالانتی کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو آپ نے پھر اس قدر جواب دیا، اس کرکوئی اضافہ نہ کہا۔

فوا کدوسائل: ﴿ اہْل علم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ عید الفطر اور عید الاضیٰ کے دن نفلی یا فرض یا نذر کا روزہ جائز نہیں۔
حضرت ابوسعید خدری وہ اللہ علی ہے۔ کہ رسول اللہ علی ہی عید الفطر اور عید الاضیٰ کے روز ہے منع فرمایا ہے۔ ﴿ اگر کوئی حض کچھ دنوں کے لیے روز ہے رکھنے کی نذر مانتا ہے اور ان ونوں ہیں عید الفطر یا عید الاضیٰ آجائے تو امام شافعی واللہ کہتے ہیں کہ ان دنوں روزہ تو نہ ان دنوں کا روزہ نہ رکھے اور نہ چھوڑے ہوئے روزوں کی تفنا ہی وے جبکہ امام ابو حنیفہ واللہ کہتے ہیں کہ ان دنوں روزہ تو نہ رکھے، البتہ اس کی تفنا ضروری ہے۔ ﴿ حافظ ابن جمر واللہ نے پہلی حدیث کے آخر میں علامہ اسماعیل کے حوالے ہے ایک اضافہ مقل کیا ہے کہ جب اس کا ذکر حضرت حسن بھری واللہ نے پاس ہوا تو انھوں نے فرمایا کہ اس کے بجائے بعد میں ایک ون کا روزہ رکھانیا جائے۔ ﴿ وَاللّٰہ اَعلم،

### باب: 33- كيافتم اور نذر من زمين رمكر إلى المحتى اورسامان وغيره بحي آجات بين الم

عبدالله بن عمر طافت نے کہا: حفرت عمر طافت نی طافظ سے کہا: مجھے الی زمین مل گئی ہے کہ میں نے بھی اس سے عمدہ مال نہیں پایا۔ آپ طافق نے فرمایا: "اگر چا ہو تو اصل زمین اپنے پاس رکھواوراس کی پیدا وارصدقہ کردو۔"

حضرت ابوطلحہ وہ اللہ نے نبی مالیا سے کہا: بیرهاء مامی باغ

# (٣٣) بَابُ: عَلْ مَدْخُلُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنَّالُودِ لَأَرْضُ وَالْمَنْمَةُ؟ وَالنَّالُودِ لَأَرْضُ وَالْمَنْمَةُ؟

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَّمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا».

وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَحَبُّ أَمْوَالِي

مجھےاہے تمام اموال سے زیادہ پند ہے، یہ باغ معجد نبوی

إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، لِحَائِطٍ لَّهُ مُسْتَقْبِلَةِ الْمَسْجِدِ.

على وضاحت: امام بخارى والله اس عنوان ميس يه بيان كرنا چائية بيس كه برمملوك چيز پر مال كا اطلاق موتا ب،خواه وه سوتا چاندی ہویا زمین اور کپڑے وغیرہ ہوں۔اگر کوئی قتم اٹھاتا ہے یا نذر مانتا ہے کہ میراید مال صدقہ یا نذر ہے تو امام ابوصنیفہ الطشا کے نزد یک صرف دہ مال مراد ہوگا جس کا صدقہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک مال کا اطلاق صرف سونے چاندی پرہوتا ہے جبکہ امام مالک بلطف کے نزدیک ایسی نذراس کی نمام مملوکہ اشیاء کوشامل ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک ہرمملوکہ چیز پر مال کا لفظ بولا جاتا ہے،خواہ دہ سوتا جا ندی ہو یا سامان اور زمین وغیرہ۔امام بخاری اطف، کا رجحان امام مالک بطف، کے موقف کی تائید کرتا ہے، چنانچيرهنرت عمر ديني نه نائن پرمال كااطلاق كيا اورحضرت ابوطلحه وينين نے باغ كو مال كها۔

> ٦٧٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِيْجُ أَيُومَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَّلَا فِضَّةً إِلَّا الْأَمْوَالَ الْمَتَاعَ وَالثِّيَابَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِّنْ بَنِي الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِّرَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرْى حَتَّى إِذَا كَانَ بَوَادِي الْقُرْى، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَّحُطُّ رَحْلًا لِّرَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا سَهْمٌ عَاثِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَّهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِم لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا»، فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «شِرَاكٌ مِّنْ نَّارٍ، أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ». [راجع:

[6707] حفرت ابو ہریرہ فطن سے روایت ہے، انھول نے کہا: ہم خیبر کے دن رسول الله ظافر کے ہمراہ فکے تو ہم نے سونے اور جاندی کی غنیمت ند بائی بلکہ دیگر اموال، بعنی چویائے، کیڑے اور سامان وغیرہ حاصل کیا۔ قبیلہ بنوضییب ك ايك آدى نے جے رفاعہ بن زيدكها جاتا تھا، رسول الله عَلَيْهُ كُو أَيِكَ غَلَام كَا مِدِيدٍ فِيشَ كِيا جِن مِحْم كِهَا جَاتًا تَقَار رمول الله كافية نے اسے دادى القرى جيجا۔ دادى القرى كنج كروه رسول الله ظافر كا كا كاوا اتارر ما تفاكه اس كى يشت يراجا تك ایک تیرنگاجس کے مارنے والے کاعلم نہ ہوسکا۔ اس تیر نے ماعم کو دہیں ڈھر کر دیار لوگوں نے کہا: اسے جنت مبارک ہو۔رسول الله علی الله علی اند عرایا: "در گرنیس، مجھاس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ کمبل جو اس نے تقیم سے پہلے خیر کے مال ننیمت سے چرالیا تھا اس پرآگ بن كر بورك رما ہے۔ " جب لوگوں نے يہ بات سى تواكي مخفس چپل كاايك تىمە يا دولتے لے كرنبى ئاللا كى غدمت میں حاضر ہوا۔ آپ عالی نے فرمایا: "بیآگ کے ایک یا دو تشمے ہیں۔''

🎎 فوائدومسائل: 🗯 اس حدیث ہے امام بخاری براللہ نے استدلال کیا ہے کہ مال کا اطلاق کپٹروں اور سامان پر بھی ہوتا ہے

جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ مالٹونے فرمایا کہ ہمیں وہاں مال غنیمت کے طور پرسونا چاندی نہیں بلکہ اموال، یعنی مویثی، کپڑے اور دیگر سامان ملا تھا، پھر انھی اموال میں ہے وہ کمبل تھا جے مدعم نے چوری کرلیا تھا اور دہ چپل کے تئے بھی انھی اموال کا حصہ تھے جو لوگوں نے رسول اللہ کاللاق میں علماء کے مختلف اقوال ہیں: امام ابوصنیفہ رابطٹ کے نزد یک مال کا اطلاق میں علماء کے مختلف اقوال ہیں: امام ابوصنیفہ رابطٹ کے نزد یک مال کا اطلاق صرف اس مملوکہ چیز پر ہوتا ہے جس میں زکا قرض ہے جبکہ دیگر ائمہ کے نزد یک ہر مملوکہ چیز پر مال کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے متعلق نذر بھی مانی جاسکتی ہے، پھر آپ نے مختلف احادیث ہیں جن میں جن میں ہر مملوکہ چیز پر مال کا اطلاق ہوا ہے۔ واللہ أعلم.





#### كفارات كالغوى واصطلاحي معنى ومفهوم

کفارات، کفارۃ کی جمع ہے۔ اس کی اصل ک، ف، رہے۔ اس کے لغوی معنی ڈھا کنا اور چھپاتا ہیں۔ کفارہ گناہ کو ڈھا تک لیتا ہے، اس لیے اسے بینام دیا گیا ہے۔ کاشتکارکو بھی کافراس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نیج کوز بین میں چھپا دیتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ کَمَشَل غَیْثِ أَعْجَبَ الْکُفّارَ نَباتُه ﴾ ''جیسے بارش ہوتی ہے تواس کی عبات نے کاشت کاروں کو کفار کہا گیا ہے اور اس میں اس کے لغوی معنی طحوظ ہیں، لیمی کاروں کو خوش کرویا۔ ' اس آیت کر یہ میں کاشت کاروں کو کفار کہا گیا ہے اور اس میں اس کے لغوی معنی طحوظ ہیں، لیمی دہ نیج کوز مین میں چھپا دیتے ہیں۔ اس طرح عربی زبان میں کہا جاتا ہے: اکفورَتِ النَّمْسُ النَّجُومَ النَّجُومَ النَّجُومَ اللَّمُ عَلَى اللَّمُ عَلَى اللَّمُ عَلَى اللَّمَ عَلَى اللَّمُ عَلَى اللَمُ عَلَى اللَّمُ عَلَى اللَمُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّمُ عَلَى اللَمُ عَل

شرقی اصطلاح میں کفارہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو تسم توڑنے والا ویتا ہے۔ اس طرح قبل اور ظہار کے تاوان کو بھی کفارہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح قبل اور ظہار کے تاوان کو بھی کفارہ کہا جاتا ہے۔ اس میں لغت کے اعتبار سے دونوں معنوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے، یعنی اس کفارہ کے باعث قسم توڑنے کے گناہ کو مٹا ویا جاتا ہے اور دوسرے معنی بھی اس میں موجود ہیں کہ کفارہ اس کے برے فعل کو چھپا ویتا ہے اور اس پر پردہ ڈال ویتا ہے۔ اس کے اوا کرنے کے بعد مکلف ایسا موجود ہیں کہ کفارہ اس نے وہ فعل سرانجام ہی نہیں ویا۔

امام بخاری براط نے اس عنوان کے تحت قسمول کا کفارہ بیان کیا ہے ادر چھوٹے چھوٹے وس (10) عنوان قائم کرکے کفارے کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں جن کی تفصیل ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اس مناسبت سے امام بخاری براٹ نے صاع مدینہ ادر رسول اللہ ناٹھا کے مُدکو بھی ذکر کیا ہے۔ اس کی وضاحت بھی آئندہ کی جائے گی۔ امام

<sup>﴿</sup> الحديد 57:20. ﴿ الْمَآئِدَة 65:5.

بخاری بطش نے اس عنوان کی وضاحت کے لیے بندرہ (15) مرفوع احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ اس عنوان میں معلق احادیث اور دیگر آثار واقوال ہیں۔ جن سے امام بخاری بطش کی دفت فہم، قوت استنباط اور زورِ اجتہاد واستدلال کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ قار کمین کرام ہماری ان معروضات کو مدنظر رکھتے ہوئے آئندہ منتخب احادیث کا مطالعہ کریں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کا حای و ناصر ہو۔ آئین!



#### بِسْمِ اللهِ النَّغَيْبِ النَّحَيْبِ

## 84- كِتَابُ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ قىمول كے كفارے سے متعلق احكام ومسائل



وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ يَظِيَّةُ حِينَ نَزَلَتْ: ﴿ فَفِدْ يَدُّ مِن مِن اللَّهِ وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ إِلَيْهِ وَيَا نَزَلَتْ: ﴿ فَفِدْ يَدُّ مِن مِيكِامٍ أَوْ مَسَدَقَةً أَوْ نُسُكُ ﴾ [البفرة: ١٩٦] وَيُذْكَرُ عَنِ الْقُرْآنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِمْرِمَةً: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ «أَوْ، أَوْ» فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ عَمْبًا فِي الْفِذْيَةِ.

باب: ۱- ارشاد باری تعالی: " مرفع کا کال وی

درج ذیل آیت جب نازل ہوئی: "پھرروزے، صدقہ
یا قربانی کا فدید دینا ہے۔" تو نبی تالیل کے (حضرت کعب
طالح کو کیا تھم دیا؟ حضرت ابن عباس عظم، حضرت عطاء
اور حضرت عکرمہ مے منقول ہے کہ قرآن مجید میں جہال اؤ،
اوکا لفظ آیا ہے تو وہال کفارہ دینے والے کو افقیار ہوتا ہے،
جیسا کہ نبی خلیل نے حضرت کعب جالئ کو فدیے کے معالمے
میں افتیار دیا تھا۔

خطے وضاحت: پوری آیت کا ترجمه حسب ذیل ہے: "اللہ تمھاری لغق تموں پر تمھاری پوئیس کرے گالیکن جو قسمیں تم ہے ول سے، یعنی پختے قسمیں کھاتے ہو، ان پر ضرور مواخذہ کرے گا۔ (اگرتم الی قسموں کو توڑ دو تو) اس کا کفارہ دی مسکنوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جوتم اپنے اہل وعیال کو کھلاتے ہو یا ان کے لیے لباس مہیا کرنا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے اور جے یہ میسر نہ ہوں وہ تین دن کے روزے رکھے۔ یہ تمھاری قسموں کا کفارہ ہے جوتم قسم اٹھا کر توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔" کتاب وسنت میں بہت سے ایسے گنا ہوں کا ذکر آیا ہے جن کے کفارے بیان کیے گئے ہیں، مثلاً جمل خطاکا کفارہ، ظہار کا کفارہ، والی کفارہ، فرض روزہ توڑنے کا کفارہ۔ کسی کو ذخی کرنے کا کفارہ اور قسم توڑنے کا کفارہ، ان کمارہ اور میں قدر مشترک غلام آزاد کرنا ہے جیسا کہ درج بالا آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے غلامی کا رواج ایک خموم چیز تھی جسے آہستہ تم کر دیا گیا ہے۔ آج اللہ نعائی کی مہر پائی سے غلامی کا رواج

نہیں رہا۔ اب قسم کا کفارہ ہاتی تین متبادل چیزیں ہاتی ہیں: \* دس سکینوں کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اوسط درج کا کھانا کھلانا۔ \* یا دس سکینوں کولباس دینا۔ \* یا تین دن کے روزے رکھنا۔ پہلے دو ہیں ہے کوئی ایک دیاجاسات ہیں آؤ، کھلانا۔ \* یا دس سکینوں کولباس دینا۔ \* یا تین دن کے مسلسل اور متفرق طور پر روزے رکھے جاسکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ دس سکینوں کو ایکھے بھا کر ہی کھانا کھلایا جائے بلکہ اس کھانے کی قیمت لگا کر بیرقم دس سکینوں کو ایکھے بھا کر ہی کھانا کھلایا جائے بلکہ اس کھانے کی قیمت لگا کر بیرقم دس سکینوں یا دو تین کو یا کی ایک کو بھی دی جاسکتی ہے۔ ہام بخاری دلاش نے عنوان کے بعد جس آیت کا ذکر کیا ہے وہ کفارہ اذی سے متعلق ہے جو حضرت کعب بن مجر ہو ہو گئا کے متعلق نازل ہوا، ارشاد باری تعالی ہے: مگر جو شخص مریض ہویا اس کے مر میں کہوں تھا ہے کہوں تھا ہی وضاحت کے مطابق ان تینوں میں ہے کی ایک کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ تا گئا نے بھی حضرت کعب کوفد یے کے معاطے میں اختیار دیا تھا جیسا کہ تندہ صدیت میں ہے۔

٣٠٨ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: «ادْنُ»، قَالَ: أَتَنْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - فَقَالَ: «ادْنُ»، فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: أَيُوُذِيكَ هَوَامُكَ؟ « قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ».

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: الصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَالنُّسُكُ: شَاةً، وَالْمُسَاكِينُ: سِتَّةً. [داجع: ١٨١٤]

[6708] حفرت كعب بن عجره الطفظ سے روایت ب، ان محره الطفظ سے روایت ب، انھوں نے كہا: مل نبى ظافظ كى خدمت ميں حاضر ہواتو آپ نے فر مايا: " قريب ہو جاؤ-" كھر ميں قريب ہواتو آپ نے بوچھا: " كيا تمھارے سركى جوئيں شخصيں تكيف دے رہى بيں؟" ميں نے كہا: يكى ہاں۔ آپ نے فر مايا: " كھرروز بركھو، يا صدقہ دو يا قربانى كا فديددو۔"

ابن عون كے طريق سے اليوب نے كہا: روز بے تين ون كے ہوں گے، قربانی ايك بكرى كى اور كھانا چھ مساكين كے ليے ہوگا۔

فی فوا کدومسائل: ﴿ ایک روایت ش ہے کہ رسول الله طَافِیْ نے فرمایا: ' اپنا سر منڈ وا دولیکن تین دن کے روزے رکھو، یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا و یا ایک بحری ذرج کردو۔' ﴿ امام بخاری ولاظ نے اس صدیث کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ہم کے کھارے ہیں انسان کو اختیار ہے، ان میں سے جے چاہے افتیار کرے، جیسا کہ حضرت کعب افتیار دیا تھا کیونکہ کھارہ کمین اور کھارہ اور کی افتیار میں میں مجوری اور ضرورت کی بنا پر سر کے بال منڈ وانے کے کھارے میں افتیار دیا تھا کیونکہ کھارہ کمین اور کھارہ اور کی افتیار میں وونوں ایک جیسے ہیں بلکہ کھارہ کمین میں ترتیب کا اضافہ ہے، اس لیے ہم کے کھارے میں کھانا کھلانے ، لباس دینے اور غلام آزاد کرنے میں افتیار ہے، جبکہ کھارہ اور میں روزے رکھنے، کھانا کھلانے اس مدیدے کو ذکر کرنے کی اور قربانی دینے میں افتیار ہے، ان میں ترتیب وغیرہ نہیں ہے۔واللہ اعلمہ ﴿ وَافِظ این جَمر ولائے نے اس مدیدے کو ذکر کرنے کی اور قربانی دینے میں افتیار ہے، ان میں ترتیب وغیرہ نہیں ہے۔واللہ اعلمہ ﴿ وَافِظ این جَمر ولائے نے اس مدیدے کو ذکر کرنے کی

<sup>﴿</sup> البقرة 2:196. ﴿ صحيح البخاري، المحصر، حديث: 1814.

ایک دوسری توجیہ بیان کی ہے، فرماتے ہیں: امام بخاری واش کامقصود ان لوگوں کی تر دید کرنا ہے جو کہتے ہیں: پانچ مساکین کو کھاتا اور پانچ کولیاس دیا جاسکتا ہے، ای طرح پانچ کولیاس اور نصف غلام آزاد کیا جاسکتا ہے۔ امام بخاری واش کا بیموقف ہے کہ آیت کریمہ کے مطابق اختیار کی بیتوجیہ غلط ہے بلکہ دس مساکین کو کھانا دیا جائے یا دس مساکین کولیاس پہنایا جائے یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اگر تینوں میسر نہیں ہیں تو تین دن کے روزے رکھ لیے جائیں۔ ﴿

## باب : 2- مال دار ادر فقير ير كفاره كن والديد

ارشاد باری تعالی: "الله تعالی نے تمھارے لیے تمھاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے ....سب کھ جانے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔"

## (٢) بَابُ مَنْي تَوْبُ الْكُفَّارَةُ مَلَى الْفَنِي وَالْفَقِيرِ ؟

وَقَوْلِ:اللهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ غَمِلَةَ أَيْمَنِيكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ ٱلْمَلِيمُ الْمُكِيدُ ﴾ [التحريم: ٢]

کے وضاحت: اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ شم کا کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب قتم نوڑ دی جائے جیسا کہ حدیث ہیں ہے کہ روزہ توڑنے والے پر کفارہ اس وقت واجب ہوا جب اس نے عملاً روزے کے منافی کام، یعنی اپنی بیوی سے جماع کیا، نیز یہ تانامقصود ہے کہ کفارہ ہرصورت میں اوا کرتا ہوتا ہے،خواہ اوا کرنے والا تنگدست ہی کیوں نہ ہو۔

افروں اور معرت ابو ہریہ دوائی دوایت ہے، انھوں نے کہا: ایک آدی نی منافظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: میں ہلاک ہوگیا ہوں۔ آپ تاکھ نے دریافت فرمایا: ''کیا بات ہے؟'' اس نے کہا: میں نے درمضان المبارک میں اپنی ہوی سے جماع کرلیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟'' اس نے کہا: 'بیں ۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ دوماہ کے مسلسل روزے رکھے؟'' اس نے کہا: نہیں۔ پھر فرمایا: ''کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟'' اس نے کہا: نہیں۔ تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟'' اس کے بعد نی تا لی کے اپنی سے بی ساٹھ کے دوماہ کے اپنی ایک عرق ایک آپ بی سے میں سے بی سے بی تا بی کے اور اور پس سے بی تا بی ایک عد نی تا بی ایک ایک عرق ایک اس نے کہا: 'نہیں ایک عرق ایک بورے تو کرے کو کہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا: ''بیا لے وادر بر تھیں ۔۔۔۔۔ ویادہ مختاج پر اس نے کہا: اپنے سے زیادہ مختاب کیا کہا: اپنے سے زیادہ مختاب کی کے کہا: اپنے سے زیادہ مختاب کیا کہا: اپنے سے زیادہ مختاب کیا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کے کہا کے کہا کہ کے کہا کے کہا کہ کو کے کہا کے کہ کے کہا کہ کو کہا کے کہا کے کہا کہ کو کہ کے کہا کے کہا کے کہ کو کہ کے کہا کے کہا کے کہ کے ک

١٠٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُنْ فَيهِ عَنْ مُنْ غَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُنْ فِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُ وَيَجَيُّ فَقَالَ: هَلَكُتُ، قَالَ وَقَعْتُ عَلَى الْمَرَأْتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ تُعْتِيُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَالَ: «أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ». [راجع: ١٩٣٦]

صدقد کروں؟ اس پر نبی ٹاٹھ ہنس دیے حتی کہ آپ کے سامنے والے دانت دکھائی دینے گئے، پھر آپ نے فرمایا: "اپ اہل خاند کو کھلا دو۔"

### الب: 3- كفارے من كى كاف دست كى مدد كرنا

### الْكُفَّارَةِ الْمُفْسِرَ فِي الْكُفَّارَةِ الْمُفْسِرَ فِي الْكُفَّارَةِ

٩٧١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْبُوبِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْبُوبِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: هَلَكْتُ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، فَقَالَ: هَوَمَا ذَاكَ؟ ، قَالَ: وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي وَمَضَانَ، قَالَ: "تَجِدُ رَقَبَةً؟ »، قَالَ: لا، فَقَالَ: لا، فَقَالَ: لا، فَقَالَ: لا، قَالَ: لا، فَقَالَ: لا، قَالَ: لا، فَجَاءَ مُثَنَايِعَ بَنْ مِسْكِينًا؟ ، قَالَ: لا، قَالَ: فَجَاءَ مُثِينًا مِسْكِينًا؟ ، قَالَ: لا، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ

فِيهِ تَمْرٌ - فَقَالَ: الأَذْهَبْ بِهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ"، قَالَ: أَعَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْنٍ أَحْوَجُ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ: الذَّهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ". [راجع:

ہوئ ..... عرق برے ٹوکرے کو کہتے ہیں ..... آپ ظافہ نے فرمایا: "اسے لے جاد اور صدقہ کر دو۔ "اس نے کہا: اللہ کے رسول! کیا میں اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کروں؟ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوچن کے ساتھ بھیجا ہے! مدینہ طیبہ کے ان دونوں کناروں کے درمیان ہم سے زیادہ کوئی اور محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نافی نے فرمایا: "اچھالے جاد اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ "

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ كفارہ برخض پر واجب ہے جوتتم كے منانى كام كرتا ہے اگر چہ وہ نگ دست ہى كول نہ ہو۔ نگ دى اس كى معانى كا سببنيس بن سكتى، چنانچہ فدكورہ حدیث كے مطابق جس خض سے ردز ہے منانى كام ہوا وہ انہائى تگ دست اور محتاج تھا جيسا كہ اس كے بيان سے ظاہر ہے، اس كے باوجود رسول الله ظافل نے اسے كفارہ معانى نہيں كيا بلكہ كفارے كى ادائي ميں اس كا تعادن فريايا ہے۔ ﴿ امام بخارى وطافہ نے كفارہ قتم كوكفارہ رمضان پر قياس كيا ہے۔ بہر حال تك دى ، كفارہ اداكر تا ہوگا۔ اگر كوئى محتاج ہے تو كفارے كى ادائيكى ميں اس كا تعاون كيا جا سبنيس ہوگى، ہر حال ميں كفارہ اداكر تا ہوگا۔ اگر كوئى محتاج ہے تو كفارے كى ادائيكى ميں اس كا تعاون كيا جا سبتي شريعت ميں اس كا معانى نہيں ہے۔ والله أعلم. ﴿

#### 

#### (1) بَابٌ: يُفْطِي فِي الْكَفَّارَةِ هَشَرَةً مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَّ أَوْ بَمِيدًا

1711 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هُلَكْتُ، قَالَ: هُوَمَا شَأَنُكَ؟»، قَالَ: وقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجْدُ مَا تُعْنِقُ رَقَبَةً؟»، قَالَ: لا، قَالَ: هَفَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟»، قَالَ: لا، قَالَ: لا لاً أَبْنُ لَنْ تُطْعِمَ سِتُنْنِ اللهِ اللَّهِيْ اللَّهُ ال

بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «خُذْ لهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ»، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْفَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ: «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». [راجع: ١٩٣٦]

بعد نی تلقی کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھوریں تھیں۔آپ نے فرمایا: "اے لے جاد اور صدقہ کردو۔"
اس نے کہا: اپنے سے زیادہ مختاج پر؟ جبکہ مدینہ طیب کے دونوں کتاروں کے درمیان ہم سے زیادہ کوئی مختاج نہیں ہے۔ آخر کارآپ تلقی نے فرمایا: "اسے لے جاد اور اپنے الل خانہ کو کھلا دو۔"





خطے وضاحت: اس عنوان کے دو جز ہیں جس کی تفصیل حسب ذیل ہے: ٥ مدینہ طیبہ کے صاع اور مد، نیز ان کی برکت کا ہیان، اس میں اشارہ ہے کہ واجبات کی اوائیگی ہوتی تھی۔ ہیان، اس میں اشارہ ہے کہ واجبات کی اوائیگی ہوتی تھی۔ ایک زمانے تک بطور ورافت یہی پیانہ جاری رہا اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی اگر چہ بعض حکر انوں نے اس میں اضافہ کیا لیکن پذیرائی نہ کی۔ اس عنوان کی مناسبت یہ ہے کہ تم کے کفارے میں اٹل مدینہ کا پیانہ ہی معتبر ہوگا، جس کی تفصیل ہم آئندہ بیان کریں گے۔

نتح الباري: 727/11. ﴿ عمدة القاري: 754/15.

افتوں نے کہا: نبی طاق کے عہد مبارک میں ایک صاع افتوں نے کہا: نبی طاق کے عہد مبارک میں ایک صاع محمد مبارک میں ایک صاع محمد مبارک میں ایک صاع محمد محمد کے برابر ہوتا تھا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز برات کے دور حکومت میں اس کے اندراضافہ کردیا گیا۔

[راجع: ١٨٥٩

المن الدوسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْهِ عَهِدِ مبارک مِن مدى مقدار دورطل ہے کم تقی۔ بشام کے دور میں کی کو پوراکر کے مدی مقدار دورطل کے برابر کر دی گئی، پھر حضرت عربی عبدالعزیز والله کے عہد خلافت میں دوگنا اضافہ کر کے مدی مقدار چارطل کر دی گئی۔ اگر اس میں ایک بہائی بہت کیا جائے تو عہد نبوی کے صاع کے برابر ہوجا تا ہے، لینی رسول الله علی الله علی کے دور میں صاع کی مقدار ﴿ 5 وطل تھی۔ جب عربی عبدالعزیز والله کے دور میں رائج مد، لینی چار والله میں مزید ایک تہائی مد، لینی ﴿ 1 وطل کا اضافہ کیا جائے تو صاع نبوی کی مقدار کے برابر ہوجا تا ہے۔ اگر رسول الله علی کے دور میں صاع آٹھ وطل کا ہوتو حضرت سائب بن بزید دی تھا کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ رسول الله علی کے عہد میں ایک صاع تمان کے مدید دور میں اضافہ ہوگیا لیکن انھوں نے ایسائیس کہا بلکہ یوں کہا ہے کہ عہد نبوی میں جوصاع تھا وہ تمارے میں عبدالعزیز والله کے عہد مبارک میں ایک صاع ﴿ 5 وطل کا تھا کہ عہد مبارک میں ایک صاع ﴿ 5 وطل کا تھا ہم عہد مبارک میں ایک صاع ﴿ 5 وطل کا تھا ہم آٹھ وطل کا نہیں تھا بصورت دیگر فرکورہ مدیث میں حضرت سائب بن بزید ہائٹو کا بیان می جو نہیں ہوگا۔ صاع ﴿ 5 وطل کا تھا ہم آٹھ وطل کا نہیں تھا بصورت دیگر فرکورہ مدیث میں حضرت سائب بن بزید ہائٹو کا بیان می جو نہیں ہوگا۔ صاع ﴿ 5 وطل کا نہیں تھا بصورت دیگر فرکورہ مدیث میں حضرت سائب بن بزید ہائٹو کا بیان می جو نہیں ہوگا۔

٦٧١٣ - حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ عَيْقٍ، الْمُدِّ الْأَوَّلِ، وَفِي كَفَّارَةِ الْنَبِيِّ عَيْقٍ.

[6713] حضرت نافع سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حضرت ابن عمر علی مضان السارک کا فطرانہ نبی علی اللہ ہی کے پہلے مدسے دیتے تھے اور شم کا کفارہ بھی نبی علیہ ہی کے مدسے دیا کرتے تھے۔

قَالَ أَبُو قُتَيْبَةً: قَالَ لَنَا مَالِكٌ: مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدُّكُمْ، وَلَا نَرَى الْفَضْلَ إِلَّا فِي مُدُّ النَّبِيِّ عَلِيْ . وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدُّ النَّبِيِّ عَلِيْ ، بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدُّ النَّبِيِ عَلِيْ ، بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ؟ قُلْتُ: كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ عَلِيْ .

ابو تحییه کا بیان ہے کہ امام مالک نے ہم سے کہا: ہمارا اہل مدینہ کا متمھارے مدسے زیادہ باعظمت ہے اور ہم تو ای مدکو افضل جانتے ہیں جو نبی تاللہ کا مدہے۔ امام مالک نے مجھ سے (دوبارہ) کہا: (فرض کرو) اگر ایک حاکم آ جائے اور نبی تاللہ کے مدسے چھوٹا مدرائح کردے تو تم فطرانہ وغیرہ کس مدسے اوا کرو گے؟ میں نے کہا: ایسے حالات میں
تو ہم نی تلایل کے مد ہی سے اوا کریں گے تو انھوں نے
فرمایا: آخر کار نی تلایل ہی کے مد کا اعتبار کیا جائے گا (تو
اب بھی اس مد کا حساب رکھو، شمیس بنوامیہ کے مدسے کیا
غرضہ دی

قَالَ: أَفَلَا نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ؟.

١٧١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْنَةٍ قَالَ: قَالَ أَشُو بَنَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ قَالَلُهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمَدَّهِمْ. [راجم: ٢١٣٠]

فتح الباري: 729/11. (2) السنن الكبرى للبيهقي: 171/4.

ا السنن الكبرى للبيهقي: 171/4. ﴿ فتح الباري: 729/11. ﴿ سنن أبي داود، الوضوء، حديث: 95. ﴿ شرح صحيح مسلم: 35/1. ﴿ صحيح البخاري، الوضوء، حديث: 201. ﴿ عمدة القاري: 94/3.

اور مدینه طیب می رہنے والوں کے ہاں رائج تھا۔رسول الله علی کا ارشاد گرامی ہے: '' ماپ اہل مدینہ کا اور وزن اہل مکد کامعتبر ہے۔'' 🗥 اس حدیث کی روشن میں ہم کہتے ہیں کہ ایک جازی مد کا وزن 11 رطل ہے کیونکہ اہل جاز میں لیمی رائج تھا، چنانچہ حضرت عبدالله بن احمد كہتے ہيں كدميرے والدامام احمد بن صنبل والله خارات الله ظافرہ كے مدكا وزن كندم كے ساتھ كيا تو ايك رطل اور تہائی رطل، یعنی 11 رطل تھا۔ (محلی ابن حزم 245/5) مد نبوی کی اہمیت کا اندازہ اس امرے بخوبی نگایا جاسکتا ہے کہ بشر بن عمر كہتے ہيں كديس نے امام مالك سے كہا: مجھے آپ رسول الله ظائل كا مدد يجيد انھوں نے ايك نوجوان كے ذريع سے مد منگوایا۔ وہ نوجوان مد لے کرآیا اور مجھے دے دیا۔ میں نے وہ مدحضرت امام مالک الله الله کو دکھایا اور بوجھا کیا یہی مدنبوی ہے؟ انھوں نے فرمایا: ہاں، یکی مدنبوی ہے۔خود میں نے رسول الله الله الله کا دورتو نہیں یایا، البتہ ہم اس مدے مدنبوی کی تعیین کرتے ہیں۔ میں نے کہا:عشر،صدقات اور کفارات اس مد کے حساب سے ادا کیے جائیں؟ انھوں نے فرمایا: ہاں، ہم اہل مدینداس سے ادا كرتے يں \_ يس نے پر كہا: اگركوئى صدق فطراور قتم كاكفارہ اس بڑے مدے اداكرنا چاہے تو كيا درست موكا؟ امام صاحب نے فرمایا: ہر گزنہیں، اے چاہیے کہ وہ ای مدے ادا کرے۔اس کے بعد جونفلی طور پر ادا کرتا جا ہتا ہے، ادا کر دے۔ اس کے بعد جونفلی طور پر ادا کرتا جا ہتا ہے، ادا کر دے۔ اس تصریحات سے معلوم ہوا کہ جازی مد 11 رطل کے برابر تھا۔ ایک رطل کا وزن 6 چھٹا تک 3 تولے اور 9 ماشے ہے، جب اس میں £ رطل كا اضافه كيا تومد كا وزن كمل نوچ شا عك مواراس مد حجازي كا اعشاري وزن 524.880 گرام كے مساوي ہے۔ ہمارے اس موقف کی تائیداس مدے بھی ہوتی ہے جومولانا احدالله مرحوم دہلوی مدیند طیبے سے لائے تے جس کی با قاعدہ سندتھی، اس کی مقدار بھی نوچھٹا کے بھی، نیزمولا ناعبدالجبار مرحوم کے پاس بھی ایک صاحب مدلائے تھاس کی مقدار بھی اتن ہی تھی۔ ٥ صاع: حضرت عبداللہ بن عمر عظماسے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹافیا نے ایک صاع صدقۂ فطرمقرر کیا تھا جو مجور اور جو ہے اوا کیا جاتا۔ یہ ہرمسلمان: آ زاد ہو یا غلام ، مرد ہو یاعورت پرفرض تھا۔ <sup>③</sup>مسلمانوں میں اس صاع کی متعدد اقسام رائج تھیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے: ٥ صاع جازى: اے صاع بوى بھى كہتے ہيں كيونكدرسول الله ظائم اى صاع كے مطابق صدق فطروغيره اواكرتے تھے۔ یکی صاع کے اور مدینے اور ان کے گرد ونواح میں رائج تھا۔ اس وقت تمام لوگ ای حساب سے صدقہ فطر اور کفارہ وغیرہ ادا كرتے تھے۔ اس كى مقدار 5 أحل تھى جس كى تفصيل آئندہ آئے گا۔ ٥ صاع عراقى: اسے صاع بغدادى بھى كہا جاتا ہے كيونكه يه بلادعراق، يعنى كوفداور بغداد وغيره ميں رائح تھا۔ چونكداسے حجاج بن يوسف نے رواج ديا تھا،اس ليے اسے صاع حجاجي بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مقدار 8 طل تھی۔ یہ صاع مجازی سے ایک تہائی بڑا تھا۔ ٥ صاع عمر بن عبدالعزيز: حطرت عمر بن عبدالعزيز براهد كدوري صاع نبوى مي دوباره اضافه كرك اسے رائج كيا حميال ك مدى مقدار جار رطل اور صاع كى مقدار سولہ رطل تھی۔ اس کی تفصیل حدیث: 6712 کے فوائد میں بیان کی گئی ہے۔ 0 صاع ہاتھی: پھر ایک وقت آیا کہ پچھ لوگوں نے صاع کی ندکورہ مقدار کو بھی قائم ندر ہنے دیا بلکہ اسے مزید دد گنا کر دیا گیا جو صاع باشی کہلایا۔ اس میں ید کی مقدار آٹھ رطل اور صاع کی مقدار بیتیں رطل ہوگئی۔ 🌯 اگر چے مختلف زبانوں میں صاع ادر ید کی مقدار میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، تا ہم شرعی طور پر

شن النسائي، الزكاة، حديث: 2521. ي سنن الدارقطني: 251/2. ﴿ صحيح البخاري، الزكاة، حديث: 1504.

هدایة، باب صدقة الفطر.

وہی مداور صاع قابل عمل اورمعتر ہوگا جو رسول اللہ اللہ اللہ کے عبد مبارک میں جاری وساری تھا۔ سحلب کرام عاللہ نے بھی کسی دوسرے مدیا صاع کو کوئی اہمیت نددی۔ تمام صحابہ کرام شائلہ نبوی صاع اور نبوی مدے حساب سے شرعی احکام کی بجا آوری كرتے تھے جيها كد حفرت عبدالله بن عمر عالم كاعمل حديث: 6713 ميل بيان مواب، نيز امام ابودادد والله فرماتے ميں كديل نے امام احمد بن صنبل والف سے سنا، وہ فرماتے سے: ابن ابی ذئب کا صاع 5 5 رطل تھا۔ میں نے ان سے آٹھ رطل کے متعلق وریافت کیا تو فرمانے کے کہ آٹھ رطل کا صاع محفوظ نہیں ہے، نیزامام موصوف فرمایا کرتے تھے کہ جس نے 5 5 رطل صدقہ دیا تو اس نے بورا صدق فطرادا کر دیا۔ '' امام ترندی واللہ کھتے ہیں کدرسول اللہ تا کا کا صاع 🚼 5 رطل کا تھا جبد اہل کوف کے ہاں صاع کی مقدار آٹھ رطل تھی۔ 2 سیدہ عائشہ عالما فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ تاتا آیک ہی برتن سے عسل کرتے تھے جے فرق کہا جاتا تھا۔ ® اس صدیث کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر ڈللٹے فرماتے ہیں: فرق تین صاع کا ہوتا ہے۔اس کی دلیل ابن حبان کی وہ روایت ہے جس میں سیدہ عائشہ علی فرماتی میں کہ ہم چھ اقساط کی مقدار میں پانی استعمال کرتے تھے، پھر لکھتے ہیں کہ الل لغت كا اتفاق ہے كەقسط نصف صاع كا ہوتا ہے اور اس امر ميں بھى اختلاف نہيں كەفرق ميں سولەرطل ہوتے ہيں، للغذا ايك صاع 🚦 5 رطل کا درست ثابت ہوا۔ 🏵 0 صاع حجازی کا وزن: ہمارے ہاں صاع حجازی کے ہندی وزن کی تعیین میں اختلاف ہے۔ عام طور پر تین موقف مشہور ہیں: \* دوسیر جار چھٹا تک۔ \* دوسیر دس چھٹا تک، تین تولے اور جار ماشے۔ \* اڑھائی سیر۔ ہارے نزویک پہلاموقف زیادہ قرین قیاس، مجھ اور معتبر ہے، اسے ہم بیان کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ مداور صاع کی تعیین میں درہم اور دیتار اصل ہیں۔ان دونوں کا وزن بھی عہد قدیم سے ائم کرام اور محدثین عظام دیلتے نے بیان کردیا ہے، لبذا درہم و دینار کے وزن سے مداور صاع کا وزن طے کرتے ہیں۔ \* پہلاطریقہ بذر بعیر مثقال (دینار): محدثین کی تقریح ك مطابق ايك رطل، نوے مثقال كا ہے اور حجازى صاع 5 5 رطل ہے، اس ليے نوے كو جب 5 5 سے ضرب دين قو 480 مثقال، عجازی صاع کا وزن آتا ہے۔ یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ ایک مثقال تقریباً ﴿ 4 ماشے کا ہے۔ جب 480 مثقال کو 4 4 ماشے سے ضرب دیں تو صاع مجازی کا وزن اکیس سوساٹھ (2160) ماشے آتا ہے۔ چونکہ بارہ ماشے کا ایک تولہ ہے، اس لیے 180 ÷ 12 = 180 تولے ہوئے۔ پانچ تولے کی ایک چھٹا تک ہوتی ہے۔ اس انتبار سے کل چھتیں (36) چھٹا تک تجازی صاع کا وزن آتا ہے جو دوسیر چارچھٹا تک کے برابر ہے۔ \* دوسراطریقہ بذراید درہم: سابقہ تحقیق کےمطابق ایک رطل 7 128 درہم کا ہے، کویاصاع تجازی  $\frac{4}{7}$  x5  $\frac{4800}{7}$  ورہم کے برابر ہے۔ ایک درہم کا وزن تمن ماشے اور  $\frac{1}{5}$  ارتی ہے۔ آٹھ رتی کا ایک ماشہ ہوتا ہے 8×1 = 126 رتی کا ایک درہم ہوا، اس اعتبار سے 4800 درہم کے دو ہزار ایک سوساٹھ (2160) ماشے ہوئے۔ جب ان ماشوں کوسیر اور چھٹا تک میں ڈھالا گیا تو وہی دوسیر جار چھٹا تک صاع تجازی کا وزن آتا ہے۔ \* تیسرا طریقہ بذريعة مد: ايك صاع جار مدكا موتا ب اور مد جازى 1 أطل كا ب رطل من 284 درجم موت مين تواس اعتبار س ایک مے 13 × 128 = 17 157 ورہم ہوئے۔ چونکہ ایک صاع جازی میں جار مربوتے ہیں، اس لیے صاع جازی کے

250. ﴿ فتح الباري: 442/1.

أي سنن أبي داود، الطهارة، حديث: 238. ﴿ جامع الترمذي، الزكاة، حديث: 627. ﴿ صحيح البخاري، الغسل، حديث:

4× \frac{1}{7} = 157 = \frac{5}{7} = 685 \, \text{erg} \, \text{of} = \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \, \text{erg} \, \text{of} \, \text{of

باب: 6- ارشاد باری تعالی: "باغلام آزاد کرا ہے۔" فیرکس طرح کاغلام آزاد کریا افضل ہے؟ (٢) مَاتُ قُوْلِهَا لَهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ غَمْرِيرُ رَفِيهُ \* (٢) مَاتُ قُوْلِهِا لَهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْ غَمْرِيرُ

علی وضاحت: فرکورہ آیت کفارہ قتم کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے کہ دس مساکین کواوسط درجے کا کھانا کھلاتا یا آخیں لباس دیتا یا ایک غلام آزاد کرتا ہے۔ اس میں غلام کے کافر یا موثن ہونے کی شرط نہیں بلکہ مطلق ہے جبکہ کفارہ قتل میں موثن غلام آزاد کرنے کی شرط ہے۔ اب اس امر میں اختلاف ہے کہ کفارہ قتم میں کس قتم کا غلام آزاد کرنا چاہیے؟ امام شافعی واللہ کا موقف ہے کہ ہرقتم کے کفارے میں موثن غلام آزاد کرتا ضروری ہے جبکہ امام ابو حذیفہ واللہ نے اس کے برعکس موقف اختیار کیا ہے۔

[6715] حفرت الوجريره تلافظ سے روايت ہے، وہ نبی طاقط سے بيان کرتے ہيں کہ آپ نے فرمايا: '' جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کيا تو الله تعالی (غلام کے) ایک ایک عضو کے بدلے اس کا ایک ایک عضوجہتم سے آزاد کر دے گا حتی کہ اس (غلام) کی شرمگاہ کے عوض اس (آزاد کرنے والے) کی شرمگاہ بھی دوزخ سے آزاد ہوجائے گی۔''

7\\overline{100} - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ دَاوُدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هَنْ أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مَّنْهُ عُضْوًا مِّنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ". [راجع: عُضْوًا مِّنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ". [راجع:

[YOIV

خل نا کدہ: اہام بخاری بطالت نے عنوان میں واضح طور پر کوئی تھم بیان نہیں کیا، البتہ پیش کردہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بال موس غلام آزاد کرتا افضل ہے کیونکہ جب کفارہ قتم دینے والا غیر موس غلام آزاد کرے گا تو اسے شک رہے گا کہ شاید میں اپنی ذھے داری سے عبدہ بر آنہیں ہوں، کھر حضرت ابوذر واٹن نے رسول اللہ باللم آزاد کرنا

افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ''جوقیمتی ہواور اپنے آتا کے ہاں مرغوب و پندیدہ ہو۔''<sup>©</sup>اس حدیث میں اگر چدموئن کی شرط نہیں ہے، تاہم شک وشبہ سے نکلنے کے لیے بہتر ہے کدموئن غلام آزاد کیا جائے۔والله أعلم.



وَقَالَ طَاوُسٌ: يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ.

(٧) بَابُ عِنْقِ الْمُنْتَبِّرِ وَأَمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ
فِي الْكَفَّارَةِ : وَعِنْقِ وَلَدِ الرُّقَا

امام طاؤس نے کہا: کفارے میں مد براورام ولد کا آزاد کرنا کافی ہے۔

خطے وضاحت: مدبر وہ غلام ہے جے اس کے مالک نے کہ ویا ہو کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے۔ ام ولد وہ لوغری ہے جس کا اس کے مالک سے بچہ پیدا ہو چکا ہو۔ ایکی لوغری بھی مالک کی موت کے بعد خود بخو و آزاد ہوجاتی ہے۔ مکا تب وہ غلام ہم کا اس کے مالک سے بچہ پیدا ہو چکا ہو۔ ایکی لوغری بھی مالک کی موت کے بعد خود بخو و آزاد ہوجاتی ہے۔ مکا تب وہ غلام جس نے اپنے آتا ہے کی مقررہ مدت میں ایک خاص رقم کی اوا کی کا معاہدہ لکھ ویا ہو۔ ان تمام صورتوں میں وہ نہ تو کھل غلام ہور نہ کھل آزاد۔ امام بخاری واللہ کا جاری واللہ کا میں معادی واللہ کی میں آزاد کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

1۷۱٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ الْبُنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَّهُ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ مَالٌ غَيْرُهُ، الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَّهُ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيِّ فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِيً؟" فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِيً؟" فَاشْتَرَاهُ نَعْيْمُ بْنُ النَّحَامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم، فَاشْتَرَاهُ نَعْيْمُ بْنُ النَّحَامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ. [راجع: ٢١٤١]

فوائد ومسائل: ﴿ جمہور اہل علم كا موقف ہے كہ ہرفتم كے كفارے ميں مدبر، ام ولد اور مكاتب وغيره كو آزاد كياجاسكا ہے۔ امام بخارى ولا نے فكوره حديث سے جمہور كے موقف كى تائيدكى ہے كہ جب مدبر غلام كوفر دخت كيا جاسكا ہے، تو اسے آزاد كيول نہيں كيا جاسكا؟ ام ولد اور مكاتب كواس پر قياس كيا جاسكا ہے۔ ﴿ ولد الزنا الرّمومن ہے تو وہ كافر غلام كے مقابلے ميں افضل ہے۔ قرآنى آیت مطلق ہے تو اسے كفارة فتم ميں آزاد كيا جاسكا ہے۔ والله أعلم.

٦ صحيح البخاري، العتق، حديث: 2518.

#### لْهَابُ : إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ

## باب -مشترك غلام آزادكرنے كالقلم

#### کے وضاحت: امام بخاری را اللہ نے اس باب کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں کی جس کی شارعین نے کئی توجیہات ذکر کی جیں۔

#### باب: 8- جب غلام کو کفارے میں آزاد کیا تو ولا کس کے لیے ہوگی؟

(6717) حفرت عائشہ اللہ ہے روایت ہے، انھوں نے حفرت بریرہ اللہ کو خرید نے کا ارادہ کیا تو اس کے آقا دَل نے شرط عائد کی کہ ولا ان کی ہوگی۔ حضرت عائشہ اللہ نے جب نبی اللہ ہے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: "اے خرید کر آزاد کر دو، ولا تو ای کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے۔"

## (A) بَابُ: إِفَا أَحْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يُكُونُ وَلَاؤُهُ

7۷۱۷ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ، شُعْبَةُ عَنِ الْمَسْوَدِ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
لراجع: ٢٥٦]

کے فاکدہ: ولاء اس تعلق کو کہتے ہیں جو مالک اور غلام کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ جب غلام مرجاتا ہے تو اس کا ترکہ ولاء کی وجہ سے مالکہ کو ملتا ہے۔ اگر کو ملتا ہے۔ اگر کو ملتا ہے۔ اگر کو مالکہ کو مالکہ کے طرف نعقل ہوجاتی ہے۔ اگر کفارہ تشم میں کوئی غلام کی سے خرید کر آزاد کرتا ہے تو اس صورت میں بھی ولاء اس کی ہوگی جو اسے آزاد کرتا ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ واللہ أعلم.

#### باب:9-قتم الفات وقت ان شاء الدكهنا

#### و الله الإستيناء في الأيمان

تک وضاحت: عربی زبان میں لفظ استثناء دومعنوں میں استعال ہوتا ہے: ٥ کی چیز کو إِلَّا کے ذریعے ہے متعدد ہے باہر نکانا، مثلاً: لوگ آئے گرزید نہیں آیا۔ ٥ کی چیز کو اللہ تعالیٰ کی مثبت ہے معلق کرنا، یعنی ان شاء اللہ کہنا۔ اس عنوان میں یہ آخری معنی مراد ہیں کہ فتم اٹھاتے وقت ان شاء اللہ کہنا۔ امام بخاری پولٹ اس کا تھم بیان کرنا چاہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ کا ٹھی نے فرمایا: ''جس نے قتم اٹھاتے وقت ان شاء اللہ کہد دیا اس پرقتم توڑنے کا کفارہ نہیں ہے۔' کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قتم اٹھاتے وقت ان شاء اللہ کہا تو وہ حانث اور گناہ گارنہیں ہوگا، یعنی اس کی قتم نہیں ٹوٹے گی۔

٢٧١٨ - حَدَّثْنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ [6718] حفرت ابوموى اشعرى الله موايت ب

<sup>﴿</sup> جامع الترمذي، الأيمان والنذور، حديث: 1532.

انھوں نے کہا: میں اشعری قبلے کے چندآ ومیوں کے ہمراہ رسول الله ظائم كى خدمت مي حاضر بوا اورآب سےسوارى كا مطالبه كيا-آپ ظافا نے فرمايا: "الله كى فتم! يس محس سواری نہیں وول گا اور نہ میرے یاس کوئی سواری ہے جس ر میں شمصیں سوار کروں۔' پھر جس قدر اللہ نے جایا ہم وہاں کھیرے۔ اس دوران میں آپ کے پاس اونٹ لائے گئے تو آپ نے ہمیں تین اونٹ دینے کا تھم دیا۔ جب ہم اونث لے کر چلے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا: اللہ تعالی جمیں ان میں کوئی برکت نہ دے گا کیونکہ ہم جب رسول اللہ علی خدمت میں سواری لینے کے لیے آئے تھے تو آپ نے قتم کھائی تھی کہ وہ ہمیں سواریاں مہیائمیں کریں مے اس كے بعد آپ نے ہميں سوارياں دے دى ہيں۔ حضرت ابو موی اشعری والله نے کہا: ہم نی مالل کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور آپ سے بدذ کر کیا تو آپ نے فر مایا: "میں نے صمصیں سواری نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بندو بست كيا ہے۔الله كى قتم! ان شاء الله اگر ميں كسى چيز كے متعلق فتم کھا لیتا ہوں، پھراس سے بہتر کوئی چیز دیکھتا ہوں تو میں ا پی قتم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور وہ کام کر گزرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور اپنی تشم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔''

عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ أَبِي الْهُ مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَّ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَرَّ مُولَى اللهِ يَنْ فِي رَهُطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ كَا أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: "وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي مَا أَخْمِلُكُمْ، مَا عَنْدِي مَا أَخْمِلُكُمْ، مَا عَنْدِي مَا أَخْمِلُكُمْ، مَا عَنْدِي مَا أَمْ اللهِ كَالَمُ اللهِ قَلْمَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَمَلَكُمْ، اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْكِلِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

فائدہ: اس مدے کے آخر میں رسول اللہ طاقی نے قتم کھائی اور پھران شاءاللہ کہا، اس کا مطلب ہیہ ہے کہ قتم اٹھانے کے بعد ان شاءاللہ کہنا مشروع ہے۔ ایسا کرنے ہے انسان حائث نہیں ہوتا بشرطیکہ وہ ان شاءاللہ کے الفاظ قتم اٹھانے کے متصل بعد کہدوے دمین قصد اور ارادے سے خدکورہ تھم خابت نہیں ہوگا اور نہ اس امر سے استشاء ہی خابت ہوگا کہ قتم اٹھانے والا کافی دیر سکوت کرنے کے بعد ان شاء اللہ کے الفاظ کیے، نیز اگر ان شاءاللہ کے الفاظ محض تبرک کے لیے استعال کیے ہیں، جبکہ اس کا ارادہ استثناء وغیرہ کا نہیں تھا تو قتم کے منافی کام کرنے سے تم ٹوٹ جائے گی اور اسے کفارہ دینا ہوگا۔

الله علام الله علام نے کہ رسول الله علام نے فر مایا: "ومیں قتم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور وہ کام کر گزرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے۔" یا (بایس الفاظ فر مایا:)" میں بہتر کام

٦٧١٩ - حَدَّنَنَا أَبُو النُّعُمَانِ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ وَقَالَ: ﴿ إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ ﴾.
 خَيْرٌ، أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ ».

[راجع: ٣١٣٣]

کر گزرتا ہوں اور اپن شم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔''

🌋 فوائدومسائل: 🗇 اس روایت کا مطلب بیہ ہے کہ قتم کا کفارہ پہلے دے دے اور قتم کے منافی کام بعد میں کرے یا اس کے برنکس متم پہلے توڑے بعد میں اس کا کفارہ دے، دونوں صورتیں جائز ہیں جیسا کہ آئندہ باب میں اس کی وضاحت آئے گا۔ ② بہرحال اگر کوئی مخض فتم کے بعد ان شاء اللہ کہتا ہے اور اس کا ارادہ بھی اشتناء کا ہے تو کسی صورت میں جانث نہیں ہوگا جیا کدرمول الله علی افغ تین مرتبه تم الله اکر کہا الله کی تئم! میں ضرور قریش سے جنگ کروں گا، پھر آخر میں آپ نے ان شاء

الله كها: اس كے بعد آپ نے ان سے جنگ ندكى \_

٠ ٦٧٢ - حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثْنَا

سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: "قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّ تَلِدُ غُلَامًا يُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الْمَلَكَ -: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةً مُّنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقٌ غُلَامٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ: قَالَ: ﴿ لَوْ قَالَ إِنْ شَمَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا فيي حَاجَتِهِ».

وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَو اسْتَثْنِي ٩ ـ

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. [راجع: ٢٨١٩]

[6720] حفرت ابو مرره النفؤ سے روایت ہے، انھول نے کہا: '' حضرت سلیمان علیقانے فر مایا: میں ضرور ایک رات ا بی نوے ہو ہوں کے پاس جاؤں گا ادران میں سے ہرایک بچہ جنے گی جواللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ ان کے ساتھی ' نفرشتے'' نے کہا: ان شاءاللہ کہددیں۔ کیکن وہ بھول گئے، چنانچہ دہ تمام بو یول کے پاس گئے اوران میں ہے کی بوی کے ہاں بچہ پیدانہ ہوا مگر ایک عورت نے ناتھ بچہ جنم دیا۔ حصرت ابو مرره والله في آپ تلا سے بيان كيا كرآپ نے فرمایا: "أكروه ان شاء الله كہتے تو حانث ند موتے اور اپنا مقدم عاصل كريست.

بعض ادقات رسول الله مَالِيْلُ نے بیرالفاظ فرمائے:"'اگر وه اشتناءً' كهه ليتے۔

ہم سے ابوزناد نے بیان کیا، انھوں نے اعرج سے حضرت ابو ہررہ فاٹھ کی طرح حدیث بیان کی۔

🎎 فوائدومسائل: 🖫 اس حديث مين حنث مراوتهم لوثانبين بلكه عدم وقوع ب، يعنى حفزت سليمان عليظ في جواراده كيا تهاوه بورانه بوااور الم يحنث" كمعنى يه بي كداكرسليمان عليهان شاء الله كهدلية تواس طرح بوتا جيها كدانهول في ارادہ کیا تھا۔ حافظ ابن جمر اطلف نے ابن منیر کے حوالے سے لکھا ہے: ''امام بخاری اطلف کا مقصد مدمعلوم ہوتا ہے کہ اگر عام حالات و واقعات میں ان شاء الله كها جاسكتا ہے تو اليي خبري جنھيں قتم سے پخته كر ديا عميا ہوان ميں ان شاء الله كهنا كيوں جائز

<sup>﴿</sup> سنن أبي داود، الأيمان والنذور، حديث: 3285.

نہیں، یعنی نتم میں ان شاءاللہ کہنے کی مشروعیت بیان کرنا ہے۔



(۱۰) بَابُ الْمُقَارُّو تَبْلَ الْحِثِ تَابِيْنَة دُ

خطے وضاحت: قتم توڑنے سے پہلے یا بعد میں کفارہ دینے کے متعلق علماء میں اختلاف ہے۔ امام مالک برافظ کہتے ہیں کہ قتم توڑنے سے پہلے بھی کفارہ دیا جاسکتا ہے۔ امام شافعی رافظ کا موقف ہے کہ کھانا کھلانا، کپڑے دینا اور غلام آزاد کرتا تو قتم توڑنے سے پہلے بھی جائز ہے، کیکن روز نے تم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا درست نہیں۔ امام بخاری بوظ کار بھان یہ معلوم ہوتا ہے کہتم کا کفارہ تم توڑنے سے پہلے دینا یا بعد میں، دونوں طرح جائز ہے۔

[6721] حفرت زہدم جری سے روایت ہے، انھول نے کہا: ہم حضرت ابوموی اشعری واللہ کے پاس تھے۔ مارے اوراس قبیلہ جرم کے درمیان بھائی چارہ اور احسان شناس کے تعلقات تھے۔ حضرت ابو موی اشعری عال کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ اس کھانے میں مرغ کا گوشت بھی تھا۔ ان لوگول میں جو تیم اللہ سے ایک سرخ رنگ کا آدی تھا، وہ بظاہر غلام معلوم ہوتا تھا۔ وہ کھانے ك قريب نه آيا تو حضرت ابوموى اشعرى ولل في كما: کھانے کے قریب ہو کر کھاؤ، میں نے رسول اللہ علام کوب کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔اس نے کہا: میں نے اے گندگی کھاتے دیکھا ہے، اس لیے جھے اس سے گھن آتی ہے اور میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اسے بھی نہیں کھاؤں گا۔ حفرت ابوموی اشعری و اللؤنے فرمایا: کھانے میں شریک ہو جاؤ \_ میں مصی قتم کے متعلق آگاہ کرتا ہوں \_ہم قبیلہ اشعر کے لوگوں کے ہمراہ رسول اللہ ظافل کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے آپ سے مواری کا جانور طلب کیا۔ اس

٦٧٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِم التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَم الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسٰى وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ لهٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْم إِخَاءٌ وَّمَعْرُوفٌ، قَالَ: فَقُدُّمَ طَعَامُهُ، قَالَ:ً وَقُدُّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، قَالَ: وَفِي الْقَوْم رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ – أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى –َ قَالَ: فَلَمْ يَدْنُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسٰى: ادْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَّا أَطْعَمَهُ أَبَدًا فَقَالَ: اذْنُ أُخْبِرُكَ عَنْ ذَٰلِكَ، أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَمْطٍ مِّنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِّنْ نَعَم الصَّدَقَةِ - قَالَ أَيُّوبُ: أَحْسِبُهُ قَالَ: وَهُوَ غَضْبَانُ – قَالَ: «وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ»، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَهْبِ إِبِلٍ،

فَقِيلَ: «أَيْنَ لْهُؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّونَ؟ أَيْنَ لْهُؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّونَ؟» فَأَتَيْنَا، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرُّ الذُّرى، قَالَ: فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَّا يَحْمِلَنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا، نَسِيَ رَسُولُ اللهِ عِيْثُ يَمِينَهُ؟ وَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْثُ يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، إِرْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْنُذَكِّرُهُ يَمِينَهُ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَّا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَنَّا - أَوْ فَعَرَفْنَا - أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ، قَالَ: «انْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ، إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِين فَأَرْى غَيْرَهَا خَيْرًا مُّنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَّتَحَلَّلْتُهَا". [راجع: ٣١٣٣]

وقت آپ صدقے کے اونٹ تقیم کر رہے تھے۔ میرے خیال کے مطابق اس وقت آپ غصے کی حالت میں تھے۔ دول گا اور نہ میرے پاس کوئی سواری ہے جو مصیں مہا کر سكول\_" اس وقت مم والهل چلے مكنے، پھر آپ كے پاس غنيمت كے اونك آئے تو آپ نے دريافت فرمايا: "دي اشعری لوگ کہاں ہیں؟ اشعری کہاں چلے مکتے ہیں؟'' چنانچہ ہم آپ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے جميل پائج سفيدكوبالول والع عمره اونث دين كاتكم ديا-ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو اس دوران میں نے اسین ساتھیوں سے کہا: ہم رسول الله ظافی کی خدمت میں آئے تھے اورآپ سے سواری مہیا کرنے کا مطالبہ کیا تھا تو آپ نے قتم کھائی تھی کہ ہمیں سواری نہیں دیں سے، چرہمیں بلا بھیجا اور سواری کے جانور عنایت فرمائے۔ رسول الله ظافا الى حتم بحول مح مول مع الله كاحتم! أكر بم في رسول الله الله كالله كوقتم كمتعلق غفلت يس ركها توجم بهى كامياب نہیں ہول گے۔ چلوجم سب آپ کے پاس واپس چلیں اور آب كوسم كى ياد دبانى كرائين ، چنانچيجم والين آئ ادركها: الله كرسول! بم يبلي آئے تھے اور آپ سے سوارى مبيا كرنے كے متعلق عرض كى تھى تو آپ نے قتم الفائي تھى كە آپ اس کا انظام نہیں کر کتے۔ ہم نے خیال کیا شاید آپ الى قتم بحول مح مول - آب عَلَيْمُ في فرمايا:" جاء محصيل الله بى فسواركيا ب- والله! اگرالله في جام اقوي ب بھی کوئی قتم کھالوں، پھردوسری سی چیز کواس کے مقابل بہتر معجمول تو دہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور قتم کا کفارہ دے ديم اول-"

تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ الْكُلَيْرِيِّ. حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمِ بِهٰذَا. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: عَنْ زَهْدَمِ بِهٰذَا.

حماد بن زید نے ایوب سے روایت کرنے میں اساعیل بن ابراہیم کی متابعت کی ہے۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبدالوہاب نے، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ اور قاسم خمیمی نے اور ان سے زہرم نے یہی صدیت بیان کی۔ ہم سے ابوم عمر نے، ان سے عبدالوارث نے، ان سے عبدالوارث نے، ان سے ایوب نے، ان سے قاسم نے، ان سے زہرم نے نہرم نے یہاں کی۔

ﷺ فائدہ: پچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کفارہ قتم توڑنے کے بعد دینا چاہیے کیونکہ کفارہ گناہ کو چھپاتا ہے اور قتم توڑنے ہے پہلے گناہ ہی نہیں تو اس نے چھپانا کس چیز کو ہے، لہذا حانث ہونے ہے پہلے کفارہ جائز نہیں، لیکن امام بخاری واللہ کا موقف ہے کہ کفارہ قتم توڑنے ہے پہلے بھی ادا کیا جاسکتا ہے کیونکہ جب قتم توڑنے کا ارادہ کر لیا تو گناہ کا ارادہ ہوگیا، اس بنا پر کفارہ پہلے دینے میں کوئی حرج نہیں، چنانچہ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹ کی ذکورہ روایت کے بیدالفاظ بھی مروی ہیں کہ رسول اللہ ظافیا نے فرمایا: ''میں قتم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور وہ کام کر گزرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے۔''

٦٧٢٢ - حَدَّثَنَي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا عُمْمَانُ بْنُ عُمَر بْنِ فَارِسٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ: «لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ عَنْ عَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاثْتِ الَّذِي عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاثْتِ الَّذِي عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرًا مِنْهَا فَاثْتِ الَّذِي

تَابَعَهُ أَشْهَلُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ، وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ وَّالرَّبِيعُ.

المحتوت عبدالرحمن بن سمره علظ سے روایت بن المحروب الله عبدالرحمن بن سمره علظ سے روایت بن المحول نے فرمایا: "ازخود امارت کا سوال نہ کرد کیونکہ اگر تھے بدا مارت مائے بغیر مل جائے تو اس پر تیری مدد کی جائے گی اور اگر تھے مائکنے سے دی جائے تو تھے اس کے سپر دکردیا جائے گا، نیز جب تو کسی چیز پر قسم المھائے، پھر اس کا غیر اس سے بہتر دکھے تو وہ کرد جو بہتر ہواور اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔"

اشہل نے ابن عون سے روایت کرنے میں عثان بن عمر کی متابعت کی ہے۔ اور یونس، ساک بن عطیه، ساک بن حرب، مید، قاده، منصور، ہشام اور رہیج نے بھی ابن عون کی متابعت کی ہے۔

🚨 فائدہ: اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شم کا کفارہ جشم توڑنے کے بعدادا کیا جائے جبکہ سیح بخاری کی ایک دوسری روایت

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الأيمان والنذور، حديث: 6623.

میں ہے: ''اپنی شم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو بہتر ہو۔'' اس روایت کا تقاضا ہے کہ شم توڑنے سے پہلے بھی کفارہ دیا جاسکتا ہے، اس سے امام بخاری وطش کا موقف ثابت ہوا کہ کفارہ بشم توڑنے سے پہلے اور بعد میں دیا جاسکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ۔ واللّٰہ أعلم،



## فرائض كامعنى ومفهوم اورعلم فرائض كى ابميت وفضيلت

فَرَائِض، فَرِيضَةٌ كَى جَع ہے۔فريضهاس دَمه دارى كو كہتے ہيں جومكلف پرشرعاً عاكد كى جائے، جيسے: نماز، روزہ، عج اور زكاۃ وغيرہ فرض ہيں۔ ميراث كو بھى فريضه اور فرض كہا جاتا ہے جس كے لغوى معنى ہيں: كا ثنا اور مقرر كرنا۔ كہا جاتا ہے كہ بيس نے اتنا مال فلال كے ليے كائ كرالگ ركھ ديا۔ مواريث بيس فرائض سے مراد وراشت كے مستحق لوگوں كے ليے وہ مقرر جھے ہيں جو قرآن و حدیث ميں بيان ہوئے ہيں۔ ان ميں كى بيشى جائز نہيں۔ بينام قرآن كريم كى آيت كريم هو فرائض ميں امام بخارى والله: نے تركے كے مسائل اور ور داء كو كريم هو ذالے جے بيان كے ہيں۔ فرائض كاعلم ايك ايساعلم ہے جس كى بہت كى تفصيلات ہيں۔ ان سے آگاہ ہوتا ہركى كا كام نہيں كيونكہ ان ميں علم رياضى اور حساب، نيز جديدا عشارى تواعد وضوابط كى ضرورت پر تی ہے۔ ہم تمہيد كے طور پر چند كام نہيں كو ذكر تر ہيں تا كہ مج بخارى ميں آمدہ وراشت كے احكام و مسائل ہمجھے ميں آسانی ہو۔

○ اسلام وین فطرت ہے، اس لیے انسان کی فطری خواہشات کا احرّام کرتے ہوئے اس میں شخعی جائیداد اور افرادی ملکیت کی پوری پوری گئیائش ہے۔ اس میں احکام وصیت و وراشت اور مسائل ہبد و وقف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انفرادی نظریۂ ملکیت ایک سلیم شدہ حقیقت ہے، پھر تمدن کی ترتی کے لیے انتقال ملکیت بھی ضروری ہے جس کی ووصور شی ممکن ہیں ایک اختیاری اور دوسری غیر اختیاری۔ اختیاری انتقال ملکیت کی دوصور شی حسب ذیل ہیں: کی معاوضہ لے کرکوئی چیز دوسرے کے حوالے کرنا ایسا اشیائے خرید و فروخت یا اس کے مشابہ لین دین میں ہوتا ہے۔
 ○ بلامعاوضہ کوئی چیز دوسرے کے حوالے کرنا۔ اس کی مزید دوقت میں ہیں: اگر بلا معاوضہ انتقال ملکیت بحالت صحت ہو اورا پی زندگی میں کوئی چیز دوسرے کے حوالے کردی جائے تو اسے بہد یا ہدیہ کہاجا تا ہے ادرا اگر بلامعاوضہ انتقال ملکیت کی دوسری محالت مرض موت ہواور مرنے کے بعد وہ چیز کی دوسرے کو طے تو اسے وصیت کہا جا تا ہے۔ انتقال ملکیت کی دوسری صورت جوغیرا ختیاری ہوجاتی ہیں۔ اس میں ایک انسان کی مملوکہ اشیاء خود بخود اس کے دراء کی طرف نتقل ہوجاتی ہیں۔ اس میں اسلاح انسان کی مملوکہ اشیاء خود بخود اس کے درائے کی طرف نتقال ملکیت کوشری اصطلاح میں" درائے نالے کے ارادے، نیت یا اختیار کو قطعا کوئی وظل نہیں ہوتا، اس غیر اختیاری انتقال ملکیت کوشری اصطلاح میں" درائے" کہا جا تا ہے۔

انقال ملکیت کے ان مذکورہ دونوں طریقوں میں ایک بنیادی فرق بیجمی ہے کہ اختیاری طریقۂ انقال میں بعض اوقات ایجاب وقبول اور بعض صورتوں میں صرف ایجاب شرط ہوتا ہے جبیہا کہ خریدو فروخت ادر وقف میں ہوتا ہے جبکہ وراثت میں ایجاب وقبول نہیں ہوتا بلکہ اس کے بغیر ہی وارث اس کا مالک بن جاتا ہے۔

آغاز اسلام میں انقال ملکیت کے لیے وصیتی طریقہ رائج کیا گیا۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ جائیداد کا مالک خوداس امرکا
اہتمام کرتا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا بندو بست کس طرح ہواور کون کون لوگ اس میں حصہ دار ہیں۔
ادشاد باری تعالیٰ ہے: "تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ تم میں ہے کی کوموت آجائے اور پچھ مال و دولت چھوڑے جا رہا ہو
تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے، ایسا کرنا اہل تقوی کے ذمے حق ہے۔ "
لیکن انسان کی خود غرضی اے اکثر اوقات ظلم و زیادتی پر آمادہ کر دیتی ہے جس کے نتیج میں کسی رشتہ دار کی ناجا کر طرف
داری یا بلاوجہ حق تافی ہوجاتی ہے جو خاندان کے مختلف افراد کے درمیان رسہ شی کا باعث بن جاتی ہے۔ اسلام نے اس
سلسلے میں واضح طور پر رہنمائی فرمائی، ارشاد باری تعالیٰ ہے: "البتہ جس شخص کووصیت کرنے والے کی طرف ہے کسی کے
متعلق جانب داری یا حق تافی کا اندیشہ ہو اور وہ در تاء میں سمجھوتہ کرا دے تو اس پر پچھ گناہ نہیں۔ " "اسلام نے دانستہ یا
نا دانستہ طرف داری یا حق تافی کا اندیشہ ہو اور وہ در ثاء میں سمجھوتہ کرا دیتو اس پر پچھ گناہ نہیں۔ " "اسلام نے دانستہ یا
نا دانستہ طرف داری یا حق تافی کا اس طرح سدباب کیا ہے کہ مُورِّتُ ، لینی فوت ہونے والے کو ایک تہائی کی صد تک
وصیت کا اختیار دے کر باقی ترکے کی تقسیم کے لیے داضح اصول مقرر کر دیے تا کہ خاندان میں عزیز وا قارب کے درمیان
نفرے و عداوت پیدانہ ہو، نیز صدر حی اور ہدر دی کے جذبات بھی مائد نہ پڑیں۔

اس کے علاوہ وراثت کے احکام کواس اصول پر استوار کیا کہ فوت ہونے والے کا ترکہ ان لوگوں میں تقسیم ہو جواپی قرابت داری کے اعتبار سے مرحوم کی جائیداد کے زیادہ حق دار ہوں، پھر حق وراثت کوابیا محکم اور پختہ فرض قرار دیا ہے جس میں تغیر و تبدل کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے پیچھے ایک سے زیادہ قرابت دار چھوڑ جاتا ہے جن کے متعلق وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس کے حقوق دوسرے قرابت داروں کے اعتبار سے زیادہ اہم ہیں۔ عقل انسانی کے اس تذبذ ب کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دور فر ہایا: '' تم نہیں سمجھ سکتے کہ شمیس فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمحصارے والدین اور تمحماری اولا دمیں سے کوئ تمحارے قریب تر ہے۔ بیداللہ کی طرف سے مقرر کردہ جھے ہیں۔ یقینا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا کمال حکمت والا ہے۔'' 3 لیکن افسوس کہ وراثت کے متعلق کتاب و سنت میں بیان کردہ واضح شرعی احکام اور ان کی خلاف ورزی پر کھلی وعید کے باوجود ہم مسلمان اس سلسلے میں برسرعام خلاف ورزی کر کھی واضح شرعی احکام اور ان کی خلاف ورزی پر کھلی وعید کے باوجود ہم مسلمان اس سلسلے میں برسرعام خلاف ورزی کر کھی

<sup>1</sup> البقرة 180:2 2. البقرة 182:2 3. النسآء 114:4.

اور واضح طور پر افراط وتفریط کا شکار ہیں۔ایک طرف مزعومہ عاتی نامے کے ذریعے سے اپنی اولا دکوان کے شرقی حق سے محروم کردیتے ہیں تو دوسری طرف اپنے بیٹوں کی موجودگی ہیں اپنے پوتوں کو دراشت ہیں برابر کا جھے دار تھبراتے ہیں۔ ای طرح ترکے کے متعلق بھی ہمارے ہاں بہت غلافہ ہیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر ترکداسے خیال کیا جاتا ہے جو باپ داوا سے بطور دراشت ملا ہو اور جو پچھا پی محنت سے کمایا اسے ترکے ہیں شار نہیں کیا جاتا، حالانکہ ہر منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو شرعاً ترکد کہا جاتا ہے جو مرنے کے بعد اس نے اپنے پیچھے چھوٹری ہوا در کی دوسر شخص کا اس میں کوئی حق نہ ہو۔ایک اور مسئلہ جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے اور اس کا تعلق بھی تقیم جائیدادسے ہے لیکن ہم اس سلسلے میں کوتا ہی کا شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ اولا دکی طرف سے بعض اوقات والد پر دباؤ ڈالا جاتا ہے یا والداز خود کی پیش بندی کے طور پر کا شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ اولا دکی طرف سے بعض اوقات والد پر دباؤ ڈالا جاتا ہے یا والداز خود کی پیش بندی کے طور پر اپنی جائیداد زندگی ہی میں تقیم کر دیتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا انتہائی محل نظر ہے کیونکہ ضابطہ وراشت کے مطابق جائیداد کا تھیم کرنا گئی موت کا یقین اور وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں ضابطہ وراشت کے مطابق جائیداد کا تھیم کرنا گئی ایک خطرات کا بیش خیمہ دوسکتا ہے، ہاں اگر اولا دکو بطور جہ پچھو دینا چاہے تو اس کی شرعاً سیخائش ہائی جائیدادہ دوسرے اور بیٹیوں کو برابر ہبد یا جائے۔ چندا کیک و دینا اور دوسروں کو نظر انداز کرنا شرعی طور پر جائز نہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے شرعی ورثاء کو محرم کرنے کے لیے بہدکو بطور حیلہ استعال کرنا ہی ظم اور زیاد تی ہے۔

دراصل ہمارے ہاں جہالت کا دوردورہ ہے۔عصر حاضر میں علم فرائض کو بالکل نظرانداز کر دیا گیا ہے۔ اکثر علما ہے کرام بھی اس سے بے بہرہ ہیں، حالانکہ رسول اللہ تافیق نے اس کے متعلق بہت تاکید فر مائی ہے۔ فرمان نہوی ہے: 'دعلم وراشت سیصواور دوسروں کو بھی سیماؤ کیونکہ جلد ہی میری موت واقع ہوجائے گی، علم فرائض بھی قبض کر لیا جائے گا، فقتے روفما ہوں گے حتی کہ دوآ دی اپنے ہیں مقررہ جصے میں اختلاف کریں گے اورکوئی آ دی الیانہیں پائیں گے جوان میں فیصلہ کر سکے۔'' آ امام بخاری دلائے۔ نے اس سلسلے میں ہماری کھمل رہنمائی فرمائی ہے۔ انھوں نے کتاب الفرائض میں وراشت کے ملاوہ دیگر بے شار معاشرتی مسائل بھی فرکر کیے ہیں جن سے کہ بہت سے پیچیدہ مسائل بیان فرمائے ہیں۔ وراشت کے علاوہ دیگر بے شار معاشرتی مسائل بھی فرکر کیے ہیں جن سے امام بخاری دلائے، کی وسعت علم کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں تتنالیس (43) آ فاربھی فرکر کیے جو صحابہ کرام اور جن میں سینتیس (37) مگرر اور باقی چھ (6) خالص ہیں، اس کے علاوہ چوہیں (24) آ فاربھی فرکر کیے جو صحابہ کرام اور تابعین عظام سے مروی ہیں، پھر آپ نے ان منتخب احاویث پرتمیں (30) سے زیادہ چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کیے ہیں تابعین عظام سے مروی ہیں، پھر آپ نے ان منتخب احاویث پرتمیں (30) سے زیادہ چھوٹے جو خوان قائم کے ہیں تابعین عظام سے مروی ہیں، پھر آپ نے ان منتخب احاویث پرتمیں (30) سے زیادہ چھوٹے جو کھوان قائم کے ہیں تابعین عظام سے مروی ہیں، پھر آپ نے ان منتخب احاویث پرتمیں (30) سے زیادہ چھوٹے جو کھوان قائم کے ہیں تابعین عظام سے مروی ہیں، پھر آپ نے ان منتخب احاویث پرتمیں ورافت کی ابھیت، رسول اللہ تافیق کی وراشت، جوخود کو اپنے باپ کے علاوہ کی دوسرے کی

<sup>1</sup> المستدرك للحاكم: 333/4.

طرف منسوب کرتا ہے، قیافہ شناس وغیرہ بہت اہم ہیں۔اس کے علاوہ متعدد اسنادی مباحث ہیں جن کی ہم موقع وکل کی مناسبت سے وضاحت کریں گے۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں حقوق العباد اداکرنے کی توفیق بخشے۔ آمین ·

نورن: ہم نے ''اسلامی قانون وراشت''نامی کتاب پرایک مدلل مقدمہ لکھا ہے، قارئین سے گزارش ہے کہ وہ سیجے بخاری کو پڑھتے ہوئے اسے ضرور زیر مطالعہ لائیں۔ بیہ کتاب دارالسلام نے ہی شائع کی ہے۔



#### بنسير اللهِ النَّغَيْبِ النِيَسِيدِ

# 85- كِتَابُ الْفَرَ ائِضِ وراثت متعلق احكام ومسائل

باب: 1- ارشاد بارى تعالى: "الشر مسير ممارى اولاد كرد الله مسير معارى اولاد كرد الله مسير معارى اولاد كرد الله كرد الله أيك كرد الله أي الله كرد الله الله كرد الله الله كرد كرد الله الله كرد كرد الله ك

(١) وَ[بَابُ] قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يُومِيكُمُ اللهُ لَهُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يُومِيكُمُ اللهُ فِي اللهِ تَعَالَى اللهِ عَمْ اللهِ عَوْلِهِ: ﴿ وَمِستَةً مِنَ اللّهِ وَالنه وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [النهاه: ١٢،١١].

کے وضاحت: واضح رہے کہ علم ورافت کے لیے یہ دونوں آیات بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔امام بخاری واضح نے اس لیے آغاز میں انھیں ذکر کیا ہے۔

٦٧٢٣ - حَدِّنَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا] يَقُولُ: عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا] يَقُولُ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَيَانِي وَقَدْ أُغْمِي عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ مَاشِيَانِ، فَأَتَيَانِي وَقَدْ أُغْمِي عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَقَفْتُ، مَاشُولُ اللهِ عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَقَفْتُ، فَعَلَيْ وَضُوءَهُ فَأَقَفْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُحِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَرَلُتُ آيَةُ الْمِيرَاثِ. [راجع: ١٩٤]

افعول نے کہا: میں ایک دفعہ بیار ہوا تو رسول اللہ علام اور افعول نے کہا: میں ایک دفعہ بیار ہوا تو رسول اللہ علام اور حضرت ابو بر ملائل پیدل چل کر میری عیادت کے لیے حضرت ابو برونوں حضرات جب آئے تو بھے پرغثی طاری تھی۔ رسول اللہ علام نے وضوفر بایا اور وضو سے بچا ہوا پانی بھے پر چھڑکا۔ بھے جب ہوش آیا تو میں نے بو چھا: اللہ کے رسول! میں اپنے مال کا کیا کروں؟ اپنے مال کا کیا کروں؟ اپنے مال کا کیا کروں؟ اپنے مال کا بیاں کروں؟ اپنے مال کی آیت کر بھے کوئی جواب نہ دیا یہاں کی کے میراث کی آیت کر بھے کا فراب ہوئی۔

على فوائدومسائل: ﴿ الله روايت من بي كم حضرت جابر الله الذي كما: ميرى تو صرف ببنيل بي تو اس وقت آيت فرائض

نازل ہوئی۔ (اکسمان النفیر میں ہے کہ اس وقت ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِي آوُلاَدِكُمْ ﴾ (اللّٰهُ فِي آوُلاَدِكُمْ ﴾ (اللّٰهُ فِي آوُلاَدِكُمْ اللّٰهُ فِي آوُلاَدِكُمْ وائت من کو طع گل تو آیت فراکض نازل ہوئی۔ الله مطابق حضرت جابر دائلت کر الله کا دار ہوئی۔ (قی الیا معلوم ہوتا المام نسائی دائلت کر تا ہیں کہ اس دفت ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلْلَةِ ﴾ واز الله ہوئی۔ (قی ایسا معلوم ہوتا ہوئی دونوں آیات میں كلالہ كا ذکر ہے۔ ہیں آیت میں مادری بہن بھائيوں کے ليے وراخت كا ذکر تھا جبكہ دوسری آیت میں حقوق اور پدری بہن بھائيوں كے ليے وراخت كا ذکر تھا جبكہ دوسری آیت میں حقوق اور پدری بہن بھائيوں كوكلالہ كی وراخت ملئے كا بیان ہے۔ حضرت جابر ڈاٹٹو ہوئی اور عرض كی: اللہ کے رسول! حضرت سعد تو آپ کے ہمراہ غزوہ اصد میں شہید ہو گئے اور ان کی بیدو بیٹیاں ہیں لیکن ان کے بھائی نے ان کا سازا مال قبضے میں لے لیا ہے۔ آپ نے فرایا: ''اس کے متعلق الله تعالی فیصلہ فرمائے گا، اس کے بعد آیت میراث نازل ہوئی تو آپ نے اس کے بھائی کو بلا کر کہا کہ سعد فرمائے ہیں: ممکن ہے کہ ابتدائی حصہ حضرت سعد وہ اس کی بیٹیوں کے دون ان سے جو باقی نیچ گا وہ آپ کا ہے۔' وافظ ابن حوم حضرت بعد وہ بائی ہو ابوا ور جس آیت میں کلالہ کاذکر ہو کو دور میں بھائے کے بارے میں خالہ کا دور ہوں ہوں ہوں ہوں ہوئی نازل ہوا ہوا ور جس آیت میں کلالہ کاذکر ہور دھرت جابر واٹٹو کے بارے میں خال ہوئی ہو۔ آ

# (٢) بَابُ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ، يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنَّ.

### باب:2-فرائض كي تعليم

حفرت عقبہ بن عامر والنَّؤ بیان کرتے ہیں: گمان سے گفتگو کرنے والوں سے پہلے پہلے تم علم حاصل کرو۔

خط وضاحت: حضرت عقبہ بن عامر والتا كا فدكورہ قول متصل سند ہے ہمیں كہیں نہیں مل سكا۔ اس سے بیمعلوم ہوتا ہے كہ اس وقت لوگ ظن و تخیین سے پر ہیز كرتے تھے اور كتاب الله اور سنت رسول الله طالتی ہے آئے نہیں بڑھتے تھے۔ اس قول میں اگر چہ تمام علوم آجاتے ہیں لیکن علم فرائض اس میں بطور خاص داخل ہے كونكہ اس كے مسائل واحكام میں رائے اور قیاس كوقطعاً كوئى دخل نہیں ہے جبكہ دوسر سے علوم میں رائے دغیرہ كا بہت عمل دخل ہے۔ 8

٣٧٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا 16724 مَوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي نَ كَهَا: رسول هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ كَيُونَه بِدَظْمَ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ كَيُونَه بِدَظْمَ اللهِ عَلَيْهِ: وَلَا دوسرے كَيْهُ وَالطَّنَّ فَإِنَّ الطَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا دوسرے كَي ثُوه اللهَ عَلَيْهِ مَا اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

افعوں حضرت ابو ہریرہ وہن سے روایت ہے، افعوں نے کہا: رسول الله طافی نے فرمایا: '' گمان سے اجتناب کرو کوئکہ بدظنی انتہائی جھوٹی بات ہوتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی ٹوہ میں ندر ہو (ایک دوسرے کی برائی کی علاش

① صحيح البخاري، الفرائض، حديث: 6743. (2) النسآء 11:4. (3) صحيح البخاري، حديث: 4577. (4) صحيح البخاري، الفرائض، حديث: 194. (5) النسآء 1764. (6) مسئد أحمد: 352/3. (5) فتح الباري: 308/8. (6) فتح الباري:

نه کرو) اور نه ایک دوسرے سے بغض ہی رکھو، نیز پیٹے چیھے کسی دوسرے کی برائی بیان نه کرو۔ اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کررہو۔'' تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا». [راجع. [ ٥١٤٣]

المحقق فوا کدومسائل: ﴿ جَسِ وقت علم اور علاء نہیں رہیں گے تو جہالت عام ہوگ۔ اس وقت گفتگو کا دارو بدار صرف ظن وتخین پر ہوگا۔ ایسے لوگوں کی زبانوں پر جھوٹ جلدی جاری ہوتا ہے۔ جب کی کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا تو اپنے گمان سے فیصلے کرے گا، اس طرح علم فرائف بھی ان کی جھیٹ چڑھ جائے گا۔ ﴿ امام بخاری براللہ کو علم فرائف کے متعلق اپنے معیار کی کوئی حدیث میں ہے کہ رسول الله تائیل نے حدیث میں ہے کہ رسول الله تائیل نے فرایا: ''فرائی کا علم سیکھواور سکھاؤ کیونکہ میں جلدی دنیا سے اٹھ فرایا: ''فرائی کا علم سیکھواور سکھاؤ کیونکہ میں جلدی دنیا سے دخصت ہونے والا ہوں اور وہ وقت آنے والا ہے کہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا، اس حد تک کہ دوآ دمی تر کے کے متعلق جھڑا کریں گے، لیکن صحیح فیصلہ کرنے والا انتھیں نہیں سے گا۔ '' ایک اور حدیث میں ہوگا ہو میری امت کے سینوں میں ہوگا ہو میری امت کے سینوں سے چھین لیا جائے گا۔'' علم فرائفن کو نصف علم اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں: حالت حیات اور حالت موت، اس علم کا تعلق حالت موت سے ہے۔ والله أعلم.

باب: 3- نی تافیل کے ارشاد: "ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارا تر کہ صدقہ ہوتا ہے" کا بیان (٣) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ لَا نُورَكُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً »

کے وضاحت: حضرات انبیاء بیل کے وارث نبیل ہوتے اور نہ کوئی ان کا وارث ہی ہوتا ہے۔ ان کی وراثت اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس بیس تمام امت شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام بیلا کے اہل خانہ پر وراثت کو حرام کیا ہے تا کہ انسیس سید گمان نہ ہو کہ جمع شدہ سرمایہ ان کی میراث ہے اور وہ ان کی موت کی تمنا کریں، تا کہ ان کی وفات کے بعدوہ ترکہ ان کومل جائے۔ رسول اللہ علیمانے اپنی زندگی میں ہی اس کا سد باب کردیا تھا۔

اور حفرت عائشہ یا شہد دایت ہے کہ سیدہ فاطمہ اور حفرت عائشہ حفرت ابو بکر دائت ہے کہ سیدہ فاطمہ اور حفرت عباس ما شہد کرتے ہوں اللہ علی آئے ہوں اللہ علی اللہ کرتے ہے ، بعنی مید دونوں فدک کی زمین اور خیبر سے اپنے حصے کا مطالبہ کرتے تھے۔

مَعَرَّدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُمَا حِينَذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُمَا حِينَذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكٍ وَ إَسَهْمَهُمَا] مِنْ خَيْبَرَ. [راجع: ٢٠٩٢]

<sup>1</sup> المستدرك للحاكم: 333/4. 2 سنن ابن ماجه، الفرائض، حديث: 2719.

٣٧٢٦ - فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِّنْ هٰذَا الْمَالِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَّأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةً يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ ، قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ ، فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى مَاتَتْ. [راجع: ٢٠٩٣]

المحادة عفرت المام زہری ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: مجھے محمد بن جبیر بن مطعم نے حفرت ما لک بن اوں بن حدثان دولا کی ایک حدیث بیان کی، پھر میں خود حضرت ما لک بن اور بالک بن اور دخترت ما لک بن اور دخترت ما لک بن اور دخترت کیا آت بن اور دولات کیا آت انھوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عمر عالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کا دربان برفا ان کے عالی آتا اور کہا: حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمٰن، حضرت بیں آتا اور کہا: حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمٰن، حضرت دو اجازت سعد فائدہ آپ کے پاس آتا چا جے بیں اور وہ اجازت طلب کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا: اچھا انھیں آتے دو، چنانچہاس نے انھیں اندر آنے کی اجازت دی۔ اس نے پھر کہا: کیا آپ حضرت علی اور حضرت عباس دولی کیا اس نے پھر کہا: کیا آپ حضرت علی اور حضرت عباس دولی کے اس نے کھر کہا: کیا آپ حضرت علی اور حضرت عباس دولی کو کھی اندر آنے کی اجازت دی۔ انھوں نے فرمایا: ہاں۔

١٧٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ». [راجع: ٤٠٢٤]

٦٧٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكُ بْنُ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكُ بْنُ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِّنْ حَدِيثِهِ ذٰلِكَ، فَانَطَلَقْتُ حَتَّى ذَخُلُتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: فَالْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ الطَّلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمْرَ فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَعَبْدِ الرَّحْمُنِ وَالنَّرَبِي وَسَعْدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ: مَلْ لَكَ فِي عَلِي وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ هَلْ وَاللَّذِي وَاللَّهُ مُنْ مَالُ وَعَبْلِسٍ عَلَى اللَّهُ مُثَمَّالًا وَعُسِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَلُكُمُ وَنَ أَنْ رَسُولَ اللهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

حفرت عباس الله في كها: امير المونين! مير اوراس ك ورمیان فیصله کر و یحیے -حضرت عمر داللو نے فرمایا: میں مصیل الله كي تتم ديتا مول جس كر حكم سے زمين وآسان قائم ہے! كيا تصميس معلوم ب كه رسول الله ظافة ن فرمايا: "مارى وراثت تقسيم نبيل هوتي، جو کچھ جم چھوڑيں وہ سب الله کي راہ یل صدقہ موتا ہے۔' اس سے رسول الله علاق کی خود این ذات ہی مرادتھی؟ جوحفرات وہاں موجود تھ سب نے کہا: ہاں رسول الله علال نے ایسا فرمایا تفار پھر آپ حضرت علی اور حفرت عباس عظف کی طرف متوجه موے اور فرمایا: کیا مسي علم بكرسول الله عليم في ميفر مايا تعا؟ انحول في كہا: آپ مُنْ الله نے ضروراليا فرمايا تھا۔اس كے بعد حضرت عمر نافی نے فر مایا: اب میں آپ لوگوں سے اس معاملے میں الله تعالى في الله تعالى في الله الله الله الله الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله مال فے میں سے کچھ حصہ مخصوص فرمایا جو آپ کے سواکسی اوركونبيل لمنا تقا، چنانچدارشاد بارى تعالى ب: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ... وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ بيرهم خالص رسول الله على كا تقار الله كي قتم! رسول الله عليمًا نے تمھارے سواکسی کے لیے اسے محفوظ نہیں کیا اور نہتم پر كى دوسر \_ كورج بى دى \_ يقينا آپ ظاهم في وه زين مسمیں دی اورتم میں ہی تقلیم کی حتی کداس میں سے سے مال باقی رہ گیا۔ نی طافح اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سال بحر کاخرچہ لیتے تھے، اس کے بعد جو کچھ باتی بچتا اسے ان مصارف میں خرج کرتے جو اللہ کے مقرر کردہ ہیں۔ رسول الله تُلفظ كا يدطرزعمل زعرى مجرقائم ربال مين شحيي الله ك قتم دے كر يو چھتا مون: كيا آپ لوگوں كواس كاعلم ہے؟ حاضرین نے کہا: جی ہاں۔ پھر حضرت علی اور حضرت عباس والنفاس كها: بين مصير بهي الله كي فتم دے كر يو جهتا

ﷺ قَالَ: ﴿ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ »، يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذٰلِكَ، فَأَقْبُلَ عَلَى عَلِيٌّ وَّعَبَّاسٍ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَٰلِكَ؟ قَالًا: قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ، قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ لَهٰذَا الْأَمْرِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَانَ خَصَّ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي لْهَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءِ لَّمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَنَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَدِيرٌ ﴾ فَكَانَتْ خَالِصَةً لِّرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَوَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهُ وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا لَهٰذَا الْمَالُ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هٰذَا الْمَالِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ بِذَاكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذٰلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، نُمَّ قَالَ لِعَلِيَّ وَّعَبَّاسِ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَٰلِكَ؟ قَالًا: نَعَمْ، فَتَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكُر: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَهَا، فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكُو فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ [وَلِيًّ] رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا مَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَّأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ ، جِئْنَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ ، وَأَتَانِي لَهٰذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَٰلِكَ، فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّى قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ؟ فَوَاللهِ الَّذِي

بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَٰلِكَ حَتَٰى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا. [راجع: ٢٩٠٤]

ہوں: کیا آپ لوگ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہیں؟ انھوں نے کہا: جی ہاں ہمیں اس کاعلم ہے۔حضرت عمر تاثن نے کہا: چر الله تعالى نے ايے ني الله كو وفات دى تو حضرت ابوبكر عافد نے كها: اب مي رسول الله الله الله (كے كاروبار) كا متولی ہوں اور انھوں نے وہ مال اینے قبضے میں کرلیا اوراس طرزعمل كو جارى ركها جو رسول الله ظائم اس مي سر انجام دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر مطابق کو وفات دی تو میں نے کہا: اب میں رسول الله ظافی کے حاتثین کا نائب ہوں۔ میں بھی دوسال تک اس پر قابض رہا اور اس مال میں وہی کچھ کرتا رہا جورسول اللہ تلفظ اور ابو بکر دلاؤنے کیا۔ پھرآپ دونوں میرے یاس آئے، آپ دونوں کی بات بھی ایک تھی اور معاملہ بھی ایک تھا۔ آپ میرے پاس ایے بھیج کی میراث سے اپنا حصہ لینے آئے اور بدائی بوی کے جھے کے طلبگار تھے جوان کے والد کی طرف ہے آٹھیں ملا میں نے کہا: اگرتم جاہتے ہوتو میں تم دونوں کو یہ مال دے دیتا ہوں (اس شرط پر کہتم ہے مال انھیں مصارف میں خرچ کرو کے جن میں رسول اللہ نظام کرتے تھے)لیکن ابتم مجھ سے اس کے علاوہ فیصلہ جاہتے ہو ( کہ ان کو آ دھا آوھا تقتیم کر دول؟) اس ذات کی قتم جس کے تھم سے آسان وزمین قائم ہیں میں اس مال میں اس کے سوا اور کوئی فیصله نہیں کرسکتا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اگر آپ اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے تو وہ جائیداد مجھے واپس کردیں میں (جہال دوسرے سارے انتظامات کرتا ہوں اس کا بھی بندوبست کرلوں گا)۔

٦٧٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا،

افرہ ابوہریرہ دھٹوے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْمُ نے فرمایا: "میرے وارث کوئی دینار تقسیم نہ کریں۔ میں نے اپنی بیویوں کے فریعے اور عالمین کی تخواہوں کے

مَّا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ لِعَدجُومُهُورُا ہِوہ صدقہ ہے۔'' صَدَقَةً » . [راجع: ٢٧٧٦]

[6730] حضرت عاكشر فألفاس روايت ب كه جب رسول الله طالله وفات یا گئے تو آپ کی از واج مطهرات نے ارادہ کیا کہ حضرت عثمان ٹاٹھ کوحضرت ابوبکر ٹاٹھ کے پاس جیجیں تا کدان سے اپنی وراثت کا مطالبہ کریں۔ (اس وقت) حضرت عائش ﷺ نے (انھیں یاد دلاتے ہوئے) کہا: کیا رسول الله مُلْقِطُ نے بیر نہیں فرمایا تھا: ''ہماری وراثت تقسیم نبيں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔''

• ٦٧٣ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَّالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُنْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ يَّسْأَلْنُهُ مِيرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ ١٤٠٣٤ [راجع: ٤٠٣٤]

🚨 فوائد ومسائل: 🗓 ان احادیث کے پیش کرنے سے امام بخاری رائش کا قطعاً پیمقصود نہیں کہ مشاجرات صحابہ کے درمیان کوئی محاکمہ یا فیصلہ کن کردار اداکریں کیونکہ ان مسائل کا کتاب الفرائض ہے کوئی تعلق نہیں بلکہ ہمارے رجحان کے مطابق ان احادیث كوحسب ذيل دومقاصد كے ليے ذكركيا كيا ہے: ٥ حضرات انبياء ينظم بالخصوص رسول الله عظف كاتر كمايك قومى صدقه - ہے، اس میں ضابطہ وراثت جاری نہیں ہوگا۔ اگر ان کی طرف کسی مقام پر لفظ وراثت منسوب ہے تو اس مے علمی اور دینی ورثہ ہے جس کے حق دارتمام اہل اسلام ہیں، چنانچے قرآن کریم میں ہے: حضرت سلیمان ملیلا حضرت داود ملیلا کے دارث ہوئے۔اس سے مراد وراثت نبوت اور وراثت علم وحكمت ب، مالى وراثت قطعاً مقصود نبيس اسى طرح حفزت زكر بإمليَّة نه وعا كي تقى: "ا ب الله! مجھ الیبا فرزندعطا فرما جومیرا اورآل یعقوب کا وارث ہیئے'' اس ہے بھی علم وحکمت کی وراثت مراد ہے۔ 🔿 جومال دقف ہوتا ہے وہ تبھی ضابطہ وراثت ہے مشتنیٰ ہے کیونکہ جس مال میں ضابطہ میراث جاری ہوتا ہے اس کا ذاتی ملیت ہونا ضروری ہے۔حضراتِ انبیاء بیل کا مال وقف ہوتا ہے جیسا کہ رسول الله تاثی کا ارشاد گرامی ہے: ''ہم انبیاء کی جماعت کی دراشت تقسیم نہیں ہوتی جو کچھ ہم تر کہ چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ ' ' معلوم ہوا کہ وقف مال میں ضابطہ وراشت جاری نہیں ہوتا۔ ﷺ بہرحال امام بخاری والله کا مقصد ہے کدوو چیزیں ضابطہ میراث سے خارج ہیں: ان میں ایک حضرات انبیاء پہلے کا ترکہ ہے اور دوسری چیز وقف مال ہے۔ يدونون چيزين ضابطة ميراث معمين بيروالله أعلم باقى رما فدك اور خيبريس رسول الله عليم كمملوكات كامعامله! تواس كمتعلق آل رسول عليم كامطالبه اوراس كى شرى حيثيت كمتعلق بم آئنده كى موقع ير بحث كريس ك\_إن شاء الله تعالى.

باب: 4- ارشاد نبوى: دمجس في مال چهورا وه اس كالل فانه ك ليه ب-"كابيان

(٤) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: امَنْ تَرَكَ مَا لَّا فَلاَ هُلِهِ "

<sup>1</sup> السنن الكبراي للنسائي، الفرائض، حديث: 6275.

(6731) حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹ سے روایت ہے، وہ نبی علائل سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "شیں اہل ایمان کا خود ان کی جانوں سے زیادہ تعلق دار ہوں، چنانچہ جو محض فوت ہوجائے اور اس پر قرض ہواور اس کی ادائیگی کے لیے اس نے بچھ نہ چھوڑا ہوتو اس کا ادا کرنا ہمارے ذہے ہے اور جو محض مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ "

7٧٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ:
أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ،
فَمَنْ مَّاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتُرُكُ وَفَاءً فَعَلَيْنَا
قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ». [راجع:

APYYT

# باب:5-والدين كي طرف في اولادكي ورافت

حفرت زید بن ثابت ٹائٹو نے فرمایا: جب کوئی مردیا عورت ایک بیٹی چھوڑے تو اس کا نصف مال ہے، اگر دویا زیادہ بیٹیاں ہوں تو آتھیں ووتہائی حصہ طے گا اور اگر ان کے ساتھ کوئی بیٹا بھی ہوتو پہلے وراشت کا آغاز دوسرے شرکاء

### (٥) بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنَتَا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثَّلُثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْلِنِي فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ

حَظُّ الْأُنْثَيَيْنِ.

ے کیاجائے گا اور جو باقی بچے گا اس میں سے بیٹے کو دد بیٹیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔

7٧٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَ 16732 مَرْت ابن عباس اللَّبُ الصروايت ب، وه ني وُهَيْبُ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَلَيْمُ لَهُ بِيان كُرتِ بِين، آپ نے فرمایا: "مقرره هے، عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ان كه مقداروں تك پنچا دواور جو باقى ني وه ميت ك هناس رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: سب سناده قر بي مردك ليے ہے۔" هاُلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى سب سناده قر بي مردك ليے ہے۔"

رَجُلِ ذَكَرٍ». [انظر: ٢٧٣٥، ٢٧٣٦، ٢٧٤٦]

ر النسآء 4:11. في النسآء 4:11. (3 النسآء 4:11.

کوئی رشتہ دار نہ ہوتو پوری جائیداد کے مالک بن جاتے ہیں۔ اگر مقررہ حصہ لینے والے موجود ہوں تو ان کا حصہ دینے کے بعد باتی ماندہ جائیداد کے مالک عصبات ہوتے ہیں، مثلاً: بیٹا، پوتا اور بھائی وغیرہ عصبات ہیں۔ چارعصبات ایسے ہیں جواپی بہنوں کو بھی عصبہ بناتے ہیں: ٥ بیٹااپی بہن، لینی بیٹی کو۔ ٥ بیتی پوتی کو۔ ٥ جقی بھائی اپی حقیقی بہن کو۔ ٥ پدری بھائی اپی جوری بھائی اپی بہن کو۔ ان کے علاوہ کوئی عصب اپنی بہن کوعصب نہیں بناتا، مثلاً: پچااپی بہن کو یا ہچ کا بیٹااپی بہن کوعصب نہیں بناتا، مثلاً: پچااپی بہن کو یا ہچ کا بیٹااپی بہن کوعصب نہیں بناتا، مثلاً: پچااپی بہن کو یا چے کا بیٹااپی بہن کوعصب نبیل بناکی عصب کا۔ اگر مرنے والے کا پچا اور بھو بھی زندہ ہے تو جائیداد کاحق دار صرف پچا ہوگا، پھو بھی محروم ہوگی، ای طرح اگر بھتیجا اور بھتیج کو اور کا بھتیجا اور بھتیج کو والے کی بین کو عصبہ بنا دی ہو بھتی کو والے بھتیجا حق دار اور بھتیج محروم ہوگی، ای طرح اگر بھتیجا اور بھتیج اور بھتیج اور بھتیج اور بھتیج بھتی ہا اور نہیں ہوئے۔ گا اور کر ہے کہ باور کی بھائی یہ دوری بھائی یہ ہوئی ہوئی کی مقبل حظے اللَّنْ فیکٹر مواجد ہوئی کو مفلل کے قبل اور گر زیادہ ہیں تو ایک تہائی میں برابر کشریک ہوں گے۔ ان میں لِللَّ کَرِ مِنْ لُ حَظِّ اللَّنْ نَسِ والله اُعلم،

### ''عاق نامے کی شرعی حیثیت''

گرشتہ تقریحات سے واضح ہے کہ اولا و کو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ترکے سے حصہ ویا ہے، اس کے باو جوہ ہم آئے ون اخبرات میں عاتی ناہے کا اشہار پڑھتے ہیں۔ کیا والدہ کو یہ تن ہے کہ وہ اپنی نافر مان اور گتا خیلے کو اپنی وراخت سے محروم کر دے؟ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی جائیدا و کو تقییم کرنے کا طریقۂ کا رائلہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اس میں کی کو ترمیم یا اضافے کا حق نہیں ہے۔ جو حضرات قانون وراخت کو پامال کرتے ہوئے آئے ون اخبارات میں اپنی اولا دھیں ہے کی کے متعلق عاتی نامے کے اشتہارات ویتے ہیں، انٹہ تعالیٰ نے آئیس بڑے خوفا کی عذاب کی وحمکی سالی ہوا ہے۔ ایسا کر تا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابط وراشت کے خلاف کھی بغاوت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرای ہے: مرووں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو دالدین اور رہتے واروں نے چھوڑا اور گورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو دالدین اور رہتے واروں نے چھوڑا اور گورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو دالدین اور رہتے واروں نے چھوڑا اور گورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو وراخت کی وارث کو بلاوجہ وراشت سے محروم کی بنا پر بیٹے یا بیٹی کا دورہ کو بری تقصیل سے بیان کیا ہے جو وراخت سے محروم کی بنا پر بیٹے یا بیٹی کو دراخت سے محروم کر ویتا یا وین اسلام سے پھر جانا، ان سے میں والدی کو مین کا نافر مان کی سرنا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خوو بھلتے گائیکن والد کو بہتی نہیں ہے کہ وہ اس بنا پر اسے جائیدا وہ تاکہ اوت عاتی نامہ کوئی شری مان خوو بھلتے گائیکن والد کو بہتی نہیں ہو کہ وہ اس بنا پر اسے جائیدا وہ تی خرامیوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے ویت نہیں رکھتا بلک ایسا کرنا بھی بعض اوقات کی خرامیوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، اس لیے رائج گوٹی خوالد اوقت عاتی نامہ کوئی شری حشیت نہیں رکھتا بلک ایسا کرنا بھی بعض اوقات کی خرامیوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، اس لیے رائج گوٹی خوالد اللہ اُنے اللہ اُنے کہ اُنے اس کے واللہ اُنے کہ اُنے کی دورائی ان مہور کی شری حشیت نہیں دی میں ایس کے واللہ اُنے کہ کی دورائی ہو کہ کی خوالد کی کھی خورائی کی دورائی ہو کہ کوئی خورائی خورائی کے ایسا کرتے ہیں دی کی اُنے کی دورائی ہو کہ کوئی خورائی کوئی خورائی کی کوئی کی دورائی کی کی دورائی ہو کوئی کوئی خورائی کوئی کی دورائی کی دورائی ہو کی کوئی

### باب:6- بیٹیوں کی وراثت کا بیان

### (٦) بَابُ مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

خطون وضاحت: وورجاہلیت میں عربوں کے ہاں ترکے کے وارث صرف وہ بیٹے خیال کیے جاتے تھے جو وشمنوں سے لڑنے اور ان سے انتقام لینے کے اہل ہوں۔ عورت کو بطور خاص وراخت میں شامل کرنے کا وستور ندتھا بلکہ عورت خو وترکہ شار ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس ذات کے مقام سے نکال کر ورافت میں جھے وار بنایا، ارشاہ باری تعالیٰ ہے: ''مرووں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قربی رشتے وار چھوڑ جائیں، خواہ بیر ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ ہرایک کا طے شدہ حصہ ہے۔ '' ہمارے ہاں بھی بیٹیوں کو جہیز کی آڑ میں جائیداد سے محروم کرنے کا رواج ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیل کے عہد مبارک میں بیٹیوں کو محروم کرنے کا ایک واقعہ بیٹی آیا تو آپ نے اس کا مختی ہوئی میں بیٹیوں کو محروم کرنے کا ایک واقعہ بیٹی آیا تو آپ نے اس کا مختی ہوئی آیا تو آپ نے اس کا مختی ہوئی ہیں بیٹیوں کو محروم کرنے کا ایک واقعہ بیٹی آیا تو آپ نے اس کا مختی ہوئی ہیں بیٹیوں کو محروم کرنے کا کو بیٹیاں ہیں ہوئی اللہ تائیل کی خدمت میں حاضر کی دور میں اللہ تائیل کی خدمت میں حاصر کی دور میں اللہ تائیل کی خدمت میں معروم کی دور میں کے اس کے معرفی کی دور کی اس کے معرفی اللہ تو کہ کی میں اللہ تک میں کہ کو بلایا اور فرمایا: ''اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ضرور فیصلہ فرمائے گا۔'' اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ضرور فیصلہ فرمائی کو بلایا اور فرمایا: ''سعد کے تو کے دو تہائی اس کے بعد نیر آئی ہوئی کو بلایا اور فرمایا: ''سعد کے ترکے سے دو تہائی میں کی میراث کو طابت کی میراث کو طابت کیا ہے ہوئی کی میراث کو طابت کیا ہے جو اس کی میراث کو طابت کی میراث کو طابت کیا ہوئی کی میراث کو طابت کی میراث کو طابت کی میراث کو طابت کیا ہوئی کو میراث کو طابت کی میراث کی میراث کو طابت کی میراث کو طابت کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراثر کی میراثر کی میراثر کی میراثر کی میراثر کی میراثر کی می

٦٧٣٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ [قَالَ]: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُ مَرَضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُ مَرَضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُ مَالِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُتُيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: قلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: قلْتُ: الثُّلُثُ كَبِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ اللَّهُ مَالَى وَلَكَ لَنْ مَرْكُتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مَالِي كَنْ مَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ مَنْ أَنْ تَتُوكَ فَلَكَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفْقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللَّقُمَةَ تَرُفَعُهَا تَنْ فَعُهَا كَثَى اللَّقُمَةَ تَرُفَعُهَا مَنْ اللَّقُمَةَ تَرُفَعُهَا اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْكُلُ الْمُؤْتِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مَا عَلَيْهَا حَتَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مَا الْعُلُولُ الْمُعْ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَالَعُلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْتَوْتُ اللَّذَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمَالَالَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَى

روایت انھوں نے کہا: میں مکہ مرمہ میں الیا بیار ہوا کہ مجھے موت نظر آنے گئی، نبی نافی میری عیادت کے لیے تشریف موت نظر آنے گئی، نبی نافی میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میرے پاس بہت سا مال ہے جبکہ میری وارث صرف میری بیٹی ہے تو کیا میں ابنا دو تہائی مال صدقہ کردوں؟ آپ نے فرمایا: ''نہ'' میں نے بوچھا: پھر نصف مال صدقہ کردوں؟ فرمایا: ''نہ'' میں نے عرض کی: کیا ایک تہائی کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا: ''نہ' کہی بہت زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کو مال دار چھوڑ و تو یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تم آھیں شکدست ور دورو و تو یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تم آھیں شکدست جھوڑ و اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اور تم

إِلَى فِي امْرَأَتِكَ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ فَقَالَ: «لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَّدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، وَلٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ» يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَةً.

جوبھی خرچ کرو گے اس پر شمصیں تواب ملے گا یہاں تک کہ اگر تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے تو سیبھی موجب اجرو تواب ہوگا۔' میں نے پوچھا: اللہ کے رسول! کیا میں اپنی بجرت میں پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا:''اگر تو میرے بعد پیچھے رہ بھی گیا تب بھی جو عمل کرے گا اور اس سے اللہ کی خوشنو دی مقصود ہوگی تو اس کے ذریعے سے تیرا درجہ اور مرتب بلند ہوگا۔ میرے بعدتم یقینا زندہ رہو گے یہاں تک مرتب بلند ہوگا۔ میرے بعدتم یقینا زندہ رہو گے یہاں تک ضررا اللہ کی خوشنو کی خابل افسوس تو سعد بن خولہ ہیں۔''رمول اللہ ضررا اللہ کے بارے میں اس لیے اظہار افسوس کیا کہ ان کی وفات کم کرمہ میں ہی ہوگئی۔

قَالَ شُفْيَانُ: وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ. [راجع: ٥٦]

سفیان نے کہا: سعد بن خولہ، قبیلۂ بنو عامر بن لو کی کے فرد تھے۔

[6734] حضرت اسود بن یزید سے روایت ہے، افعول نے کہا: ہمارے پاس مین میں حضرت معاذ بن جبل رہائنا

٦٧٣٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو
 النَّصْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتَ،
 عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَانَا مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ

بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَّأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَّجُلٍ تُوفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخِيَهُ، فَأَعْطَى الْاِبْنَةَ النَّصْفَ وَالْأَخْتَهُ، فَأَعْطَى الْاِبْنَةَ النَّصْفَ وَالْأُخْتَ النَّصْفَ. [انظر: ٦٧٤١]

ھخض کے ترکے کے متعلق دریافت کیا جس کی دفات ہوئی ہوادراس نے ایک بیٹی اور بہن چھوڑی ہوتو انھوں نے بیٹی کونصف ادر بہن کونصف دیا۔

فوائدومسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کہ حفرت معاذین جبل والله علی کے جہد مبارک میں فرکورہ فیصلہ کیا۔ ﴿ کتاب الزکاۃ میں بیان ہوچکا ہے کہ رسول الله علی نے حضرت معاذین جبل والله علی کورنر بتا کر بھیجا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذین جبل والله علی مدینہ طیبہ میں زندہ موجود تھے۔ ﴿ حضرت معاذین جبل والله علی مدینہ طیبہ میں زندہ موجود تھے۔ ﴿ حضرت عبدالله بن زیبر والله الله علی اور بہن کے بارے میں فیصلہ کیا کہ بیٹی کو نصف اور باتی دیگر عصبات کو طے گا۔ ﴿ ﴿ اصول میراث میں بیٹی، بہن کو عصبہ کر دیتی ہے، لہذا اگر کوئی محض بیٹی اور بہن جھوڑ کر مر جائے تو قرآنی آیت کے اعتبارے بیٹی کو نصف اور حدیث کی روے باتی نصف بہن کو بطور عصبہ طے گا۔ والله أعلم،

# (٧) بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْإِبْنِ إِذَا لَمْ بَكُنِ ابْنُ

وَقَالَ ابْنُ نَابِتِ: وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدُ ذَكَرُ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْنَاهُمْ كَأْنْنَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ.

### باب:7- بوت كى ميراث جبكه بيانه

حضرت زید بن ثابت ناٹھ نے فرمایا: بیٹوں کی اولاد بیٹوں کے درج میں ہے۔اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا نہ ہو تو ایسی صورت میں ہوتے بیٹوں کی طرح اور ہوتیاں بیٹیوں کی طرح ہوں گی۔ انھیں ای طرح ورافت ملے گی جس طرح بیٹوں اور بیٹیوں کو ملتی ہے۔ ان کی وجہ سے پچھ رشتے وار ای طرح حق ورافت سے محروم ہوں گے جس طرح بیٹوں اور بیٹیوں کی موجودگی میں محروم ہو جاتے ہیں، طرح بیٹوں اور بیٹیوں کی موجودگی میں محروم ہو جاتے ہیں، البتہ اگر بیٹا ہوتو ہوتا ورافت میں سے پچھنیس یائے گا۔

خطے وضاحت: بیٹا پوتے کے لیے حاجب ہے۔ یہ لفظ جب سے ماخوذ ہے۔ لغوی طور پراس کے معنی روکنے اور پردہ کرنے کے بیں۔ اصطلاح بیس کی وارث کی موجودگی دوسرے کو کل یا بعض جھے سے محروم کر دے تو اسے جب کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں: ٥ جب نقصان۔ ٥ جب حرمان۔ جب نقصان: کسی دارث کا دوسرے کے پائے جانے کی وجہ سے زیادہ جھے سے کم جھے کی طرف نتقل ہو جانا، مثلاً: خاوند کا میت کی اولاد کی وجہ سے نصف سے چوتھائی کی طرف نتقل ہو جانا۔ بیصرف پانچ افراد میں ہوتا ہے: ٥ خاوند۔ ٥ بیوک۔ ٥ مال۔ ٥ پوتی۔ پردی بہن۔ جب حرمان: کسی دارث کا دوسرے دارث کی وجہ سے کل حصے سے محروم ہو جانا، مثلاً: بیٹے کی موجودگی ہیں پوتے اور باپ کی موجودگی ہیں دادے کا محروم ہو جانا، جب حرمان سے۔ مندرجہ

١٠ صحيح البخاري، حديث: 6741. ٤/ فتح الباري: 31/12. ﴿ فتح الباري: 20/12.

ئىلنى (كىلىنى) ئىخىنى ئىزى ئىلىنىڭ كىلىنىڭ كىلىنىڭ كىلىنىڭ كىلىنىڭ ئالىلىنىڭ ئالىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئالىلىنىڭ ئىلىن ئىلىنىڭ ئىلىكىلىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىگىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىگىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلى

٠٣٧٢ - خَلْنَكَا مُسْلِمُ بِنُ إِلِيَا فِسَمَ: خَلْنَكَا وَعَيْبُ: خَلْنَكَا ابْنُ طَاوْسٍ عَنْ أَلِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ زَعُولُ اللهِ ﷺ: «أَلْوَغُوا الْفُرَافِضُ إِلَّمُ لِلْهِا، فَمَا يَقِي فَلِأَوْلِى زَجُلٍ وَكَلِّ الرَّحِ: ٢٦٧٢١

18678 المناه المناه

المان المنظرار و و و و و و المنظرين المنظرة ال فياج المراسس للوالا كالمراج عليه الأولمان المالقال مدرات المالي المرادل كالماديمة المدرجة به المحالية كالمال المركة الماليان المناهان بي المالين المناهد المناهدة المن ياكتان شرال كاذن كخاف فريعة كالمختار بهدي الأيت في ذك فعل ريا هاكر يتاذ واحت حجيرا على الم يحكون المعادي المراجي المراجية المراجية المحرير المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الم للاكالديكي المحالية المعارك والمعارك وا ساخه بر مه فی کمار ایر اید این این این این این این این این ایر این اور (Ordinance) منظری ایر این این این این ا وا 196 خن التركيب معلمة تبار الأكس لينتفر حراية إلى الحرابة في الألي المنظر من المرابع به المرابع المنابع المن لايه لا را المرابي را لقناك الماء لم ميز كا يمني كالمناف المناف المنابية والمناف به مين المناف المنافع برايده اربيه ين رمينه كذرم بلاي رايدال دينه كالدينة وبينة دب والمايم بيشك بعد بالمثالية وله إلى لينز فالمقا فالمكولامور ميدك حسكبه بهلا اللهامات كالمصالة الهواحر حاكه الإعلامة مالكيه بدلانا - جملا المعارين لكورما كيورية خير كدر المالك كولال سيده بولال مسيوا ون المحالات كالمناح المناسخ المناسخة المناطقة الماركة المناسخة الم لِيرَامِيَّ كَ مِهِ رَامِدُ لَا فِي مَا لَتَ فِي لَوْ مِن الْالْحُدِ إِن لَمْ يَا مُؤْذِهِ فِي مَا لَي مِن الل رعد الرفرم موع على بنا مراد الم المراد المرا 

ذیل افراد کے علاوہ باتی تمام ورثاء میں جب حرمان ممکن ہے۔ ٥ أَبَوَیْن (ماں، باپ) ٥ ذَوْ جَین (میاں، بوی) ٥ وَلَدَیْن (دیا افراد کے علاوہ باتی تمام ورثاء میں جب حرمان معلوم کرنے کے دواصول حسب ذیل ہیں: جس وارث کی وجہ سے کوئی شخص میت کی طرف منسوب ہوتو اس کی موجودگی میں دور اس کی موجودگی میں دور والے رشتے دار کی موجودگی میں دور والے رشتے دار کی موجودگی میں ہوجاتا ہے۔

٩٧٣٥ - حَدَّنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكُلِ . [راجع: ٢٧٣٢]

167351 حضرت ابن عباس ٹاٹٹنسے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''مقررہ جھے ان کے حق داروں کو دد اور جو باتی رہ جائے وہ اس (میت) کے قریبی نذکرر شتے دار کے لیے ہے۔''

🚨 فوا کدومسائل: 🗓 اس حدیث سے ججب حرمان کا دوسرا اصول معلوم ہوتا ہے کہ قریبی رہتے دار کی موجودگی میں دور والا رشتے دار محروم موجاتا ہے، مثلاً: بیٹا موتو پوتے کو کچھ نہیں ملا اور پوتا موجود موتو پڑ پوتا محروم موجاتا ہے۔ 🕲 اگر میت، خادند، باپ، بیٹی، پوتا اور پوتی جھوڑ جائے تو خاوند کو 春، باپ کو 🔓، بیٹی کو ځ د یا جائے گا اور باتی پوتے اور پوتی میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ بوتے کو بوتی سے دوگنا ملے گا۔ 👸 میٹیم بوتے کی وراثت کا مسئلہ:عمر حاضر میں وراثت کے متعلق جس مسئلے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ میت کی اپنی حقیقی اولا د کے ہوتے ہوئے میتم بوتے اور پوتی کی وراثت کا مسئلہ ہے۔ان کی بے جارگی اور مخاجی کو بنیاد بنا کراہے بہت اچھالا گیا ہے، حالاتکہ اس مسلے میں رسول اللہ اللظام کے عہد مبارک سے لے کر بیسویں صدی تک کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، چنانچہ اس مسلے میں نہ صرف مشہور فقهی مذاہب، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ، نیز شیعہ، زید بیہ، امامیہ اور ظاہریہ سب متفق ہیں، بلکہ غیر معروف ائمہ وفقہاء کا بھی اس کے خلاف کوئی قول منقول نہیں کہ دادا کے انقال پر اگراس کا بیٹا موجود ہوتو اس کے دوسرے مرحوم بیٹے کی اولاد، یعنی بوتوں کواس کی جائیداد سے کھے نہیں کے گا، البتہ حکومت یا کستان نے 1961ء میں مارشل لاء کا ایک آرڈی نینس (Ordinance) جاری کیا جس کے تحت بی قانون نافذ کر دیا گیا کہ اگر کوئی تخص مرجائے اور اینے پیکھے ایسے لڑکے یا لڑکی اولاد چھوڑ جائے جس نے اس کی زندگی میں وفات پائی ہوتو مرحوم یا مرحومہ کی ادلاد دیگر بیٹول کی موجودگی میں اس جھے کو لینے کی حق دار ہو گی جوان کے باپ یا مال کو ملنا تھا اگر وہ اس شخص کی وفات کے وقت زندہ ہوتے۔ پاکستان میں اس قانون کے خلاف شریعت ہونے کے متعلق بہت بری اکثریت نے دوٹوک فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ قانون امت مسلمہ کے اجھا جی نقط نظر کے خلاف ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے: ''اللہ تعالیٰ تتحصین تمصاری اولا دیے متعلق تھم دیتا ہے کہ مرد کا حصد دوعورتوں کے برابر ہے۔'' اُس آیت کر یمہ میں لفظ اولاد، ولد کی جمع ہے جو جنے ہوئے کے معنی میں استعال ہواہے۔عربی زبان میں لفظ ولد دوطرح ہے مستعمل ہے: ٥ حقیق جو بلا واسطہ جنا ہوا ہو، یعنی بیٹا اور بیٹی وغیرہ ١٥ مجازی جو كسى داسطے سے جنا

ہوا ہو، یعنی بوتا اور پوتی۔ بیٹیوں کی اولا د، یعنی نواس اورنواہے اس لفظ کے مفہوم میں شامل ہی نہیں کیونکہ نسب باپ سے چاتا ہے، اس بنا پرنواسا اورنوای لفظ ولد میں شامل ہی نہیں کہ انھیں اولا دسمجھ کر حصہ دیا جائے ، نیزیہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک حقیقی معنی کا دجود ہوگا مجازی معنی مراد لینے جائز نہیں ہیں، یعنی لفظ ولد کے حقیقی معنی بینے ادر بیٹی کی موجود گی میں پوتا اور پوتی مراد نہیں لیے جاسے ،البذا آیت کر یمه کا داضح مطلب بدہوا کہ حقق بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے ادر پوتی کا کوئی حق نہیں ہے،خواہ دہ پوتا پوتی زندہ بیٹے سے ہوں یا مرحوم بیٹے سے۔اس کے متعلق امام بصاص اپنی تفییر میں لکھتے ہیں: "امت کے اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حق تعالیٰ کے مذکورہ ارشاد میں صرف اولاد مراد ہے، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ بوتا، حقیقی بیٹے کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہے، نیز اس امر میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ اگر حقیقی بیٹا موجود نہ ہوتو اس سے مراد بیٹوں کی اولا د ہے، بیٹیوں کی نہیں، للذا یہ لفظ صلی ادلاد کے لیے ہے ادر جب صلی ادلاد ند ہوتو بیٹے کی ادلاد اس میں شامل ہے۔" 🖫 امام بخاری اللنے کی پیش کردہ حدیث ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مقررہ جھے لینے والوں کے بعد دہ وارث ہوگا جومیت سے قریب تر موگا، چنانچہ بیٹا، درجے کے اعتبارے پوتے کی نسبت قریب ترہے، اس لیے بوتے کے مقابلے میں صرف بیٹا وارث ہوگا اور بہتا محروم رہے گا، چنا نچہ حفزت زید بن ثابت والفناسے ہیہ بات روز روش کی طرح واضح ہے جس کی تشریح ہم پہلے کر آئے ہیں۔ ﴿ واضح رب كمشريت نے دراثت كے سليلے من الأقرب فالأقرب كة قانون كو بسند كيا ب، ارشاد بارى تعالى ب: "برايك کے لیے ہم نے اس ترکے کے وارث بنانے ہیں جے دالدین اور قریب تر رشتے دار چھوڑ جاکیں۔" 2 اس آیت کر یمدے سی بھی معلوم ہوتا ہے کہ قریبی رشیتے دار کی موجودگی میں دور دالا رشیتے دارمحروم ہوگا، لبذا بیٹے کی موجودگی میں بوتا وراثت سے حصہ نہیں یائے گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اسلام نے دراشت کے سلسلے میں رشتے داردں کے فقرواحتیاج اور ان کی بے چارگی کو سرے سے بنیاد ہی نہیں بنایا جیسا کہ پتیم پوتے کے متعلق سے تأثر دے کرجذباتی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ متعقبل میں مالی معاملات کے متعلق ان کی ذمہ داری کو بنیا د قرار دیا ہے۔ اگر اس سلسلے میں کسی کامختاج اور بے بس ہونا بنیاد ہوتا تو لڑکی کو لڑ کے کے مقابلے میں دوگنا حصہ ملنا جا ہے تھا کیونکہ لڑ کے کے مقابلے میں لڑکی مال د دولت کی زیادہ ضرورت مند ہے، اوراس کی ب چارگی کے سبب میت کے مال میں اسے زیادہ حق دار قرار دیا جانا چاہیے تھا جبکہ معاملہ اس کے برعس ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ وراثت میں حاجت مندی، عدم کب معاش یا بے جارگی قطعاً ملح ظنہیں ہے، البتہ اسلام نے اس جذباتی مسكے كا عل يول پيش كيا ہے كمرنے والا اسے يتيم يوتے ، يوتول اور ديگر غير دارث حاجت مندرشته دارول كے تق ميس مرنے سے پہلے اسین ترکے سے 1 حصے کی دصیت کر جائے۔ اگر کوئی میٹم پوتے پوتیوں کے موجودگی میں دیگر غیر وارث افراد یا کسی خیراتی ادارے کے لیے وصیت کرتا ہے تو حاکم دفت کو اختیار ہونا جا ہے کہ دہ اس دصیت کو ان کے حق میں کالعدم قراردے کر ضرورت منديتيم پوتے پوتيوں كے حق ميں اسے نافذ قرار دے، ہاں اگر دادانے اپی زندگی ميں يتيم پوتے پوتيوں كو بذرايد ، بهد جائداد سے پچھ حصہ پہلے ہی دے دیا ہے تو اس صورت میں دصیت کو کالعدم قرار دینے کے بجائے اسے جول کا تول نافذ کردیا جائے والله أعلم.

<sup>1</sup> أحكام القرآن: 96/2. 2 النسآء 33:4.

### باب:8- بین کے ساتھ بوتی کی وراشت کا بیان

[6736] حفرت ہذیل بن شرحبیل سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حضرت ابو موی اشعری مٹاٹھ سے بی، پوتی اور بہن کی ورافت کے متعلق در یافت کیا گیا تو انھول نے فرمایا: بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے بھی نصف ہے۔ تم حفزت ابن مسعود والثواك باس جاؤوه بھي اس مسلے ميں میری موافقت کریں گے۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن مسعود وللظ سے يو چھا گيا اور انھيس حفرت ابوموك اشعرى والله كى بات پینچائی گئ تو انھوں نے فر مایا: اگر میں ایسا فتو کی دول تو یقیناً میں مراہ ہو گیا اور ٹھیک رائے سے بھٹک گیا۔ میں اس ك متعلق وى فيصله كرول كاجوني الثال نے كيا تھا كه بيلى كو نصف ملے گا، يوتى كو چھٹا حصد ديا جائے گا، اس طرح دو تہائی بورے ہو جائیں گے اور جو باقی بیجے گا وہ بہن کو دیا جائے گا۔ ہم دوبارہ حضرت ابوموی اشعری دائش کے پاس آئے ادر انھیں حضرت ابن مسعود والنوکے فتویٰ ہے آگاہ کیا تو انھوں نے فرمایا: جب تک علم کا بیسمندرتم میں موجود ہے مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو۔

### (٨) بَابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنِ مَّعَ ابْنَةِ

٣٧٣٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو

قَيْسٍ: سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ

أَبُو مُوسٰى عَنِ ابْنَةِ وَابْنَةِ ابْنِ وَّأَخْتِ، فَقَالَ: لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ، وَالْمَتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيْتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَخْبِر مَسْعُودٍ فَسَيْتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَخْبِر بِقَوْلِ أَبِي مُوسٰى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَّمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، أَفْضِي فِيهَا بِمَا فَضَى النَّبِيُّ عَلِيْكَ فِي لِلْأَبْتِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ لِلْأَخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسٰى لَلْمُؤْتِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا قَالَ: لَا فَالَونِي مَا دَامَ هٰذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. [انظر: ١٧٤٢]

اسم کا ما کم بنایا تھا۔ اس سے پہلے حضرت ابن مسعود خالف کے عہد خلافت میں پیش آیا کیونکہ انھوں نے حضرت ابو موک اشعری بنالؤ کو وقد کا حاکم بنایا تھا۔ اس سے پہلے حضرت ابن مسعود خالف وہاں کے امیر سے۔ انھیں معزول کرکے ان کی جگہ حضرت ابو موک اشعری خالف کی ساتھ نہ کورہ فتو کی وینے میں سلمان بن ربیعہ باہلی بھی اشعری خالف کی تعیناتی عمل میں آئی تھی۔ حضرت ابو موک اشعری خالف کے ساتھ نہ کورہ فتو کی وینے میں سلمان بن ربیعہ باہلی بھی شریک سے جنھیں جنگی گھوڑوں کے متعلق بہت مہارت تھی، اس لیے انھیں سلمان الخیل کہا جا تا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود خالف کرنے فتو سے کے فتو سے کے بعد دونوں حضرات نے اپنے موقف سے رجوع کرلیا تھا۔ ﴿ قَی حضرت ابو موک خالف کے فتو سے کی بنیاد قرآن کی خالم کی آیات تھیں کیونکہ قرآن کریم میں ایک بیٹی کے متعلق نصف حصہ طنے کی صراحت موجود ہے۔ اسی طرح ایک بہن کو فصف طنے کی مجمود ہے۔ اسی طرح ایک بہن کو فصف طنے کی مجمود ہے اس لیے وہ محروم ہوگئی، کین حضرت لیے بھی نہیں بچا، اس لیے وہ محروم ہوگئی، کین حضرت سے دیے جس میت کا ترکہ پوراتقسیم ہوگیا تو بہن کے لیے بچھ نہیں بچا، اس لیے وہ محروم ہوگئی، کین حضرت

عبدالله بن مسعود والله كاموقف تها كدالله تعالى في لزكيوں كوزياده سے زياده دو تهائى ديا ہے، جب ايك لزى كونصف ديا تو دو تهائى سے أ باتى بچا جودو تهائى پوراكر في كے ليے پوتى كو ديا جائے گا۔ چونكه رسول الله ئلالا كا كارشاد گرامى ہے: بہنوں كو بيٹيوں كے ساتھ عصبہ بنايا جائے ، أس ليے دو تهائى سے باتى ماندہ أ بهن كومل جائے گا۔ اس كى تائيد رسول الله ئلالا كے فيصلے سے بھى ہوتى ہے، جس كى طرف حضرت عبدالله بن مسعود والله في اشاره فرمايا ہے۔ والله أعلم.

# (٩) بَاكُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَّابْنُ عَبَّاسٍ وَّابْنُ الزُّبَيْرِ:

الْجَدُّ: أَبُّ. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ يَبَنِقَ الْمَهُ الْأَعِيمَ الْإَعَدِانِ الْجَيْقِ الْمُ عَبَّاسٍ ﴿ يَبَنِقَ الْمَاعِيمَ الْإَعَدَانِ الْبَيْعِيمَ وَالْتَعْتُ مِلَّةً مَابِكَهِ يَ إِبْرَهِيمَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُوبَ ﴿ ايوسف: ٣٨] وَلَمْ يُذْكُرُ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِي أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِي أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِي أَعْلَى مُتَوَافِرُونَ. وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي مُونِ إِخْوَتِي، وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي، وَيُلْ أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي، وَيُلْ وَيُعْلِي وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ وَيُدْكِرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِي وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ.

# باب: 9- باپ اور بھائيوں كے ساتھ دادے كى ورافت كابيان

حفرت ابوبکر والی حفرت ابن عباس والی ادر حفرت عبدالله بن زیر والی نے فرمایا: دادا، باپ کی طرح ہے۔
حفرت ابن عباس والی نے فرمایا: دادا، باپ کی طرح ہے۔
حفرت ابن عباس والی نے بطور دلیل یہ آیات پڑھیں:
''اے آدم کے بیٹوا۔'' (حفرت یوسف والی نے کہا:)''میں نے اپنے باپ ابراہیم، اسحاق ادر لیقوب بیلی کے مسلک کو اختیار کیا ہے۔'' اس امر کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ اس دفت کی نے حضرت ابو بکر والی سے ان کے زمانے میں اختلاف کیا ہو، حالانکہ نی ظاہر کم کی تعداد اس دفت بہت نوادہ تھی۔ حضرت ابن عباس والی نیس ہوں گا کین میں دارٹ میرے ہوت ہوں گے بھائی نہیں ہوں گا کین میں دارٹ میرے ہوت ہوں گے بھائی نہیں ہوں گا کین میں ای خفرت علی، حضرت ابن مسعود ادر حضرت زید بن فابت نوائی سے اس مسئلے میں مختلف اتوال منقول ہیں۔

فی وضاحت: عنوان میں جدسے مراد جد ملی ہے جو باپ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے: دادا پڑدادا وغیرہ۔ جدرتی مراد نہیں ہے، جو ماں کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے: دادا پڑدادا وغیرہ۔ جدرتی مراد نہیں ہوتا ہے، جو ماں کی طرف سے ہوتا ہے، مثلاً: نانا، پڑنانا وغیرہ۔ ای طرح بھائیوں سے مراد حقیقی یا پدری بھائی ہیں، مادری بھائی مراد نہیں ہیں۔ اس امر پرعلائے است کا اجماع ہے کہ باپ کی موجودگی میں دادا دار شہیں ہوتا اور دادا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے لیکن قرب اور اُعد کے اعتبار سے ان کے مراجب مختلف ہوتے ہیں۔ باپ کی طرح دادے کی حسب ذیل تین حالتیں ہیں: بیٹ بجب میت کی ذکر فرع دارث ہو، جیسے: بیٹا بوتا وغیرہ تو دادے کو میت کے ترکے سے چھٹا حصہ ملتا ہے۔ \* جب میت کی

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الفرائض، حديث: 6742.

مؤنث فرع وارث ہو، جیسے: بیٹی، پوتی وغیرہ تو دادا چھٹے جھے کے ساتھ عصبہ بھی ہوتا ہے۔ \* جب میت کی کوئی فرع وارث ند موتو دادا بطور عصباس کے ترکے سے حصہ پائے گا۔ واضح رہے کہ مندرجہ ذیل صورتوں میں باپ، دادے سے مختلف حیثیت کا حامل ہو گا۔ \* باپ کی موجودگ میں دادے کی طرح دادی بھی وارث نہیں ہوتی لیکن دادے کی موجودگ میں دادی وارث ہوگی۔ \* باپ کی موجودگی میں دوصورتیں الی ہیں کہ مال کو بقیہ مال کا تہائی ماتا ہے۔ \* خاوند فوت ہوجائے اور اس کے وارث بیوی، مال اور باب ہوں۔ \* بیوی فوت ہوجائے اور اس کے وارث خاوند، مال اور باپ ہوں۔ ان دونوں صورتوں میں اگر باپ کے بجائے دادا ہوتو مال کو کل تر کے سے تہائی ملتا ہے۔ \* باپ کی موجودگ میں تمام قسم کے بھائی بالاتفاق محروم ہوتے ہیں لیکن دادا کی موجود کی بیس ماوری بھائی تو بالا تفاق محروم ہوتے ہیں، کیکن حقیق اور پدری بھائیوں کے متعلق اختلاف ہے جس کی تفصیل ہم آئندہ حدیث کے فوائد میں بیان کریں گے۔ امام بخاری دائے نے حضرت ابن عباس دائے کی طرف سے دوآیات کا بھی حوالہ دیا ہے۔ كہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم كو آدم كے بينے كہا ہے تو گويا وہ باپ ہوئے، حالانكہ وہ جدا كبر ہيں۔ دوسرى آيت ميں حضرت ابراجيم اوراسحاق علل كواللدتعالى في حضرت يوسف عليه ك باب كها ب، حالانكه حضرت ابراجيم عليه بردادا اورحضرت اسحاق طیفا دادا ہیں۔ ای طرح رسول الله طافل نے اپ متعلق کہا تھا کہ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں، عالاتکہ آپ ان کے بوتے تھ، گویا عبدالمطلب کوآپ نے باپ قرارو یا جبلدوہ داوا تھے۔اس سےمعلوم ہوا کہ دادا، باپ کے قائم مقام ہے۔ جب باپ ک موجودگی میں بھائی محروم ہیں تو وادا کی موجودگی میں بھی محروم ہول گے۔امام بخاری داشے کا رجحان بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ داوا، تمام معالات مين باكا قائم مقام موتا بروالله أعلم.

[6737] حضرت ابن عباس عافض سے روایت ہے، وہ نبی ٦٧٣٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا تَلْقُلُ ب بيان كرتے بين كرآپ نے فرمايا: "مقرره حص ان کے حقد ارول تک پہنچا دو اور جو باتی رہ جائے وہ میت كے سب سے زيادہ قريب والے مرد كے ليے ہے۔''

وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلِ ذَكْرٍ ﴾ . [راجع: ١٧٣٢]

[6738] حفرت ابن عباس والمائي ي سروايت ب، انھوں نے کہا کہ رسول الله تافیانے جوفر مایا ہے: "اگریس اس امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بمر کو خلیل بناتا کیکن اسلام کی دوئی افضل یا بہتر ہے۔'' الوبکر دلالڈ نے واوے کو باب کے قائم مقام قرار دیا ہے، یا انھوں نے فیصلہ دیا ہے کہ داداء باپ کی جگہ پر ہے۔

٦٧٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً، عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ وَلْكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، أَوْ قَالَ: خَيْرٌ»، فَإِنَّهُ أَنْزَلُهُ أَبًّا أَوْ قَالَ : قَضَاهُ أَبًّا . [راجع: ٤٦٧]

🏂 فوائدومسائل: 🖫 امام بخارى راسية نے باب اور بھائى كے ساتھ دادے كى وراشت كو بيان كيا ہے۔ ہم پہلے بيان كرآئ ہیں کہ باپ کی موجود گی میں دادامحروم رہتا ہے اوراس امر پرامت کے علماء کا اجماع ہے، ' نیز باپ کی موجود گی میں ہرقتم کے بھائی تر کے سے محروم قرار پاتے ہیں۔ اب دادے کی موجودگی میں بھائیوں کومیت کی جائیدادے حصہ ملے گا یانہیں، اس کے متعلق علمائے امت میں اختلاف ہے۔حضرت ابو بکر، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر ٹھائٹے اور ائمہ اربعہ میں سے حضرت ابو حنیفہ کے نزدیک دادے کی موجودگی میں بھائی محروم رہتے ہیں کیونکہ دادا، باپ کے قائم مقام ہے، البتہ حضرت عمر، حضرت عثان، حضرت على، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت زيد بن ثابت بخافية اور ائمه اربعه ميس سے امام شافعي، امام مالك اور امام احمد بن حنبل رئطتم کا موقف ہے کہ دادے کی موجودگی میں حقیقی ادر پدری بھائی وارث ہوں گے لیکن ان کا طریقة تقسیم بہت یجیدہ ہے۔اے علم میراث کی اصطلاح میں مقاسمة الجد کہا جاتا ہے، یعنی میت کی جائدادکودادے اوراس کے بہن بھائیوں می تقیم کرنے کا طریق کارے ہم اس کی وضاحت بیان کیے ویتے ہیں: اگر دادے اور میت کے بہن بھائیوں کے ساتھ دیگر اصحاب الفروض بھی ہوں اور ان کا مقررہ حصہ اُنھیں دینے کے بعد کل ترکے کا 🔓 بچے تو وہ دادے کو دیا جائے گا، اس صورت میں بہن بھائی محروم ہوں گے، مثلاً: میت کے وارث خاوند، مال، دادا اور بہن بھائی ہیں تو کل ترکے کے چھے جول گے: خاوند کا حصد 1/2 ، یعنی كل جائيداد كے تين حصے ، مال كا حصد 1/3 ، يعنى كل جائيداد كے دو حصے ، باتى ايك حصد بچا جوكل تركے كا چھٹا حصد بے دہ دادے کوئل جائے گا اور بہن بھائی محروم ہول گے۔ اگر اصحاب الفروض کو ان کے مقررہ جصے دینے کے بعد باقی 1 ہے کم ہوتو دادے کا چھٹا حصہ بطریق عول (ابتدائی تقیم کے بعد مزیدردو بدل کے ذریعے سے ) بورا کیا جائے گا، بہن بھائی محروم رہیں گے، مثلًا: میت کے دارث خادند، بیٹی، مال، دادا اور دیگر بہن بھائی ہیں تو کل جائیداد کے بارہ حصے ہول گے: خادند کا 14، یعنی تمن صے، الرکی 1 ، یعنی چھ صے، مال کا 1 ، یعنی دو صے دادے کے لیے صرف ایک حصد بچا جوکل تر کے کا بارهوال حصد ہے، اس لیے یہاں عول کے اصول پر بارہ کے بجائے تیرہ حصے کر کے دادے کوان میں سے دو دیے جا کمیں گے۔اگر دوسرے اصحاب الفروض کو دینے کے بعد کل تر کے کے چھٹے جھے سے زیادہ بجے تو پھر مقاسمہ ہوگا، یعنی دادے کو ایک بھائی سجھ کر دادے ادر دوسرے بہن بھائیوں کے درمیان تر کتھیم ہوگا۔ 2 حضرت زید بن ابت واللہ کا موقف ہے کہ دادے کے ساتھ بہن بھائیوں کی تمن صورتیں ہیں: ٥ اگر صرف دادا اور بهن بھائی وارث ہول تو مقاسمہ یا تمام تر کے کا تہائی، ان دوصورتوں میں جوصورت داد ہے کے لیے بہتر ہوگی اے اختیار کیا جائے گا، مثلاً: دادا اور ایک بھائی ہوتو اس صورت میں دادے کے لیے مقاسمہ بہتر ہے کیونکداس طرح دادا آدهی جائیداد کاحق دار ہوگا اور اگر وارث دادا اور تین بھائی ہیں تو پھر دادے کے لیے کل تر کے کا ایک تہائی بہتر ہے، اس لیے کہ مقاسمہ کی صورت میں اے 1 ملے گا جو 1 ہے کم ہے۔ ٥ اگر دادے اور بہن بھائیوں کے ساتھ دیگر اصحاب الفروش بھی ہوں اور اصحاب الفروض کوان کا حصہ دینے کے بعد کچھ بچے تو اگر چھٹے جھے سے زیادہ باقی بچے تو الی حالت میں دادے کے لیے حسب ذیل تین صورتیں اختیار کی جاتی ہیں، ان میں بہتر صورت کو دیکھا جائے: ٥ مقاسمہ، ٥ باقی ترکے کا تہائی۔ ٥ کل

تر کے کا چھٹا حصہ مثال: میت کے وارث خاوش، دادا اور بھائی ہیں تو اس صورت میں مقاسہ بہتر ہے کیونکہ اس طرح دادے کو کل تر کے کا ہے گا اور اگر میت کے وارث مال، دادا پانچ بہنیں ہول تو اس صورت میں باتی تر کے کی تہائی بہتر ہے اور اگر وارث خاوش، مال، دادا اور دو بھائی ہیں تو اس صورت میں دادے کے لیے کل تر کے کا چھٹا حصہ بہتر ہے۔ ۞ اگر دادے اور بہن بھائیوں کے ساتھ دیگر اصحاب الفروض ہی ہیں اور اصحاب الفروض کو وینے کے بعد باتی چھٹا حصہ بہتا ہوتو اس صورت میں داوے کو چھٹا حصہ دیا جائے گا اور بہن بھائی ہیں تو کل تر کے وارث خاوند، مال، دادا اور دیگر بھائی ہیں تو کل تر کے وجھے صے ہوں گے: خاوند کا نصف تین حص، مال کا تہائی، یعنی دو حص، باتی ایک حصہ بچا جوکل تر کے کا آج ہے وہ دادے کو طے کا اور بہن بھائی محروم ہوں گے۔ اگر اصحاب الفروض کو دینے کے بعد چھٹے صے ہے کم بنچ تو بہن بھائی محروم اور دادے کا چھٹا گا اور بہن بھائی محروم ہوں گے۔ اگر اصحاب الفروض کو دینے کے بعد چھٹے صے ہے کم بنچ تو بہن بھائی محروم اور دادے کا چھٹا کہ جسے بھر یق عول پورا کیا جائے گا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ﴿ اللہ مَا مَا مَن مُورِدُ مِن مُن عَلَى اور بدری بہن بھائی محروم ہوت ہیں۔ واللہ آعلم، ان سے حضرت ابو بکر مُن اللہ عالی موقف کی تا تر ہوتی ہے کہ دادے کی موجودگی میں حقیقی اور پدری بہن بھائی محروم ہوتے ہیں۔ دفترت ابن عباس مؤتف کی تا تر ہوتی ہے۔ واللہ آعلم،

# باب: 10- اولاد دغیره کی موجودگی می شوہر کی میراث

(١١) مَلْ مُعَمِّرًاكِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

[6739] حضرت ابن عباس فالمجائ روایت ہے، انھوں نے فرمایا: پہلے سارا مال اولاد کے لیے ہوتا تھا اور والدین کے لیے وصیت تھی، پھر اللہ تعالی نے اس میں سے جو چاہا منسوخ کردیا اور لڑکوں کو دولڑ کیوں کے برابر حصہ دیا، نیز والدین میں سے ہرایک کو چھٹا حصہ دیا۔اس کے علاوہ بیوی کے لیے آٹھواں اور چوتھا حصہ مقرر فرمایا اور شو ہرکو نصف یا چوتھائی جھے کا حق دار قرار دیا۔

٦٧٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ،
عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
حَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَّضِيَ الللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ،
وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ
مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكْرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ،
مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكْرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ،
وَجَعَلَ لِلْأَبوَيْنِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ،
وَجَعَلَ لِلْأَبوَيْنِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ،
وَجَعَلَ لِلْمَوْأَةِ النَّمُنَ وَالرَّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ

کے فوائدومسائل: ﴿ دور جالمیت میں بید ستور تھا کہ ترکے کی وارث صرف بالغ اولاد نرینہ ہوا کرتی تھی ، ماں ، باپ اور قریبی رشتے دار محروم رہتے تھے۔ اللہ تعالی نے درج ذیل آیت کی رو سے والدین اور قریبی رشتے داروں کے لیے دصیت فرض کر دی: "تم پر فرض کردیا گیا کہ اگرتم میں سے کسی کوموت آجائے اور دہ کچھ مال و دولت چھوڑے جارہا ہوتو مناسب طور پراپنے والدین اور قریبی رشتے داروں کے حق میں وصیت کر جائے۔" کھر اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کے ذریعے سے اس آیت کو

منسوخ کردیا اور والدین، نیز قریبی رشتے داروں کے لیے جصے مقرر کردیے۔ آیت میراث یہ ہے: ''اللہ معیں تمھاری اولاد کے بارے بیں وصیت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دوعورتوں کے برابر ہے۔'' (﴿ اللہ اس آیت بیں شوہر کے جصے بھی متعین کر دیے۔ اس کی دو حالتیں ہیں: O جب فوت شدہ بیوی کی اولا داور نرینہ اولا دکی اولا دنہ ہوتو اے  $\frac{1}{5}$  لمتا ہے۔ارشاد باری تعالی ہے: ''اگر تمھاری بویوں کی اولا دنہ ہوتو ان کے ترکے ہے تمھارے لیے  $\frac{1}{5}$  ہے۔ O جب فوت شدہ بیوی کی اولا دیا نرینہ اولاد کی اولاد موجود ہوتو اس کے اس اولاد ہوتو تمھارے لیے ترکے سے چوتھا حصہ ہے۔'' د واضی رہے کہ بیوی کی اولاد، خواہ موجودہ خاوند ہو یا سابقہ سے اس صورت میں خاوند صرف  $\frac{1}{6}$  کاخن دار ہوگا۔

# باب: 11 - اولا دوغیره کی موجودگی بیس بیوی اور شوہر کی میراث

افعوں اللہ 16740 حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنا سے روایت ہے، افعوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹائٹی نے بنولحیان کی ایک عورت کے جنین کے متعلق فیصلہ فرمایا جو مردہ پیدا ہوا تھا کہ مار نے والی عورت ایک غلام یا لونڈی خون بہا کے طور پرادا کرے، پھر دہ عورت جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا مرگئی تو آپ ٹائٹی نے حکم دیا کہ اس کی ورافت اس کے بیٹوں اور شو ہر کے لیے ہے جبکہ دیت اس کے کنے والوں کو ادا کرنا ہوگی۔

# (١١) بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالرَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَخَيْرِهِ

172٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهَاب، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهَاب، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ الْمُرَأَةِ مِّنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيْتَا، بِغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوفُيْتُ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْغُرَّةِ تُوفُيْتُ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى بِأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى

عَصَبَتِهَا . [راجع: ٥٧٥٨]

<sup>1</sup> النسآء 11:4. 2 النسآء 12:4. رد النسآء 12:4. ٤/ النسآء 12:4. 5 النسآء 12:4.

تقتیم کریں گے، نیز رجعی طلاق کی عدت میں بھی عورت وارث ہوگی۔اس حدیث سے امام بخاری بلاللہ کے استدلال کی بنیاد بی ہے کہ جب خاونداولاد کے ساتھ اپنی بیوی کا وارث ہوا تو بیوی بھی اولاد کے ہمراہ اپنے خاوند کے ترکے سے حصہ پائے گی، جبکہ تاوان وغیرہ کنبے والوں کو ادا کرنا پڑتا ہے کیونکہ تنگی اور آسانی میں قبیلے والے ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ واللّٰہ أعلم.

### (١٢) بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

کے وضاحت: مرنے والوں کی اولاد ہوتو حقیقی یا پدری بہنوں کی دوحالتیں ہیں: ۞ جب مرنے والے کی مؤنث فرع وارث ہوتو بہنیں بطور عصبہ وارث ہوتی ہیں۔ ۞ جب مرنے والے کی خدکر فرع وارث ہوتو بہنیں محروم ہوتی ہیں۔ اس عنوان کے تحت پہلی حالت کو بیان کیا ہے کہ بیٹیوں کے ہمراہ بہنیں عصبہ بن جاتی ہیں۔

1۷٤١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: النَّصْفُ لِلْأَخْتِ. ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: لِلْإِبْنَةِ، وَالنَّصْفُ لِلْأُخْتِ. ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضَى فِينَا، وَلَمْ يَذْكُرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ قَضْى فِينَا، وَلَمْ يَذْكُرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ قَضْى فِينَا، وَلَمْ يَذْكُرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

ا 6741 حفرت اسود بن یزید سے روایت ہے، افھول نے کہا: حفرت معاذ بن جبل مالئٹ نے رسول اللہ تالیکی کے زبانے میں ہمارے درمیان یہ فیصلہ کیا تھا کہ آ دھا بین کو سلیمان نے سے حدیث بیان کی تو اتنا ہی کہا کہ (حضرت معاذ اللہ تالیک کے ہمارے درمیان فیصلہ کیا تھا۔ انھوں نے رسول اللہ تالیک کے عہد مبارک کاذکر نبیس کیا۔

باب:12- ببنول کی ورافت جبکدوہ بیٹیوں کے ساتھ

عصبربن جائيس

عير [راجع: ٢٧٢٤]

خلفہ فوائد ومسائل: ﴿ علاے امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ بہنیں، بیٹیوں کے ہمراہ عصبہ ہوتی ہیں، لینی بیٹیوں کا حصد دینے کے بعد جو باتی بچے وہ بہنوں کو ملے گا۔ اس کی متعدد صور تیں ہو کتی ہیں، مثلان اگر میت کی ایک بیٹی اور ایک بہن ہوتو نصف، پوتی کو دینے کے بعد باتی نصف کی حق دار بہن ہے۔ ٥ اگر میت کی ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہن ہوتو بیٹیوں کو دو تہائی دیں جب دو تہائیاں پوری ہوگئیں تو باتی ایک تہائی کی وارث بہنیں ہوں گا۔ ٥ اگر دو بیٹیاں اور ایک بہن ہوتو بیٹیوں کو دو تہائی دیں گا اور باتی ایک تہائی بہن کو دیا جائے گا۔ ﴿ اس اجماعی موقف ہے صرف حضرت ابن عباس اللہ نے اختلاف کیا ہے۔ ان کے گا اور باتی ایک تہائی بہن وارث نہیں ہوگی بلکہ اگر کوئی دوسرا عصبہ موجود ہوتو بیٹی سے بچا ہوا تر کہ اسے ملے گا بصورت دیگر وہ بیٹی کی موجود گی میں بہن وارث نہیں ہوگی بلکہ اگر کوئی دوسرا عصبہ موجود ہوتو بیٹی سے بچا ہوا تر کہ اسے ملے گا بصورت دیگر وہ بیٹی کی بھور در دے دیا جائے گا۔ بہر حال دلائل کا نقاضا ہے کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ہمراہ عصبہ قرار دیا جائے جیسا کہ آئندہ حدیث سے معلوم ہوگا۔

٦٧٤٢ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

[6742] حفرت بذيل سے روايت ہے، افعول نے كہا

کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹھٹٹ نے فرمایا: میں تو اس معاطے میں وہی فیصلہ کروں گا جو نبی ٹھٹٹا نے کیا تھا، آپ نے بیٹی کو نصف، پوتی کو چھٹا حصہ اور جو ہاتی بچا وہ بہن کو دیا تھا۔ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ الشُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. [داجع:

[7777]

🌋 فوائدومسائل: 🛱 قبل ازیں ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابوموی اشعری وہٹی سے وراثت کا ایک سوال کیا گیا کہ بیٹی، پوتی اور بہن کی ورافت کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں تو انھوں نے فر مایا کہ بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے نصف ہے۔ تم حصرت ابن مسعود تلافظ کے باس جاد اور وہ بھی اس مسلے میں میری موافقت کریں گے۔ جب وہ لوگ حصرت عبدالله بن مسعود تلافظ کے پاس گئے اور انھیں حضرت ابومویٰ اشعری ٹھٹ کا فیصلہ بتایا گیا تو انھوں نے بیصدیث بیان کی۔ 🌣 🕲 سابقہ حدیث کے فوائد میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ حضرت ابوموی اشعری واللہ نے بالآخرایے موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پرعصبات اور ان کی قسمیس بیان کر دی جائیں، چنانچے سیت کے وہ قریبی رہتے دارعصبہ کہلاتے ہیں جن کے حصمتعین نہیں ہیں بلکہ اصحاب الفرائض سے بیا ہوا تر کہ لیتے ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں تمام تر کے کے وارث بنتے ہیں۔ اگر پکھ نہ بے تو محروم رہتے ہیں۔ عام طور پرخونی رہتے داروں کی تین قسمیں ہیں: ٥ عصب بالنفس: میت کے وہ مذکر رشتہ دار کدمیت کی طرف اگران کی نبست کی جائے تو ورمیان میں کسی مؤنث کا واسطہ نہ آئے اور عصب بنے میں کسی دوسرے کے عماج نہ ہول۔ان کی چار جہات ہیں۔ 🔾 بیٹا ہونا: میت کا بیٹا، اس کی عدم موجودگی میں پوتا پھر پڑ پوتا آخر تک ۔ اسے جزءالمیت کہا جاتا ہے۔ باپ ہونا: میت کا باپ، اس کی عدم موجووگی میں دادا، پھر پڑ دادا آخرتک \_اے اصل المیت کہا جاتا ہے۔ ٥ بھائی ہونا: میت کا بھائی، اس کی عدم موجودگی میں بھیجا آخرتک \_اسے جزءاب المیت کہا جاتا ہے۔ ٥ چپا ہونا: میت کا چپااس کی عدم موجودگی میں چیا کا بیٹا آخر تک۔ اسے جزء جدالمیت کہا جاتا ہے۔ ٥ عصب بالغیر، ہروہ مؤنث جومقررہ حصد لیتی ہواور اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ بنے۔ یہ تم عصبہ بننے میں کسی دوسرے کی محتاج ہوتی ہے اوروہ دوسرا بھی عصبہ ہوتا ہے۔ یہ چار فرد ہیں: بیٹی، پوتی جفیقی بہن اور پدری بہن۔ ان میں تر کداس طرح تقتیم کیا جاتا ہے کہ مذکر کو مؤنث سے دوگنا دیا جائے۔ 🔿 عصبہ مع الغیر: ہر وہ مؤنث جو سی دوسری مقررہ حصد لینے والی مؤنث کی وجد سے عصب بنے۔اس صورت میں مقررہ حصد لینے والی عصب نہیں بنے گی بلکہ دوسری مؤنث کوعصبہ بنائے گی۔اس قتم میں صرف حقیق بہن اور پدری بہن آتی ہے جس وقت اس کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی ہو۔ ﴿ واضح رب كدورات ميں اس عصبكومقدم كيا جاتا ہے جو درج ميں ميت كے زيادہ قريب ہو، مثلاً: بينا، بوتے سے زیادہ حق دار ہوگا، اس طرح قوی قرابت دار، ضعیف سے مقدم ہوگا، مثلاً: حقیقی بھائی، پدری بھائی سے مقدم ہوگا۔ 🕲 بیٹا، بوتا، حقیقی بھائی اور پدری بھائی، اپی بہنوں کوعصبہ بناتے ہیں جبہہ چھا، اس کا بیٹا، حقیق بھائی کا بیٹا اور پدری بھائی کا بیٹا اپی بہنوں کو

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الفرائض، حديث: 6736.

عسب نہیں بناتے ہیں۔ والله أعلم، ﴿ جب حقیق بہن، بیٹی کی موجودگ میں عصبہ بن جائے تو دہ حقیق بھائی کی ی حقیت افتیار کر لیتی ہے، یعنی جور شیخ دار حقیق بھائی کی وجہ ہوتے ہیں وہ حقیق بہن کے عصبہ بننے ہے بھی محروم ہو جا ہیں گائیں ہیں آیک مشہور افکال کا جواب دیا بھی ضروری ہے۔ اس افکال کی صورت یہ ہے کہ ایک آ دی فوت ہوا، پس ما ندگان میں آیک بہن اور آیک سوتیا ایعنی پرری بھائی ہے، بیٹی کو تمام تر کے سے نصف دینے کے بعد باتی ما ندہ تر کہ کے مطرت بیٹی ، آیک میں اور آیک سوتیا ایعنی پرری بھائی ہے، بیٹی کو تمام تر کے سے نصف دینے کے بعد باتی ما ندہ تر کہ کے مطرق دائن عباس عاتم اس وری آیک دوایت ہے کہ مقررہ حق لینے والوں کو ان کاحق دواور جو باتی بنچ وہ میت کے قربی فیکر رشتے دائر کے لیے ہے۔ ﴿ اس روایت کا نقاضا ہے کہ باتی ما ندہ تر کہ کی کو ملنا چاہیے اور بہن محروم ہے اور فیکورہ عنوان کہ بہنوں کو میٹیوں کو میت کو اور چھوں کی میں ہوتیا لیمائی محروم ہے۔ اس صورت میں کو ترجی فیکر وم ہے۔ اس صورت سے میں کو ترجی فیکر وم ہے۔ اس صورت سے میں کو ترجی فیکر وہ ہے۔ اس مورت کے دور کے دور کے دور کے میں ہوتیا لیمائی محروم ہے۔ اس صورت میں کو ترجی کو بیل اور اس کے حل کو بیش کیا گیا ہے جو میں کو ترجی کو جائے اور کیوں؟ فاو کی ٹیٹی کی میں نے اس کا فلا مد چیش کرتے ہیں: این عباس عاتم ہے مروی حدیث کا مفہوم علامہ کر مائی والی لیا ہے کہ میراث کی فی اس قربی رشتے دار کی گئی ہے جو مال کی طرف سے بو میں دیاں کی طرف سے بو میان (مال) کی جائی مائدہ ترکہ میت کی جائی ہو میں دی جو مال کی طرف سے ہے، مثلاً: ماموں وغیرہ اور لفظ ذکر سے میراث کی فی عورت سے ہاگر چہ وہ میت کی جائب باعتبار صلب کے منہوب ہو، بھیں۔ پھولی کی وغیرہ۔

<sup>﴿</sup> صحيع البخاري، حديث: 6732. 2. النسآء 4: 176. 3 فتح الباري: 20/12.

عباس ٹائٹ سے مردی حدیث ہے ہمعلوم ہوا کہ مقررہ حصہ لینے والوں ہے بچا ہوا مال عصبہ کو ملتا ہے اور عصبہ کی تمین تھیں ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ بسا اوقات کی ایک عصبات ایک صورت میں بھی جو جاتے ہیں، مثلاً: ٥ عصب بنفسہ : عصب بالغیر اور عصبہ مغ غیرہ بھی ہوجا میں ، بیٹا، بیٹی اور بہن تو اس صورت میں مال کا حصہ نالے کے بعد باتی بیٹا اور بیٹی تقسیم کریں گے بہن محروم ہوگی ۔ ٥ عصب بنفسہ قریب اور عصب بنفسہ بعید بح ہوجا میں تو جو رشتہ دار میت کے زیادہ قریب ہوگا وہ باقی مائدہ ترک کا دار ہوگا، جیسے ماں ، بیٹا اور بھائی، تو اس صورت میں مال کا حصہ نکا لئے کے بعد بیٹا دارث ہوگا کونکہ وہ عصب بنفسہ قریب ہوا دار بھائی بو اس صورت میں مال کا حصہ نکا لئے کے بعد بیٹا دارث ہوگا کیونکہ وہ عصب بنفسہ قریب ہوا دار بھائی محروم ہوگا کیونکہ بنفسہ بعید ہے۔ ٥ عصبہ بنفسہ بعید اور عصبہ مع الغیر بحق ہوجا میں تو بھی اقرب کا لحاظ رکھا جائے گا ، جیسے : بیٹی ، بہن اور سویٹلا پدری بھائی تو بھی آفر ب کا لحاظ رکھا جائے گا ، جیسے نگی ، بہن اور سویٹلا پدری بھائی تو بھی آفر ب کا لحاظ رکھا جائے گا ، جیسے نگی ، بہن اور سویٹلا پدری بھائی تو بھی اقرب کا لحصہ نگا ہے بیٹ بھی ، بہن کو دیا جائے گا کونکہ وہ سویٹلے بھائی کی بنب بعد میں بہن کو عصبہ بنانے پڑمل ہوگا اور آخری صورت میں بہن کو عصبہ بنانے پڑمل کیا جائے گا اور آگر بیٹی کے ساتھ بہن نہ ہوتو حضرت این عباس ٹائٹو سے مردی صدیث پڑمل کیا جائے گا ، نیز علمائے فرائنس کا صدیث پڑمل کیا جائے گا اور آگر بیٹی کے ساتھ بہن نہ ہوتو حضرت این عباس ٹائٹو ہی کہ دیب بہن عصبہ عافی ہی موجودگی میں سویٹلا بھائی محروم ہوتا ہے ، ای طرح ، بہن کے عصبہ مع الغیر ہونے کی صورت میں سویٹلا بھائی محروم ہوگا۔ واللّٰہ اعلم ،

# (١٣) بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ

باب: 13- ببنول اور جمائيول كى ورافت كا ميان

کے وضاحت: بہن بھائیوں کی تمن قشمیں ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے: ٥ حقیقی بہن بھائی، جو مال باپ دونوں کی طرف سے ہوں۔ ٥ مادری بہن بھائی: جن کی مال ایک اور باپ طرف سے ہوں۔ ٥ مادری بہن بھائی: جن کی مال ایک اور باپ مختلف ہوں۔ ١ مادری بہن بھائی: جن کی مال ایک اور باپ مختلف ہوں۔ اس عنوان سے مراد پہلی دو قسمیں ہیں۔

٦٧٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ عَنْهُ المُنكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْ وَأَنَا مَرِيضٌ فَلَكَ: دَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا مَرِيضٌ فَدَعَا بِوضُوءٍ فَتَوضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ فَدَعَا بِوضُوءٍ فَتَوضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ فِدُعَا بِوضُوءٍ فَتَوضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ فِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا لِي أَخْوَاتٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. [راجع: إنَّمَا لِي أَخْوَاتٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. [راجع:

167431 حضرت جابر دہ اللہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی من اللہ میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میں بہار تھا۔
آپ نے پانی منگوایا اور وضو فرمایا، پھر اپنے وضو کے پانی سے مجھ پر چھینے مارے تو مجھے ہوش آگیا۔ میں نے عرض کی:
اللہ کے رسول! میری بہنیں ہیں، اس پر فرائف سے متعلقہ آیت نازل ہوئی۔

الله فی اکدومسائل: ﴿ ایک صدیت میں صراحت ہے کہ تیار داری کرنے والوں میں حضرت ابوبکر واللہ بھی تھے اور بُو صِینکم الله فی اَوْلَا وَکُم نازل ہوئی تھی۔ ﴿ ایک روایت میں ہے کہ میرا وارث تو کلالہ ہے۔ آ اس سے مراد ان کی بہنیں ہیں۔ یہ صراحت اس بات کا نقاضا کرتی ہے کہ حضرت جابر واللہ کی اولا دنہ تھی۔ ﴿ فَقَاءِ کَا اس پر اجماع ہے کہ حقیق بہن بھائی یا پدر ک بہن بھائی، بینے اور پوتے کی موجود گی میں بہنوں کے وارث ہونے کے متعلق اختلاف ہے۔ ایک بہن ہوتو نصف، دو یا زیادہ کو دو تہائی، اگر صرف ایک بھائی ہوتو سارا بال اور متعدد ہوں تو اسے آپس میں تقسیم کریں گے۔ اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں تو بھائی کو بہن سے دوگنا دیا جائے گا جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے، فیکورہ صورتوں میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ درج ذیل صورت میں اختلاف ہے: ایک عورت فوت ہوئی، اس کا خاوند، مال، دو مادری بہنوں کو آئے گا ۔ مسلم ہو کے اور دو مادری بہنوں کو آئے کے مسلم ہو کہ ہوئی انہ لا اور دو مادری بہنوں کو آئے کے مسلم ہو کہ ہوئی انہ لا اور دو مادری بہنوں کو آئے کے اور دو مادری بہنوں کو آئے کے مسلم ہوگا تئیں دھنے خاوند کا اور دو مادری بہنوں کو آئے ہوئی انہ کے ایک جو مسلم ہوگا تھیں دہنا کہ ہوئی انہ کا اور دو مادری بہنوں کو آئے مسلم ہوگا تھیں دہنوں کے جین اس میں کوئی انہ کہ جین ایک کو در کے جین اور حضرت ابوء کی اشعری جائے گا کہی موقت ہے جبکہ جہور اہل علم کہتے جیں کہ حقیق بھائی کو مادری بہنوں کے میں موقت ہے جبکہ جہور اہل علم کہتے جیں کہ حقیق بھائی کو مادری بہنوں کے ساتھ آئے میں شریک کیا جائے ، اسے محروم کرنا مناسب نہیں ہے۔ ق

باب: 14- ارشاد باری تعالی: "لوگ آپ ہے
( کلالہ کے متعلق) فتوی پوچھے ہیں۔ آپ ان ہے
کہہ دیں: اللہ تعالی شمیس کلالہ کے بارے میں یہ
فتری دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مرجائے جس کی کوئی
اولاد نہ ہواور اس کی صرف ایک بہن ہوتو اسے ترکے
کا نصف ملے گا اور وہ (بھائی) خود اس (بہن) کا
وارث ہوگا اگر اس (بہن) کی کوئی اولاد نہ ہواور اگر
بہنیں دو ہوں تو آھیں ترکے کا دو تہائی ملے گا اور اگر
وہ کی بھائی بہن ہوں تو مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ
ملے گا۔ اللہ تعالی تمھارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے
تاکہ تم بھنگتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز کو خوب جانے
تاکہ تم بھنگتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز کو خوب جانے

[6744] حفرت براء والتي روايت ب، الحول نے

٦٧٤٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ

إِسْرَائِيلَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ فرمايا: سب ے آخرى آيت جونازل بمولى وه سورة نساء كا الله عَنْهُ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَّزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ خَاتَمَهُ سُورَةِ خَاتَمَهُ سُورَةِ خَاتَمَهُ فِي الــنُــسَـاءِ: ﴿ يَسَتَفَتُّونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ ٱلْكَلَلَةِ ﴾ . [راجع: ٢٣٦٤]

🚨 فوائدومسائل: 🖫 امام بخاری برالت نے فدکورہ آیت بطور عنوان اس لیے پیش کی ہے کداس میں بہن بھائیوں کی وراثت کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ② کلالہ وہ میت ہے جس کے والدین اور اولا د نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الی میت کے ورثاء کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک وہ مال کلالہ ہے جس کا وارث باپ اور بیٹے کے علاوہ کوئی دوسر افخض ہو۔ 1 اس امریس اختلاف ہے کہ بہن، بیٹی کی موجودگی میں وارث بنتی ہے یانہیں؟ اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ کلالہ کے متعلق احکام سورة نساء آیت:12 میں پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، وہاں جو کلالہ کی میراث کےا دکام بیان ہوئے تھے وہ مادری بہن بھائیوں ہے تعلق رکھتے تھے اور اس آیت میں جوا حکام بیان ہوئے ہیں وہ حقیقی یا پدری بہن جمائیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ 🕲 کلالد کی دراخت تقسیم کرتے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: ایک یہ کہ اگر کلالہ کے حقیقی بہن بھائی بھی موجود ہوں اور سوتیلے بھی تو حقیقی بہن بھائیوں کی موجودگی میں پدری بہن بھائی محروم رہیں گے اور اگر حقیقی نہ ہوں تو چر پدری بہن بھائیوں میں وراث تقسیم ہوگ ۔ دوسری بات سے ہے کہ کلالہ کے تر کے کے متعلق احکام وہی ہیں جواولاد کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی اگر ایک بہن ہے تو اس کو نصف، دویا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو آتھیں 3، اگر صرف ایک بھائی ہوتو تمام تر کے کا واحد وارث ہوگا اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں تو ان میں سے ہر بھائی کو دو حصے اور ہر بہن کو ایک حصہ طے گا۔ ② کلالہ کی مزید ووصور تیں حسب ذیل ہیں: ۞ میت عورت ہواوراس کا خاوند بھی موجود نہ ہو یا میت مر د ہواوراس کی بیوی بھی موجود نہ ہو۔ 🔿 میت عورت ہواوراس کا خاوندموجود ہویا میت مرد مواوراس کی بیوی بھی موجود مو۔ دوسری صورت میں زوجین بھی وراثت میں مقررہ حصد لیتے ہیں،مثلاً: کلالدعورت ہے جس کا خاوند موجود ہے اور اس کی بہن بھی زندہ ہے تو آ دھا حصہ خاوند کو اور آ دھا بہن کو ملے گا۔ اب سوال ہے کہ بہلی صورت میں اگر کلالہ عورت کا خاوند بھی نہ ہو یا کلالہ مرد کی بیوی بھی نہ ہواور اس کی صرف ایک بہن ہوتو آدھا اس بہن کوئل جائے گا باتی آ دھے کا وارث كون موكا؟ اس كا جواب يه ب كد باتى آ دها رد (اصحاب الفرائض كے حصول كے بعداصل مسكد سے باقى ما ثدہ أتھى پر لوثا دينے کو''رؤ' کہتے ہیں) کے طور پر بہن کو بھی دیا جاسکتا ہے اور دور کے رشتے داروں، مثلاً: ماموں، پھوپھی کو بھی بل سکتا ہے، اور اگر دہ بھی نہ ہوں تو بقایا آ دھاتر کہ بیت المال میں بھی جمع کرایا جاسکتا ہے، اور ایسے حالات شاذ وناور ہی پیش آتے ہیں۔والله أعلم.

باب: 15- چپاکے دو بیٹے جن میں سے ایک میت کا مادری جھائی اور دوسرا اس کا شوہر ہوتو؟ (١٥) يَابُ: اِبْنَيْ عَمَّ أَحَدُهُمَا أَخُ لِّلْأُمُّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ

<sup>1</sup> فتح الباري:33/12.

وَقَالَ عَلِيٍّ: لِلزَّوْجِ النَّصْفُ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمَّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

حصرت علی ٹائٹؤنے فرمایا: خاوند کونصف ملے گا اور مادری بھائی کو <del>5</del> دیا جائے گا اور باقی (<del>3</del>) ان دونوں (خاوند اور مادری بھائی) میں برابر، برابرتقسیم کر دیا جائے گا۔

خطے وضاحت: اس کی صورت اس طرح ہوگی کہ رشید نامی آدمی نے کلتوم نامی عورت سے شادی کی، اس سے بشیر نامی ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر رشید نے عابدہ نامی ایک عورت سے دوسری شادی کی تو اس سے نذیر نامی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ رشید نے دوسری عورت کو طلاق دے دی تو اس نے رشید کے بھائی راشد سے شادی کرلی، اس سے راشدہ نامی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اب بیر راشدہ، نذیر کی مادری بہن اور پچپازاد بیٹی ہے۔ اس راشدہ نے رشید کی پہلی بیوی کلثوم کے بطن سے پیدا ہونے والے لڑکے بشیر سے شادی کرلی اور وہ اس کا پچپازاد بھائی ہے۔ اس راشدہ فوت ہو چک ہے تو بس ماندگان میں اس کا خاوند بشیر جو اس کا پچپازاد بھائی ہے اور دوسرا نذیر جو اس کا مادری بھائی اور پچپازاد بھائی نذیر کا چھٹا حصہ ہے۔ ایک تہائی ترکہ جو باتی ہے اسے پھر دونوں بشیر اور نذیر جو میت بشیر کو نصف ملے گا اور اس کے مادری بھائی نذیر کا چھٹا حصہ ہے۔ ایک تہائی ترکہ جو باتی ہے اسے پھر دونوں بشیر اور نذیر جو میت کے پچپازاد ہیں برابر برابر تقسیم کرلیں گے کیونکہ یہ دونوں عصبہ ہیں، یعنی شوہر بشیر کو دو تہائی حصہ ملے گا: نصف بطور فرض اور چھٹا حصہ بھی۔ چپپازاد ہیں برابر برابر تقسیم کرلیں گے کیونکہ یہ دونوں عصبہ ہیں، یعنی شوہر بشیر کو دو تہائی حصہ ملے گا: نصف بطور فرض اور چھٹا حصہ بھی۔ بھی شوہر بشیر کو دو تہائی حصہ ملے گا: نصف بطور فرض اور چھٹا حصہ بھی۔ بھی شوہر بشیر کو دو تہائی حصہ ملے گا: نصف بطور فرض اور پھٹا کھی۔ بھی شوہر بشیر کو دو تہائی حصہ ملے گا: نصف بطور فرض اور ہے بطور عصبہ، امری بھائی نذیر کو ایک تہائی، چھٹا حصہ بطور فرض اور ہے بطور عصبہ، امری بھائی نذیر کو ایک تہائی، چھٹا حصہ بطور فرض اور ہے بطور عصبہ، امری بھائی نذیر کو ایک تھی۔

٩٧٤٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَّاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيّهُ فَلِأُدْعَى لَهُ». أَنْكُلُ : الْعِيَالُ. اراجع: ٢٢٩٨]

٦٧٤٦ - حَدَّنَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَّوْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: عَنْ أَبِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ ». [راجع: ١٧٣٢]

167461 حفرت ابن عباس فاتف سے روایت ہے، وہ نی طاقی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "مقررہ ھے ان کے حقد ارول کو پہنچا دو اور جو کچھان سے باتی رہے وہ قریبی عزیز مرد کا حصہ ہے۔"

بالاصورت میں خاونداور مادری بھائی کو دینے کے بعد باقی ایک تہائی میں پھروونوں برابر کے شریک ہیں کیکن پچھ حضرات کہتے ہیں کہ باقی مادری بھائی کو دیا جائے کیونکہ اس میں دوقر ابتیں ہیں۔امام بخاری دلائے نے ان کی تر دید کے لیے بیا حادیث پیش کی ہیں کہ عصبہ اگر جہت میں برابر ہیں تو باقی مال برابر ہی تقسیم کریں گے۔ 🖰 👺 دراصل امام بخاری دلالئے، نے اس عنوان میں دوقر ابتیں رکھنے والے دارث کاحق بتایا ہے کہ اے دونوں قرابتوں کے لحاظ ہے حصہ دیا جائے گایا اے ایک قرابت کے اعتبار ہے حق دار تظہرایا جائے گا؟ علم فرائض میں دوقرابتیں رکھنے والے کی تین قسمیں حسب زیل ہیں: ٥ دونوں قرابتیں مقررہ جھے کے اعتبار ے ہول گی، مثلاً: ایک آ دی اپنی چوپھی زاد ہے شادی کرتا ہے اور ان ہے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جب وہ لڑکا فوت ہوجائے تو اس کی دادی میں دوقر ابتیں جمع ہیں، باپ کی طرف سے دادی اور مال کی طرف سے نانی ہے۔اس صورت میں صرف ایک قرابت کا لحاظ ہوگا۔ ٥ دونوں قرابتیں عصبہ ہونے کی حیثیت سے ہوں، مثلاً: ایک عورت اینے چھازاد سے شادی کرتی ہے اور ایک بیٹا چھوڑ کرفوت ہوجاتی ہے تواس کا بیٹا دوقر ابتوں کا حامل ہے: ایک توبیٹا ہونے کی حیثیت سے عصبہ ہے اور ایک وہ پچازاد کا بیٹا بھی ہے، اس صورت میں زیادہ قوت والی جہت کا اعتبار ہوگا دوسری جہت کا لحاظ تبیں رکھا جائے گا۔ 🔿 ایک قرابت مقررہ ھے کے اعتبار سے اور دوسری عصبہ ہونے کے لحاظ ہے جیسا کہ امام بخاری براللہٰ کے قائم کر دہ عنوان میں ہے: تو اس صورت میں دونوں جہتوں کا اعتبار ہو گا کیونکہ دونوں ہی دراشت کی حق دار بناتی ہیں، اگر کوئی رکادٹ کھڑی ہو جائے تو الگ بات ہے۔ ﷺ واضح رہے کہ سلمانوں کے ہاں جو نکاح ہوتے ہیں ان میں درج ذیل صورت میں دو قرابتیں ہوسکتی ہیں: O میت کا بیٹا جبکہ وہ میت کے چھا کے بیٹے کا بیٹا بھی ہو۔ ٥ مادري بھائي جبکہ وہ چھا زاد بھی ہو۔ ٥ خاوند جبکہ دہ چھا کا بیٹا بھی ہو۔ ٥ بيوي جبکہ وہ میت کے چھا کی بیٹی ہو۔شارحین میں سے کسی نے بھی امام بخاری والف کے اس مقصودکو بیان نہیں فرمایا۔ هٰذَا مِمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيَّ بِمَنِّهِ وَكُرَمِهِ وَفَضْلِهِ وَهُوَالْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ.

(١٦) بَابُ ذَوِي الْأَرْحَام

باب:16- دوى الارحام كاليان المار

🚣 وضاحت: ذوى الارحام وه قريبي رخية دارين جواصحاب الفروض اورعصبات ميس سے نه بهول،مثلاً: مامول،خاله، نانا، نواسا اور بھانجا دغیرہ، ان کی وراثت کے متعلق امت مسلمہ میں دوموقف ہیں:٥ یہ وارث نہیں بنتے اور اصحاب الفرائض یا عصبات کی عدم موجود گی میں تر کے کو بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ ٥ اصحاب الفرائض یا عصبات کی عدم موجود گی میں ذری الارحام کوتر کددیاجائے، اکثر صحاباس کے قائل ہیں۔ ہمارار جھان بھی اس طرف ہے۔اس کے دلائل آئندہ پیش ہول گے، نیز ان میں تقسیم کرنے میں بھی اختلاف ہے جس کی ہم آئندہ دضاحت کریں گے۔

[6747] حضرت ابن عباس ثانتها سے روایت ہے، انھوں نے درج ذیل آیت: (جو پھے ترکہ والدین یا قری رشتے دار

٦٧٤٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّنَكُمْ إِدْرِيسُ: حَدَّثَنَا

رب فتح الباري:35/12.

چور جائیں) "جم نے ان کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔" اور وہ لوگ بھی جن سے تم نے عقد باندھ رکھا ہے۔ کے متعلق فرمایا: جب مهاجرین اسلام مدینہ طیبہ آئے تو مہاجر اپنے انساری بھائی کا وارث ہوتا اور انساری کے رشتے داروں کو ترکے سے حصہ نہیں ملتا تھا کیونکہ نبی ناٹھا نے ان کے درمیان مؤاخات کرا وی تھی، پھر جب بیہ آیت اتری: "ہم نے جر ایک کے وارث بنا رکھے ہیں۔" تو اس نے عقد موالات کا سلسلہ منسوخ کر دیا۔

طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَلِحُلِّ جَمَلْنَكَا مَوْلِي ﴾ [انساء: ٣٣] (وَالَّذِينَ عَافَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ عَلَيْمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْأَنْصَارِيَّ الْمُهَاجِرِيُ قَلِيمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْأَنْصَارِيَّ الْمُهَاجِرِيُ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُ يَّكُ وَلَا لَتِي آخَى النَّبِيُ يَكُ عَلَيْكَ مُولِي ﴾ وَلِحُلْ جَمَلْنَا مَوْلِي ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) الراجع: ٢٢٩٢]

🚨 فوا کدومسائل: 🗓 ایک روایت میں ہے کہ اب مدر، ووتی اور خیر خواہی باقی ہے ترکے سے درافت کا سلسله ختم ہو گیا اور وصیت کا تھم باتی ہے۔ 2 وی الارحام کی وراثت کے متعلق وو غد بہ ہیں: ٥ انھیں وراثت سے حصد ندویا جائے بلکہ اصحاب الفروض اورعصبات كى عدم موجودگى ميں ميت كا تركه بيت المال ميں جمع كراويا جائے۔ ٥ جب اصحاب الفروض اور عصبات نه موں تو میت کا ترکہ ووی الارحام میں تقتیم کیا جائے۔عقلی اور نقلی اعتبار سے دوسرا غدمب رائح اور عمل کے قابل ہے، بالخصوص جب بيت المال كا نظام درجم برجم موچكا ہے، اب چاروں مذاهب اس يرمتفق بين كدذوى الارحام وارث بين، ارشاد بارى تعالى ے: " كتاب الله من رشح وارايك ووسرے كے (وراشت من) زياوه حق وار بيں ـ " فيز رسول الله علي كا ارشاد كراى ہے: "مامول وارث ہوگا جس كاكوكى ووسرا وارث ند ہو" 3 عقل بھى اس كا تقاضا كرتى ہے كيونكدميت كا ذوى الارحام كے ساتھ خونى اور اسلای رشتہ ہے اور بیت المال کے ساتھ صرف اسلای تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ ووتعلق رکھنے والا ، ایک تعلق رکھنے والے سے زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ 🚭 ووی الارحام کی وراشت کی ووشرطیں ہیں: 🔾 کوئی صاحب فرض موجود نہ ہو۔ 🔾 کوئی عصبہ وارث موجود نه مور واضح رہے کہ ووی الارحام کی چارفتمیں ہیں: ٥ اصول المیت: نانا وغیره- ٥ فروع المیت: بیٹیول کی اولاو، بھانجے، بھانجیاں وغیرہ۔ ٥ فروع اب المیت: بھائیوں کی بیٹیاں بھتیجیاں وغیرہ۔ ٥ فروع جدالمیت: چیا ماوری اور چیا حقیقی کی بیٹیاں وغیرہ ۔ ﷺ ووی الارحام میں ترک تقتیم کرنے کے متعلق علاء کے تین موقف حسب ویل ہیں: ٥ اصل رحم: ان کے نزویک تمام ذوی الارحام میں تر کہ برابر تقییم کیا جائے۔ مذکر مؤنث، قریب و بعید اور قوی وضعیف میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ٥ اصل قرابت: ان کے نزویک ذوی الارحام میں پہلے قرب کاورجہ پھر قوت وضعف کا اعتبار اور مذکر ومؤنث میں عصبات کی طرح فرق کیا جائے گا۔ 🔿 اہل تنزیل: ان کے نزویک ذوی الارحام کوان اصحاب الفرائض یاعصبات کی جگہ اتارا جائے گا جن کی وجہ سے یہ میت کی طرف منسوب ہیں۔ جمہورعلاء نے اہل تنزیل کےطریقے کوتر جے وی ہے جس کی تفصیل تفصیلی کتابوں میں ویکھی جا ستتی ہے۔

<sup>﴿)</sup> صحيح البخاري، الكفالة، حديث: 2292. 2 الأنفال 75:8 سنن أبي داود، الفرائض، حديث: 2899.

# (١٧) بَابُ مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

### باب: 17- لعان شده بي كي وراثت كا يان

کے وضاحت: اگر خاوندا پی بیوی پرتہمت لگائے اور اس کے پاس مدعا ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ نہ ہوتو وہاں بیوی اور خاوند کے ورمیان لعان ہوتا ہے جس کی تفصیل سورۃ النورآیت: 4 تا آیت: 9 میں بیان کی گئی ہے۔ اس لعان کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اسے ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا۔وہ بچہ ماں کا وارث ہوگا اور ماں اس بیچے کی وارث ہوگی۔

الم ١٧٤٨ - حَدَّثَنِي بَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ قَرَعَة اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ آوى نَ بَى اللهُ عَبْدمبارك مِن ابني يوى سلعان عَنْ نَّافِع ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ آوى نَ بَى اللهُ عَبْدمبارك مِن ابني يوى سلعان رَجُلًا لَّاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِي ﷺ وَانْتَفٰى كَاوراس كَ بِح كوابنا بِح ما نع ساتكاركرويا تو بى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَقَ النَّبِي ﷺ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ اللهُ عَنْ اللهُ ونوں كَ ورميان عليحد كى كرا دى اور بِح كو اللهُ الْمَرْأَةِ . [راجع: ١٤٧٤]

ن اکدہ: والد نے اس بچے کو اپنا بچہ مانے سے اٹکار کرویا تو گویا اس کا نسب والد سے منقطع ہو گیا، یعنی اب وہ اس کا باپ نہیں اور اس کی والدہ ہی اس کی وارث ہوگی۔

### (١٨) بَابُ: اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

باب: 18- بچدصاحب فراش كا ہے اسے جنم دينے والى خواه آزاد ہويالونڈى

کے وضاحت: فراش سے مراوصاحب فراش ہے اور بیخاوند سے کنایہ ہے، یوی پراس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے کے فرش ہوتے ہیں۔ جب بچرصاحب فراش کا ہوا تو وراثت وغیرہ کا اجرا بھی ای ضا بطے کے مطابق ہوگا۔

ا 6749 حضرت عائشہ بڑھا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ عتبہ، اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص بڑھ کو کہا کہ عتبہ، اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص بڑھ کا وصیت کر گیا تھا کہ زمعہ کی لونڈی کا بیٹا میرا ہے، اسے اپنی پرورش میں لے لینا، چنانچہ فتح کمہ کے سال حضرت سعد وڑھ نے اسے لینا چاہا اور کہا: یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اوراس نے متعلق وصیت کی تھی۔عبد بن زمعہ بڑالٹونا کھڑے ہوئے اور کہا: یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی کھڑے ہوئے اور کہا: یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی

٦٧٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ عُنْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ:

فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ سَعْدٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ ابْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، اَلُولَدُ لِلْفِراشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: "إِحْتَجِبِي مِنْهُ" لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتْى لَقِي الله. لراجع: ٣٠٥٣]

لونڈی کا لڑکا ہے، نیز اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخر سے
دونوں اپنا معالمہ نی تائی کے پاس لے گئے تو حضرت سعد
بڑا نے کہا: اللہ کے رسول! بیر میرے بھائی کا بیٹا ہے جبکہ
اس نے مجھے اس کے متعلق وصیت بھی کی تھی۔ حضرت عبد
بن زمعہ بڑا نے کہا: بیر میرا بھائی ہے، میرے باپ کی
بن زمعہ بڑا نے کہا: بیر میرا بھائی ہے، میرے باپ کی
لونڈی کا بیٹا ہے اوراس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ نی تائی اللہ بیر ایرانات من کر) فر بایا: "اے عبد بن زمعہ! بیت محمارے
نے (بیانات من کر) فر بایا: "اے عبد بن زمعہ! بیت محمارے
باس رہے گا۔ بچہائی کا ہوتا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو
اور زائی کے لیے تو پھر ہیں۔" پھر آپ نے ام الموشین
کور: اس وجہ سے کہ آپ نے اس کی مشابہت عتبہ سے
دیکھی، چنانچہ اس لڑکے نے پھر حضرت سودہ بنت زمعہ مٹانا

١٧٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْلَى، عَنْ شُعْبَةَ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ
 النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ قَالَ: «الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ».

167501 حضرت ابو ہریرہ خالف سے روایت ہے، وہ رسول الله طافی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''بچہ صاحب فراش کا ہوگا۔''

[راجع: ٦٨١٨]

# (١٩) بَابٌ: ٱلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَمِيرَاثُ اللَّهِيطِ

# باب: 19- فلام لونڈی کا ترکہ وہی لے گا جو اے آزاد کرے، نیزلقیط کی وراهت کا بیان

حفرت عمر الله نے فرمایا: لقیط آزاد ہے۔

وَقَالَ عُمَرُ: اَللَّقِيطُ حُرُّ.

خطے وضاحت: لقیط اس بچے کو کہتے ہیں جو راہتے میں پڑا ہوا ملے اور اے اٹھا لیا جائے۔ حضرت عمر عاتلا نے اس کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ اے فلام بتالین جائز نہیں وہ آزاد ہا گرچہ وہ لاوارث ہے۔ اور اس کا ترکہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے کیونکہ اس کی ولا تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ امام بخاری رافظہ نے اس کی ورافت کے متعلق کوئی حدیث چیش نہیں کی کیونکہ اٹھیں ان کی شرائط کے مطابق کوئی حدیث نہیں بہنچ سکی بلکہ انھوں نے چیش کر دہ حدیث سے اس کا حکم اخذ کیا ہے۔

١٧٥١ - حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اِشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، وَأُهْدِيَ لَهَا شَاةٌ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

ا 67511 حفرت عائشہ شاہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے بریرہ کوخرید نے کا ارادہ کیا تو نی ناٹھا نے فرمایا: ''اے خریدلو، ولا تو اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے۔'' حضرت بریرہ شاہ کو ایک بحری بطور صدقہ کمی تو آپ ناٹھانے فرمایا: ''یہ اس کے لیے صدقہ تھی لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے۔''

قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ.

تھم نے کہا: بریرہ کا شوہر آزاد تھالیکن تھم کا قول مرسل طور پر منقول ہے۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا. [راجع: ٤٥٦]

حفرت ابن عباس والنبائے فر مایا: میں نے اسے غلام دیکھا ہے۔

٦٧٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
 حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي مَالِكٌ عَنْ أَعْتَقَ».
 النَّبِي ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

[6752] حفرت ابن عمر والله سے روایت ہے، وہ نبی علی اس کے علی اس کے علی اس کے اوال تو اس کے لیے ہیں، آپ نے فر مایا: ''ولا تو اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا۔''

[راجع: ٢١٥٦]

کے فوائدومسائل: ﴿ ولا کے لغوی معنی نصرت و محبت کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد وہ تعلق ہے جو غلام اور اس کے آزاد کرنے والے کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ میہ ہے کہ اگر آزاد کردہ غلام مرجائے اور اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہوتو اس کا ترکہ آزاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ ﴿ حضرت بریرہ ﷺ کا شوہر مغیث تھا جو حضرت بریرہ ﷺ کی آزادی کے وقت غلام

تھا۔ رسول اللہ تا ﷺ نے حضرت بریرہ ﷺ کو اختیار دیا کہ تو چاہے تو اپنے شوہر مغیث کی زوجیت کو اختیار کرے اور چاہے تو اس سے علیحد گی اختیار کرلے، چنانچہ اس نے علیحد گی کو اختیار کیا تھا۔ رسول اللہ تلفظ کا حضرت بریرہ بھی کو اختیار دیتا اس امر کی دلیل ہے کہ مغیث غلام تھا۔ ﴿ بَيْ بَهِ مِالَ اَزَادَ شَدہ غلام کا ترکہ آزاد کرنے والے کو ملتا ہے اور راستے سے ملنے والا لا وارث بچہ اگر فوت ہوجائے تو اس کا ترکہ بیت المال میں جمع ہوجاتا ہے کیونکہ وہ آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو اس محض کو اس کا ترکہ ملتا جس نے اسے اٹھایا تھا۔ امام بخاری واللہ أعلم،

### (٢٠) بَابُ مِيرَاثِ السَّاثِبَةِ

باب: 20-سائبه کی وراثت کابیان

کے وضاحت: سائبہ سے مرادوہ غلام ہے جے اس کا آقا کہتا ہے کہ تجھ پرکسی کی ولایت نہیں اور تو سائبہ ہے۔اس سے مراد اس کی آزادی ہوتی تھی۔اییا غلام اگر مرجائے تو اس کا ترکہ کے ملے گا؟ جمہور کا موقف ہے کہ اس کا ترکہ آزاد کرنے دالے کو ملے گا۔ ﴿

٦٧٥٣ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْإِلْسُلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.

(6753) حفرت عبدالله بن مسعود را الله سے روایت ہے،
انھوں نے فر مایا: مسلمان سائر نہیں بناتے (بتوں کے نام پر
جانور نہیں جھوڑتے۔) دور جالمیت میں مشرکین (بتوں کے
نام پر) آزاد کرتے تھے۔

فوائدومسائل: ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ولي كابيا الرفض طور پربيان ہوا ہے۔علامہ اساعيلي الله نے اسے وضاحت سے بيان كيا ہے كہ ايك آدى حضرت عبدالله بن مسعود ولي الله كا اور كہا: من نے اپنا غلام بطور سائب آزاد كيا تھا، وہ مركيا ہے، اس كا تركہ تو موجود ہے ليكن اس نے اپنا كوئى دارث نہيں چھوڑا۔حضرت عبدالله بن مسعود ولي مسلمان سائبنيس محمور الله بن مسعود ولي مسلمان سائبنيس محمور الله بن مسعود ولي مسلمان سائبنيس كرتے دور جا ہليت ميں لوگ سائبركرتے تھے۔ تو اس كا محن ہے ادر آزادى كى نفحت كا سر پرست ہے، لبندا اس كى ميراث تيرے ليے ہے ۔۔۔۔۔ فقل آن كريم ميں سائبركا ذكر ہے اور وہاں اس سے مراد وہ جانور ہے جے مشركين بتوں كے نام پر آزاد چھوڑ ديے ہے۔۔۔۔۔ تھے۔ الله تعالى نے اس رسم كوكا لعدم قرار ديا۔ اس بنا پراگركوئى اپنے غلام كواس طرح ديت تھے ادر انتحال جس سے چاہے جوڑ لے تو شریعت نے اسے ناپند كيا ہے، اور سائب آزاد كرتا ہے كہ تو اپنا مال جہاں چاہے دکھ لے اور اپنا تعلق جس سے چاہے جوڑ لے تو شریعت نے اسے ناپند كيا ہے، اور سائب غلام كا وارث اس كے آزاد كرنے والے كو قرار ديا ہے۔

 3008 - حَدَّثَنَا مُوسٰى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
 167541 حضرت عائشہ ﷺ موسلى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ

 مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ نَ بريه كوآزاد كرنے كے ليے خريدا تو اس كے آقاؤں

نے شرط عائد کر دی کہ اس کی ولا ان کے لیے ہوگ۔
حضرت عائشہ ڈھن نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے بریرہ کو
آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہالیکن اس کے آقاؤں نے
اپنے لیے اس کی ولا کو مشروط کردیا ہے۔ آپ ٹاٹھ نے
فرہایا: ''تو اس کو آزاد کردے، ولا تو آزاد کرنے والے کے
ساتھ قائم ہوتی ہے۔''یا فرہایا: ''قیت ادا کرنے والے کے
لیے ولا ہوتی ہے۔'' راوی کہتے ہیں: حضرت عائشہ عائشہ عائشہ عائشہ عائشہ عائم موتی ہیں،
نے اسے خرید کر آزاد کر دیا، پھراسے اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی شوہر کے ساتھ رہ عتی ہیں، وراس سے علیحدہ بھی ہو عتی ہیں،
چنانچہ اضوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی کو پہند کیا اور کہا: اگر
بیمن کروں گی۔ اسود نے کہا: اس کا شوہر آزاد تھا۔ ان کا قول
منقطع ہونے کی دجہ سے قابل جمت نہیں اور حضرت ابن
عباس دیکھا کے دجہ سے قابل جمت نہیں اور حضرت ابن

عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اسْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا وَاسْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاشْتَرَطُ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لِأُعْتِقَهَا، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَاءَهَا فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لَمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ قَالَ: أَعْطَى الثَّمَنَ»، قَالَ: لَمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ قَالَ: وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، قَالَ: وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ: لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ. قَالَ الْأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، قَوْلُ مَعْدُ. قَالَ الْأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ الْنِ عَبَاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، أَصَحُّ. [راجع: ٤٥٦]

فوا کدومسائل: ﴿ اس حدیث کے مطابق ولا کاحق آزاد کرنے والے کو دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایساتعلق ہے جے اپی مرضی سے ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بینسب کی طرح ہے جے بہہ یا فروخت بھی نہیں کیا جاسکتا، اس لیے اگر کوئی اپ غلام ہے کہتا ہے کہ تو سائبہ کے طور پر آزاد ہے، تو اپنا مال جہاں چاہے رکھ لے، تیری ولا کا تعلق کسی سے نہیں ہوگا تو یہ فضول حرکات ہیں، اصل ضا لبطے پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ﴿ امام بخاری وَلا اللهِ بِ اس حدیث سے یہی ثابت کیا ہے کہ سائبہ کی رسم دور جا بلیت کی یادگار ہے، اصل ضا بلطے کے مطابق ولا کا تعلق ای محض سے قائم ہوگا جس نے اسے آزاد کیا ہے، اس کے ختم کرنے سے یہ تعلق ختم نہیں ہوگا۔ والله أعلم.

# باب: 21- اس مخض کا گناہ جو اپنے آقاؤں سے اظہار براءت کرنے

(٢١) بَابُ إِنْمِ مَنْ تَبَرَّأُ مِنْ مَّوَالِيهِ

خط وضاحت: دور جاہیت میں پھی لوگ اپنے آزاد کردہ غلام کے تعلق''ولا'' کوفردخت کردیتے یا کسی کو بہہ کر دیتے تھے، پھر وہ غلام خود کو دوسروں کی طرف منسوب کرتا، نثر بعت نے اس انداز کو تا پند کیا ہے کیونکہ اس سے ضابطہ وراثت مجروح ہوتا ہے اور احسان فراموثی کو بھی فروغ ماتا ہے، چنانچہ اس عنوان کے تحت اس جرم کی تنگینی کو بیان کیا گیا ہے۔

٩٧٥٥ - حَدَّثْنَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَّقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ غَيْرَ لهٰذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: فَأُخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجَرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبِلِ، قَالَ: وَفِيهَا: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَّا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوٰى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَّلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالْمِي قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامِةِ صَرْفٌ وَّلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَّلَا عَدْلُ". [راجع: ١١١]

(6755) حضرت على والنياس روايت ب، الهول في فرمایا: حارے پاس اللہ کی کتاب کے علاوہ اور کوئی نوشتہ نہیں جے ہم پڑھتے ہوں، ہاں یہ ایک محفہ بھی ہے، چنانچہ آپ نے وہ صحیفہ نکالا تواس میں زخموں کے قصاص اور اونوں کی زکا ہ کے مسائل تھے۔اس میں بی بھی تھا: '' مدینہ عیر پہاڑ سے تور تک حرم ہے۔اس میں جس نے کس بدعت كوايجاد كياياكسى بدعق كوجگه دى تواس پر الله تعالى كى لعنت، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس کا کوئی نفل یا فرض قبول نہیں کیاجائے گا اور جس نے اپنے مالكوں كى اجازت كے بغير دوسر لوگوں سے موالات قائم كرنى، اس ير الله كى لعنت، نيز فرشتون اورتمام لوگون كى لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس کا کوئی نفل یا فرض قبول نہیں ہوگا۔سلمانوں کا عہد ذمه ایک ہی ہے۔ادنی مسلمان بھی اس کی محیل میں کوشش کرے۔جس نے معلمانوں کے عبد کو بامال کیا اس پر الله تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل فرض يانفل قبول نهيس كيا جائے گا۔"

فائدہ: اس مدیث میں ' اجازت کے بغیر' کے الفاظ میں اتفاقی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہر گزنہیں کہ اگر آقا اپنے غلام کو کی دوسرے کی طرف نسبت کرنے کی اجازت دے دے تو ایبا کرنا جائز ہے آگر چہ حضرت عطاء بن ابی رباح نے اسے جائز قرار دیا ہے گئین ایبا کرنا شارع کی منشا کے خلاف ہے جیسا کہ قرآن میں ہے کہ مفلسی کے ڈرسے اپنی اولاد کوقل نہ کرو، ' اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اگر مفلسی کا اندیشہ نہ ہوتو پھر اولاد کا قل کرنا جائز ہے۔ اس کی اجازت سے دوسروں کی مدوتو کی جاسکتی ہے کین اپنا حق میں بیان کی گئی ہے۔ واللّٰہ أعلم . ﴿

اہُ 6756] حصرت عبداللہ بن عمر ٹائٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی ٹاٹٹا نے ولا کی خرید و فروخت اور اس ٦٧٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ كَ بَهِ رَفْ سَمْعُ فرمايا مِـ

وَعَنْ هِبَتِهِ . [راجع: ٢٥٣٥]

الْخَبَر .

فوائدومسائل: ﴿ چَوَنَدَ خَرِيدِ وَفَروخت اور بهدكر في مِن قِضد اور تعليم بنيادى شرط ہے جو ولا مِين نبيس بوسكا، اس ليے شريعت في اسے ناجائز تھرایا ہے۔ ولا، نسب كى طرح ہے۔ جس طرح نسب كى خريد و فروخت حرام ہے اى طرح ولا كى خريد و فروخت بھى ناجائز ہے۔ ﴿ بعض صحابہ كرام مُؤَدُّ ہے ولا كے ہے كا جو جواز ندكور ہے تو اس ميں اور ندكورہ حديث ميں تطبق يہ ہے كہ انھيں منع والى روايت كاعلم نبيں ہوگا۔ ﴿ بهر حال بيتعلق نا قابلِ انقال اور نا قابلِ خريد وفروخت ہے۔ والله أعلم.

## باب: 22- جب کوئی کافر، کسی مسلمان کے ہاتھ پراسلام قبول کرے تو؟

وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وِلَايَةً. وَقَالَ النَّبِيُ وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وِلَايَةً. وَقَالَ النَّبِيُ وَيَلِيَّةٍ: «اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ». وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هٰذَا

(٢٢) بَابُ: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

امام حسن بقری اس کے ساتھ تعلق ولا کو درست نہیں سجھتے تھے کیونکہ نی تافیظ کا ارشاد گرامی ہے: ''ولا صرف آزاد کرنے والے کے لیے ہے۔'' حفزت قمیم داری ٹالٹو سے مرفوع روایت ہے: ''وہ شخص زندگی اور موت دونول حالتوں میں دیگرلوگوں سے اس کا زیادہ حق رکھتا ہے۔''لیکن اس روایت کی صحت میں اختلاف ہے۔

خطے وضاحت: اگر کوئی شخص دوسرے کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر مرجائے تو اس کی تجہیز و تکفین وہی کرے گا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی نبست اسلام قائم ہو چک ہے لیکن اس کی جائیداد کا حق دار ہوگا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ پچھ حفرات کا موقف ہے کہ وہ اس کے ترکے کا بھی حق دار ہوگا کیونکہ دوسرا کوئی وارث موجود نہیں ہے، لیکن امام بخاری الطشن نے جمہور کی تائید کرتے ہوئے امام حسن بھری الطشن کا قول پیش کیا ہے کہ دو شخص اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ دلا کاحق دار صرف وہ ہوتا ہے جس نے اسے آزاد کیا۔ لیکن اس مقام پر ولا وغیرہ کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت جمیم داری ڈوٹٹ کی روایت پیش کی جاتی ہے۔ امام بخاری ڈوٹٹ نے اس کے صفف کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔ اگر میر دوایت سے بھی ہوتو اس کے معنی میہ ہیں کہ دہ اس کی جمیز و تکفین اور جنازے وغیرہ کا اہتمام کرے۔ '

المونین حضرت ابن عمر داش سے روایت ہے کہ ام المونین حضرت عائشہ دھانے لونڈی (بریرہ) خرید کر آزاد

٦٧٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكٍ، عَنْ
 تَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>1</sup> قتح الباري: 54/12. ٤٠ فتح الباري: 87/12.

أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَنِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَلِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَٰلِكِ فَإِنَّمَا لِرَسُولِ اللهِ عَلِيعٌ فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَٰلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [راجع: ٢١٥٦]

کرنے کا ارادہ کیا تو لونڈی کے آقاؤں نے کہا: ہم آپ کو لونڈی اس شرط پر فروخت کرتے ہیں کہ اس کی ولا ہمارے لیے ہوگی ۔ اس کا لید ٹائٹا سے اس کا در کیا تو آپ نے فرمایا: ''ان کی شرط شخصیں خریدنے سے منع نہ کرے کیونکہ ولا کاحق وار تو وہی ہوتا ہے جواسے آزاد کرتا ہے۔''

٦٧٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: اشْتَرَبْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ»، قَالَتْ: فَلَعَاهَا اللهِ عَلَيْ فَخَيْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ: لَوْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَخَيْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. [راجع: ٢٥٦]

المورت عائشہ اللہ الدہ کیا تواں ہے، انھوں نے فرمایا: میں نے بریرہ اللہ کو خرید نے کا ارادہ کیا تواس کے آفاوں نے ولا اپنے لیے رکھنے کی شرط عائد کی۔ میں نے اس امر کا تذکرہ نبی ٹاٹی ہے کیا تو آپ نے فرمایا: "تم اس امر کا تذکرہ نبی ٹاٹی ہے کیا تو آپ نے بوتی ہے جو اے خرید کر آزاد کر دوا۔ ولا تو اس کے لیے ہوتی ہے جو روپ خرج کرے، چنانچہ میں نے اے خرید کر آزاد کر دیا۔ پھر رسول اللہ ٹاٹی نے اے بلایا اور اپنے فاوند کی زوجیت میں رہنے یا نہ رہنے کا افتیار دیا، حضرت بریرہ ٹاٹی نے کہا: اگر وہ مجھے اتنا اتنا مال بھی دے تو میں پھر بھی اس کے پاس اگر وہ مجھے اتنا اتنا مال بھی دے تو میں پھر بھی اس کے پاس نہ در بول گیا۔ نہ در بول گیا۔ نہ در بول گیا۔ نہ در بول گیا۔

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ الله كوف كاموقف ہے كہ اگركوئى فخض كى ہاتھوں مسلمان ہوتا ہے، پھر مرجاتا ہے اوراس كاكوئى ورس اوارث نہيں ہے تواس كى جائبواد كا وہى جق دار ہے جس كے ہاتھوں اس نے اسلام قبول كيا۔ اس سلسلے ہيں حضرت تميم دارى والله الله كافئى كى روايت ہيش كى جاتى ہے كہ انھوں نے رسول الله كافئى ہے دريافت كيا: الله كے رسول! اگركوئى آدى دوسرے كہ ہاتھوں اسلام قبول كر مے مرجائے تو اسلام بيں اس كى جائبواد كا وارث كون ہے؟ تو آپ نے فرمايا: ''وہى اس كى زندگى اور موت كا زيادہ حق ركھتا ہے۔'' ليكن اس روايت كوئى محدثين نے ضعيف كہا ہے، چنانچہ ام شافعى والله فرماتے ہيں كہ خكورہ حديث كا زيادہ حق ركھتا ہے۔'' ليكن اس روايت كوئى محدثين نے ضعيف كہا ہے، چنانچہ ام شافعى والله فرماتے ہيں كہ خكورہ حديث طابت نہيں ہے۔ ﴿ امام بخارى والله خلى والم الله على تائيد ميں دوروايات پيش كى ہيں جن ميں ہے كہ ولا كاحق داروہى ہے جوكى كو آزاد كرے اور جوكى كو آزاد كرے اور اس کے معلق مال خرج كرے۔ ﴿ عاصل كلام بيہ ہے كہ جوكوئى دوسرے كے ہاتھوں اسلام قبول كر كے فوت ہوجائے، اس كى ولا اس مختص كے ليے نہيں ہے جس كے ہاتھوں اس نے اسلام قبول كيا ہے كوئكہ ولا تو آزاد كرنے والے كے ساتھ خاص ہے۔ والله أعلم.

#### باب: 23-عورتول كا ولا كا وارث بنتا

افعول حفرت ابن عمر شخب روایت ہے، افعول نے کہا کہ ام المونین حفرت عائشہ عقائد عربی کو خرید نے کا ارادہ کیا تو نی تافیا ہے کہا: اس کے آقا اپنے لیے ولا کی شرط لگاتے ہیں۔ نبی تافیا نے فرمایا: ''تم بریرہ کو خریدلو، ولا اس کے لیے ہے جو آزاد کرتا ہے۔''

(6760) حفرت عائشہ پڑھاسے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹالٹا نے فرمایا: ''ولا تو اس کاحق ہے جو قیمت دے اور (اسے آزاد کرکے) احسان کرے۔''

#### (٢٣) بَابُ مَا يَرِثُ النَّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

٩٧٥٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَر: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُ لِلنَّبِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيُ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهُ لِمَنْ أَعْتَقَ». أراجع: 
واشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». أراجع:

٦٧٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامِ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ الْوَرِقَ وَوَلِيَ
 الْأَسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ الْوَرِقَ وَوَلِيَ
 النَّعْمَةَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ
 النَّعْمَةَ الراجع: ٤٥١]

فوا کدومسائل: ﴿ وَلِي النِّعْمَةَ '' کا مطلب سے کہ قیمت ادا کرنے کے بعد اس غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیا جائے۔
دلاکا استحقاق آزادی سے پیدا ہوتا ہے۔ بیاستحقاق جہاں آزاد کرنے والے مرد کے لیے ہے وہاں آزاد کرنے والی عورت کے
لیے بھی ہے، لہٰذا اگر مرداور عورت ودنوں بل کر غلام آزاد کریں تو دونوں کے لیے ولا ثابت ہوگ ۔ ﴿ حافظ ابن ججر اللهٰ نے ابن بطال کے حوالے سے لکھا ہے کہ بید حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دلاکا حق دار غلام کو آزاد کرنے والا ہے، خواہ وہ مرد ہویا عورت، اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ ﴿ جونکہ ان مسائل کاعملی طور پر کوئی وجود نہیں ہے صرف نظری طور پر پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کی تفصیل ذکر نہیں کرتے۔

باب: 24- کسی قوم کا آزاد کردہ غلام اتھی ہیں سے ہاب: 24- کسی قوم کا بھانجا بھی اتھی ہیں واخل ہوگا

ا 6761 حطرت انس بن ما لک ٹائٹو سے روایت ہے، وہ نبی تافیل سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "کسی

(٢٤) بَابُ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الْأَخْتِ مِنْهُمْ

٦٧٦١ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَّضِيَ

اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» أَوْ كَمَا قَالَ.

٦٧٦٢ - حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». [راجع: [۲۳۱۶]

گھرانے کا آزاد کردہ غلام ای کا ایک فرد ہوتا ہے۔" اَوْ کَمَا قَالَ.

ا 6762 حضرت انس بن مالک ٹائٹو بی سے روایت ہے، دہ نبی ٹائٹا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: دو کسی گھرانے کا بھانجا انھی میں سے ہے۔''

ان مل کہ جسی قوم کا آزاد کردہ غلام اضی کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس طرح ان کا بھانجا بھی اضی میں شار ہوتا ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ بھانجا اپنے ماموں کا دارث ہوسکتا ہے بشرطیکہ دیگر اصحاب الفردض ادر عصبات نہ ہوں لیکن قوم کا آزاد کردہ غلام دارث نہیں ہوتا، یعنی آزادی، درافت کا سبب ایک طرف سے ہودنوں طرف سے نہیں ہے لیکن بھانچ کی درافت نسب کی دجہ سے ،اس لیے بینسب دونوں جانب سے درافت کا باعث ہے۔ والله أعلم.

#### (٢٥) بَابُ مِيرَاثِ الْأَمِيرِ

قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يُّوَرَّثُ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوُّ وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ وَعَتَاقَتَهُ وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالَهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ.

#### باب:25- قيدى كى وراثت كابيان

قاضی شریح دشمن کے ہاتھوں قیدی کو ترکے سے حصہ دلاتے تھے اور کہتے تھے: وہ تو ادر زیادہ اس کا محتاج ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا: قیدی کی وصیت، اس کی آزادی اور جو کچھ وہ اپنے مال میں تصرف کرے وہ جائز اور نافذ ہے جب تک وہ اپنے دین سے برگشتہ نہ ہو کیونکہ وہ مال اس کا ہے، وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کر

کے وضاحت: جومسلمان کسی غیرمسلم حکومت کی حراست میں ہواہے قیدی کہتے ہیں۔ اس کی تین حالتیں ہیں: ٥ مسلمان: اگر وہ دین اسلام پر پابند ہوتو اس کا تھم عام مسلمانوں کا ہے۔ ٥ مرتد: اگر وہ دین سے پھر جائے تو اس پر مرتد کے احکام جاری ہول سے ۔ ٥ مجبول الحال: اگر اس کے متعلق کچھ معلوبات نہ ہوں تو مفقود والا تھم جاری ہوگا۔

167631 حفرت ابو ہریرہ دیات ہے، وہ نبی طاقہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے اور جس نے قرض یا

٦٧٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تُرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ

محتاج اہل وعیال جھوڑاوہ ہمارے ذمے ہے۔"

تَرَكَ كَلَّا فَإِلَيْنَا». [راجع: ٢٢٩٨] ٢

کے اندومسائل: ﴿ سعید بن سیب کہتے ہیں کہ جو تحق، دشن کے ہاتھوں قیدی ہوا ہے ورافت میں حصد دار نہ بنایا جائے الکن جمبور اہل علم کہتے ہیں کہ قیدی کو درافت میں حصد دار بنایا جائے گا اور اس کی وصیت کو بھی نافذ کیا جائے گا کیونکہ جب قیدی مسلمان ہے تو وہ درج بالا حدیث کے عموم میں داخل ہے کہ جس نے مال چھوڑا وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ قیدی بھی اس کا وارث ہے۔ صرف قید ہونے کی بنا پر اسے ورافت سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ اس طرح جب تک وہ زندہ ہاس کی بیوی کسی دوسر مخص سے نکاح نہیں کرستی اور اس کا مال بھی تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اس کی زندگی کاعلم نہ ہواور نہ اس کے مقام بی کاکوئی اتا بتا ہوتو اسے منقود کے تھم میں شامل کیا جائے گا۔ ﴿ وران حراست میں اگر اس کے مرتد ہونے کی خبر ملے تو جب تک اس بات کاعلم نہ ہو کہ وہ اپنی مرضی سے مرتد ہوا ہے اس وقت تک اس پر مرتد کے احکام بھی جاری نہیں ہوں گے۔ ممکن ہے کہ دوران جراست میں کری جوری کی وجہ سے اس نے ارتد ادکا لبادہ اوڑ ھا ہو۔ آ

(٢٦) بَابِّ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْكَافِرَاتُ فَلَا مِيرَاتَ لَهُ

باب: 26-مسلمان كافركا اوركافرمسلمان كا وارث نبيس موتار اگرتر كتقتيم مونے سے پہلے مسلمان مو كيا تو بھى تركے بيس اس كاحق نبيس موگا

کے وضاحت: اس عنوان کے تحت امام بخاری برات نے وہ امور ذکر کے ہیں جن کی موجودگی میں آدمی ایک دومرے کا وارث خبیں ہوتا، وہ تین ہیں ، وہ امور نسخت کا مواٹ کا مواٹ کا ہوتا۔ اس میں آخری مانع کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ استحقاق وراشت کا سبب موت ہے اورا گرکوئی وارث، اپنے رشتے دار کی موت کے وقت کا فرتھا تو اے ترکے سے حصہ نیس دیا جائے گا، خواہ وہ تقسیم ترکہ سے پہلے مسلمان ، ی کول نہ ہوجائے۔ (2)

٩٧٦٤ - حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، [6764] حفر عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَي طَلِمً فِي ابْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ نَي طُلِمًا فَ فرمايا عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَّضِيَ اللهُ كَافْرَكَى مسلمان ؟

عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». [راجع: ١٥٨٨]

علم فوائد ومسائل: ﴿ وراثت كے ليے ملت كا اتحاد شرط ہے اور دين كا اختلاف محروى كا باعث ہے، اس ليے كافركسى مسلمان كا وارث نہيں ہوگا۔ اس كى صورت اس طرح ہے كہ ايك مسلمان فوت ہوا، اس كے دو بيٹے تھے، ان ميں ايك مسلمان اور دوسرا

1 فتح الباري: 60/12. رديم فتح الباري: 61/12.

[6764] حفرت اسامہ بن زید ہے ہے روایت ہے کہ نی ٹاٹی نے فرمایا: ''مسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوتا اور نہ کا فرکسی مسلمان ہی کا وارث بنتا ہے۔''

کا فر، تو کا فرمسلمان کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا اگر چیقتیم تر کہ ہے پہلے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوجائے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:
''اللہ تعالیٰ کا فروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا۔''آگر کا فرکومسلمان کا وارث بنایا جائے تو اے مسلمان پر اول جاتی ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ ﴿ بہرحال کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوتا اس امر پر تمام علاء کا اتفاق ہے، لیکن کا فرکا وارث مسلمان بننے کے متعلق اختلاف ہے۔ حضرت معاذ بن جبل والتی نے ایک مسلمان بننے کو اس کے یہودی باپ کا وارث بنایا تھا، لیکن ایسا کرنا صریح نص کے خلاف ہے جبیا کہ نہ کورہ حدیث میں صراحت ہے۔ اس کی موجودگی میں قیاس وغیرہ کو بطور دلیل چیش نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم.

باب: 27- عیسائی غلام اور عیسائی مکاتب کی وراثت کا بیان، نیز اس مخض کے گناہ کا بیان جوالی نیج کی لئی کرے

(۲۷) بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ، وَ إِثْمِ مَنِ انْتَغْى مِنْ وَّلَدِهِ

فلے وضاحت: مکاتب وہ غلام ہوتا ہے جو اپنے آتا ہے تحریری معاہدہ کرتا ہے کہ وہ ایک طے شدہ مدت میں مقررہ رقم ادا کرکے آزاد ہوجائے گا۔ امام بخاری بلات نے اس کے متعلق کوئی صدیٹ پیش نہیں کی کیونکہ اس کا حکم سابقہ حدیث سے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی کا فرکا مال بطور وراثت نہیں لے سکتا۔ وراثت کے بغیر کا فرکا مال لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حافظ ابن حجر بلات نے ابن بطال کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب عیسائی غلام فوت ہوجائے تو اس کا مال اس کے آتا کا ہے کیونکہ وہ اس کا غلام تھا اور غلام کا مال اس کے آتا کا ہوتا ہے کیونکہ فلام کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، لہذا اس کا مال اس کے آتا کا ہوتا ہے کیونکہ فلام کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، لہذا اس کا مال اس کے تقا کا ہے کیونکہ وہ اس کے متعلق مال کا حق دار نہیں ہے بلکہ ایک دوسری جہت سے مالک نے وہ مال لیا ہے۔ ﴿ جوانسان اپنے بیٹے کی نفی کرتا ہے اس کے متعلق متعدد روایات ہیں کہ ایسا کرنا بہت شکین جرم ہے۔ صدیث میں ہے، رسول اللہ ٹاٹھ کے نفر مایا: ''جس آدمی نے اپنے نپچ کا انکار کیا ، حالاتکہ وہ اسے بہچانتا بھی ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اپنے دیدار سے محروم کر دے گا اور اسے تمام لوگوں کے سامنے ذلیل ورسواکر ہے گا۔ ﴿

باب: 28- جو سی مخض کے متعلق اپنا بھا کی یا بھتیجا مونے کا دعویٰ کرے

ا 6765 حضرت عائشہ فاٹھا ہے روایت ہے، انھوں نے فر مایا: سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ ٹاٹھا کا ایک لڑک کے متعلق جھگڑا ہوا۔ سعد ٹاٹھا نے کہا: اللہ کے رسول! بیاڑکا

# (٢٨) بَابُ مَنِ ادَّهٰى أَخَا أُوِ ابْنَ أَخِ

٦٧٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوزَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
 اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي

وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدُ:

هٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُنْبةَ بْنِ أَبِي

وَقَاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ،انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ،

وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هٰذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ!

وُلِلاَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ

وَلِلاَ عَلَى فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ

هُو لَكَ عَلَى فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ

هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، اَلُولَدُ لِلْفِرَاشِ

وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً بِئْتَ

زَمْعَةَ»، قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةً بَعْدُ. [داجع:

زَمْعَةَ»، قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةً بَعْدُ. [داجع:

میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ اس نے جھے
وصیت کی تھی کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ آپ اس کی شکل و
صورت پرنظر فرما کیں۔ عبد بن زمعہ ٹاٹٹ نے کہا: اللہ کے
رسول! یہ میرا بھائی ہے۔ میرے والد کے بستر پر ان کی
لونڈی ہے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے لڑکے کی شکل و
صورت دیکھی تو اس کی عتبہ سے واضح طور پرمشا بہت تھی،
چنانچہ آپ نے فرمایا: ''اے عبد بن زمعہ! یہ لڑکا آپ
کے لیے ہے کیونکہ بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے
لیے بھر ہیں، اور اے سودہ بنت زمعہ! تم اس لڑک
سے پردہ کرو۔'' چنانچہ پھراس لڑکے نے حضرت سودہ بھٹا
کو نہیں دیکھا۔

فیک فوا کدومسائل: ﴿ اس حدیث میں ہے کہ حضرت سعد وُلِیْ نے اس لڑکے کے متعلق اپنا بھیجا ہونے کا دعویٰ کیا جبہ عبد بن زمعہ ہے کہ حضرت سعد وُلِیْ نے اس لڑکے کے متعلق اپنا بھیجا ہونے کا دعویٰ کیا۔ رسول الله تُلِیْ نے فراش کو بنیاد بنا کر اس بیٹے کا الحاق عبد بن زمعہ ہے کہ دیا اور واضح مشاہبت کی وجہ سے حضرت سودہ ﷺ کو اس سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ ﴿ بہر حال دعویٰ کرنے سے نسب ٹابت نہیں ہوتا ، چنا نچہ جب کوئی شخص فوت ہوجائے اور ایک بیٹا چھوڑ جائے اور اس کا کوئی دوسرا وارث نہ ہو، پھر بیٹا کسی کے متعلق اقرار کرے کہ فلال اس کا بھائی ہے تو امام مالک رہائے اور اہل کوفہ کے نزدیک اس اقرار سے اس کا نسب ٹابت نہیں ہوگا اور نہ اس کوراث سے حصہ ہی دیا جائے گا۔ امام شافعی رہائے کا موقف نے ایدہ قرین قیاس ہے کیونکہ کسی کو اپنا بھائی کہنا باپ کی طرف اس کے بیٹا میت نے زندگی میں اس کا اقرار کیا تھا لیکن پہلا موقف زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ کسی کو اپنا بھائی کہنا باپ کی طرف اس کے بیٹا ہونے کی نبست کرنا ہے ، حالانکہ غیر کی طرف اس کی وہائے گابان اس کے قرائن موجود ہوں تو دوسری بات ہے۔ اس صورت میں کوئی قرید نہیں ہے جس کی بنا پر بھائی کے اقرار سے کسی کو باپ کا بیٹا ٹابت کر دیا جائے۔ ﴿ اِ

باب:29-جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا

 (٢٩) بَابُ مَنِ ادَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

٦٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ -: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ

رً) عمدة القاري: 47/16.

ہوئے سنا: ''جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کی، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔''

[6767] میں نے اس حدیث کا ذکر حضرت ابو بحرہ جائظ سے کیا تو انھوں نے کہا: اس حدیث کو رسول اللہ تاٹیئ سے میرے دونوں کا نوں نے بھی سنا ہے اور میرے دل نے اس کو محفوظ (یاد) رکھا ہے۔

سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "مَنِ ادَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». [راجع: ١٣٢٦] أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». [راجع: ٢٧٦٧]

٧٧٦٧ - فَلَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ. اراجع: ٤٣٢٧]

فوا کدومسائل: ﴿ اس حدیث کا پس منظراس طرح ہے کہ زیاد جو حضرت سمیہ عالما کے بطن ہے عبید کے فراش پر پیدا ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ دیالئو نے ساتی وجوہات کی بتا پر نسب کے طور پر اے اپنے ساتھ ملا یا اور اپنا بھائی قرار دے دیا تھا اور حضرت ابو بکرہ دیالئو کو اس کے متعلق کہا تو انھوں نے حدیث بیان حضرت ابو بکرہ دیالئو کو اس کے متعلق کہا تو انھوں نے حدیث بیان کی ۔ اس وقت کی صحابہ کرام میائی نے حدیث میں ذکر کی ۔ اس وقت کی صحابہ کرام میائی نے حدیث میں ذکر کردہ وعید کو تہدید پر محمول کیا ہے۔ ہاں جواسے جائز اور حلال کہتا ہے اس کے تفریل شرنہیں اور کا فروں پر جنت حرام ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جس نے اپنے باپ سے اعراض کیا اس نے کفریل ۔ اس سے مراد کفران نعمت ہے، یعنی اس نے آبو تُن جیسی عظیم نعمت کا انکار کیا ہے۔ ﴿

٦٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهُبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَالِيُ قَالَ: (لَا تَرْخَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ».

[6768] حفرت ابو ہریرہ طالت سے روایت ہے، وہ نی اللہ اس کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: "اپ باپ دادا سے اعراض ند کرو۔ جس نے اپ باپ سے روگردانی کی، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔"

کے فاکدہ: دور جاہیت میں لوگ جب کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو وہ بیٹا خود کو اپنے باپ کے علاوہ اس کی طرف منسوب کرتا تھا۔ اللہ تعالی نے سورہ احزاب میں اس بات کا تخق سے نوٹس لیا ہے۔ ﴿ امْمَاعَی حَمْم کے باوجود آج اکثر لوگ لے پالک کو اپنی طرف ہی منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ابن بطال نے لکھا ہے کہ غیر شعوری طور پر اس طرح کی شہرت ندکورہ دعید کی زدمین نہیں آئی۔ ﴾ بہرحال ندکورہ کفر سے مراد کفر حقیقی نہیں جو انسان کو دائر ہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے بلکہ اس سے مراد کفر ان نعمت ہے۔ واللہ اعلم.

<sup>﴾</sup> فتح الباري: 66/12. ﴿ عمدة القاري: 48/16. 3 الأحزاب 5:33. ﴿ فتح الباري: 67/12.

## باب: 30- جب كوئى عورت كى عيد كا وعوي كرے

حفرت ابو ہررہ واللہ نے کہا: اللہ کی تتم! میں نے اس دن سے پہلے بھی سکین کا لفظ نہیں سا تھا۔ ہم تو چھری کے لیے مدیة کالفظ ہو لتے تھے۔

#### (٣٠) بَابُ: إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنَا

7٧٦٩ - حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ [قَالَ]: حَدُّنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَتَانِ، مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ اللهِ ثَلَقْبُ فَلَامْتِ امْرَأَتَانِ، مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا فَقَالَتْ اللهِ ثَلَقْبُ فِلْمُ فَلَامُ فَقَالَتْ اللهُ عُلَيْقِهُ الْفُونِي إِلْمُنْكِ، فَقَالَتِ اللهُ خُرى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكُمَتَا إِلَى اللهُ خُرى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكُمَتَا إلَى اللهُ خُرى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَقَطْمى بِهِ لِلْكُبْرِي، وَلَوْدَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ: النَّونِي بِالسِّكِينِ فَقَالَ: النَّونِي بِالسِّكِينِ السَّكُينِ اللهُ عُرْدَي: لَا تَفْعَلْ، الشَّهُ مُو ابْنُهَا، فَقَالَ: الشَّعْرَى: لَا تَفْعَلْ، الشَّعْرَى: لَا تَفْعَلْ، الشَّعْرَى: لَا تَفْعَلْ، الشَّهُ مُو ابْنُهَا، فَقَالَ: الشَّعْرَى: لَا تَفْعَلْ، الشَّعْرَى: لَا تَفْعَلْ، اللهُ عُرْدَي اللهُ عُرْدَى اللهُ عُرْدَى اللهُ عُرْدَى اللهُ ال

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ فَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذِ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا: الْمُدْيَةَ. [راجع: ۴٤٢٧]

فی فوائدومسائل: ﴿ حضرت سلیمان المالا نے عورت کے دعویٰ ہی ہے بچہ اس کے حوالے نہیں کیا بلکہ آٹار و قرائن دیکھ کر چھوٹی عورت کو دے دیا۔ انھوں نے چھوٹی عورت کی شفقت ہے استدلال کیا کہ وہ اس کی ماں ہے، چنانچہ حضرت سلیمان المیلا نے بڑی عورت ہے کہا: اگر تیرا بیٹا ہوتا تو تو اے دولخت کرنے پر بھی راضی نہ ہوتی۔ ﴿ اس حدیث ہے ہے تھم ٹابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو کی غیر معروف نسب والے بچے کے متعلق دعویٰ کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور کوئی دوسرا اگر کوئی عورت بھی ماس دعوے کو مستر دنہ کر بے تو اس کی بات اور دعویٰ تسلیم کیا جائے گا اور کسی ایک کے فوت ہونے پر دوسرا اس کا وارث ہوگا، غیز اس بچے کے مادری بھائی اس کے وارث ہوں گے۔ اگر اس کا شوہر زندہ ہواور عورت اس کی موجودگی میں یہ دعویٰ کرے کہ غیز اس بچے کے مادری بھائی اس کے وارث ہوں گے۔ اگر اس کا شوہر زندہ ہواور عورت اس کی موجودگی میں یہ دعویٰ کرے کہ فلال بچہ اس کا بیٹا ہے لیکن شوہر اس کا انکار کرتا ہے تو عورت کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ اس پر دوگواہ پیش کر دے فلال بچہ اس کا بیٹا ہے لیکن شوہر اس کا انکار کرتا ہے تو عورت کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ اس پر دوگواہ پیش کر دے

تواس کی بات مان لی جائے گی۔والله أعلم، أ ﴿ حَجرى كومُدْية اس ليے كہا جاتا ہے كہ وہ حيوان كى زندگى كى مت ختم كرويتى ہادر سِکنیناس کیے کہتے ہیں کہ بدحیوان کی حرکت میں سکون پیدا کردی ہے۔

#### باب: 31- قيافه شناس كابيان

#### (٣١) بَاثُ الْقَائِفِ

اور المعنى الماري الماري مان بهيان الماري بال يهيان والمعلاح مين قائف ال مخض كوكها جاتا م جومشابهت كو بهيان اور آ ٹار میں نظر کرے۔ایسے مخص کو قائف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اشیاء کی تتبع و تلاش کرتا ہے۔اسے کتاب الفرائض میں اس لیے بیان کیا ہے کہ قیافد شنای کی بنا پر بعض اوقات ملکن اور ملحق بد میں وراشت جاری ہوتی ہے۔اس سے کوئی تھم تو ثابت نہیں ہوتا، البتة تائير كے ليے اسے پیش كيا جاسكتا ہے۔

• ٢٧٧ - حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثْنَا اللَّيْثُ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوَةً، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: «أَلَمْ نَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ نَّظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الْأَقدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ». [راجع: ٢٥٥٥]

١٧٧١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم وَّهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أَسَامَةَ وَزَيْدًا وَّعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ

(6770) حضرت عائشہ اللہ سے روایت ہے، انھول نے کہا کہ رسول الله طافظ میرے ہاں ایک دفعہ بہت خوش خوش تشریف لائے، آپ کے چبرے کے خطوط چک رہے تھے۔آپ نے فر مایا: ''اے عائشہ! تم نے نہیں ویکھا کہ مجز ز (قیافدشناس) نے ابھی ابھی زیدین حارثہ اور اسامہ بن زید کو دیکھا تو کہا: یہ یاؤں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔''

16771 حضرت عاكشه وافي الى سے روايت م، انھول نے کہا: ایک دن رسول الله عظام میرے ہاں بہت خوش خوش تشريف لائ اورفرمايا: "اے عائشہ! تم فينمين ويكھاك مجزز مد مجی آیا اوراس نے حضرت اسامہ اور زید کو دیکھا جبکہ ان دونوں کے جسم پر ایک جا در تھی، جس نے دونوں کے سروں کو چھیا رکھا تھا، ان کے صرف پاؤں کھلے تھے تو اس نے کہا: یہ پاؤل ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔"

م فوائدومسائل: ﴿ زمانة جابليت مين لوك حضرت اسامه والنوا كونسب مين بهت طعن كرتے منے كيونكدان كارنگ انتهائي

بَعْضُ ، [راجع: ٥٥٥٥]





# حدود كامعني ومفهوم اورابميت

دنیا میں مال و دولت کی فراوانی مفاسد و خرابیاں پیدا کرنے کا باعث ہے، ای طرح بعض اوقات ونیا کے سازو سامان سے محروی بھی امن وسکون جاہ کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تقییم ترکہ کے وقت یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر رشتے دارول کومفت میں دولت بل جاتی ہے تو پھوتھی واراس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر پھر جھ جرائم الیے ہوتے ہیں کہ ان کی روک تھام کے لیے صرف آخرت سے ڈرانا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ خت ترین طامت اور تکلیف دہ سزا کا مقرر کرتا بھی ضروری ہوتا ہے۔ شاب الم بخاری برائے نے کتاب الفرائض کے بعد کتاب الحدود کو ای مقصد کے چیش نظر بیان کیا ہے۔ صدود صدی جمع ہے۔ نفوی اعتبار سے اس کے معنی رکاوٹ ہیں۔ چوکیدار کو صداواتی مقصد کے چیش نظر بیان کیا ہے۔ صدود اصدی جمع ہے۔ نفوی اعتبار سے اس کے معنی رکاوٹ ہیں۔ چوکیدار کو صداواتی معنی میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اندر داخل ہونے ہے منع کرتا ہے اور ان کے لیے رکاوٹ بین جاتا ہے۔ شریعت کی نظر میں اس سے مراد وہ مزا ہے جو اللہ تعالی کا حق ہونے کی وجہ سے مقرر ہو۔ اس سے تعزیر غیر مقرر مزا اور قصاص وغیرہ فارج ہے۔ چونکہ صدکی مختلف قسمیں ہیں، چیسے: صدر تا، صد قذ ف اور صد شراب نوشی وغیرہ نارہ سے حد کی جمع صدود آئی ہے۔ بعض اوقات صدود سے گناہ بھی مراد لیے جاتے ہیں، وغیرہ اس لیے قسموں کے اعتبار سے صدکی جمع صدود آئی ہے۔ بعض اوقات صدود سے گناہ بھی مراد لیے جاتے ہیں، وغیرہ ناری تعالی ہے: '' پی محاصی اور گناہ اللہ کی صدیں ہیں تم ان کے قریب نہ جاؤ۔'' آ

شاہ ولی اللہ محد ف وہلوی را اللہ نے صدود وتحزیرات کا فلسفہ ان الفاظ میں بیان فر مایا ہے: معلوم ہونا چاہیے کہ بعض سیاہ وہ ایس جن میں جن میں مختلف تم کے مفاسد موجود سیں۔ ان گناہ ول سے ہیں۔ ان گناہوں کے کرنے سے زمین میں فساد مجیل جاتا ہے اور اہل زمین کا امن و سکون تباہ ہوجاتا ہے اور السے گناہوں کی خواہش انسانی نفوں میں ہمیشہ جذباتی کیفیت پیدا کر دیتی ہے جس کی روک تھام سے لوگ قاصر ہوجاتے ہیں اور ان سے ایسے ایسے انسانی نفوں میں ہمیشہ جذباتی کیفیت پیدا کر دیتی ہے جس کی روک تھام سے لوگ قاصر ہوجاتے ہیں اور ان سے ایسے ایسے ایسے انسانی نفوں میں کہ اکثر اوقات خود مظلوم شخص بھی ان کی مدافعت نہیں کر پاتا، پھر عام لوگوں اور ان سے ایسے ایسے ایسے نیادہ ہو جاتے ہیں ۔ اس قتم کے گناہوں کو رو کئے کے لیے صرف آخرت سے ڈرانا کافی نہیں ہوتا ہے، تا کہ یہ سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے شخص میں مقرر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن میں ملامت کا پہلو بھی ہوتا ہے، تا کہ یہ عقو بت و مزا اور خطر وُلعن طعن سامنے رہے اور لوگ اس قتم کے گناہ کرنے سے ڈرتے رہیں۔ شریعت میں سزائیں مقرر

كرنے كى يبى وجه ہے۔ (ججة الله البالغه)

واضح رہے کہ انسان دوطریقوں سے جرائم سے نے سکتا ہے، چنانچہ دہ انسان جس میں حیوانیت کا غلبہ ہے اسے سخت قسم کی عقوبت اور سکتین سزا ہی جرم کرنے سے باز رکھ سکتی ہے جیسا کہ حیوانات کو سخت جسمانی سزا ہی سرکتی سے باز رکھتی ہے، اور پچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حیوانیت کے بجائے جاہ وجلال کی محبت غالب ہوتی ہے، اس قسم کے لوگوں کو سخت قسم کی عار اور غیرت جرم کرنے سے روکتی ہے۔ ایسے شخص کے حق میں جسمانی تکلیف کے مقابلے میں عار دغیرت زیادہ کا رگر ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صدود میں بید دونوں طریقے سمو دیے گئے ہیں۔ بہر حال جرائم کی روک تھام کے لیے صدود اللہ کا نفاذ انتہائی ضروری ہے۔ احادیث میں انھیں قائم کرنے کی فضیلت بہر حال جرائم کی روک تھام کے لیے صدود اللہ کا نفاذ انتہائی ضروری ہے۔ احادیث میں انھیں قائم کرنے کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''ایک صدجس کے مطابق زمین میں عمل کیا جاتا ہے وہ اہل زمین کے لیے چالیس دنوں کی بارش سے بہتر ہے۔'' سیدنا ابن عمر شائل کی صدود میں سے ایک حدقائم کر دینا اللہ کے شہروں میں چالیس راتوں کی بارش سے بہتر ہے۔'' سیدنا ابن عمر شائلین کی صدود میں سے ایک حدقائم کر دینا اللہ کے شہروں میں چالیس راتوں کی بارش سے بہتر ہے۔'' سیدنا ابن عمر شائلین کی مدود میں سے ایک حدقائم کر دینا اللہ کے شہروں میں جالیس

امام بخاری و الله نے اس عنوان کے تحت زنا کاری، شراب نوشی اور چوری وغیرہ کی صدیں بیان کی ہیں۔ حافظ ابن ججر و الله تعلق میں کہ بعض علاء نے حدکوسترہ گناہ ہوں پر واجب مانا ہے۔ ان میں سے مرتد ہونا، ڈاکا مارنا، زنا کرنا، تہمت لگانا، شراب پیٹا اور چوری کرنا۔ ان پر حدقائم کرنے کے متعلق علاء کا انقاق ہے اور پھھ جرائم پر حدقائم کرنے میں اختلاف ہے، مثلاً: مائلی ہوئی چیز کا انکار کرنا، شراب کے علاوہ اور کوئی نشہ آور چیز استعمال کرنا، زنا کے علاوہ کی چیز کی تہمت لگانا یا لواطت اگر چدا پنی بوی ہے ہو، حیوانات ہے جنسی خواہش پوری کرنا، عورت کا باہمی بدکاری کرنا، عورت کا کہ عورت کا کہ عورت کا جورت کی جانور سے خواہش پوری کرنا، جادو کرنا، صحتی کی وجہ سے نماز ترک کرنا اور شرعی عذر کے بغیر انسان کا روزہ توڑ دینا و غیرہ۔ پھٹے جھٹے اس کی حیوانا کی مرضی پر موقوف ہے، وہ چا ہو اس معاف کر دے اور چا ہو اس کے لیے کفارہ ہوجائے گی بصورت دیگر دہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، وہ چا ہو اس معاف کر دے اور چا ہو تو اس میزا دے کر اس کی تلائی کر دے امام بخاری و طلقہ نے ناہوں کے کفارہ '' کے عنوان میں اس امرکو بیان کیا ہے۔ شاہ وئی الله محد و دلی گئر اور حکم اللی کو بیان کیا ہے۔ شاہ وئی اللہ تعالیٰ کی مورک کیا باند تعالیٰ کی مورک کیا بنداور حکم اللی کا بابداور حکم اللی کا بابداور حکم اللی کا بابداور حکم اللی کی اطاعت کرنے دانا ہوگا اور خود کو اللہ تعالیٰ کی حدکفارہ بی کو کہ اس کا مرتکب یا تو ایس مجھس کے جس اللہ تعالیٰ کی حدکفارہ بی کو کہ اس کی اطاعت کرنے دانا ہوگا اور خود کو اللہ تعالیٰ کی حدکفارہ بی کو کہ اس کی اطاعت کرنے دانا ہوگا اور خود کو اللہ تعالیٰ کی حدکفارہ بیا

شنن ابن ماجه، الحدود، حديث: 2538. ع. سنن ابن ماجه، الحدود، حديث: 2537. (3) فتح الباري: 71/12.

جاتی ہے اور دوسری جہت یہ ہے کہ اسے تکلیف وایذ اپہنچائی جائے ، اس طرح اسے گناہ کرنے سے روکا جاتا ہے۔ یہی باز رہنا اس کا کفارہ ہے۔'' <sup>1</sup>

امام بخاری وطف نے کتاب الحدود میں مختلف مسائل و احکام کے استنباط کے لیے ایک سو تمین (103) احادیث کا استخاب کیا ہے جن میں انای (79) موصول اور چوہیں (24) کے قریب معلق اور متابعات ہیں، نیز باسٹھ (62) کرر اور سترہ (17) خالص ہیں۔ آپ نے مرفوع احادیث کے علاوہ مختلف صحابہ اور تابعین سے ہیں (20) آثار بھی پیٹی کیے ہیں۔ ان تمام مرفوع روایات اور آثار پر چھالیس (64) چھوٹے چھوٹے عوانات قائم کیے ہیں۔ چیدہ چیدہ حسب ذیل ہیں: شراب نوشی کی تنگینی، شرابی کو مارنا، شراب کا رسیا دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا، غیر معین چور کو لعت کرنا، حدود کفارہ ہیں، اللہ کی خالم حدود قائم کرنا، امیر و خریب پر حد قائم کرنا، حدود کے متعلق سفارش کی حیثیت، چور کی توبہ بخش کاری ترک کرنے کی فضیلت، زنا کاروں کا گناہ، شادی شدہ زائی کو سنگسار کرنا، دیوا نے مرد وعورت کورجم نہ کیا جائے، غیر شادی شدہ زنا کارکوکوڑے مارے جائمیں، جرائم پیشہ لوگوں اور تیجو وں کو جلا وطن کرنا، تحزیر و تادیب کی سزا، پاک وامن عورتوں پر تبحت لگانا، غلام پر تبحت لگانا، علم کی غیر موجود گی میں حدلگانا۔ بہر حال اس عنوان کے تحت امام بخاری ڈولٹ نے بہت سے ایسے مسائل کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق اصلاح معاشرہ سے ہے۔ ہماری گزارشات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہا بالحدود کا مطالعہ کریں اور اپنے گردو پیش میں بھیلی ہوئی برائیوں کی روک تھا م کے لیے بھر پور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی دناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین.



#### ينسب ألله التَعْنِ التَعَينِ

# 86- **كِتَابُ الْحُدُودِ** حدود سے متعلق احكام ومسائل

(١) بَابُ مَا بُحْذَرُ مِنَ الْحُدُودِ - بَابُ الزُّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ

باب: 1 - حدود والے گناہوں کا بیان، نیز زنا کاری اورشراب نوشی کا بیان

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الْإِيْمَانِ فِي حضرت ابن عباس و الثَّا فَي الرَّنَا . (زانی) سے نور ایمان اٹھالیا جاتا ہے۔

کے وضاحت: حضرت ابن عباس بڑ بنا ہے مردی اس اثر کو ابن ابی شیبہ نے متصل سند سے بیان کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ دہ اپنے غلاموں میں سے ایک ایک کو بلا کر کہتے تھے: کیا میں تمھاری شادی نہ کردوں کیونکہ جو محض زنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نور ایمان چھین لیتا ہے۔ ان سے ایک مرفوع روایت بھی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا: '' جب کوئی محض زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان نکال دیتا ہے پھر اگر واپس کرنا جا ہے تو واپس کردیتا ہے۔'' آ

١٧٧٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْكُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِقُ حِينَ يَشْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِقُ عَلَى النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَلَا يَشْعَارَهُمْ أَنْ اللَّهُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ أَنْ

وَهُوَ مُؤْمِنُ ١٠.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ إِلَّا النَّهْبَةَ. [راجع: ٢٤٧٥]

ابن شہاب نے سعید بن مسیتب اور ابوسلمہ ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ دلائٹ ہے، وہ نبی تاثیثم سے لوٹ مار کے الفاظ کے بغیرا سے بیان کرتے ہیں۔

الله فوا کدومسائل: ﴿ اس حدیث میں زنا، شراب نوشی، چوری اور ڈاکا زنی کے وقت ایمان کی نفی آئی ہے۔ اس کے معنی سے بین کہ وہ خفس اس وقت کائل ایمان والانہیں رہتا کیونکہ حضرت ابوذر ہو ٹاٹا سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ جس نے لا الدالا الله کہا وہ جنت میں جائے گا اگر چہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ ﴿ نیز حضرت عبادہ بن صامت ٹاٹٹا ہے مروی ایک حدیث میں ہے کہ انھوں نے چوری اور زنا نہ کرنے کے متعلق رسول الله ٹاٹٹا ہے بیعت کی۔ اس کے آخر میں ہے کہ جو شخص ان گنا ہوں کا مرتکب ہوگا اگر دنیا میں اس پر حد قائم ہوگئ تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی بصورت دیگر وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہو تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے مرزا دے۔ ﴿ ﴿ قَلَ اللّٰ سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گنا ہوں کے مرتکب کو کا فر نہیں کہا جائے گا، البتہ شرک کرنے سے وہ کافر ہوجائے گا جبکہ خوارج اور معز لہ کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گنا ہوں کے ارتکاب سے نارج ہوجا تا ہے اور ایب فخص ہمیشہ دوز ن میں رہے گا۔ دیگر احادیث خوارج کے موقف کی تر دید کرتی ہیں۔ انسان دین اسلام سے خارج ہوجا تا ہے اور ایب فخص ہمیشہ دوز ن میں رہے گا۔ دیگر احادیث خوارج کے موقف کی تر دید کرتی ہیں۔ بہر حال فہ کورہ حدیث اپنے خاہری معنی پر محمول نہیں بلکہ محققین نے اس کی تاویل کی ہے جس کی تفصیل ہم نے بیان کی ہے۔ ﴿

# (٢) بَالُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

٦٧٧٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَنْ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. [اظر: ١٧٧٦]

باب 2-شراب پينے والے كو مار نے كا بيان

167731 حفرت انس بن ما لک ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ نی ٹاٹٹ نے شراب نوش کرنے پر مجور کی شاخوں اور جوتوں سے مارنے کا تھم دیا تھا اور حفرت ابو بکر ٹاٹٹ نے (شرائی کو) چالیس کوڑے مارے تھے۔

ﷺ فا کدہ: ابتدائے اسلام میں شرابی کو مارنے کی حدمقرر نہتھی، جوتوں اور چھڑیوں سے اس کی مرمت کرنے پر اکتفا کیا جاتا تھا، پھر رسول اللہ ٹاٹٹا نے شرابی کی سزا چالیس چھڑیاں مقرر فر مائی۔ حضرت ابو بکر بٹاٹٹا کے عہد خلافت میں بھی یہی سزا رہی۔ حضرت عمر والٹانے نے جب دیکھا کہ لوگ اس سزا سے شراب نوشی سے بازنہیں آ رہے تو انھوں نے صحابہ کرام مخالفات سے مشورہ کیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹاٹٹا نے کہا کہ بلکی سے بلکی حداشی (80) کوڑے ہیں تو حضرت عمر بٹاٹٹا نے اسٹی کوڑے مارنے کا حکم

<sup>1</sup> صحيح البخاري، اللباس، حديث: 5827. 2 صحيح البخاري، الحدود، حديث: 6784. 3 فتح الباري: 74/12.

دیا۔ ''حضرت علی ظافٹ نے فرمایا: جب شرائی نشے میں ہوتا ہے تو بکواس کرتا ہے اور بہتان باندھتا ہے، بہتان باندھنے والے کی سزااتی (80) کوڑے میں۔ای تعداد کوسرکاری طور پر نافذ کر دیا گیا۔ ''

# (٣) بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ

3٧٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُوبَ، عَنِ عُفْبَةَ بْنِ أَيِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ الْيُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنَّعَيْمَانِ أَوْ بِابْنِ النَّعَيْمَانِ أَوْ بِابْنِ النَّعَيْمَانِ شَارِبًا، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَيْقَ مَنْ كَانَ بِالْبُيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنَّعَالِ. [راجع. ٢٣١٦]

# باب:3-جس نے گرمی مدلگانے کا تھم دیا

افھوں نے کہا کہ تعیمان یا ابن تعیمان کو نشے کی حالت میں افھوں نے کہا کہ تعیمان یا ابن تعیمان کو نشے کی حالت میں لایا گیا تو نبی طافی نے گھر میں موجودلوگوں کو تھم دیا کہ وہ اس کو ماریں، چنانچہ لوگوں نے اے مارا۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جضوں نے اے جوتوں سے مارا تھا۔

فوائدومسائل: ﴿ بَهِ مِعْرَت عَامِ وَقَلَ ہِ كَمْ شَرَائِي كُو بِرَسِ عَامِ سِرَاد فِي چَاہِے تَا كَد دوسروں كوعبرت عاصل ہو۔ وہ دليل كے طور پر حفزت عمر فات كے مائد على اللہ وہ مائى كے ايك عمل كا حوالہ ديتے ہيں كدان كے بينے ابوجمہ نے مصر ميں شراب نوشى كى تو وہاں كے حاكم حفزت عمر و بن عاص واللہ نے اے گھر ميں سزا دى۔ حصزت عمر فاروق واللہ كو جب اس بات كاعلم ہوا تو افھوں نے اے مدينہ طيبہ طلب كيا اور برسر عام كوڑوں كى سزا دى، ليكن جمہور اہل علم كا موقف ہے كہ شرائي كو اگر گھر ميں سزا دى جائے تو جائز ہے اور حضرت عمر والله كا اللہ علم كا موقف ہے كہ شرائي كو اگر گھر ميں سزا دى جائے تو جائز ہے اور حضرت عمر والله كا ميں مياندہ مقصود تھا، يہ مطلب نہيں كہ گھر ميں سزا ديني جائز نہيں ہے۔ ﴿ اللّٰ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلْمُ عَلَى اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلْمُ عَلَى اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ عَلَيْ عَلَى اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

#### باب: 4-شرانی کوچھڑ یوں اور جوتوں سے مارنا

ا (6775) حضرت عقبہ بن حارث شاشند سے روایت ہے کہ نبی ناٹیل کی خدمت میں نعیمان یا اس کے بیٹے کو جاضر کیا گیا جبکہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ آپ ناٹیل کو بی حالت بہت ناگوار گزری تو آپ نے گھر میں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کو ماری، چنانچہ انھوں نے مجبور کی چھڑیوں اور جو توں سے اس کو مارا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جھول نے اس کو مارا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جھول نے اسے مارا تھا۔

#### (٤) بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ

٦٧٧٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ أَيِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ أَيْ بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ وَهُوَ سَكْرَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ، وَكُنْتُ فِيمَنْ فِي مَنْ فَي صَمَنْ فَيمَنْ فَيمَنْ

<sup>(</sup>أ) فتح الباري: 78/12. ﴿ المصنف لعبدالرزاق، حديث: 13542. ٥٠ فتح الباري: 79/12.

[6776] حفرت انس ولائلا سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی طاقیم نے شراب نوشی پر چھٹری اور جوتوں سے مارا، اور حفرت ابو بکر ولائلانے ہے۔ اور حفرت ابو بکر ولائلانے جالیس کوڑے لگوائے تھے۔

٦٧٧٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا هَثَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُ ﷺ فِي الْخَمْرِ الْبَعِينَ. بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ.

فی فوا کدومسائل: ﴿ شرابی کوکوڑے لگائے جائیں یا و سے ہی مارا جائے، اس کے متعلق تمن موقف ہیں۔ رائج ذہب یہ ہے کہ اسے کوڑے کہ اسے کوڑے ہیں اور چھڑیوں اور جوتوں سے بھی اس کی مرمت کی جائتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے کوڑے ہی مارے جائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ صرف چھڑیوں اور جوتوں سے مارا جائے، چنانچہ رسول اللہ کا پیش نے جوتوں اور چھڑیوں پر ہی اکتفا کیا اور اس کا ننخ ثابت نہیں اور صحابہ کرام می گئے ہے کوڑے لگانا ثابت ہے، لہذا دونوں استعال کے جائے ہیں۔ بعض حضرات نے ایک درمیانی راستہ نکالا ہے کہ جوشراب نوش کے عاد کی مجرم جوں آئیس کوڑوں سے سزا دی جائے اور کمزوروں کے لیے کیڑوں، جوتوں اور چھڑیوں سے مارنے کی سزاکانی ہے اور ان کے علاوہ دوسروں کے لیے حسب حال جو مناسب ہواسے کیڑوں، جوتوں اور چھڑیوں سے مارنے کی سزاکانی ہے اور ان کے علاوہ دوسروں کے لیے حسب حال جو مناسب ہواسے استعال کیا جائے۔ اُن واضح رہے کہ جلد کا لفظ جلد، یعنی کھال سے ماخوذ ہے۔ اس سے مراد ایسی مار ہے جس کا اثر جلد تک رہنے الی مارجس سے گوشت کے کھڑے اڑ جائیں یا کھال چسٹ کر اندر تک زخم پڑ جائے، شریعت کی منشا کے خلاف ہے کیونکہ سزا سے عار دلا نا اور شرمندہ کرنا مقصود ہے۔ واللہ أعلم.

١٧٧٧ - حَلَّنَا قُتَيْبَةُ: حَلَّنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ عَنْ يَرِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَالَ: أَتِيَ النّبِيُ يَعِيْقُ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ: الشَّرِبُوهُ ﴿ مَا لَا اللهُ عَنْهُ: فَمِنَّا الشَّارِبُ بِيَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ اللهُ عَنْهُ: فَمِنَّا الشَّارِبُ بِيَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ اللهُ عَنْهُ الْقُومِ: أَخْزَاكَ اللهُ ، قَالَ: "لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ اللهُ ، قَالَ: "لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ اللهُ ، قَالَ: "لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ اللهُ ، قَالَ: "لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ

افرات ہے کہ نی المحض کو لایا گیا جس نے ابھی ابھی شراب نوشی کی تھی۔ آپ ناٹیل نے فرایا: ''اسے مارو۔'' حضرت ابو ہریرہ دی تھی۔ آپ ناٹیل نے فرایا: ''اسے مارو۔'' حضرت ابو ہریرہ دی تھی کہتے ہیں: ہم میں سے بعض نے اسے مکول سے مارا۔ پکھ نے جوتوں اور پکھ نے کپڑوں سے اس کی مرمت کی۔ جب وہ جانے لگا تو کسی نے کہا: اللہ کھنے رسوا کرے۔ آپ ناٹیل نے فرایا: ''اپیا مت کہو اور اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔''

الشَّيْطَانَ». [انظر: ٦٧٨١]

فوا کدومسائل: ﴿ اس حدیث میں شرابی کو مارنے کے لیے تعداد کا تعین نہیں ہے کیونکہ شروع اسلام میں اس کی تعداد مقرر نہیں ہے کیونکہ شروع اسلام میں اس کی تعداد مقرر نہیں ، البتہ آپ ناٹھا نے اس پررسوائی کی بددعا کرنے کو شیطان کی مدد قرار دیا ہے۔ اس طرح شیطان کو وسوسہ اندازی کا موقع طبح گا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ ناٹھا کی موجودگی تیں ایسا کرنا یہ تاکثر دینا ہے کہ وہ بددعا کا مستحق ہے تو شیطان اس کے دل

<sup>1</sup> فتح الباري:81/12.

میں گندے خیالات پیدا کرے گا، اس لیے آپ نے اس سے نع فرمایا۔ ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوا کدرسول الله عَالَیْمُ نے اس کوڑے نہیں لگوائے بھے بلکہ جوتوں، کموں اور کیڑے کے سونٹوں کو کافی خیال کیا تھا۔ امام بخاری راطشہ کا اس حدیث سے بہی مقصود ہے۔

٦٧٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ: سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدِ النَّخَعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ النَّخَعِيَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدِ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ النَّهُ مَنْ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ لَمْ يَسُنَهُ.

[6778] حفرت علی والنوا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں کسی پر حد قائم نہیں کرتا جس سے وہ مرجائے، پھر جھے اس کا رخ ہوسوائے شرابی کے۔ اگر وہ حد قائم کرنے سے مرجائے تو میں اس کی دیت ادا کروں گا۔ بیراس لیے کہ رسول اللہ ناٹیلائے نے اس کی کوئی حدمقررنہیں فرمائی۔

فی اندومسائل: آ چونکہ رسول اللہ تا اللہ علیہ نے شرائی کے لیے کوڑوں کی سزامقر نہیں کی، اس لیے اگر کسی شرائی کی کوڑے کھاتے کھاتے کھاتے موت واقع ہوجائے یا چالیس سے زیادہ کوڑے کھانے سے وہ مرجائے تو اس صورت میں اس کی دیت دی جائے گی اور بیددیت حاکم وقت کے عاقلہ (عصب رشتے داروں) پر ہوگی۔امام شافعی بلطہ فرماتے ہیں کہ اگر کوڑوں کے علاوہ جوتوں اور چھڑ بول سے موت واقع ہوجائے تو اس صورت میں دیت نہیں دی جائے گی۔ آ آ ہمارے ہاں کوڑے کے لیے خاص طور پر بید چھڑ بول سے موت واقع ہوجائے تو اس صورت میں ویت نہیں دی جائے گی۔ آ آ ہمارے ہاں کوڑے کے لیے خاص طور پر بید جم کوچھڑی کی طرح کا نے دیا جائے۔ بھر کو تھڑی کی مشق کرتا رہتا ہے، بیدکو بھگو بھگو کر ماراجا تا ہے تا کہ جم کوچھڑی کی طرح کا نے دیا جائے ، بحر کو تھڑی کی مشق کرتا رہتا ہے، بیدکو بھگو بھگو کر ماراجا تا ہے تا کہ وہ تڑپ بھی نہ سکے۔ جب جلاد مارنے کے لیے بھا گتا ہوا آ تا ہے اور پوری طاقت سے اس کے سرین پر مارتا ہے بیہاں تک کہ گوشت قیمہ بن کر اڑتا چلا جاتا ہے۔ بسا اوقات تو بھی کن کر اڑتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی 'دمہذب' سزاکس وینے والے حضرات اسلام کی سزاد ک کو وحشیانہ کہتے ہیں۔اس پر ہم تجب بیک کو سے ہیں۔اس پر ہم تجب بیں۔اس پر ہم تجب بیں۔اس پر ہم تجب بیں۔اللہ تعالی آخص سے جو عطاکرے۔

٩٧٧٩ – حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُعَيْدِ، عَنْ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْنَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَ غَلَمْ إَلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ فَنَعْمَلُهُ وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ

افھوں نے کہا: رسول اللہ تالی رید دلی سے روایت ہے،
افھوں نے کہا: رسول اللہ تالی کے عہد مبارک میں حضرت
ابو بکر دلی کے دور خلافت ادر حضرت عمر تلی کے ابتدائی دور
حکومت میں شراب پینے دالے کو ہمارے پاس لا یا جاتا تو ہم
اے اپنے ہاتھوں، جوتوں ادر کیڑوں سے مارتے ہے۔ آخر

کار حضرت عمر الاثنانے اپنے آخری دور خلافت میں شراب پینے والوں کو چالیس کوڑے لگوائے۔ پھر جب لوگول نے مزید سرکشی کی اور فسق و فجور کرنے گئے تو حضرت عمر الاثنانے اُسی (80) کوڑے مارے۔

آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.

کے انہوں ماکل: ﴿ حضرت سائب بن بزید وہ اللہ علیہ کے عہد مبارک میں چھ سال عمرتھی ممکن ہے کہ انھوں نے اپنے والد، پچا اور دیگر بزرگوں کے ہمراہ شرابی کو مارتے وقت شرکت کی ہو، البذا ان کا اے مارنے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کرنا حقیقت پر بنی ہوگا۔ ﴿ حافظ ابن جمر ولا نے نکھا ہے کہ شرابی کو حد لگانے کے متعلق علائے امت کی چھ آراء ہیں: رائج رائے یہ ہے کہ رسول اللہ علی نے اس کے متعلق کوئی حد مقرر نہیں کی بلکہ شرابی کے حسب حال صرف زد و کوب کیا جاتا تھا اور اے شرمسار کیا جاتا تھا اور اے شرمسار کیا جاتا تھا اور اے براکتھا کیا جاتا تھا۔ اگر اس سلسلے میں کوئی حد مقرر کی ہوتی تو اے وضاحت ہے بیان کیا اور اے جب حضرت عمر شاہئے کے در رحکومت میں یہ وبا زیادہ ہوئی تو انھوں نے صحابہ کرام شاہئے ہے مشورہ کیا اور چاہیں (40) ، پھر ای (80) کوڑے مقرر کیے، جن لوگوں سے مشورہ لیا گیا انھوں نے بھی رسول اللہ علی کوئی ارشاد یا عمل پیش نہیں کیا بلکہ عقل و رائے سے کام لے کر آٹھیں مشورہ دیا۔ ﴿ امام بخاری ولیٹ کا بھی بھی رسول اللہ علی موجود انھوں نے کوڑ دن کی تعداد کے متعلق کوئی عنوان قائم نہیں کیا اور نہ تعداد ہی کے علی مرفوع حدیث ذکر کی ہے، اس لیے رسول اللہ علی ہی مناسل کی جا اس ام النبائث کو منہ لگانے سے امر پر اکتفا کیا جائے کی جا دیا دہ حضرت عمر واللہ کے قبلے پر عمل کیا جاسکتا ہے تاکہ لوگ اس ام النبائث کو منہ لگانے سے بھی جہی رہی رہے۔ ا

باب: 5- شرابی پر لعنت کرنا کروہ ہے اور وہ طت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا (٥) بَابُ مَا بُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْحَمْرِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِخَارِجٍ مِّنَ الْمِلَّةِ

کے وضاحت: اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ شراب چینے کے متعلق دو حدیثوں کے درمیان بظاہر تعارض کو دور کیا جائے، چنانچہ
ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظیم نے شرابی پر لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ شراب پینے
وقت مومن نہیں ہوتا۔ تعارض اس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ ایمان کی نفی سے مراد کمال ایمان کی نفی ہے، یہ مراد نہیں کہ وہ ایمان
سے ضالی ہوجاتا ہے۔ جب شرابی کھت اسلامیہ سے خارج نہیں ہے تو وہ لعنت کا حق دار کیونکر ہوسکتا ہے۔ امام بخاری بڑا اللہ نے نفظ
کروہ استعال کرکے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لعنت نہ کرنے کی نہی تح بی نہیں بلکہ تنزیمی ہوگا۔ ﴿ وَالْے كَا

٠ ٦٧٨ - حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ [6780] حضرت عمر بن خطاب ثالثات روايت م كه

i فتح الباري: 91/12. 2 فتح الباري: 92/12.

١٧٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَكَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَكَرَانَ فَأَمَرَ هُرَرُّةَ قَالَ: أُتِي النَّبِيُ عَيَّ بِسَكَرَانَ فَأَمَر فَهُ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِتَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِتَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَالَ رَحُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

نی ظافی کے زمانے میں ایک محض کا نام عبداللہ اوراس کا لقب ممارتھا، وہ رسول اللہ ظافی کو ہسایا کرتا تھا۔ نبی ظافی کے اسے شراب چینے پر مارا تھا، ایک ون اس کو لایا گیا تو آپ ظافی کے حکم سے اسے مارا گیا۔ حاضرین میں سے ایک آ وی نے کہا: اللہ اس پرلعنت کرے! اسے بکٹرت اس سلسلے میں لایا جاتا ہے۔ نبی ظافی نے فرمایا: "اس پرلعنت نہ کرو، اللہ کی قسم! میں تو اس کے متعلق یہی جانتا ہوں کہ یہ اللہ اوراس کے رسول سے مجت کرتا ہے۔"

ا 6781 حضرت الوجريره و التناسب روايت ب، انهول في كها كد نبي على الك فحض فضى فضى حالت مي لا يا كي الك فحض فضى فضى حالت مي لا يا كيا تو آپ على الله في است مارف كا حكم ويا، جنانچه بم مي مي كي لوگ است باتهول سے پيننے گا اور بعض حضرات في است جوتے مارے جبکہ کي لوگول في گروں (كو بث في است كي اس كي مرمت كى۔ جب وہ چلا گيا تو ايك فخص في كها: است كيا ہو گيا ہے، اللہ تعالىٰ اس كو رسوا كرے رسول اللہ على الله على الله على الله على الله على الله على الله في الله على كاف شيطان كے مدد گار فر بنو۔"

شنن أبي داود، الحدود، حديث: 4478.

# كام پردلير موكا بعض حضرات نے نام لے كرلعت كرنے كو جائز قرار ديا بے كيكن ان كاموقف راجح نہيں كو والله أعلم.

## (٦) بَابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

#### باب:6- چور، جب چوري كرتا ہے

ف وضاحت: اس عنوان کے تحت امام بخاری واللہ نے یہ وضاحت بیان کی ہے کہ چور، جس وقت چوری کرتا ہے، تو اس کے ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہوجاتا ہے؟

ا6782 حضرت ابن عباس ٹاٹھاسے روایت ہے، وہ نبی ناٹھا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں رہتا اور چور بھی جب چوری کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں رہتا۔'' ٦٧٨٢ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِبْدِ مَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّانِي حِينَ يَزْنِي النَّانِي حِينَ يَزْنِي النَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ». [انظر: ٦٨٠٩]

فوائدومائل: ﴿ ایک روایت کے مطابق حضرت عکر مد نے حضرت ابن عباس والفن کیا کہ ایمان کس طرح ایمان کس طرح ایمان کال لیا جاتا ہے آگر تو برکر کال لیا جاتا ہے آگر تو برکر کے الک لیا جاتا ہے آگر تو برکر کے حسب انسان کے تو اس طرح لوٹ آتا ہے ۔ گھیوں میں انگلیاں ڈال کردکھائیں۔ آئیک دوسری صدیت میں ہے کہ جب انسان ناکم کر چھتری کی طرح ہوجاتا ہے ۔ آگر اس سے باز آجائے تو وہ اس میں لوٹ آتا ہے ۔ ﴿ حافظ ابن جَرِ وَلَا الله ایمان نکل کر چھتری کی طرح ہوجاتا ہے ۔ آگر اس سے باز آجائے تو وہ اس میں لوٹ آتا ہے ۔ ﴿ حافظ ابن جَر وَلَا الله ایمان لوٹ آتا ہے ۔ ﴿ وَاللّٰه ایمان لوٹ آتا ہے ۔ وَ مَا حَت کے بعد مِحرم کی بیات کی موارث ہو وہ گویا ہے ۔ و بیجی اختال ہے کہ کی طور پر اس سے پر ہیز کر تا اس کی واپسی کا باعث ہو ۔ آگر گناہ کرنے کے بعد اسے اصرار ہے تو وہ گویا مرت ہی مرتکب کی طرح ہے ، اس سے ایمان خارج ، کی رہا ہے جسیا کہ حضرت عکر مہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس طابخ کی روایت میں ہے کہ اگر وہ فارغ ہوجائے تو ایمان لوٹ آتا ہے ۔ ﴿ واللّٰه أعلم ، اس کی وضاحت کرتی ہے ، البتہ ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ فارغ ہوجائے تو ایمان لوٹ آتا ہے ۔ ﴿ واللّٰه أعلم ،

#### باب: 7- چور کا نام کیے بغیراس پرلعنت کرنا

وہ بی الوہریرہ فائل سے روایت ہے، وہ بی علاق سے روایت ہے، وہ بی علاق سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:"الله تعالی چور

# (٧) لَابُ لَغْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

٦٧٨٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ:
 حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا

و فتح الباري : 72/12. ﴾ سنن أبي داود، السنة، حديث: 4690.

<sup>1</sup> فتح الباري: 93/12. ﴿ صحيح البخاري، الحدود، حديث: 6809. 3 المصنف لعبد الرزاق: 416/7، حديث: 13685،

صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».

پرلدنت کرے کہ دہ ایک انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ایک ری چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔"

> قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ، كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يُسَاوِي دَرَاهِمَ. [انظر: ٦٧٩٩]

حفرت اعمش نے کہا: اہل علم کے خیال کے مطابق بیضه سے مرادلو ہے کا خود ہے اور حبل سے مرادالی ری جوکی دراہم کے مساوی ہو۔

کے فواکدومسائل: ﴿ ابن بطال نے کہا ہے کہ گناہ گاروں کا نام لے کران کے روبرولعت کرتا درست نہیں بلکہ ایے برے کاموں کے ارتکاب پر نام لیے بغیر لعنت کرنا جائز ہے تاکہ وہ ان سے باز رہیں۔ کی کا نام لینے سے دہ ماہیں ہوسکتا ہے اور گناہ کرنے پر جری ہوسکتا ہے۔ ﴿ ﴿ وَافظ ابن جَرِ رَافِظ نَے ' لَعَنَ اللّٰهُ السَّادِ فَ ' کے تین معنی بیان کیے ہیں: ٥ اس سے مراد خبر دیتا ہے تاکہ بننے والا چوری نہ کرے، لینی اللہ تعالی نے چور پر لعنت بھیجی ہے۔ ٥ اس سے مراد بددعا کرنا ہے تاکہ چور، چوری سے پہلے بی باز آجائے ، یعنی اللہ تعالی چور پر لعنت کرے۔ ٥ اس سے مراد حقیقت کے طور پر لعنت نیس بلکہ اس کام کی تھینی مراد ہے، لینی اللہ تعالی کے ہاں بیکام انتہائی نفرت کے قابل ہے۔ ﴿ اَس صدیث سے خوارِن نے استدلال کیا ہے کہ ہر قبیل وکیر ہے، لینی اللہ تعالی کے ہاں بیکام انتہائی نفرت کے قابل ہے۔ ﴿ وَاس کام کی تعلی وکیر کی چوری پر چورکا ہاتھ کاٹ دیا جائے گائیکن بیاستدلال انتہائی کرور ہے کیونکہ جب آیت کر برد: ' چور مردیا عورت جب چوری کر ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گائیکن بیاستدلال انتہائی کرور ہے کیونکہ جب آیت کے ظاہری مفہوم کے پیش نظر نم کورہ ارشاد فر ایا۔ کی جوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ مقدار مقرر دی اجمال آیت کا بیان ہے، پھر اللہ تعالی نے آپ کو بتایا کہ راج و بینار کی مالیت چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ مقدار مقدار دی کو افتیار کرنا چاہے۔ ' ﴿

(٨) مَابُ: ٱلْمُحدُودُ كَفَّارَةٌ

اباب:8- حدود كفاره بين

کے وضاحت: جب انسان کوئی ایسا کام کرے جس پر حد لگانا ضروری ہواور پھراس پر حد قائم کر دی جائے تو حد قائم ہونے سے گناہ کا کفارہ ہوجاتا ہے اور وہ دھل جاتا ہے۔

٩٧٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُنِينَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ اللهُ وَلَانِيٍّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ اللهُ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ وَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

ا6784 حفرت عبادہ بن صامت ڈاٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم نی ٹاٹٹ کے ہمراہ ایک مجلس میں تھے تو آپ نے مراہ ایک مجلس میں تھے تو آپ نے مراہ ایک مجلس میں مایا: ''مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گھراد گے، چوری نہیں کرو گے

اورنہ زنا ہی کے مرتکب ہوگے۔ پھر آپ نے بوری آیت

رچھی۔ تم میں سے جو مخص اس عہد کو بورا کرے گا، اس کا
قواب اللہ کے ذہ ہے اور جس نے ان میں سے کسی جرم
کا ارتکاب کیا، پھر اس پر اسے سزا ہوئی تو وہ اس کا کفارہ
ہے اور جو مخص ان میں سے کوئی غلطی کر گزرا اوراللہ تعالیٰ
نے اس پر پردہ ڈالا تو آگر اللہ جا ہے گا تو اسے معاف کر
دے گا اور آگر جا ہے گا تو اس پر عذاب دے گا۔''

"بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا - وَقَرَأً لَهٰذِهِ الْآيَةَ كُلَّهَا - فَمَنْ وَلَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ غَفَر لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ». [راجع:١٨]

ﷺ فوائد وسیائل: ﴿ ایک حدیث میں ہے کہ رسول الله طاقیہ نے فرہایا: ' میں نہیں جانتا کہ حدود کفارہ ہیں؟' آس کے بعد
الله تعالیٰ نے رسول الله طاقیہ کو مطلع فرہایا کہ حدود کفارہ ہیں اور گناہوں سے پاکیز گی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت عبادہ فاتی کی حدیث
میں گناہوں کے ساتھ شرک کے ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اگر مشرک کو دنیا ہیں سزائل جائے تو وہ اس کے شرک کا کفارہ ہوگا
کیونکہ کفار ومشرکین کا دوزخ ہیں بمیشہ رہنا بیتی ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ اس بنا پر اس حدیث کے ایک مخصوص معنی ہیں
کہ جس مسلمان پر حد قائم ہوگئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگ ۔ ﴿ وَ رسول الله طاقیہ کے جو آبیت کریمہ ظاوت فرہائی وہ حسب ذیل
ہے: ''اے نبی! جب آپ کے پاس اہل ایمان خواتین اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک
نہ بناکیں گی، نہ وہ چوری کریں گی اور نہ وہ زنا کریں گی، نہ وہ اپنی اولا دکو آس کریں گی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی
بہتان گھڑ کرنہ لاکیں گی (ب بنیاد اور بلا نبوت بہتان طرازی نہیں کریں گی) اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرہائی نہ کریں گی تو
ہہتان گھڑ کرنہ لاکیں گی (ب بنیاد اور بلا نبوت بہتان طرازی نہیں کریں گی) اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرہائی نہ کریں گی تو
ہہتان گھڑ کرنہ لاکیں گی وہ بیا وہ ان کے لیے اللہ تعالی سے بخش طلب کریں، بقینا اللہ تعالی بے حد بخشے والا نہایت مہربان
ہے۔'' واضح رہے کہ اس حدیث میں بعت نہ کور فتح کم کے بعد ہوئی تھی کو کھ آبیت نہوں وہ قبی کے وہ دنائل ہوئی تھی اور اللہ تو کسی میں جو بیعت ہوئی تھی وہ کھی وہ اللہ ایک اور کسی میں جو بیعت ہوئی تھی وہ کھی وہ کا اس میں اور ان کے لیا اللہ عرب کسی کے ایک کسی واطاعت برتھی ۔ ﴿ وَاللّٰہ اعلٰم وَ اللّٰهُ اعلٰم وہ کے اللہ اس کا ایک کی تو واطاعت برتھی ۔ ﴿ وَاللّٰم اعلٰم وَ اللّٰم اعرب وہ کیا کہ کے ایک کیا کہ اس میں میں اس کی اور خوش و پر بیٹائی میں رسول اللہ تائیڈ کی کی واطاعت برتھی ۔ ﴿ وَاللّٰم اعلٰم وَ اللّٰم اعرب وہ کو کی کی کی کو وہ کی کی کی کی کی وہ کی کی دور کھی کی کو کی کی کی کی کو وہ کی کے دور کو کو کسی کی کی کو کی کو کسی کی کر کر کی کی کی کر کیا کہ کر کیا کو کسی کی کر کی کی کر کر کی کی کر کر کی کی کر کی کی کو کسی کر کی کی کر کر کی کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر کی کر کر کر کی کر کر کر کر کر کی کر کر کی کی کر کر کی کر کر کر کی کر کی کر کر کی کر کر کر کر

# باب: 9- موس کی پیر محفوظ ہے، بال حدیا کہی جی

[6785] حفرت عبدالله بن مسعود فالطنات روایت ہے،
انھوں نے کہا: رسول الله ظافا نے ججۃ الوداع کے موقع پر
فر مایا: ''بتاؤ تم کس مہینے کو حرمت میں عظیم تر جانے ہو؟'
صحابہ نے کہا: ای مہینے (ذوالحبہ) کو آپ نے فرمایا: ''بتاؤتم

## (٩) بَابُ: ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمِّى إِلَّا فِي حَدُّ أَوْ حَقَّ

٦٧٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ
 عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ
 وَّاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ أَبِي: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا أَيُّ

شَهْرُنَا هٰذَا، قَالَ: «أَلَا أَيُّ بَلَدِ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟»، قَالُوا: أَلَا مُحُرْمَةً؟»، قَالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هٰذَا، قَالَ: «أَلَا أَيُّ بَلَدِ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟»، قَالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هٰذَا، قَالَ: «أَلَا أَيُ يَوْم تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟»، قَالُوا: أَلَا يَوْمُنَا هُذَا، قَالَ: «فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا كُحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي نَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي نَلَاكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا كُونَهُ اللّهُ لَكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، وَي نَعْمُ أَوْ دُلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا نَعْمْ، قَالَ: «وَيْحَكُمْ أَوْ وَيْكُمُ أَوْ وَيُعْلَى وَيُلْكُمْ، لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ وَيْلَكُمْ، لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ وَيْلَكُمْ، لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضٍ». [راجع: ١٧٤٢]

کس شہر کو سب سے زیادہ حرمت والا خیال کرتے ہو؟''
اوگوں نے جواب دیا: اس شہر (کمہ) کو۔ پھر آپ نے
دریافت فرمایا: ''تم کس دن کو سب سے زیادہ عزت والا
سمجھتے ہو؟'' صحابہ کرام نے کہا: اپنے اس دن (یوم نح) کو۔
آپ تالیا نے فرمایا: '' بے شک اللہ تعالی نے حق شرع کے
سواتمھارے فون ،تمھارے مال اور تمھاری عز تمین تم پر حرام
کر دی ہیں جیسا کہ اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مینے
میں ہے۔'' پھر آپ نے تمین مرتبہ فرمایا: ''کیا میں نے
شمسی اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟'' صحابہ کرام نے ہر مرتبہ
تمھیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے
فرمایا: ''تمھاری خرابی ہو! میرے بعد تم کفار جیسے نہ بن جانا
کرایک دوسرے کی گرد نیں اڑانے لگو۔''

اللہ فوائدوسائل: ﴿ عدیث کا مطلب ہے ہے موس کی پیٹے ہوشم کی ایڈ ارسانی ہے محفوظ ہے لیکن اگر اس پر حدواجب ہوتو محفوظ نہیں۔ اس طرح اگر کسی کا حق اس کے ذہب ہوتو اسے وصول کر لینے کے لیے اس کی پیٹے کو مارا جا سکتا ہے، اس کے سوا موس کا خون، مال اور اس کی آبرو محفوظ ہے۔ کسی کو بیر تی نہیں پینچتا کہ وہ اس کے جان و مال کو اپنے لیے مباح اور طال خیال کرے یا اس کی آبرو کو اپنے لیے جائز سمجھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان کا مقام بہت بلند ہے جس کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان کا اہم فریضہ ہے۔ ﴿ قُلُ نَهُ مِیر ہے بعد تم کا فرنہ بن جانا' اس جملے کے گئی ایک مفہوم شارعین نے بیان کیے ہیں: ﴿ قُلُ مسلمان کا اہم فریضہ ہے۔ ﴿ قُلُ نَهُ مِیر ہے بعد تم کا فرنہ بن جانا' اس جملے کے گئی ایک مفہوم شارعین نے بیان کیے ہیں: ﴿ قَلُ کُو طال خیال کرنا کفر ہے۔ ﴾ اس سے مراو کفران نعمت ہے۔ ﴿ یعنو کفر یہ کو میں کو کو طال خیال کرنا کفر ہے۔ ﴾ اس سے مراو کفران نعمت ہے۔ ﴿ یعنو کفر یہ بیٹ کا میں میں ہوتا ہے۔ ﴾ اس سے حقیقت کفر مراو ہے، یعنی کفر نہ کرواور ہمیشہ اسلام پر قائم رہو۔ ۞ یہ جملہ ان کے لیے ہو جو تھا تو ل زیادہ قرین قیاس ہے۔ ﴿ اِس سے جو تھا تو ل زیادہ قرین قیاس ہے۔ ﴿ اِس سے کُونا فرنہ کہو ورنہ ایک وورنہ ایک ورنہ کا فران کیا ہیں ہے۔ ﴿ اِس سے کُونا قول زیادہ قرین قیاس ہے۔ ﴿ اِس سے کُونا کُون

باب: 10- مدود قائم كرنا اور الله كى حرمتول كى وجه

[6786] حفرت عاكثه والله عددايت ب، انهول ن

(١٠) بَابُ إِقَامَةِ الْحُلُودِ وَالْإِنْتِقَامِ لِحُومُمَاتِ اللهِ

٦٧٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

فرمایا: نبی تافیل کو جب بھی دو چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا تھم دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے ، بشرطیکہ اس میں گناہ کا کوئی پہلونہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلونہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ اس سے بہت دور رہتے۔ اللہ کی قتم! آپ تافیل نے بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، البتہ (جب) اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو آپ اللہ کے لیے ضرور انتقام لیتے تھے۔

عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ النَّبِيُ ﷺ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَم يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ الْإِلْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللهِ! مَا انْتَقَمَ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللهِ! مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطَّ حَتَّى تُنْتَهَكَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطَّ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلهِ. [راجع: ٣٥٦٠]

# باب: 11- برمعزز وحقير پرحد قائم كرنا

(6787) حفرت عائشہ فائلے سے ایک عورت ہے کہ حفرت اسامہ بن زید ٹائٹ نے نبی ٹاٹھ اسے ایک عورت کے متعلق سفارش کی تو آپ نے فرمایا: '' تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ کمزور وحقیر پرتو حدقائم کرتے تھے اور بلند مرتبہ لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ جھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر (میری بیٹی) فاطمہ ٹائٹا نے بھی یہ (چوری) کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔''

# (١١) بَا بُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

٦٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ: "إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْقَرِيفِ، وَالَّذِي عَلَى الشَّرِيفِ، وَالَّذِي عَلَى الشَّرِيفِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَٰلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا اللَّهُ لَكِلَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا اللَّهُ اللَّهُ لَكُلُولَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُولَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ﷺ فائدہ: نمکورہ الفاظ رسول الله طاقی نے اس وقت ارشاد فرمائے جب فتح کمہ کے موقع پر تعبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی تھی اور اس کا ہاتھ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ مقصد بیہ کہ صدود اللہ کے قیام دنفاذ میں کسی معزز اور معمولی و حقیر میں فرق ندکیا جائے۔ ایسانہیں ہونا چاہیے کہ بلندمرتبہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور کمزور و ناتواں پر صد جاری کردی جائے۔ جو

#### ان میں فرق کرے گا وہ اسلام کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے اور ایسا کرتا معاشرے کی جابی کا باعث ہے۔

# باب: 12- جب حد کا مقدمه عدالت میں پہننے جائے تو پھرسفارش کرنامنع ہے

#### (١٢) بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدُّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

٦٧٨٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّنْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخُزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ فَقَالَ: "أَتَّشْفَعُ فِي حَدًّ مِّنْ حُدُودِ اللهِ؟" ثُمَّ قَامَ فَنَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ فَنَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ فَا فَخَطَبَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ فَا فَخَطَبَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَامَ كَانُ وَا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ كَانُوا عَلَيْهِ مَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ لَنَّ مُحَمَّد نَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ لَنَّ مُحَمَّد بَدُهُ اللهِ! لَوْ أَنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّد الْمُهُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّد يَدَهَا". [(اجع: ١٦٤٨]

المعلق فوائدومسائل: ﴿ السعورت كا نام فاطمه بنت اسود تھا۔ اس كا باب اسود بن اسد غزوة بدر بیل قل ہوا تھا۔ بیعورت حضرت امسلمہ ﷺ کے پہلے شوہر حضرت ابوسلمہ کی جیتی تھی۔ جب اس کی چوری طابت ہوگئی تو پہلے اس کے خاندان نے چالیس اوقیے چا ندی بطور فدید دینے کی پیش کش کی لیکن رسول اللہ طابق نے اس پیکش کومستر دکرتے ہوئے فرمایا: 'اس پرحد کا قائم ہونا بہتر ہے۔'' پھر اس نے حضرت عمر بن الی سلمہ واللہ کا فائل کی بناہ کی اور ان سے سفارش کی ائیل کی، چنانچ انھوں نے رسول اللہ طابق سے موض کی: اللہ کے رسول! اسے معاف کر دیں۔ بیمیری پھوپھی ہے۔ رسول اللہ طابق نے ان کی سفارش کو بھی مستر دکر دیا۔ آخر کار انھوں نے حضرت اسامہ واللہ کا استخاب کیا، لیکن رسول اللہ طابق نے اس سلط میں کسی کی سفارش قبول نہ کی بلکہ آپ نے حضرت بال واللہ کا استخاب کیا، لیکن رسول اللہ طابق نے اس سلط میں کسی کی سفارش قبول نہ کی بلکہ آپ نے حضرت بال واللہ کا استخاب کیا، لیکن رسول اللہ طابق کا اس کے عرض کی: اللہ کے رسول! میر ے لیے تو بہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا:''آئ تو اس غلطی سے یوں پاک ہوچکی ہے گویا آئ بی کھے تیری ماں نے لیے تو بہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا:''آئ تو اس غلطی سے یوں پاک ہوچکی ہے گویا آئ بی کھے تیری ماں نے

جنم دیا ہے۔'' چنانچہ اس نے توبہ کی اور بنوسلیم کے ایک آ دی سے نکاح کرلیا۔حضرت عائشہ بڑا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ میرے پاس آتی تو میں رسول اللہ بڑا کے سامنے اس کی عاجت پیش کرتی۔ ﴿ بہرعال اس امر پرامت کا اجماع ہے کہ معالمہ عدالت میں زیرساعت ہوتو کسی کواس کے متعلق سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی سفارش کرتا ہے تو عاکم وقت کو چاہیے کہ وہ مختی سے اسے روکر دے اور اللہ تعالی کی حدود کو قائم کرے۔ ﴿

باب:13-ارشاد باری تعالی: "چور، خواه مرد مویا عورت، اس کا باتھ کاٹ دو" کا بیان، نیز کشی مالیت (کی چوری) پر ہاتھ کا ٹا جائے گا؟

(١٣) بَا بُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوٓا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨] وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوّا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]

حضرت علی والنون فی مسلم سے ہاتھ کا ٹا تھا۔حضرت قادہ نے چوری کرنے والی عورت کے متعلق کہا جبکہ اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا: نیز یمی سزا کا نی ہے۔ وَقَطَعَ عَلِيٍّ مِّنَ الْكَفِّ. وَقَالَ قَتَادَةُ فِي الْمُرَأَةِ سَرَقَتْ فَقِي الْمُرَأَةِ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا: لَيْسَ إِلَّا ذَٰلِكَ.

خطے وضاحت: قرآن کریم نے مطلق چوری اور مطلق ہاتھ کا ذکر کیا ہے لیکن اس سے دایاں ہاتھ مراد ہے۔ شرعی طور پر چوری کے معنی سے بین کہ بالغ مکلف کم از کم رابع وینار (1) کی مالیت کی مقدار کسی محفوظ جگہ سے خفیہ طور پر اٹھائے تو چور کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے؟ پھر ہاتھ کا ٹے معلوم ہوتا ہے کہ پہنچ سے کا ٹا جائے اور اگر کسی چور کا غلطی سے بایاں ہاتھ کا ب دیا جائے تو اتنی ہی سزا کائی ہے، اس کا دایاں ہاتھ کا شخ کی ضرور سے نہیں۔ اگر غلطی سے کسی السے شخص کا ہاتھ کا بے جس نے چوری نہیں کی تو کا شخ پر پانچ صد دینار تا وان پڑتا ہے جبکہ رابع دیتار مالیت کی وجہ سے اسے کا شام دیا جاتا ہے۔ اگر معصوم ہاتھ کی چوری کرنے سے وہ ہاتھ اپنی عصمت داد پر لگاتا ہے تو اتنی می حقیر مالیت کی وجہ سے اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر معصوم ہاتھ کی دیت رابع وینار ہوتی تو زمین میں ہاتھ کا طروات بہت زیادہ ہوتیں اور اگر چوری کا نصاب پانچ صد دینار ہوتا تو بھی فسادات ہوتے اور چوری کی واروات عام ہوتیں، اس لیے معصوم اور غیر معصوم کی تقسیم سے طرفین کا بھلا ہے۔ ﴿

٦٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فَي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

[6789] حفرت عائشہ را شکا ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی سُلِیْلُمْ نے فرمایا: 'چوتھائی ویناریا اس سے زیاوہ مالیت چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ ویا جائے گا۔''

وَتَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ أَخِي

عبدالرحمٰن بن خالد، امام زہری کے بھتیج اور معمر نے زہری

1 فتح الباري:113/12-116. 2 فتح الباري:119/12.

الزُّهْرِيِّ، وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [انظر: ٦٧٩٠، عدوايت كرنے ميں ابراہيم بن سعد كى متابعت كى ہے۔

• ٦٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ عَن [6790] حفرت عاكثه الله عدده ني ابْنِ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ دینارکی مالیت چوری کرنے پر کاف دیا جائے گا۔"

عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ر « تُقطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُع دِينَارٍ».

٦٧٩١ - حَدَّثْنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي

كَثِيرٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَتُهُ: أَنَّ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "تَقُطُّعُ الْيَدُ فِي رُبُع دِينَارٍ". [راجع: ٦٧٨٩]

[6791] حضرت عاكثه والفائع ايك اور روايت ب، انھوں نے نبی مُنتھ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا:''ربع دينارى ماليت چورى كرنے يرباته كاك ديا جائے گائ

🚨 فا کدہ: ان احادیث میں چوری کا نصاب بیان ہوا ہے کہ کتنی مالیت چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹا جائے! ان احادیث کی رو ہے کم از کم 1 دینار مالیت چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹا جائے گا، اب ہم دینار کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ کتنی مقدار اور مالیت کا ہوتا ہے؟ واضح رہے کہ دینار کا ایک قدیم سکہ ہے۔ رسول الله سالل کے عہد مبارک میں دینار، مثقال کے برابر ہوتا تھا۔ سونے کی زکا ة ك متعلق رسول الله طالفان في من مثقال (دينار) مقرر فرمائ بين اور جارك بان برصغير مين بين مثقال (دينار) كا وزن تقريباً ساڑھ سات تولے ہے۔ جب ساڑھ سات تولے کو ہیں مثقال پرتقیم کیا جائے تو حاصل تقیم چار ماشے ادر جار رتی آتا ہے، گویا بید بنار کا وزن ہے۔اعشاری نظام کے مطابق 4 ماشے 4 رقی 4.374 گرام کے برابر ہے اور دلع دینار ایک ماشدایک رتی، لین 1.0935 گرام کے مساوی سونا ہوگا،جس کی مالیت رائج الوقت سونے کے بازاری بھاؤسے بنالی جائے۔ ہمارے ہال آج کل (اپریل 2017ء) میں سونے کا بھاؤ پیاس ہزار سات سو پیاس روپے فی تولہ ہے۔ اس حساب سے ربع دینار سونے کی قیت چار ہزار سات سواٹھاون روپے بنتی ہے۔ اتنی مالیت کی کوئی چیز چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ والله أعلم.

[6792] حضرت عائشہ را اللہ سے روایت ہے کدرسول اللہ عُلِيْمُ كعبدمبارك ميں چور كا باتھ چركى وُھال يا عام ڈھال کی چوری ہی پر کاٹا جاتا تھا۔

٦٧٩٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى

عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَائِشَةً مِثْلَهُ. [انظر: ٦٧٩٢، ٢٧٩٢]

٦٧٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ بَدُ السَّارِقِ فِي عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ بَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ذُو ثَمْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ذُو

رَوَاهُ وَكِيعٌ وَّابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا.

1748 - حَدَّثَنِي بُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَ اللهِ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ: تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنِ. [راجع: 1797]

عثان کہتے ہیں کہ ہمیں جمید بن عبدالرحلٰ نے ، ان سے ہشام نے ، ان سے ان کے والد نے ، ان سے حضرت عائشہ واللہ نے ، ان کیا۔

[6793] حضرت عائشہ پھٹھ ہی سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: چور کا ہاتھ چرے کی ڈھال یاعام ڈھال ہے کم چوری پرنہیں کا ٹا جاتا تھااور بیدونوں ڈھالیں قیمتی ہوتی تھیں۔

یہ حدیث وکیع اور ابن ادر لیں نے ہشام سے، انھوں نے اپنے والدعروہ سے مرسل طور پر بیان کی ہے۔

افر (1995) حفرت عائشہ وہ سے ایک اور روایت ہے، انھوں نے فرمایا: نبی طالع کے عہد مبارک میں چور کا ہاتھ چھڑے کی ڈھال یا عام ڈھال کی قیت سے کم برنہیں کا ٹا جاتا تھا، اوران میں سے ہرایک ڈھال قیتی ہوتی تھی۔

فوا کدومسائل: ﴿ جُن ، جَفداورترس ایک بی چیز ہیں۔ حدیث کے مطابق بحن اور ججفد دونوں پر تنوین ہے اور جففہ بحن کا بیان ہے۔ افھیں میدان جنگ میں دغمن کے وار ہے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ﴿ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بیان ہے۔ افھیں میدان جنگ میں دغمن کے وار ہے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ﴿ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ والی کی قبت رفع دینارتھی۔ ﴿ قَنَ مُرورہ روایات پیش کرنے ہام بخاری بلا ہے کا مقصد یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کا نصاب رفع دینار ہے، اس سے کم مالیت کی چوری پر ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔ والله أعلم،

<sup>1</sup> عمدة القاري: 73/16. 2 السنن الكبرى للبيهقي: 8/256.

٩٧٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنِسٍ عَنْ نَّافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ فَي مِجَنَّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ. [انظر: ٦٧٩٦، ٦٧٩٧]

٦٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُ يَئِيلِهُ فِي مِجَنَّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. [راجع:

٦٧٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيدِ اللهِ
 قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ عَيْثٍ فِي مِجَنَّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. اراجع:

٦٧٩٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُ عَيْهُمَا قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُ عَيْهُمَا قَالَ: قَطَعَ النَّبِي عَيْهُمَا قَالَ: قَطَعَ اللهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللهُ ال

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ. [راجع: ١٧٩٥]

6795) حضرت عبداللہ بن عمر ٹاٹھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھائے ایک ڈھال کے چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹا تھا جس کی قیمت تین درہم تھی۔

محد بن اسحاق نے مالک بن انس کی متابعت کی ہے اور لیٹ نے نافع سے نَمَنُهٔ کی جگہ قِیمَنُهٔ کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔

[6796] حضرت ابن عمر طافیانی سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: نبی طافیا نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کا ٹاجس کی قیت تین درہم تھی۔

[6797] حضرت عبدالله بن عمر علی سے ایک اور روایت ہے، انھوں نے فرمایا: نبی منافظ نے ایک و صال کی چوری پر ہاتھ کا ٹا تھا جس کی قیمت تین درہم تھی۔

[6798] حفرت عبدالله بن عمر عالجات ایک مزید روایت ہے، انھوں نے فرمایا: نبی طالع نے ایک چور کا ہاتھ ایک ڈھال چوری کرنے پر کاٹاتھا جس کی قیمت تین ورہم تھی۔

محر بن اسحاق نے نافع سے روایت کرنے میں موی بن عقبہ کی متابعت کی ہے۔لید نے کہا: مجھ سے نافع نے ذمنهٔ کے بجائے فیمنهٔ کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔

على فواكدومسائل: ٥ رسول الله الله الله الله الله عند الله ورجم ك برابرتها، چنانچسنن بيهي مين اس كي وضاحت

ہے کہ رائع وینار ان دنوں تین درہم کے مساوی ہوتا تھا اور وینار، بارہ درہم کے برابرتھا۔ آ غالبًا اس لیے حضرت عمر اللظ نے چاندی والول پر دیت کی مقدار باره ہزار درہم اور سونے والول پرایک ہزار دینارمقرر کی تھی۔ ج 🕲 ورہم، چاندی کا ڈھلا ہوا ایک الیا سکہ ہے جے عرب لین دین کے معاملات میں استعمال کرتے تھے۔اس کی جمع دراہم ہے۔ ایک درہم تین ماشے اور <del>1 ا</del>رتی کے برابر ہوتا ہے۔ ہمارے برصغیر میں دوسو درہم تقریباً ساڑھے باون تولے جاندی کے برابر ہیں، چنانچہ ہم جب ساڑھے باون تولے کو دوسو ورہم پر تقسیم کرتے ہیں تو ایک ورہم کا وزن 21 بنآ ہے جو تین ماشے اور 1 أو آئی کے برابر ہے۔ اعشاری نظام کے مطابق 3.061 گرام ہے۔ چوری کا نصاب تین درہم ہے۔ جب اے تین مائے اور 1 اے ضرب دی تو نو ماشے 35 رتی وزن بنآ ہے۔ ﴿ اب چونکہ جاندی کی قیت سونے کے مقابلے میں بہت گر چکی ہے، لہذا ہم چوری کے نصاب میں سونے کی قیت کا اعتبار کریں گے، البتہ زکاۃ دیتے وقت جاندی کا نصاب پیش نظر رکھنا ہوگا، یعنی اگر ہمارے پاس اتی کرئی ہو کہ اس کے بدلے ساڑھے باون تولے جاندی خریدی جاسکے تو اس کرنی پر زکاۃ وینی ہوگی۔ اس میں غرباء ادر مساکین کا فائدہ ہے۔ لیکن چوری کے نصاب میں سونے کی قبت کوسائے رکھا جائے۔ والله أعلم.

[6799] حضرت الوهريره والنظاع روايت عي، الهول ن كها كدرسول الله علية في فرمايا: "الله تعالى چور يراحنت كرے كدا يك بيضه جراتا عواس كا باتھ كاف ديا جاتا ہے ادر ایک ری چوری کرنے پر بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔"

٦٧٩٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ

🗯 فوائدومسائل: ١٥ امام بخارى دلك نے چورى كے نصاب كے متعلق اس حديث كوآ خريس بيان كيا ہے۔اس ميں اشاره ہے کہ چوری کے نصاب میں حضرت عائشہ والله سے مروی حدیث کو بنیاد بنایاجائے کہ کم از کم رائع دینار یا اس کے برابر قیمت چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کا ٹا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے پہلے جب صدیث بیان کی تو امام اعمش کے حوالے سے لکھا تھا کہ بیندے مرادلوہے کا خود ہے ادرلوگ ری سے مرادالی ری سجھتے تھے جو کی ورہموں کے برابر ہوتی تھی، یعنی عام ری نہیں بلکہ اس ے کوئی خاص ری مراد ہے۔ ﴿ قَ حافظ ابن حجر الله نے چوری کے نصاب کے سلطے میں میں اقوال نقل کیے ہیں۔ امادے

> رجمان کے مطابق قرین قیاس یہی ہے کہ چوری کا کم از کم نصاب رائع ویناریا اس کی قیمت ہے۔والله أعلم (١٤) بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ

باب: 14 - چورکی توبرکا بیان

🕆 السنن الكبري للبيهقي : 8/255. 2 السنن الكبري للبيهقي : 8/256. 😮 صحيح البخاري، الحدود، حديث : 6783.

(4) فتح الباري: 129/12، 130.

يَدُهُ ١٠ [راجع: ٦٧٨٣]

7۸٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةً: وَكَانَتْ تَأْتِي يَئِيْ فَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ يَئِيْ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا. [راجع: ٢٦٤٨]

16800 حضرت عائشہ دائشا سے روایت ہے کہ نبی خلفا اللہ عائشہ دایا۔ حضرت عائشہ دائشا سے اللہ عائشہ دایا۔ حضرت عائشہ دائشا سے ایک علام میں آتی تھی اور میں اس کی ضروریات کو نبی خلفا کے حضور چیش کرتی تھی۔ اس عورت نے تو بہ کرلی تھی ۔ اس عورت نے تو بہ کرلی تھی اور اچھی تو بہ کا ثبوت دیا تھا۔

خلفے فائدہ: چور جب چوری ہے تو بہ کرے تو کیا تو بہ تبول ہوگی؟ کیا اس سے فسق کا نام دور ہو جائے گا؟ پھر کیا اس کی گواہی قبول ہوگی؟ ان تمام سوالات کا جواب اس حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت عائشہ چھا کی ندکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چور کی تو بہ قبول ہوئے ہے اس کی تو بہ کو اچھا ہونے سے متصف کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے فسق کا نام دور ہوجائے گا، گویا وہ تو بہ کرنے سے اپنی ہمی قبول کی جائے گی۔ الغرض تو بہ موجائے گا، گویا وہ تو بہ کرنے سے اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ الغرض تو بہ کرنے سے اس کے کردار کا سیاہ دھبا دور ہوجائے گا اگر چہ تو بہ کرنے سے حد معاف نہیں ہوگی۔

7۸۰۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِيُ:
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
النَّهْرِيُ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
النَّهْرِيُ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ
الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ
عَنْ مَعْرُونِ، عَلَى أَنْ لا تَشْرِقُوا، وَلا تَشْتُلُوا
أَوْلاَدَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ
وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفِ، فَمَنْ أَيْدِيكُمْ
وَلَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصابَ مِنْ
وَلَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصابَ مِنْ
وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ، فَذَلِكَ إِلَى اللهِ إِنْ
شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ». [راجع: ١٨]

[6801] حضرت عبادہ بن صامت رہ تھ دوایت ہے،
انھوں نے کہا: ہیں نے چندلوگوں کے ہمراہ رسول اللہ طابع ہ سے بیعت کی تو آپ طابع نے فرایا: '' ہیں تم سے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ کی کواللہ کے ساتھ شریک نہ کروگ چوری کے مرتکب ہو گے اور نہ اپنی اولاد کو قل بی کروگ اور انہ اپنی اولاد کو قل بی کروگ اور انہ پنی کو گے اور نہ اپنی افلاد کو قل بہتان نہیں افرائی نہیں کروگ میں میری نافر مانی نہیں کروگ میں میری نافر مانی نہیں کروگ میں میری نافر مانی نہیں کروگ میں سے جس نے آپ اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اور جو کوئی ان میں کوئی قبل کر گزرے گا اور ونیا میں اسے سزا دے دی گئی تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ اور اس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور جس پر اللہ تعالی کی نے پردہ ڈالا، اس کا معاملہ اللہ کے میرد ہے، چاہے تو اسے سزا دے اور جو کوئی ان کی میرد ہے، چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو اسے معافی کردے۔''

ابوعبدالله (امام بخاری بططفه) نے کہا: جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے پھروہ تو ہرکر لے تو اس کی گواہی قبول ہوگی،

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَمَا لُوعَ بَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذْلِكَ قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُودٍ كَذْلِكَ

نیز ہروہ محض جس پر حدلگائی گئی ہو جب وہ تو بہ کرلے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. [راجع: ١٨]

فوا کدومسائل: ﴿ اِس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس انسان کو کس گناہ کی سز الل جائے اور اس پر مدقائم ہو جائے تو وہ اس کے جرم کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، نیز وہ اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے، جب اس کے ساتھ تو بھی کر لی جائے تو سونے پر سہا گا ہے اور اس سے وہ اپنی حالت پر والحس آ جائے گا اور فسق کا دھیا بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی گواہی بھی قبول ہے۔ ﴿ معدولاً فَی تَیْ ہو جب وہ این کر دیا ہے کہ ہر وہ مختص جے مدلگا فی تمی ہواں کہ جروہ مختص جے مدلگا فی تمی ہواں کر دیا ہے کہ ہر وہ مختص جے مدلگا فی تمی ہواں کہ جب وہ اپنی جوم سے تو بہ کر لے تو اس کی گواہی قبول ہوگی۔ اُ واکا زنی کی حد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: ''بہ کام ان کے لیے و نیا بیں ذالت کا باعث ہے اور آخرت میں اس کی پاداش میں بہت بڑے عذاب کا سامنا کرتا پڑے گا۔ پھر فرمایا: گر جولوگ تو بہ کرلیں پہلے اس سے کہ تم ان پر قابو پا دُ تو جان لو کہ اللہ تعالی بے حد بخشے والا نہایت مہربان ہے۔ ' ﴿ وَ اَس آ یہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تو بہ کرنے سے حقوق اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یا در ہے کہ تو بہ کرنے سے حقوق اللہ تو معاف کر الیے جا کیں یا در اللہ اعلی ۔ واللہ اعلی اعلی ۔ واللہ اعلی ۔ واللہ اعلی ۔ واللہ اعلی اعلی ۔ واللہ اعلی ۔ واللہ اعلی ۔ واللہ اعلی ا

(١٥) بَابُ: كِتَابُ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

باب:15-ان کفار و مرتدین کی سزا کا بیان جومسلمانوں سے لڑتے ہیں

ارشاد باری تعالی ہے: ''جولوگ الله ادر اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی جزائیں ہے ....۔''

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ ﴾ ٱلْآيَةَ . [المائدة:٣٣].

خطے دضاحت: پہلے بدنی سزاادر ہاتھ کا شنے کا بیان تھا، اب ان جرائم کا ذکر کیا جارہا ہے جن کی پاداش میں مجرموں کواس دنیا سے نیست و نابود کیا جاتا ہے۔ چونکہ ڈاکا زنی اور آل دغارت کی سزاقر آن کریم نے بیان کی ہے، اس لیے امام بخاری المطنی نے حد زنا سے پہلے اسے بیان کیا ہے۔ امام بخاری دلائن کی چیش کردہ آیت کو آیت بحار ہہ کہتے ہیں۔ بہر حال جرم کی شدت کے ساتھ ہی سزا کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں جب اس قتم کی سزا دی جاتی ہے تو مجرم کوموت کے گھاف اتار نے کے بعد بھی آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ ملک میں بدامنی کے سدباب کے لیے اس قتم کی سخت سزا کیس نافذ کرنا ضروری ہیں، تا کہ مضدین کو آپ بال پرزے نکا لنے کاموقع نہ ملے سعودی عرب میں امن وامان کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا جاسکتا ہے اور سے امن صرف حدود اللہ کے نفاذ کی برکت اور اس کا نتیجہ ہے۔

[6802] حضرت انس ٹاٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی سُٹاٹیلا کے پاس قبیلہ عکل کے چند آ دمی آئے اور ١٨٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَني الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَني

يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ [قَالَ]: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُ عَنْ أَنِي كَثِيرِ [قَالَ]: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُ عَنْ أَنْسِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ يَعَلِيْ نَفَرٌ مِّنْ عُكُلِ فَأَسْلَمُوا، فَالْجَتَووُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُوا، فَارْتَدُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأَتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. [راجع: ٣٣٣]

اسلام قبول کیالیکن مدینه طیبه کی آب و ہوا ان کو موافق نه
آئی تو آپ تا گائی نے ان سے فرمایا کہتم صدقے کے اونٹول
کے پاس رہائش رکھو اوران کا بیٹاب اور دودھ نوش کرو۔
انھوں نے (ایسا) کیا توصحت یاب ہوگے، لیکن اس کے بعد
وہ دین سے برگشتہ ہوگئے اور اونٹول کے چرواہوں کو قتل
کرکے اونٹوں کو ہا تک کر لے گئے۔ آپ تا گائی نے ان ک
تلاش میں سوار بھیج تو وہ آئھیں گرفتار کرکے لے آئے۔
آپ تا گئی نے ان کے ہاتھ اور پاؤں (مخالف سمت سے)
کا نے کا تھم دیا، نیز ان کی آئھیں بھی چھوڑ دی گئیں، چر
آپ نے ان کے زخوں پر داغ نہ دیا حتی کہ وہ سک

فوا کدومسائل: ﴿ عربوں کے ہاں ہاتھ یاؤں کا شخ کے بعد انھیں جلتے تیل میں داغ دینے کا رواج تھا، اس طرح وہ رُخپ رُئپ کرم گئے۔ مفسرین کی تصری کے جلدی ٹھیک ہوجاتے لیکن ان ظالموں کو داغنے کے بغیر ہی چھوڑ دیا گیا، اس طرح وہ رُئپ رُئپ کرم گئے۔ مفسرین کی تصری کے مطابق درج بالا آیت کر برہ اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ ﴿ الله بخاری ولائن کا ربحان بر معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کفار ومرتدین تھے جیسا کہ ان کے قائم کردہ عنوان سے ظاہر ہے۔ حافظ ابن جر ولائن نے لکھا ہے کہ اگر چہ بیآیت کفار ومرتدین کے حساتھ کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن الفاظ کے عموم کے اعتبار سے ہر جنگو کے لیے ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہتھیارا ٹھانے کے ساتھ واکا زنی کا مرتکب ہو، البتہ ان کی سزائیں مختلف ہیں: اگر وہ کافر ہیں تو حاکم وقت کی صوابدید پر موقوف ہے کہ ان کے ساتھ کرتا وکرنا ہے اور اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے جرم کی نوعیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس نے قبل کیا ہے تو اس کے بدلے اسے قبل کیا جائے گا، اگر مال لوٹا ہے تو ہاتھ کا ٹا جائے۔ اگر قبل کیا طار تکاب نہیں کیا تو بحائی امن کے لیے اسے جلا وطن کیا جاسکتا ہے۔ واللّٰہ أعلم. ﴿

باب: 16- نی مُن الله نے مرقد ڈاکووں کو داغ نہ دیا

168031 حضرت انس ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ نبی تالیل فیا سے اہل عربینہ کے ماتھ یاؤں (مخالف ست سے) کا ننے کا

َ (١٦) بَاْبُ: لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرَّدَّةَ حَتَّى هَلَكُوا

٦٨٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى:
 حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَعْلَى،

عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَطَعَ صَمَ دِياليكِن أَسِين واغ نهين دياحتي كدوه مركت \_ الْعُرَنِيِّينَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. [راجع:

🌋 فوائدومسائل: 🗯 چور کا ہاتھ کا سے کے بعداس کا خون بند کرنے کے لیے آگ ے داغ دیا جاتا ہے تا کہ خون بہنے ہے موت داقع نہ ہوجائے جس کی صورت یہ ہوتی کہ ہاتھ کا شنے کے بعد اسے گرم تیل میں رکھ دیا جاتا ہے لیکن داغ دینے کی بیا یک صورت ہے۔اس کی اور بھی کی صورتیں ہیں۔ 2 ان مرتدول کے ہاتھ پاؤل کاشنے کے بعد ان کو داغ نہیں دیا کیونکہ انھیں مارتا بی مقصود تھالیکن چورکوموت کے گھاٹ اتار تامقصور نہیں ہوتا،اس لیے خون رو کنے کے لیے داغ دینا ضروری ہوتا ہے۔ 🕲 اس حدیث ٹی اہل عریند کی صراحت ہے جبکہ اس سے پہلے حدیث میں قبیلہ عمل کا ذکر تھا؟ تطبیق یول ہے کہ وہ دونوں قبیلوں سے تے جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔

## (١٧) بَالِّ: لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَا تُوا

٦٨٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وُّهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ مِّنْ عُكْل عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، كَانُوا فِي الصُّفَّةِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَبْغِنَا رِسْلًا ، فَقَالَ: «مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِيلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»، فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذُّوْدَ، فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ الصَّرِيخُ، فَبَعَثَ الطُّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَيِّي بِهِمْ، فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ، ثُمَّ أَلْفُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتّٰى

# باب: 17- مرتد جنگجوور كو يانى بهى ند باليا مياحتى كد

[6804] حضرت انس فاللذي روايت ع، الهول في كبا: قبيلة عكل كے چندلوگ نبي ظافي كے پاس آئے اور انھوں نے صفہ میں رہائش رکھی لیکن مدینہ طیبہ کی آب وہوا اتھیں موافق نہ آئی تو انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! ہمارے ليكبيل سے دودھ كا بندوبست كردي، آپ الل نے فراليا: "هارك كي بدا تظام تو مشكل ب، البديم رسول الله ظائم کے اونوں کے پاس جاکر رہو، چنانچہ وہ اونوں کے پاس آئے اور وہاں ان کا دودھاور پیشاب پینے لگے۔ پھر صحت مند ہو کر خوب موٹے تازے ہو گئے آخر کار انھوں نے چرواہے کوقل کر دیا اور اونٹ ہا تک کر لے گئے۔ اس دوران میں نبی مُن اللہ کے پاس ان کی خبردیے والا آیا تو آپ نے ان کی حلاش میں چندسواروں کو روانہ کیا۔ ابھی دھوپ زیادہ نہیں پھیلی تھی کہ اٹھیں گرفتار کرکے آپ کی خدمت میں

مَاتُوا .

پیش کردیا گیا۔ آپ ظافی کے تھم سے لوہے کی سلائیاں گرم کی گئیں جنسیں آپ نے ان کی آتھوں میں پھیردیا، نیز ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹ دیے اور انھیں داغ بھی نددیا، پھر انھیں گرم پھر ملی زمین پر پھینک دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انھیں پانی نہیں دیا گیا حتی کہوہ مرگئے۔

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: سَرَقُوا وَقَتَلُوا، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ. [راجع: ٢٣٣]

(راوی حدیث) ابوقلابے نے کہا: (ان کے ساتھ بیر برتاؤ اس لیے کیا گیا کہ) انھوں نے چوری کی، چرواہے کوقل کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مسلح واردات کی۔

باب:18- نی تلک کے مرتد عسکریت پدندوں کی آگھول میں گرم سلائیاں پھیرنے کا بیان

[6805] حضرت انس داللئ سے روایت ہے کہ قبیلہ عکل کے چند آدی مدینہ طیبہ آئے تو نبی اللی نے ان کے لیے دورہ دینے والی اونٹیوں کا بندوبست کردیا اور فرمایا کہ وہ اونٹوں کے بیشاب اور دودہ نوش

## ﴿ ( ١ُ٨ٍ ) بَابُ سَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَغْيُنَ الْمُحَارِبِينَ

٦٨٠٥ - حَدَّثَنَا تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
 عَنْ أَبُوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
 مَالِكِ: أَنَّ رَهْطًا مِّنْ عُكْلٍ - أَوْ قَالَ: عُرَيْنَةَ،
 وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّلَا قَالَ: مِنْ عُكْلٍ - قَدِمُوا

<sup>€</sup> صحيح البخاري، الجهاد، حديث: 3018. 2. صحيح البخاري، الطب، حديث: 5685. 3. فتع الباري: 136/12.

الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُ ﷺ بِلِقَاحِ وَّأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَشَرِبُوا حَتْى إِذَا بَرِئُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيَ ﷺ غُدْوَةً فَبَعَثَ الطّلَبَ فِي النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ إِثْرِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ إِثْرِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَأَمْرَ فَلُا يُسْقَوْنَ أَعْيُنُهُمْ، فَأَمْرَ أَعْيُنُهُمْ، فَأَلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. [راجع: فَلَا يُسْقَوْنَ. [راجع: اللهَ اللهُ وَلَا يُسْقَوْنَ. [راجع: اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يُسْقَوْنَ. [راجع:

کریں، چنانچہ انھوں نے ایبا ہی کیا۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو انھوں نے چروا ہے کوئل کر دیا اور اونٹوں کو ہا تک کر
لے گئے۔ نی ٹائیلم کے پاس بی خبر صبح کے وقت پہنی تو آپ نے ان کے تعاقب بیس سوار دوڑائے۔ ابھی دھوپ زیادہ نہیں پھیلی تھی کہ انھیں گرفتار کر کے لایا گیا۔ آپ ٹائیلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دینے کا تھم دیا اوران کی آتھوں میں لو ہے کی گرم سلائیاں پھیری گئیں۔ پھر انھیں پھر لیے میں لو ہے کی گرم سلائیاں پھیری گئیں۔ پھر انھیں پھر لیے گرم میدان میں پھیلک دیا گیا۔ وہ پانی مائلتے تھے لیکن انھیں پانی نہ بلایا گیا۔

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: لهؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ.

ابوقلابہ نے کہا: یہ وہ لوگ تھے جنھوں نے چوری کی جتل کیا اور ایمان کے بعد کفراختیار کیا تھا، نیز انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کےخلاف باغیانہ کارروائی کی تھی۔

خاندہ: وہ نمک جرام انتہائی احسان فراموش نظے۔ ان کے ساتھ جوسلوک ہوا وہ انھی کا کیا دھرا تھا۔ انھوں نے اونٹوں کے چواہے کے ساتھ ای تھا۔ اس مقام پر ایک اشکال ہے کہ حدیثِ عہادہ کے مطابق جس پر حد جاری ہوجائے وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے جبکہ عسکریت پندوں کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے: ''یی سزا ان کے لیے دنیا بیس رسوائی کا باعث اور آخرت بیل سخت ترین عذاب کا چیش خیر ہوگی۔ '' اس آیت کے مطابق دنیا کی سزا ان کے لیے کفارہ نہیں ہوگی۔ اس کا جواب حافظ ابن مجروط نے اس طرح دیا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت دیا تھا کی صدیت اہل اسلام کے ساتھ فاص ہے لیکن کا فر بواب کا فظ ابن مجروط نے کفارہ نہیں ہوگا کے ونکہ کفروش کے نا قابل معانی جرم ہیں، جو تو بہ کے بغیر معانی نہیں ہوں سے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: '' بے شک اللہ تعالی شرک کو معانی نہیں کرے گا۔' ﴿ بہر حال مسلمان اور کا فر کا معالمہ الگ الگ ہے۔ '' واللہ أعلم.

باب: 19- اس مخض کی نضیلت جس نے فواحش کو چھوڑ دیا

[6806] حضرت ابو ہررہ والنظ سے روایت ہے، وہ نی

(١٩) بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

٦٨٠٦ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا

عَبْدُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حُفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةً قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِلَا إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ فِي خَلاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ اللهَ فِي الْمُسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ، وَرَجُلٌ فَسِهَا فِي اللهِ، وَرَجُلٌ نَصَدَّقَ [بِصَدَقَةٍ] فَي اللهِ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ [بِصَدَقَةٍ] قَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ [بِصَدَقَةٍ] فَا أَخْفَاهَا حَتْمَ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ فَاخْفَاهَا حَتْمَ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَعِينُهُ ؟. [راجع: ١٦٠]

فوائد وسائل: ﴿ فَوَالْمُومُ مَا أَلُ اللّهِ مَا وَجَهُ اللّهِ عَلَى جَن جِين وه گناه جوانتهائي گندا ہو، خواہ اس كاتعلق كردار سے ہويا گفتار ہے۔ عام طور پراس سے زنا كارى مراد ہے، ارشاد بارى تعالى ہے: '' زنا كے قريب تك نہ جاؤ كيونكہ يہ بميشہ سے انتهائي گندا ہے۔ ' ' فواطت پر بھى اس كا اطلاق ہوتا ہے۔ حضرت لوط عليا نے اپنى قوم سے كہا تھا: '' كيا تم انتهائي گندے كام كا ارتكاب كرتے ہو۔ ' ﴿ امام بخارى وَلِشَّ نے گندے كاموں كو چھوڑ نے كى فضيلت كے متعلق بير حديث بيش كى ہے، چنا نچراس حديث بيش كى ہے، چنا نچراس حديث بيس ہے كہ جو شخص حسب ونسب والى خاندانى عورت كى دعوت كو شحرا ديتا ہے جبكہ وہ اسے اپنى جنسى خواہش پورى كرنے كے ليے بلاتى ہے تو قيامت كے دن الله تعالى اسے اپنى جائے بيں جگہ دے گا۔ بہر حال فواحش ومنكرات كو الله سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دينا بہت برى فضيلت ہے۔ ﴿

٦٨٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيْهَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيْ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "مَنْ تَوَكَّلَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "مَنْ تَوَكَّلَ لَهُ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ

[6807] حضرت سہل بن سعد ساعدی فاتن سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی طائن نے فر مایا: ''جس تے مجھے اپنے دونوں باؤس کے درمیان (شرمگاہ) اوراپنے دونوں جبڑوں کے درمیان (زبان) کی ضانت دی تو میں اللے جنت کی صانت دیتا ہوں۔''

بِالْجَنَّةِ". [راجع: ٦٤٧٤]

بني إسرآئيل 17: 32. (2) الأعراف 7: 80. (3) فتح الباري: 138/12.

کے فاکدہ: انسان عام طور پر زبان اور شرمگاہ کے ذریعے ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے، ان دونوں کی ضائت دینے کا مطلب سے کہ دہ فخش کاری اور فخش کائی کوترک کردے۔ ان دونوں سے بے حد گندے کا موں سے بیخنے کی فضیلت سے کہ رسول اللہ ٹافیج نے اسے جنت میں جانے کی ضائت دی ہے۔ امام بخاری رشین نے فواحش و منکرات کو چھوڑنے کی فضیلت اس حدیث سے ثابت کی ہے۔ واللّٰہ أعلم.

#### باب 20- زائوں کے گناہ کا بیان

ارشاد باری تعالی ہے: ''وہ زنانہیں کرتے۔'' نیز فرمایا: ''تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ بلاشبہ وہ ہمیشہ سے ہے حیائی اور برا راستہ ہے۔'' وَقَـوْلِ اللهِ تَـعَـالْـى: ﴿ وَلَا يَزْنُونِ ﴾

[الفرقان: ٢٨] ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا الْزَنِيَّ إِنَّهُم كَانَ فَنجِشَةً وَسَآهَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢]

خطے وضاحت: پہلی آیت ہے مراد سورۃ الفرقان کی آیت ہے، جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں:''جو مخص ایسے کام کرے گا وہ ان کی سزا پا کر رہے گا۔ ''' اس آیت ان کی سزا پا کر رہے گا۔ تقیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلیل ہوکر پڑا رہے گا۔'' اس آیت میں زنا کی آخری سزا بیان کی گئی ہے جبکہ دوسری آیت میں اے خش اور برے راتے کا نام دیا گیا ہے، یعنی ان آیات میں زنا کی سطینی اور گندگی و برائی کو بیان کیا گیا ہے۔

٦٨٠٨ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً: أَخْبَرَنَا أَنَسٌ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً: أَخْبَرَنَا أَنَسٌ قَالَ: لَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَّا بُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدُ بَعْدِي، سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: "لَا تَقُومُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: اللَّاعَةِ – أَنْ السَّاعَةِ – أَنْ السَّاعَةِ – أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَطْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَطْهَرَ النِّسَاءُ وَيَطْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النَّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ».

(6808) حضرت انس ٹائٹڑ سے روایت ہے، انھوں نے بی کہا: میں شخصیں ایک ایسی حدیث سنا تا ہوں جو میں نے بی کہا: میں شخصیں اور کوئی بھی کائٹڑ سے تن ہو گو۔ میں نے نبی ٹائٹڑ سے سنا، آپ فرمار ہے تھے: ''اس وقت تک قیامت قائم نہ ہو گی۔۔۔۔ یا فرمایا: قیامت کی علامات میں سے ہے۔۔۔۔۔ کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب کا دور دورہ ہوگا، زنا عام ہوگا، مرد کم ہوتے جائیں گے اور عورتوں کی کشرت ہوگی حتی ہوگا، مرد کم ہوتے جائیں گے اور عورتوں کی کشرت ہوگی حتی کہ بچیاس عورتوں کا انتظام کرنے والا ایک مختص ہوگا۔''

کے فوائدومسائل: ﴿ زنا کے قریب نہ جانے کا مقصداس کے مقدمات اور ابتدائی چیزوں سے پر ہیز کرنا ہے، مثلاً: نظر بازی کرنا، ہاتھ لگانا یا بوس و کنار کرنا، یہ ایسے کام ہیں جو زنا تو نہیں لیکن زنا تک پہنچاتے ہیں۔ قرب قیامت کے وقت زنا عام ہو جائے گا کہ اسے چھپا کر نہیں کیا جائے گا بلکہ علانیہ اور تھلم کھلاگلی کو چوں میں اس کا ارتکاب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت کے وقت الیمی چیزیں بکثرت دستیاب ہوں گی جوزنا اور بدکاری کا پیش خیمہ ہوں گی، جس سے زنا کی وہا عام ہو جائے گی، ہمارے دور میں زنا کے اسباب و ذرائع اور وسائل بکثرت موجود جیں۔ انٹرنیٹ، ٹی وی، کیبل اوری ڈی پوائٹ پر یہ دسائل بکثرت دستیاب جیں۔

١٨٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَى: أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: «لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: «لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ».

قَالَ عِكْرِمَةُ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ مِنْهُ الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: لهكذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ لهكذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. [راجع: ١٧٨٢]

١٨١٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: \*لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ». [راجع: ٢٤٧٥]

[6809] حضرت ابن عباس والشائ روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طالقی نے فر مایا: ''بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ موکن نہیں رہتا، جب وہ چوری کرتا ہے تو اس وقت موکن نہیں رہتا، جب وہ شراب نوشی کرتا ہے تو اس وقت وہ موکن نہیں رہتا اور جب قتل ناحق کرتا ہے تو اس وقت وہ موکن نہیں رہتا اور جب قتل ناحق کرتا ہے تو اس وقت وہ موکن نہیں رہتا اور جب قتل ناحق کرتا ہے تو اس وقت وہ موکن نہیں رہتا اور جب قتل ناحق کرتا ہے تو اس وقت

عکرمہ نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس مناتھا سے
پوچھا: ایمان اس سے کیسے نکال لیا جاتا ہے؟ انھوں نے
اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر پھر انھیں
الگ کیا اور فربایا: اس طرح۔ پھر آگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو
ایمان اس کے پاس لوٹ آتا ہے، پھر انھوں نے اپنی انگلیوں
کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فربایا کہ اس طرح
واپس آجاتا ہے۔

168101 حضرت ابو ہریرہ دی اللہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی مُلِیُّا نے فرمایا: ''زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ چوری کرنے والا جب چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اور شرائی جب شراب نوشی کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ چھر ان سب آ ومیوں کے لیے توبہ کا در دازہ بہر حال کھلا

م و اندومسائل: ﴿ ان روایات میں زنا کی علین بیان کی گئی ہے کہ حالت زنا میں انسان نور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے،

اگرای حالت میں مرجائے تو ایمان سے محروم ہوکر فوت ہوگیا، البتہ جس میں ایمان کی رمق ہوگی، اسے توب کا موقع ملتا ہے کین توب کا موقع بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے ملتا ہے۔ ﴿ بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ بدکاری کے راستوں کو اختیار نہ کرے، فیش کلام اور فخش کام کے قریب تک نہ جائے۔ امام ترفری بلائے نے حضرت ابو ہریرہ بھٹ سے مروی ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ جب آ دمی زنا کرتا ہے تو ایمان نگل کر اس کے اوپر چھتری کی طرح ہوجاتا ہے اور جب وہ اس بے حدگندے اور برے کام سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے۔ پھر انھوں نے ابوجعفر محمد بن علی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ آ دمی ایمان سے اسلام کی طرف لوٹ آتا ہے۔ <sup>1</sup> ﴿ قافظ این ججر مُلاثِ لَکھتے ہیں کہ ان کے نزد یک ایمان، اسلام کی ایک خاص حالت ہے جو زنا کے وقت برقر ارنہیں رہتی، البتہ اسلام کی حالت بے بوزنا کے وقت برقر ارنہیں دہتی، البتہ اسلام کی حالت باتی نہیں رہتا، اصل ایمان سے خروج نہیں ہوتا۔ <sup>2</sup>

٦٨١١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْبُنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ الْبُنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلِيمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَيْ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: قُلْمَ أَيُّ؟ قَالَ: قُلْمَ أَيُّ؟ قَالَ: قُلْمَ أَيُّ؟ قَالَ: قُلْمَ مَعَكَ»، نَقْتُلَ وَلَدَكَ [مِنْ] أَجْلِ أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ»، قُلْتُ: قُلْمَ أَيُّ؟ قَالَ: قُلْنَ تُوزَانِيَ حَلِيلَةً مَلْكَ: قُلْنَ تُوزَانِيَ حَلِيلَةً جَارِكَ». [راجع: ٤٤٧٧]

قَالَ يَحْلَى: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِثْلَهُ.

قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ: وَعُهُ دَعْهُ.

ا 1881 حفرت عبدالله بن مسعود فالله الدوايت به انهول نے كہا: ميں نے دريافت كيا: الله كرسول! كون سا كناه سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمايا: "بيد كه تم الله ك ساتھ كى كوشر يك بناؤ، حالانكه اس نے تسھيں بيدا كيا ہے۔" ميں نے بوچھا: اس كے بعد كون سا گناه عظيم تر ہے؟ آپ نے فرمايا: "بيد كم آئي اولادكواس ليقل كروكه وه تمهارے ساتھ كھانا كھانے ميں شريك ہوں گے۔" ميں نے بوچھا: اس كے بعد كون سا گناه بڑا ہے؟ آپ نے فرمايا: "تمهارا اس كے بعد كون سا گناه بڑا ہے؟ آپ نے فرمايا: "تمهارا اپنے بڑوى كى بيوى سے بدكارى كرنا۔"

یکی نے بیان کیا: ان سے سفیان نے بیان کیا، ان سے واصل نے بیان کیا، ان سے حضرت واصل نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ نے بیان کیا کہ بیں نے کہا: اللہ کے رسول! پھراس حدیث کی طرح بیان کیا۔

عمرو نے کہا: پھر میں نے اس حدیث کا فر عبدالرحمٰن بن مہدی سے کیا، انھوں نے سفیان توری سے، انھوں نے اعمش، منصور اور واصل سے، ان سب نے ابو واکل سے، انھوں نے ابومیسرہ سے بیان کیا۔عبدالرحمٰن بن مہدی نے

<sup>1</sup> جامع الترمذي، الإيمان، حديث: 2625. ٤ فتح الباري: 140/12.

الزَّانِي.

#### کہا: تم اس سند کو جانے دو، اسے چھوڑ دو۔

خطے فوائدومسائل: ﴿ حلیدی وجہ تسمید یہ ہے کہ خاوند کا اس سے مباشرت کرنا طلال ہوتا ہے یا دونوں ایک بستر میں پڑاؤ کرتے ہیں۔ ﴿ اگر چِد زنا ہر لحاظ سے بے حد گندا اور برا ہے لیکن ہمائے کی بیوی سے بدکاری کرنا اس لیے بہت بڑا اور عظیم گناہ ہے کہ اس کا احترام اور حق دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ نافیا نے فرمایا: جس مخص کا ہمایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، اس مخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ' بہر حال اس حدیث سے زنا کی قباحت معلوم ہوتی ہے، خاص طور پر جب اپنے ہمائے کی بیوی سے منہ کالا کیا جائے تو اس کی تیوی سے منہ کالا کیا جائے تو اس کی تیکی مزید بڑھ جاتی ہے۔ ﴿ وَاللّٰهِ أَعلَم.

## باب:21-شادى شده زانى كوسنگساركرنا

وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ زَنْى بِأُخْتِهِ فَحَدُّهُ حَدُّ

حسن بھری نے کہا: جس نے اپنی بہن سے زنا کیا، اس کی حد بھی زنا کی حد ہے۔

فی وضاحت: احصان، یعنی شادی شده سے مراد وہ عاقل و بالغ اور آزاد مسلمان ہے جو نکاح سیح کے بعد اپنی بیوی ہے ہم بستر ہو چکا ہو۔ ایبا آدمی جب بدکاری کا ارتکاب کرے تو اسے رجم (پھر مار مار کر ہلاک) کرنا چاہیے۔ حافظ ابن ججر بنائذ نے شارح سیح بخاری ابن بطال کے حوالے سے ککھا ہے: اس امر پرتمام صحابۂ کرام ڈولٹے اور ائمہ عظام کا اتفاق ہے کہ شاوی شدہ مرد جب جان بوجھ کرا پنے اختیار سے بدکاری کر ہے اس کی سزا سنگسار (زبین میں گاڑ کر پھر مار کر ہلاک) کرنا ہے۔ صرف معتز لہ اور خوارج نے اس بنا پرانکار کیا ہے کہ اس سزا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن جمہور اہل علم کا موقف ہے کہ رسول اللہ تا پیلے اور تھی ہے اور آپ کے بعد تمام حکم انوں نے اس پر عمل کیا ہے، الہذا اس کی مشروعیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ 3

ا6812 حفرت على دائنات بوايت ب، جب انھوں في جمعد كے دن ايك عورت كورجم كيا تو فر مايا: بيس في اس عورت كورجم كيا تو خر مايا تائنا كي كامريق كے مطابق رجم كيا ہے۔

٦٨١٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبِيَّ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ [يُحَدِّثُ] عَنْ عَلِيٍّ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمُرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسُولِ اللهِ ﷺ

فوائدومسائل: ﴿ روایات میں اس واقع کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ شراحہ ہدائیہ، حضرت علی وہٹؤ کے پاس آئی اور اس نے زنا کا اعتراف کیا تو حضرت علی وہٹؤ نے کہا: شاید مجھے خواب آیا ہو، شاید تیرا خاوند تیرے پاس آیا ہو، شاید مجھے اس پرمجور کیا گیا ہو۔ اس نے ہر بات کا انکار کیا، چنانچے حضرت علی ٹاٹونے اسے جھرات کے ون سوکوڑے مارے، پھر جمعہ کے دن اسے رجم کیا۔

① صحيح البخاري، الأدب، حديث: 6016. ② فتح الباري: 142/12. ﴿ فتح الباري: 143/12.

لوگوں نے کہا: آپ نے دو حدیں جمع کی ہیں تو انھول نے فرمایا: ہاں، میں نے اللہ کی کتاب کے مطابق کوڑے لگائے ہیں اور سنت رسول کے مطابق سنگسار کیا ہے۔ ''اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شادی شدہ زانی کوکوڑے بھی مارے جائیں اور سنگسار بھی کیا جائے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں زنا کے متعلق پہلے درج ذیل تھم نازل ہوا تھا: ''تمھاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان پرایے میں سے چار آ دمیول کی گوائی لو۔ اگر وہ گوائی دے دیں تو انھیں گھروں میں بندر کھو یہال تک کہ انھیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کردے۔ '' پھر اللہ تعالیٰ نے جس دوسری راہ کا اشارہ فرمایا اس کے متعلق ورج ذیل طدیث قابل غور ہے، حضرت عبادہ بن صامت واللہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ایک دن رسول الله ماللم الله وحی نازل ہوئی، جب دمی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا:''مجھ سے احکام شریعت سکھلو۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے راستہ تجویز کردیا ہے کہ کنوارا لڑکا کنواری لڑکی سے زنا کرے تو اس کی سزا سوکوڑے اور ایک سال کی جلا د طنی ہے اور اگر شادی شدہ عورت کے ساتھ شادی شدہ مروز ناکرے تو اس کی سزاکوڑے اور رجم ہے۔ ' چھراللہ تعالی نے سورہ نور میں زانی مرداورعورت کے لیے سزا تجویز فرمائی، ارشاد باری تعالی ہے: ''زانی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہرایک کوسو، سوکوڑے لگاؤ، اگرتم اللہ پر ایمان اور آخرت پریقین رکھتے ہوتو اللہ کے دین کے معالم میں شمصیں ان دونوں پر ٹرس نہیں آتا جاہیے، اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ ان کی سزاکے وقت موجود ہوتا چاہیے۔ " ﴿ اُس آیت کریمہ میں فدکور سزا صرف کنوارے مرد اور کنواری عورت کے لیے ہے جب وہ زنا کا ارتکاب کریں کیونکہ بیرواقعہ 6 ججری میں پیش آیا جس کے نتیج میں بیسزا مقرر کی گئی اور ہمیں ایسے چند واقعات طنے ہیں جن سےمعلوم ہوتا ہے کدرسول الله الله الله الله ان آیات کے نازل ہونے کے بعد زنا کے مرتکب شادی شدہ مرد اورعورتول کورجم کی سزا دی ہے،مثلا: ٥ شادی شدہ غا مدیرعورت کورسول الله تا الله الله علی سزا دی تھی۔اس کی احادیث میں صراحت ہے۔ ( محضرت خالد بن دلید عالو نے اسے پھر ماراجس سے خون کے چھینے ان پر بڑ گئے تو انھوں نے اسے گالی دی، اس پررسول الله تلایم نے حضرت خالد بن ولید والله کو عبیه فرمائی۔حضرت خالد بن ولید والله صلح حدیبیه اور فتح کمه کے درمیانی عرصے میں اسلام لائے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غامریا واقعہ سورہ نور کے نازل ہونے سے بہت بعد کا ہے۔ ٥ مزدور لڑے کامشہور واقعہ ہے جس نے مالک کی بوی سے زنا کیا تھا تو رسول الله طافح نے اس مالکہ کورجم کردینے کا تھم دیا تھا۔ ®اس مقدے کی پیشی کے وقت حفرت ابو ہریرہ بھٹا دہاں موجود سے اور وہ خود اس روایت کے راوی بھی ہیں۔سیدتا ابو ہریرہ عظا7 جرى غزوة خيبر كے موقع بررسول الله ظائم كے پاس آئے تھے اور اس وقت مسلمان ہوئے تھے جبكہ سورة نور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ و یہودی مرد اور عورت کو رسول اللہ اللہ علیہ نے سکسار کرنے کا تھم دیا تھا جب انھوں نے آپس میں بدکاری کی متى - أمند بزار كے حوالے سے بدروايت حضرت عبدالله بن حارث سے بھى مردى ہے۔ ( حضرت عبدالله بن حارث الله اپن

النسآه 15:4. 2. مسئد أحمد: 141/1. ﴿ صحيح مسلم، الحدود، حديث: 4414 (1690). ﴿ النور 2:24. ﴿ صحيح مسلم، الحدود، حديث: 6842، (6843). ﴿ صحيح البخاري، الحدود، حديث: 6843، (6843). ﴿ صحيح البخاري، الحدود، حديث: 6841، (6843). ﴿ صحيح البخاري، الحدود، حديث: 6841. ﴿
 الحدود، حديث: 6841. ﴿ مسئد البزار، حديث: 3788، و فتح الباري: 207/12.

دادے کے ہمراہ فتح مکہ کے بعدمسلمان ہوئے تھے اور بعض روایات سے پا چلتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے ان رجم کی سزا دی تھی۔ پھرید بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت عمر دائٹا نے رجم کے حق میں ایک خطبہ دیا تھا۔مجد نبوی میں اس وقت صحابہ کرام ٹھائٹ کی ایک کثیر تعدادموجود کھی۔ اصحابہ میں ہے کسی نے بھی سیدنا عمر ٹھٹؤ کے بیان پر کوئی اعتراض نہیں کیا، پھراس وقت سے لے کرآج تک سیمسلم مفق علیہ چلا آر ہا ہے،جس کا محرین حدیث کے علاوہ کی دوسرے نے اٹکارٹیس کیا، نیز زنا اور بدکاری کا زیادہ خطرہ کنوارے مردول اور کنواری عورتول ہی ہے ہوسکتا ہے کیونکدان کے پاس شہوت کی تسکین کا کوئی ذر بعینہیں ہوتاء البذا قرآن نے ایسے لوگوں کے جرم کواصل بنیاد قرار دیا ہے اور کوڑے مارنے کی سزاان کے لیے مخصوص کی ہے، رہاشادی شدہ مرداور عورت کا زنا تو بیدو لحاظ سے شدیدتر ہوتا ہے: ٥ ایسے لوگ معاہدة نکاح کی عبد فلني كرتے ہیں۔ ٥ محيل خواہش کاذر بعدموجود ہونے کے باوجود اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ چونکہ شادی شدہ جوڑے کا جرم اصل جرم سے شدید تر ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کوسر ابھی شدید تر دی جاتی ہے، اور وہ ہے سنگار کرنا جس کی ہم پہلے وضاحت کرآئے ہیں۔ ﴿ وَاضْح رب كه حدرجم سے انكارسب سے پہلے اولين مكرين حديث معترله نے كيا، ان كے بعد بعض خوارج نے ان كى ہال ميں ہال ملائى۔ اس انکار کی وجہ خواہشات نفس کی پیروی تھی، نیز ان کی عصبیت نے بھی جلتی پر تیل کا کام دکھایا، مگر دور حاضر کے منکرین رجم میں ایک اور وجہ بھی شامل ہوگئ ہے اور وہ بیر کہ اہل مغرب اسلام کی ایسی سزاؤں کو دحشیا ندسز اکمیں سمجھتے ہیں، للہذا ہمارے مغربیت ے مرعوب حضرات نے بھی اس کے ا نکار میں ہی عافیت مجھی ہے۔ یہ مرعوبیت پہلے بھی تھی اور آج بھی اس انکار میں کارفرما ہے۔ ﷺ حصرت علی مناشلاے مروی تفصیلی روایت ہے بتا چاتا ہے کہ شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا سوکوڑے اور سنگسار دونوں ہیں، تاہم عہد نبوی اور خلفائے راشدین کے وور حکومت میں رجم پر ہی اکتفا کیا جاتا رہا ہے جیسا کہ ماعز بن مالک ٹاٹٹو، غایدیہ، میبودی مرد عورت کے واقعات اور سیدنا عمر ٹاٹٹا کے خطبے ہے معلوم ہوتا ہے۔ ان احادیث اور واقعات کی بنا پر جمہور ال علم، امام مالک، امام شافعی اور امام ابوصیفہ تبطیم کا موقف ہے کہ شادی شدہ زانی کو صرف رجم کیا جائے گا کوڑے نہیں مارے جاکیں گے کیونکدرسول الله عليم في مذكوره واقعات مي صرف رجم بي كاتكم ديا تها۔ ١٥ امام بخارى دلات كا بھى يهى رجحان معلوم بوتا ہے كيونكدانھول في ان الفاظ میں عنوان قائم کیا ہے: [بَابُ رَجْمِ الْمُحْصِنِ] "شادی شدہ زانی کوسکسار کرنا۔" پھر حضرت علی والله سے مروی حدیث سے صرف رجم کا فکراؤ ذکر کیا ہے، البتہ امام احمد، امام اسحاق اور داود ظاہری دیعظ اس چیز کے قائل ہیں کہ رجم سے پہلے کوڑے بھی لگائے جائیں۔انھوں نے حضرت عباوہ بن صامت ٹاٹٹڑ ہے مروی حدیث کوبطور دلیل پیش کیا ہے، پھر حضرت علی ٹاٹٹڑ کے واقع سے بھی انھوں نے اس موقف کو ثابت کیا ہے۔ ہمارے رجحان کے مطابق بہتریبی ہے کہ شادی شدہ جوڑے کے لیے صرف رجم پراکتفا کیا جائے جب وہ زنا کے مرتکب مول والله أعلم.

7٨١٣ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ [6813] سليمان شيباني سے روايت ب، انھوں نے كها:

میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ملائلہ سے بوچھا: کیا رسول الله طُلِیْم نے کسی کورجم کیا تھا؟ انھوں نے فرمایا: ہاں۔ میں نے کہا: سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے یا بعد؟ انھوں نے فرمایا: یہ مجھے معلوم نہیں۔ الشَّيْبَانِيِّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْلَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. [انظر:

خلفہ فوا کدومسائل: ﴿ مورہ نور ہے مراداس کی درج ذیل آیت کریمہ ہے: ''زانی عورت یا مردان ہیں ہے ہرایک کوسو، سو

کوڑے لگاؤ۔'' اس کے متعلق سوال کرنے کا فائدہ بیتھا کہ اگر رسول اللہ طاقع نے اس کے نازل ہونے ہے پہلے رجم کیا ہے قو

مکن ہے کہ آیت کریمہ سے وہ رجم منسوخ ہوگیا ہو کیونکہ اس آیت ہیں کوڑے لگانے کاذکر ہاوراگر بعد میں اس کا نزول ہوا

ہو مکن ہے کہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزااس آیت ہے مخصوص ہو، لیکن صحابی نے اپنی اعلمی کا اظہار کیا کہ وہ مجھے

معلوم نہیں۔ ﴿ حقیقت بیہ ہے کہ ان آیات کا نزول سزائے رجم ہے پہلے ہے کیونکہ بیسورت 6 ہجری میں نازل ہوئی ہاور

رجم کے راوی حضرت ابو ہریرہ ڈھٹر ہیں جو فتح خیبر کے موقع پر سات ہجری میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس طرح رجم سے متعلقہ

واقع کی روایت حضرت ابن عباس ٹا جہاس جسی مروی ہے۔ \* اور حضرت ابن عباس ٹا جہا پی والدہ کے ہمراہ نو ہجری میں مدینہ طیبہ شریف لائے تھے۔ \*

طیبہ شریف لائے تھے۔ \*

٦٨١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ [قَالَ]: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَحَدَّنَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنْى، فَشَهِدَ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَحَدَّنَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنْى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَع شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ. [راجع: ٢٧٠٥]

فوا کدومسائل: ﴿ جَوَآ دَى رَبُولَ اللَّهُ ظَلِيمًا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس کا نام ماعز بن ما لک تھا۔ جب وہ رسول الله طلق کے پاس آیا اور این جرم کا اقرار کیا تو رسول الله طلق نے فرمایا: ''شاید تو نے بوسہ لیا ہوگا یا بغل میں لیا ہوگا یا اس سے نظر بازی کی ہوگی۔'' اس نے کہا: نہیں، بلکہ میں نے جماع کیا ہے۔ جب اس صراحت کے ساتھ اس نے جرم کا اقرار کیا تو آپ طلق نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ \* ﴿ اَتِ نَا سِجُولِیا ہُو نَا سِجُولِیا ہُو نَا سِجُولِیا ہُو اَتِ مِا کُولِی اُن کُولِی اُن کُولِی اُن کُولی اور بوس و کنار کو اس نے زنا سجھ لیا ہو

النور 2:24. 2 صحيح البخاري، الحدود، حديث: 6824. 3 فتح الباري: 147/12. 4 صحيح البخاري، الحدود، حديث: 6824.

جیسا کہ بعض احادیث میں ان چیزوں کو زنا شار کیا گیا ہے، بہرحال وہ شادی شدہ تھا ادر زنا کے بعد اسے سنگسار کیا گیا۔امام بخاری وطف: نے اس سے شادی شدہ کے لیے رجم ثابت کیا ہے۔

# (٢٢) بَابٌ: لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ

وَقَالَ عَلِيٌّ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟.

باب : 22- باگل مرد یا عورت کو سنگسار نہیں کیا جائے گا

حضرت علی فاٹھؤنے سیدنا عمر فاٹھؤ سے کہا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ دیوانہ، ہوش آنے تک، بچہ، بالغ ہونے تک اور سونے والا، بیدار ہونے تک مرفوع القلم ہے۔

وضاحت: حفرت عمر وہ اللہ کے باس ایک دیوانی عورت لائی گئی جوزنا سے حاملہ تھی تو انھوں نے اسے رہم کرنے کا تھم دیا۔
اس وقت حفرت علی وہ اللہ نے ان سے خدکورہ بالا الفاظ کہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ اگر دیوانہ مرد یا عورت حالت دیوائی میں زنا کر س تو بالا جماع انھیں رجم نہیں کیا جائے گا۔ اگر حالت صحت میں زنا کیا، پھر جنون طاری ہوا یا دوران بدکاری میں دیوانہ ہوگیا تو جہور علاء کے نزد یک رجم کرنے میں آخیں ہوئی آنے تک تا خیر نہ کی جائے کیونکہ آھیں ختم کرنا مقصود ہے لیکن اگر کوڑے مار نے ہوں تو ان کے ہوئی آنے تک تا خیر کرنا ضروری ہے کیونکہ آھیں ختم کرنا نہیں بلکہ تکلیف دینا مقصود ہے۔

7۸۱٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْكُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنِّى رَجُلُ رَّسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمُسَجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَهُو فِي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَهَادَاتِ مَرَّاتِ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ مَرَّاتِ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ دَعَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونُ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَا مَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَا مَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَا اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

7A17 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَّجَمَهُ، جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَّجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَجَمْنَاهُ. الراجع: هَرَب، فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. الراجع: هَرَب، فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. الراجع: هَرَب، فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ.

16816 حضرت جابر دائشے دوایت ہے، انھوں نے کہا: میں ان لوگوں میں تھا جنھوں نے اے رجم کیا تھا۔ ہم نے اے آبادی سے باہر عیدگاہ کے پاس رجم کیا تھا۔ جب اس کو پھر پڑے تو بھاگ لکلا، لیکن ہم نے حرہ کے پاس اے پالیا اور وہیں سنگسار کردیا۔

فوا کدوسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْمُ نِهِ اس کے متعلق سب سے پہلے بیسوال کیا کہ تو دیوانہ ہے؟ کیونکہ کوئی صاحب شعور،
اس طرح کا اُختر آف وا تراز نہیں کرتا جس کی پاداش میں وہ دنیا سے نیست و نابود ہو جاتا ہو، کیکن اس انسان کا ضمیر بیدار ہو چکا تھا۔
اسے بخوبی علم تھا کہ اس طرح کی موت سے وہ اس جرم سے پاک ہو جائے گا۔ رسول الله عَلَيْمُ نے اس کے اقرار کے بعد اس کے فاندان سے بتاکرایا کہ بی خض دیوانہ تو نہیں، قوم نے بالا تھاق گوائی دی کہ بی خض انتہائی سمجھ دار ہے۔ الغرض آپ نے اس سلسلے علی نوری شخص کی جیسا کہ آئدہ وضاحت آئے گی، اس کے بعد آپ نے اس درجم کرنے کا تھم دیا۔ ﴿ الله عَاری والله نے اس مدیث سے جابت کیا ہے کہ دیوانے کو ہوش آنے تک رجم کی سزانہ دی جائے۔ ﴿

### باب: 23-زنا کار کے لیے پھروں کی سزاہے

ا6817 حفرت عائشہ ٹاٹا ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: حفرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ ٹاٹٹا نے (ایک بچے کے متعلق) جھڑا کیا تو نبی ٹاٹٹا نے فیصلہ فرمایا:
''اے عبد بن زمعہ! بچہتم لے لو کیونکہ بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے۔اے سودہ! تم اس سے پردہ کیا کرو۔''

تنیبہ سے لیٹ نے یہ اضافہ بیان کیا ہے: ''زانی کے حصے میں پھروں کی سزا ہے۔''

16818 حضرت ابوہریرہ دلالائے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی طافی نے فرمایا: ''بچہ صاحب فراش کا ہے اور حرام کار کے لیے پقروں کی سزاہے۔''

## (٢٣) بَابُ: لُلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

٩٨١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنِ اللهُ الْبِنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَّابْنُ زَمْعَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً، اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاخْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً».

زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ: "وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ". [راجع: ٢٠٥٣]

٦٨١٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

[راجع: ۲۷۵۰]

<sup>1</sup> فتح الباري:150/12.

کے فائدہ: عربی زبان میں جمر کے دومعنی ہیں: ٥ حرمان اور محرومیت کے معنی دیتا ہے۔ ٥ پھر جن سے زانی کو رجم کیا جاتا ہے۔ بعض حصرات نے اس حدیث میں پہلے معنی مراو لیے ہیں کہ زانی کے لیے محروی کے علاوہ پھر نہیں ہے، اسے بچر نہیں دیا جاتا گا۔ علامہ عنی رات نے اس معنی کو ترجیح دی ہے لیکن امام بخاری رات نے اس عنوان سے یہ تابت کیا ہے کہ اس سے مراد محروی نہیں بلکہ پھر ہیں جن سے زانی کو رجم کیا جاتا ہے بشرطیکہ رجم کی شرائط پائی جاتی ہوں کے وکلہ مرزانی کے لیے پھروں کی سزا مہیں بلکہ کوارے زانی کے لیے کوڑوں کی سزا ہے۔ اُوالله أعلم.

#### باب: 24- بلاط مل رجم كرنا

## (٢٤) بَابُ الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ

٦٨١٩ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ [بْنِ كَرَامَةَ]:
 حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بِيَهُودِيَّ فَيَهُ وِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُمْ: "مَا وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثًا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُمْ: "مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟" قَالُوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِية. قَالَ عَبْدُ اللهِ الْنُ سَلَام: أَدْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ، ابْنُ سَلَام: أَدْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ، فَأَتِي بِهَا قَوْضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَكَى آيَةِ الرَّجْمِ فَعَلَى آيَةِ الرَّجْمِ مَنَعْتَ يَدِهِ، وَأَنِي بِهَا قَوْضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ مَنْ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكُ، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ عَنْهِ فَرُجِمَا. قَالَ ابْنُ عَمْرَ: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ عُمَر: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ عُمَر: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ عُمَر: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ عُمْر: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ عُمْر: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ اللهُ عَلَيْهَا. [راجع: ١٣٢٩]

فوائدومسائل: ﴿ معجد نبوى كے دروازے كے سامنے بازارتك ايك ميدانى علاقہ تفاجس پر پھروغيرہ بچھے ہوئے تھے۔ اس جگہ كا نام بلاط تفا۔ امام بخارى بلاللہ كا مقصد يہ ہے كہ رجم كى سزا دينے كے ليےكوئى خاص جگہ مقرر نبھى بلكه زانى كو بھى عيدگاہ ميں رجم كيا جاتا اور بھى مقام بلاط ميں اسے شكسار كر كے ختم كرويا جاتا۔ يہ بھى احتال ہے كہ سنگسار كرنے كے ليے گڑھا كھودنے

أنتح الباري: 156/12.

کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے بغیر بھی رجم کیا جاسکتا ہے کیونکہ مقام بلاط میں گڑھا کھودناممکن نہ تھا۔ اس سے بیہ بھی ثابت ہوا کہ معجد اور اس کے آس پاس کا عظم ایک جیسا نہیں ہے کیونکہ بلاط معجد کے قریب جگہ تھی اور اس کا عظم معجد کا نہیں، جبکہ اس مقام پر رجم کیا اور معجد میں رجم نہیں کیا جاسکتا۔ ﴿ بعض اہل علم نے بلاط سے مراد وہ چھر لیے ہیں جن سے زانی کوسٹکسار اور رجم کیا جاتا ہے، بیر معنی بعیدازعقل ہیں کیونکہ حدیث کے آخر میں ہے کہ یہودی جوڑے کو بلاط کے پاس رجم کیا گیا تھا۔ بہر حال اس سے مراد پھر نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں بھر بھے ہوئے تھے۔ ﴿

## (٢٥) بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلِّي

١٨٢٠ - حَلَّنَا مَحْمُودُ: حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَجُلًا مُنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَاعْتَرَفَ بِالزُّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَٰى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَى اللَّهُ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. فَلَمِ مَلَّاتَ اللَّهُ النَّبِي عَلَيْهِ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ.

وَلَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزَّهْرِيُّ: وَصَلَّى عَلَيْهِ. [راجع: ٢٧٠ه]

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هَلْ قَوْلُهُ: فَصَلَّى عَلَيْهِ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ قَالَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ، قِيلَ لَهُ: هَلْ رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ؟ قَالَ: لَا.

#### باب:25-عيد كاه عن رجم كرنا

الک آدمی نی ناتیا کے باس آیا اور زنا کا اقرار کیا۔ نبی ناتیا کے باس آیا اور زنا کا اقرار کیا۔ نبی ناتیا کے باس آیا اور زنا کا اقرار کیا۔ نبی ناتیا کی اس سے منہ پھیر لیا حتی کہ اس نے اپنے خلاف چار مرتبہ گوائی دی تو نبی ناتیا کی نے اس سے پوچھا: ''کیا تو دیوانہ موگیا ہے؟'' اس نے کہا: نبیس۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تو شادی شدہ ہے؟'' اس نے کہا: بی ہاں۔ پھر آپ نے اس کے متعلق تھم دیا تو اسے عیدگاہ میں سکسار کر دیا گیا۔ جب اس پر پھر پڑے تو بھاگ نکا لیکن اسے پکڑ لیا گیا اور رجم اس پر پھر پڑے تو بھاگ نکالیکن اسے پکڑ لیا گیا اور رجم کیا۔ نبی گاٹیا ہے اس کے متعلق کیا گیا ہے اس کے متعلق کیا گیا اور اس کا جناز ہ بھی پڑھا۔

یونس اورابن جریج نے امام زہرمی سے نماز جنازہ پڑھنے کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

ابوعبداللد (امام بخاری الله) سے بوچھا گیا کہ نماز جنازہ پڑھنے کے الفاظ ابت ہیں یانہیں؟ تو انھوں نے فرمایا: معمر نے انھیں بیان کیا ہے۔ پھران سے بوچھا گیا: معمر کے علاوہ کسی دوسرے راوی نے بھی ان الفاظ کو بیان کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا بنہیں۔

> (٢٦) بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَغْتِيًا

قَالَ عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يُعَاقِبُ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

باب: 26- جس نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جس پر حدلا گونہیں ہوتی اگر وہ فتو کی پوچھنے کے لیے امام کو خبر دے تو گناہ سے توبہ کے بعد اسے کوئی سزانہیں دی جائے گی

حفرت عطاء نے کہا: نبی النظام نے الیم صورت میں کوئی سزا نہیں دی تھی۔ ابن جرت کے نے کہا: آپ النظام نے اس مخص کو کئی سزا نہیں دی جس نے بحالت روزہ رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کرلیا تھا۔حضرت عمر النظام نے بھی حالت احرام میں جرن شکار کرنے والے کو کوئی سزا نلیس دی تھی۔ اس مسکلے میں ابوعثمان نے حضرت عبداللہ بن مسعود والنظا کے اس مسکلے میں ابوعثمان نے حضرت عبداللہ بن مسعود والنظام سے دوالے سے نبی نالیا ہے۔ والیت بھی بیان کی ہے۔

فضاحت: جرائم دوطرح کے ہیں: ایک وہ ہیں جن کے ارتکاب پر حد داجب ہوتی ہے۔ ایسے جرائم جب عدالت میں زیر ساعت ہوں تو وہ تو بہت ہوں گے، البتہ ایسے جرائم جن کے ارتکاب سے حد داجب نہیں ہوتی اگر وہ ساعت کے لیے حاکم وقت کے پاس آئمیں تو وہ تو بہر نے سے معاف ہوجاتے ہیں، ان پر سزا وغیرہ نہیں دی جائے گی جیسا کہ رسول اللہ ٹائیا ہم کے پاس ایک آدی آیا اور اس نے بتایا کہ میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے اسے مہلت دی حتی کہ اس نے آپ کے

ساتھ تماز اوا کی۔ اس کے متعلق رسول اللہ تا ٹھٹا نے فر مایا: نماز پڑھنے ہے اس کے گناہ کا کفارہ ہوگیا ہے۔ اس طرح رسول اللہ تا ٹھٹا نے اس فتض کو بھی کوئی سز انہیں دی جس نے رمضان میں بحالت روزہ اپنی یوی ہے جماع کر لیا تھا بلکہ اس پرصرف کفارہ واجب کیا اور وہ بھی اوا کرنے کے لیے اپنی طرف ہے اسے مجوریں ویں۔ سیدنا عمر ٹاٹٹو کے دور حکومت میں برن والے کا واقعہ اس طرح ہے کہ قبیصہ بن جابر نے احرام با غدھا ہوا تھا کہ افعول نے احرام کی حالت میں برن کا شکار کیا۔ حضرت عمر ٹاٹٹو نے اس طرح ہے کہ قبیصہ بن جابر نے احرام با غدھا ہوا تھا کہ افعول نے احرام کی حالت میں برن کا شکار کیا۔ حضرت عمر وی حدیث اس پرصرف فدید واجب کیا لیکن اس فعل کے ارتکاب پر مزید کوئی سرنا نہ دی۔ حضرت عبد افتر ہوا اور اپنا واقعہ بیان کیا تو اللہ تو اللہ نے آئی نے آیت نازل فرمائی: '' آپ دن کے دونوں اطراف کے وقت اور کچھ رات گئے نماز پڑھیس، با شبہ نیکیاں، برائیوں کو دور کردیتی ہیں۔ یہ یاد رکھنے والوں کے لیے ایک یاد و ہائی ہے۔'' اس نے کہا: اللہ کے رسول! یہ تھم سب کے لیے ہے یا صرف میرے نے ہے؟ رسول اللہ تا ٹھٹا نے فرمایا: '' میری پوری امت کے لیے ہے۔'' میرحال جن جرائم پر حد نافذ ہوئی ہو دو جو ہے ہے۔'' میرحال جن جرائم پر حد نافذ ہوئی ہو دو جو معاف ہوجاتے ہیں، ان کے ارتکاب پر سرنا دینا کی قو ہیں ہوجاتے ہیں، ان کے ارتکاب پر سرنا دینا کی طرح بھی مناسب نہیں ہوں گے اور جن کے ارتکاب پر حد نہیں گئی وہ قوبہ سے معاف ہوجاتے ہیں، ان کے ارتکاب پر سرنا دینا کی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔''

الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ مَمْرِو بْنِ الْعَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَلَى رَجُلُ النَّبِيَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَلَى رَجُلُ النَّبِيَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَلَى رَجُلُ النَّبِيَّ عَنْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: احْتَرَقْتُ، قَالَ: "مِمَّ ذَاكَ؟» قَالَ: "مِمَّ ذَاكَ؟» قَالَ: وقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ لَهُ: "تَصَدَّقْ»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، فَجَلَسَ لَهُ: "تَصَدَّقْ»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، فَجَلَسَ

[6821] حضرت ابو ہریرہ فٹھناسے روایت ہے کہ ایک آدی نے رمضان المبارک میں (بحالت روزہ) اپنی بیوی سے جماع کر لیا، پھراس نے رسول اللہ ٹاٹھا سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ ٹاٹھا نے فرمایا: ''کیا تو غلام پاتا ہے؟'' اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تو دو ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے؟'' اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''پھرتو ساٹھ مساکین کو کھا تا کھلا۔''

<sup>1،</sup> هود 114:11. ث صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، حديث: 526. و فتح الباري: 162.161/12.

فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَّسُوقُ حِمَارًا وَّمَعَهُ طَعَامٌ - فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ: مَا أَدْرِي مَا هُوَ؟ - إِلَى النَّبِيِّ عَبْدُ الرَّحْمْنِ: مَا أَدْرِي مَا هُوَ؟ - إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا، عَلَى قَالَ: «خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ»، قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي؟ مَا لِأَهْلِي طَعَامٌ، قَالَ: «فَكُلُوا». [راجع: ١٩٣٥]

غله تھا..... راوی صدیث عبدالرحمٰن نے کہا: مجھے معلوم نہیں،
اس پر کون سا غلہ تھا..... وہ مخف نی ملائل کے پاس آیا تو
آپ نے فرمایا: "جلنے والا کہال ہے؟" اس نے کہا: میں
اوھر ہوں۔ آپ نے فرمایا: "اسے لے جاد اور صدقہ کر
وو۔" اس نے کہا: اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟
میرے اہل وعیال کے پاس کھانانہیں ہے۔ آپ علائل نے
فرمایا: "چلوتم ہی کھالو۔"

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ٱلْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَبْيَنُ: قَوْلُهُ: «أَطْعِمْ أَهْلَكَ».

ابو عبداللہ (امام بخاری رفظیہ) نے کہا: کہل حدیث (صدیث ابو ہریرہ) زیادہ واضح ہے، اس میں ہے: "اپ اللہ وعیال کو کھلا دو۔"

فوا کدومسائل: ﴿ ان روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے رمضان البارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی ہے جماع کیا تھا۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور ماہ صیام کی بے حرمتی ہے لیکن اس پرکوئی حد لازم نہیں ہوتی بلکہ اس گناہ کی علاق اور ماہ صیام کی بے حرمتی ہے لیکن اس پرکوئی حد لازم نہیں ہوتی بلکہ اس گناہ کی سزا علاق کے لیے کفارہ وینا ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ اس کے علاوہ اسے مزید کوئی سزا نہیں دی۔ ﴿ امام بخاری وَطُفِیْ نے بیواقعہ دو صحابہ ہے بیان کیا ہے۔ پہلی حدیث میں زیادہ وضاحت ہے اگر چہ پیش کردہ حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہیں جس سے امام بخاری والفین کا مدعا ثابت ہو سکے، تاہم ایک دوسری روایت میں ہے کہتم ہے کھانا اپنے اہل خانہ کو کھلا دو۔ ﴿

باب: 27- جس نے غیر واضح طور پر حد کا اقرار کیا تو کیاامام اس کی پردہ پوٹی کرسکتا ہے؟ (۲۷) بَابٌ: إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ، هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَّسْنُرَ عَلَيْهِ؟

کے وضاحت: اگرکوئی شخص حاکم وقت کے سامنے غیر واضح طور پر گول مول اقر ارکرے کہ اس نے قابل حد جرم کیا ہے تو امام پردہ پوشی کرسکتا ہے لیکن امام بخاری پڑھ نے عنوان میں وضاحت نہیں کی کیونکہ ان کی عادت ہے کہ وہ ایسے مواقع پر حدیث کو کافی خیال کرتے ہیں۔

٦٨٢٣ - حَدَّنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ: [6823] حضرت انس بن ما لک عالی عالی عالی عالی عالی عالی عدمت حَدَّنَا انھوں نے کہا: میں نی تالیہ کے پاس تھا کہ آپ کی خدمت

هَمَّامُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ عَلَيْقَ فَصَلَى النَّبِي عَلَيْقَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَلَيْقَ الصَّلاةُ الصَّلاةُ الصَّلاةُ الصَّلاةَ الصَّلاةَ الصَّلاةَ الصَّلاةَ قَامُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصِيلًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصِيلًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَلْيَ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَلْيُسَ قَدْ صَدِّلَ عَمْهُ فَيَ كِتَابَ اللهِ. قَالَ: «أَلْيُسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ اللهِ قَدْ عَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَالَ: خَدَّكَ». «فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَالَ: حَدَّكَ».

یں ایک فخص نے حاضر ہوکر کہا: اللہ کے رسول! مجھ پر حد واجب ہوچکی ہے، آپ اے جھ پر جاری فرمائیں۔ آپ طافیا نے اس کے متعلق مزید پوچھ کچھ نہیں کی، پھر نماز کا وقت ہوگیا تو اس مخص نے نبی طافیا کے ساتھ نماز پر چی۔ جب نبی طافیا نماز سے فارغ ہوئے تو وہ مخص آپ کے باللہ کیا اور عرض کرنے لگا: اللہ کے رسول! مجھ پر حد واجب پاس گیا اور عرض کرنے لگا: اللہ کے رسول! مجھ پر حد واجب ہوگئی ہے، آپ کتاب اللہ کے مطابق اسے مجھ پر جاری کریں۔ آپ طافیا نے فرمایا: "کیا تو نے ہارے ساتھ نماز فرمایا: "کیا تو نے ہیا تو نے ہارے ساتھ نماز کردیا ہے، یا فرمایا: "کیری حدمعان کردی ہے۔"

اللہ بخاری ہو اکر وسائل: ﴿ حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ اس ور عدیث میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ اس واقعے کے علاوہ ہو کہ اس میں ہے کہ آدی نے کسی عورت ہے ہوں و کنار کیا تھا اور اس واقعے میں ہے کہ اس نے کوئی قابل صد عمل کیا تھا۔

امام بخاری شرائے کے نزدیک بھی یہ دو واقعات ہیں اور انھوں نے ان واقعات ہو دوالگ الگ تھم فابت کیے ہیں۔ ﴿ اس صدیث ہو فابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مبہم طریقے ہے صد کا اعتراف کرتا ہے تو قاضی کو چاہے کہ اس پر پردہ ڈالے ، اس صدیث ہو فابت ہوتا ہو کہ اگر کوئی شخص مبہم طریقے ہے صد کا اعتراف کرتا ہو قاضی کو چاہے کہ اس پر پردہ ڈالے ، اس صدیث میں اس واقعے کی مزید تنصیل ملتی ہے کہ رسول اللہ ناتھ نے فرمایا: ''جبتم گھر ہے نماز کے ارادے ہے لکھے تھے تو تم صدیث میں اس واقعے کی مزید تنصیل ملتی ہے کہ رسول اللہ ناتھ نے فرمایا: ''جبتم گھرے نماز کے ارادے ہے لکھے تھے تو تم محمارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔'' اہام ابن قیم رالتے نہاں صدیث کے متعلق لوگوں کے تین موقف کھے ہیں: ہجم کے دوات اللہ تعالی نے تمھاری صدیا واقعہ صرف ای شخص کے ساتھ فاص ہے۔ رسول اللہ ناتھ کی کو بذریعہ دی اس ہوگئی کے بعد صد واجب ہوتی ہے جبکہ اقرار کرنے والا بار بار اس کا اصرار بھی کرے۔ و بعد واقعہ صرف ای شخص کے ساتھ فاص ہے۔ رسول اللہ ناتھ کی کو بذریعہ دی اس ہوگئی نیر واضح بیا گیا تھا۔ و صد کا عمل کرنے کے بعد دو واجب ہوتی ہوگئی کی بدولت صد ساقط ہوجاتی ہے۔ امام ابن قیم والتھ نے اس کی بردہ ہوتی کی بلکہ گنا ہوں کی بخشش کی آخری موقف کو ترجے دی ہو ہوتی کر سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ناتھ نے نہ صرف پردہ ہوتی کی بلکہ گنا ہوں کی بخشش کی بنارے بھی دی۔ ۔ ﴿

<sup>1</sup> صحيح مسلم، التوبة، حديث: 7007 (2765). 2 فتح الباري: 165/12.

## باب: 28- کیا امام اقر ارکرنے والے ہے کم کرتو نے ہاتھ نگایا ہوگا یا اشارہ کیا ہوگا

افعوں این عباس بی شہدے روایت ہے، افعوں نے کہا: جب حفرت ماعز بن مالک بی شخ نے کہا: جب حفرت ماعز بن مالک بی شخ نے کہا: جب حفرت ماعز بن مالک بی شخ نے کہا: اللہ کے کیا ہوگا یا نظر بازی کی ہوگی؟'' افعوں نے کہا: اللہ کے رسول! نہیں۔ آپ نے فر مایا: ''کیا تو نے اس سے جماع کیا ہے؟'' آپ نے اس مرجبہ اشارے یا کہا نے سے کام نہیں لیا۔ رادی کہتے ہیں: پھر آپ نے انھیں سنگار کرنے کا تھیں سنگار کرنے کا تھی دیا۔

## (٢٨) بَابٌ: هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَرْتَ

٦٨٢٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِيُ:
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:
سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا قَالَ: لَمَّا أَتْى مَاعِزُ
ابْنُ مَالِكِ النَّبِيِّ عَيْهُمَّا قَالَ: لَمَّا أَتْى مَاعِزُ
ابْنُ مَالِكِ النَّبِيِّ عَيْهُمَّا قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ،
قَالَ: الْمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ لَهُ: الْا يَا رَسُولَ اللهِ،
قَالَ: الْمَرْتِ مُعِهِ، اللهَ يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمْرَ بِرَجْمِهِ.

فوا کدومائل: ﴿ معلوم ہوا کہ قاضی کے لیے زنا کا اقرار کرنے والے کو تلقین کرنا جائز ہے تا کہ وہ اپنا وفاع کر سے کیونکہ زنا کا اطلاق نظر بازی اور بوس و کنار پر بھی ہوتا ہے، پھر دو ٹوک الفاظ میں زنا کرنے کی دضاحت کرائے کیونکہ اشاروں کنایوں ہے حدود طابت نہیں ہوتیں، چنا نچہ دیگر احادیث میں ہے کہ حضرت باعز بن با لک مٹائٹ نے جب اپنے متعلق چار دفعہ اقرار کیا کہ میں نے زنا کیا ہے، بھی پر حد قائم کریں تو آپ نے فرمایا: ''تو دیوانہ تو نہیں ؟'' پھر آپ نے اس کی قوم ہے دریافت فرمایا: ''اسے جنون کا مرض تو نہیں ہے؟'' پھر حاضرین ہے ہو چھا: ''اس نے شراب تو نہیں ہی؟'' انھوں نے منہ سوٹھ کر دریافت فرمایا: ''اسے جنون کا مرض تو نہیں ہے؟'' پھر حاضرین ہے ہو چھا: ''اس نے شراب تو نہیں ہی؟'' انھوں نے منہ سوٹھ کر دریافت فرمایا: ''اس نے شراب تو نہیں ہی؟'' انھوں نے منہ سوٹھ کر ایا کی ہو؟'' اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تو نے اس سے مباشرت کی؟'' عرض کی: ہاں۔ فرمایا: ''کیا تو نے اس سے مباشرت کی؟'' عرض کی: ہاں۔ فرمایا: ''کیا تو نے اس سے مباشرت کی؟'' عرض کی: ہاں۔ فرمایا: ''کیا تو نے دخول کیا تھا؟'' عرض کی: ہاں۔ اس روایت میں ہے کہ آپ نے دخول کیا تھا؟'' عرض کی: ہاں۔ فرمایا: ''ب جی مطوم ہے زنا کے فرمایا: ''اس نے کہا: ہاں۔ نے کرمایا: ''اس نے کہا: ہاں۔ آخر میں آپ نے فرمایا: ''اس نے کہا: ہاں۔ آخر میں آپ نے فرمایا: ''اس نے کہا: ہاں۔ آخر میں آپ نے فرمایا: ''اب تو کیا ہو ہو تا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''اب تو کیا جو ایک خود کہ کہت سے مختلف تم کے سوال کرنے کے بعد آپ مثالیات کی جو ایک کو وی ۔ اس طرح کے بہت سے مختلف تم کے سوال کرنے کے بعد آپ مثالیات کی گوئوں کیا۔ ''اس نے کہا کہ کوئی کوئی کا مقم دیا۔ ''

أنتح الباري: 151/12.

# باب: 29- اقرار کرنے والے سے قاضی کا سوال کرنا: کیا تو شادی شدہ ہے؟

### (٢٩) بَابُ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ؟

اللّهِ عَدَّنَيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَفَيْرٍ قَالَ: حَدَّنَيْ اللّهِ عَنِ ابْنِ اللّهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً: أَنَّ أَبَا شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً: أَنَّ أَبَا شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً: أَنَّ أَبَا شَهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَجِدِ، فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ النَّي وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٦٨٢٦ - قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَّجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ، حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. [راجع: ٢٧٠٠]

سوال کیے جن میں ایک اہم سوال یہ تھا کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ کیونکہ رجم کے لیے شادی شدہ ہونا بنیادی شرط ہے۔ ﴿ احسان یہ ہے کہ کسی عورت سے نکاح سمجے کے بعد جماع کر لیا جائے۔ یہ سوال اس وقت کرنا چاہیے جب اس کا شادی شدہ ہونا معروف نہ ہو۔ اگر اس کے شادی شدہ ہونے کی شہرت ہے تو اس تم کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہر حال امام کو چاہیے کہ حد قائم کرنے سے پہلے کمل جحقیق و تفتیش کے نقاضے اچھی طرح پورے کرے۔ سعودی عرب میں ایسا بی کیا جاتا ہے۔ جب راقم الحروف تھانہ جیاد کم کمرمہ میں مترجم تھا تو اس چیز کا کئی مرتبہ مشاہدہ کیا۔

#### (٣٠) بَابُ الْإِعْتِرَافِ بِالزِّنَا

٦٨٢٧ ، ٦٨٢٧ - حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالًا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِّي، قَالَ: «قُلْ»، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا، فَزَلْى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمائَةِ شَاةٍ وَّخَادِم، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِّنْ أَهْلِ الْعِلْم، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَّتَغْرِيبَ عَام، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَفْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، ٱلْمِائَةُ شَاةٍ وَّالْخَادِمُ رَدٌّ [عَلَيْكَ]، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَّتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امُرَأَةِ هٰذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

#### باب:30-زنا كااقراركرنا

[6828,6827] حفرت ابو ہریرہ اور حفرت زید بن خالد وايت به انھول نے كہا: ہم نى طَلِيمًا كے ماس تھے کہ اس دوران میں ایک آ دی کھڑا ہوکر کہنے لگا: اللہ کے رسول! میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ پھراس کا مخالف کھڑا ہوا ..... وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا..... اس نے بھی کہا: واقعی آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں اور مجھے مفتلو کی اجازت دیں۔ آپ طافی نے فرمایا: ''بات كرو-' اس نے كہا: ميرابينا اس فخص كا ملازم تھا، اس نے اس کی بوی سے زنا کرلیا۔ میں نے اس کی طرف سے سو بری اور ایک خادم بطور فدید دیا۔ پھر میں نے اہل علم حفرات سے دریافت کیا تو اٹھوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر سوکوڑے اور ایک سال جلا وطنی کی سزا واجب ہے۔ اوراس کی بیوی کوسنگسار کرنا ہے۔ نبی تالی نے فرمایا: دوقتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمحارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا، سو بکریال اور خادم سختے واپس ملیس کے، نیز تحصارے بیٹے کو سوکوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے اسے جلاوطن کیا جائے گا۔ اے انیس! کل صبح تم اس کی بوی

کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کرے تو اسے سنگسار کر دو۔'' چنانچہ وہ صبح کے وفت اس عورت کے پاس گھے تو اس نے زنا کا اعتراف کر لیا تو انھوں نے اسے رجم کر دیا۔

علی بن عبداللہ کہتے ہیں: میں نے سفیان بن عیبینہ سے
پوچھا: اس فخص نے بینیں کہا کہ مجھے اہل علم نے بتایا ہے
کہ میرے بیٹے پر رجم ہے۔ انھوں نے کہا: مجھے اس کے
متعلق شک ہے کہ زہری سے میں نے سنا ہے یانہیں ،اس
لیے میں اے بھی بیان کردیتا ہوں اور بھی خاموثی اختیار

قُلْتُ لِسُفْيَانَ، لَمْ يَقُلُ: فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى الْبُغِي النَّهْرِيِّ، الْبُغِي النَّهْرِيِّ، فَقَالَ: أَشُكُّ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرُبَّمَا سَكَتُّ. [راجع: ٢٣١٤، ٢٣١٥]

خلف فوائدومسائل: ﴿ جَسِ الرَّ مَ مَ مَ تَعَلَقُ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ فَ سُوكُورْ مِ لَكَا فَرَ الدِ مِ كَامِ كَرِ فَي الدِ مَ كَامِ كَرِ فَي اللهُ عَلَيْهُ فَي سُوكِ مِ مِ ذَنا كَيا ہِ اور والد كے كلام كرتے وقت اس كا خاموش رہنا اپنے جرم كا اعتراف كرنا تھا اور رسول الله عَلَيْهُ كو اس كے غير شادى شدہ ہونے كا بھى علم تھا كيونكہ بعض روايات على ما مور الله على الله عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ كو اس كے دالد نے اس كے متعلق وضاحت كي تھى كہ وہ شادى شدہ نہيں ہے۔ ﴿ وَ رسول الله عَلَيْهُ فَي قبيلَهُ عَلَى الله عَلَيْهُ مَ مَعَلَق وضاحت كي تھى كہ وہ شادى شدہ نہيں ہے۔ ﴿ وَ رسول الله عَلَيْهُ مِ مَعَلَق وَمَا حت كي تَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ مَ مَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ مَ مَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ مَ مَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ مَلْ عَلَيْهُ مَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَ عَلَمْ مِواكَ مَورت بَعْمَ عَلَمْ مُولُ وَ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَ عَلَيْهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَعْمَ عَلَمْ مُولُ مَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ وَاللّهُ فَعْلَمُ مُولُولُ فَيْ فِيلَا مُلْ مَا وَلَهُ فَيْعِلَامُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَعْمَلُومُ مِنْ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي مُولِكُ وَلِي فَعِلَمُ مُنْ مِنْ وَلِي مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْ وَلِي مُنْ اللّهُ وَلِي مُنْ مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ وَلِي مُنْ مُنْ وَلِي مُنْ مُنْ وَلِي مُنْ

[6829] حضرت ابن عباس عینی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حضرت عمر طالا نے فرمایا: مجھے اندیشہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مبادا کوئی فخض کہہ دے کہ کتاب اللہ میں تو ہمیں رجم کا تھم کہیں نہیں ملتا، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کروہ فریضے کو ترک کرنے کے باعث مگراہ ہوجائے گا۔ آگاہ رہو! رجم کا قانون ہراس فخص پرلاگو ہے جو زنا کرے اور شادی شدہ ہو بشرطیکہ گواہی سے ثابت جو زنا کرے اور شادی شدہ ہو بشرطیکہ گواہی سے ثابت

٦٨٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُنْ اللهِ، عَنِ ابْنِ سُفْيَانُ عَنِ اللهِ، عَنِ ابْنِ سُفْيَانُ عَنِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنِي وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ النَّبِيَّةُ، أَوْ عَلَى مَنْ زَنِي وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ النَّبِيَّةُ، أَوْ

كَانَ الْحَمْلُ أُوِ الْإعْتِرَافُ.

ہوجائے، یاحمل ظاہر ہویا دہ خود اقرار کرے۔

قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ، أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. [راجع: ٢٤٦٢]

سفیان نے کہا: مجھے اس طرح یاد ہے کہ آگاہ رہو! رسول الله تاللہ نے رجم کیا ادر آپ کے بعد ہم نے رجم کیا ہے۔

باب: 31- زتا سے حاملہ عورت کوستگیار کرنا جبکہ وہ شادی شدہ ہو

﴿ (٣١) بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى فِي الزِّنَا إِذَا الْحُسَنَتْ الْزُنَا إِذَا الْحُصَنَتْ

کے وضاحت: زنا سے حالمہ عورت کو رجم کرنے یا کوڑے مارنے کی سزا وضع حمل کے بعد دی جائے گی۔ دوران حمل میں سنگسار کرنا جائز نہیں کیونکہ اس معصوم بچے کی جان کوخطرہ ہے۔

• ٦٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ

[6830] حضرت ابن عباس ٹاٹٹندسے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں مہاجرین کو (قرآن) پڑھایا کرتا تھا، جن میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹاٹٹؤ بھی تھے۔ میں ایک دن منیٰ میں ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا جبکہ وہ حضرت عمر ڈاٹٹؤ کے آخری

جج میں ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ میرے پاس آئے تو رِجَالًا مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ انھوں نے کہا: کاش! تم آج اس مخص کو دیکھتے جو امیر عَوْفٍ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنَّى وَّهُوَ عِنْدَ عُمَرَ المونين كے پاس آيا اور كہنے لگا: اے امير المونين! كيا آپ ابْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ فلال فخص سے باز برس کریں گے جو کہتا ہے: اگر حضرت عمر إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتْى ولله كا انقال موكيا توميل فلال مخص كي بيت كرلول كا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! كيونكه حفزت ابوبكر واللؤكى بيعت تواحا مك كمل موكئ تقى، هَلْ لَّكَ فِي فُلَانٍ يَّقُولُ: لَوْ فَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ كسى كوسوج بياركا موقع بى نبيس ملاتھا۔ بيس كر حفرت عمر بَايَعْتُ فُلَانًا؟ فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ إِلَّا على ببت غضب ناك بوع، كر فرمايا: اگراللد في حام او فَلْتَةً فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ میں آج شام لوگوں سے خطاب کروں گا اور انھیں ان لوگوں شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ ے خردار کروں گا جوملمانوں سے ان کے حقوق غصب هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَّغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ. كرنا جاتي بير - حفزت عبدار حن بن عوف وللله في كها: قَالَ عَبْدُ الرُّحْمٰنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! امير المومنين! اليانه يجيج كونكه موسم حج مين برب بھلے ہوشم لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ ك عوام جمع ہوتے ہيں اور جب آپ خطاب كے ليے وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى کھڑے ہوں گے تو ای قتم کے عامی لوگ آپ کے قریب قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ موں گے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہوکر کوئی بات نَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وَأَنْ کریں گے تو وہ چاروں طرف پھیل جائے گی کیکن پھیلانے لَّا يَعُوهَا وَأَنْ لَّا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا والے اسے صحیح طور پر یاونہیں رکھ سکیس کے اوراسے غلط معنی فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ بہنائیں گے۔ آپ مدینه طیبہ پہنچنے تک انتظار کریں کیونکہ وہ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ ہجرت اور سنت کا مقام ہے، وہاں آپ کو خالص دین سمجھ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْم بوجھ رکھنے والے شریف الطبع لوگ میسر آئیں گے، وہاں مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا. فَقَالَ آپ جو کہنا جا ہتے ہیں اعتاد کے ساتھ کہدیکیں گے اور اہل عُمَرُ : أَمَ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَأَقُومَنَّ بِذٰلِكَ أَوَّلَ علم وہاں آپ کے فرمودات کو یاد بھی رکھیں گے اور ان کا جو مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ . صحیح مطلب ہے وہی آگے بیان کریں گے۔ حفزت عمر الثاثا نے فرمایا: ٹھیک ہے۔اللد کی قتم ایس مدید طیب پہنچ کرسب ہے پہلے یمی بیان کروں گاان شاءاللہ۔

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِسْنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ

حفرت ابن عباس ور اللهاني مم آخر ذوالحجه يش مدينه طیبہ پہنچے۔ جعد کے دن میں نے سورج وصلتے بی معبد نبوی

زید بن عمرو بن ففیل جائف کومنبر کے پاس بیشا ہوا پایا۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا جبد میرا گھٹا ان کے گھنے سے لگا موا تھا۔ تھوڑی در بعد حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھ تشریف لائے۔ جب میں نے انھیں آتے دیکھا تو سعید بن زید بن عرو بن نفیل والله سے کہا: آج حضرت عمر طالله ضرور الی بات کہیں گے جوانھوں نے خلیفہ بنے کے بعداب تک نہیں کی - حضرت سعید بن زید دلالا نے میری بات کا انکار كرتے موئ كہا: جھے اميرنييں كدوه ايك بات كہيں جوقبل ازیں جھی نہیں کہی؟ اس دوران میں حضرت عمر دلاللہ منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ جب مؤذن اذان دے کر فارغ موئے تو آپ کھڑے ہوئے اوراللہ تعالیٰ کے شایان شان حمدو ثناكى، پر فرمايا: اما بعد! آج مِن تم سے ايك بات كهوں گا جس کا کہنا میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا كمثايدوه ميرى موت سے يہلے آخرى بات مو، لبذا جو تحف اے مجھے اوراس یادر کھ سکے تو اسے جاہے کہ اس بات کو اس جگدتک پہنچا دے جہاں تک اس کی سواری اسے لے جاسکتی ہے اور جس کو اندیشہ ہوکہ وہ اسے نہیں سمجھ سکے گا تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ میری طرف غلط بات منسوب كرے ـ بے شك الله تعالى نے حضرت محمد الله كوحق وے كرمبعوث كيا إورآب يربيقرآن نازل فرمايا، الله تعالى نے جو کچھ نازل فرمایا اس میں آیت رجم بھی تھی۔ ہم نے اسے بڑھا تھا، سمجھا تھا اور یاد رکھا تھا۔ رسول الله ظافا نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعدرجم کیا۔ بچھے ڈر ہے کہ الركوگول برطويل عرصة كزر كميا تو كوئي كهنه والايد كمه كا: الله ک قتم! ہم اللہ کی کتاب میں یہ آیت نہیں پاتے اور اس

الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ حَتْٰى أَجِدَ سَعِيدَ ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل جَالِسًا إِلَى رُكْن الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَّمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ قَطُّ قَبْلَهُ، فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَّقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْلَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي قَائِلٌ لَّكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلُّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لًا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يُّكْذِبَ عَلَيَّ. إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَيِّ إِلْحَقَّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنٰى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الْإِعْتِرَافُ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَنْ لَّا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ طرح وہ اس فریضے کو چھوڑ کر مگراہ ہوں کے جے اللہ تعالی آبَائِكُمْ. أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا

تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ

نے نازل کیا تھا۔ یقینا رجم کا تھم اللہ کی کتاب میں اس مخف کے لیے ثابت ہے جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ ان پر گواہی ثابت ہو جائے یا عورت کو (ناجائز) حمل ہوجائے یا دہ خود اقرار کرے، پھر ہم اللہ کی کتاب میں یہ بھی پڑھتے تھے کہ تم اللہ کی کتاب میں یہ بھی پڑھتے تھے کہ تم اپنے حقیقی باپ دادا کے علاوہ دوسروں کی طرف خود کومنسوب نہ کرو کیونکہ اپنے باپ سے اعراض کرنا کفر ہے۔ یا فرمایا: تم کرو کیونکہ اپنے باپ سے اعراض کرنا کفر ہے۔ آگاہ رہو! تم سول اللہ کا ٹھر فی یہ بھی فرمایا ہے: "میری ستائش میں اس قدر مبالغہ نہ کرو جسے عسلی ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا قدر مبالغہ نہ کرو جسے عسلی ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا ادراس کا رسول ہوں۔"

جھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم بیل سے کسی نے کہا ہے:
اللہ کی تیم اگر عرکا انقال ہوگیا تو بیل فلال کی بیعت کرلول
گار دیکھوتم بیل سے کسی کو یہ دھوکا نہ لگے کہ ابوبکر ڈاٹٹو کی
بیعت یکا یک ہوگئ تھی، پھر وہ چل بھی گئی۔ بات یہ ہے کہ
بلاشبہ حضرت ابوبکر ڈاٹٹو کی بیعت اچا تک ہوئی لیکن اللہ تعالی
نے اس کوشر سے بچالیا اور تم بیل ابوبکر ڈاٹٹو کی مثل کوئی مخص
نے اس کوشر سے بچالیا اور تم بیل ابوبکر ڈاٹٹو کی مثل کوئی مخص
ایسانہیں جس کی طرف گرد نیں جھی ہوں خبر دارا تم بیل سے
کوئی مخص مسلمانوں کے صلاح ومشور سے، انفاق رائے کے
بغیر کسی کی بیعت نہ کر ہے۔ جو کوئی ایسا کر سے گا اس کا نتیجہ
بیلی فلے گا کہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں
اپنی جان سے ہاتھ وہو بیٹیس گے۔واضح رہے کہ جب نہی
ٹاٹی کی وفات ہوئی تو حصرت ابوبکر ڈاٹٹو ہم میں سب سے
نہتر تھے، البتہ انصار نے ہماری مخالفت کی تھی اور وہ سب
لوگ سقیفہ بنوساعدہ میں جمع ہوگئے تھے۔ اسی طرح حضرت

ثُمُّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مَنْكُمْ يَقُولُ: وَاللهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤُ أَنْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَهُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَّتَمَّتْ، قُلُولَ: وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى يَقُولَا وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ شَرَّهَا، وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا مِّنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِّنَ الله نَيْع رَجُلًا مِّنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِّنَ الله نَيْع رَجُلًا مِنْ خَبْرِنَا حِينَ تَوَقَى الله نَيْع رَجُلًا مِنْ خَبْرِنَا حِينَ تَوَقَى الله نَيْع بَكْرٍ، فَو وَلا الّذِي بَايَعَه تَغِرَّة الله نَيْع وَلَا الله نَيْع وَلَا الله نَيْع وَلَا الله نَيْع وَلَا الله وَي الله وَاجْتَمعُوا الله نَيْع وَلَا الله وَاجْتَمعُوا الله نَيْع وَالله وَاجْتَمعُوا الله وَالله وَاجْتَمعُوا عَنَا الله وَالْمَارِ عَلْهُ وَالله وَالْمَارِي الله وَالْمَارِي الله وَالله وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمعُوا عَلَا الله وَالله وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمعُوا عَنَا الله الله وَعَل الله وَالله وَالله وَمَنْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَلَا الله الله وَالله وَلَا الله وَالله وَيَعْ الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالمَا الله وَالله وَاله

لَقِينَا [مِنْهُمْ] رَجُلَانِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا مَا تَمَالَاً عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هُؤُلَاءِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هُؤُلَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَا: لَا، عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمُ، الْأَنْصَارِ، فَقَالَا: لَا، عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقْرَبُوهُمُ، اقْضُوا أَمْرَكُمْ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَنَأْتِينَاهُمْ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة، فَانْطَدَا رَجُلُ مُّزَمَّلُ بَيْنَ ظَهْرَانَنِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: هُذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: هُذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا هُذَا؟ قَالُوا: يُوعَكُ.

علی، حضرت زبیر عافخ اور ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری خالف کی تھی، تاہم مہاجرین حضرت ابوبکر ٹھے کے پاس جمع ہوگئے۔اس وقت میں نے حضرت ابو بکر تالی سے کہا: ابو برا ہمیں آپ این ان انسار بھائیوں کے پاس لے چلیں، چنانچہ ہم ان سے ملاقات کے لیے چل پڑے، پھر جب ہم ان کے قریب مینیے تو ہمیں ان کے دد نیک آدی طے۔ انھوں نے وہ چیز ذکر کی جس پر انسار کا اتفاق ہوا تھا۔ انھوں نے کہا: اے مہاجرین کی جماعت! تم کہاں جارہے ہو؟ ہم نے کہا: ہم اینے انسار بھائیوں کے پاس جارہے ہیں۔ انھوں نے کہا: آپ حضرات دہاں ہرگڑ نہ جائیں بلکہ ازخود جو كرنا ہے اے عملى جامه يہنا ديں۔ يس نے كها: الله ك قتم! ہم وہاں ضرور جائيں ك، چنانچہ ہم آگے بڑھے اور انسارے پاس مقفد بنوساعدہ میں پنچے-مجلس میں ایک صاحب چادر اپ سارےجم پر لیٹے درمیان میں بیٹے تھے۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ب حفرت سعد بن عبادہ اللہ ہیں۔ میں نے بوچھا: اٹھیں کیا ہوا ہے؟ انھوں نے بتایا کہ انھیں بخار ہے۔

جب ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹے تو ان کے خطیب نے خطبہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان حمروثا کی، پھر گویا ہوئے: ہم دین اللی کے بددگار اور نظکر اسلام ہیں۔ اے مہاجرین کی جماعت! تم ایک گروہ ہو۔ تمھاری بیتھوڑی می تعداوا پی قوم سے نکل کر ہمارے پاس آئی ہے۔ تم یہ چاہتے ہوکہ ہماری بخ کئی کر کے خود خلیفہ بن جاؤ اور ہمیں اس سے محروم کر دو، ایسا بھی نہیں ہوسکتا۔ جب وہ اپنی تقریر پوری کر کے تو میں نے ارادہ کیا کہ گفتگو کروں۔ میں نے ایک عمہ تقریر ایپائی تقریر ایپائی تقریر ایپائی خواہش تھی کہ حصرت ابو بکر دیا تھا کے بات کرنے سے پہلے بی خواہش تھی کہ حصرت ابو بکر دیا تھا کے بات کرنے سے پہلے بی

فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيبَهُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ اللهِ وَكَتِيبَهُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ اللهُهَاجِرِينَ رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِّنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا، وَأَنْ فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا، وَأَنْ بَعْضُنُونَا مِنَ الْأَمْرِ، فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَمَّمَ، وَكُنْتُ قَدْ زَوَرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أَرَدْتُ أَنْ أَقَدِمُهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَدُوتِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَدُارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَوْرَتُ مَقَالَةً أَوْدَتُ أَنْ أَدْرِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَنْ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَنْ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَنْكُونَ بَكْرٍ، وَكُنْتُ أَنْكُونَا مِنْ أَنْكُونَا مَنْ أَنْ أَنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَنْكُونَا فَى إِنْهِ بَعْضَ الْمُونَا مِنْ أَنْمُ مَعْشَرَا أَنْهُ بَعْضَ الْمُو بَكُودٍ عَلَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَنْهُ بَعْشِ الْمُونَا عَلْ أَبُو بَكُودٍ عَلَى رِسْلِكَ، فَكَرِهْتُ أَنْهُ وَنَا لَا أَبُو بَكُودٍ عَلَى يَسْلِكَ، فَكُولَامُ أَنْ أَنْهُ بَكُودٍ أَنْ أَنْهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا أَنْ أَنْهُ بَعْضَ الْمُؤْنَا أَنْهُ الْمُؤْنَا أَنْ أَنْهُ بَعْنَا لَا أَنْهُ بَعْنَا لَا أَنْهُ وَلَالُهُ أَلَا أَنْهُ بَعْنَا لَا أَنْهُ الْمُؤْنَا أَنْ أَنْ أَنْهُ أَنْهِ بَعْنِ اللْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ لَالْهُ لَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلِكُونَا أَنْهُ أَنُ

میں اپنی تقریر کا آغاز کروں اورانسار کی باتوں سے حضرت ابو بكر تاشد كو جو عصد آيا بي بل اس كودوركر دول، تاجم جس وقت میں نے تقریر کرنے کا ارادہ کیا تو ابو بکر عاملانے فرمایا: تم خاموش رمو بين حضرت الوبكر الله كوعصه نبيس ولانا عِلْ مِنَا تَفَارِ آخر الْحُولِ نِے اپنی تُفتگو کا آغاز کیا۔اللہ کی تشم!وہ مجھ سے زیادہ زیرک، بردبار اور باوقار تھے۔ اللہ کی قتم! انھوں نے کوئی بات نہ چھوڑی جو میں نے بہترین پیرائے میں سوچ رکھی تھی گر انھوں نے فی البدیبداس (میری سوچی ہوئی تقریر) جیسی بلکہ اس سے بھی بہترین تقری<sub>ر</sub> کی، مجروہ خاموش موسية - ان كى تقرير كا خلاصه بيها: "انسار بها يوا تم نے اپی فضیلت اور بزرگ میں جو کھ کہا ہے وہ سب درست ہے۔ یقیناً تم اس کے سزاوار ہو گر خلافت قریش کے علاوہ کسی دوسرے خاندان کے لیے نہیں ہوسکتی کیونکہ قریش ازروئے نسب اور ازروئے خاندان تمام عرب قوموں سے بڑھ کر ہیں۔ابتم لوگ ایسا کروکدان دوآ دمیوں میں ے کی ایک کے ہاتھ پر بیعت کرلو۔" حفرت الوبكر والله نے میرا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلطؤ کا ہاتھ پکڑا جو ہارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی ساری گفتگو میں صرف يبي آخرى بات مجھے نا گوار گزرى ـ الله كى قتم إ مجھے آ گے کردیا جاتا اور میری گردن اڑا دی جاتی تو یہ مجھے اس گناہ سے زیادہ پندتھا کہ مجھے ایک ایس قوم کا امیر بنایا جاتا جس میں حضرت ابوبکر ٹاٹھ موجود ہوں۔ میرا اب تک یمی خیال ہے الآبید کہ مجھے میرانفس بہکا دے اور میں کوئی دوسرا خیال کروں جومیرے دل میں نہیں۔

پھرانسار میں سے ایک کہنے والے نے کہا: خبردار! میں ایک الی لکڑی ہول جس سے خارثی اونٹ اپنا بدن رگڑ کر شفا پاتے ہیں اور میں وہ باڑ ہوں جو درختوں کے اردگردان

فَقَالَ قَائِلٌ [مِنَ] الْأَنْصَارِ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ، وَعُذَيْلُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! فَكَثُرَ اللَّغَطُ،

کی حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے، میں مسس ایک عمدہ تدبير بتاتا مول كهتم دوخليفي بنالو: ايك مهاري قوم كا ادرايك قریش والوں کا۔ پھر شور وغل زیادہ ہو گیا اور آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مجھے ڈر لگا کہ مبادا مسلمانوں میں چھوٹ پڑ جائے۔ بالآخر میں نے کہا: اے ابوبکر! اپنا ہاتھ بوھاؤ۔ انھوں نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے ان سے بیعت کی، پھر مہاجرین نے بھی بیعت کی، اس کے بعد انصار نے بیعت کی۔ہم حضرت سعد بن عبادہ ٹٹاٹھ کے پاس گئے تو انصار میں سے کی نے کہا: تم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے کہا: اللہ نے اس کا خون کیا ہے۔حضرت عمر الله نے (اینے خطبے میں) یہ بھی فرمایا: الله کی قتم! ہم نے پیش آمدہ امرے حضرت ابو بكر والفؤ كى بيعت سے زيادہ كوئى اور معاملہ اجم نه پایا کونکه جمیل اندیشه تفاکه اگرجم ای حالت میل لوگوں سے جدا ہو گئے اور ہم نے کسی کی بیعت نہ کی تو لوگ مارے بعد کی شخص کی بیعت کرلیں گے تو پھر ہم ایسے شخص کی بیعت کرتے جس سے ہم خوش نہ تھے یا ان کی مخالفت کرتے تو فساد بریا ہوتا۔ (میں پھریبی کہتا ہوں کہ) جو مخض تحسی دوسرے کی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کرے گا تو دوسرے لوگ بیعت کرنے والے کی پیروی ند کریں اور نداس کی بات مانی جائے جس سے بیعت کی گئی ہے کیونکہ وہ دونوں قبل کر دیے جائیں گے۔

وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ، حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الْإِخْتِلَافِ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْر، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَّتْهُ الْأَنْصَارُ، وَنَزَوْنَا عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً، فَقُلْتُ: قَتَلَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً. قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرِ أَقْوٰى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرِ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةً أَنْ يُبَايِغُوا رَجُلًا مِّنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا [لَا] نَرْضَى وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادًا، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ نَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا . [راجع: ٢٤٦٢]

🗯 فواكدومسائل: 🕲 اس طويل حديث سے امام بخارى والله كامقصود حضرت عمر زائلتا كا درج فريل ارشاد ب: "يقينا رجم كا تقم الله تعالی کی کتاب میں ہراس محض کے لیے ثابت ہے جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہو بشرطیکہ ان پر گواہی ثابت ہوجائے، خواہ وہ مروہ و یاعورت یا کسی عورت کو ناجائز حمل قرار پائے یا وہ خود اقرار کرے'' اس سے امام بخاری بلاللهٰ نے ثابت کیا ہے کہ زنا سے حاملہ عورت کو رجم کیا جائے گا بشرطیکہ وہ شاوی شدہ ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا حمل جنم دے لے۔ ابن بطال نے کہا کوعنوان کے حسب ویل معنی ہیں: ''کیا زناسے حاملہ پررجم ہے یانہیں؟ اس امر پر اجماع ہے کہ حمل وضع کرنے تک اسے رجم نہیں کیا جائے گا۔ای طرح اگر اس پر زنا کی وجہ سے کوڑوں کی سزا واجب ہے تو بھی بچہ جننے کا انتظار کیا

جائے گا، نیز اگر قمل ناحق کی وجہ سے اس پر قصاص واجب ہے تو اس کے بچہ پیدا ہونے کے بعد قصاص لیاجائے گا، چنامچہ حضرت عمر والمؤنث نے ایک حاملہ کو سنگسار کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت معاذ بن جبل والوث نے کہا: آپ اس وقت تک رجم نہیں کر سکتے جب تک وہ اینے پید کے بچے کوجم نہ دے۔ اُگ اگر بے شوہر حاملہ ہو جائے تو اس کے متعلق اختلاف ہے۔ امام ما لک دان کہتے ہیں: اگر وہ کے کہ جھے زنا پر مجور کیا گیا ہے یا میں نے شاوی کرلی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ اس پر حد قائم کی جائے گی لیکن اگر وہ اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کر دے تو صدر ائل ہے۔ امام شافعی براللئہ اور اہل کوفہ کہتے ہیں کہ الیی عورت کو صدنه ماری جائے حتی که وہ خود اقرار کرے یا اس پر گواہ ثابت ہوں۔ 2 🕲 حضرت عمر من 🕹 نے اپنے خطاب میں سب سے پہلے آیت رجم کا ذکر کیا کیونکہ اس آیت کا علم باقی ہے لیکن تلادت منسوخ ہونے کی دجہ سے اس کے انکار کا اندیشہ تھا، چنانچہ سے خدشہ داقع بھی ہوگیا جب خوارج کے ایک گروہ نے اس کا انکار کردیا، ای طرح معزلہ نے بھی اسے تعلیم ندکیا۔ دور حاضر کے معتزلہ اور خوارج بھی اسے نہیں مانتے بلکہ اس کا نماق اڑاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگریہ آیت قرآن میں موجودتھی تو کہاں گئ، حالائکہ الله تعالی نے اس کی تلاوت منسوخ کر دی ہےجبیا کہ ارشاد باری تعالی ہے: "مہم آپ کو ضرور پڑھائیں گے پھرآپ نہیں بھولیں گے گر جواللہ چاہے۔''<sup>3) یہ</sup>ی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی تلادت منسوخ ہے تو اس کا حکم کیسے باقی ره گیا؟ اس كا جواب مد ہے كداس محم كو باقى ر كھنے كا ذريعد ميدمنسوخ اللاوت آيت نہيں بلكددوسرى تمن دجوه بين : ٥ تورات کا بی م شریعت محدید میں باقی رکھا گیا ہے جیما کدال کتاب کورجم کرنے کے دانتھ سے ثابت ہے۔ ٥ وہ متواتر احادیث ہیں جن میں شادی شدہ زانی مرد،عورت کوسنگ ارکرنے کا تھم ہے۔ ٥ دافعات بھی اس تھم کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہیں جن میں صراحت ہے کدرسول الله ظافر اورآپ کے صحابہ سرام جائی نے اس سزاکو برقرار رکھا۔ صدیث میں ہے کہ حضرت زید بن ثابت ادرسعیدین عاص فا الله بعضاحف لکھ رہے تھے تو یہ آیت سامنے آئی۔حضرت زید فائل نے کہا: میں نے رسول الله تا الله ا آبِ رِهُ صربْ مِنْ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَنَّةَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمً عَرَاتُكُ عَرِيْتُونَ فَ فرمایا: جب سیآیت نازل ہوئی تو میں رسول الله تلفظ کے پاس آیا اور اے لکھنے کے متعلق عرض کی تو آپ تلفظ نے اسے ناگوار خیال کیا بلکه فرمایا: ''اے عمر! کیا آپ کومعلوم نہیں کہ اگر بوڑھا زنا کرے اور اس نے شادی ندی ہوتو اے کوڑے لگائے جاتے ہیں اور نو جوان اگر شاوی شدہ ہواور زنا کرے تو اے سنگ ارکیا جاتا ہے؟ " اُس صدیث سے پتا چاتا ہے کہ اس کی صرف تلادت كون منسوخ كى كئى، يعنى عمل اس كے ظاہرى عموم كے خلاف ہے۔عموم كا تقاضا ہے كہ برقتم كے بوڑ ھے زانى مرد،عورت كو رجم کیا جائے جبکہ اس کے لیے شادی شدہ ہونا شرط ہے،خواہ وہ بوڑ صاہویا جوان۔ والله أعلم، 6 اس طویل صدیث میں دیگر بہت ی باتیں قابل غور ہیں جنسیں ہم پہلے بیان کر آئے ہیں عنوان کے مطابق جوحصہ تقا اس کے متعلق ہم نے اپلی گزارشات ييش كروى بير والله المستعان.

<sup>1</sup> فتح الباري: 179/12. 2 عمدة القاري: 102/16. 3 الأعلى 87: 7.6. 4 المستدرك للحاكم: 360/4. ﴿ فتح الباري: 176/12. اللحاكم: 360/4. ﴿ فتح الباري: 176/12.

## (٣٢) بَابٌ: ٱلْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَآجَلِدُوا كُلَّ وَحِيدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدُوْ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللّهِ ﴾ اَلْآيَةَ [النور:٢]

قَالَ ابْنُ عُينْنَةَ: رَأْفَةً فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ.

باب: 32- غیر شادی شده زانی مرد، عورت کوکوژے مارے جائیں اور جلا وطن کرویا جائے (ارشاد باری تعالیٰ ہے:) ''زانی عورت ہو ما مرد ال

(ارشاد باری تعالیٰ ہے:)''زائی عورت ہویا مرد، ان میں سے ہرایک کوسوکوڑے لگاؤ اوراگرتم اللہ پرایمان اور آخرت پر یفین رکھتے ہوتو اللہ کے دین کے معالمے میں شمصیں ان دونول پر بھی ترسنہیں آنا چاہے۔''

سفیان بن عید نے رَأْفَةٌ کی تفیر بیان کرتے ہوئے کہا: حدقائم کرنے میں رحم نہ کرو۔

کے وضاحت: امام بخاری بلانے کا مقصدیہ ہے کہ غیر شادی شدہ زانی مرد یاعورت کی سزا کوڑے مارنا اور جلا وطن کرنا ددنوں ہیں، آیت میں اگر چہ جلا وطنی کی سزا کا بیان نہیں ہے، تاہم احادیث میں اس کا ذکر ہے، اس لیے احادیث کی روشنی میں ہی نہ کورہ آیات کو تلاوت کیا جائے کیونکہ دین کی تحکیل صرف قرآن سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث دونوں سے ہوتی ہے۔ ان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس سلسلے میں ہماری تالیف'' جمیتِ حدیث' کا مطالعہ مفیدرہےگا۔

٦٨٣١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْقِ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنْى وَلَمْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْقِ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنْى وَلَمْ يُحْصَنْ: جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ. [داجع: ٢٣١٤]

٦٨٣٢ - قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تَلُكُ الشُّنَةَ.

٦٨٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ زَنْى وَلَمْ يُحْصَنْ

[6831] حضرت زید بن خالد جہنی ڈاٹٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے نبی طافی ہے سنا، آپ حکم دے رہے سے کہ جو غیر شادی شدہ ہو اور زنا کا ارتکاب کرے تو اسے سوکوڑے مارے جائیں اور سال بھر کے لیے جلا وطن کیا جائے۔

[6832] حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حضرت عمر بن خطاب ٹائٹنا نے زانی کو جلا وطن کیا تھا، پھر پیطریقہ جاری رہا۔

33 احفرت ابوہریرہ ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے غیرشادی شدہ زانی کے متعلق فیصلہ کیا تھا کہ اسے حدلگانے کے ساتھ ایک سال تک ملک بدر بھی کیا جائے۔

بِنَفْيِ عَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدُّ عَلَيْهِ. [راجع: ٢٣١٥]

کے اللہ فوا کدومسائل: ﴿ ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ کوارا مرواور کواری عورت جب زنا کریں تو ان کی سزا سوکوڑ ہے اور ایک سال کی جالوطنی ہے۔ لیکن کچھلوگ جلافٹی کی سزا کوئیس مانے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں صرف سوکوڑوں کا ذکر ہے۔ امام بخاری واللہ کا کہنا ہے کہ جس ہم تن کے ذریعے ہے ہمیں قرآن پہنچا ہے، ای نے زائی کوجلا ولئی کی سزاوی تھے۔ حدیث بھی قرآن کی طرح واجب العمل ہے۔ ﴿ جَلَّ وَ اللّ عَلَى اللّ اللّ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

# (٣٣) بَا كُ نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَتَّثِينَ

باب:33- بدكارون اور يجردون كوجلاوطن كرتا

کے وضاحت: اہل معاصی سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اخلاق باختہ اور مشکوک کردار کے حامل ہوں کیکن ان پر حد لاگو نہ ہوتی ہواور گنتین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نازوادا اور حرکات وسکنات میں عورتوں جیسے ہوں، یعنی بیجوا۔ ان دونوں تتم کے لوگوں کو سرزا کے طور پر شہر بدر کرنا جائز ہے تو جن کے کردار کی وجہ سے حد جاری ہوتی ہواضیں بالاولی ملک بدر کیا جاسکتا ہے۔ اہم بخاری وطفیہ نے ان لوگوں کی تر دید کی ہے جو غیر شادی شدہ زانی کے لیے جلاد کمنی کو ناجائز کہتے ہیں۔

افعوں ہے، اضوں ابن عباس ٹاٹٹناسے روایت ہے، اضوں نے کہا: نبی ٹاٹٹ کے نے ان مردول پر لعنت کی ہے جو مخنث بنت ہیں ادران عور توں پر بھی لعنت کی ہے جو مردول کا روپ دھارتی ہیں، نیز آپ نے فرمایا: '' آھیں اپنے گھرول سے نکال دو، چنانچہ آپ نے فلال کو گھرسے نکالا تھا اور حضرت

٦٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُ ﷺ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُ ﷺ اللهُ خَنْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّبَانِ مَنَ النِّعَالَةِ مَنْ بُيُوتِكُمْ، النِّسَاءِ، وَقَالَ: "أَخْرَجُوهُمْ مُّنْ بُيُوتِكُمْ،

#### عمر رہ النہ نے بھی فلاں کو نکالا تھا۔

وَأَخْرَجَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا.

کے فوائد و مسائل: ﴿ خَتْمَيْن (بَيْجُوول) کی دوسميں ہيں: ۞ پيدائش و مباوٹی ۔ بيدائٹی وہ ہوتے ہيں جن کا بيدائش کے وقت ہی ہے معالمہ مشتبہ ہواوران کی تذکير و تا نيف ( نذکر اور مؤنث ) کا پتا نہ چل سکے ۔ بناوٹی وہ ہوتے ہیں جو بناوٹ اور تکلف سے مردول اور عورتوں کی چال ڈھال اختيار کر ليتے ہیں ۔ صدیث میں ایسے بيجوے مراد ہیں جو بناوٹی ہوں اور اپئی حرکات و سکنات سے دوسروں کے اخلاق و کردار کوخراب کرتے ہوں يا وہ مخنث جوفحش کلامی اور گندی حرکات کا ارتکاب کریں ۔ ﴿ نَی تَالِیْمُ کُلُوں اور گندی حرکات کا ارتکاب کریں ۔ ﴿ نَی تَالِیْمُ کُلُوں اور پاؤل کُوں کومہندی لگار کھی تھی ۔ نی تَالِیْمُ نے اس سے دریافت کیا تو پا چلا کہا کہ یہ عورتوں سے مثابہت اختيار کرنے کے ليے ايسا کرتا ہے، چنانچہ رسول اللہ تالیُمُ نے اس سے دریافت کیا تو چا چلا کہ میرٹ کی طرف نکال دیا ۔ ' حضرت عرفت کو مجاہدین کی طرف جاتا ہے اور ان سے محودتوں کے ساتھ بھیج کی طرف جاتا ہے اور ان سے محودتوں نے اسے مدینے سے نکال دیا تھا۔ '

#### (٣٤) بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَاثِبًا عَنْهُ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فِئْ عِنِ الزُّهْرِيْ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي فِئْ عَنِ الزُّهْرِيْ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَجُلَا مَنْ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ بَيِّ وَهُو جَالِسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِ بَيِّ وَهُو جَالِسٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِقْضِ بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، إِقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَامَ بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ: صَدَقَ، إِقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: صَدَقَ، إِقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَنَابِ اللهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى الرَّجْمَ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ فَنَ الْغَنَمِ وَولِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ وَلَيْدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ وَلَيْدَةٍ، ثَمَّ سَأَلْتُ وَلَيْدَةٍ، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ أَهُلَ الْعِلْمِ، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ وَتَعْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ وَلَيْدَةٍ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ لَا فَعْنَ اللهِ اللهِ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدَّ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدَّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدَةً عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدَةً عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالْوَلِيدَةً فَرَدَةً عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةً وَالْمَالَانِهُ مَا عَلَى الْمُعْمَالِهُ وَالْمَالِهُ الْمَالِقَالَ الْمُعْمَالَ وَلَالَهُ وَالْمَالِهُ الْمُعْتِهِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِقَالَ الْمُعْمَالِهُ وَلِهُ الْمُؤْلِقَ الْمُعْمَا إِلَالَهُ الْمُؤْلِقِي الْمِلْكَ وَلَالَهُ وَلَالَهُ الْمُعْمَا الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقَالَ الْمُعْمَا الْمُعْمَالَهُ وَالْمَالِهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

## باب: 34- جس نے کسی کواپی عدم موجود گی میں حد لگانے کا تھم دیا

الدی اور حفرت زید بن فالدی اور حفرت زید بن فالدی است دوایت ہے کہ ایک دیباتی نی علی کا کہ خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ بیٹے ہوئے تھے، اس نے عرض کی:
اللہ کے رسول! (ہمارے درمیان) اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس کا مخالف کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اللہ کے مطابق رسول! اس نے سیح کہا ہے۔ اس کا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں۔ بات ہے کہ میرالڑکا اس کے ہاں ملازم تھا اور اس نے اس کی بیوٹی سے زنا کرلیا ہے۔ لوگوں نے جھے بتایا کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا، چنانچہ میں نے اس بتایا کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا، چنانچہ میں نے اس بتایا کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا، چنانچہ میں نے اس مزا کے بدلے سو بحریاں اورا یک لونڈی کا فدید دیا۔ پھر میں نے الل علم سے رابطہ کیا تو انھوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ میرے لڑکے پرموکوڑے اورا یک سال کی جلا ولئی لازی کے ۔ آپ ناٹھ کا خ فی این داری سال کی جلا ولئی لازی

وَّتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنْشِنُ فَاغْدُ عَلَى الْمُرَأَةِ هُذَا فُرْجَمَهَا. الْمُرَأَةِ هُذَا أُنَيْسُ فَرَجَمَهَا. [راجم: ٢٣١٤، ٢٣١٥]

ہاتھ میں میری جان ہے! میں تم وونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ بکریاں اور کنیز تجھے واپس ملیں گی اور تمھارے لڑے کو سوکوڑ وں اور ایک سال جلا وطنی کی سزا دی جائے گی۔ اے انیس! تم صبح اس عورت کے پاس جاؤ اوراہے رجم کرویا۔

فوا کدومسائل: ﴿ اَس حدیث میں اختصار ہے کونکدو دمری روایات میں ہے کہ رسول اللہ تاہی نے حضرت أنیس وہ لی ایک وجیجا اور فرمایا: ''اگروہ عورت اپنے جرم کا اقرار کرے تو اسے سنگسار کروہ، چنانچہاس نے اقبال جرم کرلیا، پھراسے رجم کر دیا گیا۔ ﴿ حضرت انبس ٹالٹونے نے رسول اللہ تاہیٰ کی عدم موجود کی میں اسے سنگسار کیا۔ ﴿ امام بخاری وَاللهٰ کا مقصد بہہے کہ امام کا خود مزادیتا یا مزاک وقت اس کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ اگر وہ کی کو محم دے اور وہ امام کی عدم موجود گی میں حدلگاتے تو جائز ہے۔ واللہ أعلم.

باب: 35- ارشاد بارى تعالى: "اور جو مخص مالى طورير آ زادعورتوں ہے نکاح کرنے کی طاقت ندر کھتا ہوتو وہ تمھاری کنیروں میں ہے کسی مومنہ کنیزے نکاح کرے جؤتمهارے قضے میں ہول اور الله تعالی تمهار نے ایمان کوخوب جانتا ہے۔ تمھارے بعض بعض کی جنس سے ہیں، البذاتم ان کے آقاؤں کی اجازت سے المحل نکاح میں لاسکتے ہو، چروستور کے مطابق انھیں ان کے حق مهرادا کروتا که وه حصار نکاح میں آ جائیں شدہ، شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ خفیہ طور پہ آشا ہا میں تکان میں آجانے کے بعد اگر بلکاری کے میں مل تو ان کی سزا آزادعورتوں کی سزایت شون ہے۔ یہ (سوات) تم میں سے اس فض کے لیے ان الک گناہ میں جابزنے سے ڈرتا ہو۔ اور اگر صبر وحنبط نے کام لوتو یتمهارے لیے بہتر ہے اور الله تعالی بے صد بخشنے والامهر مان ہے ' كابيان

فی وضاحت: اس آیت کریمہ میں امام بخاری الله نے منکوحہ لونڈی کی سزاییان کی ہے جبکہ وہ زنا کی سرکتب ہو۔ اس میں صرف آیت کریمہ کا حوالہ دیا ہے جو درجۂ اول کی دلیل ہے۔ واضح رہے کہ اِخت سان (زنا ہے بچاؤ) دوطرح ہے ہوتا ہے: ایک تو آزادی ہے کہ آزادو ہوجائے تو اسے بھی احصان میسر آ جا تا ہے۔ دوسرا احصان نکاح ہے ہوتا ہے کہ خافد بھی زنا ہے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح مُخصَنات کا ترجمہ آزادو ورشی بھی ہو احصان نکاح ہے ہوتا ہے کہ خاوند بھی زنا ہے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح مُخصَنات کا ترجمہ آزادو ورشی بھی ہو سکتا ہے اور شادی شدہ مورشی بھی اور جب دونوں میں ماحصان جع ہوجا کیں تو آزاد شادی شدہ مورشی مراد ہوتا ہے۔ اس آیت کے آغاز میں محصنات کے مفتی آزاد غیر شادی شدہ مورشی ہیں جن کی سزا بدکاری کی صورت میں 100 کوڑے ہیں، اس کا توجمہ آزاد غیر شادی شدہ مورشی ہیں ہو سکتا ہے اور دوسری بار جو محصنات کا ترجمہ آزاد غیر شادی سرہ مورشی ہی مورشی بھی ، البتہ آیت نہ کورہ میں آزاد غیر شادی شدہ مورشی ہی ہو سکتا ہے اور دوسری بار جو محصنات کا مورشی ہی ، البتہ آیت نہ کورہ میں آزاد غیر شادی شدہ مورشی ہی ہوسکتا ہے اور دوسری بار جو محصنات کا مورشی ہی ہو سکتا ہے اور دوسری بار جو محصنات کا کوڑے ہیں سزا مورشی ہی ، البتہ آیت نہ کورہ میں آزاد غیر شادی شدہ مورشی ہی ہو سکتا ہے اور دوسری بار جو محصنات کا کوڑے ہوئے۔ وکر آزاد غیر شادی شرہ آزاد غیر شادی شدہ نوٹوں ہیں ہوسکتا ہے اس کی مورشی ہی ہوسکتا ہے کہ ہو آئے۔ اس کی مورشی ہے کہ اس پر صدر جم نہیں ہے۔ اس کا بیہ مطلب نہیں کہ دوروں مالتوں میں سے اکمل حالت محصلی نے اس امرکی وضاحت کی ہے کہ اونڈی زائیر کی مزا بچاس کوڑے ہیں آگر چو ہو غیرشادی ہو۔ شیمہ ہو۔

#### باب: - جب لونڈی زنا کرے

ابن شہاب نے کہا: مجھے معلوم نہیں کہ بے تیسری بار کے بعد۔ بعد فر مایا یا چتھی بار کے بعد۔

## إِنَّ إِنَّا زَنْتِ الْأَمَّةُ

آخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنِ اللهَ عَنْهُمَا: أَنَّ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: "إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ النَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. [راجع: ٢١٥٢، ٢١٥٤] على فائده: اگراوندى غيرشادى شده مواورزنا كري تو بعض ابل علم كنزديك اس پر حدنهيس به بلكه تنبيه كے طور پراس كى بٹائی کر دی جائے۔ان کے نزد کی احصال سے مراداس کا شادی شدہ ہونا ہے جبکہ اکثریت کا خیال ہے کہ جب اونڈی مسلمان مواورزنا کرے،خواہ شادی شدہ مو یا غیرشادی شدہ تو دونوں صورتوں میں اس کی حدیجیاس کوڑے ہیں۔ بار بار زنا کرنے سے اسے معمولی قیمت کے عوض فردخت کرنے سے مراداس کی ذلت دخفارت ہے اوراس سے دور رہنے کی ترغیب دینا ہے کہ ایک لوغدى سے جان چيشرالى جائے، خواہ قيمت ميں ايك بالوں كى رى طع، چنانچة حضرت على الله است موايت ہے۔ انصول في فرمايا: ا الوكوا الين غلامول اورلوند يول برحد جارى كرو، خواه شادى شده مول ياغير شادى شده - رسول الله تافيا كى ايك لوندى في زنا کیا تو آپ نے مجھے اس پر کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ <sup>1</sup> پیردایت اگر چہموقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے۔ <sup>©</sup>

## (٣٦) بَالْ: لَا يُثَرَّبُ عَلَى الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى

٦٨٣٩ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ،

ئُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِّنْ شَعَرٍ».

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عِيَّكِيُّ .

## باب: 36- لونڈی جب زنا کرے تو اسے ملامت نہ کی جائے اور نہ جلا وطن ہی کیا جائے

[6839] حضرت ابو ہریرہ دھنی سے روایت ہے، انھول نى نافظ نى نافظ نورايا: "اگراوندى زناكر اوراس كا زنا واضح ہوجائے تواہے (مالک کو) جاہے کہ کوڑے مارے لیکن طعن و ملامت نه کرے، پھر اگر زنا کرے تو کوڑے لگائے، اے زجر و تو بخ نہ کرے۔ پھر اگر تیسری بار زنا کرے تو اسے فروخت کروے، خواہ بالوں کی ایک رسی ہی کے بدلے میں ہو۔"

اساعیل بن امیہ نے سعید سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دائش سے، انھول نے نبی طائل سے روایت کرنے میں لیف کی متابعت کی ہے۔

🇱 فوائدومسائل: 🖫 اس مديث سے پھرال علم نے بيدستله ثابت كيا ہے كدلوندى اگرزنا كرتى ہے تو اسے جلاوطن نيس كرتا عاہیے کونکہ جلا وطن کرنے کا مقصدا ہے گندے ماحول ہے دور کرنا ہے اور بیمقصد بیچنے سے حاصل ہوجاتا ہے، پھر جب اسے جلا وطن كرديا جائے گا تو جلا ولنى اس كى خريدوفروشت ميں ركاوث كا باعث ہے جبكه بعض حضرات كا موقف ہے كه لونڈ كى كوجلا وطن نه کیا جائے اور غلام کوکوڑے لگانے کے بعد چھ ماہ تک ملک بدر کردیا جائے کیونکہ لونڈی کوجلا وطن کرنا عورت کا محرم کے بغیرسفر

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الحدود، حديث: 4450 (1705). ﴿ فتح الباري: 199/12.

کرنے کے مترادف ہے جبکہ غلام کے متعلق بیم شکل پیش نہیں آ سکتی۔ ﴿ بہر حال امام بخاری ولائنہ کا بہی موقف ہے کہ لونڈی کو سزادی جائے لیکن اسے طعن وتشنع کرنا اور ملک بدر کرنا درست نہیں۔ ' ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ظافیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی: اللہ کے رسول! میری کنیز نے زنا کیا ہے اور حمل سے وہ زنا واضح ہوگیا ہے۔ آ پ نے فرمایا: ''اسے پچاس کوڑے دگاؤے'' کیونی رسول اللہ ٹافیا نے اسے بچاس کوڑے مارنے کے متعلق کہا ہے، اسے ملک بدر کرنے کا کوئی حم نہیں دیا، اس سے بھی امام بخاری دولئ کے موقف کی تائیہ ہوتی ہے۔ واللہ أعلم.

# باب: 37- اہل ذمہ کے احکام، ادر اگر شادی کے بعد انھوں نے زنا کیا اور امام کے سامنے پیش ہوئے تواس کے احکام

٦٨٤٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ كَا عَبْدُ اللهِ كَا عَبْدُ اللهِ كَا الشَّيْبَانِيُّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ كَا ابْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ: رَجَمَ النَّبِيُ تَوْ الْبَيْ اللَّهِ عَنْ الرَّجْمِ فَقَالَ: رَجَمَ النَّبِيُ تَوْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْلِمُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ

(٣٧) بَابُ أَحْكَامٍ أَهْلِ الذُّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ

إِذَا زَنَوْا، وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ

ا6840 حضرت شیبانی ہے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی شائل سے رجم کے متعلق ہو چھا تو انھوں نے کہا: تو انھوں نے فرمایا: نی طائل نے رجم کیا تھا۔ میں نے کہا: محصے سورہ نور کے نزول سے پہلے یا بعد میں؟ انھوں نے کہا: محصے معلوم نہیں۔

تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَّخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَالْمُحَادِبِيُّ، وَعَبِيدَةُ [بْنُ حُمَيْدٍ] عَنِ الشَّيْبَانِيُّ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ: الْمَائِدَةُ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. [راجع: ٦٨١٣]

علی بن مسمر، خالد بن عبدالله، محاربی اور عبیده بن حمید فی بن مسر، خالد بن عبدالواحد کی متابعت کی ہے۔ ان میں سے پھونے سورہ مائدہ کا ذکر کیا اور پہلی بات صحیح تر ہے۔

فوائدومسائل: ﴿ امام بخارى دِسُطَ نے اپنی عادت کے مطابق اس حدیث کے دوسر کے طرق کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں یوں ہے کہ رسول الله علیم نے ایک یہودی مرد اور عورت کو رجم کیا تھا، اس طرح حدیث کی عنوان سے مطابقت بھی واضح ہوجاتی ہے۔ ﴿ وَ اَلَٰهُ عَلَيْمُ نَهُ اَلَٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ كَا مُوجود ہے، اس کے باوجود اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ' ﴿ يَهُ يَهُ يَهُ وَ يُولُ كِنَ اور اس کے متعلق فيصله كرنے کے موجود ہے، اس کے باوجود اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ' ﴿ يَهُ يَهُ مِنْ يَهُود يُول كَ زَنَا اور اس کے متعلق فيصله كرنے كے بارے بين بازل ہوئى، اس ليے راوى كوشك ہوا كه رسول الله علیم الله علیم کورجم كا جو فيصله كيا تھا وہ سورة ما كدہ كے نازل

ہونے سے پہلے تھا یا بعد میں ایسا کیا۔ آ امام بخاری شاہ نے فیصلہ فربایا کہ سورہ نور والی بات ہی صحیح تر ہے۔ بہر حال رسول اللہ عظام کا یہودی مرد عورت کورجم کرنا سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد تھا۔ اس کے دلائل و قرائن ہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔

مَالِكُ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ مَالِكُ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُمْ وَامْرَأَةً وَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، هُمْ وَامْرَأَةً فِي النَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: فَقَالُوا: فَقَالَ لَهُ مُرَاةً فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: فَقَالُوا: فَقَالُ اللَّهُمْ وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: فَقَالُ اللَّهُمْ وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: فَقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ فَنَصْرُوهَا فَوْضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ سَلَامٍ: وَمَا مَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ فِيهَا آيَةُ سَلَامٍ: الرَّغُم بَعْدَهُا مَوْفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ سَلَامٍ: الرَّغُم بَعْدَهُا مَوْفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَا مُونَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَا أَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا آيَةُ الْحِجَارَةَ. [راجع: 171] فَرَاقً يَعْمَا مُ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الرَّجْمِ، فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحَجَارَةَ. [راجع: 1713]

[6841] حفرت عبدالله بن عمر والمثب سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ علاقا کے پاس بہودی آئے اور انھوں نے ذکر کیا کدان میں سے ایک مرداورعورت نے زنا كيا ہے۔رسول الله طَلِيلًا في ان عفر مايا: "مرجم كےمتعلق تم اپنی کتاب میں کیا یاتے ہو؟ انھوں نے کہا: ہم انھیں ذلیل وخوار کرتے ہیں اور اُٹھیں کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ حفرت عبدالله بن سلام والفؤاف كها: تم جموث بولت مو کیونکه تورات میں تو رجم کی سزا موجود ہے، چنانچہ وہ تورات لے آئے۔ جب اے کھولا تو ایک شخص نے رجم کی آیت پر ا پنا ہاتھ رکھ دیا اوراس کا ماقبل اور مابعد بڑھ دیا۔ حفرت عبدالله بن سلام والله ن كها: اپنا باته الله أو جب اس في ہاتھ اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں آیت رجم موجودتھی۔ يبوديوں نے کہا: یا محراس نے سے کہا ہے۔اس میں آیت رجم موجود ہے۔اس کے بعدرسول الله عظام نے ان دونوں (زانی اور زانیہ) کے متعلق حکم دیا تو آخیں سنگسار کردیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ مرد، اپنی داشتہ کو پھرول سے بچانے کے لیے اس پر

خط فوا کرومسائل: ﴿ اِس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جب ذی ، اہل اسلام کی طرف رجوع کریں تو اہل اسلام اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ رسول اللہ طافی نے ان سے تو رات کا تھم اس لیے پوچھا تھا تا کہ انھیں الزام دے کر خاموش کرایا جائے۔ درج ذیل واقع سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت براء بن عازب ڈاٹٹ سے روایت ہے ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طافی کے سامنے ایک یہودی نظاجس کا منہ کالا کیا گیا تھا اور اسے کوڑے مارے گئے تھے۔ رسول اللہ طافی نے کہا کہ رسول اللہ طافی نے ان کے یہودیوں کو بلایا اور اس سے پوچھا: ''کیاتم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزایاتے ہو؟'' انھوں نے کہا: ہاں، پھرآپ نے ان کے علاء میں سے ایک عالم کو بلایا اور اسے فرمایا: ''میں شمیس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موئی طافی پر تو رات نازل کی تھی! بتاؤ کیاتم

وَ عمدة القاري: 118/10.

باب: 38- جب كوئى اپنى ياسى دوسرے كى بوى پر طائم يالوگوں كے پاس زناكى تہمت لگائے تو كيا حاكم كے ليے ضرورى ہے كہ وہ كى كواس عورت كے پاس بيمج جواس سے تہمت كے متعلق باز پرس كرے؟ (٣٨) بَابٌ: إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ، هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ بَبَّعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ؟ رُمِيَتْ بِهِ؟

خط وضاحت: امام بخاری برطن نے سوالیہ انداز میں عنوان قائم کیا ہے، پیش کردہ حدیث کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا جواب نہیں دیا۔ بہرحال حاکم وقت کو چاہیے کہ حقیقت حال کی وضاحت کے لیے ایک قابل اعتاد آدمی اس عورت کی طرف بھیج، اگروہ اس تہمت سے انکار کر دے تو تہمت لگانے والے کو حد قذف لگے گی اور اگر وہ عورت اپنے جرم کا اقرار واعتراف کرے تو اسے حدزنا کا سامنا کرنا ہوئے گا۔

اله بریره اور حفرت زید بن فالد فات دوآدی رسول الله فالد فات کیا دوآدی رسول الله فالد فات کیا دوآدی رسول الله فات کی باس اینا مقدمه لے کر آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا: ہارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اور ووسرے نے جو فرا زیادہ مجھ وار تھا کہا: ہاں اللہ کے

٦٨٤٢، ٦٨٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا:

اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَاقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَاثْذَنْ لِّي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: «تَكَلَّمْ»، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى لهٰذَا -قَالَ مَالِكُ: وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ - فَزَنْي بِامْرَأْتِهِ، فَأَخْبَرُونِي إِنَّمَا عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِّي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَّتَغْرِيبُ عَام، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ»، وَجَلَّدَ ابْنَهُ مِائَةً وَّغَرَّبَهُ عَامًا، وَّأَمَرَ أُنَّيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَّأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ "فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"، فَاعْتَرَفَتْ فُرَجَمَهَا . [راجع: ٢٣١٤، ٢٣١٥]

رسول! آپ مارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہی کریں لیکن مجھے کھ عرض کرنے کی اجازت دیں۔آپ نے فرمایا: " إلى تم بات كرو-" اس في كها: ميرا بينا اس كي بال عسیف تھا ..... راوی حدیث ما لک نے کہا: عسیف نوکرکو كہتے ہيں ..... ميرے بيٹے نے اس كى بيوى سے زنا كيا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو سنگسار کیا جائے گا۔ یں نے اینے بیٹے کی طرف سے سو بکریاں اور ایک لونڈی بطور فدید دی۔ پھر میں نے اہل علم سے رابط کیا تو انھوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو سوکوڑے لکیس گے اور ایک سال جلا وطنی کی سزا بھگتنا ہوگی، رجم صرف اس کی بیوی پر ہے۔ رسول الله تالل نے فرمایا: "سنو! اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمھارے درمیان اللہ کی کتاب ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تمھاری بکریاں اور تمھاری لونڈی مصیں واپس ہوگی۔'' پھر اس کے بیٹے کوسو کوڑے مارے اورایک سال کے لیے شہر بدر کیا۔ اور آپ نے حصرت انیس اسلمی والله کو تھم دیا کہ وہ فدکورہ عورت کے یاس جائے: "اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے سنگسار کر دے۔'' چنانچہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تو انھوں نے اسے سنگسار کر دیا۔

ﷺ فوائدوسائل: ﴿ اِس حدیث مِس دوسرے کی عورت پر زنا کی تہت لگانے کا ذکر ہے اور اپنی عورت پر تہت لگانے کا مئلہ اس طرح ثابت ہوا کہ گفتگو کے وقت اس عورت کا خاوند بھی موجود تھا، اس نے اس واقعے کا افکار نہیں کیا، گویا وہ بھی اس تہت میں شریک تھا۔ ﴿ ہِ بہر حال اگر کوئی خود اقر ارجزم کرتا ہے تو فریق ثانی ہے معلومات لینے میں کوئی حرج نہیں، چنا نچہ حدیث میں ہے کہ ایک آدی نے کسی عورت سے زنا کا اقر ارکیا تو آپ ٹاٹھ نے اسے سوکوڑوں کی سزادی، پھر جب عورت سے پوچھا تو اس نے کہا: یہ جھوٹ کہتا ہے۔ اس نے اعتراف جرم سے صاف انکار کر دیا۔ رسول اللہ ٹاٹھ نے اس آدی کو صد قذ ف کے طور پر اس کوڑے مارنے کی سزادی۔ (اس طرح ایک عورت نے زنا کا اعتراف کیا تو رسول اللہ ٹاٹھ نے دریا فت کیا، کس نے تیرے اس کوڑے مارنے کی سزادی۔ (اس کورت کے دریا فت کیا، کس نے تیرے

<sup>1)</sup> سنن أبي داود، الحدود، حديث: 4467.

ساتھ زنا کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ فلال معذور نے جو حضرت سعد ولا کی حویلی میں رہتا ہے۔ آپ نے اس کی طرف ایک آوی بجیجا اور اسے اٹھا کر رسول اللہ تلاقا کے پاس لایا گیا۔ اس نے اقرار کر لیا تو آپ نے اس کے بڑھا ہے اور معذوری پر ترس کھاتے ہوئے اسے مجود کی سوشانہ چھڑی سے سزادی۔ 1

#### (٣٩) بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌّ أَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ، فَإِنْ أَلِى فَلْيُقَاتِلْهُ﴾. وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ.

باب: 39- حاکم وقت کی اجازت کے بغیر اگر کوئی ایخ گھر والوں یاسمی دوسرے کو تنبیہ کرے

حضرت ابوسعید خدری دی شخط نے نبی شخط سے بیان کیا:
"اگر کوئی محض نماز پڑھ رہا ہواور دوسرا کوئی اس کے سامنے
سے گزرے تو اسے روکنا چاہیے۔ اگر وہ شدر کے تو اس
سے گزرے "حضرت ابوسعید دی شخط نے یہی کام کیا تھا۔ (وہ
ایک السفحض ہے لڑے تھے۔)

خط وضاحت: واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوسعید خدری والته نماز پڑھ رہے تھے، ایک فخض ان کے آگے سے گزرنے لگا تو انھوں نے اسے روکا، وہ ندرکا تو انھوں نے اسے مگا مار کر روکا۔ پھر مروان کے پاس مقدمہ گیا۔ اس سے امام بخاری وطنے: نے ثابت کیا ہے کہ کسی دوسر مے فخص کو حاکم وقت کی اجازت کے بغیر مارنا اور و تھکیلنا جائز ہے تو اپنے غلام یا لونڈی کو بطریق اَدِی سزا دی جا کتی ہے، البتہ قبل کرنا یا ہاتھ کا ثما حاکم وقت کی کام ہے۔ انسان اسے از خودا سے الل خانہ پر نافذ نہیں کرسکتا۔

١٨٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَبُو بَكُر رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى فَخِذِي، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَخِذِي، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَىٰ مَاءٍ، فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيكِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلَا فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيكِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّم. [راجع: ٢٣٤]

مَهُ مَهُ مَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ابْنَ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكُزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ، فَيِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ وَقِلَةً وَقَدْ أَوْجَعَني، نَحْوَهُ. لَكَزَ، وَوَكَزَ وَاحِدٌ. [راجع: ٣٢٤]

[6845] حفرت عائشہ وہ اس روایت ہے، انھوں نے فر مایا: حضرت ابو بکر دہ ہو تشریف لائے اور انھوں نے آت میں جھے ذور سے گھونسا رسید کیا اور کہا کہ تو نے ایک ہار کی وجہ سے تمام لوگوں کو روک رکھا ہے۔ جھے اس قدر درد ہوا کہ مرنے کے قریب ہوگئی لیکن کیا کر سکتی تھی کیونکہ رسول اللہ طاقیٰ کا سرمبارک میری ران پر تھا۔ (امام بخاری وطافہ نے کہا:)لگز اور و کَزَ دونوں الفاظ ہم معنی ہیں۔

القاظ میں اداکی: ﴿ یہ دونوں احادیث ایک ہی واقعہ ہے متعلق ہیں۔ امام بخاری بڑائی نے دیگر مقامات پر اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہی داقعہ آیت بیتم کے نازل ہونے کا سبب بنا۔ تمام صحابہ کرام بخائی نے اس وسعت نعت کا شکر بیان الفاظ میں اداکیا: ''اے آل ابی بکر! بیتم مطابقت اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکر بخائی نے رسول اللہ بڑا تی کہ کی موجودگی میں ڈاٹنا ادر سیدہ عاکشہ بڑا کو جسمانی تکلیف پہنچائی۔ اس کے متعلق رسول اللہ بڑا تی کی موجودگی میں ڈاٹنا ادر سیدہ عاکشہ بڑا کو جسمانی تکلیف پہنچائی۔ اس کے متعلق رسول اللہ بڑا کی موجودگی میں ڈاٹنا ادر سیدہ عاکشہ بڑا کو جسمانی تکلیف پہنچائی۔ اس کے متعلق رسول اللہ بڑا کی موجودگی میں ڈاٹنا ادر سیدہ عاکشہ بڑا کی وجہ سے بیمید کر سکتا ہے اور ضرورت رسول اللہ بڑا کی مارچی مارسکتا ہے، چنانچہ پہلے حضرت علی بڑا کا ارشادگر رچکا ہے کہ انھوں نے فرمایا: اے لوگو! اپنے غلاموں اور لونڈ یوں پر حد جاری کرو،خواہ شادی شدہ بول یا غیر شادی شدہ۔ رسول اللہ بڑا گیا کی ایک لونڈی نے زناکیا تو آپ نے جھے اس پر کوڑے کا مورٹ کوڑے کا مورٹ کی میں اس امرکی نشاندہ می کرتی کوڑے دائل خانہ وغیرہ کو حاکم کی موجودگی میں بھی پھلکی سزا دے سکتا ہے، اگر چہ اس نے اجازت نہ دے رکھی ہو بشرطیکہ وہ مرزا کی صحیح معاطے میں ہو۔ \*

باب: 40- جو محض اپنی بیوی کے ساتھ کوئی آدی دیکھے اور اسے قبل کروے تو؟

(٤٠) بَابُ مَنْ رَّأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ

خط دضاحت: امام بخاری وطن نے ایسے مخص کے متعلق کوئی واضح تھم بیان نہیں کیا کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ جمہور علاء کے نزدیک قاتل پر قصاص ہے۔ امام احمد اور اسحاق وہفت نے کہا کہ اگر قاتل نے گواہ پیش کر دیے کہ اس نے بیوی کے ساتھ اجنبی مختص کو پایا تھا تو مقتول کا خون بے کار ہے۔ امام شافعی وطن نے کہا: اس کا معاملہ اس کے حوالے ہے۔ اگر وہ آدی شادی شدہ ہے اور خاوند جانتا ہے کہ اس نے بیوی کے ساتھ وہ کام کرلیا ہے جو خسل کو واجب کرتا ہے تو اسے قبل کردے اگر چہ عنداللہ گناہ گارنہیں

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الحدود، حديث: 4450 (1705). 2 فتح الباري: 215/12.

ہوگا لیکن شریعت کے ظاہری تھم کے مطابق اس بر قصاص ہوگا۔ بظاہر امام بخاری الطیف کا بیر د تحان معلوم ہوتا ہے کہ خاوند اگر غیرت میں آکر زانی کوفل کر دے تو عنداللہ مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ آواللہ أعلم.

٦٨٤٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَّعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ فَقَالَ: الْأَنَا أَغْيَرُ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ! لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ عَيْرة مِنْ عَيْرة سَعْدٍ! لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ عَيْرة مِنْهَ، وَالله أَغْيَرُ مِنْيَ ". [انظر: ٢٤١٦]

168461 حضرت مغیرہ بن شعبہ والنظ سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: حضرت سعد بن عبادہ والنظ نے فرمایا: اگر میں
کی مخص کواپنی بیوی کے ساتھ (مصروف) دیکھوں تو درگزر
کی بغیرائے تلوار سے آل کر دول گا۔ نبی طائعًا کوان کے بیہ
جذبات پنچ تو آپ نے فرمایا: ''کیا تم سعد کی غیرت سے
تعجب کرتے ہو؟ میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور
اللہ تعالی مجھ سے زیادہ غیور ہے۔''

کے ساتھ کی مرد کو دیکھے اور اسے قل کر دی تو اس پر قصاص واجب ہے کونکہ اگر چہ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے کہ جو تحض اپنی بیوی کے ساتھ کی مرد کو دیکھے اور اسے قل کر دیے واللہ تعالیٰ بہت غیور ہے کین اس نے صدود میں شہادت کو ضروری قرار دیا ہے، لہذا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کر دہ صدود سے تجاوز کر کے اسے قل کر دی۔ صرف دعویٰ کرنے سے خون معاف نہیں ہوگا۔ \* ﴿ حَافظ ابن جَر بِلا اللہ نے حضرت عمر بڑا اللہ کے ساتھ کی ایک خاو ند نے کسی اجبنی کو اپنی بیوی کے ہمراہ مصروف کار پایا تو اس نے دونوں کو قل کر دیا۔ حضرت عمر بڑا اللہ نے دہاں کے گورز کے اسے قل کر دیا جائے۔ ﴿ احتاف کو خط کھوا کہ اس کے اہل خانہ کی بیت المال سے دیت اوا کی جائے۔ ﴿ احتاف کو خط کھوا کہ اس کی ہوگی کہ وہ اس کی اور خان کی ہوت کی ہوں کہ اس کے اہل خانہ کی بیت المال سے دیت اوا کی جائے۔ ﴿ احتاف کے ہاں اس کی پچھے کہ وہ اس کی بیوی یا لونڈ می نرانی سے موافقت کرتی ہے تو مرد وعورت دونوں کو قل کر دیا۔ بہر حال معاملہ خاصا بیجیدہ اور ﴿ اللہ اس کی بیوی سے بدکاری کر رہا تھا یا ایسی حالت میں قصاص ساقط ہوجانا چا ہے۔ بہر حال معاملہ خاصا بیجیدہ اور اللہ اعلیہ واللہ واللہ اعلیہ واللہ واللہ اعلیہ واللہ اعلیہ واللہ اعلیہ واللہ واللہ اعلیہ واللہ واللہ اعلیہ واللہ واللہ واللہ اعلیہ واللہ واللہ واللہ اعلیہ واللہ وا

باب: 41- اشارے یا کنائے کے طور پرکوئی بات کہنا

(٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ

کے وضاحت: اس کا مطلب بیہ ہے کہ واضح اور دوٹوک الفاظ میں کی پرتہمت زنالگانے کے بجائے وہ اشاروں میں اسے متم کرتا ہے تو اس کے متعلق کیا تھم ہے؟

أي فتح الباري: 215/12. 2 عمدة القاري: 122/16. 3 المصنف لعبد الرزاق، حديث: 17921، وفتح الباري: 215/12.

عمدة القاري: 122/16.

٦٨٤٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُودَ، فَقَالَ: «هَلْ لَّكَ مِنْ إِبِلٍ؟»، غَلامًا أَسُودَ، فَقَالَ: «هَلْ لَّكَ مِنْ إِبِلٍ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: خُمْرٌ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مُعْرُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مُعْرُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مُعْرُ، قَالَ: أَرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ، قَالَ: مُعْرَةً عَرْقٌ نَزَعَهُ، قَالَ: مُعْمَ، قَالَ: مُعَلَى اللهَ عَرْقٌ نَزَعَهُ عَرْقٌ الرَّعَهُ عَرْقٌ الرَّعَهُ عَرْقٌ الرَّامِع: قَالَ: اللهَ اللهَ اللهُ عَرْقٌ اللهُ عَرْقٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْقٌ اللهُ ال

کے فوا کہ ومسائل: ﴿ اِس حدیث میں تعریف اوراشارہ اس طرح ہے کہ ہی کا کالا پیدا ہونا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی ماں نے ایسے فض ہے زنا کیا ہے جس کا رنگ کالاتھا کیونکہ میں سفید رنگ کا ہوں۔ بیام واضح ہے کہ تعریف کے ساتھ قذف، صریح قذف کے علی میں بہتا ، البندا ایسے فض کی گواہی ، می مردود ہوگی کیونکہ حدقذف واضح تقریح ہے واجب ہوتی ہے، تعریض یا اشارے میں حدقذف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، البتدا بیے فض کے لیے بھی ڈانٹ ڈپٹ ضروری ہے۔ تعریفی اور تصریح میں فرق بیہ ہے کہ دوران عدت میں عورت سے نکاح کی تعریف ہوئی ہے لیکن تقریم نہیں ہوئی فرانٹ ڈپٹ ہوئی میں فرق بیہ ہے کہ دوران عدت میں عورت سے نکاح کی تعریف ہوئی ہے لیکن تقریم نہیں ہوئی علی اسلام ہے: ٥ جس علی میں میری بوک ہوں ، اس کی دونا حت کی ہے۔ ﴿ وَاضْح رہے کہ اس قسم کا سوال تین طرح سے کیا جا سائل ہے: ٥ جس ماوند کا رنگ سفید ہواوراس کی بیوی سیاہ رنگ کا بچہ نم دیا ہے جبکہ میں سفید رنگ کا بول، میں سفید رنگ کا بول، اس کا کیا تھم ہے؟ پہلا سوال ، حوس سوال ، دوسراتعریف اور تیسرا تقریح قذف ہیں ہے۔ ہی حدقذف نگاتے۔ واللہ اس حدقذف نہیں اس کا کیا تھم ہے؟ پہلا سوال ، حوس سوال ، دوسراتعریف اور تیسرا تقریح قذف ہیں۔ بہر حال اس تم کی تعریف سے حدقذف نہیں گئی۔ امام بخاری بلائلۂ کا کیا تھم ہے؟ پہلا سوال ، میں بھی بی ہے بصورت دیگر رسول اللہ کا گھڑا اسے حدقذف لگاتے۔ واللہ اعلی خام ،

#### باب: 42- تعزير اور عبيد كى مقدار كيا ہے؟

(٤٢) بَابٌ: كُمِ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ؟

کے وضاحت: حد، تعزیر اور تہدید میں فرق یہ ہے کہ جو سزا شارع ملیاً کی طرف سے معین ہواہے حد کہا جاتا ہے اور جو شارع ملیاً کی طرف سے معین ہواہے حد کہا جاتا ہے اور جو شارع ملیاً کی طرف سے معین ند ہو بلکہ حاکم کی صوابدید پر موقوف ہواہے تعزیر کہا جاتا ہے اور تہدید اور تہدید ہوتی ہوئی ہوئی جا ہے۔ سنبیداور تہدید نام ہے۔

٦٨٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا [8848] حضرت ابوبره وثالث سے روایت ہے، انھول

اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلِيْةً يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلّا فِي حَدٍّ مُنْ حُدُودِ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلّا فِي حَدٍّ مُنْ حُدُودِ

اللهِ». [انظر: ۲۸٤٩، ۲۸۵۰]

حَدُّ مِّنْ حُدُودِ اللهِ الراجع: ١٨٤٨] - ١٨٥٠ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي

ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو: أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحمٰنِ بْنُ جَابِرِ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ

يَسَارٍ، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ جَابِرِ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ ۚ الْأَنْصَارِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ

إِلَّا فِي حَدٌّ مِّنْ حُدُودِ اللهِ". [راجع: ١٨٤٨]

[6849] حفرت عبدالرحل بن جابرے روایت ہے، وہ اس صحافی سے بیان کرتے ہیں جھوں نے نبی ظافا سے سنا، آپ نے فرمایا:''اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے علاوہ مجرم

کورس کوڑوں سے زیادہ سزانہ دی جائے۔"

نے کہا کہ نی نافی ان نے فرمایا: "حدوداللہ میں سی مقررہ حد کے

علاوہ کسی اور سزامیں دس کوڑوں سے زیادہ تحریز نہیں ہے۔''

[6850] حضرت ابو بردہ انصاری ٹاٹٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے نبی ٹاٹٹا کو بیفرمائے ہوئے سنا: "حدود اللہ میں سے کسی حد کے علاوہ مجرم کو دس کوڑوں سے زیادہ کوڑے مت لگاؤ۔"

کے فوائدومسائل: ﴿ ان احادیث کا تقاضا ہے کہ تحزیر کی زیادہ سے زیادہ مقدار دس کوڑے ہیں۔کوڑا بھی اتنا سخت نہ ہو کہ پڑتے ہی جسم کا چڑا ادھڑ جائے اور نہ اتنا نرم ہو کہ مجرم اسے سزا خیال نہ کرے۔ مارنے والے کو بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔مرد کو بیسزا کھڑا کر کے اورعورت کو بھا کر دی جائے۔مرد کا جسم نظا ہوتو بھی ٹھیک ہے مگر عورت کا جسم ڈھانیا ہوا ہونا چاہیے،البتہ بدن پر اتنا موٹا کیڑا نہ ہو جو سزا کا اثر کم یا بالکل ہی ختم کردے۔ ﴿ بعض اسمَد کرام کے نزدیک دس کو ڈوں سے زیادہ بھی تحریز لگائی جاسکتی ہے لیکن رائے بات سے ہے کہ حدیث کے مطابق دس کو ڈوں سے زیادہ تحزیز نہیں ہے۔ ﴿ ان احادیث سے معی تحریز لگائی جاسکتی ہے لیکن رائے بات سے ہے کہ حدیث کے مطابق دس کوڑوں سے زیادہ تعزیز نہیں ہے۔ ﴿ ان احادیث سے

تعزير كا وجوب نہيں بلكہ جواز ثابت ہوتا ہے۔ يہى وجہ ہے كہ رسول الله ظائیل كوبعض معاملات كى اطلاع دى گئى جو قاتل سزا تھے لیکن آپ نے اُٹھیں کچھ نہ کہا، مثلاً: ایک مخص نے ماہ رمضان میں بحالت روزہ بیوی سے جماع کر لیا تو آپ نے کفارے کے علاوہ اے کوئی دوسری بدنی سزاندوی، نیز ایک مخص نے ایک عورت سے جماع کے علاوہ سب کھے کیا لیکن آپ نے اے صرف توبدواستغفار کی تلقین کی ، اس کےعلاوہ اے کوئی سزانددی۔ 🚭 تعزیر کئی طرح سے ہوسکتی ہے، مثلاً: قید کرنا، جلا وطن کرنا اور سلام وكلام جيمور ديناوغيره، ان تمام قسمول كورسول الله عليمًا عمل يس لاع-

> ٦٨٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ»، فَلَمَّا أَبُوْا أَنْ يَّنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُّكُمْ»، كَالْمُنكِّل

بِهِمْ حِينَ أَبَوْا . تَابَعَهُ شُعَيْبٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَيُونُسُ،

عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ: عَنِ

ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ١٩٦٥]

[6851] حضرت الوجريره والله عدوايت ب، الهول نے کہا کہ رسول اللہ تھا کے وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو ایک مسلمان صحابی نے کہا: اللہ کے رسول! آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ رسول الله عظام نے فرمایا: "م میں سے کون میرے جیسا ہے؟ میں رات بسر کرتا ہول تو میرا رب جھے کھلاتا پلاتا ہے۔ ' جب لوگ وصال کے روزوں سے باز ندآئے تو آپ ٹاٹٹا نے ایک دن وصال کا روزہ رکھا، دوسرے دن چھر وصال کا روزہ رکھا، چھر لوگول نے جاند و کھے لیا۔ آپ مُن الله اللہ علی ند ویتا تو میں مزید وصال کے روزے رکھتا۔ ' پیآپ نے بطور تعبیفرمایا کیونکہ لوگ وصال کے روزے رکھنے پرمصر تھے۔

شعیب، میمی بن سعد اور ایس نے زہری سے روایت كرنے ميں عقبل كى متابعت كى ہے، نيز عبدالرحمٰن بن خالد نے ابن شہاب سے، انھول نے سعید سے، انھول نے ابو ہریرہ ٹائٹ ہے، انھول نے نبی تائی کا سے بیان کیا۔

کے طور پر لوگوں کے ساتھ مذکورہ برتاؤ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھوکا رکھنے سے بھی تعبیہ ہوسکتی ہے۔ رسول الله ناتی کی طرح ے تعبیہ فرمایا کرتے تھے جیسا کہ آپ نے حضرت ابو ذر ناٹلؤ سے فرمایا: '' بے شک تم ایسے آدی ہوجس میں ابھی تک جاہیت کی خصلت موجود ہے۔''('مسجد میں مگم شدہ چیز کا اعلان کرنے والے کے متعلق فر مایا: ''الله مختبے واپس نہ کرے۔'' جسجد میں

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الإيمان، حديث: 30, ٤٠ صحيح مسلم، المساجد، حديث: 1260 (568).

تجارت کرنے والے کے متعلق تھم ہے کہ اے کہا جائے: ''اللہ تعالی تیری تجارت کو نفع مند نہ کرے۔'' آکیکن تنبیہ کے لیے طعن و تشنیج ، کالی گلوچ اور فخش کلامی جائز نہیں۔

ا 16852 حضرت عبداللہ بن عمر اللہ علیہ دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ مبارک میں ان لوگوں کو چیا جاتا تھا جو غلہ انداز ہے ہے خریدتے اور دوسری جگہ منتقل کیے بغیر وہیں فروخت کر دیتے تھے۔ ہاں، اگر وہ غلہ اٹھا کر اپنے ٹھکانے پر لے جاتے، پھر فروخت کرتے تو بچھ سزانہ ہوتی۔

1۸0٢ - حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا سَالِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤُوهُ لِلهِ وَلَا إِلَى رِحَالِهِمْ. [راجع: ٢١٢٣]

علا فوائدومسائل: ﴿ تجارت كابياصول ب كه غله وغيره جب خريدا جائة اس پر قبضه كيا جائے۔ قضه كرنے كے بعدا ك آئے فروضت كرنے كى اجازت ب، ليكن رسول الله ظائل كے عبد مبارك ميں مشترى خريد كرده چز پر قبضه كيے بغير آئے فروضت كر ويتا تھا، اس پر أهيں مار پر آئى تھى۔ بيا مار بطور تنبيه اور تعزير تھى۔ اس سے معلوم ہوا كہ تنبيه كے طور پر بدنى سز ابھى دى جا استى ہ، بشر طيكه چرے پر نه مارا جائے اور مار سے نشان وغيره نه پڑيں۔ ﴿ حافظ ابن حجر براس الله تعلق بين: جو انسان بھى شريعت كى مخالفت كرتے ہوئے غلط كارو باركر تا ہے اسے بدنى سزادى جا سے بن بزبازار ميں ايك مختسب كا ہونا ضرورى ہے جوالي اوگوں پر نظر ركھ، پھر جولوگ منع كرنے كے باوجود اس سے بازند آئيں انھيں سزادى جائے۔ ﴿

7۸٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْنِى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلهِ. [راجع: ٣٥٦٠]

متعلق كوكى يانمقررتهيس بدوالله أعلم.

[6853] حضرت عائشہ رہائے ۔ روایت ہے، انھول نے فرمایا: رسول الله طائع نے اپنے ذاتی معالمے میں مجھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہال، جب الله کی قائم کردہ صدود کو پامال کیا جاتا تو پھرآپ الله کے لیے بدلہ لیتے تھے۔

﴿ فَوَاكُدُومِسَائُلَ: ﴿ رَسُولَ اللهُ مُلْقِيمٌ كَنَاهِ كَارْتَكَابِ بِرِ مارتِ شِيءَ اللّهِ ذَاتَى معاملات مِن آپ نے كسى سے كوئى انتقام نہيں ليا بلكه درگزر اور معافی سے كام ليا ہے، البتہ جو كوئى الله تعالىٰ كى حدين تو ژتا آپ اسے ضرور سزا دیتے ہے جیسا كه غزوة تبوك ميں جان بوجھ كر فيتھے دہنے والے تين صحابہ كرام تفاقتا ہے سوشل با يكاٹ كيا تھا، اس طرح آپ علایم نے ایک آدى كوتهت كے معاطم ميں قيد كيا۔ ﴿ قَي بِهِر حال تعزير و تنبيه كا معاملہ وقت، حالات اور افر ادكي بيش نظر كم اور زيادہ كيا جاسكتا ہے۔ اس كے معاطم ميں قيد كيا۔ ﴿ قَي بِهِر حال تعزير و تنبيه كا معاملہ وقت، حالات اور افر ادكے بيش نظر كم اور ذيادہ كيا جاسكتا ہے۔ اس كے

جامع الترمذي، البيوع، حديث:1321. ﴿ فتح الباري: 222/12. ﴿ سنن أبي داود، القضاء، حديث: 3630.

## باب: 43- گواہوں کے بغیر اگر کسی مخص کی بے حیالی، بے شرمی اور بے غیرتی تمایاں ہو

## (٤٣) لَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِنَةَ وَاللَّطْخَ وَالتَّهْمَةَ بِغَيْرِ بَيْنَةِ

کے وضاحت: قاعدہ یہ ہے کہ شک وشید کا فائدہ مجرم کو پہنچتا ہے۔ جب تک سی جرم کا باضابطہ ثبوت نہ ہو کسی مجرم کو مرزانہیں دی جاسکتی۔ امام بخاری برائے یہ سکلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ثبوت کے بغیر کسی مجرم کو سزا دینا مناسب نہیں اگر چہ اس کا جرم کتنا ہی نمایاں کیوں نہ ہو۔

١٨٥٤ - حَدَّنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّنَا مَهْ اللهُ: حَدَّنَا سُهْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُتُهَا، قَالَ: فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ. وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَتُولُ : جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ. وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ. [راجع: ٢٢٣]

افعوں نے فر مایا: میں نے دولعان کرنے دالوں کو دیکھا تھا۔
افعوں نے فر مایا: میں نے دولعان کرنے دالوں کو دیکھا تھا۔
اس دقت میری عمر پندرہ سال تھی۔ آپ مرکھا تھا: اگر اب بھی
کے درمیان جدائی کرادی تھی۔شوہر نے کہا تھا: اگر اب بھی
میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
میں جھوٹا ہوں۔ سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری
سے بیردوایت بایں الفاظ محفوظ رکھی: اگر اس عورت کے ہال
ایسا ایسا بچہ پیدا ہوا تو شوہرسچا ہے ادراگر اس کے ہال ایسا
ایسا بچہ پیدا ہوا تو شوہرسچا ہے ادراگر اس کے ہال ایسا
ایسا بچہ پیدا ہوا جمعے چھپکل ہوتی ہے تو شوہر جھوٹا ہے۔ میں
نے زہری سے سنا، دہ کہتے تھے کہ اس عورت نے مردہ حال
دالے نیچ کوجنم دیا تھا۔

فوا کدومبائل: ﴿ ایک روایت میں اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اگر اس عورت نے سیاہ فام، سیاہ آتھوں والا اور موٹے سرین والا بچرجنم و یا تو اس کا خاوند تہمت لگانے میں سچا ہے اور بیوی کا انکار جھوٹا ہے۔ اور اگر اس نے سرخ رنگ والا ، کوتاہ قد (چھوٹے قد والا) گویا وہ چھکل کی طرح ہے، ایسا بچہنم و یا تو خاوند تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، چنانچہ اس عورت نے مکروہ حال والے نیچ (ولد الزنا) کوجنم دیا۔ المعین اس عورت نے اس مروجیسا بچہنم دیا جس سے تہمت لگائی گئی تھی۔ اس کے باوجود رسول اللہ طاق اس عورت کو رجم نہیں کیا کیونکہ اس کا کوئی باضابطہ جوت نہ تھا، محض قر ائن پائے جاتے تھے جن کی وجہ سے کسی کو سر انہیں دی جا سکی۔ سر انہیں دی جا سکی۔

[6855] حفرت قاسم بن محمد سے روایت ہے، انھول

٥٨٥٥ - حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثُنَا

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الطلاق، حديث: 5309.

سُفْيَانُ: حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ كَنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ»؟ عَلْ: ﴿ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ»؟ قَالَ: لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ. [راجع: ٣١٠]

نے کہا: حضرت ابن عباس ٹاٹٹنانے دولعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو حضرت عبداللہ بن شداد ٹاٹٹنانے پوچھا: کیا ہے وہ ی عورت تھی جس کے متعلق رسول اللہ ٹاٹٹنانے نے فر مایا تھا: ''اگر میں کسی عورت کو بلاثبوت سنگسار کرتا تو اسے ضرور کرتا؟'' حضرت ابن عباس ٹاٹٹنا نے کہا: نہیں، سے بات آپ نے معلق کبی تھی جس کا بدکاری کے متعلق عام جرچا تھا۔

٦٨٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٌّ فِي ذٰلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهٰذَا إِلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا، قَلِيلَ اللَّحْم، سَبِطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعٰى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا ، كَثِيرَ اللَّحْم، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ٱللُّهُمَّ بَيِّنْ»، فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ النَّبِيُّ عِلْجُ بَيْنَهُمَا .

[6856] حفرت ابن عباس والخباس روايت ب، أنهول نے کہا: نی ظافر کے پاس لعان کا ذکر ہوا تو اس کے متعلق حضرت عاصم بن عدى والله نے كوئى بات كبى۔ كار دہ يلے گئے۔اس کے بعد اس کی قوم میں سے ایک آدی شکایت لے کران کے پاس آیا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کس اجنبی مردکو دیکھا ہے۔حفرت عاصم دانڈ نے کہا: میں خود اپنی اس بات کی وجہ سے آ ز مائش میں ڈالا گیا ہوں۔ پھر وہ اس مخص کو لے کرنی ٹاٹی کی مجلس میں آئے اور آپ کو اس حالت کی اطلاع دی جس پراس نے اپنی بوی کو پایا تھا۔ وه آ دمی زرد رنگ، کم گوشت اور سید ھے بالوں والا تھا اور جس کے خلاف دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسے اپنی بیوی کے یاس مایا ہے، وہ گندی رنگ، مونا تازہ اور پر گوشت آدی تقار نبي نَاتِيْنُ نے دعا ما تکی: ''اے اللہ! اس معاملے کو ظاہر کر دے۔" چنانچداس عورت کے ہاں اس مخض کا ہم شکل بچہ پیدا ہواجس کے متعلق شوہرنے کہا تھا کہ اسے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے۔ پھر نبی ناٹٹائے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔

اس مجلس میں حضرت ابن عباس طانبنے سے ایک فخص نے

پوچھا: کیا بدوہی عورت تھی جس کے متعلق نبی مالیا نے فرمایا

فَقَالَ رَجُلٌ لَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّةٍ: "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ

بَيُنَهَ رَّجَمْتُ لهٰذِهِ؟»، فَقَالَ: لَا، تِلْكَ الْمُرَأَةُ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِلسْلَامِ السُّوءَ. [راجع: ٣١٠]

تھا: ''اگر میں کسی عورت کو بلا ثبوت سنگسار کرتا تو اسے سنگسار کرتا؟'' انھوں نے فرمایا: نہیں، بیاتو وہ عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد علائی طور پرفسق و فجو رکرتی تھی۔

کے فاکدہ: امام بخاری وطن نے فدکورہ احادیث میں دو دافعات سے ثابت کیا ہے کہ مش آثار دقر ائن سے کی کومز انہیں دی جا سکتی کیونکہ حلہ جاری کرنے کے لیے اقر اریا دوٹوک ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ پہلی حدیث میں ایک عورت کا ذکر ہے جس کے اسلام لانے کے بعد بھی اس کی بدکرداری کا چرچہ زبان زوخاص دعام تھالیکن اس کے شواہد موجود نہیں تھے اور نہ اس کا اقرار ہی سامنے آیا، اس لیے نبی بالٹی اس پر حد جاری نہیں گی۔ای طرح دہ عورت جس کے متعلق اس کے خاوند نے شکوک د شہبات کا اظہار کیا، پھر بچے کی پیدائش کے بعد یہ بات داضح ہوگئ کہ خاوند اپنے دعوے میں بچا تھالیکن اس پرکوئی گواہ نہیں تھے اور نہ عورت نے اقرار ہی کیا، اس لیے اس پر بھی حد جاری نہ کی گئے۔واللہ اعلم.

## (١٤) بَابُ رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ
ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآء فَآجَلِدُوهُمْ ﴾ الْآية. [النور: ٤]،
﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَنْفِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ
لَيْسُواْ ﴾ [٢٣]، وقَوْلِ اللهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ
وَلَرْ يَكُنْ لَمُنَّمَ تُهُمَدَاهُ ﴾ الْآيَة. [٦]

## باب: 44- ياك دامن فورول رجيس وكا

ارشاد باری تعالی ہے: "اور جولوگ پا کدامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ پیش نہ کر سکیں تو اضیں (آئ کوڑے) لگاؤ ....." نیز فرمایا: "جولوگ پاک دامن اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر (دنیا میں بھی لعنت ہے۔" نیز فرمایا: "اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں ادر ان کے پاس گواہ بھی کوگ نہ ہو ہیں۔"

خطے وضاحت: ان آیات میں اہل ایمان خوا تین پر تہمت لگانے کی علینی بیان ہوئی ہے۔ پہلی آیت میں وہ محم اور آیک خبر ہے،
لیعنی آخیں اٹی کوڑے لگا دُ اور آئندہ بھی ان کی گواہی قبول نہ کر د اور خبر یہ ہے کہ ایسے لوگ بدکر دار ہیں۔ تہمت لگانے والے کے
لیے ضروری ہے کہ دہ اس پر چارگواہ پیش کرے۔ ظاہر ہے کہ ایسی چارشہاد تیں میسر آنا نہایت مشکل ہے، البذا شہادتوں کے تخت
نصاب اور پھر تخت سز اسے اصل مقصود یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی میں برائی و کھے بھی لے تو پردہ پوشی سے کام لے اور
اس کی تشہیر نہ کرے کیونکہ ایسی با تیں پھیلانا معاشرے کے حق میں بلکہ خود اس کے حق میں انتہائی خطرناک ثابت ہوسکتی ہیں۔
دوسری آیت میں بھی اس جرم کی قباحت بیان کی گئی ہے کہ سیدھی سادی، بھوئی بھائی اور پاک فطرت عورتوں کو برائی سے مہم کرنا
انتا بڑا جرم ہے کہ ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت برتی رہے گی اور آخرت میں بھی دہ لعنت کے حق دار ہوں گے۔ دہ ہردم ذلیل و

خوار ہوں گے اور قیامت کے دن آنھیں سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ تیسری آیت میں خاوند کا اپنی ہوی پر تہمت لگانے کا بیان ہے۔ چونکداس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا، اس لیے لعان کے ذریعے سے اس کاحل پیش کیا گیا ہے۔ لعان کے متعلق تفصیل ہم کتاب النکاح میں بیان کر آئے ہیں۔ بہر حال اگر کوئی شخص خود اپنی ہوی کو بدکاری میں مبتلا دیکھے تو کیا کرے؟ گواہ ڈھونڈ نے جائے تو گواہوں کے بغیر بات کرے تو اس پر حدقذ ف پڑتی ہے۔ اگر خاموش جائے تو گواہوں کے آئے تک معالمہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اگر گواہوں کے بغیر بات کرے تو اس پر حدقذ ف پڑتی ہے۔ اگر خاموش رہے تو ایسا کرنا دوسروں کے لیے تو ہوسکتا ہے مگر اپنی ہوی کے متعلق بیکڑوی گولی کس طرح نگل جائے؟ اگر طیش میں آکر ہوی کو تو اس میں نہ صرف اپنا نقصان ہے بلکہ زانی اور زانیہ کے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ اگر کڑوا گھونٹ پی کر صبر کرے تو ایک ناجائز بیچ کی پیدائش اور اس کی کفالت کا ہو جھاس کے گلے پڑتا ہے جو بعد میں اس کا وارث بھی ہوگا۔ ان تمام پیچید گیوں کاحل لعان ہے۔

٦٨٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ:
حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي
الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
الْجَتَنِيُواالسَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: بَارَسُولَ اللهِ!
وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ،
وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: السَّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ،
وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: السَّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ،
وَمَا هُنَّ؟ وَالسِّحْرُ،
السِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْمَيْتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ
الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْمَحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

[6857] حضرت ابو ہریرہ دائش سے روایت ہے، وہ نی طائیہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "سات مہلک طائیہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "سات مہلک گناہوں سے اجتناب کرو۔" صحابہ کرام نے بوچھا: اللہ کے ساتھ شرک رسول! وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: "اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کس کی جان لینا جے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، بیتم کا مال ہڑپ کرنا، جنگ کے دن پیٹے پھرنا اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پرتہت لگانا۔"

فوا کدومسائل: ﴿ حدیث مِن مُحْصَنَات کا لفظ آیا ہے جس کے معنی پاکباز اور بے قصور خوا تین ہیں، خواہ وہ کنواری ہوں
یا شادی شدہ ، حتی کہ بعض اہل علم نے پاکباز لونڈی پر تہمت لگانا بھی اس میں شامل کیا ہے۔ یہ تھم صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ
عور توں کے لیے بھی ہے کہ وہ پاکباز مردوں پر تہمت نہ لگائیں۔ ﴿ اس لفظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مرد یا عورت پہلے ہی
سے بدنام مشہور ہو چکے ہوں یا پہلے ہی سزایافتہ ہوں ان پر الزام لگانے سے حدقذ ف نہیں پڑے گی، تا ہم ایسے کا موں سے بچنا تی
بہتر ہے۔ کہرہ گنا ہوں سے آگاہی کے لیے ہاری تالیف "معاشرہ میں کہرہ گناہ" کا مطالعہ مفیدر ہے گا۔

باب :45 - غلامول پرتبت لگان

(٥٤) يَابُ قَلْفِ الْعَبِيدِ

الْغَافِلَاتِ". [راجم: ٢٧٦٦]

الله عند الله الله الله المستعدي المعنول دونوس كى طرف بوتكتى ہے۔ اگر فاعل كى طرف جوتو اس كے معنى بير بيس كه غلام كا

سمى پر ناخق تہمت لگانا۔ الى صورت بيل اس پر نصف حد جارى ہوگى، يعنى چاليس كوڑے لگائے جائيں گے۔اس بيل غلام اور لونڈى دونوں بدابر بيں۔ اگر اضافت مفعول كى طرف ہے تو اس كے معنى غلاموں پر تہمت لگانا بيں۔ ہم نے ترجے بيل اس كو اختيار كيا ہے اواد ذكر كردہ حديث ہے بھى اس كى تائيد ہوتى ہے۔

٦٨٥٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُو بَرِيءٌ مِّمًا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ عُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ عُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ».

[6858] حفرت ابوہریرہ ٹاٹٹا سے روایت ہے، انھول نے کہا: میں نے حفرت ابوالقاسم ناٹٹا سے سنا، آپ فرما رہے تھے: "جس نے اپنے غلام پرتہمت لگائی جبکہ وہ اس تہمت سے دن کوڑے مارے مہمت سے دن کوڑے مارے جائیں گے۔ ہاں، اگر غلام ایسا ہوجسیا اس نے کہا تو سزا نہیں ہوگی۔"

فوائدومسائل: ﴿ حافظ ابن جَرِدُ الله نے مہلب کے حوالے سے لکھا ہے: جمہور اہل علم اس بات پر منفق ہیں کہ آزاد آدی جب غلام پر تہبت لگائے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ حدیث میں ہے کہ تہبت لگائے والے کو قیامت کے دن سزا دی جب غلام پر تہبت لگائے والے کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی اور کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر دنیا میں اس پر حد لاگو ہوتی تو حدیث میں اس کا ضرور ذکر کیا جاتا جیسا کہ آخرت کی سزا کا ذکر ہے۔ ﴿ حَافِظ ابن جَردُ اللهِ کَبْتِ بیں اجماع کا دعوی کی نظر ہے کیونکہ حضرت تافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مالله ام ولد پر تہمت لگائے پر حد جاری کرنے کے قائل ہیں۔ ﴿



(٤٦) بَابُ؛ مَلَّ بَأَمْرُ الْإِمَامُ رَجُلًا مَيْضَرِبُ الْحَدُّ عَالِيًا عَنْهُ؟

وَقَدُ فَعَلَهُ عُمَرُ.

حفرت عمر اللفظ في اليا كيا تعار

کے وضاحت: حاکم وقت سے عائب مجرم کو کسی دوسرے کے ذریعے سے حدلگائی جائتی ہے، چنانچے حضرت عمر فاروق اللائے نے اپنے عالی کی طرف کھیا تھا گائے۔ اپنے عالی کی طرف کھیا تھا کہ اگر مجرم دوبارہ اس جرم کا ارتکاب کرے تو اسے حدلگا تا۔ ﴿

اوہ 6860,6859 حضرت ابوہریرہ اور حضرت زید بن خالد جہنی طائفہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ایک فخص نے بی طائد کی قتم بی طائد کی قتم

٦٨٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ:
 حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ

<sup>﴿</sup> نتح الباري: 229/12. ﴿ نتح الباري: 229/12.

الْجُهَنِيُّ قَالاً: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : أَنْشُدُكُ الله إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، إِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَالْذَنْ لَي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ قُلْ اللهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ فَقَالَ اللهِ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَا فَتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاقٍ وَخَادِمٍ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِّنْ فَقَالَ المُعلِم فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى المُرَأَةِ لَمَذَا الرَّجْمَ، أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى المُرَأَةِ لَمَذَا الرَّجْمَ، وَتَعَلَى الْمَرَأَةِ لَمَذَا الرَّجْمَ، وَقَالَ : ﴿ وَاللّهِ عَلَى الْمُرَأَةِ لَمُذَا الرَّجْمَ، وَقَالَ : ﴿ وَاللّهِ عَلَى الْمُرَأَةِ لَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

دے کرسوال کرتا ہول کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، اس کا مدمقابل کھڑا ہوا اور وہ اس ے زیادہ مجھدارتھا۔ اس نے کہا: ہاں یہ چ کہتا ہے۔ بلاشبہ آپ مارے درمیان کتاب اللد کے مطابق ہی فیصلہ کریں، تاہم اللہ کے رسول! مجھے بات کرنے کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا: " کہو۔" اس نے کہا: میرا بیٹا اس کے گھر خدمت گارتھا،اس نے اس کی بوی سے زنا کرلیا۔ میں نے اس كے عوض ايك سو بحريال اور خادم بطور فديدادا كيا۔ يين نے اہل علم سے رابطہ کیا تو انھوں نے مجھے بتایا کہ میرے بيتے برسوكور ، اور ايك سال جلا وطنى واجب ب اوراس معخص کی بیوی پر حدرجم ہے۔ آپ ناٹھا نے فرمایا:'' مجھے اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمارے درمیان اللہ کی کتاب کے موافق ہی فیصلہ کرتا مول: سوبكريال اور خادم تحقي والهل كرديا جائ اور تيرب بیٹے پرسوکوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے۔ اے انیس! صبح تم اس مخص کی بیوی کے پاس جاؤ اوراس سے باز پرس كرو، أكر وہ اقبال جرم كرے تواسے سنگار كر دو۔ " چنانچ اس عورت نے اعتراف کرلیا تو اٹھوں نے اسے رجم کردیا۔

کے فائدہ: اس طرح کا ایک عنوان (34) پہلے بھی گر رچکا ہے۔ ابن بطال نے اس پراعتراض کیا ہے کہ اس تکرار کی ضرورت نہیں لیکن ان میں پکھ فرق ہے۔ پہلے عنوان کا تقاضا ہے کہ حاکم وقت جے سنگ ارکا تھم دے، لیتی مامور اس سے غائب ہواور دوسرے عنوان کا مطلب ہے کہ جے سنگ ارکرنا ہے وہ حاکم وقت سے غائب دور ہو۔ اگر چہ دونوں کا متیجہ ایک ہے، تاہم پکھ فرق ضرور ہے۔



[ 4410

## دیت کا لغوی واصطلاحی مفہوم اور وجوب کے اسباب

لفظ دِیات، دِینة کی جمع ہے۔اس سے مراد ' خون بہا'' ہے۔لغوی اعتبار سے بیمصدر ہے جس کے معنی خون بہا دیتا آتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے ایسامال جوکسی جرم کی وجہ سے انسان پر واجب ہو'' دیت'' کہلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس وی اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص فرض تھا، ان کے ہاں دیت نبھی۔اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمایا: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ "مقولين كي بارے من تم يرقصاص فرض كرويا كيا ہے " فيز فرمايا: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ ﴾ " جس كے ليے اس كے بھائى كى طرف سے كوئى چيز معاف كردى جائے۔" اس مقام برعفو سے مراقل عدمیں دیت قبول کرنا ہے۔ ﴿ حضرت ابوہریرہ وَلَقَظ سے مروی ہے کہ رسول الله تَالَّا لَمُ الله ''جس کسی کا کوئی آ دمی مارا جائے تو اسے دوافتیار ہیں: یا تو وہ دیت وصول کرے یا قاتل کومقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے'' بعنی قصاص اور دیت واجب ہے لیکن ان دونوں میں اختیار ہے۔ 🏵 دیت کے وجوب میں بنیادی شرط پیر ہے کول تاجق ہو، یعنی مقتول کو کسی شرعی وجہ سے قل نہ کیا گیا ہو بلکہ بلادجہ اسے موت کے محاف اتار دیا گیا ہو۔ حربی کافر، حدیا قصاص کی بنا پرفتل کرنے سے دیت ساقط ہوجاتی ہے۔ وجوب دیت کے چنداسباب ہیں جن کی تفعیل حسب ذیل ہے: ٥ اس سے مراد کسی کو جان ہے مارنا ہے۔اس کی تین قشمیں ہیں: ٥ قتل عمد: غیرمستحق قتل کو مار دینے کی نیت ے ایسے آلے کے ذریعے سے مارنا جس سے عام طور پر آ دمی مرجاتا ہو، مثلاً: بندوق، تلوار یا تیروغیرہ سے قل کرنا۔ ہ قتل شبہ عمد: کسی آ دمی کوایسی چیز ہے مارنا جس ہے عموماً انسان مرتانہیں، مثلاً: چھٹری یا کنگری ہے کسی کو مار دیا جائے۔ اس میں قصاص نہیں بلکہ دیت ہے۔ 5 قتل خطا: کی کوظعی سے مارتا۔ اس کی کی صورتیں ہیں، مثلاً: 6 کولی تو شکار کی طرف چلائے لیکن کسی انسان کولگ جائے اور وہ اس سے مرجائے۔ ٥ کسی نے اپنی ضرورت کے لیے کنوال کھودالیکن کوئی اس میں گر کر مرجائے۔ ٥ کسی ہنگاہے میں کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مارے جبیبا کرغزوہ احد میں حضرت یمان مثلظ قتل ہوئے تھے۔ ٥ ٹریفک کے حادثے میں کسی گاڑی کے پنچ آ کریا اس کی ضرب سے مرجائے قبل خطا میں قرآن کریم کی تقریح کےمطابق دیت اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ کسی کوجان سے مار دیتا، اس میں دیت کی مقدار سواونٹ یا

<sup>()</sup> البقرة 1782. ② البقرة 178:2 ﴿ صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4498. ﴿ صحيح البخاري، اللقطة، حديث:

ان کی قیمت کے برابر رقم ہے جوقاتل کے وارث مقتول کے ورثاء کوادا کریں گے، چنانچہ صدیث ہیں ہے: ''کسی بھی جان کے قبل میں سواونٹ دیت ہے۔ '' کا ایک روایت میں ہے کہ جن کے پاس سوتا ہے ان پر ایک ہزار دینار دیت ہے۔ حضرت عمر فاروق والٹنڈ نے دیت یوں مقرر کی تھی: جن کے پاس سوتا ہے ان پر ایک ہزار دینار، جن کے پاس جاندی ہے ان پر بارہ ہزار درہم اور جن کے پاس خلنے (ریشی لباس) ہیں ان پر دوسوطوں کی ادائیگی ہے۔ ® بہر حال دیت میں اس پر بارہ ہزار درہم اور جن کے پاس خلنے (ریشی لباس) ہیں ان پر دوسوطوں کی ادائیگی ہے۔ ® بہر حال دیت میں اصل اونٹ ہیں، ان کے علاوہ جو پچھ بھی دیا جائے وہ اونٹوں کی قیمت کے مطابق دیا جائے ۔ دیت کا دوسراسب قبل کے علاوہ کسی پر زیادتی کرتا ہے، اس کی قیمن تسمیس ہیں: ۱ عضاء کوضائع کرنا، یعنی کسی کو ہاتھ پاؤں یا کسی اور عضو سے محروم کرنا۔ کردیا۔ ۱ عضاء کی کارکردگی ہے محروم کرنا، یعنی کسی کو قوت کو یائی، قوت ساعت یا قوت سوچ و بچار سے محروم کرنا۔ اس کی ورئمی کسی دوسرے حصکو زخی کرنا۔

ان کے متعلق دیت کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔ بہر حال امام بخاری بلاظ نے اس عنوان کے تحت آئل،
قصاص اور دیت کے چیدہ چیدہ مسائل بیان کے ہیں جن کی ہم آئندہ وضاحت کریں گے۔ اس عنوان کے تحت پؤن
(40) کے قریب مرفوع احادیث بیان کی گئی ہیں جن میں سات (7) معلق اور باقی موصول ہیں۔ ان میں چالیس (40)
کرر اور (14) چودہ خالص ہیں۔ چند احادیث کے علاوہ باقی احادیث امام مسلم بلاللہ نے بھی بیان کی ہیں۔ مرفوع احادیث کے علاوہ صحابہ کرام اور تابعین عظام ہے اٹھائیس (28) آٹار بھی مروی ہیں۔ امام بخاری بلاللہ نے ان احادیث و احادیث کے علاوہ حجابہ کرام اور تابعین عظام ہے اٹھائیس (28) آٹار بھی مروی ہیں۔ امام بخاری بلاللہ نے ان احادیث و آٹار پر بیٹس (32) چھوٹے مجووٹے عنوان قائم کرکے متعدد مسائل و احکام اخذ کیے ہیں۔ بہرحال امام بخاری بلاللہ نے اس عنوان میں دیگر مسائل کے علاوہ آئل ناحق کی شگین کو ہڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس متم کے آئل میں ابدی طور پر جہنم میں رہنے کی وعید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ قار کین سے گزارش ہے کہ وہ ہماری بیان کردہ معروضات کوساسنے رکھتے ہوئے ان احادیث کا مطالعہ کریں تاکہ امام بخاری بدلائۃ کی قوت اجتہاد کا ادراک ہو۔ بیان کردہ معروضات کوساسنے رکھتے ہوئے ان احادیث کا مطالعہ کریں تاکہ امام بخاری بدلائۃ کی قوت اجتہاد کا ادراک ہو۔ بیان کے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن محد شن کرام بیکھ کے پاکیزہ گروہ میں سے اٹھائے۔ آمین بیان کیا ہم سب کو قوت اجتہاد کی ادراک ہو۔ والے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن محد شن کرام بیکھ کے پاکیزہ گروہ میں سے اٹھائے۔ آمین بیان کیا ہم سب کو قیامت کے دن محد شن کرام بیکھ کے پاکیزہ گروہ میں سے اٹھائے۔ آمین بیان کیا کیا کہ کو بیان کیا کہ کو بیان کیا کیا کہ کو بیا کیزہ گروہ میں سے اٹھائے۔ آمین بیان کیا کیا کہ کو بیان کو بیان کیا کیس کو کیا کیزہ گروہ میں سے اٹھائے۔ آمین بیان کیا کیا کہ کو بیان کیا کیا کہ کو بیان کو بیان کیا کیا کو بیان کیا کیا کی کو بیا کیا کو بیان کیا کی کو بیان کو بیان کیا کیا کیا کیا کو بیان کیا کیا کی کی کو بیان کیا کی کو بیان کیا کیا کی کو بیان کو بیان کیا کیا کو بیان کو بیان کیا کو بیان کو بیان کیا کی کو بیان کیا کو بیان کیا کو بیان کو بیان کیا کو بیان کو بیان کو بیان کیا کو بیان کیا کو بیان کیا کی کو بیان کو بیان کیا کو بیان کو بیان کیا کو بیا



#### بنسير أللهِ أَلْكُنِ ٱلرَّحَيْمِ

## 87- كِتَابُ الدِّيَاتِ ديتوں سے متعلق احكام ومسائل





شکے دضاحت: پوری آیت کا ترجمہ حسب ذیل ہے: ''اور جو خص کی مون کو جان ہو جو کرقل کرے تو اس کی سزاجہ م ہے جس علی وہ جیشہ ( مت دراز تک ) رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ تعالی نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کررکھا ہے۔'' ( کیکس مون کو جان ہو جو کرقل کرنا انتہا کی شدید جرم ہے جس کا اس عالم رنگ و ہو جس کفارہ ممکن ہی نہیں ۔ قل ناحق کسی غیر مسلم کا جو تو وہ بھی شدید جرم ہے، پھر اگر وہ قل مون کا ہوتو و مزید شدید جرم بن جاتا ہے، نیز جرم بیان کرنے کے بعد اللہ کا غضب اور اس کی لعنت کے الفاظ ہے اس جرم کی شدت واضح ہوجاتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ ایسے مجرم کی تو بہ قبول ہے یا نہیں؟ اگر چہ اس جس علاء کا اختلاف ہے، تاہم حضرت ابن عباس عالم کا موقف ہے کہ ایسا قاتل اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا، اگر چاہے تو اسے معاف کردے اور اس کا حکم باتی ہے۔ ویگر اہال علم کا موقف ہے کہ ایسا قاتل اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا، اگر چاہے تو اسے معاف کردے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے، نیز خلود سے مراد مدت دراز ہے، بمیشدر بہتا نہیں کے وکلہ ہمیشر تو ورز ٹ جیں وہ بی درے کا جو اللہ اعلم.

(16861 حفرت عبدالله بن مسعود طالط سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ایک آدمی نے پوچھا: الله کے رسول! الله کے فرمایا: کے نزد یک کون ساگناہ سب سے بردا ہے؟ آپ نے فرمایا:

٦٨٦١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَجُلٌ: يَّا

''تم الله كے ساتھ كى كوشر يك تفہراؤ، حالانكه اس نے سمھيں رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الذُّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: پیدا کیا ہے۔" اس نے کہا: پھرکون سا؟ آپ نے فرمایا: «أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَّهُوَ خَلَقَكَ»، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ '' پھر میہ کہ تو اپنی اولا دکو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ ساتھ کھائے گی۔'' اس نے پوچھا: پھر کون ساگناہ بڑا ہے؟ مَعَكَ»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِي آپ نے فرمایا: " پھر یہ کہتم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا بِحَلِيلَةِ جَارِكَ". فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنْهًا فرمائی:"اور جولوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت ءَاخَرَ وَلَا يَفَتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ نہیں کرتے اور نہ کی ایسے انسان کی جان ناحق لیتے ہیں جسے وَلَا مَزْنُونَكُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَـاْمَا﴾ ٱلْآيَةَ الله في حرام همرايا باورندوه زنا كرت بي اورجوكو كى ايسا [الفرقان: ٦٨]. [راجع: ٤٤٧٧] كرے گا اے بخت گناہوں كا سامنا كرنا يڑے گا۔''

فوائد ومسائل: ﴿ اپنی اولا دکو اس لیے قبل کرنا کہ وہ اس کے ساتھ کھائیں گے تنگین جرم ہے کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفتِ رزاقیع سے انکار کرنا ہے اور بیہ متعدد آیات قرآنی کے انکار کو لازم ہے۔ ﴿ قَتْلَ اولا دَتُو مطلق طور پر کبیرہ گناہ ہے اور ساتھ کھانے کی قید بطور غالب کے ہے کیونکہ اس وقت کے کفار کی یبی عادت تھی۔ افسوس کہ آج کل مسلمان بھی اس کونائی کا دکار اور خاندانی ''منصوبہ بندی'' میں گرفتار ہیں۔

٦٨٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّنْ دِينِهِ مَا لَمْ

[6862] حضرت ابن عمر طافئات روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول الله طافئ نے فرمایا: "مومن آدی اس وقت کک اپنے دین کے بارے میں برابر کشادہ رہتا ہے جب تک خون ناحق نہ کرے۔"

يُصِبُ دَمَّا حَرَامًا". [انظر: ٦٨٦٣]

کے فائدہ: مؤن کا سینہ کشادہ رہتا ہے اور اسے ہر وقت مغفرت کی امید رہتی ہے کیکن جب وہ بلاوجہ کی کوفل کر دے تو تنگی میں پڑجا تا ہے اور اس کے لیے مغفرت کا دروازہ بھی بند ہوجا تا ہے کیونکہ بلاوجہ فل کرنے کے متعلق بہت سخت وغید آئی ہے، اتن سنگین وعید کی دوسرے جرم کے متعلق نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا دین اس پر تنگ ہوجا تا ہے۔

٦٨٦٣ - حَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ

[6863] حفزت ابن عمر علی سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: ہلاکت کا بھنور جس میں گرنے کے بعد پھر نکلنے کی امید نہیں ہے وہ ایسا ناحق خون کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے

أنتح الباري: 233/12.

الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا: ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْخَرَامِ بِغَيْرِ حِلَّهِ. [راجع: ٦٨٦٢]

فلکہ اس مدیث میں قبل ناحق کی سینی بیان کی گئی ہے کہ بیدایک ایسا معاملہ ہے جس میں اگر کوئی پڑ جائے تو اس سے نکلنا انتہائی دشوار ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر عاشی نے فر مایا: جس نے قبل ناحق کیا ہے وہ دنیا ہے اپنے ساتھ شخنڈا پائی ساتھ شخنڈا پائی دشوار ہے۔ ایک روایت میں واخل نہیں ہوگا، نیز فر مان نبوی ہے کہ' اللہ تعالی کے ہاں مومن کا ناحق قبل زوال دنیا ہے بھی عظیم تر ہے۔ '' این العربی فر ماتے ہیں کہ بلاوجہ حیوان کوئل کرنا بہت بڑا جرم ہے چہ جائیکہ جے بلادجہ قبل کیا جائے وہ انسان ہواوروہ مجمی مسلمان ہو، نیز وہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا انتہائی پر ہیزگار ہو۔

7878 - حَدَّثَنَا عُبَنَدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْمُعَالِمِ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنِ اللهِ بَنِ مُوسَى عَنِ اللهِ بَنِ الْمُعَلِمِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنْ اللهِ بَنِ اللهِ اللهِ بَنِ اللهِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ الل

بین الناس فی الدّماء او ہریرہ فائلا ہے مروی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان نماز کے متعلق فیلے فائدہ: حضرت ابو ہریرہ فائلا ہے مروی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں نماز کے متعلق فیلے فیلے ہوں گے۔ ان دونوں حدیثوں میں تطبق کی بیصورت ہے کہ عبادات میں سب سے پہلے لوگوں میں نماز کے متعلق فیلے ہوں گے اور معاملات میں سب سے پہلے تل کے مقدمات کو نمٹایا جائے گا۔ دوسر لفظوں میں اس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ حقوق الناد میں سب سے پہلے تل کے متعلق بوچھا جائے گا۔ الفرض خون حقوق الناد میں سب سے پہلے تل کے متعلق بوچھا جائے گا۔ الفرض خون

ناحق،خواہ مسلمان کا ہو یا غیرمسلم کا دونوں کا معاملہ نہایت علین ہے۔

ا 16865 حضرت مقداد بن عمرو کندی خالف سے روایت بے ۔۔۔۔۔ یہ بنوز ہرہ کے حلیف اور غزوہ بدر میں نی خالفا کے ساتھ سے ۔۔۔۔۔ انھوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اگر دوران جگ میں میری کسی کا فرسے نہ بھیڑ ہوجائے، پھر ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، پھر وہ کا فرمیرے ہاتھ پرائی تلوار مار کراسے کا ف دے، پھر کسی درخت کی آڑ لے کر کہے: میں اللہ کے تالع ہوگیا ہوں، تو درخت کی آڑ لے کر کہے: میں اللہ کے تالع ہوگیا ہوں، تو

ر؛ جامع الترمذي، الديات، حديث: 1395. ﴿ فتح الباري: 234/12. ﴿ سنن النسائي، الصلاة، حديث: 468. ﴿ فتح الباري: 234/12.

أَسْلَمْتُ لِلهِ، آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ:

عَلِيْتُ: ﴿لَا تَقْتُلُهُ \*، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَمَا قَطَعَهَا، وَقَتُلُهُ؟ قَالَ: ﴿لَا تَقْتُلُهُ، فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ وَتَلْتُهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ \*، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ \*. (راجع: ٤٠١٩]

کیا میں اس اقرار کے بعد اے قل کرسکتا ہوں؟ رسول اللہ کے مایا: "اے قل مت کرتا۔" میں نے کہا: اللہ کے رسول! اس نے تو میرا ہاتھ کاٹ ڈالا ہے۔ میرا ہاتھ کاٹ خاک ڈالا ہے۔ میرا ہاتھ کاٹ نے کی اے قل نہ کروں؟ آپ نے فر مایا: "اے قل نہ کرتا۔ اگر تو نے اے قل کرتا۔ اگر تو نے اے قل کیا تو وہ تیرے مرجے میں ہوگا جو تمھارا اے قل کرنے ہیں ہوگا جو تمھارا اے قل کرنے ہے ہیں ہوگا جو تمھارا اے قل کرنے ہے ہیں ہوگا جو تمھارا اے قل اس اقرار سے پہلے تھا ورتم اس کے مقام میں ہوگے جو اس کا اس اقرار سے پہلے تھا۔"

الله فوائدومسائل: ﴿ كَافر ، كلمه پڑھنے ہے پہلے مباح الدم تھا، یعنی اقتی كرنا طال تھا، جب اس نے كلمه پڑھا تو دوسرے مسلمانوں كی طرح اس كاخون محفوظ ہوگیا، یعنی وہ معصوم الدم تھہرا، اس كے بعدا گركوئی مسلمان اسے قبل كرے گا تو اسے قصاص كے طور پر قبل كر دیا جائے گا۔ ﴿ حدیث میں تشبیہ اباحت وم میں ہے، كافر ہوجانے میں تشبیہ ہیں۔مقصد بیہ ہے كہ كلمه اسلام كہنے والے كوفل كرنا ممنوع اور حرام ہے۔ ابن بطال واللہ نے مہلب سے اس كے معنی اس طرح بیان كیے ہیں كہ تو اس كے قبل كے ادادے سے كناہ گار ہوگا جے دونوں ایک ہی مقام پر ہوگے۔ ﴿ ادادے سے كناہ گارہ وگا جے دونوں ایک ہی مقام پر ہوگے۔ ﴿

٦٨٦٦ - وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمِقْدَادِ: «إِذَا كَانَ رَجُلُ مِّمَّنْ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ لَلْمِقْدَادِ: «إِذَا كَانَ رَجُلُ مِّمَّنْ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ، فَكَذْلِكَ كُنْتَ أَنْتُ نُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ».

[6866] حفرت ابن عباس فالمثلث روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی طافیل نے حفرت مقداد داللہ سے فرمایا: ''اگر کوئی آدمی کا فروں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنا ایمان چھپاتا رہے چھروہ اپنا ایمان طاہر کردے اور تو اس کو مار ڈالے (تو کیوکر درست ہوسکتا ہے) کیونکہ تو بھی مکہ میں پہلے اپنا ایمان چھیائے پھرتا تھا۔''

فوا كدومسائل: ﴿ اس حديث كا آغاز اس طرح به كدرسول الله طليلا في ايك جهونا لشكر بهيجاجس مين حفرت مقداد عليه المحمي سقد جب به لشكر كافرول كي طرف بوها تو وه منتشر هو كي ليكن ايك مال دار فخص و بين ربا اوراس في كلمه شهاوت بره ليا وحفرت مقداد عليلا في بره كرائي تقل كرديا - جب لوگول في به واقعد رسول الله طليلا سه بيان كيا تو آپ في مايا: "تو في مايا: "تو في ايك آدي كوتل كيا به و الدالا الله بره ليا تقال جب وه قيامت كه دن كلمه بره هية موس أن كا تو اس وقت رسول الله طليلا في حضرت مقداد عليلا ساخه كيا كرك كا يجي توفي تقل وقت رسول الله طليلا في حضرت مقداد عليلا سي في مايا: "وه آدي جي توفي تقل كيا به وه مومن تقاور اس في ابنا ايمان جهيا ركها تقال ." \*\*

فتح الباري: 235/12. (2) المعجم الكبير للطبراني: 24/12 ، حديث: 12379، و فتح الباري: 21/36.

كِفْلٌ مُّنْهَا ﴾ . [راجع: ٣٣٣٥]



(٢) بَاكِ: ﴿ وَمَنْ لِمَيَّاهَا ﴾ [المافع: ٢٣] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَنَّ ﴿ فَكَأَنَهَا إِلَّا بِحَنَّ ﴿ فَكَأَنَّهَ آخَيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢].

حضرت ابن عباس والمناف اس كمعنى يول كي مين: جس نے ناحق خون کرنا حرام رکھا تو گویا اس نے اس عمل ہے تمام لوگوں کو زندہ رکھا۔

على وضاحت: پيش كرده آيت كا آغاز اس طرح ب: "بهم نے بنى اسرائيل پرلكود يا تھا كہ جس مخض نے دوسرے كوجان كے بدلے یا زمین امیں فساد بر پا کرنے کے علادہ سے مثل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو بی مار ڈالا۔''<sup>کی</sup> شریعت نے صرف تین صورتوں میں قبل کو جائز قرار دیا ہے: 5 قبل کے بدلے قبل، لین قصاص۔ ٥ شادی شدہ مردعورت زنا کریں تو رجم کر کے مار ۋالنا۔ O اگر کوئی دین اسلام سے و محر جائے تو اسے تل کرنا۔ ان تیون صورتوں کے علاوہ جو بھی تل ہوگا وہ تل ناحق اور فساد فی الارض ك من مين آئے كار والله أعلم.

> ٦٨٦٧ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ك ببلے بينے كوملائے۔" «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ

[6867] حضرت عبدالله بن مسعود خالط سے روایت ہے، وہ نی عظام سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: ''ونیا میں کوئی قتل ناحی نہیں ہوتا مگراس کے گناہ کا پھھ حصہ آ دم علیا،

🛎 فوائدومسائل: 🖫 ایک روایت میں مزید وضاحت ہے کہ آ دم کے پہلے بیٹے نے دنیا میں قتل ناحق کی بنیاد ڈالی تھی۔® اس قاتل بینے کا نام ہائیل اور مقتول کا نام قائیل ہے۔ان دونوں نے اللہ تعالی کے حضور اپنی قربانی پیش کی تھی، قائیل کی قربانی کو آسانی آگ نے کھالیالیکن ہائل کی قربانی قبول نہ ہوئی تواہے آگ نے نہ کھایا، اس لیے غصے میں آکراس نے اپنے بھائی کو موت كے كھات اتار ديا۔ الله تعالى في قرآن مجيد ميں اس واقع كي تفسيل بيان كى ہے۔ 3 في امام بخارى والف في اس حديث يرايك عنوان ان الفاظ مين قائم كيا ہے:[بَابُ إنْم من دعا إلى ضَلَالَة ..... ] "مرابى كى وعوت وين كا كناه\_" فحديث میں ہے: ''جوکوئی براطریقہ ایجاد کرتا ہے تو قیامت تک جوکوئی اس بی عمل کرتا رہے گا اس کے گناہ کا ایک حصداس ایجاد کرنے والے کو ملارہے گا۔ ''فی اس صورت میں ہے جب وہ توبہ نہ کرے۔ اگراس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی تو پھراسے دوسروں کے گناہ

المآئدة 5:32. ﴿ صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، حديث: 3335. ﴿ المآئدة 5:27-31. ﴿ صحيح البخاري، الاعتصام، باب: 15. (٥) صحيح مسلم، القسامة، حديث: 2351 (1017).

#### كا حصرتين طع كار أوالله أعلم.

٦٨٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ: سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَغْضِ». [راجع: ١٧٤٢]

[6868] حفرت عبدالله بن عمر عالم سيروايت ب، وه نی اللے سے بیان کرتے ہیں،آپ نے فرمایا:"میرے بعد کافروں جیسے نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے

[6869] حفرت جرير ثالثا سے روايت ہے، انھول نے ٦٨٦٩ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ قَالَ: كها: في نافظ نے مجھ سے جمة الوداع كون قرمايا: "لوكول كو خاموش كراؤً-" كهرآپ نے فرمایا: " میرے بعد كافر نه سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گرونیں مارنے لگو۔'' جَريرِ قَالَ: قَالَ لِمِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع: ﴿ اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِفَابَ بَعْضٍ». [راجع:

رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةً وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اس حديث كوحفزت ابو بكره اورحفزت ابن عباس ثاثبًا

نے بھی نی نظاے بیان کیا ہے۔

🍱 فوائدومسائل: 🖫 اس حدیث کے مطابق ایک مسلمان کاخون ناحق بہت ہی برا گناہ ہے جے رسول اللہ ظال نے کفرے تعبیر کیا ہے۔ کفر کی تاویل میں چندا توال حسب ذیل ہیں: 0 ایک دوسرے کو مارتا اس وقت کفر ہے جب مسلمان کے قتل تاحق کو علال سمجها جائے۔ ٥ اس سے مراد كفران نعمت، يعنى حق اسلام كى ناشكرى ب- ٥ ايدا كرنے والا كفركة قريب ين جاتا ہے اور بی فعل *کفر تک پینچ*ادیتا ہے۔ 0 میفعل کافروں جبیبا ہے، یعنی ایک دوسرے کی گردن مارنے میں کافروں سے تشبید دی ہے۔ 0 اس سے مراد حقیقی کفر ہے، لیعنی تم کفر نہ کرو بلکہ ہمیشہ مسلمان بن کر زندگی بسر کرو۔ 🔿 ایک دوسرے کو کفر کی طرف منسوب نہ کرو بصورت دیگر ایک دوسرے کے قتل کو جائز سمجھو گے۔ ٥ بیایے ظاہری معنی پرمحمول نہیں بلکہ اس سے مراد زجرو تو بخ اور ڈانٹ ڈیٹ ہے۔ ٥ تم ہتھیار پہننے والے ندبن جاؤ کیونکہ ہتھیار پہننے والے کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ 3 ﷺ بہر حال ملل ناحق بہت برا جرم ہے کیکن افسوس کہ قرن اول ہی ہے وشمنان اسلام نے سازش کرکے مسلمانوں کوآپس بیں ایبا لڑایا کہ امت مسلمہ آج تک اس کی ٹیس محسوس کررہی ہے۔

فتح الباري: 240/12. ﴿ فتح الباري: 241/12.

٠ ٦٨٧ - حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاس، عَن الشُّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْكَبَاثِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ – أَوْ قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ، شَكَّ

[6870] حضرت عبدالله بن عمرو ثالث سروايت ب،وه نی نظام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "بڑے بدے گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ، والدین کی نافر مانی کرنای" یا فرمایا:''حجوفی قشم اٹھانا۔'' رادی حدیث شعبہ نے شک کیا ہے۔

معاذ نے کہا: ہم سے شعبہ نے بیان کیا: دم کمیرہ گناہ بیہ وَقَالَ مُعَاذُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: «الْكَبَائِرُ: ين: الله كاشريك بنانا، جموئى فتم اللهانا اور والدين كى نافر مانى ٱلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَعُقُوقُ كرنا-" يا فرمايا" كى كى ناحق جان لينا-" الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَالَ: وَقَتْلُ النَّفْسِ. (راجع:

٦٨٧١ - خَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ: سَمِعَ أَنَسًا رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْكَبَاثِرُ». وَحَدَّثَنَا عَمْرُو: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَن فرمایا: " حجمونی گوای دینا ہیں۔" النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: اَلَّإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ »، أَوْ قَالَ: «وَشَهَادَةُ الزُّورِ ». [راجع:

[6871] مفرت انس بن مالك الله الداعة عدروايت ب، وہ نی اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "سب ے بوے گناہ: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تشہرانا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافر مانی کرنا اور جھوٹ بولنا۔'' یا

🚨 فوائدومسائل: 🛈 ان گناہوں میں شرک ایہا جرم ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ اگر انسان توبہ کے بغیر مرگیا تو بمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا کیونکہ مشرک پر جنت حرام ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''جوفخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا محکانا دوزخ ہے۔'' کبت پرسی اور قبر پرسی کی بھی بھی میزا ہے، البتہ حدیث میں باقی بیان کردہ جرائم ایسے ہیں کدان کا مرتکب الله تعالیٰ کی مشیت پر ہے، وہ چاہے تو ویسے معاف کردے اور اگر چاہے تو سزا دے كرمعاف كرے جيسا كدارشاد بارى تعالى ہے: "الله كے ساتھ اگركى كوشريك بنايا جائے تو يقيناً بيرگناہ الله تعالى مجمى معاف نہیں کرے گا اور جواس کے علاوہ (دوسرے گناہ) ہیں، وہ جے چاہے معاف کردے گا۔''<sup>©</sup> بہرحال قمل ناحق بہت عظمین جرم ہے،

ر المآئدة 72:5. (p. النسآء 4:116.

اس کی قباحت متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ کبیرہ گناہوں کی آگائی کے لیے ہماری تالیف' معاشرہ کے مہلک گناہ' کا مطالعہ مفیدر ہے گا۔

> ٦٨٧٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ: حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ: بَعَنْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةً، قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مُنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مُنْهُمْ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَقَالَ لِي: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟»، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. [راجع: ٤٢٦٩]

افعوں نے کہا: ہمیں رسول اللہ ٹاٹھ نے قبیلہ جبینہ کی ایک افعوں نے کہا: ہمیں رسول اللہ ٹاٹھ نے قبیلہ جبینہ کی ایک شاخ حرقہ کی طرف ردانہ کیا۔ ہم نے ان لوگوں کو سیح صبح ہی جالیا اور فکست سے دوچار کردیا، چنانچہ ہمی اور انسار کا ایک آدمی ان کے ایک فیض تک پنچ۔ جب ہم نے اسے گیرلیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہدویا۔ انساری نے تو (بیان کر) اپنا ہاتھ روک لیالیکن ہمی نے اپنے تیزے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب ہم واپس آئے تو نی ٹاٹھ کو اس کام تمام کر دیا۔ جب ہم واپس آئے تو نی ٹاٹھ کو اس کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کا افرار کرنے کے بعد قبل کر واقع کی اطلاع ملی۔ آپ نے جھے نے فرمایا: ''اے اسامہ! ڈالا؟'' ہیں نے کہا: اللہ کے رسول! اس نے صرف جان کیا تو نے اللہ الا اللہ کیا۔ آپ نے قبل کر دیا؟'' آپ ٹاٹھ اس بیجانے کے لیے افرار کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: '' کیا تو نے جملے کو بار بار دہراتے رہے تی کہ میرے دل ہیں بیخواہ ش بیدا ہوگئ: کاش! ہی اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔

صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 277 (96). ﴿ فتح الباري: 244/12.

تو زیٹن نے اسے قبول ندکیا۔ دو تین بار دفنانے کے بعد صحابہ نے اسے دو پہاڑوں کے درمیان دادی میں پھینک دیا۔ نبی کالڈ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا:''زمین اس سے بدترین لوگوں کو قبول کر لیتی ہے لیکن اس دافتے سے اللہ تعالیٰ شعیں لا الہ الا اللہ کی عظمت دکھانا جا ہتا ہے۔'' <sup>©</sup>

7۸۷۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ الشَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي مِنَ النَّقْبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي مِنَ النَّقْبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ شَيْنًا، وَلا نَشْرِكَ بِاللهِ شَيْنًا، وَلا نَشْرِكَ بِاللهِ شَيْنًا، وَلا نَشْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَلا نَشْتِق، وَلا نَقْتِي بِالْجَنَّةِ إِنْ حَرَّمَ اللهُ، وَلا نَشْتِنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا كَانَ النَّفْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

16873 حفرت عبادہ بن صامت واللے اس دوایت ہے،
انھوں نے فربایا: میں ان نقیبوں میں سے تھا جھوں نے
رسول اللہ طلال سے (عقبہ کی رات) بیعت کی تھی۔ ہم نے
آپ طلال سے اس امر پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو
شریک نہیں تھہرائیں گے۔ ہم زنا نہیں کریں گے، ہم چوری
نہیں کریں گے۔ قبل ناحق نہیں کریں گے جے اللہ تعالیٰ نے
مزام قرار دیا ہے۔ ہم لوٹ کھسوٹ نہیں کریں گے جے ادراگر ہم
کرام قرار دیا ہے۔ ہم لوٹ کھسوٹ نہیں کریں گے جے ادراگر ہم
کوانی کی قواس کی پابندی کی تو ہمارے جنت جانے میں
کوئی چیز رکاوٹ نہیں بے گی اور اگر ہم نے ان امور میں
کوتا ہی کی تو اس کا فیصلہ اللہ کے سرد ہے۔

کے فاکدہ: حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ خکورہ بیعت سے مرادوہ بیعت ہے جومٹی میں عَقبہ کی رات ہوئی تھی، عالاتکہ ایسانہیں ہے کیونکہ وہ بیعت رسول اللہ تاہی کی مع واطاعت کے متعلق تھی، خواہ ہم پر کیسے حالات ہوں، نہ چاہتے ہوئے ہمی اس سے اپس و پیش نہ کریں۔ ﴿ اور خدکورہ بیعت فَح مکہ کے دن ہوئی جو پہلی بیعت سے عرصہ وراز بعد عمل میں آئی۔ اس کی ولیل بیہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق راوی نے بید حدیث بیان کرتے ہوئے حسب ویل آیت تلاوت کی: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّبِيُّ اِذَا جَاءَ كَ الْمُؤْمِنَاتُ بِبَا يِعْنَكَ عَلَى أَنْ سَنَ ﴾ ﴿ اور بیآیت ملے حدیدیہ کے دنوں میں نازل ہوئی تھی۔ ﴿ اس آیت کے مطابق آدمیوں سے بیعت لی تھی، اس میں ہے کہ رسول اللہ تائی ناحق نہ کرنے پر اپنے صحابہ کرام میں فیاحت بیعت لی تھی۔ امام بخاری واللہ کا تی ناحق کی قباحت اور خرابی بیان کرنامقصود ہے۔

[6874] حفزت عبدالله بن عمر عافلات روایت ہے، وہ نبی طافلا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جس نے ہمارے خلاف ہتھیارا ٹھائے وہ ہم سے نہیں ہے۔'' ٦٨٧٤ - خُدَّئنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّئنَا جُويْرِيَةُ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ جُويْرِيَةُ عَنْ غَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٌ قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اللهُ كَا عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ عَيْلِةٌ قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اللهُ كَانَ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْنَا اللهُ كَانَ عَلَيْنَا اللهُ كَانِيْنَ مِنَّا ١٠٤٥ [انظر: ٧٠٧٠]

<sup>(4)</sup> سنن ابن ماجه، الفتن، حديث: 3930م. ﴿ صحيح البخاري، الأحكام، حديث: 7199. ﴿ صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4894. ﴿ فتح الباري: 245/12.

## رَوَاهُ أَبُو مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حفرت ابوموىٰ الله نَ بَعَى نَي الله سے بيروايت بيان كى ہے۔ بيان كى ہے۔

فوائدومسائل: ﴿ بتھیارا ٹھانے سے مراد جنگ کرنے کے لیے بتھیارا ٹھانا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے اہل ایمان کوخوفزدہ کرنا مقصود ہے۔ اگر کوئی ان کی حفاظت کے لیے بتھیارا ٹھا تا ہے تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ ﴿ اگر کوئی اپنے لیے جائز سجھتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف بتھیارا ٹھا تا ہے تو دہ یقینا دین اسلام سے خارج ہے اور رسول اللہ تاہیم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا وہ کا فرتو نہیں ہوگا، البتہ کا فردن جیسا کام اس نے ضردر کر ڈالا ہے۔ ﴿ قَصرت اللهِ مُوکُلُ اللّٰ کی روایت خود امام بخاری دُلاہِ نے متصل سند سے بیان کی ہے۔ ﴿ جب بتھیارا ٹھانا اس قدر تھین جرم ہے تو مسلمان کو ناحی آئی کی تو اس سے بڑھ کر ہوگی۔

مَلَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْمُجَارَكِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْمَحْسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ [بْنِ قَيْسٍ] قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هُذَا الرَّجُلَ، فَقَالَ: لِأَنْصُرَ هُذَا الرَّجُلَ، فَقَالَ: أَيْنُ تُرِيدُ؟ فَلْتُ: أَنْصُرُ هُذَا الرَّجُلَ، قَالَ: الْرَجِعْ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعَيِّهُ يَقُولُ: "إِذَا الْتَعَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ اللهِ يَعْفِلُ وَالْمَقْتُولُ فَي النَّارِ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُذَا الْقَاتِلُ فَي النَّارِهِ، قُلْنَ عَرِيصًا عَلَى فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: "إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: "إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلُ صَاحِبِهِ"، [داجع: ٢١]

ا 6875 حفرت احف بن فیس سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں اس مخف (حفرت علی علیہ) کی مدد کرنے کے لیے نکلا تو مجھے حفرت ابو بکرہ علی علیہ طے۔ انھوں نے بوچھا: کہاں کا ادادہ ہے؟ میں نے کہا: اس صاحب کی مدد کرنے جارہا ہوں۔ انھوں نے فرمایا: واپس چلے جاؤ، میں نے رسول الله طالع سے سنا ہے، آپ نے فرمایا: "جب دو مسلمان تکوار سونت کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں تو قاتل مسلمان تکوار سونت کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنی ہیں۔" میں نے بوچھا: الله کے رسول! قاتل تو جہنی ہوا، مقتول کو بیسزا کیوں لیے گی؟ آپ نے فرمایا: "وہ بھی این حریف کے تی پرآ مادہ تھا۔"

الکے فائدہ: مطلب سے ہے کہ مقول بھی اپنے مدمقابل کوتل کرنے پر آمادہ تھا مگراہے موقع ندل سکا، اس لیے وہ خود مارا گیا۔

بدنیتی کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ بیوعیداس وقت ہے جب وہ کسی تادیل کے بغیر کسی دوسرے مسلمان کوتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کا مطلب صرف دشنی اور طلب دُنیا ہولیکن جس نے بغاوت ختم کرنے کے لیے باغیوں سے بتنگ کی یا کسی حملہ آور کا حملہ روکنے کے لیے ہتھیار اٹھائے اور اٹھیں قتل کردیا تو وہ اس دعید میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان اپنے مال اور اپنی عزت کے دفاع پر مامور ہے اور اس دور ان میں اس سے قتل ہوجائے تو دہ بھی فدکورہ وعید کا حق دار نہیں ہوگا کیونکہ اس کامقصود اس کافتل نہیں بلکہ اپنا دفاع کرنا ہے۔

﴿

فتح الباري: 245/12. ﴿ صحيح البخاري، الفتن، حديث: 7071. ﴿ فتح الباري: 245/12.

## باب:3-ارثاد باری تعالی:" سیدهان الا مقالین کے بارے میں تم پرتصاص فیل ہے" کیلی

# (٣) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَعَلَيْهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَ ﴾ ٱلْآيَةَ [الغره: ١٧٨]

🚣 وضاحت: دور جا ہلیت میں بید ستورتھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی معزز آ دی دوسرے قبیلے کے کسی عام آ دی کے ہاتھوں ماراجا تا تو وہ اصلی قاتل سے قصاص لینے کو کافی خیال نہیں کرتے تھے بلکہ وہ قتل کے لیے قائل کے قبیلے کےمعزز آ دی کا انتخاب کرتے یا اس قبیلے کے تی آدی موت کے گھاٹ اتار دیتے ،اس کے برعکس مقتول اگر کوئی ادنی آدی اور قاتل معزز ہوتا تو مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کرنا گوارا نہ کرتے تھے۔ آج جا ہلیت جدیدہ اور روش خیالی کے دور میں بھی یہی کھے ہوتا ہے۔ قاتل اگر حاکم قوم سے تعلق رکھتا ہوتو عدالت کواس کے خلاف کیس کی ساعت کا اختیار نہیں ہوتا ادر اگر بقتمتی سے حاکم قوم کا کوئی مخص محکوم کے باتھوں قتل موجائے تو پوری قوم پرمصیبتوں کے پہاڑٹوٹ پڑتے ہیں۔اٹھی خرابیوں کے سدبات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ مقتول کے بدلے صرف قاتل کی جان لی جائے گی، یہنیں دیکھا جائے گا کہ قاتل کون ہے ادر مقتول کون ہے۔ مبود یوں پر الله تعالی نے قصاص فرض کیا تھا، ان میں معافی کا قانون نہیں تھا اور نصاری میں صرف معافی کا دستور تھا، قصاص لینے کی اجازت نہیں تھی، البیتہ اس امت پراللہ تعالیٰ نے مہر پانی فر مائی اور دونوں چیزوں کی اجازت دی، چنانچہ رسول اللہ مُاٹاتا ہے فر مایا:''مقول کے وارثوں کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے،خواہ دہ فدیہ لے لیس یا قصاص تبول کرلیں۔'' کی حضرت ابن عباس پی الله فرماتے ہیں كدين اسرائيل مين تصاص تها ديت لينے دين كا وستور ندتھا۔ الله تعالى نے اس امت ير قصاص فرض كرنے كے بعد فرمايا: "فَاتَّباعٌ بِالْمَعْرُونِ"اس عمرادويت كاصطالبه إور"أداء إليه بإخسان "عمرادقاتل قبيكا بلا يون وجراديت اوا کرنا ہے۔'' فَمَنِ اغْتَدَی بَغَدَ ذٰلِكَ" كامطلب ديت ټول كرنے كے بعدیمی اسے قُل كرنا ہے۔ ® اگرانسان كى نيت ميں نتور ہوتو زیادتی کی کی شکلیں بن عتی ہیں: ایک زیادتی تو یہ ہے کہ مقتول کا وارث وقتی طور پر دیت لے کر مالی فوائد حاصل کرے، پھر جب بھی موقع مطے تو قاتل کو مار ڈالے۔ ای طرح یہ بھی ممکن ہے کہ قاتل ادر اس کے ورٹاء حکومت کے دباؤ کے تحت دیت اداکر دیں گر بعد میں ان پر نے ظلم چوری یا ڈاکا وغیرہ کی سکیم شردع کردیں۔الی تمام صورتوں میں وہ اللہ تعالی کے غضب کے حق دار ہوں گے۔رسول الله ظافر قصاص کے بجائے معافی کوزیادہ پند کرتے تھے اور صحابہ کرام کوائ بات کی تلقین کرتے، چنانچدایک دفعه ایک آدی فمل ہو گیا، آپ نے قاتل کومقول کے دراہ ء کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا: اللہ کے رسول! میرا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ رسول الله تاللہ عنقول کے ورثاء کو کہا: ''اگریہ کچ کہتا ہے تو اتے قبل کرنے ہے تم جہنم میں جاؤ گھے۔'' یہن کر مقتول کے وارث نے قاتل کوچھوڑ دیا۔ ان امام بخاری واللہ نے اس آیت کو بی کافی سمجھا اور اس کے لیے کوئی صدیث ذکر نہیں كى آئنده جوبهى عنوانات يا احاديث بين وه اى آيت كى تشريح بين و والله أعلم.

① صحيح البخاري، اللقطة، حديث: 2434. ② صحيح البخاري، حديث: 6881,4498. ② جامع الترمذي، الديات، حديث: 1407.

# باب: 4- ما كم ونت كا قال سے باز يرس رناحى ك

اکہ 16876 حضرت الس بن مالک واللہ سے دوایت ہے کہ ایک میروں کے درمیان رکھ کر ایک میروں کے درمیان رکھ کر کھیل دیا۔ پھراس لڑکی سے بوچھا گیا: تیرے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا ہے؟ کیا فلال نے؟ کیا فلال نے؟ یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا (تو لڑکی نے سرکے اشارے سے ہاں کہا)۔ پھراس یہودی کو نبی خالا کے پاس لایا گیا۔ آپ اس سے مسلسل بوچھے رہے تی کہ اس نے اقرار کرلیا تو اس کا سربھی پھروں سے کیل دیا گیا۔

## (١) يَاكُ مُوالِ الْقَاتِلِ حَتَّى بُقِرَّ، وَالْإِقْرَارِ في الْحُدُودِ

٦٨٧٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَّضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا؟ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ؟ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا؟ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُ وَيِيُّ، فَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ فَلَمْ يَزُلُ بِهِ حَتَّى شُمِّيَ أَقَرَّ، فَرُضَ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. يَزَلُ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ، فَرُضَ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

[راجع: ٢٤١٣]

کے فوائدومسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کہ اس یہودی نے لڑی کے زیورات چھینے کے لیے اسے موت ہے گھا ف اتار دیا، لیکن ابھی کچھ سائس باقی تھے کہ اسے رسول اللہ طائع کے باس لایا گیا۔ آپ نے پوچھا: بچھے فلال نے قبل کیا تو اس نے سر سے اشارہ کیا کہ بال، پھر اس یہودی سے تفتیش کی گئی تو اس نے سر سے اشارہ کیا کہ بال، پھر اس یہودی سے تفتیش کی گئی تو اس نے اعتراف جرم کر لیا تو اسے بھی اس جرم کی باداش میں کیفر کر دار تک پہنچا دیا گیا۔ ﴿ صِ صَ مَتُول کے کہنے سے کسی طرم کو سرنا اعتراف برم کر لیا تو اسے بھی اس جرم کی باداش میں کیفر کر دار تک پہنچا دیا گیا۔ ﴿ صِ مَلَ مَتُول کے کہنے سے کسی طرم کو سرنا نہیں دی جائے گئی اور نہ داخلی یا خارجی قرائن ہی قصاص کے لیے کافی ہوتے ہیں بلکہ جب تک طرم اپنچ جرم کا اعتراف نہ کر لیا۔ ﴿ اس وقت تک اسے سرانہیں دی جا سے تھی وی چاہ کے حدیث میں ہے کہ اس یہودی نے اپنچ جرم کا اعتراف کرلیا۔ ﴿ اس لاکی کے بعد یہودی سے اس کا قصاص لیا گیا کیونکہ لڑکی کو جب لایا گیا تھا تو وہ آخری سائس لے رہی تھی، رسول اللہ طائع ان سے پوچھا کہ تجھے کس نے قبل کیا ہے؟ ﴿

## باب: 5- جب كوئي من بقر بالأهي سي كل ريو؟

168771 حضرت انس بن مالک ٹاٹھ سے ردایت ہے، انھوں نے کہا: مدید طیب میں ایک لوگ چا تدی ہے و یورات پہنے باہر لکل ۔ ایک یہودی نے اسے پھر مارا۔ اس میں آخری

## (٥) الله إذا قتل بحجر أذ يعضا

٦٨٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ إِذْرِيسَ عَنْ شُغْبَةً، عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَجَتْ

سائس تھے کہ اے نی ٹاٹھا کے پاس لایا گیا۔ رسول اللہ اٹھا نے اس سے پوچھا: ''کیا تھے فلاں نے مارا ہے؟'' لڑکی نے (انکار کرتے ہوئے) اپنا سر اٹھایا۔ آپ ٹاٹھا نے دوبارہ نے پوچھا: ''کیا تھے فلاں نے مارا ہے؟'' لڑکی نے پھر (انکار کرتے ہوئے) اپنا سراد پر کیا۔ جب آپ ٹاٹھا نے تیسری مرتبہ پوچھا: ''کیا تھے فلاں نے مارا ہے؟'' تو اس نے رہاں کرتے ہوئے) اپنا سر نیچے کرلیا، چنا نچہ رسول اللہ نے اس (یہودی) کو بلایا ادراس کا سر دو پھروں کے درمیان رکھ کر کیل دیا۔

جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيَّ بِحَجْرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمُقُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟"، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَا، قَالَ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟"، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي النَّالِئَةِ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟"، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي النَّالِئَةِ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟"، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي النَّالِئَةِ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟"، فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا، فَنَالِكِ؟ فَنَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ. فَذَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ. [راجع: ٢٤١٣]

فوائد دسائل: ﴿ يَهِ حضرات كاخيال بِ كه قصاص بميشة تلوار بينا چاہے، پھر ياكئرى بي قاتل كونييں مارا جائكًا ليكن جهور الله علم كہتے ہيں كہ جس طرح قاتل نے تل كيا ہے اس طرح بھی قصاص ليا جاسكنا ہے، تلوار سے قصاص لينا ضروری نہيں۔ تلوار سے قصاص لينے كے متعلق ايك روايت حسب ذيل ہے، رسول الله طاقيٰ نے فرمايا: ''قصاص صرف تلوار كے ساتھ ہے۔' ' ليكن بير وايت ضعيف ہے جيسا كہ حافظ ابن جحر بلاط نے اسے صراحت سے بيان كيا ہے، اس ليے بيد مسلم محج مہيں، قصاص كى جست قصاص كى جين كہ جب بھى كى كى دست قصاص كى بھى چيز كے ذريع سے ليا جاسكتا ہے۔ ﴿ وَراصل امام بخارى والله نہ بيان كرنا چاہج ہيں كہ جب بھى كى وست اندازى سے موت واقع ہوجائے، اس ميں قصاص ہے، خواہ پھر سے ہو ياكئرى ہے۔ پھر حضرات نے تل عمد كے ليے ہتھيار سے اندازى سے موت واقع ہوجائے، اس ميں قصاص ہے، خواہ پھر سے ہو ياكئرى ہے۔ پھر حضرات نے تل عمد كے ليے ہتھيار سے متل كرنے كى شرط لگائى ہے، ليكن ان شرائط كى كوئى حقیقت نہيں جيسا كہ حدیث بالاسے ثابت ہے۔ والله أعلم،

باب: 6- ارشاد باری تعالی: "جان کے بعد عالی بات کے بات کے بات کا بات کے بات کے

(٦) بَا بُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَنَّ أَلِنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَثِّبُ ۖ بَالْكَيْنِ ﴾ [المائدة: في ا

خط وضاحت: پوری آیت اس طرح ہے: ''ہم نے ان کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگا ، آ تکھ کے بدلے آ تکھ ، تاک کے بدلے تاک ، کان کے بدلے کان ، دانت ادر زخموں کا برابر برابر تصاص ہوگا۔ اور جواپنے حق سے دشتبردار ہوجائے تو یہ دشتبرداری اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔''چونکہ حدیث میں جان کے بدلے جان کا ذکر ہے، اس لیے امام بخاری ولائے نے آیت سے صرف ای قدر ذکر کیا جو حدیث کے مطابق تھا۔ شایدان کا مقصد یہ ہے کہ فدکورہ آیت اگر چدامل کتاب سے متعلق ہے، تاہم اسلام میں بھی کہی تھم ہے۔ '

<sup>﴾</sup> سنن ابن ماجه، الديات، حديث: 2667. ﴿ تلخيص الحبير: 39/4. ﴿ فتح الباري: 250/12.

٦٨٧٨ - حَدَّثَنَا أَمِي: حَدَّثَنَا أَمِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[6878] حضرت عبدالله بن مسعود نظائ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول الله ظائل نے فرمایا: "جو کوئی مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ الله تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور بین الله کا رسول ہوں تو تین امور کے سوااس کا خون کرنا جائز نہیں: ایک جان کے بدلے جان، دوسرا میادی شدہ زانی اور تیسرا دین سے نگلنے والا، جماعت کو چھوڑنے والا، جماعت کو چھوڑنے والا، جماعت کو

فوا کدومسائل: ﴿ فَرَاکُدوم بِالا آیت کے متعلق ایک بنیادی بات یادر کھنی چاہیے کہ کوئی تھم جو تورات بیں یہود کو دیا گیا ہواور قرآن اسے یوں بیان کرے کہ اس بیس کسی ترمیم و تنیخ کا ذکر نہ ہواور نہ رسول اللہ علی اس پرکیری فرمائی ہوتو وہ تھم بعینہ مسلمانوں کے لیے الگ بیان نہ کرے جیسا کہ رجم کا تھم ہے۔ ﴿ اس مسلمانوں کے لیے الگ بیان نہ کرے جیسا کہ رجم کا تھم ہے۔ ﴿ اس آیت بیس قصاص کی جوصورت بیان ہوئی ہے ، احادیث بیس اس کی تائید ہوتی ہے جیسا کہ فہ کورہ بالا حدیث بیس ہوائی کرتا کا سرکھنے والی حدیث بھی اس موقف کی تائید کرتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ خوارج اور باغیوں کو لی کی کین صورتیں جائز ہے کیونکہ وہ جماعت اسلمین سے علیحدگی اختیار کرنے والے ہیں۔ ﴿ ﴿ وَاضْح رہے کہ فہ کورہ حدیث بیس قبل کی تین صورتیں بیس جن بیس جن بیس خیل کرنا جائز ہے اگر چہ تکلف کے ساتھ باتی صورتوں کو ان تین صورتوں بیان ہوئی ہیں، ان کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں جن بیس خیل کرنا جائز ہے اگر چہ تکلف کے ساتھ باتی صورتوں کو ان تین صورتوں میں داخل کیا جاسکتا ہے۔ و اللہ اعلم.

#### اب: ہدجس نے پھرسے قعاص لیا

## ١٤٠٠ مِنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ

٩٨٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَامٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَّضِيَ الللهُ عَنْهُ: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلٰى أَوْضَاحٍ لَّهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ: «أَقَتَلَكِ؟»، النَّبِيِّ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ: «أَقَتَلَكِ؟»، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ فِي النَّائِيَةِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ فِي النَّائِيَةِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا النَّالِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا النَّالِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا النَّالِيَة

تواس نے سرکے اشارے سے اقرار کیا، چنانچہ نی نظام نے اس ( قاتل یہودی) کو دو پھروں سے کچل کرفتل کرادیا۔ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيّ

فوائدومسائل: ﴿ اس مدیث معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ طاق نے اس لڑی کے کہنے ہے ہی یہودی کولل کرنے کا حکم دے دیا تھا، حالانکہ اییا نہیں ہے۔ آپ طاق نے تحقیق وتفتیش کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہودی ہے پوچھا۔ جب اس نے اعتراف کیا تو پھراس کولل کرنے کا حکم دیا۔ ﴿ قصاص کے لیے ضروری نہیں کہ کواریا تیز دھار ہتھیار ہی ہے آل کیا جائے، بلکہ کوئی بھی چیز قصاص کے لیے استعال ہو سکتی ہے۔ اگر چہ گوار ہے قصاص لینے کے متعلق ایک مدیث بیان کی جاتی ہوئی ہے لیک وہ عدیث بیان کی جاتی ہے لیک وہ عدیث بیان کی جاتی ہے لیک مدیث قابل جمت نہیں ہے کیونکہ وہ ضعیف ہے۔ (۱)

(A) بَابُ; مَنْ ثَعْلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرٍ.
 النّظرَيْنِ

باب:8-جس کا کوئی عزیز آل کروا جان القاده چزوں عل سے بحر کا اقدار ہے

کے وضاحت: جن کا کوئی آدی قبل کردیا جائے انھیں قصاص یا دیت میں ہے جو بہتر لگے اے اختیار کر لیں عنوان کے الفاظ درج ذیل صدیم میں آئے ہیں۔

مَهُ حَدَّنَا شَيْبَانُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ لَخُلِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ: خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ: حَدَّنَا أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّنَا أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّنَا أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّنَا أَبُو سَلَمَةَ نَحَرَاعَةُ رَجُلًا مِّنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَّهُمْ فِي خُزَاعَةُ رَجُلًا مِّنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَّهُمْ فِي خُزَاعَةُ رَجُلًا مِّنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالً: اللهَ اللهَ عَلَيْهِمْ رَسُولُهُ لَلهَ عَلَيْهِمْ رَسُولُهُ وَاللهِ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ وَسُلُطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ رَسُولُهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ مَنُ نَهْ لَي وَاللّهُ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ لِأَحِدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُ لِأَحْدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَا تَحِلُ لِأَحْدٍ عَلْكِي، وَلَا تَحِلُ لِأَحْدٍ عَبْلِي، مَنْ مَا مَنَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَوْلَهُ اللهُ عَلَيْهِ مَوْلُهُ اللهُ عَلْمُ مُنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هٰذِهِ حَرَامٌ، وَلا يُخْضَدُ شَجَرُهَا وَلا يُخْضَدُ شَجَرُهَا وَلا لا يُخْضَدُ شَجَرُهَا وَلا لا لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلا لا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ، وَّمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ»، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهِ، فَقَالَ: اكْتُبُ لِي يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْة: الْكُبُوا لِأَبِي شَاءِ ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْ خِرَ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْ خِرَ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة: "إِلَّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: "إِلَّا الْإِذْ خِرَ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ اللهِ عَلَيْهَ: "إِلَّا الْإِذْ خِرَ فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ اللهِ عَلَيْهَ: "إلَّا

وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي «الْفِيلَ».

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ: «الْقَتْلَ».

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ «إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ». [راجع: ١١٢]

جائے تو اے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے: چاہے تو قصاص لے لے یا دعت قبول کر لے۔ "اس دوران میں ابوشاہ نامی ایک کی گرا ہوا اور کہا: اللہ کے رسول! مجھے یہ خطبہ لکھ دیں۔ رسول اللہ ظافر نے فر مایا: "ابوشاہ کو یہ لکھ دو۔"اس کے بعد ایک قریش کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اللہ کے رسول! اذخر گھاس کا شنے کی اجازت دیں، اسے ہم اپنے گھروں اور قبروں میں بچھاتے ہیں۔ رسول اللہ ٹاٹھ نے فر مایا: "اذخر کائ سکتے ہیں۔"

عبیداللہ نے شیبان سے ہاتھی کا واقعہ بیان کرنے میں ابو تعیم کی متابعت کی ہے۔

بعض نے ابوقیم سے الفیل کے بجائے الفنل کا لفظ بیان کیا ہے۔

عبیداللہ نے بیان کیا:''یا مقتول کے ورثاء کو قصاص دیا ایئے''

کے قوائدومسائل: ﴿ جان ہو جھ کرتن کرنے والے سے دیت لینے بین علائے امت کا اختلاف ہے۔ علائے کوفہ کا موقف ہے کہ مقتول ہے کہ تا عمد بین دیت صرف اس وقت ہے جب قاتل دیت دینے پر جبور کیا جائے گا۔ امام بخاری ولا از جمہور کا موقف ہے کہ مقتول کے وراغ والر تا کہ بین اور حدیث بیش میں دیت کا مطالبہ کریں تو قاتل کو دیت دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ امام بخاری ولا از جمہور کی تا کید بین یہ عنوان اور حدیث بیش کی ہے کہ مقتول کے وراغ و کو اختیار ہے کہ وہ قصاص لیس یا دیت لیں۔ ﴿ بَی اسرائیل بیل قصاص بی لازم تفال الله تعالی نے اس امت کو دیت لینے کی سہولت دی ہے اور اسے اپنی طرف سے تخفیف قر اردیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے: " یہ تمارے دب کی طرف سے تخفیف قر اردیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے: " یہ تمارے دب کی طرف سے تخفیف ہے۔ " آگے روایت بیس ہے کہ مقتول کے وراغ و کتین چیز وں بیس سے ایک کا اختیار ہے: مقاص لیس۔ ﴿ معاف کر دیں۔ ﴿ ویت پر صلح کر لیس۔ اگر کوئی چوتھی صورت نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ رو کے جا سے بیں۔ ﴿ بیل کے مقتول کے ورفاء کو تین چیز دل بیل کے ہاتھ رو کے جا سے بیں۔ ﴿ بیل کے مورات نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ رو کے جا سے بیں۔ ﴿ بیل کی کرفی چوتھی صورت نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ رو کے جا سے بیں۔ ﴿ بیل کوئی چوتھی جیز سے مراد قصاص یا دیت سے زیادہ کا مطالبہ ہے۔

1881] حضرت ابن عباس علیہ سے روایت ہے، انھوں نے فر مایا: بنی اسرائیل میں قصاص تھا، دیت نہیں تھی۔ ٦٨٨١ - حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ
 عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ

<sup>﴿</sup> البقرة 2 : 178. ﴿ سنن أبي داود، الديات، حديث : 4496.

الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الله لِهٰذِهِ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ الله لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿ كُٰئِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْمَنْلَى ﴾ إلى هٰذِهِ الْآيَةِ ! ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَضِهِ مَنْ \* ﴾.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيةَ فِي الْعَمْدِ، قَالَ: ﴿ فَالْبَاعُ مُ إِلْمَمْرُونِ ﴾ [البقرة: ١٧٨] أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ. [راجع:

الله تعالى نے اس امت كے ليے فرمايا: "أسے ايمان والو! قل كے مقدمات ميں تم ير قصاص فرض كيا هميا ہے..... پھر اگر قاتل كواس كا بھائى كوئى چيز (قصاص) معاف كر دے۔"

حضرت ابن عباس و المناخ فرمایا: عفو سے کہ مقتول کے دارث قل عمد میں دیت پر راضی ہو جائیں۔ اور انباع بالمعروف سے کہ مقتول کے دارث دستور کے مطابق قاتل سے دیت کا مطالبہ کریں اور قاتل اچھی طرح خوش دلی سے دیت اداکرے۔

کے فاکدہ: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ قل عمر میں دیت قبول کرنے یا قصاص لینے کا اختیار مقتول کے ورہاء کو ہے، اس میں قاتل کی رضامندی شرط نہیں۔ یہود کے ہاں صرف قصاص تھا جبہ نصاری میں قصاص کے بجائے معافی تھی لیکن اسلام نے اس افراط و تفریط کے درمیان میانہ روی کو اختیار کیا ہے کہ مقتول کے ورہاء اگر دیت پر راضی ہو جا کیں تو انھیں اختیار ہے۔ اگر قاتل تصاص دیتے پر اصرار کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ اے بھی دیت دیتے پر مجبور کیا جائے کیونکہ قاتل بھی اپنی جان کی حفاظت کا ذہے دار ہے، ارشاد باری تعالی ہے: ''خود کوئی نہ کرو۔'' اس لیے جب مقتول کے ورہاء دیت لینے پر رضا مند ہوں تو قاتل کواس سے انکار نہیں کرتا چاہے۔ امام بخاری والھ نے حدیث ابن عباس سے اس موقف کو جاہت کیا ہے۔ ﴿

# باب: 9- جوكى كا خون ناحق كمسية كي المن على المن

ا6882 حفرت ابن عباس فالله سے روایت ہے کہ نبی طاق فی اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں اللہ کے میں سب سے زیادہ نالیندیدہ تین طرح کے لوگ ہیں: حرم میں زیادتی کرنے والا، دوسرا جواسلام میں جاہلیت کی رسوم کا خوگر ہواور تیسرا وہ جو کسی کا خون ناحق کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرے۔''

## (٩) مَابُ مِنْ طَلَبَ دَمَ امْرِي بِغَيْرِ حَقَّ

٦٨٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: اللهِ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، الْحَرَمِ، وَمُبَتَغِ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِيْ بِغَيْرِ حَقٌ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ».

🚨 فوائدومسائل: 🗓 اس مدیث کے مطابق خون ناحق کرنے کے لیے کسی کا پیچھا کرنا انتہائی ناپندیدہ کام ہے جبکہ خون

# المُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ كَأَبُّ الْمُعْلَوِ فِي الْخَطِّلِ يَعْدُ الْمَوْتِ

باب: 10- قل خطاص موت کے بعد قائل کو معافی دینا

کے دضاحت: موت کے بعد مقتول کا وارث ہی قاتل کو معاف کرسکتا ہے کیونکہ موت کے بعد مقتول کا اپنے قاتل کو معاف کرنا محال ہے، البتہ موت سے پہلے مقتول اپنے قاتل کو معاف کرنے کا حق دار ہے۔

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلَيْ الْمَغْرَاءِ]: عَلَيْسَةً: هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ. وَحَدَّثَنِي عَائِشَةً: هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْبَى بْنُ أَبِي زَكَرِيًّا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَرَحَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ: يَا عِبَادَ اللهِ! أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ فَي النَّاسِ: يَا عِبَادَ اللهِ! أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَٰى قَتَلُوا الْيَمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ أُولاهُمْ مَثَى أَنْهُزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَٰى اللهُ لَكُمْ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَٰى لَحِقُوا بالطَّائِفِ. [راجع: ٢٢٩٠]

(1883) حفرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں مشرکین نے پہلے مسلمانوں سے فلست کھائی تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حفرت عائشہ ٹاٹھانے فرمایا: غزوہ احد میں ابلیس لوگوں میں باواز بلند چلایا: اے اللہ کے بندو! اپنے پیچے والوں کوفل کرو۔ اس کے بعد آگے والے اپنے پچھلوں پر ٹوٹ پڑے حتی کہ انھوں نے جھزت بمان دیا۔ حفرت میان دوالد ہیں، کیاں لوگوں نے انھیں قبل کرے وم ہیں، یہ میرے والد ہیں، کیاں لوگوں نے انھیں قبل کرے دم لیا۔ حفرت حذیفہ ڈاٹٹو نے کہا: اللہ تمھاری معفرت کرے۔ راوی کا بیان ہے کہ مشرکین میں سے پچھلوگ بھاگ کر طائف جگ پہنے ہے۔

کے فوائدومسائل: ﴿ مسلمانوں نے تعلی سے حضرت حذیفہ اٹائٹ کے والد گرامی حضرت ممان اٹائٹ کو شہید کردیا۔ چونکہ بیش غلطی سے ہوا تھا، اس لیے ان کی شہادت کے بعد حضرت حذیفہ ٹائٹ نے اضیں اپنے باپ کا خون معاف کردیا لیکن رسول اللہ ٹائٹ نے اپنی طرف سے حضرت حذیفہ ٹائٹ کو دیت ادا کردی۔ ﴿ موت سے پہلے معافی کاحق مقتول کو ہے کہ وہ اپنے قابل کو معاف کردے جیسا کہ حضرت عردہ بن مسعود رہاتھ نے جب اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تو کسی نے انھیں تیر مارا، آپ مرنے کے قریب ہوئے تو اپنے قاتل کو معافی کو برقر اررکھا۔ ﴿ اہل ظاہر کا موقف ہے کہ متقول کو معافی دینے کا کوئی جی نہیں بلکہ بیری اس کے وارثوں کے لیے ہے لیکن بیر موقف محل نظر ہے جیسا کہ حضرت عردہ بن مسعود مالٹو کے واقعے ہے معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال موت کے بعد قاتل کوخون معاف کیا جاسکتا ہے اور معافی کاحق مقول کے ورثاء کو ہے۔ ﴿

باب: 11- ارشاد باری تعالی: "ملی مومن کاری آمام جیس که ده کسی مومن کوتل کرے آلا بیر کر اللی نے ایسا موجائے ....." کا میان (١١) نَابُ تَوْلِ اللهِ نَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِللَّهِ نَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِللَّهِ مَا لَكُنَّ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَفًا ﴾ ٱلْآيَةَ لَلْآيَةَ اللَّهِ مَا الساء: ٩٢]

خوصاحت: قتل کی قسمیں ہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔ وہاں ہم نے قتل خطا کی تعریف اور اس کی صورتیں بیان کی تھیں۔ یہ آیت دیت کے احکام اور قتل خطا کے مسائل بیل بنیاد کی حیثیت کی حال ہے۔ اس بیل دو دیتیں اور قبن کفاروں کو بیان کیا گیا ہے، جنھیں ہم تفصیل ہے بیان کرتے ہیں: ۞ اگر مقتول کے وارث مسلمان ہیں اور قاتل نے حالت امن بیل کی کوقل کیا ہے تو کفارے کے طور پر ایک غلام، خواہ مر دہویا عورت آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کے ورثاء کوخون بہا بھی ادا کرنا ہوگا جو سواون بیا بیلی ادا کرنا ہوگا ہو سواون بیا بیلی ادا کرنا ہوگا ہو سواون ہوگر قیمت کے برابر ہوگا اور اگر قاتل کو غلام میسر ند آئے تو اے متواتر دو ماہ کے روزے رکھنا ہوں گے۔ ۞ اگر مقتول مون ہوگر دار الحرب (جنگی علاقے) ہیں دخمن قوم سے تعلق رکھنا ہواور وہ مشرکین کے ساتھ صف بیلی ہوتو اس صورت بیلی تو نہیں دیا جائے گا، البتہ کفارے کے طور پر ایک مسلمان غلام کوآزاد کرنا ہوگا اور اگر غلام میسر ند ہوتو دو ماہ کے متواتر روزے رکھے۔ درمیان بیلی عذر کے بغیر ناغہ نہ کرے ۔ ۞ اگر مقتول کا تعلق کی ایک قوم ہے ہوجس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوتو اس صورت بیلی قاتل کو کھنا رہے کے لیے ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا، اس کے ساتھ اس کے ورثاء کو دیت بھی دینا ہوگی، یعنی اس کے وہی ملک خوار ہو بیلی صورت میں بیان ہو بھی ہیں۔ قتل خطا کے کفارہ اور دیت کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے لیکن قتل عمر کا دنیا میں کھنا ہو اگر ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ الفاظ سے اس جرم کی شدت کے اور خور ہو تی ہو جاتی ہے۔

باب: 12- جب قائل نے ایک بارگل کا اقرار کر لیا تواسے قل کردیا جائے گا

16884 حفرت انس بن ما لک ٹاٹوسے روایت ہے کہ ایک یہودی نے کسی لڑکی کا سر دو پھرول کے ورمیان رکھ کر

(١٢) بَابُ: إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

٦٨٨٤ - حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ

مَالِكِ أَنَّ يَهُودِيًّا رَّضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا: أَفُلَانٌ؟ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى شُمِّي الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَيِّةٌ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

کیل دیا۔اس لڑکی ہے پوچھا گیا: تیرے ساتھ میہ برتاؤکس نے کیا ہے؟ نے کیا ہے؟ کیا فلاں نے کیا ہے؟ کیا فلاں نے کیا ہے؟ آخر جب اس یبودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سرے اشارہ کیا۔ پھر اس یبودی کو لایا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا، چنانچہ نی ٹاٹیڈ کے تھم ہے اس کا سربھی پھروں ہے کیل

وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ: بِحَجَرَيْنِ. [راجع: ٢٤١٣]

راوی حدیث جمام نے کہا: اس یہودی کا سر دو پھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا۔

خط فوائد وسائل: ﴿ مُقتول کے اقرار ہے کھے ثابت نہیں ہوتا، لڑی ہے صرف اس لیے پوچھا گیا تھا کہ مشکوک شخص کی نشاندی ہوجائے، پھراس ہے پوچھا جائے، اگر اقرار کر لے تو حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ﴿ اللّٰ کوفہ نے قُلْ کو زَنا پر قیاس کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ قاتل کو کم از کم دوبار اقرار کرنا چاہے، بھش ایک مرتبہ اقرار کرنا کافی نہیں ۔ لیکن جمہور اہل علم کا موقف ہے کہ قاتل اگر ایک باراعتراف کر لے تو کافی ہے۔ امام بخاری ولائے نے جمہور کی تائید کرتے ہوئے یہ حدیث پیش کی ہے کہ قاتل یہودی نے صرف ایک مرتبہ ہی اقرار کیا، پھراسے کیفر کروار تک پہنچا دیا گیا۔ اس سے بار بار اقرار نہیں کرایا گیا۔ اس مدیث میں عدد کا کوئی ذکر نہیں، لہذا مطلق اقرار ہی کافی ہے۔

# المنظمة الرجل بالمراة الرجل بالمراة المراة المراكة المردكوور عرب المراة

٦٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ:
 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ
 رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّيِيَ ﷺ قَتَلَ يَهُودِيًّا
 بِجَارِيَةٍ، قَتَلَهَا عَلٰى أَوْضَاح لَّهَا. [راجع: ٢٤١٣]

ا6885 حفرت انس بن مالک ہو ہو ہے روایت ہے کہ بی طاقتی ہے ایک بہودی کو ایک اور کی کے بدلے میں قتل کرادیا تھا کیونکہ یہودی نے اس لڑی کواس کے زیورات کے لائج میں قتل کردیا تھا۔

خف فاکدہ: بعض اہل علم کاموقف ہے کہ اگر عورت، کی آدی کو قبل کردے تو مقتول کے ورثاء عورت کے خاندان سے نصف دیت لینے کے جاز در ہوں گے اور ای طرح آگر کوئی آدی کی عورت کو ماردے تو عورت کے ورثاء صرف نصف دیت لینے کے جاز موں گے۔امام بخار می واضح نے ان کی تردید کی ہے کہ جان ایک جیسی ہے، اس میں فرق نہیں کیا جائے گا، اس بنا پر اگر کوئی مردک عورت کو قبل کردے تو اس کے بدلے میں مرد کو قبل کیا جائے گا جیسا کہ فہ کورہ حدیث میں ہے۔رسول اللہ تاہی آئی نے اس یہودی کو مقتل کردے تو اس کے بدلے میں مرد کو قبل کیا جائے گا جیسا کہ فہ کورہ حدیث میں ہے۔رسول اللہ تاہی آئی نے اس یہودی کو مقتل کیا کوئکہ اس نے ایک لڑکی کو قبل کیا تھا۔اس موقف پر اکثر اہل علم کا اتفاق ہے۔ چندایک فقہاء نے اس سے اختلاف کیا ہے

### ليكن نص كى مقالع مين ان كى كوئى حيثيت نبيل - امام بخارى والله أعلم كى تائيدى ب- والله أعلم.



ائل علم نے کہا ہے: مرد کوعورت کے بدلے میں قبل کیا جائے گا۔ حضرت عمر اللہ نے فرمایا: ہر قبل عمد یا اس سے کم زخموں میں عورت کے بدلے میں مرد سے قصاص لیا جائے۔

یہی قول عمر بن عبدالعزیز، ابراہیم، ابو زناد اللہ کا اپنے اصحاب سے منقول ہے، چنانچہ دائیے کی بہن نے ایک انسان کو زخمی کر دیا تو نی ماٹھ نا نے قصاص کا فیصلہ فرمایا تھا۔

(١٤) بَاثِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْمَعَالِ وَالنِّسَاءِ الْمُعَالِدِ وَالنِّسَاءِ الْمُعَالِدِ وَالنِّسَاءِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ النِّسَاءِ الْمُعَالِدِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُعَالِدِي وَالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُعَالِيقِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُعَالِيقِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُعَالِقِيقِ وَالْمُعَالِقِيقِ وَالْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ وَالْمُوالْمِينَاءِ وَالْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ وَالْمُعَالِقِيقِ وَالْمُعِلَّ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ وَالْمُعِلَّ الْمُعَالِقِيقِ وَالْمُعِلَّ الْمُعَالِقِيقِ وَالْمُعِلَّ الْمُعَلِقِيقِ وَالْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ عِلَيْكِ وَالْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلَّ الْمُعَلِقِيقِ وَالْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّ عِلَالْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِي عِلْمُ الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلَّ عِلْمُ الْمُعِلَّ عِلْمُ ال

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ. وَيُذْكُرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ، وَيهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ. وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرَّبَيِّعِ إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِيُ يَظِيْةٍ: «الْقِصَاصُ».

علے وضاحت: پچے حضرات کا کہنا ہے کہ وہ زخم جن میں موت واقع نہ ہو، ان میں مردوں اور عورتوں کے لحاظ ہے مساوات نہیں کیونکہ مساوات کا اعتبار نفس میں کیا جائے گا اطراف میں نہیں ہوگا لیکن جمہور علماء نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے آل کیا جائے گا، یعنی جب عورت، کی مرد کا کوئی عضو کا نہ دے تو عورت کا وہی عضو قصاص میں کا ٹا جائے گا، چنانچہ حضرت عمر وہ لئے گا کہی فرمان ہے کہ جب کوئی عورت کی مرد کو جان ہو جھ کر قبل کردے یا اس سے کم زخمی کردے تو اس سے تعاصٰ ہی لیا جائے گا۔ خود رسول اللہ تائیل نے حضرت انس وہ کو چھی حضرت رہے وہ ہو ہو گئی کے متعلق یمی فیصلہ کیا تھا کہ اس سے بعد لدلیا جائے گا جبکہ اس نے ایک انسان کو زخمی کردیا تھا جس کی احاد یہ میں وضاحت ہے۔ ﴿ وَاضْح رہے کہ رہے ہو وہ کھی انسان کو زخمی کردیا تو نمی تائیل نے دانت تو ڑدیا تھا تو دو محتلف واقعات سرزد ہوئے جیں: ایک واقع میں انھوں نے کسی انسان کو زخمی کردیا تو نمی تائیل کا دانت تو ڑدیا تھا تو رسول اللہ تائیل نے کہ داس میں قصاص کا فیصلہ فرمایا۔ اس براس کی والدہ نے تم اٹھائی تھی کہ اس میں قصاص کا فیصلہ دیا۔ اس براس کی والدہ نے تصاص کا فیصلہ دیا۔ اس براس کے بھائی نے تسم اٹھائی تھی کہ اس میں قصاص نہیں ہوگا بلہ ہم تاوان دیں گے۔ ان کی تفصیل آئندہ وہ بیان ہوگی۔ ﴿

168861 حفرت عائشہ علی ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم نے نبی طافیا کی بیاری میں آپ کے منہ میں آپ کی مرضی کے خلاف دوائی ڈالی تو آپ علی ہم نے فرایا:
"میرے صلق میں دوائی نہ ڈالو۔" لیکن ہم نے خیال کیا کہ

٦٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَعْمِيُ : حَدَّثَنَا يَعْمِي بْنُ أَبِي يَعْمِي : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَلْشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيِّ عَنْهَا قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيِّ عَنْهَا قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيِّ عَنْهَا قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيِّ عَنْهَا قَالَتْ:

آپ بیار ہونے کی وجہ سے دوائی کو پسندنہیں کر رہے۔ جب آپ کوافاقہ مواتر آپ نے فرمایا: "تم جتنے لوگ گھر میں موجود ہوسب کے طلق میں زبردی دوا ڈالی جائے، سوائے عباس کے کیونکہ وہ اس وقت تمھارے ساتھ شامل

مَرَضِهِ فَقَالَ: «لَا تَلُدُّونِي»، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: ﴿ لَا يَبْقَى أَحَدُ مُّنْكُمْ إِلَّا لُدَّ غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ ٩ . [راجع: ٤٤٥٨]

على فوائدومسائل: ١٥ يدمرض وفات كا واقعه ب\_رسول الله الله الله كروك ك باوجود تمام الل فانه في آب كمنه من زبردتی ووا ۋال دی تو آپ نے بدلے کے طور پر تمام اہل مجلس کے منہ میں دوائی ۋالنے کا تھم دیا۔ چونکہ حضرت عباس عاش اس وقت وہاں موجود نہ تھے، اس لیے آپ ٹاٹھ نے آئیں اس سزا ہے الگ رکھا۔ ﴿ وَافْظَ ابْنَ حَجْرِ الْنَظِيرَ لَكُعِيمَ بِنِ: اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اگر عورت کسی مر د کو ڈنجی کرتی ہے تو اس ہے بھی بدلہ لیا جائے گا کیونکہ رسول اللہ ٹاٹیا کی مجلس میں مر داورعورتیں ہرتتم کے لوگ تھے، چنانچہ بعض روایات میں تصریح ہے کہ حصرت میمونہ چھٹا کے منہ میں بھی دوائی ڈالی گئی تھی، حالانکہ دہ روزے ہے تحصیں کیونکہ وہ بھی اس مجلس میں موجود تھیں اور رسول اللہ ٹاٹیڑ نے عموی امر دیا تھا جس کی زومیں وہ بھی آسمنیں۔ 🍑



باب: 15-جس نے ابناحق باقصاص ما کم وقت کی اجالت کے لغیر لے لیا

ا وضاحت : اگر کسی کا دوسرے کے ذمے قصاص ہے تو کیا معاملہ حاکم وقت کے بال پیش کرے یا خود بی کوئی اقدام کر ڈالے؟ ابن بطال نے کہا ہے کہ حاکم وقت کے حکم کے بغیر کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی سے اپنا قصاص لے، البتہ جس نے کسی سے اپنا مالی حق وصول کرنا ہوتو حاکم کی اجازت کے بغیرہ ہ اپناحق وصول کرسکتا ہے جبکہ وہ اس کا انکار کردے اور صاحب حق کے یاس کوئی شہادت وغیرہ بھی نہ ہو۔ (2) بعض علاء نے لکھا ہے کہ اگر حاکم ، مظلوم کی مدد نہ کرے اور مظلوم کاحق نہ دلوائے تو مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ حاکم وقت کے نوٹس میں لائے بغیرا پنا قصاص لے لے۔ ® کیکن یہ موقف محل نظر ہے۔ ایسا کرنا کئی ایک خرابوں کا سبب بن سکتا ہے جیسا کہ ہم آئندہ اس کی وضاحت کریں گے۔

> ٦٨٨٧ - حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ: أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ رہنے والے ہیں۔''

[6887] حفرت ابو مريره فطل سے روايت ہے، انھول نے رسول الله مالل کو يہ کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمايا: "مم آخری امت ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے

الْقِيَامَةِ" . [راجع: ٢٣٨]

٦٨٨٨ - وبإسنادو: «لَوِ اطلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدُ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَنْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ. [انظر: ١٩٠٢]

٦٨٨٩ - حَلَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ
 حُمَيْدِ: أَنَّ رَجُلًا اطلَّعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ
 فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا، فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهٰذَا؟

قَالَ: أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ. [راجع: ٦٢٤٢]

[6888] پہلی سند ہی سے مردی ہے کہ آپ طافا ا فرمایا: ''اگر کوئی شخص تمھارے گھر میں تمھاری اجازت کے بغیر جھا تک رہا ہوا درتم اے کنگری ماروجس سے اس کی آ کھھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی سزانہیں۔''

اوههها ایک دوسری روایت کے مطابق ایک آدی نی الله کے گر جما تک رہا تھا تو آپ الله نے اس کی طرف تیر کا پھل سیدھا کیا۔ (یجی نے کہا:) میں نے (حمیدے) پوچھا: میر عدیث تم ہے کس نے بیان کی ہے؟ تو انھوں نے کہا: حضرت انس بن مالک ڈاٹھ نے۔

کے فوائدوسائل: ﴿ حقوق کی دو تعمیل ہیں: ٥ مالی حقوق ۔ ٥ بدنی حقوق ۔ مالی حقوق کے متعلق اجازت ہے کہ انسان انھیں حاکم وقت کے نوش ہیں لائے بغیر وصول کر سکتا ہے لیکن بدنی حقوق قصاص وغیرہ کا ازخو دنوش نہیں لینا چاہے کیونکہ یہ حکومت کا کام ہے، البتہ شریعت نے اس قدراجازت وی ہے کہ اگر کوئی انسان کی کے گھر ہیں اجازت کے بغیر جمانگتا ہے تو اگر گھر کا مالک اس کی آ تھے پھوڑ و بے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا جیسا کہ حدیث ہیں ہے: ''اگر کوئی آ وی کسی دوسرے کے گھر ہیں اجازت کے بغیر جمانگتا ہے تو اس پر کوئی قصاص یا دیت نہیں ہے۔'' آس سے زیادہ کی اجازت نہیں ۔ ﴿ اُس سے زیادہ کی معنی اجازت نہیں ۔ ﴿ اُس سے زیادہ کی شرعا اجازت نہیں ۔ ﴿ اُس سے نہیں لیکن کی اللہ مالی حقوق ازخود وصول کیے دول اللہ مالی حقوق ازخود وصول کے جت ہیں جب تک شرعی ولیل سے آپ مالی حقوق ازخود وصول کے جاسے ہیں کیان حدود وقصاص کے سلط میں حکومت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ واللہ اعلم،

باب: 16- جب كوئى جوم عمد مر جاسة والسكر دياجائة (١٦) بَابُ: إِذَا مَاتَ فِي الزِّحَامِ أَوْ تُعِلَ بِهِ

کے وضاحت: اگر کوئی جموم یا حاوثے میں قتل یا فوت ہوجائے تو اس کی دیت کے متعلق علائے امت میں اختلاف ہے۔ اسی اختلاف کے بیش نظر امام بخاری وطف نے برزم اور پختل کے ساتھ کوئی علم بیان نہیں کیا، تاہم اس بات پر اتفاق ہے کہ جموم والوں پر کوئی گناہ نہیں، البتة اس کی دیت ہے یانہیں، اگر ہے تو کون اوا کرےگا، اس کے متعلق ہم آئندہ بیان کریں گے۔

<sup>﴿</sup> سنن النسائي، القسامة، حديث: 4864.

7۸۹۰ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبُو أَسَامَةً قَالَ: هِشَامٌ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاشِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ [يَوْمُ] أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ! أَخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ أَخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْقَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ! أَبِي أَبِي، قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ.

اوه 108 حضرت عائشہ اللہ است روایت ہے کہ جب احد کے دن مشرکین شکست کھا گئے تو البیس بلند آ واز سے چلا یا:
اللہ کے بندو! پچھلے لوگوں کی طرف سے اپنا بچاؤ کرو، چنا نچہ آگے والے آگے والے، پیچھے والوں کی طرف پلئے، پھر آگے والے پیچھے والوں سے بھڑ گئے ۔اس دوران میں حضرت حذیفہ ٹائٹ نے بندو! پیچھے والوں سے بھڑ گئے ۔اس دوران میں حضرت حذیفہ ٹائٹ کے بندو! پیتو میرے والد ہیں، بیتو میرے باپ ہیں۔ (حضرت عائشہ بیتو میرے باپ ہیں۔ اللہ تعالی کو کے منظفرت کرے۔ منظفرت کرے۔ منظفرت کرے۔

قَالَ عُرْوَةً: فَمَا زَالَتْ فِي حُلَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ حَتْٰى لَحِقَ بِاللهِ. [راجع: ٣٢٩٠]

حضرت عروہ نے کہا: آخر وقت تک حضرت حذیقہ ٹائٹا کے یہی جذبات رہے، یعنی مسلمانوں سے محبت میں کی نہ آئی۔

فوائدومسائل: ﴿ الركوني مسلمان كسى رش یا حادث بین بارا جائے تو اس كى دیت كے متعلق حسب ذیل اتوال بین:

المال سے دى جائے كہ م كسى ایک كونا مزد كرو، پھروہ اگر قتم اٹھائے تو دیت كا حقدار ہوگا اور اگر قتم سے انكار كردے تو مدى عليہ كى قتم سے كہا جائے كہ م كسى ایک كونا مزد كرو، پھروہ اگر قتم اٹھائے تو دیت كا حقدار ہوگا اور اگر قتم سے انكار كردے تو مدى عليہ كى تم سے ديت كا مطالبہ نہيں ہوگا۔ ﴿ ہمارے رجمان كے مطابق اس كے متعلق بير موقف قرين قياس ہے كہ بيت المال سے اس كى ديت اداكر دى جائے تاكہ ایک مسلمان كاخون رائيگال اور ضائع نہ ہو جيما كہ رسول اللہ اللہ اللہ عالم نے دون ایک و دیت المال سے اداكی تو بيت المال سے اس كى ديت اداكر و ديت المال سے اداكی تھى۔ اس كى تائيد حضر سے على دائوں ایک عمل سے بھى ہوتى ہے كہ جمعہ كے دن ایک آ دى رش بيل مارا گيا تو انھوں نے بيت المال سے اس كى ديت اداكى ديت اداكى ديت اداكر دے۔ (ا



إِنْ أَنْ اللَّهِ عَلَا فَكَر دِيَّةً لَهُ اللَّهِ عَلَا فَلَا دِيَّةً لَهُ

عن اس عنوان کا مطلب رہے ہے کہ اگر کوئی مخص خود کو علمی سے قبل کر لیتا ہے تو اس کی دیت دغیرہ ادانہیں کی جائے ا

گی بلکه اگر کوئی جان ہو جھ کرخود کشی کرلیتا ہے تو اس کی بھی کوئی دیت نہیں ہے۔ اگر چہ آخری صورت میں پچھواہل علم نے اختلاف کیا ہے، تاہم راج یمی ہے کہ اس میں دیت وغیرہ نہیں ہے۔

عَ الْمُحَدِّمُ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُحَدِّقُ الْمُنْ الْمُرَاهِيمَ: حَدَّنَنَا الْمُحَدِّيُ الْمُنْ الْمُحَدِّمُ: حَدَّنَنَا

[6891] حفرت سلمه بن اکوع فات سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم نمی کاٹھ کے ہمراہ خیبر کی طرف نکلے۔ان میں سے ایک آدمی نے کہا: اے عام! ہمیں اینے رجز ساؤ،

يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمُ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيَّاتِكَ، فَحَدَا بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ

حفزت عامر ڈٹلٹا نے اٹھیں رجز پڑھ کر سنایا تو نمی ٹاٹلٹا نے فرمایا: ''حدمی خوانی کے ساتھ اونٹوں کو چلانے والا کون

عَلَيْهُ: «مَنِ السَّائِقُ؟»، قَالُوا: عَامِرٌ، فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَّا أَمْتَعْتَنَا بِهِ؟ فَأُصِيبَ صَبِيحَةً لَيْلَتِهِ، فَقَالَ

الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ، قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! فِدَاكَ أَبِي وَأُمَّي، النَّبِيِّ وَقَدَاكَ أَبِي وَأُمَّي،

الله فی دیا، چنانچہ وہ اس رات کی صبح کے وقت شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا: عامر کاعمل باطل ہوگیا ہے، اس نے

خود کولل کر لیا ہے۔ جب میں واپس آیا تو لوگ باتیں کر

زَعَّمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقَالَ: «كَذَبَ مَـْ قَالَةِل إِنَّ لَهُ لَأَحُرُهُ إِنْ إِنَّهُ إَنَّهُ أَجَاهِدٌ

رہے تھے کہ عامر کے اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ میں نبی ٹاپٹرا کی خدمہ تا میں ماضر موان کیا زائلہ کی سول احمہ رہاں

مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ: إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُّجَاهِدٌ، وَأَيُّ قَتْلِ يَّزِيدُهُ عَلَيْهِ». [راجع: ٢٤٧٧]

کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اللہ کے رسول! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں! لوگ کہتے ہیں کہ عامر عمل

ر باد ہوگئے ہیں۔ آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: ''جس نے بیرکہا ہے غلط کہا ہے۔ عامر کوتو دوثواب حاصل ہیں: وہ اللہ کے راستے

میں مشقت اٹھانے والے اور جہاد کرنے والے ہیں، اس سے کون سافل افضل ہوگا؟"

فوا کدومهائل: ﴿ ایک روایت عمل وضاحت ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج دشمن کے سامنے صف آراء ہوئی تو حضرت عامر عالی نے اپنی تلوار سے ایک یہودی پر حملہ کیا۔ چونکہ ان کی تلوار چھوٹی تھی، اس لیے وہ پلٹ کر ان کے تھٹنے پر تگی۔ اس سے آپ جانبر نہ ہوسکے، اس دجہ سے لوگوں نے کہنا شروع کردیا کہ بیخود کشی ہے اور اس سے انسان کے عمل برباد ہوجاتے ہیں۔ ﴿ اِللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

<sup>1</sup> صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4196.

سیمقام مختاج بیان تھا اور ضرورت کے وقت بیان کی تاخیر جائز نہیں ہوتی۔ تمام علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی نے قصد أیا سہوا اسے اعتصاء بیس ہے کوئی عضو کا ب دیا تو اس کے متعلق کچھ بھی واجب نہیں ہے، البتہ امام اوز اعی اور امام احمہ ہیں ہے منقول ہے کہ المعلی کی صورت بیس اس کے قبیلے پر دیت واجب ہوگی۔ اگر وہ زندہ رہا تو دیت کا حقد اروہ خود ہوگا، بصورت دیگر اس کے ورثاء حقد ار ہوں گے۔ امام بخاری دلئے نے جمہور اہل علم کی تائید کی ہے اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اس صورت بیس کوئی دیت واجب نہ ہوگی۔ ا

### (١٨) يَابٌ: إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

باب: 18- جب كى انسان نے دوسر بے كو كا اور كا اور كا تو؟ كا تو؟

کے وضاحت: امام بخاری را اللہ نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمایا کیونکہ حدیث میں اس کی وضاحت تھی کہ ایسے آدی کو کسی تم کا تاوان نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس کی اپنی غلطی ہے اس کے دانت ٹوٹے ہیں۔

٣٨٩٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا فَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ غَصَيْنِ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَعَضُّ الْفَحْلُ! لَا دِيَةً لَهُ».

[6892] حضرت عمران بن حصین والفناسے روایت ہے کہ ایک آدی نے دوسرے کا ہاتھ اپنے دائتوں سے کاٹا۔ دوسرے نے اپنا ہاتھ، کاشنے والے کے منہ سے کھینچا تو اس کے انگلے دو دانت نکل گئے۔وہ نبی ٹاٹٹا کے پاس اس امر کا مقدمہ لے کر گئے تو آپ نے فرمایا: "تم اپنے ہی جھائی کو اس طرح دانت سے کاشنے ہو جیسے اونٹ کائنا ہے! شخصیں اس کی کوئی دیت وغیرہ نہیں ملے گی۔"

٣٨٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَزُوةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتُهُ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُ ﷺ. [راحع: ١٨٤٨]

(6893) حضرت صفوان بن لیعلی سے روایت ہے، وہ اپنے باپ حضرت لیعلی بن امیہ ڈاٹٹوئسے بیان کرتے ہیں، انھوں نے کہا: میں ایک غزوے میں نکلا توایک آ دی نے دوسرے کو دانت سے کاٹا اور اس نے اس کے اسکے دانت نکال دی۔ نکی طاقی نکال دی۔ نبی طاقی نے اس کی دیت باطل قرار دی۔

فوا كدومسائل: ﴿ بَهِلِي روايت مِن ابهام تقا، دوسرى روايت مِن اس ابهام كودوركيا كياكدان مِن سے ايك خود حضرت لعلى بن اميد الله على بن اميد الله على بن اميد الله على بن اميد الله على ال

رسول الله طَلْمًا نے اسے باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا:''تم اس کا گوشت نو چنا چاہتے تھے۔'' '' حضرت سلمہ ٹاٹھئا سے مردی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ طالعًا نے فرمایا:'' مجرتم میرے پاس دیت طلب کرنے کے لیے آئے ہو، جادَ تمھارے لیے کوئی دیت نہیں۔'' جم بہرحال آپ ٹاٹھا نے اسے ضائع قرار دیا۔' آ

#### (١٩) بَابُ: اَلسَّنُّ بِالسَّنِّ

#### باب:19- وانت کے بدیے وانت

خطے دضاحت: دانت کے بدلے دانت کی درصور تیں ہیں: ٥ دانت اکھاڑ دیا گیا ہوتو بدلے میں اکھاڑ دیا جائے گا۔ ٥ دانت توڑ دیا گیا ہوتو قصاص میں توڑ دیا گیا ہوتو قصاص میں توڑ دیا گیا ہوتو قصاص میں اتی ہی مقدار کے توڑ نے کا امکان ہوتا شرط ہے۔ جس بڑی کے توڑ نے میں ہلاکت کا خطرہ ہو، مثلاً: سرکی بڈی تو دہاں قصاص نہیں بلک دیت ادا کرکے بدلہ چکایا جائے گا۔ داضح رہے کہ ہردانت میں پانچ ادنٹ ویت ہے۔ والله أعلم.

[6894] حفرت الس والله الله المحافظ سے روایت ہے کہ حفرت نظر فات کی بیٹی نے ایک لڑی کو طمانچہ مارا اور اس کے دانت ور فی مالی کا ایک کی بیاس مقدمہ لائے تو آپ نے قصاص کا حکم دیا۔

٦٨٩٤ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ: عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ ابْنَةَ النَّضِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأَتَوُا النَّبِيِّ عَيِّلِهُ فَأَمَرَ بِالْقِصَاص. [راجع: ٢٧٠٣]

کے فوائد دمسائل: ﴿ ایک دوسرے مقام پر امام بخاری واللہ نے اس روایت کو تفصیل سے بیان کیا ہے جس کے الفاظ ہے ہیں:
حضرت انس واللہ کا گئی کو بھی رہتے بنت نفر نے ایک انصاری لڑی کے وانت توڑ دیے۔ رہتے کے دشتے داردل نے اس سے معافی ما گئی تو انھوں نے اسے بھی رد کر دیا اور رسول اللہ طاقا کی ما گئی تو انھوں نے اسے بھی رد کر دیا اور رسول اللہ طاقا کی مفارہ کو معالہ کیا اور قصاص کا مطالہ کیا اور قصاص کے علاوہ کوئی بھی چز لینے سے انکار کردیا، البذارسول اللہ طاقا کی فصاص کا فیصلہ فرما دیا۔ بیس کر اس کے بھائی حضرت انس واللہ نے عرض کی: اللہ کے رسول! کیا میری بہن رہتے کا وانت توڑ دیا جائے گا؟

چرگز نہیں، جھے اس ذات کی قتم ہے جس نے آپ کو حق وے کر بھیجا ہے، اس کا وانت نہیں تو ڑا جائے گا۔ بیس کر رسول اللہ طاقا کی اور انھوں نے فرمایا: ''اللہ کا حکم تو قصاص بی کا تقاضا کرتا ہے۔'' استے میں وہ لوگ دیت لینے پر رضامند ہوگئے اور انھوں نے فرمایا: ''اللہ کا حکم تو قصاص بی کا تقاضا کرتا ہے۔'' استے میں دہ لوگ دیت لینے پر رضامند ہوگئے اور انھوں نے معافی وے در کے رسول اللہ طاقا نے فرمایا: ''اللہ کا حکم تو قصاص بی کا تقاضا کرتا ہے۔'' اس سے آپ نے ورن کی مقاض کی کا تقاضا کرتا ہے۔'' اس سے آپ نے ورن کی تم پوری کر ویتا ہے۔'' اس سے آپ نے فرمایا: ''اللہ کا حکم تو قصاص بی کا تقاضا کرتا ہے۔'' اس سے آپ نے ورن کی تم پوری کر ویتا ہے۔'' اس سے آپ نے ورن کی تھام بی کی اتفاضا کرتا ہے۔'' اس سے آپ نے ورن کی تم پوری کر ویتا ہے۔'' اس سے آپ نے ورن کی تھام بی کہ دانت کے بر لے دانت ہے۔ ﴿ وَ حَصْرت ان بِن مُنْاؤ نے قصاص کا فیصلہ من کر جو کھی کہا دہ اس فیصلے کو درکر نے کے دانت کے بر لے دانت ہے۔ ﴿ وَ حَصْرت ان بُنْ مُنْاؤ نے قصاص کا فیصلہ من کر جو کھی کہا دہ اس فیصلے کو دکر کرنے کے دانت کے بر لے دانت ہے۔ ﴿ وَ حَصْرت ان بِن مُنْاؤُ نے قصاص کو فیصلہ من کر جو کھی کہا دہ اس فیصلے کو دکر کرنے کے دانت کے بر لے دانت ہے۔ ﴿ وَ حَسْرت ان مِنْ مُنْاؤُ نَا قَصْمُ کُلُوْ نَا قَصْلُوْ کُلُوْ نَا قَصْمُ کُلُوْ ک

 <sup>1</sup> صحيح مسلم، القسامة، حديث: 4368 (1673). (2 سن النسائي، القسامة، حديث: 4769. 3. فتح الباري: 276/12.
 4 صحيح البخاري، التفسير، حديث: 4500. 5 المآئدة 5:45. 6 النحل 126:16.

لیے نہیں کہا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعماد اور یقین کے پیش نظر اس کے وقوع کی نفی کی، چنا نچہ ان کی خواہش کے مطابق کام ہوا۔ ا واضح رہے کہ صدیث میں توڑنے سے مراد اکھاڑنا نہیں، چنانچہ امام ابوداود بلاٹ کہتے ہیں کہ امام احمد بلاٹ سے پوچھا گیا: دانت میں قصاص کیے لیا جائے؟ تو انھوں نے فرمایا: اتنی مقدار میں ریتی سے رگڑ دیا جائے۔ چن

# باب:20-الكليول كي ديت

(٢٠) بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

[6895] حضرت ابن عباس و پنجاسے روایت ہے، وہ نبی مالیا: ''میداور یہ، لیعنی کہ آپ نے فر مایا: ''میداور یہ، لیعنی چھنگلی اور انگو تھا برابر ہیں۔''

٦٨٩٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَتَادَةً، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنِّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَنِي الْخِنْصَرَ قَالَ: «هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءً»، يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

(ایک دوسری سند سے) حفزت ابن عہاں وہلھا بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مُلٹھ سے اس طرح سنا ہے۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ عَلْمِ مَنَّ عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ.

فوا کدومسائل: ﴿ ویت میں چھوٹی بڑی انگلیاں برابر ہیں۔ ہرانگی کی دیت دَن ادنٹ ہیں، نیز ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں برابر ہیں۔ ہرانگی کی دیت دَن ادنٹ ہیں، نیز ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں برابر ہیں، کسی کو دوسری پر برتری نہیں ہے۔ ﴿ حضرت عمر ظائلا کے ہاں پہلے اس طرح دیت تھی کہ انگو شے میں پندرہ، شہادت والی اور درمیانی انگی میں دس دس دس اس کے بعد والی میں نو اور چھنگی چے، اس طرح پورے ہاتھ کی انگلیوں میں پچاس ادنٹ تھے، پھر جب انھوں نے عمر و بن حزم کے نام رسول الله ظائل کا ایک کمتوب و یکھا جس میں ہرانگی کی دیت دس ادنٹ تھی تو انھوں نے اپنے پہلے موقف سے رجوع کرلیا۔ اسی طرح حضرت شریح کے پاس ایک آ دی آیا تو اس نے انگلیوں کی دیت کے متعلق سوال کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ ہرانگی میں دس، دس اونٹ ہیں۔ اس نے کہا: سجان الله! انگوشا اور چھنگی برابر ہیں؟ حضرت شریح نے فرمایا: تجھ پر فرمایا کہ ہرانگی میں دس، دس اونٹ ہیں۔ اس نے کہا: سجان الله! انگوشا اور چھنگی برابر ہیں؟ حضرت شریح نے فرمایا: تجھ پر بے افسوس ہے! سنت کی موجودگی میں قیاس سے کامنہیں لینا چاہیے، اس کی پیروی کریں بدعت کا راستہ اختیار نہ کریں۔ 3

باب: 21 - جب کی لوگوں نے ایک آدی وقل کیا ہو تو کیا سزایا قصاص میں سب برابر ہول سے؟

(٢١) بَابٌ: إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِّنْ رَّجُلِ: هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ؟

مطرف نے امام معنی سے بیان کیا کہ دوآ ومیوں نے ایک آدی کے متعلق گوائی دی کہ اس نے چوری کی ہے تو

وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا [عَلَى] رَجُلِيْنِ شَهِدَا [عَلَى] رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءَا

بِآخَرَ وَقَالًا: أَخْطَأْنَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأَخَذَ بِدِيَةِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا.

حضرت علی ثلظ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسر مے مخض کو لائے اور کہا کہ ہم سے غلطی ہو من من اصل میں چور بیرتھا)۔ تو آپ نے ان کی گواہی کو باطل قرارویا اوران سے پہلے کا خون بہا لیا اور فرمایا: اگر مجھے یقین ہوتا کہتم لوگوں نے وانستہ ایبا کیا ہے تو میں تم دونول کا ہاتھ کاٹ دیتا۔

🚣 وضاحت: ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی کو دوآ دمی آگل کریں تو ان میں ہے ایک گوٹل کیا جائے گا اور ووسرے ہے دیت لی جائے گی۔ اگر دو سے زیادہ ہیں تو باتی تمام پر دیت کوتشیم کر دیا جائے گا، مثلاً: اگر ایک مخص کو دس آ دمیوں نے قتل کیا ہے تواکی سے قصاص لیا جائے اور باتی نو پر دیت کو برابر تقیم کردیا جائے گا۔لیکن امام بخاری براش نے جمہور ال علم کی تائید کی ہے كدانسانى جان كوتقسيم نہيں كيا جاسكتا بلكة تمام قاتل برابر، برابر قتل ميں شريك موں كے،مثلاً: اگر چندلوگوں نے پتر ماركركسي آدمي کونل کیا تو گویا ہرآ دی نے پھراٹھا کرائے لل کیا ہے، البذاسب اس جرم میں برابر، برابر شریک ہوں گے۔ <sup>®</sup>

> ٦٨٩٦ - وَقَالَ لِيَ ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ غُلَامًا تَقْتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ

> اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ.

قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ. . مِّنْلَهُ.

سب کونل کر دیتا۔ وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيم عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً

مغیرہ بن محیم نے اپنے والد سے بیان کیا کہ جار مردول نے مل کر ایک بچے کوفٹل کردیا تو اس موقع پر بھی حضرت عمر والثوّاني يبي بات فر ما في تقي -

[6896] حضرت ابن عمر عافجا سے روایت ہے کہ ایک

الر کے کو دھو کے سے قبل کردیا گیا تو حضرت عمر تفایلانے فرمایا:

اگر اس قتل میں صنعاء کے تمام لوگ شریک ہوتے تو میں

حفرت ابوبكر، ابن زبير، على اورسويد بن مقرن الكافية في طمانی مارنے کی وجہ سے قصاص دلایا تھا۔حضرت عمر اللظ نے درہ مارنے کا قصاص لیا۔حضرت علی ڈٹٹٹانے تین کوڑے مارنے کا قصاص لیا۔ قاضی شریح نے کوڑے مارنے اور خراش لگانے کی سزا دی تھی۔

وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلِيٌّ، وَّسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِّنْ لَطْمَةٍ، وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ، وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِّنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ، وَاقْتَصَّ شُرَبْحٌ مِّنْ سَوْطٍ وَّخُمُوشٍ.

من فوائدومسائل: ٢ يمن ك دارالحكومت صنعاء من ايك عورت كاخادند كبيل بابر كيا اوراسين ايك بي كو، جواس آومي كي

<sup>(</sup>۱) فتح الباري:283/12.

دوسری ہیوی سے تھا، موجودہ ہیوی کی گودیش چیوز گیا تا کہ وہ اس کی تگہداشت کرے۔اس کے باہر جانے کے بعد عورت نے ایک آشنا بایا اور اسے کہا کہ پہلے اس بچے کو ٹھکانے لگاؤ کیونکہ یہ جمیس کی وقت بھی ذلیل کرسٹنا ہے۔ اس آشنا نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر مان گیا۔ اس بچے کے تن میں عورت کا آشنا، ایک دور افخض، وہ عورت اور اس کا خادم شریک ہوئے۔اس شنا کو کی بعد افھوں نے اسے مکڑے کئڑے کیا اور بوری میں بند کر کے ایک ویران کنویں میں پھینک دیا۔ بعد از ان اس کے آشنا کو بعد افھوں نے اسے مکڑے کئڑے کہ اور جرم کر لیا۔ باقی قاتل بھی مان کے تو حضرت یعلیٰ بن امیہ مختلہ جو اس وقت صنعاء کے حاکم تھے، کرفنا رکرلیا گیا تو اس نے افر ار جرم کر لیا۔ باقی قاتل بھی مان کے تو حضرت یعلیٰ بن امیہ مختلہ جو اس وقت صنعاء کے حاکم تھے، افھوں نے اس مقدمہ آتی کے بارے میں حضرت عمر طافخ کو کھھا تو افھوں نے جواب میں لکھا کہ ان سب کو آل کر دیا جائے، مزید فرمایا: اللہ کو متم ! اگر تمام اہل صنعاء اس قبل میں شریک ہوتے تو میں سب کو آل کرنے کا حکم دیا۔ آق اہام بغاری والش نے اور خراش لگانے کے متعلق قصاص کا ذکر بھی اس عنوان کے تحت کیا ہے، اس کی دو وجیس بیان کی جاتی ہیں: ٥ بعض طمانچے اور خراش لگانے کے متعلق قصاص کی اور خراش لگانے کے متعلق قصاص کا ذکر بھی اس چونکہ مما گھت نہیں ہوتی، لہذا اس میں قصاص نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ امام عفاری وطرات کے متعلق قصاص لیا اور دیا جاتا ہے، اس کی دو جھوٹے چھوٹے اور معمولی کا موں میں قصاص لیا جاتا ہے، ان سے بھی قصاص فوہ آئی ایک جرم میں شریک ہوں، ان سے بھی قصاص فوہ آئی اس کے علاوہ کوئی اور دوسری من المنیں دی جائے گی۔ \*

مُعْنَانَ: حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّنَنَا يَحْلَى عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةً، عَنْ عُبِيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَا مُسُولَ اللهِ عَبِيدٍ اللهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا: اللّا تَلُدُّونِي "، قَالَ: فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَريضِ بِالدَّورَةِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "أَلَمْ أَنْهَكُنَّ أَنْ بِالدَّورَةِ، فَقَالَ: تَراهِيَةٌ لُلدَّواءِ، فَقَالَ تَلدُّونِي ؟ "، قَالَ: قُلْنَا: كَرِاهِيَةٌ لُلدَّواءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: "لَا يَبْغَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلّا لُدّ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "لَا يَبْغَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلّا لُدّ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ ". [المع: 163]

🎎 فواكدومسائل: 🐧 اس مديث سے اگر چه صاف طور پر قصاص ثابت نييس موتا، تا ہم يه بات واضح ہے كه ايك كام ميس جو

<sup>﴿</sup> فتح الباري: 284,283/12 ﴿ فتح الباري: 285/12.

حفزات شریک تھے ان سب سے قصاص لیا گیا یا انھیں سزا دی گئی۔ بہرحال جب معمولی اشیاء میں قصاص ہے تو بڑے بڑے کا موں میں اگر کی لوگ شریک ہوجائیں تو ان سے بطریق اَوْ لی قصاص لیا جائے گا، جیسے جمل اور چوری وغیرہ میں تمام شرکاء کو قصاص میں شامل کیا جائے گا۔ والله أعلم.

# (٢٢) بَابُ الْقَسَامَةِ

وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ».

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةً.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ، وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ، فِي قَتِيلٍ وَجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَّجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً وَّإِلَّا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ، فَإِنَّ هٰذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ.

### باب:22-قيام كابيان

ابن ابوسلیکه نے کہا: قسامت میں حضرت معاویہ علاق نے قصاص نہیں لیا (صرف دیت دلائی)۔

حفرت عمر بن عبدالعزیز وشائنہ نے اپنے بھرہ کے امیر عدی بن ارطاۃ کو ایک مقتول کے بارے میں لکھا جو گئی بیچنے والوں کے محلے میں ایک گھر کے پاس پایا گیا تھا، اگر مقتول کے وارث کوئی گوائی پیش کریں تو ٹھیک بصورت دیگر لوگوں پرظلم نہ کرنا کیونکہ ایسے معالمے کے متعلق قیامت تک فیصلہ بہتا۔

خطے وضاحت: قسامہ سے مراداییا طف ہے جے مقول کے ورفاء طزم پر قبل ثابت کرنے کے لیے اٹھائیں کہ اللہ کا تم افلاں نے اسے قبل کیا ہے۔ قسامت کی صورت یہ ہے کہ کی بتی یا شہر میں کوئی آ دی مقول پایا جائے جبکہ اس کے قاتل کا علم نہ ہواور اس کے قبل پر کوئی گواہ بھی نہ ہولیکن مقول کا وارث اس کے قبل کا الزام کسی آ دی یا جماعت پر لگائے۔ جس علاقے میں مقول پایا جائے اس کی ان کے ساتھ دشمنی تھی۔ مقول کے ورفاء کو ان کے خلاف پچاس قسمیں اٹھانے کا تھم دیا جائے گا۔ اگر انھوں نے قسمیں اٹھالین تو مقول کی دیت کے ستحق قرار پائیں گے اورا گرمقول کے ورفاء تسمیں نہ اٹھا کیں تو پھر جن کے خلاف دعویٰ ہے انھیں قسمیں اٹھانے کے متعلق کہا جائے گا کہ نہ تو انھوں نے خود آل کیا ہے اور نہ آٹھیں قاتل ہی کا علم ہے۔ اگر وہ قسمیں اٹھالین تو آل کے الزام سے بری ہوجائیں گے اورا گر وہ قسمیں نہ اٹھا کیں تو ان پر دیت کی ادائیگی لازم کردی جائے گی۔ جمہور صحابہ و تابعین کا یہی موقف ہے کہ قسامت مشروع ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ شائلا نے قسامت کو اس طرح برقرار رکھا جیسا کہ دور جا ہلیت میں گائی ہیان کرتے ہیں کہ دور جا ہلیت میں گیا ہیات میں قسامت کے متعلق حضرت ابن عباس ٹائلا ہے قسامت کو ای کہ دور جا ہلیت میں پہلی کہ دور جا ہلیت میں قسامت کے متعلق حضرت ابن عباس ٹائلا ہے قسامت کو ای کہ دور جا ہلیت میں پہلی

<sup>1&</sup>gt; صحيح مسلم، القسامة، حديث: 4350 (1670).

مرتبه تسامت بنو ہاشم میں ہوئی۔اس کے بعدلمی حدیث ہے کہ قاتل معین مخض تھا۔ابوطالب اس کے پاس آئے اور کہا کہان تمن چیزوں میں ہے کوئی ایک پسند کر لے: اگرتم چاہوتو سواونٹ دیت دے دو کیونکہ تم نے ہمارے قبیلے کے آدی کوئل کیا ہے اور اگر جا ہوتو تمھارے قبیلے کے بچاس آ دمی ہے تم اٹھالیں کہ تم نے اسے قل نہیں کیا۔ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہوتو ہم شمعیں اس کے بدلے میں قبل کردیں گئے۔ وہ خض اپنی توم کے پاس آیا تو وہ نتم اٹھانے کے لیے تیار ہوگئے۔ اس کے بعد بنو ہاشم کی ایک عورت ابوطالب کے پاس آئی جواس قبیلے کے ایک محض کی منکوحتھی اور اپنے اس شوہرے اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اس نے کہا: ابوطالب! آپ مہر بانی کریں اور ان بچاس آ دمیوں میں ہے میرے اس بیٹے کومعاف کردیں اور جہال قشمیں کی جاتی ہیں، اس ے وہاں فتم نہ لیں۔ ابوطالب نے اے معاف کر کے متلی کردیا۔ اس کے بعد ان کا ایک دوسرا آ دی آیا اور اس نے کہا: ابوطالب! آپ نے سواونوں کی جگہ بچاس آ دمیوں سے قتم کا مطالبہ کیا ہے، اس طرح بر مخص پر دوادنٹ پڑتے ہیں، بیدواونٹ میری طرف ہے قبول کرلیں اور مجھے اس مقام رفتم اٹھانے کے لیے مجور نہ کریں جہاں فتم اٹھائی جاتی ہے۔ ابوطالب نے اس کا مطالبہ بھی منظور کرلیا اور دواونٹ لے کراہے قتم اٹھانے ہے مشتیٰ کردیا۔ پھراڑ تالیس آ دمیوں نے قتمیں اٹھالیں۔حضرت ابن عباس على كتي بيس كداس ذات كى فتم جس كے باتھ ميں ميرى جان ہے! ابھى اس واقعے كو بورا سال بھى نہيں كررا تھا كد اڑ تالیس آ دمیوں میں سے ایک بھی ایباند رہا جو آگھ ہلاسکتا ہو، یعنی دہ سب مر گئے۔ "کبہرحال تسامت میں پہلے مدی حضرات ھے تتم نی جائے گی۔ اگر وہ اٹکار کریں تو پھر مدعیٰ علیہ گروہ کو تتم اٹھانے کے لیے کہا جائے گا ادر محض کمی کے دعویٰ سے قسامت داجب نہ ہوگی جب تک شبرندل جائے یا کوئی علامت نہ پائی جائے، نیز قسامت صرف انسانی خون میں ہوتی ہے حیوانات میں نہیں ہوگی۔بعض حضرات نے قسامت ہے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ اس میں شرعی اصولوں کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے، وہ اس طرح كددليل پيش كرنا مدى كاكام ہاور قتم تو مدى عليه اٹھا تا بے ليكن قسامت ميں مدى سے قتم لى جاتى ہے؟ اس كا جواب بيب قسامت کومعاملات میں خصوصی حیثیت حاصل ہے، اس لیے اسے عام دلائل سے خاص کردیا گیا ہے کیونکہ اس میں انسانی جانوں کی حفاظت اور مجرموں کے لیے زجر دنو بخ ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قسامت مشروع ہے۔ اس کے خلاف کمز درسہاروں سے اس رعمل نہیں چھوڑا جاسکتا۔ واضح رہے کہ قسامت میں غیر مسلم کا اعتبار بھی کیا جائے گا جیسا کہ آئندہ احادیث میں آئے گا۔ امام بخاری والن کے نزو یک قسامت میں تصاص نہیں بلکہ دیت دی جائے گی کیونکہ تصاص کے لیے اس کا داضح جوت ہونا چا ہے لیکن قسامت میں گواہ نہیں ہوتے۔حضرت امیرمعاویہ ٹاٹٹا اورحضرت عمر بن عبدالعزیز براللہ کے آثاراسی غرض کے لیے پیش کے گئے ہیں۔

7048 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ 16898 حَرْت بشِر بن يار ب روايت ب، انهول عُبيّد عَنْ بُشَيْدٍ بْنِ يَسَادٍ: زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ فَهَا: انسار كايك صاحب حفرت بهل بن الي حمْد عَلَّا الْعَارِ - يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةً - فِ بَاياكمان كى قوم كے چندلوگ خير كے اور وہال جاكر الْأَنْصَادِ - يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةً -

صحيح البخاري، مناقب الأنصار، حديث: 3845.

أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِّنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَهَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا: لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْنَا وَلا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى رَسُولِ الله عَنْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ: «الْكُبْرَ اللهُ عَلَى مَنْ خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ: «الْكُبْرَ اللهُودِ، فَقَالَ: «الْكُبْرَ اللهُ عَلَى مَنْ الْكُبْرَ»، فَقَالَ لَهُمْ: «تَأْتُونَ بِالْبَيَّنَةِ عَلَى مَنْ اللهُودِ، فَكَرِهُ رَسُولُ قَتَلُهُ؟» قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ إِبلِ السَّدَقَةِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ إِبلِ السَّدَقَةِ . [راجع: ٢٧٠٢]

اپ اپ کام کے لیے جدا جدا ہو گئے۔ پھر وہاں انھوں نے اپ میں سے ایک فض کو مقتول پایا۔ جہاں مقتول ملا تھا وہاں کے لوگوں سے انھوں نے کہا: تم نے تھارے ساتھی کو قتل کیا ہے۔ انھوں نے کہا: تم نے قتل نہیں کیا اور نہ ہم قاتل ہی کو جانے ہیں۔ پھر بیلوگ رسول اللہ ٹاٹھٹا کے پاس قاتل ہی کو جانے ہیں۔ پھر بیلوگ رسول اللہ ٹاٹھٹا کے پاس آئے ادر کہا: اللہ کے رسول! ہم خیبر گئے تھے، وہاں ہم نے اپ میں سے ایک مقتول کو پایا ہے۔ آپ ٹاٹھٹا نے فرمایا: "تم میں سے جو بڑا ہے وہ بات کرے۔" نیز آپ نے فرمایا: "تم میں سے جو بڑا ہے وہ بات کرے۔" نیز آپ نے فرمایا: "تم اس پر گواہ پیش کر وجس نے قبل کیا ہے۔" انھوں نے کہا: تھارے پاس اس کے متعلق کوئی گواہ نہیں ہے۔ آپ ٹاٹھٹا فرمایا: ("اگر تمھارے پاس گواہ نہیں) تو وہ آپ میں اعتاد نہیں، چنانچے رسول اللہ ٹاٹھٹا نے یہ پند نہ فرمایا (یہودی) قتم کھائیں گے۔" انھوں نے کہا: ان (یہود) کی قتم کے مقتول کا خون رائیگاں جائے تو آپ نے صدقے کے پہلے میں اعتاد نہیں، چنانچے رسول اللہ ٹاٹھٹا نے یہ پند نہ فرمایا اونٹوں میں سے سواونٹ دیت ہیں دیے۔

فوا کدومسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کہ رسول الله طاقی نے فرایا: ''وہ لوگ تمصارے ساتھی کی دیت ادا کریں گے یا جنگ کے لیے تیار ہوجائیں۔'' آپ نے مزید فرایا: ''کیاتم لوگ تم اٹھا کرا پئے ساتھی کے نون کے تق دار بنو گے؟'' انھوں نے کہا: ہم کس طرح قتم اٹھا میں جبکہ ہم دہاں موجوز نہیں سے اور نہ ہم نے کچھ دیکھا ہی ہے تو رسول الله طاقی نے فرہایا: ''کھروہ پچاس قسمیں اٹھا کرتم سے خود کو بری کر لیں گے۔'' انھوں نے کہا: ہم کا فروں کی قسموں کا کیے انتبار کریں؟ پھررسول الله طاقیا نے قسمیں اٹھا کرتم سے خود کو بری کر لیں گے۔'' انھوں نے کہا: ہم کا فروں کی قسموں کا کیے انتبار کریں؟ پھر رسول الله طاقیا نے دیت ادا اپنے پاس سے اس کی دیت ادا کر دی۔ ﴿ الله علی الله کا الله کو ن بہا ادا کر دے۔ ﴿ الم بخاری وَلِيْ کا اس معاون ہے کہ قسامت میں قساص کے بجائے دیت دینے پر فیصلہ ہوگا جیسا کہ فیکورہ حدیث میں وضاحت ہے۔ مام بخاری وَلِیْ کا موقف یہ معلوم ہوتا ہے کہ قسامت میں قسم لینے کا آغاز مدی علیہ سے کیا جائے گا جیسا کہ پیش کردہ حدیث میں ہے۔ ہمارے روگان کے مطابق پہلے مدی سے دلیل کا مطالہ کیا جائے ، اگر اس کے پاس دلیل نہ ہوتو آٹھیں پچاس قسمیں اٹھانے کا کہا جائے۔ اگر وہ قسمیں نہ اٹھا کی وضاحت ہے۔ اٹھانے کا کہا جائے۔ اگر وہ قسمیں نہ اٹھا کی وضاحت ہے۔ اٹھانے کا کہا جائے۔ اگر وہ قسمیں نہ اٹھا کی وضاحت ہے۔ اٹھانے کا کہا جائے۔ اگر وہ قسمیں نہ اٹھا کی وضاحت ہے۔ اٹھانے کا کہا جائے۔ اگر وہ قسمیں نہ اٹھا کی وضاحت ہے۔ اٹھانے کا کہا جائے۔ اگر وہ قسمیں نہ اٹھا کی وضاحت ہے۔ اٹھانے کا کہا جائے۔ اگر وہ قسمیں نہ اٹھا کی وضاحت ہے۔ اٹھانے کا کہا جائے۔ اگر وہ قسمیں نہ اٹھا کی وضاحت کے جو الله کہا جائے کہا ان ان کہ کہا: الله کے رسول! ہم

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الجزية، حديث: 3173.

مواہ کہاں سے الکیں مقول تو یہودیوں کے دروازے کے پاس برآ مدہواہے؟ آپ نے فرمایا: ''تم پچاس قسمیں اٹھاؤ کہ ہمارے آدمی کو فلاں آدمی نے قبل کیا ہے۔'' انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! جس بات کا ہمیں یقین ٹہیں ہم اس کے متعلق قسم کیسے اٹھائیں؟ رسول اللہ ٹاٹھ نے نے فرمایا: '' پھر یہودی پچاس قسمیں اٹھا کر اپنے الزام سے بری ہوجا کیں گے۔'' انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! ہم یہودیوں سے کیوں قسمیں لیں؟ پھر رسول اللہ ٹاٹھ نے جھڑا نمٹانے کے لیے اپنے پاس سے دیت اوا کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے مگل سے گواہوں کا مطالبہ کیا تو انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! وہاں تو مسلمان نہیں رہے جو ہمارے جن میں گواہی دیں، وہاں تو یہودی لیتے ہیں جو اس سے بھی بڑے کام پر جرائت کر سکتے ہیں، یعنی جھوٹی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ (2)

٩٨٩٩ - حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مِّنْ آلِ أَبِي قِلَابَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِّلنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالُوا: نَقُولُ: الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ، قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةً؟ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ! عِنْدَكَ رُؤُسُ الْأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَب، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُّحْصَنِ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنْي، لَمْ يَرَوْهُ، أَكُنَّتَ تَرْجُمُهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُل بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدًا قَطَّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنٰى بَعْدَ

(6899) حفرت ابوقلابے روایت ہے کہ حفرت عمر بن عبدالعزيز بطف نے ايك دن دربار عام منعقد كيا-سب لوگوں کوشامل ہونے کی اجازت دی۔ لوگ آئے تو انھوں نے پوچھا: قسامت كمتعلق تمهاراكيا خيال ہے؟ لوكوں نے کہا: قسامت کے ذریعے سے قصاص برحق ہے کونکہ خلفاء نے اس کے ذریعے سے قصاص لیا ہے۔ ابو قلاب کہتے میں کدانھوں نے مجھ سے کہا: اے ابو قلاب! تھاری کیا رائے ہے؟ مجھے انھوں نے عوام کے سامنے لاکھڑا کیا۔ میں نے كها: اے اميرالمونين! آپ ك ياس عرب ك بوك برے لوگ اور سر دار موجود ہیں، آپ ہی بتاکیں اگر ان میں ے پیاس آ دی دمشق میں رہنے والے کسی شادی شدہ مخص کے متعلق گواہی دیں کہ اس نے زنا کیا ہے جبکہ ان لوگوں نے اسے دیکھا ہی نہیں تو کیا ان کی گواہی پر آپ اس شخص کو سكاركردي كع؟ امر المونين في فرمايا: نبيس ين في کہا: آپ ہی بتائیں اگر ان میں سے پچاس آدمی حص میں رہنے والے کسی فخص کے متعلق گواہی دیں کہاس نے چوری کی ہے، حالانکہ انھوں نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں و یکھا تو کیا آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ جھزت عمر بن

إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ.

عبدالعزیز نے کہا: نہیں (ایبا تو نہیں ہوسکتا)۔ پھر میں نے کہا: اللہ کی قتم! رسول اللہ طاق ہے کہی کسی کو تین حالتوں کے علاوہ قل نہیں کیا: ایک وہ خص جس نے کسی دوسرے کو ناحق قل کیا ہوا ہے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ دوسرا وہ جس خشادی شدہ ہونے کے بعدز تا کیا ہو۔ تیسرا وہ جس نے اللہ اوراس کے رسول سے جنگ کی اور دین اسلام سے برگشتہ ہو گیا (انھیں قتل کردیا جائے گا)۔

فَقَالَ الْقُوْمُ: أَو لَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَطَعَ فِي السَّرَقِ وَسَمَرَ الْأَعْبُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ فَقُلْتُ: وَسَمَرَ الْأَعْبُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ: حَدَّثَنِي أَنَسُ أَنَّ فَنَا أَخَدُ ثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ: حَدَّثَنِي أَنَسُ أَنَّ فَنَا أَنْ أَعْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو اللهُ الل

یہ بات س کرلوگوں نے کہا: کیا حضرت انس مالانے یہ معاملے میں ہاتھ یاؤں کاف دیے تھاور مجرموں کی آ محصول میں گرم سلائیاں پھیر کرانھیں دھوپ میں ڈال دیا تھا؟ حضرت الو قلابہ نے کہا: میں شمسیں حضرت انس الله سے مروی حدیث سناتا ہوں: مجھ سے حضرت انس ٹالٹن نے بیان کیا کہ قبیلہ عکل کے آٹھ افراد رسول اللہ عظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی۔ انھیں مدینہ طيبه كى آب و موا موافق نه آئى اور وه يمار موصح تو انهول نے رسول اللہ علی اس کی شکایت کے۔ آپ نے ان ے فرمایا: "کیاتم ہمارے چرواہے کے ساتھ اونوں کے باڑے میں نہیں چلے جاتے، پھرتم وہاں ان کا دودھ اور پیشاب یمتے ؟" انھوں نے کہا: کیوں نہیں، چنانچہ وہ سکتے اور اونول كا دوده اور پيثاب پيا توصحت ياب موكة -اس کے بعد انھوں نے چرواہے کوقل کردیا اور اونٹ ہا تک کر لے گئے۔رسول اللہ عظم کواس کی اطلاع پیچی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی جھیج، چنانچہ انھیں گرفآر کر کے آپ ظُمْ كَ خدمت من پش كرديا كيا-آب ني ان كے ہاتھ، پاؤل کا منے کا حکم دیا اوران کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیں، پھر آخیں دھوپ میں پھینک دیاحتی کہ وہ مر گئے۔

قُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ لْهُؤُلَاءِ؟

ہے؟ وہ اسلام سے چھر گئے ، انھوں نے قبل کیا اور چوری کے ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَتَتَلُوا وَسَرَقُوا، فَقَالَ مرتکب ہوئے۔حفرت عنبہ بن سعید نے کہا: الله کی عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْم قَطُّ، فَقُلْتُ: أَتَرُدُ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَهُ؟ قَالَ: لَا ، وَلٰكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلٰى وَجْهِهِ، وَاللَّهِ لَا

يَزَالُ لَهٰذَا الْجُنْدُ بِخَيْرِ مَّا عَاشَ لَهٰذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أظْهُرِهِمْ.

**قُلْتُ:** وَقَدْ كَانَ فِي هٰذَا سُنَّةً مِّنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلُ مِّنهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَاحِبُنَا كَانَ يَتَحَدَّثُ مَعَنَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّم، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «بِمَنْ تَظُنُّونَ أَوْ تَّرَوْنَ قَتَلَهُ؟ ١، قَالُوا: نُّرٰى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ قَتَلْتُمْ لهٰذَا؟" قَالُوا: لَا، قَالَ: "أَتَرْضَوْنَ نَفْلُ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا تَتَلُوهُ؟»، فَقَالُوا: مَا

يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْفُلُونَ، قَالَ:

أَفْتَسْتَحِقُونَ الدِّيَةَ بأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟

قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.

فتم ایس نے آج جیسی بات مجھی نہیں ی تھی۔ میں نے کہا: اے عنبہ! کیا تو میری بیان کردہ حدیث مستر د کرتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں بلکہ تم نے یہ حدیث حقیقت حال کے مطابق بیان کی ہے۔اللہ کی قتم! پیلشکر اس وقت تک خیرو عافیت سے رہے گا جب تک پیشخ ان میں موجودر ہیں گے۔ يس نے كبا: قسامت كم تعلق رسول الله الله كالل كى سنت یہ ہے کہ آپ ظافا کے پاس انسار کے کھ لوگ آئ اورآپ سے باتیں کرتے رہے، پران کے سامنے ان کا ایک مخص باہر لکلا اور وہاں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوسر الوك بابر فكلي توكيا ديكهت بي كدان كاساتقى خون میں تڑپ رہا ہے۔ان لوگوں نے واپس آ کررسول الله عظام کو اس واقعے کی خبر دی اور کہا: اللہ کے رسول! ہمارا ساتھی ابھی ابھی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ وہ ہمارے سامنے باہر لکلا تو اب ہم نے ریکھا ہے کہ وہ خون میں لت پت ے۔ رسول الله ظاف با برتشريف لائے اور يوچھا: "و مسميل كس يرشبه ہے؟" انھوں نے عرض كيا: ہمارے خيال كے مطابق اے یہودیوں نے آل کیا ہے۔آپ نافی نے اٹھیں پیغام بھیج کراینے پاس بلایا اور ان سے پوچھا: "مکیاتم نے اے قل کیا ہے؟" انھوں نے صاف اٹکار کر دیا۔ اس کے بعدآب عليه فرمايا: "كياتم ال بات برراضي موكه یبود یول میں سے پہاس آدمی قسم کھائیں کہ انھول نے قل نہیں کیا؟" انھوں نے کہا: وہ تو بی بھی پروانہیں کرتے کہ ہم سب کو قتل کر دیں، پھر قتمیں کھا جائیں۔آپ تاثیم نے فرمایا: "متم میں سے پچاس آدی قتم اٹھائیں اور خون بہا کے

یں نے کہا: ان کے عمل سے برھ کر اور کیا جرم ہوسکتا

متحق ہو جائیں۔'' انھوں نے کہا: ہم بھی فتم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، چنانچہ آپ تا گا نے نے اس کی طرف سے اس کی دیت اداکر دی۔

(ابوقلاب کہتے ہیں:) میں نے کہا: زماد جالمیت میں قبیلہ مذیل کے لوگوں نے ایے ایک آدی کو قبیلے سے نکال دیا تھا، پھروہ رات کے وقت وادی بطحاء میں ایک یمنی کے گھر آیا، اس دوران میں ان میں سے ایک محض بیدار ہوا اوراس نے تلوار سے وار کرے قبیلہ بنریل کے آ دی کوقل کر دیا۔اس کے بعد بذیل کے لوگ آئے اور قاتل یمنی کو گرفتار كركے فج كے موقع رحضرت عمر اللظ كے بال پیش كرديا اور كبا: اس نے مارے آدى كولل كرديا ہے۔ يمنى نے كبا: انھوں نے اسے اپنی براوری سے نکال دیا تھا۔حضرت عمر ولفظ فے فرمایا: اب قبیلہ مزیل کے پیاس آ دی قتم اٹھائیں کہ اسے انھول نے نہیں نکالا تھا، چنانچہ ان میں سے انچاس آدمیوں نے قتمیں کھائیں، پھراس قبیلے کا ایک فخص شام ے آیا تو انھول نے اس سے بھی قتم دینے کا مطالبہ کیالیکن اس نے اپنی قتم کے عوض ایک برار درہم ادا کر کے قتم سے اپنا پیچیا چھڑالیا۔قبیلہ ہذیل کے لوگوں نے اس کی جگدایک دوسرے آدی کو تیار کرلیا، پھر انھوں نے قاتل مقول کے بھائی کے حوالے کردیا اور اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ انھول نے بیان کیا: پھر ہم اور وہ پیاس آ دی جفول نے قتم اٹھائی تھی روانہ ہوئے۔ جب مقام مخلہ پر ينج تو وبال انسي بارش نے آليا، چنانچ سب لوگ يهال كى ایک غار میں گھس گئے۔ غاران پیاس آ دمیوں کے اوپر گر پڑی جھوں نے قتمیں اٹھائی تھیں اور وہ سب کے سب مر كتے، البتہ جن دوآ دميول نے ہاتھ باندھے تھے وہ في كئے۔

قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَّهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مُّنَ الْيَمَن بِالْبَطْحَاءِ فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتُ هُذَيْلٌ، فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِم وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلِ مَّا خَلَعُوا، قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَّأَرْبَعُونَ رَجُلًا ، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِّنهُمْ مِنَ الشَّأْمِ، فَسَأْلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَذَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَم، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالَ: قَالُوا: فَانْطَلَقْنَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، خَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ، أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا وَّأُفْلِتَ الْقَرِينَانِ وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ.

ان کے بیچے بھی ایک پھر اڑھک کر گرا اور اس نے مقتول کے بھائی کا مخنا توڑ دیا۔اس کے بعد وہ ایک سال زندہ رہا، پھر مر گیا۔

میں نے کہا: حضرت عبدالملک بن مروان نے ایک آدی

عدامت کی بنیاد پر قصاص لیا تھا، پھر انھیں اپنے کیے پر
ندامت ہوئی تو انھوں نے ان پچاس آدمیوں کے متعلق
جضوں نے قتم اٹھائی تھی تھم دیا کہ ان کے نام رجشر سے
کاٹ دیے جاکمیں، پھر انھیں شام کی طرف جلا وطن کردیا۔

قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَمَا صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ [الَّذِينَ أَقْسَمُوا] فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّأْمِ. [راجع: ٢٣٣]

کے فوا کہ ومسائل: ﴿ اس طویل حدیث میں حضرت عمر بن عبدالعزیز والیت کی موجودگی میں ایک مناظرے کی روداد بیان کی گئی ہے جو ابو قلا بہ اور حاضرین کے درمیان ہوا۔ ہمیں معلوم نہیں ہوسکا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز والیت نے شامہ کے ممل کو کن وجو بات کی بنا پر ترک کر ویا حالا نکہ رسول اللہ تاہیخ کے عبد مبارک میں اس پر عمل ہوا اور ظفانے راشدین فائی نے ہی اے اختیار کیا ۔ حضرت امیر معاویہ والی کے متعلق روایات ملتی ہیں کہ انھوں نے قسامت کی بنیاد پر قصاص لیا تھا جیسا کہ حافظ ابن جر بوالیت نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عبدالله بن زبیر والیت ملتی ہیں کہ انھوں نے قسامت کی بنیاد پر قصاص لیا تھا جیسا کہ حافظ ابن جر بوالیت نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عبدالله بن زبیر والیت اس کے مطابق عمل کیا۔ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز والیت جب مدینہ میں اس کے مطابق عمل کیا۔ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز والیت جب مدینہ والی اس کے مطابق عمل کیا۔ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز والیت بی بنیس؟ اگر قابل عمل ہے تو کیا اس کی بنیاد پر ویت پڑے گی یا قصاص بھی لیا جاسکتا ہے؟ پھر قسم اللہ نے کا حاصل بیت کہ یہ قابل کہ مقصود قسامت کا انکار نہیں جیسا کہ بعض شارحین نے یہ بات کہی ہے، تاہم انھوں نے اس سلسلے میں امام شافعی والیت کی موافقت کی ہے کہ اس کی بنیاد پر قصاص نیس لیا جائے گا بلکہ صرف دیت کی جائی ہے، البتہ ان کا امام شافعی والیت ہے کہ قسم مدی پر نیس بلکہ مدی اعلیہ پر ہے جیسیا کہ انھوں نے آغاز میں سعید بن عبید کا حوالہ دیا ہے۔ اس تفصیل سے میں اختلاف ہے کہ قسم مدی پر نیس بلکہ مدی اعلیہ بیر ہے جیسا کہ انھوں نے آغاز میں سعید بن عبید کا حوالہ دیا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ قسامت ہے انکارامام بخاری برائی برائی۔ کا موقف نہیں ہے۔ واللہ اعلیہ .

باب: 23- جس نے لوگوں کے گھر میں جھا نکا اور انھوں نے اس کی آ کھ پھوڑ دی تو اس کے لیے کوئی ، دیت نہیں

• **٦٩٠٠ - حَدَّثَنَ**ا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

(٢٣) بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

[6900] حضرت انس ڈاٹٹز سے روایت ہے کہ ایک آ وی

أنتح الباري: 289/12.

نی نافا کے ایک جمرے میں جھا تکنے لگا تو آپ نافا تیر کا پھل لے کر اس کی طرف گئے۔ آپ چاہتے تھے کہ خفیہ طور پراسے مار دیں۔

فِي بَعْضِ حُجَوِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصِ أَوْ مَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ. [راجع: ١٢٤٢] ١٩٠١ - حَدَّثَنَا قُتَبَهَ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِدْرَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَدْرَى يَحُكُ بِهِ رَأْمَنهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ»،

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ

الَّبَصَرِ ٣. [راجع: ٩٢٤]

زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ

أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ حُجْرٍ

ا 6901 صرت سبل بن سعد اللؤ سر دوایت ہے کہ ایک آدی رسول اللہ ظافی کے جمرے کے دردازے کے ایک سوراخ سے اندر جھا تکنے لگا جبکہ اس وقت رسول اللہ ظافی کے پاس سر تھجلانے کا ایک آلہ تھا جس سے اپنا سر تھجلا رہے سے ۔ جب رسول اللہ ظافی نے اسے دیکھا تو فر مایا: ''اگر جھے معلوم ہوتا کہ تو جھے جھا تک رہا ہے تو بیں اس کے ساتھ تیری آ تکھ بھوڑ دیتا۔'' بھر آپ نے فرمایا: ''کسی کے گھر آنے کے لیے اجازت لینے کا تھم اس لیے مشروع ہے کہ نظرنہ پڑے۔''

٦٩٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ [بْنُ عَبْدِ اللهِ]: حَدَّثَنَا شُعْيَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ الْمِرَأَ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتُهُ بِحَصَاةٍ فَقَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». [راجع: فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». [راجع:

ا6902 حفرت ابو ہریرہ مٹائٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ ابو القاسم ناٹیٹی نے فرمایا: ''اگر کوئی محف تمھاری اجازت کے بغیر شمعیں جھا تک کردیکھے تو تم کنگری سے اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس پر تجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔''

1444

فوا کدوسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے: ''جوانسان کی کے گھر اجازت کے بغیر تاک جھا تک کرتا ہے، اہل خانہ کے لیے طال ہے کہ اس کی آگھ پھوڑ ویں۔'' کی طال ہونے ہے اس بات کا فبوت ہے کہ اس پر کوئی تاوان یا قصاص نہیں ہوگا۔
ایک دوسری روایت میں ہے: ''اس کی آگھ رائیگال (ضائع) ہے۔' فی ایک دوسری روایت میں صراحت ہے: ''آگھ پھوڑ ویئے پر کوئی قصاص یا ذبت واجب نہیں ہوگا۔'' ﴿ ﴾ ﴾ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے وروازہ بند کیا ہو یا اس پر پردہ وغیرہ للکا یا ہوتو گھر میں واغل ہونے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی خفیہ طور پر گھر میں جھا نکتے والے کوفر وارکرنا بھی جائز ہے، اس سے اگر کوئی عضوضائع ہوجائے تو اس پر کوئی جر مانہ نہیں اور مارنے سے پہلے جھا نکنے والے کوفر وارکرنا بھی

مسند أحمد: 266/2. في مسند أحمد: 414/2. في مسند أحمد: 285/2.

#### ضروري نبيس والله أعلم.

#### (٢٤) بَابُ الْعَاقِلَةِ

#### باب:24-عا قله كابيان

خطے وضاحت: عاقلہ، عاقل کی جع ہے۔ اس کے معنی ہیں: دیت دینے والا۔ دیت کو عقل کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے کیونکہ دیت کے اونٹ مقتول کے ور ثاء کے گھر باندھے جاتے ہیں۔ عقل کے معنی رد کنا اور باندھنا بھی ہیں۔ عقل بھی انسان کو فواحش د مشرات اور بے حیائی ہے رو تی ہے۔ کثرت استعال کی وجہ سے عقل کا استعال دیت پر کیا جاتا ہے آگر چہ دیت اونٹ کی صورت میں نہ ہو۔ چونکہ برادری، قاتل سے قل کو رو تی ہے، اس لیے اسے بھی عاقلہ کہا جاتا ہے۔ دیت برادری سے اس لیے لی جاتی ہے کہ شاید قاتل کے سارے مال سے پوری نہ ہو سکے اور اگر دیت کے بغیر قاتل کو چھوڑ دیا جائے تو مقتول کا خون رائیگاں اور ضائع جاتا ہے۔ آ

٦٩٠٣ - حَدَّنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيئنَةً: قَالَ مُطَرِّفٌ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ قَالَ: سَمَعْتُ الشَّعْبِي قَالَ: سَمَعْتُ الشَّعْبِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ مَرَّةً: مَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ مَرَّةً: مَّا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي وَقَالَ مَرَّةً النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الشَّعِيفَةِ؟ قَالَ: النَّاسِ مَعْلَى مَعْلَى مَا عَلْمَ اللَّهُ ا

[6903] حفرت ابو جیفہ ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حفرت علی بڑا تؤاہے بو چھا: کیا تمھارے پاس کوئی الی چیز ہے جو قرآن میں یا لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ حضرت علی بڑا تؤا نے جواب دیا: قتم ہے اس ذات کی جس نے دانہ پھاڑا اور انسان کو پیدا کیا! ہمارے پاس قرآن مجید کے علاوہ اور پچھ نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں بصیرت ملی ہے جو قرآن فہمی کے لیے ہوتی ہے، نیز ہمارے پاس وہ پچھ ہے جو اس صحفے میں ہے۔ انھوں نے فرمایا: دیت اور قیدیوں کو چھڑانے کے مسائل ہیں، نیز اس میں فرمایا: دیت اور قیدیوں کو چھڑانے کے مسائل ہیں، نیز اس میں فرمایا: دیت اور قیدیوں کو چھڑانے کے مسائل ہیں، نیز اس میں ہے کہ کوئی مسلمان کی کافر کے بدلے قبل نہیں کیا جائے گا۔

فائدہ بقل کرنے والے کے عصبر شتے داروں پر دیت کی ادائیگی واجب ہوتی ہے کیونکہ رسول الله ظافل کا ارشادگرای ہے: ''دیت، قاتل کے عصبر شتے داروں پر لازم ہے۔'' کھدیث میں ہے کہ قبیلۂ بندیل کی دوعورتوں میں سے ایک نے دوسری کو آل کر دیا۔ ان میں سے ہرایک کا خاوند اور بیج بھی متھ تو رسول الله ظافل نے مقتولہ کی دیت قاتل عورت کے ورثاء پر ڈال دی اور اس کے خاوند اور اولا دکو بری قرار دیا۔ ' عصبہ رشتے داروں سے مراد اصحاب الفروش اور اولوالا رجام کے علاوہ بس والله أعلم.

<sup>﴿</sup> فتح الباري: 16/306. ﴿ صحيح البخاري، الديات، حديث: 6910. ﴿ سنن أبي داود، الديات، حديث: 4575.

### باب:25- ورت کے میث کا بچہ

(16904) حضرت الوہریرہ ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ تبیلہ ہنریل کی دوعورتوں میں سے ایک نے دوسری کو پھر مارا تو اس کا بچہ گرا دیا۔رسول الله ٹاٹٹانے اسے ایک غلام یا کنیز دینے کا نیصلہ کیا۔

ا6905 حضرت عمر فاللظ سے روایت ہے، انھول نے لوگوں سے عورت کاحمل گرا دینے کی دیت کے متعلق مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ واللظ نے کہا: نبی تالیل نے غرہ،

لعنی غلام یالونڈی دینے کا نیصلہ کیا تھا۔

غلام ياكنيرويي كانيصله كياتها

ا6906 حضرت عمر مرافظ نے کہا: کوئی آ دی لاؤ جو یہ کوابی دے کہآ ہے تو حضرت کوابی دے کہآ ہے تو حضرت محمد بن مرافظ نے دی کہ جب نبی مرافظ نے اس کے متعلق فیصلہ فرمایا تھا تو وہ اس وقت وہاں حاضر تھے۔

ا 16907 حفرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر تناشہ نے لوگوں سے تئم وے کر ہوچھا: کس نے نبی تالیا ہے حمل کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا ہے؟ حضرت مغیرہ واللہ نے کہا: میں نے سنا ہے کہ آپ تالیا نے اس میں ایک

ا 6908 حفرت عمر تلك نے فرمایا: اس بات پر اپنا كوئى كواء بيش كروتو حضرت محمد بن مسلمہ تلك نے كہا: ميس كواي

٦٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا

(٧٥) بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ

مَالِكَ ؛ ح ؛ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمْنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ رَّمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى اللهِ عَنْهُ فِيهَا فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فِيهَا فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فِيهَا بِعُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ . اراجع: ٢٥٧٥

19.0 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فَي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِيُّ فِي إِمْلَامِ الْمُرْاقِةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ وَعَبْدِ أَوْ أَمَةٍ. النظر: ١٩٠٧، ١٩٠٨م، ١٩٠٧)

٦٩٠٦ - قَالَ: اثْتِ مَنْ يَّشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بَنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيِّ ﷺ قَضٰى بِهِ.
 انظر: ١٩٠٨، ٢٩١٨)

٩٩٠٧ - حَلَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَنْ سَمِعٌ النَّبِيِّ عَلَيْ قَضَى فِي السِّقْطِ؟ فَقَالَ الْمُفِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. [راجع: ١٩٠٥]

٦٩٠٨ - قَالَ: ائْتِ مَنْ يَّشْهَدُ مَعَكَ عَلَى لَمْذَا، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى

النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِ لهٰذَا . [راجع: ٦٩٠٦]

٨٠٨ م - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ

يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، مِثْلُهُ. [راجع: ١٩٠٥]

ہ، وہ حضرت عمر ڈاٹھ سے بیان کرتے ہیں، انھوں نے لوگوں سے عورت کاحمل گرا دینے کے بارے میں ای طرح مشوره کیا تھا۔

[6908] (م) حضرت مغيره بن شعبه مالل سے روايت

دیتا ہوں کہ نبی ٹاٹٹا نے یہ فیصلہ کیا تھا۔

🎎 فوائدومسائل: 🕽 بچہ جب تک عورت کے پیٹ میں ہوتوا سے جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نگا ہول سے پوشیدہ ہوتا ہے اور بچے جنم دے تو اے ولد کہتے ہیں۔ اگر مردہ بیدا ہوتو اے سقط کہتے ہیں۔ عورت کے پیٹ سے مردہ بچے گرا دینے کو بھی اطاص کہا جاتا ہے۔ 🗯 حافظ ابن مجر المطنة فرماتے ہیں: فقہاء نے غلام یا کنیز کے وجوب میں بیشرط لگائی ہے کہ جنین مال کے پیٹ سے مردہ برآ مر مواور اگر زندہ فکلے گا تو اس میں قصاص یا دیت واجب ہوگی۔ اگر جنین، مال کی موت کے بعد مردہ فکلے تو مارنے والے پر مال کی دیت اور جنین کا غلام یا لونڈی کا ادا کرنا واجب ہے۔اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ مال کی موت کے بعد مردہ پیدا موياس كى زندگى ميس مرده فكلے والله أعلم.

> (٢٦) بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الْمَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ

باب:26- عورت کے پیٹ کے بچے کا بیان، نیز دیت (قاتل كے) والد اور والد كے عصبہ ير ہے جوں پرنبيں

اللہ عند اور ایکی ادا یکی قاتل کے عاقلہ کے ذہے ہادر عاقلہ سے مراد دہ جماعت ہے جواس کے ددھیال کی طرف سے ہو۔ اس میں آباء واجداد، بھائی ، بھتیج، چھا اور چھا کے بیٹے شامل ہیں۔ ہرایک اپنے جھے کےمطابق ادائیگی کرے گا اور بیہ ادائیگی قسطول میں اور یکسست دونوں طرح کی جاسکتی ہے۔

> ٦٩٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضْمَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِّنْ بَنِي لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفُيَتُ فَقَضٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَّ

[6909] حضرت ابوہریرہ ٹھٹٹ سے روایت ہے کہ رسول الله علالم نے بولحیان کی ایک عورت کے بیج کے متعلق ایک غلام یا کنیز دینے کا فیصله کیا تھا۔ پھر وہ عورت جس کے خلاف آپ نے دیت دینے کا فیصلہ کیا تھا مرکئی تو رسول الله ظافظ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی وراثت اس کے بیٹوں اور اس کے شوہر کو ملے گی اور دیت کی ادائیگی ددھیال

مِيرَاثُهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَفْلَ عَلَى والول كُوكرني بولَّ. عَصَبَتِهَا. [راجع: ٥٧٥٨]

> · ١٩١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَّابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْل فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرِ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضٰى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَّقَضِي أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. [راجع: ٥٧٥٨]

[6910] حضرت ابو ہر رہ فائلیابی سے روایت ہے، افعول نے کہا: بنو بذیل کی دوعورتیں آپس میں اور پرویں۔ ان میں سے ایک نے دوسری عورت پر پھر چینک ماراجس سے وہ عورت اپنے پیك كے بچ سميت مركئ مقولد كر دفية دار، نی تالل کے پاس مقدمہ لے کر گے تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ پید کے بیج کی دیت ایک غلام یا کنیر ہے اور عورت کی دیت قاتلہ عورت کے درهیال والوں پر واجب قرار ہے۔

雄 فواكدومسائل: ١ أكرچدان احاديث مي والدكاؤكرنبيل بيكن اس مديث كدوسر عطرق مي والدكى صراحت ہے، لینی مقتولہ عورت کی دیت قاتلہ کے والداوراس کے دیگر عصبات کے ذہے ہے، اس کے لاکے پرنہیں ہوگی، نیز ذوالارحام کے ذے بھی دیت نہیں ہوگی ای وجہ سے مادری بھائی بھی دیت ادانہیں کریں گے۔ 2 ایک روایت میں صراحت ہے: "جب ایک عورت کے مارنے سے دوسری عورت اوراس کے بیٹ کا بیٹا فوت ہوگیا تو اس کا خاوند قاتلہ کے والد کے پاس گیا اور ائی بوی اور بینے کی دیت کا اس سے مطالبہ کیا۔ قاتلہ کے باپ نے کہا: اس کی دیت اس کے بیوں کے ذے ہے جو بنولحیان قبلے کے سردار ہیں، پھر بیم قدمدرسول الله اللي كي كام من پيش مواتو آپ نے فيصله دیا كه عورت كى دیت قاتله كے ددھيال كے ذے ہاور بیچ کی دیت غلام یا کنر دینا ہے۔ ' ' کرنے والی دونوں عورتیں سیدنا حمل بن نابغہ عالم کی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک حاملے تھی ، دوسری نے خیے کا بانس مارا جس سے وہ حاملہ اور اس کا بچہ فوت ہوگیا۔

(٧٧) بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ: ابْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَّنْفُشُونَ صُوفًا وَّلاَ تَبْعَثْ إِلَى حُرًّا.

#### باب:27-جس نے غلام یا بچے سے تعاون لیا

بیان کیا جاتا ہے کہ حفرت ام سلیم علی نے مدرسہ کے معلم کو پیغام بھیجا کہ اون صاف کرنے کے لیے میرے پاس کھ غلام بچے بھیجیں،کسی آزاد کونہ بھیجنا۔

🚣 وضاحت: اس عنوان كاكتاب الديات سے اس طور رتعلق ب كدا كر غلام يا بچه كام كرتے ہوئے مرجاكيں تو غلام كى قيمت

<sup>1</sup> فتح الباري: 315/12. ﴿ السنن الكبرى للبيهقي: 8/108.

اور بیج کی دیت عاقلہ پر ہوگا۔ '' آزاد کے اگرام واحترام کے پیش نظر سیدہ امسلمہ پھٹانے مدرسے کے معلم کو ہدایت کی کہ ردئی دھننے کے لیے کسی آزاد کونبیس بلکہ کسی غلام کو بیسجے۔ امام بخاری پڑلٹے نے اسے تمریض کے صینے سے ذکر کیا ہے کیونکہ اس کی سندیش محدثین کے نزدیکے محمد بن منکدرراوی کا ساع حضرت ام سلمہ ٹاتھا سے ثابت نہیں۔ واللّٰہ أعلم.

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَرَارَةَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنْسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمُكَ.

قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَوَاللهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءِ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ لَمْذَا لَمْكَذَا؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ لَمَذَا لَمْكَذَا؟ . [راجم: ٢٧٦٨]

1691 حضرت انس ٹٹاٹٹ سر دوایت ہے، انھوں نے فرمایا: جب رسول اللہ ٹاٹٹ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت ابوطلحہ ٹٹاٹٹ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے رسول اللہ ٹٹاٹٹا کے پاس لے آئے اور کہا: اللہ کے رسول! انس ذبین بچہ ہے یہ آپ کی ضدمت کرےگا۔

اللہ فوائد ومسائل: ﴿ حضرت انس فالٹنا فِي والدہ حضرت ام سليم في كى كفالت ميں تھے۔ انھوں نے اس باف كوسعاوت خيال كيا كہ ان كا بيٹا رات دن رسول اللہ ظافر كى خدمت ميں پيش كيا دراس وقت ان كے ہمراہ شوہر نا مدار حفزت ابوطلحہ غافر ہمى انھوں نے حضرت انس فاٹ كورسول اللہ ظافر كى خدمت ميں پيش كيا دراس وقت ان كے ہمراہ شوہر نا مدار حفزت ابوطلحہ غافر ہمى انسوں نے حضرت انس فاٹ كورسول اللہ ظافر كى خدمت ميں پيش كيا دورات وقت ان كے ہمراہ شوہر نا مدار حضرت ابوطلحہ خافر كى كى اس كے دورا واقعہ ہمى اى طرح كامنقول ہے كہ رسول اللہ ظافر نے ابوطلحہ خافر ہے تہر جاتے ہوئے فرمایا: "ميرے ليے كوئى بچہ تاش كرو جوميرى دوران سفر ميں خدمت كرے تو انھوں نے حضرت انس فاٹ كو پيش كيا۔ ' عبر حال غلاموں اور بچوں سے خدمت لى جاسكتى ہے، اس ميں كوئى حرج نہيں، البتہ مدرسے كے اسا تذہ كو بچوں سے خدمت لى جاسكتى ہے، اس ميں كوئى حرج نہيں، البتہ مدرسے كے اسا تذہ كو بچوں سے خدمت لينے سے بچنا چاہيے كيونكہ يہ فتنے دفساوكا دور ہے۔

باب: 28- كان مين دب كر اور كنوي مين كركر مر جانے والے كاخون معاف ہے

[6912] حفرت ابو ہر یہ ٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول

إِلْهُ ﴾ كَالِبُ: ٱلْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِثْرُ جُبَارٌ

٦٩١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ: خُدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَقِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». [راجع: ١٤٩٩]

الله طافی نے فر مایا: "حیوانات کا کسی کو زخمی کرنا قابل معافی ہے۔ کنویں میں گر کر مرجانے پر کوئی دیت نہیں۔ کان میں دب کر مرف خزانہ ملئے پر دب کر مرف خزانہ ملئے پر یا نجوال حصد دیتا ہے۔"

فوا کدومسائل: ﴿ اَرْکُونَی بِ آباد کنوی میں گر کر مرجائے تو اس میں کوئی دیت نہیں ہوگی، اسی طرح اگر کسی نے اپنی ملکست یا بے آباد جگہ میں کنواں کھودا، اس میں کوئی انسان یا چو پایڈ کر کر مرگیا تو کنویں کے مالک پرکوئی تاوان نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کنواں کھود نے کے لیے مزدور رکھا، اس پر دیواریں گریں اور وہ ہلاک ہوگیا تو اس میں بھی کوئی تاوان نہیں ہوگا، تا ہم اگر کسی نے دھوکے ہے کسی کو کنویں میں گرایا یا عام راستے میں کنواں کھودا یا کسی غیر کی زمین میں کنواں بنایا، وہاں اگر کوئی گر کر مرجائے تو کنویں والے پر تاوان ہوگا۔ ﴿ معدنیات کی کانوں کا بھی یہی مسئلہ ہوگا، ان میں دب کراگر کوئی مرجاتا ہے یا ان میں کوئی مزدور ہلاک ہوجاتا ہے تو مالک پر کوئی انسان بھسل کر دیوار سے نگرایا اور مرگیا تو دیوار والا بری الذمہ ہے۔ اگر کوئی تجور پر چڑھا اور گر کر مرگیا تو یا لک پر کوئی انسان بھسل کر دیوار سے نگرایا اور مرگیا تو دیوار والا بری الذمہ ہے۔ اگر کوئی تجور پر چڑھا اور گر کر مرگیا تو یا لک پر کوئی جرمانہیں ہوگا۔ (\*)

#### (٢٩) بَابُ: ٱلْفَجْمَاءُ جُبَارٌ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ.

وَقَالَ حَمَّادُ: لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَّنْخُسَ إِنْسَانُ الدَّابَّةَ.

وَقَالَ شُرَيْحُ: لَا يُضْمَنُ، مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا .

وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادُ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا، عَلَيْهِ امْرَأَةُ فَتَخِرُّ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الشُّعْبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةٌ فَأَتْعَبَهَا فَهُوَ

#### باب:29- چو پائے کا نقصان رائیگال ہے

ائن سیرین بیان کرتے ہیں: علاء، جانور کے لات مارنے کے نقصان پر کوئی تا وان نہیں دلاتے تھے، ہاں نگام موڑتے وقت نقصان کی صورت میں تا وان دلاتے تھے۔

حماد نے کہا: جانور کے لات مارنے پر تاوان نہیں ہوتا، البتہ اگر کوئی جانور کو اکسائے تو نقصان ہونے پر تاوان ہے۔

قاضی شریح نے کہا: اگر کوئی چو پائے کو مارے، پھر چو پایہاسے لات ماردہے تواس میں بھی کوئی تاوان نہیں۔

تھم اور حماد نے کہا: اگر کوئی مزدور گدھے کو ہا تک رہا ہوجس پر عورت سوار تھی، پھردہ عورت گر جائے تو مزددر پر کوئی تاوان نہیں۔

امام معمى نے كها: جب كوئى فخص جانوركو بانك رما موء

نتح الباري: 318/12-319.

ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ.

پھراے تھکا دے تواس وجہ ہے اگر نقصان پہنچا تو وہ ضامن ہوگا اور اگر کوئی جانور کے پیچھے رہ کر آ ہشگی ہے ہا تک رہا ہو تو اس صورت میں ہانکنے والا ضامن نہ ہوگا۔

خطے وضاحت: فدکورہ نقصانات اتفاقی ہیں۔ چونکدان سے بچنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان میں کوئی تاوان نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی فخص بے تحاشا جانور کو بھگا تا ہے یا بے بھگم اور بے بھی گاڑی چلاتا ہے اور ایساعام سڑک اور عام راہتے میں کرتا ہوتو اس صورت میں اگر کوئی نقصان ہوجائے تو جانور ہائلنے والے اور گاڑی چلانے والے کو تاوان دینا ہوگا کیونکہ بیرا تفاق نہیں بلکہ بے احتیاطی ، غفلت اور بے پروائی ہے اور اس میں اس کا ارادہ شامل ہے۔ واللّٰہ أعلم،

٦٩١٣ - حَدَّنَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُصَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا عَنْهُ] عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُا ثَعْدِمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَقِي الرِّكَاذِ الْخُمُسُ". [راجع: ١٤٩٩]

[6913] حضرت ابوہریہ ڈھٹوے روایت ہے، وہ نی طاق کے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: 'مجانور کی کوزخی کرے والی میں کام کرنے کرے والی کی کھد دیت نہیں۔ ای طرح کان میں کام کرنے کوئی نقصان کے کوئی نقصان کے کوئی نقصان کے کوئی نقصان آئے تو اس میں بھی کوئی تاوان نہیں۔ اگر کہیں سے مدنون خزانہ ہاتھ آئے تو اس میں یا نچواں حصہ بحق سرکارلیا جائے گا۔''

کیت ج گیا تو نقصان کا تا وان جانور کے بالک سے نیس لیا جائے گا۔ و اگر اس نے قصد اکھولا یا اس کو کھل جانے کا علم ہوائین کھیت ج گیا تو نقصان کا تا وان جانور کے بالک سے نیس لیا جائے گا۔ و اگر اس نے قصد اکھولا یا اس کو کھل جانے کا علم ہوائین اس نے باندھنے کی کوشش نیس کی یا جرواہا ساتھ و تھا گر اس کے باوجود کھیت ج گیا تو مالک سے تا وان لیا جائے گا۔ و کوئی شخص اپنے جانور عام رائے ہے لیا رہا تھا، اس دوران میں جانوردل نے کسی کا کھیت کچل دیا یا اس میں بیشنے سے بہت سے پودے شائع ہوگئے تو مالک کو نقصان کا تا وان دیتا ہوگا۔ و اگر لات چلانے، پرجھاڑنے یا دم ہلانے سے کوئی نقصان ہوا تو اس صورت میں تا وان نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ جانور کی فطرت ہے، اس سے جانورکو روکا نہیں جاسکا۔ و اگر کوئی جانورکو کو کوئی مارت ہے یا کسی نے کتا پالا جولوگوں کو کا نتا ہے، اس سے جانورکو روکا نہیں جاسکا۔ و اگر کوئی جانورکو کو ایس سے میانور یا کئے کو قابوکرو، اس نے ستی سے کام لیا تو اس صورت میں جانور کے مارنے یا گئے کے کانے سے نقصان کا تا وان دینا پڑے گا۔ و کی کریوں کے دو چوا ہے ہیں ایک آگے اور دوسرا میں جونقصان ہوگا وہ دونوں سے لیا جائے گا۔ (ق بے جان سواریوں، مثلاً: سائیکل، موٹر سائیکل، بس، ویگن، سیجھے، اس صورت میں جونقصان ہوگا وہ دونوں سے لیا جائے گا۔ (ق بے جان سواریوں، مثلاً: سائیکل، موٹر سائیکل، بس، ویگن، موٹر سائیکل، بس، ویگن، موٹر سائیکل، موٹر سائیکل، بس، ویگن، و بیا اور ہوائی جہاز کا تھم بھی مندرجہ بالا صورتوں کے مطابق ہوگا۔

باب: 30- اس شخص کا گناہ جو کسی ذمی کو بے گناہ مار ڈالے

(٣٠) بَابٌ: إِنْهُمْ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

1918 - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَّمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». [راجع: ٣١٦٦]

[6914] حضرت عبداللہ بن عمرو دیا گئی سے روایت ہے، وہ نی طابی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جس کسی نے ایسے شخص کو مارا جس سے عہد کیا گیا تھا، وہ جنت کی خوشبو چالیس برس خوشبو تک نہیں سو تکھے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس برس کی مسافت سے پائی جاتی ہے۔

خطف فوائدومسائل: ﴿ معاہد سے مرادوہ غیر مسلم ہے جس کی تفاظت کا ذمہ مسلمانوں پر عائد ہوتا ہو، پینی وہ اسلامی حکومت کا شہری ہو، خواہ سر براہ مملکت کی طرف سے جزیہ یاصلح پر اسے امان دی گئی ہو یا کسی مسلمان نے اسے پٹاہ دے رکھی ہو، ان سب صورتوں میں کسی کا فرکو ناجائز نہیں مارا جائے گا۔ اُ ﴿ اگرکوئی غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے جارحانہ کارروائی کرتا ہے تو اس کا نوٹس لینا حکومت کا فرض ہے۔ ای طرح اگر اسلامی ملک کی سرحدوں پر کا فرلوگ باغیانہ کارروائیوں میں مصروف رہتے ہوں یا مسلمانوں کے جان و مال کو نقصان پنچاتے ہوں تو ان کا سد باب کرنا بھی اسلامی حکومت کا اولین فرض ہے۔ مسلمانوں رعایا کو قانون ہاتھ میں لے کر کسی قتم کی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ ﴿ حافظ اَئن جَر وَاللّٰ نے مہلب کے حوالے سے مسلمانوں رعایا کو قانون ہاتھ میں لے کر کسی قتم کی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ ﴿ حافظ اَئن جَر وَاللّٰ نِی مسلمان کسی ذمی یا معاہد کو تل کر دے تو مسلمان کو قصاص کے طور پر قل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس حدیث میں اس کے قل پر اخرومی وعید بھی بیان کی گئی ہے، دنیاوی سزاکا اس میں کوئی ذکر نہیں۔ \* اس کے متعلق ہم آئندہ کی وقت شدہ اس کے خوالے سے گائور ہیں گائور ہیں گائور ہیں گے۔ باذن اللّٰہ تعالیٰ .

### باب: 31-کی مسلمان کوکافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے

افوں المحاد علی المحقود المحقود المحقود المحاد الم

### (٣١) بَابٌ: لَا يُفْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

مُعَيِّنَةً: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيِئْنَةً: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَأَلْتُ عُلِيًّا رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مُمَّا لَيْسَ عِنْدَ فِي الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ فِي الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ، فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ النَّاسِ، فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَلَ إِلَّا فَهُمَّا يُعْطَى مَا عِنْدَ فَهُمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا

شع الباري: 323/12. ع فتح الباري: 324/12.

ِ، اور قیدی چیزانے کے احکام ہیں اور یہ (بھی ہے) کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلے قل نہیں کیا جائے گا۔

َ فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ. [راجع: ١١١]

فوائد ومسائل: ﴿ المام بخاری ولات فر شدید وعید پر مشتل سابقہ عنوان کے بعد یے عنوان اس لیے ذکر تبین کیا کہ کمی ذی

کے بدلے میں سلمان کوقل کر دیا جائے جب سلمان اے دانستہ قل کردے بلکداس امری طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب کوئی

سلمان کا فرکے بدلے میں قبیس کیا جائے گا تو اس کا بیم فہوم نہیں کہ سلمان ہر کا فرکوموت کے گھاٹ اتاردے بلکد قل کے بغیر

ایک ذی یا معاہد کولل کرتا بھی حرام ہے۔ آ کے سلمان کو ذی کے بدلے میں قل کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ جبورا بل

علم کہتے ہیں کہ ذی بھی کا فر ہے، اس لیے سلمان کواس کے بدلے میں قل نہیں کیا جائے گا، البتہ ابل کوفہ کہتے ہیں کہ ذی ک

بدلے میں سلمان کوقل کیا اور فر مایا: ''میں اہل ذمہ کے ذے کو پورا کرنے کا زیادہ حق دار ہوں۔'' آس صدیث کے متعلق اہام

بدلے میں سلمان کوقل کیا اور فر مایا: ''میں اہل ذمہ کے ذے کو پورا کرنے کا زیادہ حق دار ہوں۔'' آس صدیث کے متعلق اہام

وار قطنی ولات نے تحت جرح کی ہے کہ اسے ابراہ ہم بن ابی نجی بیان کرتا ہے۔ قد اگر اسے مح بھی تنایم کرلیا جائے تو بھی

دار وہ انتہائی ضعیف ہے۔ اس کے باد جو دوہ اس صدیث کومرسل بیان کرتا ہے۔ قد اگر اسے مح بھی تنایم کرلیا جائے تو بھی

یہمنور نے ہے کیونکہ مون کو کا فر کے بدلے میں نقل کرنے پر مشتل صدیث آپ تائی ہانے نے کہ کرلیا تھا جیسا کہ امام بہتی بلات خواس کی تعلیم کرلیا تھا جیسا کہ امام بہتی بلات نہ اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ ق

### (٣٢) بَابٌ: إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

باب: 32- جب مسلمان کی ببودی کو غصے کی حالت میں طمانچہ مارے

اس سلسلے میں حضرت ابوہریہ ٹاللانے نی تلاق سے ایک روایت بیان کی ہے۔

کے وضاحت: اس عنوان سے امام بخاری بلط عنوان سابق کے مقصد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ جب ایک سلمان سے یہودی کو طمانچ اور تھیٹر مارنے کی بنا پر قصاص نہیں لیا گیا تو اسے قل کرنے میں بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، نیز ان اہل کوفہ کا رد ہے جو طمانچ اور تھیٹر میں قصاص جو یز کرتے ہیں۔ امام بخاری بلط نے حضرت ابو ہریرہ ٹھیٹ کی حدیث کو دوسرے مقام پر متصل سند سے بیان کیا ہے۔ ®

فتح الباري: 325/12. ﴿ سنن الدار قطني: 327/12. ﴿ سنن الدار قطني: 135/3. ﴿ فتح الباري: 327/12.

<sup>﴿</sup> السنن الكبرى للبيهقي: 31/8. ﴿ صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، حديث: 3408.

٦٩١٦ - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو
 ابْنِ يَحْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ
 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ
 عَنْ أَلْمُ بَينًا إلْا أُنْبِياءِ
 اراجع: ٢٤١٣]

مَنْ الْمُ الْمُ وَسُفَّ الْمُوسُفَّ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ اللهِ يُوسُفَّ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْبَهُودِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ يَعِيْ قَدْ لُطِمَ وَجْهَهُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ اللهِ يَعْقَلَ : «اَدْعُوهُ » فَدَعَوْهُ ، فَالَ : «اَدْعُوهُ » فَدَعَوْهُ ، فَقَالَ : «اَدْعُوهُ » فَدَعَوْهُ ، فَقَالَ : «الْطَمْتُ وَجْهَهُ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَالَّذِي السَّلَا مُصَلَّفُى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، قَالَ : قَالَ : قُلْتُ : السَّلَمُ مُحَمَّدِ وَيَعِيْهُ ؟ قَالَ : فَأَخَذَنْنِي غَضْبَةً الطَّهْ مُحَمَّدٍ وَالَّذِي عَلَى الْبَشَرِ ، قَالَ : قَالَ : قُلْتُ : فَلَمْمُتُهُ مُولِي عَنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فَلَى الْبَشَرِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : فَلَمْمُتُهُ مُولِي عَنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فَلَى الْبَشَرِ ، قَالَ : فَأَخُونُ أَوَّلَ فَلَا اللهَ الْمُوسَى آخِذَ بِقَائِمَةٍ مُنْ فَلِكَ الْمُولِي الْفَوْلُ اللهِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَذِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوذِي مِنْ الْقَوْلُ ! وَالَّذِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوذِي بَصَعْقَةِ الطُّورِ » . [راجع: ٢٤١٢]

169161 حضرت ابوسعید خدری ماللا سے روایت ہے، وہ نی تلالا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "انمیاء کیا ہیں کہ آپ نے مایا: "انمیاء کیا ہیں ایک کودوسرے پر فضیلت نددو۔"

[6917] حضرت ابوسعید خدری الله ای سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ایک یہودی رسول الله تلال کے پاس آیا جبكه اے كى نے طمانچ لكايا تھا۔ اس نے كہا: يا محدا تمھارے اصحاب میں سے ایک انصاری نے مجھ کو طمانچہ مارا ہے۔آپ نے فرایا:"اے بلاؤ۔" لوگوں نے اس کو بلایا تو آپ نے فرایا: "تو نے اس کو چرے پر طمانچہ مارا ہے؟" اس نے کہا: اللہ کے رسول! میں یہود یوں کے پاس سے گزرا تو یس نے سا کہ یہ (یبودی) کہدرہا تھا: مجھے اس ذات کی قتم جس نے موی طیرا کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے! میں نے کہا: کیا وہ حضرت محمد ظامیم ہے بھی افضل ہیں؟ مجھے اس وقت غصر آیا تو میں نے اس کے مند پرطمانچہ رسيد كر ديا- آپ نے فرمايا: " مجھے دوسرے انبياء يا پار برتری نہ دیا کرو کیونکہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، پھر مجھےسب سے پہلے ہوش آئ گا تو اچا تک موی ملیا عرش کا پاید بکڑے ہوں گے، ندمعلوم وہ مجھ سے يهل موش من آسك ياكوه طور پرجوب موش موسيك تصاس كے بدلے وہ آخرت ميں بے ہوش بى نہ ہوئے ہول۔"

فوائد وسائل: ﴿ الله عديث مختفر ہے كونكه اس ميں طمانچ رسيد كرن كا ذكر نبيں، البتہ دوسرى حديث ميں تفصيل ہے يہ واقعہ بيان كيا گيا ہے۔ ﴿ اسول الله عليم نے انبياء بيل كو دوسر براس طرح فضيلت دينے منع فر الما ہم جس ہے كى بغير كى تو بين يا حقارت كا پہلونماياں ہوتا ہو۔ و سے برترى كا انداز تو قرآن كريم ہے ثابت ہے۔ ارشاد بارى تعالى جس ہے كى بغير كى تو بين يا حقارت كا پہلونماياں ہوتا ہو۔ و سے برترى كا انداز تو قرآن كريم ہے ثابت ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہوتا ہو۔ و بين برترى كا انداز تو قرآن كريم سے ثابت ہوتا فر مائى ہے، ہم نے ان كے بعض كو بعض پر فضيلت وى۔ ' آ الله تعالى نے از خود بعض رسولوں كو بعض پر فضيلت عطافر مائى ہے، تاہم ہميں يہ بيتن ديا ہے كہ انبياء بيل كے درجات متعين كرناتم ھارا كا منبيں، ان كے باہمى تقابل ہے كى نبى كى تحقير كا امكان ہے۔

رأ البقرة 253:2.

﴿ حافظ ابن جر الطف للصح میں کداگر آ دی کوئی ایس بات ہے جس کا اسے علم نہیں تو اہل علم مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اس اقدام پر اس کی گوشانی کریں۔واللّٰہ أعلم، 1 بہر حال ایک مسلمان کو کسی کافریا ذی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔



## مرتدین اور دشمنان اسلام کے بارے میں اسلام کا حکم

ضابط اسلام میں جن لوگوں کو صفحہ ستی سے مٹا دینے کا حکم ہے ان کی دوقتمیں ہیں۔ پہلی وہ قتم ہے جنھیں حدود و قصاص میں مارا جاتا ہے۔اس کے بیان سے فراغت کے بعدامام بخاری برافظ دوسری قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ان میں مرتدین، باغی اور دشمنان اسلام سرفہرست ہیں۔مرتد وہ ہوتا ہے جواسلام قبول کرنے کے بعد سیحے راہ ہے پھر جائے اور حق معلوم مونے کے بعداے قبول کرنے سے انکار کردے۔ارشاد باری تعالی ہے: "اللہ تعالی ایسے لوگوں کو کسے بدایت دے گا جوایے ایمان (لانے) کے بعد کافر ہوگئے۔'' آنیز فر مایا:'' بے شک وہ لوگ جضوں نے ایے ایمان (لانے) کے بعد کفرکیا پھروہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہر گز قبول نہیں کی جائے گی۔'' 2 رسول الله ظَافِيْن نے مرتد کو قبل کرنے کا تھم دیا، چنانچہ ابن عباس عالم بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طافی نے فرمایا: ''جوابنا دین بدل لے اسے قل کردو۔'' ® شرعی ہدایت کےمطابق ایسے لوگوں پر اتمام جست کرتے ہوئے پہلے ان کی غلطی کو دافتح کیا جائے اور اُحیس توبہ پرآ مادہ کیا جائے، اگر باز آ جائیں تو ٹھیک بصورت دیگران سے قال کیا جائے۔ ان کے علاوہ کچھ دُشمنانِ اسلام اور باغی قتم کے لوگ بیں جواسلام میں رہتے ہوئے تخ یبی کارروائیاں کرتے ہیں اور لوگوں میں خوف و براس پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بھی بردی بختی سے نوٹس لیا ہے۔قرآن میں ہے: ''جواللہ اوراس کے رسول سے الاتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزایمی ہے کہ وہ بری طرح قتل کر دیے جائیں یابری طرح سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور یا دُل کاٹ دیے جائیں یا انھیں جاا وطن کر دیا جائے۔ بیتو ان کے لیے دنیا ہیں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ " اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جھول نے عوام الناس کوتش و غارت اور دُا کا زنی کی بنا پر گھبراہٹ میں دُال رکھا ہو۔ ایسے لوگوں کوبھی توب کی تلقین کی جائے۔ اگر باز آ جائیں تو ٹھیک بصورت دیگر ان کے خلاف مسلح کار روائی کی جائے۔امام بخاری بلاف نے اس ملیلے میں ایس (21) مرفوع احادیث کا انتخاب کیا ہے جن میں ایک (1) معلق اور ہیں (20) موصول ہیں۔ان میں سترہ (17) احا دیث مکرر اور چار (4) خالص ہیں۔ مرفوع احادیث کے علاوہ صحابہ کرام ٹائٹھ اور تابعین عِظام پیلٹے سے مروی تقریباً سات (7) آثار بھی بیش کیے ہیں۔ پھران احادیث وآثار پر مختلف احکام ومسائل پرمشتمل نو (9)عنوان قائم کیے ہیں جن کی تفصیل حسب

<sup>1</sup> أل عمران 86.3. 2 أل عمران 9:30. 3 صحيح البخاري، الجهاد والسير، حديث: 3017. 4 المآثدة 33:53.

ذیل ہے: ٥ اس شخص کا گناہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، نیز دنیا و آخرت میں اس کی سزا کا بیان۔ ٥ مرتد مرد اور مرتد عورت کا تھم اور ان سے تو بہ کرانے کا بیان۔ ٥ جو فرائض قبول کرنے سے اٹکار کر دیں اور ارتداد کی طرف منسوب ہوں، اٹھیں قبل کرنے کا بیان۔ ٥ اگر ذمی اشاروں، کنائیوں میں رسول اللہ ٹاٹیٹم کی تو بین کرے۔ ٥ خوارج و طحدین پر ججت قائم کرنے کے بعد ان سے برسر پیکار ہونا۔ ٥ کسی مصلحت، مشلاً: تالیف قلب کے پیش نظر خوارج سے جنگ نہ کرنا۔ ٥ تاویل کرنے والوں کے متعلق شرعی ہدایات۔

ان کے علاوہ بے شاراحکام ومسائل بیان کیے جائیں گے جنھیں ہم احادیث کے فوائد میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احکام کو بیجھنے اور ان پرعمل پیرا ہونے کی تو فیق دے۔ آمین.



#### بِسْمِ اللهِ ٱلنَّغَيْبِ ٱلنِّحَيْمِ يَ

## 88- كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ مرتدين، دشمنان اسلام سے توبہ كرانے اور ان سے جنگ كرنے كابيان

باب: 1- اس فض كاكناه جوالله كم سأتحد لرك كرتا ب، نيز اس كي د نيوى ادر اخروى سزا كابيان

ارشاد باری تعالی ہے: "بے شک شرک بہت براظلم ہے۔"
نیز فر مایا: "اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کاعمل
ضائع ہوجائے گا اور آپ ضرور بالضرور خسارہ پانے والوں
میں سے ہوجائیں گے۔"

(١) بَاكُ إِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ، وَعُقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿ إِنَّ ٱلفِيْرِكَ لَظُلْرُ عَظِيمٌ ﴾ القان: ١٣] وَ ﴿ لَهِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحَنْسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥]

ہے: ''اورتم میں سے جو محض اپنے وین سے وکھر جائے، پھراس حال میں اسے موت آئے کہ وہ کا فر ہوتو ایسے لوگوں کے اعمال ونیا و آخرت (دونوں) میں ضائع ہوگئے اور یہی لوگ آگ والے ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔'' امام بخاری بلاٹ نے شرک کی خطرنا کی اور عینی سے آگاہ کرنے کے لیے بیدونوں آیتیں بیان کی ہیں۔ ن<sup>3)</sup>

مَرِهُ مَرْهُ - حَدَّثَنَا قُتَيْبُةُ بْنُ سَعِيدِ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَلِقَمَةً، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ لَمْذِهِ الْآيَةُ: ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْ يَلِسُووَا إِيمَانَهُم يِظُلُمٍ ﴾ الْآيَةُ: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْ يَلْسِسُواْ إِيمَانَهُم يِظُلُمٍ ﴾ الله الله وقالُوا: أَيُنَا لَمْ يَلْسِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَقَالُوا: أَيُنَا لَمْ يَلْسِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَٰلِكَ ، أَلَا تَسْمَعُونَ وَلَى لُقُمَانَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللَّهُ ا

[6918] حفرت عبدالله بن مسعود والله سروايت ب، انهول ن كها: جب بيرآيت نازل بوئى: "جولوگ ايمان لا عندار اين ايمان لا عندار اين ايمان كوظلم سے طوث نه كيا-" تو بيرسول الله نظيم كو حالية كرام بر بهت كرال كر رى، انهول ن كها: الله كرسول! بم ميں سے كون ہے جس نے اپنا ايكان كوظلم سے آلودہ نه كيا بو؟ رسول الله ماليم نے فرمايا: "دراصل بيد سے آلودہ نه كيا بو؟ رسول الله ماليم نے فرمايا: "دراصل بيد بات نہيں، كيا تم نے حضرت لقمان كى بات نہيں سنى، انهول نے كہا تھا: "ديشين شرك بهت بواظلم ہے۔"

الله فوا کدومسائل: ﴿ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ شرک صرف بینیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا متکر ہویا متعدد الہوں کا قائل ہو بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے اقرار کے ساتھ بھی آدمی شرک ہے آلودہ ہوجاتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''ان بلی سے اکثر ایسے ہیں جواللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔'' ﴿ ﴿ مشرکین کم بیں یہ اقرار موجود تھا جیسا کہ رقح کے موقع پر ان کے تلیعے ہے معلوم ہوتا ہے، وہ بول کہتے تھے: ''اے اللہ! بیں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جے تو نے اختیار وے رکھا ہے اور وہ خودکوئی اختیار نہیں رکھتا۔'' ﴾ آج بھی یہ بات بڑی شدت سے پائی جاتی ہے کہ لوگ اولیاء اللہ کے نفر فات کے بڑی شدوید سے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ پر تصرفات اور اختیارات انھیں اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کے ہیں، ای تیم کے تقرید سے موٹ کی الہامی کتاب یا علمی روایت ہر بے ہو۔'' و تعدید سے محتویٰ کہ بی تعالیٰ موز کرتے ہیں۔ کہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فال فال لوگ کی کتاب یا علمی روایت ہیں کہ بین اور موسویت ہیں۔ ایک قال فال لوگوں کو دے رکھے ہیں؟ ﴿ وَ دور حاضر میں قبر پرستوں اور بیر پرستوں کا یہی حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بانتے ہیں، بیراللہ تعالیٰ کو بھی بانتے ہیں، بیراللہ تعالیٰ کو بھی بانتے ہیں، بیراللہ تعالیٰ کے بین، ان کے لیے نذرو نیاز اور منت بانے ہیں، بیاری اور مصیبت میں ان کو پکارتے ہیں، ساتھ دوسروں کی بھی عباوت کرتے ہیں، ان کے لیے نذرو نیاز اور منت بانے ہیں، بیاری اور مصیبت میں ان کو پکارتے ہیں، ساتھ دوسروں کی بھی عباوت کرتے ہیں، ان کے لیے نذرو نیاز اور منت بانے ہیں، بیاری اور مصیبت میں ان کو پکارتے ہیں، کیا جاتا ہے۔اس قتم کا ظاہری ایمان قیا مت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا۔مشرکین کہ بھی اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، نیان کو دت کے دن کھی کام نہیں آئے گا۔مشرکین کہ بھی اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، ان کے دن کچھ کام نہیں آئے گا۔مشرکین کہ بھی اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، نیان کو دن کھی کام نہیں آئے گا۔مشرکین کہ بھی اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، نیان کے دن کچھ کام نہیں آئے گا۔مشرکین کہ بھی اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، نیان کے دن کچھ کام نہیں آئے گا۔مشرکین کہ بھی اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، نیان کو نیاز کی اور کو کیستوں کو کیا کو کیستوں کی کی کو کے کہ کو کو کہ میں کی کو کی کو کے کی کو کے کو کیا کو کی کے کو کو کو کو کی کو کو کی کور

البقرة 2:717. (في فتح الباري: 321/12. 3 يوسف 12:306. (ه) صحيح مسلم، الحج، حديث: 2815 (1185).

الأحقاف 4:46.

آسان کا خالق و یا لک ای کو بیجھتے تھے گر غیر اللہ کی عبادت اوران کی انتہائی تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انھیں مشرک قرار دیا ہے۔

﴿ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا صحابہ کرام بھائی کی زبان اگر چہ عربی تھی لیعنی اوقات انھیں آیت کا منہوم بیجھنے ہیں وشواری پیش آجاتی تھی ، انسون کہ آج مسلمانوں ہیں بھی ایک ایسا گروہ موجود ہے جورسول اللہ تاہی کی احاد ہے سے بے نیاز ہوکر محض لغت کے سہارے قرآن کا منہوم متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب صحابہ کرام بھائی کو کسی آیت کے مفہوم میں دشواری پیش آسکتی ہے تو ہم بھی لوگ لغت کے سہارے قرآن کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ دراصل بیہ منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول تاہی کو عطافر مایا ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اوراپی عمل و کر دار اور گفتار ہے اس کی تعظیم کریں۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے متعلق سمجھ عطافر مائے۔

169191 حضرت ابوبکرہ بھٹو سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی سلطن نے فرمایا: "سب سے بڑا گناہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا ہے، پھر والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دیتا ہے ۔۔۔۔ بید بات آپ نے تین مرتبہ دہرائی ۔۔۔۔ یا فرمایا: جھوٹی بات کرنا ہے۔'' پھر بار بار یہی فرماتے رہے حتی کہ ہم نے آرزوکی: کاش! آپ خاموش ہوجائیں۔

7919 - حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: جَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ وَحَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: جَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ وَحَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الْمُفَضِّ: خَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللهِ، وَعُقُوقُ النَّورِ، وَشَهَادَةُ الرُّورِ - الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الرُّورِ، وَشَهَادَةُ الرُّورِ - فَلَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى الْفَازِيرِ، وَشَهَادَةُ الرُّورِ - فَلَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى فَلَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى فَلَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى الْمُعَاذَةُ الرَّورِ - اللهُ عَلَى زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى فَلَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى فَلَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى فَلَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى فَلَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَى الرَّورِ الْمُعَلِّدُةُ الرَّورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ﷺ فاکدہ: اس مدیث میں شرک کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالی نے مشرک پر جنت کو حرام قرار دیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ''جوش میں اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر رکھی ہے۔ اور اس کا ٹھکاٹا دوزخ ہے۔'' البحض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ قبل کو اکبر الکبائر اور زنا کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، دراصل ہر مقام میں مدیث اپنے مقتصلی کے مطابق اور حاضرین کے حال کے مناسب ذکر کی جاتی ہے بہرحال شرک کے اکبر الکبائر ہونے میں کوئی شربیس ہے۔ ''

169201 حفرت عبدالله بن عروظ الله سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ایک دیہاتی نی ظافی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: الله کے رسول! بوے بوے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "اللہ کا شریک بنا ٹا۔" اس نے

٦٩٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ قِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ

<sup>.1.</sup> المآثدة 5:72. ﴿ عمدة القاري: 195/16.

إِلَى النَّبِيِّ تَعَيَّةُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: «أَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ»، قَالَ: «ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْيَمِينُ الْغَمُوسُ»، قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئِ مُسْلِم هُوَ فِيهَا كَاذِب». [راجع: ٢٦٧٥]

پوچھا: اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے فر مایا: "والدین کی نافر مانی کرنا۔" اس نے دریافت کیا: پھر کون سا ہے؟ آپ نے فر مایا: "جھوٹی فتم اٹھانا۔" میں نے پوچھا: یمین غموس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "جان بوجھ کراس کے ذریعے سے کس کا مال ہتھیا ہے، حالانکہ دہ اس (قتم) میں جھوٹا ہے۔"

فوائدومائل: ﴿ الله تعالى نے بتوں كى عبادت كو گندگى سے تشبيد دى ہے، فرمايا: "بتوں كى گندگى سے بچو-" الله تعالى سے تحريب آستانوں كى آلائش اور بتوں كى پرسش سے اس طرح بچو جيسے انسان گندگى كے فرجر سے بچتا ہے، اور اسے اس گندگى كے قريب جانے سے بھى بھن آتى ہے۔ ايك مقام پرشرك كى تگينى كوان الفاظ جن بيان فرمايا: "اور جس نے الله كے ساتھ كى كوشر يك بنايا تو وہ ايسے ہے جيسے وہ آسمان سے گرے، پھر اسے پرندے اچك لے جائيں يا ہوا، اسے كى دور وراز مقام پر لے جاكر پھينك و دے ۔" ﴿ وَ الله تعالى نے انسان كو اشرف المخلوقات بنايا ہے، اب اگر وہ الله تعالى كے سواكسى اور كے آگے جھے آت گويا آيك بلند و بيات مقام كى مفبوط بنياو توحيد كى بلنديوں سے نيچ گرگيا، اب اس كى كوئى مفبوط بنياو تمين رہى، اب وہ اپنى خواہشات نفس كے پيچھے يا اپنے جيسے مشركين كے پيچھے لاھكتا رہے گا جو اسے بھى كى در پر جانے كا مشورہ ويں گے، بھى دوسرے كے آستانے پر جانے كا کہيں گے حتى كہ يد شكارى پرندے اسے ممل طور پر گمراہ اور بے ايمان كر كے ہى جھوڑ یں گے۔ أعاذنا الله مِنهُ.

٦٩٢١ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ مَّنْصُورٍ وَّالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلِّ: يَّا رَسُولَ اللهِ! أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ وَسُولَ اللهِ! أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: المَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاخِرُ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْآخِرِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْآخِرِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْآخِرِ اللهِ اللهُ وَالْآخِرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

16921 حضرت عبداللد بن مسعود الليؤسے روایت ہے، انھوں نے کہا: ایک آ دی نے پوچھا: اللہ کے رسول! ہم نے جو گناہ زمان جاہلیت میں کیے ہیں کیا ان کا مواخذہ بھی ہم سے ہوگا؟ آ پ طابی نے فرمایا: ''جو محض اسلام کی حالت میں نیک اعمال کرتا رہا اس سے تو جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا اور جو محض مسلمان ہو کر بھی برے کام کرتا رہا اس سے پہلے اور بعد والے دونوں گناہوں کے متعلق باز پرس ہوگا۔''

على فوائدومسائل: ١٥ اسلام لانے سے دور جا بلیت كے كناه معاف ہوجاتے ہيں جيسا كه حديث ميں ہے: "اسلام، يہلے

# (٢) بَابُ لِحُكُم الْمُرْتَدُ وَالْمُرْتَدَةِ وَاسْتِتَا بَتِهِمْ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ: تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوَا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿عَفُورٌ رَحِيمُ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ آزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلضَّكَأَلُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٦-٩٠]

## باب: 2- مرتد مرداورمرتد عورت كاحكم اوران سيطوب كراني كابران.

حضرت ابن عمر عالمينه امام زبري اور ابرا بيم تحقى كيتے بين: مرتد عورت كو بھى قتل كيا جائے گا، ارشاد بارى تعالى ہے: "اور الله ایسے لوگوں کو کیسے بدایت وے جو این ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ حالانکہ وہ گواہی وے سیکے ہیں کہ يقيناً به رسول سي به بين الله تعالى ب حد بخشف والا نہایت مربان ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے ك بعد كفركا راسته اختياركيا، پھراس كفريس برصت بى چلے گے، ان کی توبہ ہر گز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ

نیز فرمایا: "اے ایمان والو! اگرتم الل کتاب کے ایک وَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِن تُطِيمُوا فَرِيقًا

<sup>2.</sup> الأنفال 8:38. و فتح الباري: 12/333. في عمدة القاري: 1 صحيح مسلم، الإيمان، حديث: 321 (121).

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ يُرَدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفْرِينَ﴾ [آل عمران:١٠٠]

وَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ إِلَى ﴿ سَبِيلًا ﴾ [النساء:١٣٧]

وَقَالَ: ﴿ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ مَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِغَوْمٍ يُحَبُّونَ وَيُحْبُونُهُ ﴾ [المائدة: ٥٤]

وَقَالَ: ﴿ وَلِلْكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ إِلَى ﴿ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ إِلَى ﴿ وَأُولَكِنكَ هُمُ ٱلْفَدْفِلُونَ ۞ لَا جَسَرَمَ أَنَهُمْ فِ ٱلْخَدِرَةِ هُمُ ٱلْخَدِرُونَ ﴾ إِلَى: ﴿ لَفَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠١-١١]

﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَأُولَئِهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ \* هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

فریق کی بات مان لو گئے تو میتمھارے ایمان لانے کے بعد مسسس کا فرینا کے چھوڑیں گئے۔''

نیز فرمایا: "بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے (پھرایمان لائے، پھر کافر ہوگئے، پھر کفریس بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ انھیں ہر گزنہیں بخشے گا اور نہ انھیں) سیدھا راستہ ہی دکھائے گا۔"

نیز فرمایا: "(اے ایمان والو!) تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالی عنقریب ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ مجت کرتا ہوگا اور وہ اس (اللہ) سے مجت کرتے ہوں گے۔"

نیز فرمایا: ''اور لیکن جو کفر کے لیے (ابنا) سینہ کھول دے ..... اور یبی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کِی بات ہے یقینا یبی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں ..... بے حد بخشے والانہایت مہربان ہے۔''

نیز فرمایا: ''میلوگ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو شعیس تمھارے دین سے پھیر دیں ..... یہی لوگ جہنمی ہیں جواس میں ہمیشہ رہیں گے۔''

وضاحت: امام بخاری برا نے مرقد عورت کے متعلق کوئی واضح تھم بیان نہیں کیا۔ اس سلسے میں انھوں نے جوآ تارپیش کیے ہیں ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ عمومی دلائل کے پیش نظر اسے بھی قبل کر دیا جائے، البتہ الل کوفہ کہتے ہیں کہ اسے قبل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے لیے صرف قید ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے: رسول اللہ بڑا گا نے فر مایا: ''دوران جنگ میں عورتوں کو قبل نہ کیا جائے۔'' لیکن رائے بات بہی ہے کہ مرقد عورت کو بھی قبل کر دیا جائے اور جن عورتوں کو رسول اللہ بڑا گا نے قبل کرنے ہے منع فر مایا ہے وہ الی عورتی ہیں جو اصل میں کا فر ہوں اور سلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہ ہوں، البتہ جو عورتی مسلمان ہوکر مرقد ہو جائیں وہ دلائل کے عموم کے پیش نظر قبل کی جائیں گی۔ حدیث میں ہے کہ'' جس نے اپنا دین بدل دیا اسے قبل کردو۔'' اس حدیث میں مرد یا عورت کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی بلکہ ہے تھم عام ہے جو مردد ن اور عورتوں تمام کو شامل ہے، چنانچہ حضرت

<sup>1.</sup> صحيح البخاري، الجهاد والسير، حديث: 3017.

ابو کر ڈٹاٹھ کے دور خلافت بیں ام قرف تای ایک عورت مرتد ہوگئی تو انھوں نے اسے تو بہ کرنے کا کہا۔ اس نے تو بہ سے انکار کر دیا تو آپ نے اسے تو کر دیے کا تھم دیا۔ ﴿ وَافْظِ اِبْنَ مِجْرِ اللَّهُ اِنْ اللّٰهُ ا

مرمدین، دشمنان اسلام سے توب کرانے اوران سے جنگ کرنے کا بیان

حافظ ابن جر بلط نے امام بخاری بلط کا رجان ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ مرتد کومہلت نہ دی جائے اور نہ اسے دوبارہ دعوت اسلام دینے ہی کی ضرورت ہے کیونکہ اسے دعوت اسلام پہلے مل چکی تھی۔ امام بخاری بلط نے اس سلسلے میں الی آیات پیش کی جیں جن میں ارتداد کے بعد توبہ کا کوئی ذکر نہیں بلکہ یہ وضاحت ہے کہ اگر مرتد توبہ کربھی لیس تو ان کی توبہ کوتول نہیں کیا جائے گا۔ ( ان میں ایک موقف سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ امام بخاری بلط نے جو آیات پیش کی جیں ان میں ایک یہ بھی ہے: "گرجن لوگوں نے توبہ کی اورا پی اصلاح کے لیے کوشاں رہے تو اللہ بے حد بخشے والا نہایت مہریان ہے۔ " جبر حال توبہ کا دروازہ برایک کے لیے کھلا رہنا جا ہے، اے کی پر بند کردینا اللہ تعالیٰ کی شانِ کر بی کے ظاف ہے۔

الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَمْرت عَلَىٰ عَلَيْكَ بِاللهِ وَايت بِ الْمُول فَ كَها: الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَمْرت عَلَىٰ عَلَيْكَ بِاللهِ وَدَ اللهِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ اللهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيْ كَنْ عَلَىٰ وَاللهِ عَنْ أَيْوبَ وَاللهِ عَنْ أَيُوبَ وَاللهِ عَنْ أَيُوبَ وَاللهِ عَنْ أَيْوبَ وَاللهِ عَنْ أَيْوبَ وَاللهِ عَنْ أَيْوبَ وَمُولِ اللهِ عَنْ أَيْفُولُ وَمُولُ اللهِ عَنْ أَيْلُ وَقَوْلِ وَسُولِ اللهِ عَنْ أَيْلُوهُ اللهِ عَنْ أَيْلُوهُ وَمُولِ اللهِ عَنْ أَيْلُوهُ اللهِ عَنْ أَيْلُوهُ اللهِ اللهِ عَنْ أَيْلُوهُ وَمُولِ اللهِ عَنْ أَيْلُوهُ وَمُولِ اللهِ عَنْ أَيْلُوهُ اللهِ اللهِ عَنْ أَيْلُوهُ اللهِ اللهِ عَنْ أَيْلُوهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مخص اینا دین بدل دے اے مل کردو۔''

<sup>1</sup> السنن الكبرى للبيهقي: 8/204. 2 تلخيص الحبير: 49/4. 3 سنن الدار قطني: 119/3. 4 فتح الباري: 337/12.

کے فوائد دمسائل: ﴿ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جو مسلمان اپنا دین بدل لے اسے قل کر دیا جائے ، خواہ دہ مرد ہو یا عورت۔ ﴿ اس حدیث میں زندیق ہے مراد وہ مخص ہے جو کتاب دسنت اور اجماع امت سے تابت شدہ حقائق کی فاسد تاویل کرے، مثلاً: شفاعت، یوم آخرت، رد بت باری تعالی (دیدار الٰہی)، عذاب قبر، پل صراط اور حساب کتاب کا انکار کرتے ہوئے ایسی فاسد تاویل کرے جو پہلے بھی ندی گئ ہو۔ ایسے مخص کو زندیق کہا جاتا ہے۔ ایسے مخص کی مزاقل ہے۔ حضرت علی ڈاٹٹونے ایسے لوگوں کو بی کیفر کر دار تک پہنچایا تھا۔ واللّٰہ اعلم واضح رہے کہ حضرت علی ڈاٹٹونے جن آدمیوں کو آگ میں جلایا تھا وہ ان کے متعلق الوہیت کا عقیدہ رکھتے لیکن دور حاضر میں حضرت علی ڈاٹٹو کے متعلق حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کا عقیدہ رکھنے والوں کو کون اس متعلق حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کا عقیدہ رکھنے والوں کو کون اس متعلق حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کا عقیدہ رکھنے والوں کو کون اس متعلق حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کا عقیدہ رکھنے والوں کو کون اس متعلق حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کا عقیدہ رکھنے والوں کو کون اس متعلق حاجت کی میزاد ہے گئے۔ واللّٰہ المستعان و

**٦٩٢٣ - حَدَّثُنَا** مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنْ قُرَّةَ ابْن خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسْى قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّنَ: أَحَدُهُمَا عَنْ يَّمِينِي، وَالْآخَرُ عَنْ يَّسَارِي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَشْتَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ فَقَالَ: «يَا أَبَا مُوسٰى! أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ!»، قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَكَأْنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: «لَنْ - أَوْ لَا - نَسْتَعمِلُ عَلَى عَمَٰلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلٰكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسٰى - أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ - إِلَى الْيَمَنِ». ثُمَّ أَنْبُعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَل، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ: انْزِلْ، فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقُّ، قَالَ: مَا لهٰذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمًّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ

[6923] حفرت الوموى اشعرى والتؤس روايت ب، انھوں نے کہا: میں نبی ٹاپٹیا کی خدمت میں حاضر ہوا ادر میرے ساتھ قبیلہ کاشعر کے دوآ دی تھے۔ان میں سے ایک ميرى داكمين جانب اور دوسرا بأسي طرف تفار رسول الله عظيظ اس وفت مسواك كررب تقد انھول في آپ الكالم ك عہدے کی درخواست کی تو آپ ٹاٹھ نے فرمایا: ''اے الوموى يا اع عبدالله بن قيس!" يس نے كها: الله ك رسول! اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق دے کر بھیجا ہ، انھوں نے اپنے ول کی بات سے مجھے مطلع نہیں کیا تھا اور نہ مجھے ہی معلوم ہو سکا کہ بیہ دونوں عہدہ طلی کے ليے آئے ہيں، كويا ميں اب بھى رسول الله ظالم كى مسواك آپ كے موفول على د كير رہا مول \_آپ تلفي نے فرمايا: "جوكوئى جم عده طلب كرتاب بم اس وه عبده نبيل ویتے ہیں لیکن اے ابومولیٰ یا اے عبداللہ بن قیس! تم (خدمت کی بجا آوری کے لیے) یمن جاؤ۔"اس کے بعد آپ نے حضرت معاف بن جبل عظم کو ان کے چیچے روانہ كيار جب حضرت معافر بن جبل والثلا حضرت ابوموى اشعرى ول کے اس آئے تو انھول نے ان کے لیے گدا بچھا دیا اور

بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي . [راجع: ٢٢٦١]

کہا: سواری سے اتر و اور گدے پر تشریف رکھو۔ اس وقت ان کے پاس ایک آ دی تھاجس کی مشکیس بندھی ہوئی تھیں۔ حضرت معاذ بن جبل براٹی نے حضرت ابوموی اشعری براٹی مسلمان ہوا، اب پھر یہودی ہوگیا ہے۔ انھوں نے حضرت معاذ بن جبل براٹی کو دوبارہ بیٹے کے لیے کہا۔ انھوں نے حضرت معاذ بن جبل براٹی کو دوبارہ بیٹے کے لیے کہا۔ انھوں نے جواب دیا کہ بیس اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اللہ اوراس کے رسول کے تکم کے مطابق اسے قبل نہ کر دیا جائے۔ یہ بات انھوں نے تین مرتبہ وہرائی، چنا نچہ حضرت ابوموی اشعری برائی ، چنا نچہ حضرت ابوموی اشعری برائی ، چنا نچہ حضرت ابوموی اشعری برائی ، چنا نچہ حضرت ابوموی میں رات کے قیام کا تذکرہ کیا۔ ان بیس سے ایک نے کہا: امید ہے کہا دو رات کو عبادت بھی کرتا ہوا درسوتا بھی ہوں ، اور مجھے میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوا درسوتا بھی ہوں ، اور مجھے امید نے کہا: امید ہے کہ سونے میں بھی مجھے وہی اجر ملے گا، جورات کے میں متا ہے۔

المحک ایمیت و افادیت و عبده طلب کرنے کی ایمیت و افادیت و عبده طلب کرنے کی ایمیت و افادیت و عبده طلب کرنے کی خدمت و حضرت ابوموی اور حضرت معاذین جبل عالی کو کوئی خدمت کے لیے یمن روانہ کرنا۔ وی یبودی کا ذکر جس نے مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ یبودیت کو افقیار کرلیا۔ اس مقام پر بیہ آخری واقعہ بیان کر نامقصود ہے۔ ایک روایت جس اس کی تفصیل ہے کہ رسول اللہ تالی نے حضرت ابوموی اور حضرت معاذین جبل اللہ کو یمن بی تعلیم و تربیت کے لیے روانہ کیا تفا۔ حضرت معاذین جبل اللہ کا دی کو زنجیروں جس جکڑا ہوا پایا۔ افھوں نے حضرت ابوموی اشعری والی ایک آدمی کو زنجیروں جس جکڑا ہوا پایا۔ افھوں نے حضرت ابوموی والی ایک آدمی کو زنجیروں جس جکڑا ہوا پایا۔ انہوں نے مفرت ابوموی والی کیا تم لوگوں کی ایڈ ارسانی کے لیے جبیج کے ہو؟ ہمیں تو رسول اللہ تالی ہی اس لیے بھیجا تفا کہ ہم لوگوں کو دین کی تعلیم دیں اور ایک باتوں کی رہنمائی کریں جوان کے لیے نقع بخش ہوں۔ حضرت ابوموی والی والی کیا تھا کہ ہم لوگوں کو دین کی تعلیم دیں اور ایک باتوں کی رہنمائی کریں جوان کے لیے نقع بخش ہوں۔ حضرت ابوموی والی والی والی والی والی کی باتھ ہم دیں اور ایک باتوں کی رہنمائی کریں جوان کے لیے نقع بخش ہوں۔ حضرت ابوموی والی والی دیا جبی اس دات کی تعلیم دیں اور ایک کی مشکیس با ندھ کراس جی ڈال دیا گیا۔ آگی ممکن ہے کہ اس قبل کر کی کا الا و تیار کیا گیا اور اس کی مشکیس با ندھ کراس جی ڈال دیا گیا۔ آگی ممکن ہے کہ اس قبل کر کی مزید رسوا کرنے کے لیے اس کی لاش کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اور ابوموی والی ایک مشکیس با نا جا کر بی جھتے ہوں۔

<sup>(1)</sup> مجمع الزوائد للهيثمي: 261/6.

بہر حال حضرت ابوموی اشعری دولت نے اسے بیس دن تک سمجھایا۔حضرت معاذین دولتے نے بھی اسے دین اسلام کی دعوت دی لیکن اس نے انکار کیا تو اسے کیفر کردار تک بہنچا دیا گیا۔ ﴿ اس سے معلوم ہوا کہ مرتد مرداورعورت کو دعوت اسلام دینے کے بعد قل کرنا چاہیے،اگر دین اسلام میں واپس آجائے تو اسے مزید موقع دیا جائے۔ ﴿ وَاللّٰهِ أَعلَم.

## (٣) بَابُ قَتْلِ مَنْ أَلِي قَبُولَ الْفَرَائِضِ، وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ

عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةً: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا لَبُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةً: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نُوفِي اللَّهِ عُنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ! كَيْفَ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ! كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتْمَى يَقُولُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا الله ، أَمْرُتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتْمى يَقُولُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا الله ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا الله ، عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ؟». اراجع: وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ؟». اراجع: وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ؟». اراجع:

79۲٥ - قَالَ أَبُو بَكْرِ: وَّاللهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الطَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَتُّ الْمَالِ، بَيْنَ الطَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَتُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ يَشْعُ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ زَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَتُّ . [راجع: ١٤٠٠]

## باب: 3- فرائض اسلام کے مثلر اور ارتدادی طرف منسوب کوفل کرنا

افعوں الوہریہ فالی سے روایت ہے، افعوں نے کہا: جب نی مؤلی نے وفات پائی اور حضرت ابوہر فالی خلیفہ مقرر ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کفر کی راہ پر چل خلیفہ مقرر ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کفر کی راہ پر چل پڑے۔ حضرت عمر فالی نے کہا: اے ابو بکر! آپ ان لوگوں سے کیے جنگ کریں گے جبکدرسول اللہ فالی نے فر مایا ہے: 'مجھے لوگوں سے لڑنے کا بھم دیا گیا ہے بہاں تک وہ لاالہ اللہ اکتہ کہہ دیا اس فی جان کو بچالیا۔ ہاں، اسلام کاحق فیصول کرنے کے لیے اس کی جان یا مال کو نقصان پنچایا وصول کرنے کے لیے اس کی جان یا مال کو نقصان پنچایا جاسکتا ہے اوراس کا حساب لینے والا اللہ تعالی ہے؟''

اس خفس سے ضرور بالفرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکاۃ اس خفس سے ضرور بالفرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکاۃ میں فرق کرے گا کیونکہ زکاۃ مال کاحق ہے۔ اللہ کا حتم ااگر یہ لوگ مجھ سے بحری کا بچہ روک لیس جورسول اللہ ٹاٹھ کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر ٹاٹھ نے کہا: اللہ کی قتم اس بات کے بعد میں سجھ گیا کہ حضرت ابو یکر ٹاٹھ کے دل میں جواڑائی کا ادادہ پیدا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں نے ارادہ پیدا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں نے بیچان لیا کہ ابو یکر ٹاٹھ کی رائے برحق ہے۔

نے فوائد و مسائل: ﴿ جُوْتُمُ فرائِسُ، مثلُ: زکاۃ وغیرہ دینے ہے انکار کرتا ہے، اس کے متعلق تحقیق کی جائے، اگر وہ وجوب کا قائل ہے لیکن دینے ہے انکار کرتا ہے تو اس ہے جرا زکاۃ وصول کی جائے اور اس ہے جنگ ند کی جائے اور اگر انکار کرنے کے ساتھ ساتھ لڑائی کرنے پر آمادہ ہے تو پھرا لیے تخص کو معاف ند کیا جائے بلکہ الیے تخص ہے قال کیا جائے۔ ﴿ وراصل حضرت ابوکر واللہ کے اور اسلام کو خیر باد کہد دیا۔ ہ الیک وہ گروہ تھا جنھوں نے مسیلہ کذاب اور اسود عنمی کی چیروی افقیار کرلی۔ ہ الیک جماعت بھی تھی اسلام کو خیر باد کہد دیا۔ ہ الیک وہ گروہ تھا جنھوں نے مسیلہ کذاب اور انھوں نے خیال کیا کہ ذکاۃ کی اوا نیکی صرف رسول اللہ تاہی ہے واسلام کا اقرار کرتے تھے لیکن زکاۃ کی اوا نیکی صرف رسول اللہ تاہی ہے دنیال کیا کہ ذکاۃ کی اوا نیکی صرف رسول اللہ تاہی ہے دنیال کیا کہ ذکاۃ کی اوا نیکی صرف رسول اللہ تاہی ہے دنیال کیا کہ ذکاۃ کی اوا نیکی صرف رسول اللہ تاہی ہی کہ ان ہے لڑائی جائز بیس۔ حضرت ابو بکر والٹو کے ساتھ حضرت عمر فائٹو کا موقف تھا کہ نماز اور زکاۃ کا معالمہ ایک ہے۔ اگر کوئی وارسلمانوں کے خلاف محالہ ایک ہے۔ اگر کوئی ذکاۃ نہ دے تو اس سے جبرا وصول کی جائے گی ای طرح آگر کوئی ذکاۃ نہ دے تو اس سے جبرا وصول کی جائے گی ای طرح آگر کوئی ذکاۃ نہ دے تو اس سے جبرا وصول کی جائے گی ای طرح آگر کوئی ذکاۃ نہ دے تو اس سے جبرا وصول کی جائے گی ای طرح تر تو اس سے جبرا وصول کی جائے گی ۔ آخر کار دھنرے عرف اللہ کی محضرت ابو بکر واٹٹو کی قائم کردہ دلیل سے تو کو کی بیان لیا اور پوری طرح حضرت ابو بکر واٹٹو کی جائے گی ۔ آخر کار دھنرے عرف اور کوئین کی اور کی دوئی ہیں کہ دوئی کی تو کی ہوئی کی جائے گی ۔ آخر کار دھنرے تو اس سے جبرا وصول کی جائے گی ۔ آخر کار دھنرے تو اس سے جبرا وصول کی جائے گی ۔ آخر کار دھنرے تو اس سے جبرا وصول کی جائے گی اس حقیق ہوگئے۔ ﴿

باب: 4- اگر کوئی ذی یا کوئی دومرا مخف نی تانا کو اشارے کنائے میں برا بھلا کیے، جیسے: السام علیکم (٤) بَابُّ: إِذَا عَرَّضَ الذَّمِّيُّ أَوْ غَيْرُهُ بِسَبُ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُصَرَّحْ، نَحْوَ قَوْلِهِ: اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ

کے دضاحت: عنوان بیل ''غیر'ہ'' ہے مراد ذی کے علاوہ کوئی دوسرا معاہدیا ایں شخص ہے جو اسلام کا اظہار کرتا ہو۔ اس قتم کے بد بخت اگر رسول اللہ تاکی کو واضح طور پر گالی نہ دیں یا آپ کو برا بھلا کینے کی صراحت نہ کریں بلکہ ایسا انداز افتیار کریں جس ہے آپ تاکی کی تو بین و تنقیص کا اظہار ہوتو اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟

 7977 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ: مَرَّ يَهُودِيٍّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْوَعَلَيْكَ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ ﴿ قَالَ: السَّامُ عَلَيْكُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے السام علیک کہا تھا۔" صحابہ کرام نے کہا: اللہ کے رسول! اسے ہم قبل نہ کرویں؟ آپ نے فرمایا: "دنہیں، جب سمعیں اہل کتاب سلام کہیں تو تم جواب میں سے کہدویا کرو: وعلیم" تم پر بھی ہو۔"

کے فواکدومسائل: ﴿ امام بخاری وقت ہے کہ جب کوئی وی یا معاہدرسول اللہ تاہی کے متعلق اعلانیہ سب وشتم نہ کرے بلکہ اشارے کنائے کے وریعے سے اپ ول کی بھڑاس نکالٹا رہے تو اسے قبل نہ کیا جائے جیسا کہ اس حدیث میں صراحت ہے کہ رسول اللہ تاہی نے ذکورہ یہووی کو تالیف قلب کی مصلحت کی بنا پر قبل نہیں کیا یا اس لیے کہ واضح طور پر اس نے سب وشتم نہیں کیا۔ رسول اللہ تاہی نے ذکورہ یہووی کو تالیف قلب کی مصلحت کی بنا پر قبل نہیں کیا یا اس لیے کہ واضح طور پر اس نے سب وشتم نہیں کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وونوں وجو ہات ہوں اور یہی زیاوہ بہتر ہے۔ ﴿ ﴿ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰہ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰہ کَا اللّٰ کَا اللّٰہ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰ کَا اللّٰہ کہ کہ کہ کہ کہ کا خون رائے گال اور ضافع ہے۔ ' ﴿ جب یہ بات رسول اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کے تو اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کہ کہ کہ کہ کا خون رائے گال اور وین اسلام میں طعن کر ہو اسے قبل کرنا بالا وئی لازم ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کی کتاب، اسلام یا سنت مظہرہ اور وین اسلام میں طعن کر ہے والے قبل کرنا بالا وئی لازم ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس پر مزیدولائل کی ضرورت نہیں۔

797٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُيَنْةً، عَنِ اللهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مُنَ الْيَهُودِ عَلَى اللهِ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مُنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ! إِنَّ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهُ رَفِيقٌ يُحِبُ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ"، قُلْتُ: اللهُ رَفِيقٌ يُحِبُ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ"، قُلْتُ: اللهُ رَفِيقٌ يُحِبُ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ"، قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ السَمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ: "قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ الرَاجِع: ٢٩٣٥]

ا 6927 حفرت عائشہ فائلے سے روایت ہے، انھوں نے کہا: چند یہودیوں نے نبی تالی کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ (جب دہ آئے) تو انھوں نے کہا: السام علیک "م پرموت ہو۔" میں نے جواب میں کہا: بلکہ تم پرموت اور لعنت ہو۔ آپ تالی نے فرایا: "اے عائش! اللہ تعالی نری کرتا ہے اور ہر کام میں نری کو پند کرتا ہے۔" میں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ نے وہ نہیں سنا جو انھوں نے کہا تھا؟ آپ نے فرمایا: "میں نے کہا تا اللہ کے رسول! آپ نے کہ تودیا تھا کہ "تم پر بھی ہو۔" تھا؟ آپ نے فرمایا: "میں نے کہا تودیا تھا کہ "تم پر بھی ہو۔"

٦٩٢٨ - حَلَّثُنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ

[6928] حفرت ابن عمر فالخباس روايت م، المعول

نے کہا: رسول الله ظافر نے فر مایا: "بہودی لوگ جبتم میں سے کسی کوسلام کرتے ہیں تو سام علیك "تم پر موت ہو" كہتے ہیں -تم جواب میں بہی كهد دیا كرد: تم پر بھی بہی كه ویا كرد: تم پر بھی بہی كه ہو"

عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ النَّهُ وَدَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ: سَامٌ عَلَيْكَ، فَقُلْ: عَلَيْكَ. [راجع: ٢٥٥٧]

فوا کدومسائل: ﴿ قوم یہودی یہ گندی اور بری فطرت تھی کہ وہ رسول اللہ ٹاٹھا یا کسی مسلمان کوسلام کہتے تو اپنے ول کی بھڑاس اس طرح تکا لئے کہ ان الفاظ بیل سلام کرتے: ''مح پرموت یا ہلاکت ہو۔'' رسول اللہ ٹاٹھا ان کا نوٹس اس طرح لیتے کہ ان کے الفاظ ہی ان کے منہ پر ہار ویتے اور آپ ٹاٹھا نے اپنے صحابہ کرام جوئی یہی تلقین فرمائی کہ ان کے متعلق بدزبانی کرنے کے بجائے ان کے اپنے الفاظ ہی انھیں واپس کر دیے جائیں۔ اس انداز سے ان کی بددعا خودان کے لیے ہی موجب وبالل اور باعث عذاب ہوگی۔ اگر وہ علانیہ طور پر رسول اللہ ٹاٹھا کی شان میں گتا فی کریں تو پھر آنھیں تمل کر دیا جائے جیسا کہ رسول اللہ ٹاٹھا نے خود کعب بن اشرف اور ابورافع یہودی تو آل کرنے کا تھم دیا تھا۔ ﴿ ور واضر میں رسول اللہ ٹاٹھا کے فاکے بنا کر آپ ٹاٹھا کی تو ہیں وشعیص کرنے والوں کا بھی یہی تھم ہے اور بیانا قابل معافی جرم ہے کیونکہ آنھیں معاف کر دینے کا خود رسول اللہ ٹاٹھا کو تا میں معاف کر دینے کا خود رسول اللہ ٹاٹھا کو تھم ہے جو اب موجوز نہیں ہیں۔ ہم نے اس موضوع پرایک مفصل فو کی لکھا تھا جو فرآوئی اصحاب الحدیث کی دوسری جلاس دیکھا جاسکتا ہے۔ واللہ المستعان.

#### باب:5- بلاعنوان

169291 حفرت عبدالله بن مسعود ناتی سروایت ہے، انھوں نے کہا: گویا میں اب نبی ٹاٹیٹا کو دیکھ رہا ہوں آپ ایک پیغبر کی حکایت بیان کر رہے تھے جسے اس کی قوم نے مار مار کرلہولہان کردیا تھا۔ وہ اپنے چبرے سے خون صاف کرتے تھے:''اے اللہ! میری قوم کومعاف کر دے کیونکہ وہ ناوان میں ۔''

## (٥) بَابُ:

7974 - حَدَّثَنَا أَلْمُ عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَلْمُ عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ يَتِيَّةُ يَحْكِي نَبِيًّا مُنَ الْأَنْبِيَاءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ مُنَ الْأَنْبِيَاءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ». [راجع: ٣٤٧٧]

فوائدومسائل: ﴿ روایات میں صراحت ہے کہ رسول الله مُلَقِمُ نے جس پیٹیبری حکایت بیان کی ، دہ حضرت نوح ملاہ تھے۔ ان کی قوم آخیں اس قدر مارتی کہ دہ ابولہان اور ہے ہوش ہوجاتے ، جنب آخیں افاقہ ہوتا تو ندکورہ الفاظ کہتے۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اس سے مرادخود رسول الله طَاقِعُ کی ذات گرای ہے۔ مشرکین نے غزوہ احد کے دن آپ طاقعُ کو پھر مارے اور آپ کا چہرہ زخی کردیا لیکن آپ بھی دعا کرتے رہے: ''اے اللہ! انھیں معاف کردے ، بینادان ہیں۔'' بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر بھی نبی تائی نے یہ الفاظ استعال فر مائے تھے۔'' ﴿ یہ عنوان ماقبل کا بتیجہ اور تکملہ ہے، لیعنی رسول الله تائی افغ یہودیوں کی بدزبانی کا مصلحت تالیف کی بتا پر کوئی نوٹس نہیں لیا کیونکہ جن لوگوں نے اپنے انہیائے کرام کوزخی کیا، ان انہیائے کرام نے ان پر ہلاکت و تباہی کی بددعا نہیں کی بلکہ صبر سے کام لیتے ہوئے ان کے حق میں وعا فرمائی ہے، تو اشارے کنائے سے برا بھلا کہنے والے کوئل کیسے کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ واضح رہے کہ حضرات انہیاء بین کا کوگوں کی اذیت رسانی پر صبر کرنے کے تلقین کی گئی ہے، چنانچے قرآن کریم میں ہے: ''آپ صبر کریں جیسا کہ اولوا العزم پیفیروں نے صبر سے کام لیا ہے اور ان کے متعلق جلدی نہ کریں۔' ﴾

## (٦) بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِنَّامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ اللَّهُ لِيُضِلُّ اللَّهُ لِيُضِلُّ اللَّهُ مَا يَتَقُونَ ﴾ قَوْمًا بَمَّدَ إِذْ هَدَائِهُمْ حَتَى يُبَرِّنَ لَهُم مَّا بَنَّقُونَ ﴾

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ، وَقَالَ: إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَّزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

# باب: 6- خوارج اور طحدین پر جست قائم کرنے کے بعد انھیں قل کرنا

ارشاد باری تعالی ہے: 'الله تعالی ایمانہیں کہ وہ کمی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گراہ کر دے یہاں تک کدان کے لیے وہ چیزیں واضح کر دے جن سے انھوں نے بچناہے۔''

حضرت عبدالله بن عمر شاشهان (خاربی) لوگول کو الله کی بدترین مخلوق خیال کرتے تھے۔ انھوں نے فر مایا: یہ لوگ ان آیات کو جو کفار کے متعلق نازل ہوئی تھیں آھیں مسلمانوں پر چہاں کرتے تھے۔

فی وضاحت: خَوَارِج، خَارِجَهٔ کی جمع ہے۔ یہ ایک گروہ ہے جودین سے نکل عمیا تھا۔ انھیں خوارج اس لیے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے نیک لوگوں پر خروج کیا تھا۔ ہر وہ فحض جو المام حق کے خلاف خروج کرے وہ خارجی ہے، اگرچہ وہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی۔ یہ لوگ بظاہر بڑے عابد، زاہد اور قرآن کے قاری سے لیک بظاہر بڑے عابد، زاہد اور قرآن کے قاری سے لیک بظاہر بڑے عابد، زاہد اور قرآن کے قاری سے لیک نظاہر بڑے عابد، زاہد اور قرآن کے قاری سے لیک نظام میں ذرا مجر بھی قرآن کا نور نہیں تھا۔ جب حضرت علی خاتی خاتی خاتی خاتی سے لوگ حضرت علی خاتی خاتی ہوا تو اس وقت یہ لوگ حضرت علی خاتی ہوا تو اس وقت یہ لوگ حضرت علی خاتی سے اور خور بھی ہوگئ اور خور بھی ہوگئ اور انھیں بھی برا بھلا کہنے گے۔ حضرت علی خاتی نظاف بن عباس خاتی کو انھیں سمجھانے کے لیے بھیجا اور خور بھی افسی سمجھانے رہے گرانھوں نے کسی کی بات نہ تن ، بالآخر حضرت علی خاتی نے انھیں نہر دان میں قبل کر دیا۔ یہ کم بخت حضرت علی محات میں عورت پر نماز واجب قرار دیتے تھے۔ الغرض حضرت ظی ،حضرت زیبراور حضرت عاکشہ خاتی کی تھیر سلف صالحین کے مطابق کرنے کے بجائے اپنی رائے سے کرتے تھاور یہ تمام گرائی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ وہ قرآن کی تغییر سلف صالحین کے مطابق کرنے کے بجائے اپنی رائے سے کرتے تھاور

<sup>·</sup> فتح الباري: 353/12. 2 فتح الباري: 352/12. 3 الأحقاف 35:46.

جوآیات کفار کے متعلق نازل ہوئی تھیں آتھیں اہل ایمان پر چہپال کرتے تھے جیبا کہ حضرت عبداللہ بن عمر عاہداننے ان کے متعلق کہا ہے۔ بلحدین، ملحد کی جع ہے۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جوت سے منہ موڑ کر باطل کی طرف ہوجاتے ہیں۔ ان کے ہاں قرآن و وہدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام بخاری داشین کے قائم کردہ عنوان اور پیش کردہ آیات و آثار سے بداشارہ ماتا ہے کہ خوارج و محدیث کی کوئی حیب بنک ان پر جمت قائم کر کے ان کے شہبات دور نہ کردیے جائیں اور ان کی جہالت ختم نہ کردی جائے، اس کی خوب وضاحت کردی جائے، اس نہ کہردی جائے، اس کی خوب وضاحت کردی جائے، اس نہ کہردی جائے، اس کی خوب وضاحت کردی جائے، اس کی خوب وضاحت کردی جائے، اس کے باوجود آگر وہ حق کی طرف رجوع نہ کریں اور اپنے عقائم و نظر بات سے توبہ نہ کریں تو امام وقت ان کے خلاف کار روائی کی ہا جود آگر وہ حق کی طرف رجوع نہ کریں اور اپنے عقائم و نظر باتھ ہے کہ کھومت وقت کے خلاف خروج کرنے والوں کی دو تسمیں ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے: یہ حکم رانوں کے ظلم و سم ہے تھا آ کر حکومت وقت کے خلاف خروج کرنے دین کی جاہے تھی انہ نہوں کی کہ مارے کہ کوئی انداز کرکے خواہشات نفس کی پیردی کرنے نظر صرف حکومت طبی انہوں کے خلا اور حضرت عبداللہ بن زبیر شائد ہے۔ بیال حق سے دور وہ لوگ ہیں، جن کی پیردی کرنے نی خروج کرتے کے جیسا کہ حضرت حسین بن علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر شائد ہے۔ بیال حق سے دور دور کی وہ گوئی ہیں، جن کی ہیا کہ وہ دیا کی خاطر حکومت وقت سے خروج کرتے تھے۔ آٹھیں عام طور پر باغی کہا جاتا ہے۔ ان کی وضاحت ہم کتاب الفتن میں کریں گے۔ آئیم حال خوارج وطلح میں کہ متعلق سے۔ آئیم وقت ہے کہ ان پر اتمام جمت کے بعد ان کے خلاف کار روائی کی جائتی ہے اور ایسے حالات میں آگر تھی۔ متحل اس سے جھے تو آٹھیں تقل بھی کرعق ہے۔

747 - حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ: حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ غَفَلَةً: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَعَيِّهُ حَدِيثًا، عَنْهُ: إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَعَيِّهُ حَدِيثًا، فَوَاللهِ لَأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْدِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَوَاللهِ لَأَنْ الْحَرْبَ خُدْعَةً، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ الْحَدَاثُ الْأَمْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَام، يَقُولُونَ أَنْ الدَّينِ كَمَا يَنْهُولُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمُولُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمُولُونَ حَنَاجِرَهُمْ، يَمُولُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ فَي حَنَاجِرَهُمْ، يَمُولُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ فَي مَنْ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ فَي مَنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ

طرح تیر شکار سے آر پار ہوجاتا ہے۔تم جہاں بھی ان سے طوان کو قل کر دو کیونکہ ان کے قل کرنے والے کو قیامت کے ون بہت ثواب ملے گا۔'' السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِّمَنْ فَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[راجع: ٣٦١١]

ادوعطاء بن سار الوسلم بن عبدالرحمٰن اورعطاء بن سار سے روایت ہے، وہ دونوں حفرت ابوسعید خدری ٹاٹٹا کے پاس آئے اوران سے حروریہ (خوارج) کے متعلق سوال کیا کہ تم نے ان کے متعلق نبی ٹاٹٹا ہے کچھ شاہ؟ انھوں نے فرمایا: حروریہ کے متعلق تو میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کون بین، البتہ میں نے نبی ٹاٹٹا کہ وہ کون بین، البتہ میں نے نبی ٹاٹٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا: "اس

1971 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحُرُورِيَّةِ: أَسَمِعْتَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحُرُورِيَّةِ: أَسَمِعْتَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي مَا الْحَرُورِيَّةُ، سَمِعْتَ النَّبِيِّ ﷺ؟

<sup>🕁</sup> فتح الباري : 358/12. ② سنن أبي داود، السنة، حديث : 4768. 🥴 صحيح مسلم، الزكاة، حديث: 2468 (1066)،

امت میں ایک توم ظاہر ہوگی ..... بینیں فرمایا کہ اس امت میں ایک توم ظاہر ہوگی ..... بینیں فرمایا کہ اس امت سے ظاہر ہوگی ..... تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں بہت حقیر خیال کرو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت بھی خوب کریں وہ وین تے اس طرح نکل جائمیں گے جسے تیر شکار سے پار نکل جا تیں ہے جسے تیر شکار سے پار نکل جا تا ہے۔ تیرانداز اپنے تیرکود کھتا ہے، اس کے پھل کو دیکھتا ہے، اس کے پول کو دیکھتا ہے، اس کی بڑ کو دیکھتا ہے، اس کی بڑ کو دیکھتا ہے، اس کی بڑ کو دیکھتا ہے، اس کی جڑ کو دیکھتا ہے، اس کی جو نا لگا ہو؟ (مگر وہ کھی صاف ہوتا ہے۔)

وَلَهُ يَقُولُ: «يَخُرُجُ فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ - وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهَا - قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَانِهِمْ، مِنْهَا وَقُومٌ اللَّهُورُانَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ، إِلَى مَنْ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ، إِلَى مَطْلِهِ، إلَى رِصَافِهِ، فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ: هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ؟». دراجع: ٢٣٤٤

🚨 فوائدومسائل: 🕲 اس حدیث کے مطابق حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے حروریہ (خوارج) کے متعلق فرمایا: میں ان کے متعلق کچھنہیں جانتا کیکن دوسری حدیث میں ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی ڈٹٹٹز نے انھیں فمثل کیا تھا اور میں ان کے ہمراہ تھا۔ حضرت ابوسعید خدری واٹھا کا انکاراس امر پر بنی تھا کہ انھوں نے حروریہ کے متعلق رسول الله طافیم سے کچھنیس سنا كرآب الله على في ان كا نام لے كر كھ كہا ہو، البته كچھ علامتيں رسول الله عليم في مائي تھيں جن كے ذريعے ہے ميں نے ان کی شناخت کی ہے کہ واقعی میہ وہی ہیں۔ ﴿ حضرت ابوسعید خدری اللَّهُ نے ان خوارج کے متعلق فر مایا: وہ اس امت سے نہیں ہوں گے جبکہ دوسری روایات میں صراحت ہے کہ وہ اس امت سے ہول گے؟ دراصل امت کی ووقسمیں ہیں: ایک امت وعوت اور دوسری امت اِجابت، الکار کی بنیادیہ ہے کہ وہ امت اجابت سے نہیں ہوں گے کہ جنھوں نے رسول الله ﷺ کی وعوت قبول کی اوراس پرڈٹے رہے۔اور اقرار کی بنیاد سے کروہ امت دعوت سے ہول گےاور ان تک رسول الله ناتی کی دعوت بیٹی چکی ہو گی لیکن انھوں نے اس سے انحراف کیا۔ 3 اس حدیث کے مطابق خوارج بوے عبادت گزار تھے، بظاہر صوم وصلاة کے پابند تھے جیسا کد ایک روایت میں راوی نے ان کا وصف بیان کیا ہے کہ دن کے وقت روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے اور صدقہ و خیرات بھی سنت کے مطابق وصول کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابن عباس واٹٹی جب ان سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے تو فر ماتے ہیں کہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے ان کی بیشانعوں پرنشانات بے ہوئے تھے، الغرض ان کے اندرمحض ظاہری طور پردین داری کے اثرات سے باطن میں وہ بالکل کورے سے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: '' وہ لوگ بت پرستوں ہے تو شہیں الجسیں گےلیکن اہل اسلام سے برسر پریکار ہول گے، اگر میں ان کو پاؤں تو انھیں قوم عاد کی طرح صفحہ ہتی ہے مٹاؤں ''<sup>'' آ</sup> ایک روایت میں ہے کدرسول اللہ ناتی آ نے فر مایا: معیں ایسے لوگوں کا قوم ثمود کی طرح صفایا کروں گا۔ '' ﴿ اَمَام بخاری وَلا الله ناتِ اس حدیث سے خوارج کے قبل کرنے کو دابت کیا ہے کہ رسول اللہ ظافا نے خود اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں ایسے لوگوں کو

<sup>1</sup> صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، حديث: 3344. ﴿ صحيح البخاري، المغازي، حديث: 4351.

يا وَان تو أنصي ضرور نيست و نابود كرون كا\_والله أعلم.

79٣٢ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ: حَدَّثَنَا عُمْرُ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَهْبِ: حَدَّثَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللهِ عُمْرُوقَ السَّهُم مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الْاسْلَامِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الْاسْلَامِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الْاسْلَامِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الْاسْلَامِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ اللَّامَّة».

16932 حفرت ابن عمر اللجناس روايت ب، انهول في الله الله مرتبه حروريه كاذكر كيا اوركها: في الله في في الله في ان كم متعلق فرمايا تها: "وه اسلام سے اس طرح باہر ہوجائیں گے جس طرح تیر كمان سے باہر ہوجاتا ہے۔"

کے فواکددمسائل: ﴿ وَاصْحَ رَبِ کَهِ حَرُورِيه، حَرُورَيه، حَرُورَاء تا می بستی کی طرف منسوب ہیں، جہال سے خوارج کا رکیس نجدہ عامری نکلا تھا۔ ان لوگوں کا قصور یہ تھا کہ انھوں نے قرآن کریم میں حق کے بغیر تاویلات کا دردازہ کھولا، اس بنا پر فکرمی انحطاط میں جتال ہوئے ادر ظاہری دیندارمی کے باوجود انھیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ انھیں دنیا میں ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور آخرت میں بھی نہ صرف ثواب سے محروم ہوں کے بلکہ انھیں طرح طرح کے عذاب سے دو چارکیا جائے گا۔ ﴿ امام بخاری رافظ نے حضرت ابن عمر فات کی اس حدیث کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ پہلی حدیث میں حضرت ابوسعید خدری رافظ نے حردریہ کے متعلق تو قف فرمایا تھا، اس حدیث سے وضاحت کردی کہ ذکورہ توقف اس بنا پر تھا کہ رسول اللہ ظافیا نے یہنام لے کر ان کے ادصاف بیان نہیں کے اس حدیث سے وضاحت کی دی دخارج ہیں جنھیں حردریہ کہا جاتا ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر والیش نے اس کی دضاحت کی سے البتہ ان ادصاف کے مصداتی یہ خوارج ہیں جنھیں حردریہ کہا جاتا ہے جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری والیش نے امام نووی والیش کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابوسعید خدری والیش ان خوارج کو کافر بیجھتے تھے ادر خوار اللہ اعلی دورائی اس مت اجابت سے خارج خیال کرتے تھے۔ واللہ اعلی ۔ ' عمور کی ایک میں مت اجابت سے خارج خیال کرتے تھے۔ واللہ اعلی ۔ ' عار من خیال کرتے تھے۔ واللہ اعلی ۔ ' عام نوری خیال کرتے تھے۔ واللہ اعلی اس امت اجابت سے خارج خیال کرتے تھے۔ واللہ اعلی ۔ ' عام نوری خیال کرتے تھے۔ واللہ اعلی ۔ ' عاد کی سے خارج خیال کرتے تھے۔ واللہ اعلی ۔ ' عاد کی سے خارج خیال کرتے تھے۔ واللہ اعلی ۔ ' عاد کی خارج خیال کرتے تھے۔ واللہ اعلی اس امت اجابت سے خارج خیال کرتے تھے۔ واللہ اعلی ۔ ' ا

باب: 7- جس نے خوارج کے ساتھ تالیف قلبی کی دجہ سے قال نہ کیا تا کہ لوگوں میں نفرت کے جذبات پیدا نہ ہوں

(٧) بَابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلَّفِ، وَلِئَلًا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

خطے وضاحت: فارقی کے مرادی معنی ہیں: باغی ۔انھوں نے حضرت علی ٹاٹٹڑ کے فلاف علم بغادت بلند کیا تھا۔ یہ ایک مشہور فرقہ ہے جس کی ابتدا حضرت عثان ٹاٹٹ کے آخری زمانہ فلافت سے ہوئی۔ حافظ ابن جمر ٹاٹٹ نے مند بزار کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: ''یہ گروہ میری امت کے برے لوگوں پر مشتمل ہوگا جنھیں میری امت کے اچھے لوگ قبل کریں گے۔ ورسول اللہ ٹاٹٹا نے محض تالیف قلمی کے لیے ان کے سر غنے کوئل نہ کیا تاکہ لوگوں میں نفرت پیدا نہ ہولیکن جب اسلام کوغلبہ ملا تو اب تالیف کی ضرورت نہیں، ہاں اگر امام دفت ضرورت محسوس کرے تو کسی مصلحت کی وجہ سے ان سے جب اسلام کوغلبہ ملا تو اب تالیف کی ضرورت نہیں، ہاں اگر امام دفت ضرورت محسوس کرے تو کسی مصلحت کی وجہ سے ان سے

قمال ترک كرسكتا ہے۔ بہرحال اس قماش كے لوگوں سے برقتم كا قبال ضرورى ہے، خواہ وہ فكرى بو ياعملى والله أعلم.

٦٩٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ذِي الْخُويْصِرَةِ النَّمِيمِيُّ، فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «وَيْحَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟» قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ! ائْذَنْ لَي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ: «دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَّحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ نُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدُّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدٰى يَدَيْهِ - أَوْ قَالَ: ثَدْيَيْهِ - مِثْلُ ثَدْي الْمَرْأَةِ - أَوْ قَالَ: مِثْلُ الْبَضْعَةِ - تَدَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى خَيْرِ فُرْقَةٍ مِّنَ

النَّاس».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِي ﷺ، قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي أَلْضَدَقَنْتِ ﴾ [التوبة: ٥٨]. [راجع: ٣٣٤٤]

[6933] حفرت ابوسعيد خدرى والله سے روايت ہے، انھوں نے کہا: نبی مُراتِم ایک دفعہ مال تقسیم کررہے تھے کہ عبدالله بن ذی خویصره تمیمی آیا اور کہنے لگا: الله کے رسول! آب انصاف کریں۔آپ نے فرمایا: "تیری ہلاکت ہو!اگر میں نے انسان ند کیا تو اور کون کرے گا؟" حضرت عمر تاتی نے کہا: آپ جھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا: 'دنہیں، اسے چھوڑ دو۔ اس کے پچھالیے ساتھی ہوں گے کہتم ان کی نماز، روزے کے مقابلے میں ا بی نماز اور روزے کو حقیر خیال کرو کے لیکن وہ دین سے ا پیے نکل جائمیں گے جیسے تیرشکارکو زخمی کر کے نکل جاتا ہے۔ تیر کے برکود یکھا جائے تو اس برکوئی نشان نہیں ہوتا۔ اس کے پھل کو دیکھا جائے تو وہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس کے پیکان کو دیکھاجائے تو وہاں خون کا دھبانہیں موتا۔ اس کی لکڑی کو دیکھا جائے تو وہاں بھی کوئی نشان نہیں ہوتا، حالائکہ وہ شکار کی غلاظت اور خون سے گزر کر گیا ہے۔ان کی نشانی ایک آدی ہوگا جس کا ایک ہاتھ یا چھاتی عورت کی چھاتی کی طرح یا گوشت کے نکڑے کی طرح حرکت کرتا ہوگا۔ یہ لوگ مسلمانوں میں چھوٹ کے وقت پيدا ہوں گے۔''

حضرت ابوسعید خدری فافئ بیان کرتے ہیں کہ میں اس بات کی گوائی دیتا ہول کہ میں نے خودرسول الله تافق سے سے حدیث نی ہے اور میں بی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی وللكؤف (علاقة نبروان ميس) ان سے جنگ كي تھي اور ميس اس جنگ میں آپ کے ہمراہ تھا جبکہ ان لوگوں کے ایک آدى كولايا كيا تواس مين ده تمام چزي تمين جوني الله

نے بیان فرمائی تھیں۔ (راوی نے بیان کیا کہ جب بی علیم اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی کہ تعلق حرف میری کرتا ہے۔''

کھے فوائد وسائل: ﴿ اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ عُلَقاً کی تقتیم پر اعتراض کرنے والے کے متعلق حضرت عمر ہا اللہ عُلَقاً کی تقتیم کی اللہ کے رسول! مجھے اس کوش کرنے کی اجازت دیں جبدایک درسری روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید واللہ نے عرض کی: اللہ کے رسول! مجھے اس کوش کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ عُلِقاً نے فر مایا: ''شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔' حضرت خالد نے عرض کی: بہت سے نماز پول کی زبان اور دل میں کیسا نیت نہیں ہوتی۔آپ عُلِقاً نے فر مایا: ''مجھے لوگوں کے دل اور پیٹ بھاڑنے کی اجازت نہیں کہ میں ان میں جھا تک کر دیکھوں۔'' اُشاید رسول اللہ عُلِقاً ہے دونوں نے اے قبل کرنے کی اجازت طلب کی ہو، چنانچہ جھے مسلم میں صراحت ہے کہ پہلے حضرت عمر والیون اللہ عُلِقاً ہے دونوں نے اے قبل کرنے کی اجازت طلب کی ہو، چنانچہ حکم مسلم میں صراحت ہے کہ پہلے حضرت عمر والیون نے اجازت طلب کی، جب وہ واپس کے تو پھر حضرت خالد بن ولید والیون نے اسے قبل کرنے کی اجازت ما تھی۔ آپ عُلِقاً نے ایس نے تو پھر حضرت خالد بن ولید والیون نے اسے قبل کرنے کی اجازت میں کہ تھی کہ واجازت نہ دی۔ <sup>2</sup> ہے وہ کہ اور اس فقت نے تو کہ کہ مسلم کی تو بھر کی میں نہ کہ کو اجازت نہ دی۔ آپ عُلِقاً نے یہ بھی فرمایا: اگر مجھے اس وقت اس فقت کو ایک تو کہ کو کہ کوش کی میں زندہ کریں گے اور اوگوں میں پھوٹ ڈالیس گے۔آپ عُلِقاً نے یہ بھی فرمایا: اگر مجھے اس وقت اس وقت اس می نے کو کہ کوش کی مطابق الیے لوگوں کے مطابق الیے لوگوں کی معامت ہیں۔

[6934] حفرت يسر بن عمرو سے روايت ب، انھول ٦٩٣٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثْنَا الشَّيْبَانِيُّ: حَدَّثْنَا يُسَيْرُ بْنُ نے کہا: میں نے حضرت سہل بن حنیف والفؤے یو جھا: کیا آپ نے نبی ناہی کوخوارج کے متعلق کچھ فرماتے ہوئے عَمْرُو قَالَ: قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: هَلْ ا الله المول نے كما: من في آپ الله كو يد فرمات سَمِعْتَ النَّبِيِّ يَتَّكُ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا؟ ہوئے نا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے عراق کی قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ: طرف اشاره كرتے ہوئے فرمايا: "وہال سے ايك قوم فكلے «يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ گی۔ بدلوگ قرآن پردھیں گے لیکن قرآن ان سے حلق سے تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِلسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْم فیے نہیں اڑے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح باہر ہوجائیں مِنَ الرَّمِيَّةِ". [راجع: ٣٣٤٤] معے جس طرح تیرشکار کو زخمی کر کے نکل جاتا ہے۔''

فوا کدومسائل: ﴿ اس سے پہلے احادیث میں حرور یہ کاذکر تھا، اس حدیث میں صراحت ہے کہ اس سے مرادخوارج کا گروہ تھا۔ ﴿ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محابہ بکرام جوائی میں اختلاف کے وقت ان کا ظہور ہوا، چنانچہ اس گروہ کو حضرت علی خالا اور ان کے ساتھیوں نے ختم کیا۔ ان میں اس فخص کی برآ مدگی بھی ہوئی جس کے متعلق رسول اللہ خالا ہے نشاندہی فرمائی تھی۔ ﴿ خوارج کے متعلق تقریباً بچیس محابہ بکرام جوائی ہے احادیث مروی ہیں، جن میں اس فقنے کا ذکر ہے۔ محابہ بکرام جوائی اس فقنے کی سرکوئی کی۔ انھیں حضرت علی خالا سے بہت عداوت تھی۔ جس طرح روانف ان سے عقیدت میں گراہ ہوئے اس طرح خوارج ان کی عداوت اور دھنی کی وجہ سے راہ راست سے بھلک گئے۔ خَذَلَهُمُ اللّٰهُ أَجْمَعِينَ فِي الدُّنْهَا وَالْآخِرةِ آمین بارب العالمین۔

باب: 8- نی طافی کے ارشادگرامی: " قیامت قائم نه موگ حتی که دو جماعتیں برسر پیکار بول گی جن کا ایک بی دعوی موگا" کا بیان (A) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ
 حَتِّى تَقْتَتِلَ فِتَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةً

کے وضاحت: خوارج کا ظہور اس وقت ہوا جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ ظائفا کے درمیان سلم آخری مرسطے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس وقت خوارج نے فیصلہ تحکیم کو بنیاد بنا کر فقتہ تکفیر کو ہوا دی۔ داخل ہو چکی تھی۔ اس وقت خوارج نے فیصلہ تحکیم کو بنیاد بنا کر فقتہ تکفیر کو ہوا دی۔ رسول اللہ ظائم نے اضیں بدترین مخلوق کہا تھا۔ چونکہ حضرت علی شائل اور ان کی جماعت نے ان کا قلع قمع کیا تھا، اس لیے بعض لوگوں نے حضرت امیر معاویہ ظائل کی تو بین و تنقیص کرنا شروع کر دی۔ امام بخاری والله اس امرکی وضاحت کے لیے ندکوره عنوان قائم کیا ہے۔

79٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ اللهُ عَنْهُ حَنْهُ مَا وَاحِدَةً».

[6935] حضرت ابو ہریرہ دی شن سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ علی شن نے فر مایا: '' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو گی جب تک دو ایسے گروہ آپس میں جنگ نہ کریں جن کا دعویٰ ایک ہوگا۔''

[راجع: ٨٥]

خطے فوائدومسائل: ﴿ ایک روایت میں ہے کہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان جنگ عظیم ہوگ۔ اُ ان دونوں بڑی جماعتوں سے مراد جفرت علی اور حضرت معاویہ ٹائٹ کی جماعت ہے اور جنگ عظیم سے مراد جنگ صفین ہے۔ ان دونوں کا دعویٰ ایک، لیعنی اسلام تھا۔ ان میں ہرگروہ یقین رکھتا تھا کہ وہ حق پر ہے۔ ﴿ طبری کی روایت میں ہے کہ جب باغی گروہ، یعنی خوارج کا ظہور ہو

<sup>1</sup> صحيح البخاري، الفتن، حديث:7121.

گا تو ان وونوں جماعتوں میں سے جوحق کے زیادہ قریب ہوگی باغی لوگوں کوقتل کرے گی۔ حافظ ابن تجر دلاف نے لکھا ہے کہ اہام بخاری دلاف نے اس میں حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹو کی تنقیص کا بخاری دلاف نے اس میں حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹو کی تنقیص کا کوئی پہلو ٹابت نہیں ہوتا کیونکہ ان کا وعویٰ اجتہاو پر بٹی تھا۔ جہتد اگر خطا کار بھی ہوتو اسے ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ ﴿ بهر حال خوارج کے بارے میں نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ انھوں نے صحابہ کرام ٹھائٹے کو کافر کہا، حالا نکہ اس مقدس گروہ کو کافر کہنا رسول اللہ ٹاٹھ کی تکذیب کرتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ٹاٹھ کے نے صحابہ کرام ٹھائٹے کی جنتی ہونے کی گواہی دی ہے۔ واللہ اعلم.

## باب:9- تاویل کرنے والوں کے متعلق احادیث میں کیا آیاہے؟

### (٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَأَوِّلِينَ

🚣 وضاحت: خوارج نے حاکم وقت سے بغاوت کرنے اور آھیں کا فر قرار دینے میں ایک آیت کریمہ کا سہارا لیا تھا جے انھوں نے غلط مقاصد کے لیے استعال کیا۔ دوسرے الفاظ میں انھوں نے اس کی تاویل کو حضرت علی مٹاٹھ اور آپ کے ساتھیوں پر چیاں کیا۔اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ وہ کون می تاویل ہے جس سے تاویل کرنے والے کو تحفظ ملتا ہے اور ایسی تاویل کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ امام بخاری رالف نے فرکورہ عنوان اس مقصد کے لیے قائم کیا ہے۔ پیش کردہ احادیث سے وہ اصول وضوابط معلوم کیے جاسکتے ہیں جو تاویل کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ بہر حال اگر کوئی کفرید کام یا کفرید بات کا مرتکب ہواور اپنے پاس اس کے لیے کوئی معقول تاویل رکھتا ہوتو اسے معذور تصور کیا جائے گا۔معقول تاویل کے لیے تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے: ٥ عربی قاعدے کے مطابق الفاظ میں اس تاویل کی گنجائش موجود ہو۔ ٥علمی طور پر اس عمل یا بات کی توجیم ممکن ہو۔ ٥ تاویل کرنے والے کی نیت مجمع مو، اس میں کوئی فتور نہ ہو۔ اگر کسی کو تاویل سے اتفاق نہ ہو یا معقول وجہ کو ماننے کے لیے آمادہ نہ ہوتو اسے غلط تھرانے کے بجائے اس کی تاویل یا معقول وجہ کا بودا پن واضح کرنا جاہیے۔ واضح رہے کہ ہرقتم کی تاویل سے متاول (تاویل کرنے والے) کومعذورتصورنہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ تاویل کارگر ہوگی جس کی بنیاد کسی شرعی دلیل میں غور وفکر پر ہولیکن اس شرعی دلیل کو بیجھنے میں اسے غلطی لگ جائے ، مثلاً: حضرت قدامہ بن مظعون ٹالٹو نے شراب نوشی کی۔ جب اٹھیں حضرت عمر ڈٹلؤ کے ہاں پیش کیا گیا تو انھوں نے درج ذیل آیت بطور دلیل پیش کروی: ''جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے انھیں اس بات پر کچھ گناہ نہیں ہوگا جو پہلے شراب بی چکے ہیں، جبکہ آئندہ اس سے پر ہیز کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔'''' اس پر حضرت عمر فاتن نے فرمایا: تو نے تاویل میں غلطی کا ارتکاب کیا ہے اگر تو اللہ سے ڈرتا تو ضرور شراب نوشی سے پر ہیز کرتا۔ اگرتاویل کی بنیاد کوئی شرعی دلیل نہیں بلکے عقل وقیاس اور خواہشات نفس ہیں تو اس قتم کی تاویل کرنے والا معذور نہیں ہوگا جیسا کہ قرآن كريم كى وضاحت كے مطابق جب الله تعالى في الليس تعين سے سوال كيا كدتو في آدم كو تجده كيون نييس كيا؟ تو اس في جواب دیا: ہیں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ ہے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔اہلیس نے اپنی ہٹ وھری کو جواز

أنتح الباري: 378/12. (2) المآئدة 5: 93. (3) الإصابة: 229/3.

مہیا کرنے کے لیے غلط تاویل کا سہارا لیا، اس لیے رائدہ درگاہ ہوا۔ ای طرح باطنی حضرات نے شری واجبات سے راہ فرار افترار کرنے کے لیے غلط تاویل تا سہارا لیا۔ ہم اس سلیط میں دور حاضر کے روش خیال لوگوں کی دو تاویلیس بطور مثال پیش کرتے ہیں: ٥ مجرات کے منکرین نے حضرت بونس عینا کے متعلق آیات کا بوں ترجمہ کیا ہے: ''اگر وہ بہترین تیراک (تیرنے والے نہ ہوتے والے) نہ ہوتے تو وہ سندر کے بیٹ میں قیامت تک رہتے۔'' حالا تکھیجے ترجمہ یہ ہے: ''اگر وہ ہماری تیج کرنے والے نہ ہوتے تو مجل کے بیٹ میں قیامت تک رہتے۔'' کو بی قواعد کے اعتبار سے اگر چدالفاظ میں اس کی مخبائش ہے لیکن ان حضرات کی نیت میں فتور ہے کیونکہ وہ اس آڑ میں مجرنات کا انکار کرنا چاہجے ہیں۔ ٥ قادیانی حضرات کو بھی کسی شری دلیل کو بچھنے میں غلطی نمیں گی بلکہ انھوں نے اپنی غلط تاویل ت کے سہارے قصر نبوت میں نقب زنی کی ہے۔ انھوں نے قرآنی الفاظ ﴿ حانم النبین ﴾ کے بیمت کی کروسول اللہ مختاج ان خلاج مہر کا کام دیتے ہیں، لینی اپنی مہر لگا کر انھیں پروائہ نبوت عطا کرتے ہیں۔ اس قتم کی تاویل سے خواہشات نفس کا پلندہ ہیں، تا ہم علمائے امت نے ان تا ویلات کا بودا پن ان پر ظاہر کر دیا۔ اس کی میر تا ویلات کا بودا پن ان پر ظاہر کر دیا۔ اس کی میر تا ویلات کا بودا پن ان پر ظاہر کر دیا۔ اس کی میر تا ویلات کا بودا پن ان پر ظاہر کر دیا۔ اس کی میر تا ویلات کا بودا پن ان پر ظاہر کر دیا۔ اس کی میں تا ہم علی نسب نسب نے ان تا ویلات کا بودا پن ان پر ظاہر کر دیا۔ اس کی میر تا ویلات کا بودا پن ان پر ظاہر کر دیا۔ اس کی میر تی وضاحت ہم آئندہ ویت کیں ان شاء اللہ۔

٦٩٣٦ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُزْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيُّ أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم يَّقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلْى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَّمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كَذْلِكَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَانْتَظَوْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ لَبَبْتُهُ بِرِدَاثِهِ أَوْ بِرِدَائِي، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ لهٰذِهِ السُّورَةَ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، قُلْتُ لَهُ، كَذَبْتَ، فَوَاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْرَأَنِي لَهٰذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا، فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ : يَارَسُولَ اللهِ ! إِنِّي سَمِعْتُ

هٰذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُروفٍ لَّمْ

[6936] حضرت عمر بن خطاب عظظ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله عظام کی حیات طیب میں ہشام بن علیم ملل کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سا۔ میں نے ان کی قراء ت کی طرف کان لگایا تو وہ بہت ی الیی قراءتوں کے ساتھ بڑھ رہے تھے جورسول اللہ علام نے مجھے نہیں پڑھائی تھیں۔قریب تھا کہ میں نماز ہی میں ان پر حمله کر دیتالیکن میں نے انظار کیا۔ جب انھوں نے سلام پھیراتو میں نے ان کی یااٹی جادران کے محلے میں ڈالی اور كہا: يوسورت مصيركس في يوهائي ہے؟ افعول في كها: مجھے بیسورت رسول الله علال نے بڑھائی ہے۔ میں نے کہا: الله كاقتم اتم غلط بياني كرتے ہو۔ بيسورت مجھ بھى رسول الله الله نے برحائی ہے جو میں نے ابھی تم سے برجے تی ہے، چنانچہ میں انھیں کھینچنا ہوا رسول الله الله الله الله الله آیا اور کہا: اللہ کے رسول! میں نے اٹھیں سورہ فرقان ایک اور اندازے پڑھتے ہوئے ساہ، حالانکہ آپ نے مجھے اس انداز سے وہ سورت نہیں پڑھائی جبکہ آپ ہی نے مجھے وہ سورت پڑھائی تھی۔ رسول اللہ علی نے فرمایا: ''اے عمر!

اے چھوڑ دو۔ اے ہشام! تم اس سورت کو پڑھو۔'' انھوں
نے اسی انداز سے پڑھا جس طرح میں نے انھیں پڑھتے

ہوئے سنا تھا۔ رسول اللہ علی نے فرمایا: ''یہ سورت اسی
طرح نازل ہوئی تھی۔'' پھررسول اللہ علی نے فرمایا: ''اے
عمر! اب تم پڑھو۔'' میں نے اسے پڑھا تو آپ نے فرمایا:
''یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی تھی۔'' پھرآپ نے فرمایا:
''یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی تھی۔'' پھرآپ نے فرمایا:
''بیہ سورت اسی طرح نازل ہوئی تھی۔'' پھرآپ نے فرمایا:
''بیہ شک یہ قرآن سات حروف میں نازل ہوا ہے، جو
قراءت میں آسان ہو، اس میں پڑھالیا کرو۔''

نَفْرِنْنِيهَا، وَأَنْتَ أَفْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرُ! اِقْرَأْ يَا مِسْمِعْتُهُ مِسْمَامُ»، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا، فَقَرَأُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَهٰكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اقْرَأْ يَا عُمَرُ»، فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: «لَهٰكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ: «لَهُكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ: «لَهُكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ: «لَهُكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ: «لَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ، فَالْ رَاجِع: ١٢٤١٩

کے فائدہ: اگر کوئی محض غلط کام کرتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی معقول وجہ یا تاویل ہے تو اس کی غلطی واضح کی جائے، اس کے علاوہ اس کی فدمت وغیرہ نہ کی جائے۔ اور اگر کوئی محض کسی معقول وجہ یا تاویل کے بغیر غلط کام کرتا ہے تو وہ قائل فدمت ہے، علاوہ اس کی فدمت بھی کی جائے اور اس کی غلطی کی وضاحت بھی کی جائے جیسا کہ حدیث بالا میں حضرت عمر فائلائے ہشام فائلائے کے بیس کے در مول الله نا فائل نے ہشام معتوا کہا اور اسے اس حالت میں رسول الله نا فائل کے رسول الله نا فائل کے در مول الله نا فائل کے حضرت عمر فائلائے کے بیس اس کے گئے۔ رسول الله نا فائل کو بی کے مقول اس محضرت اتنا کہا کہ قرآن کی قراء توں میں وسعت ہے جو آسمان لگے اسے پڑھ لیا جائے کیونکہ حضرت عمر فائلائے کے بیس ایک معقول وجھی کہ انھوں نے اپنے خیال کے مطابق حضرت ہشام فائلا کوقرآن غلط پڑھتے ہوئے سنا، اس پر انھوں نے انکار کیا اور انھیں جھوٹ کی طرف منسوب بھی کیا۔ ایسے حالات میں ہمارا بھی بہی فرض ہے کہ اگر ہم کسی کوغلط کام کرتا وکھیں تو اسے ڈانٹنے کے بجائے پہلے ہم اس غلطی کی وضاحت کریں جس پر وہ گامزن ہے۔ والله أعلم.

افعوں نے کہا: جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: "جو لوگ افعوں نے کہا: جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: "جو لوگ ایمان لائے اور افعوں نے اپنے ایمان کوظلم سے آلودہ نہ کیا...." تو نبی طُلِقِظ کے صحابہ کو بہت پریشانی ہوئی۔ افعوں نے کہا: ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پرظلم نہ کیا ہو؟ رسول اللہ طُلِقظ نے نر مایا: "اس کا وہ مطلب نہیں جوتم سمجھ رہ ہو، بلکہ بیتو ایسے ہے جسے حضرت لقمان نے اپنے کئے گئے کہا تھا: "اے میرے بیٹے! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھر بانا ہے شک شرک یقیناً بہت بڑ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھر بانا ہے شک شرک یقیناً بہت بڑ اظلم ہے۔"

٢٩٣٧ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِاللهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: (النّهَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ١٨١ شَقَ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النّبِي عِلِي وَقَالُوا: ١٨١ شَقَ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النّبِي عِلِي وَقَالُوا: أَيُنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالُوا: كَمَا تَظُنُونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقُمَانُ لِابْنِهِ: كَمَا تَظُنُونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقُمَانُ لِابْنِهِ: كَمَا تَظُنُونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقُمَانُ لِابْنِهِ كَاللهُ لِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمَانُ لِابْنِهِ لَكُمْ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمُونَ لَا اللهُ ا

عَظِيمٌ ﴾ ". [راجع: ٣٢]

ﷺ فائدہ: صحابہ کرام فائدہ نے آیت کر یمہ میں ذکر کردہ ظلم کوعموم پر محمول کیا، اس لیے دہ پریشان ہوئے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس سے اس طرح کی کی بیشی نہ ہوتی ہو۔ رسول الله ظائرہ نے اس پر کوئی مواخذہ نہیں فرمایا کیونکہ ان کی بیتا ویل ظاہر اور لغت عرب کے اعتبار سے واضح تھی۔ رسول الله ظائرہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ آیت کر یمہ میں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ الله تعالیٰ کے حقوق کے متعلق کی بیشی کرنا ہے، پھر اس مفہوم کی تائید کے لیے قرآن مجید کی آیت کر یمہ تلاوت فرمائی جس میں لفظ ظلم اس معنی میں استعال ہوا ہے۔ ا

٦٩٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمُو دُ بْنُ أَخْبَرَنَا مَعْمُو دُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ عِبْبَانَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: فَلَا عَلَيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَا ذٰلِكَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَا ذٰلِكَ مَنَافِقٌ، لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ مَنَافِقٌ، لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ مَنَافِقٌ، لَا يَحْبُ اللهَ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ اللهُ، يَبْتَغِي بِنَالَاكُ وَجُهَ اللهِ؟ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللهِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: "فَإِنَّهُ لَا يُؤافِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ ». [راجع: ٤٢٤]

169381 حضرت عتبان بن ما لک ولائے ہے روایت ہے،
انھوں نے کہا: ایک دن رسول اللہ علی میرے پاس میم صبح
تشریف لائے تو ایک آدمی نے کہا: مالک بن وحش کہاں
ہے؟ ہم میں ہے ایک آدمی نے کہا: دہ منافق ہے۔ وہ اللہ
اور اس کے رسول علی ہے محبت نہیں کرتا۔ نبی علی نے
فرمایا: 'اہے تم یوں کیوں نہیں کہتے کہ دہ لا الہ الا اللہ پڑھتا
ہے اوراس کا مقصد صرف اللہ کی رضا جوئی ہے؟'' اس نے
کہا: کیوں نہیں۔ آپ علی نے فرمایا: ''ب شک جو بندہ
بھی قیامت کے دن اس کلے کو لے کرآئے گا اللہ تعالی اس
پرجہنم کی آگر حرام کروےگا۔''

ﷺ فاکدہ: حضرت عتبان بن مالک بڑیؤئے پاس آنے والے مہمانوں نے حضرت مالک بن دھن بڑیؤ کومنافق کہااوراس کے متعلق تھرہ کیا کہ است اللہ اور اس کے رسول بڑیؤ کے ان لوگوں کا متعلق تھرہ کیا کہ است اللہ انھیں معذور خیال فرمایا کیونکہ ان کے پاس معقول وجھی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا منافقین کے ساتھ تھا، نیز وہ اس مبارک مجلس میں حاضر بھی نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ بڑیؤ نے ان کی اصلاح فرمائی کہ اسلام کے احکام تو ظاہری حالات پر لاگوہوتے ہیں، باطن کا حال اللہ تعالی کے سپرو ہے، پھر آپ بڑی ان کے باطن کی بھی خبر دی کہ دہ کلمہ بڑھنے سے اللہ تعالی کی رضا کا طالب ہے۔ 2

7979 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا [6939] سعد بن عبيده ملمى سے روايت بے كما يك وفعه أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ فُلَانِ قَالَ: تَنَازَعَ صَعْرت ابوعبد الرحمٰن اور حبّان بن عطيه كا آپس مِن اختلاف

<sup>1</sup> فتح الباري: 380/12. ﴿ فتح الباري: 381/12.

ہوا۔ اس دوران میں ابوعبدالرحنٰ نے حبان سے کہا: مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ساتھی کو کس چیز نے خون ریزی پر وليركيا ہے۔ اس سے مراد حضرت على وللنا تھے۔ حبان نے کہا: تیرا باپ نہ ہو! وہ کیا ہے؟ ابو عبدالرحمٰن نے کہا: میں نے انھیں یہ کہتے ہوئے ساتھا کہ ایک مرتبہ رسول الله ٹالٹا نے مجھے،حضرت زبیراورحضرت ابومرثد الخب کوایک مہم کے لي بعيجا جبكه بم گھوڑوں پر سوار تھے۔آپ نے فرمایا: ' جاؤ اور روضة حاج چنچو ..... ابوسلمه نے كها: ابوعوانه نے اى طرح (روضة فاخ کے بجائے روضة) حاج کہا ہے ..... وہاں ایک عورت ہے، اس کے پاس حاطب بن الى بلتعه كا ایک خط ہے جواس نے مشرکین مکہ کے نام لکھا ہے۔تم وہ (خط) میرے پاس لاؤ۔'' ہم اپنے گھوڑوں پرسوار ہو کر دوڑ یڑے، چنانچہ ہم نے اے ای جگه پایا جہاں رسول الله الله نے بتایا تھا۔ وہ عورت اپنے اونٹ پرسوار ہوکر جارہی تھی۔ حاطب بن ابي بلتعه الشئان الل مكه كورسول الله من في آمد کی اطلاع وی تھی۔ ہم نے اس عورت سے کہا: تمارے یاس وہ خط کہاں ہے؟ اس نے کہا: میرے پاس تو کوئی خط وغیرہ نہیں۔ہم نے اس کا اونٹ بٹھا ویا اور اس کے کجاوے کی تلاثی لی لیکن ہمیں اس میں کوئی خط نہ ملا۔ میرے ساتھی نے کہا: اس کے پاس تو کوئی خط معلوم نہیں ہوتا۔ (حضرت على والنذ كہتے ميں:) من في كها: جميس يفين ہے كدرسول الله عَلَيْكُمْ نِي عَلَط بات نهيل كبي، كمرحفرت على والنفاف فتم اللهاكي كداس ذات كى شم جس كے نام كى شم اٹھائى جاتى ہے! خط نكال دے بصورت ديگر ميں مجھے ضرور بالضرور ننگا كر دول گا۔ پھروہ عورت اپنی چادر کے بند کی طرف جھی۔اس نے ایک جادرانی کر پر باندھ رکھی تھی۔اس نے وہاں سے خط نكالا، چنانچه وه لوك خط كر رسول الله ظفظ كى خدمت

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لِحِبَّانَ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ، يَعْنِي عَلِيًّا، قَالَ: مَا هُوَ لَا أَبَالَكَ؟ قَالَ: شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَوْثَدٍ وَّكُلُّنَا فَارِسٌ، قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتّٰى تَأْتُوا رَوْضَةَ حَاجٍ - قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: هٰكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: حَاَّجٍ - فَإِنَّ فِيهَا امْرَأَةً مَّعَهَا صَحِيفَةٌ مِّنْ حَاطِبٌ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَأْتُونِي بِهَا»، فَانْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتّٰى أَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تَسِيرُ عَلَى بَعِيرِ لَّهَا، وَكَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَقُلْنَا: أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِيَ كِتَابٌ، فَأَنَخْنَا بِهَا بَعِيرَهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا، فَقَالَ صَاحِبِي: مَا نَرْى مَعَهَا كِتَابًا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ حَلَفَ عَلِيًّ: وَّالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ، فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ، فَأْتَوْا بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنْقُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا حَاطِبُ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لِي أَنْ لَّا أَكُونَ مُؤْمِنًا باللهِ وَرَسُولِهِ، وَلٰكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ

میں حاضر ہوئے۔حضرت عمر وہا فٹانے بیرحالات دیکھ کرعرض کی: الله کے رسول! یقیناً اس نے اللہ سے، اس کے رسول اور تمام ملمانوں سے خیانت کی ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاؤں۔ رسول الله کاٹی کے فرمایا: ''اے عاطب! جو پھھ تونے کیا ہے، اس پر تحقی کس چیز نے آ مادہ كيا تها؟" حاطب ولتُون كها: الله ك رسول! كيا مجه س بیمکن ہے کہ میں الله اوراس کے رسول کے ساتھ ایمان نہ رکھوں۔اس (خط لکھنے) ہے میرا مقصد صرف بیرتھا کہ میرا اہل مکہ پرایک احسان ہوجائے جس کی وجہ سے میں اپنی جائیداد اوراینے بال بچوں کومحفوظ کرلوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے اصحاب میں سے کوئی ایسانہیں جس کے مکہ مکرمہ میں ان کی قوم سے ایسے لوگ نہ ہول جن کی وجہ سے اللہ ان کے بچوں اور جائداد پر کوئی آفت نہیں آنے دیتا، البتہ میرا ایما عزیز وہاں کوئی نہیں۔ آپ ظافا نے فرمایا: " حاطب نے کچ کہا ہے۔ اسے بھلائی کے علاوہ کچھ نہ كهو " حضرت عمر فالثلان ووباره عرض كي: الله ك رسول! اس نے اللہ سے، اس کے رسول ظافل اور الل ایمان سے خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ جمھے اجازت دیں تا کہ میں اس كى كرون مارول \_ آپ ئۇلۇل نے فرمايا: "كيابدال بدر سے نہیں؟ کیاشھیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ان کے اعمال سے واقف تھا، اس نے ان کے متعلق فرمایا ہے: تم جو جا ہو کرو، میں نے تمھارے لیے جنت لکھ دی ہے۔ بیمن کر حضرت عمر والنيُّ كي آنكھول ميں آنسو جرآئے اور انھول نے كہا: الله کے رسول! اللہ اور اس کے رسول ٹاٹیٹر ہی حقیقت حال ہے

يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ هَنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، قَالَ: «صَدَقَ، وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا». قَالَ: فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي قَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي فَلْأَضْرِبَ عُنْقَهُ، قَالَ: «أَو لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَنَةَ؟»، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. وَالْمُولُهُ أَعْلَمُ. المَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. الْجَاتِ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

ابوعبدالله (امام بخاری رطف) فرماتے ہیں: حدیث میں خاخ ہی زیادہ صحح ہے کیکن ابوعوانہ نے حاج ہی کہاہے۔اور

زياده دانف ہيں۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: خَاخِ أَصَحُّ وَلٰكِنْ كَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةً: حَاجٍ. وَخُاجٌ تَصْحِيفٌ وَّهُوَ لفظ حاج تقیف ہے۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ راوی حدیث مشیم نے "خاخ" ہی بیان کیا ہے۔

مَوْضِعٌ وَّهُشَيْمٌ يَّقُولُ: خَاخٍ.

🚨 فواكدومسائل: 🐧 حضرت ابوعبدالرحمٰن كوحضرت عثان الثيُّة ہے عقيدت تھی، اس ليے وہ عثانی كہلاتے تھے اور حضرت ابن عطیه کوحضرت علی دانیّهٔ ہے محبت کی وجہ ہے علوی کہا جاتا تھا۔ ' اس لیے ابوعبدالرحمٰن نے ابن عطیہ ہے کہا: مجھے معلوم ہے کہ حضرت علی وافٹ اس قدرخون ریزی بر کیوں جرأت كرتے ہیں۔ انھیں یقین ہے كہ میں اہل جند میں ہے ہوں، اس ليے اجتہادی معاملات میں اگر کوئی خطا ہوگئی تو وہ قیامت کے دن معاف ہوجائے گی۔حضرت ابوعبدالرحمٰن کوحضرت علی واٹنؤ کے متعلق سیفلط نہی ہوئی۔حضرت علی چھٹواس سلسلے میں انتہائی مختاط تھے، بھراہل بدر کی مغفرت کا تعلق آخرت سے ہے لیکن دنیا میں اگر حد کا مرتکب ہوا تو اس پر حدضر در قائم ہوگی جیسا کہ حصرت مسطح بڑاٹؤ ہر حدقذ ف لگائی گئی، حالانکہ وہ اہل بدر میں ہے تھے۔ ② اہل علم کا اس امر یر اتفاق ہے کہ اگر کوئی اہل بدر میں ہے کسی گناہ، مثلاً: کسی پرتہت لگانا قبل کرنا دغیرہ کا مرتکب ہوا تو اس پرحداور قصاص واجب ہے۔ 🕲 اس مدیث کاعنوان ہے اس طرح تعلق ہے کہ حضرت عمر دانٹو نے ایک دوسری روایت کے مطابق رسول الله تافیل کے سامنے حصرت حاطب ڈاٹٹو کومنافق قرار دیا اور خائن کہا۔ رسول الله ٹاٹیٹر نے حصرت حاطب ڈاٹٹو کا دفاع تو کیالیکن روعمل کے طور پر حضرت عمر ٹاٹھ کو کافریا منافق نہیں کہا کیونکہ حضرت عمر ڈاٹھ نے انھیں ایک معقول تاویل کی بنا برمنافق کہاتھا کیونکہ انھوں نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا تھا جس میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ایک اہم راز فاش کیا تھا۔ یہ ایک فوجداری جرم تھا اور ابیا کرنا کفار ہے دوئتی رکھنے کے متراوف تھا۔ چونکہ حضرت عمر ڈاٹنؤ نے ایک معقول وجہ ہے انھیں منافق کہا تھا، اس لیے رسول الله ﷺ نے حضرت عمر جائفۂ کا موّاخذہ نہیں کیا بلکہ ان کی فکری غلطی کی اصلاح فرمائی اور حضرت حاطب جائفۂ کا وفاع کرتے ہوئے فرمایا:''جولوگ غزوہ بدر میں شریک ہو سے ہیں اللہ تعالی نے آھیں معاف کردیا ہے'' حضرت عمر مٹاٹھ نے حضرت حاطب ہاتھ کوتل کرنے کی اجازت اس لیے مانگی کہ حصرت عمر ٹاٹٹا کاموقف میں تھا کہ جوانسان اپنے سربراہ یا اپنی قوم کا راز دشمنوں کے سامنے فاش کرے، اس کی سزا موت ہے۔ ان کے سیا ہونے کی صورت میں بھی ان کا عذر اس قابل نہ تھا کہ وہ اس جرم کی سزا ے بری ہو جائیں۔ جب رسول اللہ ﷺ نے ووبارہ وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے سب قصور معاف کر ویے ہیں تو حضرت عمر فاروق والطاسين موقف سے وستبروار ہو گئے اور مارے خوشی کے ان کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ والله أعلم.



